جلدسوا



ترجمه وشرح أردو

المالين المالي

ازباب فی مَن يمرعلی العَاشر تا مسائل منثوره

؋ڗڂڒڰۺڵۼ مُفقى عبدامم قائمى تبوى نيون عادة وريوريت

شهنیل عنوانات و تئخریج مولانا صهیب اشفاق صاحب



اِقْراْسَنِتْرِغْزَنْ سَكَثْرِيكِ الْدُوبَاذَاذُ لَاهُور فين:37221395-042-37224228

مر في الهيدارية ترجه وشرع ازدو بن به بالهيدارية

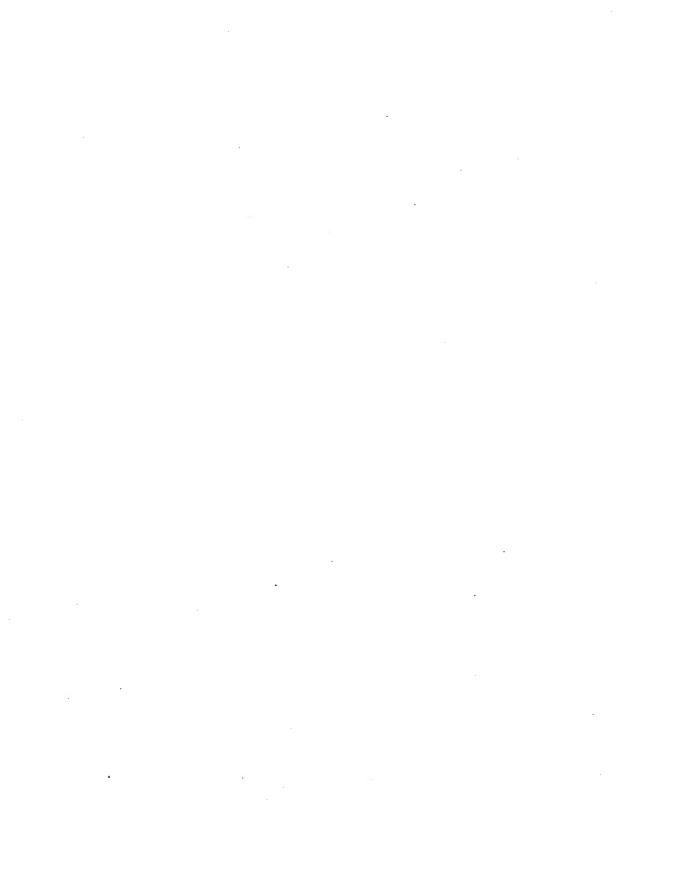





نام كتاب في الميرابي (جلدس) مصنف في الميرابي (جلدس) مصنف في الميرابي (جلدس) في الميرابي (جلدس) مصنف في الميرابي الميرابي

ستدعا∕

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت طباعت 'تشجیح اور جلدسازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
بشری تقاضے ہے اگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





### فهرست مضامين

| صفحہ      | مضامين                                                     | صفحه       | مضامين                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٣٢        | ہوتو کیا حکم ہوگا ·                                        | 14         | باب في من يمر على العاشر                                              |
| ٣٣        | اگر گزرنے والاعبدماً ذون ہوتو عاشر کے لیے تھم              |            | مسلمان مالدار آ دمی عاشر کے سامنے وجوب زکوۃ کا                        |
| ra        | خارجیوں کے عاشر کوز کو ۃ دینے کا حکم                       | IΛ         | انکارکر ہے تواس کی قتم کے معتبر ہونے کابیان                           |
| ٣٧        | باب في المعادن والركاز                                     |            | مسلمان مالدار آ دمی عاشر کے سامنے وجوب زکوۃ کا                        |
|           | خراجی یاعشری زمین میں کوئی کان وغیرہ ملنے والے پر          | 11         | انکار کرے تواس کی قتم کے معتبر ہونے کا بیان                           |
| <b>FZ</b> | ز کو ة وغيره کي تفصيل                                      |            | مسلمان مالدارآ دمی کےاس دعویٰ کا حکم کہ وہ زکو ۃ ادا کر               |
|           | اپنے گھر کی زمین میں سے کوئی کان وغیرہ نکلنے کی صورت       | <b>r</b> + | <u> </u>                                                              |
| ۳۸        | میں ما لک پرز کو ۃ کاحکم                                   | 77         | ند کوره بالاصورتوں میں ذمی کا حکم<br>                                 |
|           | جس شخص کواپنی زمین میں کوئی کان وغیرہ ملی ہواں کے          | 17         | عاشر کے سامنے تربی کے دعوے کا حکم                                     |
| <b>79</b> | ليے زكو ة وغيره كاتحكم                                     |            | مسلمانوں ذمیوں اور حربیوں سے وصول کی جانے والی                        |
| ١٣        | گڑ اہوا مال <u>ملنے کی مختلف صور تیں</u> اوران کا حکم<br>س | 44         | مقدار کابیان                                                          |
| سابها     | دارالحرب میں کوئی دفینہ ملنے کا حکم<br>میں ہیں۔            | 77         | حربیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ                                   |
| LL        | قیمتی پقرول میں حمس وغیرہ کے واجب نہ ہونے کا بیان<br>سے    |            | حربیوں سے عشر کی وصولی میں سال گزرنے کی شرط کی  <br>  وزیریا          |
| ra        | دریاسمندروغیرہ میں سے ملنے والے قیمتی سامان کا حکم         | 12         | تفصيل                                                                 |
| ٣٦        | باب زكوة الزرع والثمار                                     |            | حربی جتنی بار بھی دارالحرب سے ہو کر آئے اس سے                         |
| ۳۸        | زمین سے اُگنے والی چیز وں میں صدقات واجبہ کابیان           | 11         | دوبارہ عشر وصول کیا جائے گا<br>ترین ب                                 |
| ۵۱        | عشری اورنصف عشری زمین کابیان<br>سرت                        | 11         | اگر کوئی ذی شراب اور خزیر لے کرگز رہے تو اس ہے عشر                    |
| ٥٣        | شہداور گئے میں عشروغیرہ کی تفصیل                           |            | وصول کرنے میں اختلاف اقوال کا بیان                                    |
|           | پیدادار میں سے اخراجات منہا کیے بغیرعشر ادا کرنے کا        | 19         | اب على الترتيب دليل ملاحظه فيجيح                                      |
| ۵۵        | بيان                                                       | ۳.         | تغلبوں سے <i>عشر</i> کی وضاحت<br>عرب میں میں میں میں میں میں اس کے اس |
| 11        | تغلبیو <i>ل پرعشروغیر</i> ه کاهم<br>د نه برتنه با          |            | اگر گزرنے والے آ دی کی ملک میں موجودہ مال کے                          |
| ۲۵        | ذی پرعشروغیره کی تفصیل<br>تغل سرم میسر میسرد               | 771        | علاوہ کچھاور مال بھی ہوتو عاشر کو کیا کرنا چاہیے                      |
|           | تغلبی کی مملوکہ زمین جب سی مسلمان کی ملک ہوجائے تو         |            | اگر گزرنے والے کے پاس موجود مال مضاربت کا مال                         |

| D.  | فهرست مضامین فهرست مضامین                                   | <u></u> | ر آن البداية جدا عن المالية المدالة على المالية المدالة المالية المدالة المالية المالية المالية المالية المالية |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44  | مد بر،مكاتب اوراُمّ ولدكوز كو ة وينے كامسكله                | ۵۷      | اس میں وجوبِعشر کابیان                                                                                          |
|     | کسی مالدار کے نلام یا چھوٹے لڑ کے کوز کو ۃ نہ دینے کا       | ,       | مسلمانوں کی مملوکہ زمین کوئی ذمّی خرید لے تو اس پر کیا                                                          |
| 22  | تخلم                                                        | ۵۸      | واجب ہوگا؟                                                                                                      |
| 44  | بى باشم كوز كوة وصدقات دينے كابيان                          |         | ذمی کی مسلمان ہے خرید کر دہ زمین جب شفعہ وغیرہ ہے                                                               |
| 49  | بنی ہاشم کون ہیں؟                                           | ۵۹      | دوباره مسلمان کی ملک میں آجائے تواس کا حکم                                                                      |
|     | اس صورت کا حکم کہ جب ز کو ہ دینے کے بعد بینظا ہر ہوا        |         | الاث شدہ زمین میں بنائے گئے باغ میں عشر وخراج کی                                                                |
| ΔI  | كه جس كوز كو ة دى و مستحق ز كو ة نه تھا                     | 4+      | أتفصيل                                                                                                          |
| ۸۳  | فدكوره بالامسئله مين ايك اشثناء كابيان                      |         | مجوسیوں پر واجب ہونے والے جبایات اور خراجی و                                                                    |
| 11  | مال دار کی تعریف جس کوز کو ة دینا جائز نبین                 | 41      | عشری پانیوں کا بیان                                                                                             |
| ۸۳  | "فقير" کي وضاحت                                             | 74      | تغلبو ں کی زمینوں پرواجب ہونے والے جبایات کابیان                                                                |
|     | ز کو ة میں ایک ہی فرد کوزیادہ سے زیادہ کتنا مال دیا جا سکتا | 44      | زمین سے نکلنے والے تیل کے چشموں میں عشر وغیرہ کا بیان                                                           |
| ۸۵  | ج؟                                                          |         | باب من يجوز دفع الصدقات إليه و                                                                                  |
|     | ایک علاقے کی ز کو ۃ دوسرے علاقوں میں منتقل کرنے کا          | 44      | من لا يجوز                                                                                                      |
| 14  | [ تحكم                                                      | 11      | مصارف زكوة كابيان                                                                                               |
| ۸۸  | باب صدقة الفطر                                              | 40      | '' فقیر''اور' مسکین'' کی تعریف اوران میں فرق                                                                    |
| Λ.9 | صدقهٔ فطرکے د جوب کی شرائط                                  | 77      | ''عامل'' کی تعریف<br>'                                                                                          |
|     | ا پنے علاوہ نابالغ اولا داورا پنے مملوک غلاموں کی طرف<br>ب  | 12      | ''فی الرقاب'' کابیان                                                                                            |
| 97  | ے بھی صدقۂ فطر کے وجوب کا بیان                              |         | ''غارم'' کی تعریف<br>''                                                                                         |
|     | خدمت کرنے والے نلاموں کی طرف سے صدقۂ فطر<br>۔               |         | ''فیستبیل الله'' کی وضاحت<br>سب                                                                                 |
| 91- | کے وجوب کا حکم                                              | 11      | ''ابن سبیل'' کابیان                                                                                             |
|     | یوی کی طرف سے صدقہ فطرادا کرنے کے عدم جوب کا                |         | مصارف زکو ۃ میں ہے کتنی قسموں کے لوگوں کوز کو ۃ وینا                                                            |
| 11  | אַןט                                                        |         | واجب ہے                                                                                                         |
|     | اگر باپ نے بلا اجازت اپنے بالغ بچوں اور بیوی کی             | 4       | ذمیوں کے زکو ق کے مشتحق ہونے کا بیان<br>اس میں ایس نہ                                                           |
| 91  | طرف ہےصدقۂ فطرادا کردیا توادا کیگی کاتھم                    | ۷٣      | ز کو ۃ کے مال کومبجد وغیرہ میں خرچ نہ کرنے کا حکم<br>اس                                                         |
|     | مکاتب، مدہر اور ام ولد کی طرف سے صدقۂ فطر ادا               | 11      | ز کو ق سے غلام خرید کرآ زاد کرنے کامئلہ                                                                         |
| 90  | کرنے کے عدم وجوب کا بیان                                    |         | مال داروں کوز کو ۃ نیدینے کاھم<br>آتیں میں میں کا سا                                                            |
|     | ان غلاموں کے صدقہ فطر کا مسکلہ جو ایک سے زیادہ              | ۷۵      | قريي رشة دارول كوز كوة دين كابيان                                                                               |

| L.    | المستعملين فبرست مفامين                                          |      | و آن البداية جلد الله الله الله الله                       |
|-------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|       | مطلع صاف ہونے کے دِن رؤیت ہلال کے ثبوت کی                        |      | مالکوں کی مشتر کہ ملک میں ہوں                              |
| ira   | شرائط                                                            |      | مسلمان آقا پراپنے کا فرغلام کا صدقہ دینا بھی واجب          |
| 12    | عید کے جاند کے ثبوت کی شرا کط                                    | 94   | <i>-</i>                                                   |
| IFA   | روزے کے وقت کا بیان                                              |      | بع بالخیار کے ذریعے فروخت شدہ غلام کا صدقہ کس پر           |
| 1179  | روز ہے کی تعریف                                                  | 91   | واجب موكا                                                  |
| 14.   | باب ما يوجب القضاء والكفارة                                      | 1++  | فصل في مقدار الواجب و وقته                                 |
| ורו   | بھول کرمفطر ات تناول کرنے کا حکم                                 | 1+1  | معدقة فطرى مقدارواجب كابيان                                |
| Irr   | غلطی سے اور مجبوری کی وجہسے روز ہ تو ڑنے والے کا حکم             | 1+14 | صاغ کی مقدار ہے                                            |
| ۱۳۳   | احتلام سےروزہ نہ ٹو منے کابیان                                   | 1+0  | مدقهٔ فطر کی ادائیگی کاونت                                 |
| الدلد | روزے میں تیل ،سرمدادر سینگی وغیرہ لگانے کا حکم                   | 1+4  | دائيگي كامتحب وقت                                          |
|       | روزے میں اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے روز ہے کی حالت                | 1.4  | عیدکے دِن سے پہلے ہی صدقہ فطراداکرنے کامسئلہ               |
| Ira   | کابیان                                                           | 11   | عیدکے دِن بھی صدقه فطرادانه کرنے کا حکم                    |
|       | اپنی بیوی کو چھونے یا بوسہ کینے سے انزال ہونے کی                 |      | كِتَابُ الصَّوْمِ                                          |
| 127   | صورت کا حکم                                                      | 1+9  | سے الصور مر<br>یہ تاب احکام روزہ کے بیان میں ہے            |
| 102   | روزے میں بوسہ لینے کاھلم                                         | l .  | •                                                          |
|       | روز ہ دار کے منہ میں مکھی ،گرد وغبار ، بارش اور اولہ وغیر ہ<br>- | 1    | روزے کی اقسام اوران میں نیت کی مشر وطیت کی تفصیل<br>نوریہ  |
| IMA   | چلے جانے کا حکم                                                  | ì    | غل کی نبیت یا مطلق نبیت ہے فرض روز ہ اداہونے کا مسئلہ<br>ن |
|       | روزے کے دوران دانتوں کے درمیان مھنے ہوئے                         | 14+  | غل روزے میں نیت کاونت                                      |
| 100   | خوراک کے ذرّ ہے کونگل لینے کا حکم                                |      | رؤیت ہلال رمضان کے احکام                                   |
| 10+   | ندكوره بالامسئلے کی مزید وضاحت                                   | 144  | وم الشك كابيان                                             |
| 101   | روزے میں قے ہونے کی مکنے صورتیں اوران کے احکام                   | ודרי | دِم الشک میں کوئی دوسراواجب روز ہر کھنے کا بیان<br>نند     |
| 100   | روزے میں عمراقے کرنے کا حکم                                      | ודץ  | دِم شک میں نفل روز ہ رکھنے کا حکم<br>                      |
| 100   | روزے میں کسی عورت سے جماع کرنے کا حکم                            | 172  | وم شک میں غیر قطعی نیت کے ساتھ روز در کھنے کا بیان<br>پر   |
|       | روزے میں مردہ عورت یا چو پائے سے جماع کرنے کا<br>۔۔۔             | ITA  | بصف نیت میں متر د دہونے کی وضاحت اور حکم<br>مریخی          |
| 102   | المحم                                                            | 1500 | کیلا مخص رمضان کا چاند و کیھے تو اس کے لیے تھم             |
| 101   | روزے میں غذایا دوا کھانے پینے کا حکم                             |      | برآ لودمطلع کے دِن ایک آ دمی کی گواہی معتبر ہونے کا        |
| 140   | روزے کے کفارے کی وضاحت                                           | 184  | يان                                                        |

| R    | المستعمل المستعملين المستعملين المستعملين                                                                                                                                                                                                        | ) SE | ر أن البدايه جلد صير التحالي المستركز                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
|      | رمضان کے دِن میں بیچ کے بالغ اور کافر کے مسلمان                                                                                                                                                                                                  |      |                                                           |
| IAM  | ہوجانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                    | 11   | غیررمضان کےروزے کوفاسد کرنے کا حکم                        |
| IND  | مسافر کے رمضان کے دِن میں اپنے شہر پہنچ جانے کا حکم                                                                                                                                                                                              | II . | روزے کے دوران حقنہ لینے ناک یا کان میں دواڈا لنے          |
| MY   | رمضان کے مہینے میں کئی دِن بے ہوش رہنے والے کا حکم                                                                                                                                                                                               |      | كالحكم                                                    |
|      | یملی رات کےعلاوہ پورارمضان بے ہوش رہنے والے کا                                                                                                                                                                                                   | 175  | كانوں ميں پانی ڈالنے كاحكم                                |
| 114  | حکم                                                                                                                                                                                                                                              | 140  | سریا پیٹ کے گہرے زخم میں دوالگانے کا حکم                  |
| IAA  | پورارمضان پاگل بن کی حالت میں رہنے والے کا حکم                                                                                                                                                                                                   | arı  | ذكر كے سوراخ میں دواڈ النے كاحكم                          |
|      | دورانِ رمضان اگر مجنون کوافاقه ہو گیا تو کیا وہ سابقہ                                                                                                                                                                                            | 177  | روزے میں کوئی چیز چکھنے کا بیان                           |
| 1/19 | پورارمضان پاگل بن کی حالت میں رہنے والے کا حکم<br>دورانِ رمضان اگر مجنون کو افاقہ ہو گیا تو کیا وہ سابقہ<br>روزوں کی قضا کرےگا؟<br>پورارمضان بغیر نیت بھوکا پیاسار ہنے والے کا حکم<br>روزہ رکھنے کی نیت ہی نہ تھی اور پھر دِن میں پچھ کھا لیا تو | 11   | اپنے بچے کے لیے کھانا چبانے کا حکم                        |
| 191  | بورارمضان بغيرنيت بهوكا بياسار بني واليا كاحكم                                                                                                                                                                                                   | 142  | روزے میں گوند چبانے کا تھم                                |
|      | روزه رکھنے کی نیت ہی نہ تھی اور پھر دِن میں پچھ کھا لیا تو                                                                                                                                                                                       | AFF  | سرمه لگانے اور موخچھوں وغیرہ میں تیل لگانے کا حکم         |
| 195  | كفار بے كا كيا حكم ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                         | 179  | روزے میں مسواک کرنے کا حکم                                |
| 192  | حائضه اورنفساء كے رمضان كاحكم                                                                                                                                                                                                                    | 141  | فصُل                                                      |
|      | رمضان کے دِن میں مسافر کے واپس آ جانے یا حاکضہ                                                                                                                                                                                                   | 11   | مریض کے روزے کا بیان                                      |
| 191  | کے پاک ہوجانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                             |      | مسافر کے روزے کا بیان                                     |
|      | اس شخص کا حکم جس نے میں ہجھ کرسحری کھالی کہ ابھی وقت<br>"                                                                                                                                                                                        |      | مریض اور مسافر روزہ قضا کرنے کے بعدای سفریا مرض<br>۔      |
| 144  | باقی ہے،حالانکہاییانہ تھا                                                                                                                                                                                                                        |      | میں فوت ہو گئے تو ان کا حکم                               |
| 191  | سحری کاظم بر بر میں کیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                      |      | مریض اور مسافر کو قضا کا وقت مل جانے کے بعدان کی<br>سے    |
| 199  | غروب تمس مشکوک ہوتو روز ہ کھو لنے والے کا حکم                                                                                                                                                                                                    |      | موت ہوجانے کاحکم                                          |
|      | رمضان میں بھولے ہے کچھ کھانے والا یہ سمجھے کہ اس کا                                                                                                                                                                                              | 1    | رمضان کےروزوں کی قضا کا بیان                              |
| F+1  | روز هٰہیں رہااور کچھ مزید کھالے تواس کا حکم                                                                                                                                                                                                      |      | ایک رمضان کی قضاہے پہلے دوسرا رمضان آ جانے کی             |
|      | سینگی لگوانے کے بعد روزے کا باقی نہ رہنا سمجھ کر پچھے کھا                                                                                                                                                                                        |      | صورت کا حکم                                               |
| r•r  | لينے والے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                           |
| 4.14 | غیبت کرنے کے بعد پچھ کھالینے والے کا حکم<br>اُ اُ اُ اُ اُ گا میں ہے ۔                                                                                                                                                                           | 141  | سیخ فائی کے لیےروزے کاحکم<br>ن ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مہ س |
| 1.0  | سوئی ہوئی یا پاگل روزہ دار عورت سے جماع کرنے کا مسئلہ<br>قبیل میں میں میں میں میں اسٹریٹ کا مسئلہ                                                                                                                                                |      | میت نے روزوں کے فدیے کی وصیت کی تو وصی کے<br>ای جھ ک      |
| 704  | فصل فی ما یوجبه علی نفسه                                                                                                                                                                                                                         | 129  | لیے کیا حکم ہوگا<br>نفل نفل نین تام برین                  |
| 1.4  | عیدالاضیٰ کےروزے کی نذر ماننے کامسکلہ                                                                                                                                                                                                            | IAP  | نفلی روزه ماِنفلی نمازتو ژ دییخ کابیان                    |

| L.         | المحالي المحالي المحالين المرست مضامين              |      | ر أن البداية جلد صير الله الماية جلد صير الله الماية جلد صير الله الماية الماية الماية الله الله الله الله الله                           |
|------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777        | جج فوراُواجب ہے یا تا خیر کی گنجائش موجود ہے        | 1    | اپنے پر عید کے دِن کا روزہ واجب کرنے کی مختلف                                                                                             |
| 227        | آ زادیاوربلوغ کی شرا نطاکابیان                      | 109  | صورتیں اوران کے احکام                                                                                                                     |
| "          | نابینا آ دمی کے فج کابیان                           | 11   | بورے سال کے روز وں کی نذر ماننے کا بیان                                                                                                   |
| rra        | ا پا جج پروجوب مج میں اختلاف اقوال                  | ]]   | عید کے دِن روزہ رکھنے والا اگر روزہ تو ڑ دیے تو قضاء و                                                                                    |
| 724        | زادورا حله کی شرط کابیان                            | 1    | کفاره کاهم کیا ہوگا؟                                                                                                                      |
| 172        | زادورا حلہ کے ضروریات سے زائد ہونا ضروری ہے         | 12   | باب الإعتكاف                                                                                                                              |
| 777        | زادراحلہ کی شرط کن لوگوں کے لیے ہے                  | ]]   | اعتكاف كى شرعى حيثيت                                                                                                                      |
| 44.        | عورت کے کیے محرم کی شرط کا بیان                     | 112  | اعتكاف كى تعريف اوراركان كابيان                                                                                                           |
|            | جسعورت پر حج واجب موادرسب شرا نطابهی پوری مول       | MA   | اعتكاف كے دوران روز ہ رکھنے كی شرعی حیثیت                                                                                                 |
| ۱۳۲        | اس کا خاونداس کو فج ہے روک سکتا ہے یانہیں؟          | 119  | اعتكاف مس مجدمين كياجائي؟                                                                                                                 |
| <b>177</b> | محرم کابیان                                         | 174  | ممنوعات اعتكاف كابيان                                                                                                                     |
|            | ا نفلی حج کا احرام باندھنے کے بعد حج فرض ہو جانے کی | 777  | لننی دیر متجدسے باہر گزارنے سے اعتکاف فاسد ہوجا تاہے؟                                                                                     |
| 444        | صورت كاحكم                                          | 777  | ان ضرورتوں کا بیان جن کی خاطر مسجد سے نکلنا جا ئز نہیں                                                                                    |
| rra        | فصل أي هذا فصل في المواقيت                          | "    | مبجد میں خرید وفروخت کا هم                                                                                                                |
| 444        | ميقات ؛ تعريف، تعداداور مقامات كابيان               | 777  | اعتكاف كے دوران خاموش رہنے كاحكم                                                                                                          |
|            | آ فاقی کے لیے بغیراحرام میقات سے گزرنے کے عدم       | 770  | معتکف کے لیے دطی اور دواعی وطی کاحکم<br>ر                                                                                                 |
| "          | جواز کامسئلہ<br>سام                                 | }    | وطی سے اعتکاف ٹوٹ جانے کامیان                                                                                                             |
| 277        | ائں اہل جرم بغیراحرام میقات ہے گزر کیتے ہیں         |      | فرج کے علاوہ کہیں اور خواہش پوری کرنے یا بوسہ وغیرہ                                                                                       |
| rm         | میقات آنے سے پہلے ہی احرام باندھنے کاظم             | 777  | لینے سے انزال ہوجائے تواعت کاف ٹوٹ جائے گا<br>سے میں میں میں ایک ایک ایک کاف اور کا ایک کاف کا ایک کا |
| 100        | الل مكه كي ميقات كابيان                             |      | دِن کےاعتکا ف کرنے کی نذر مانی تورات کوبھی اعتکاف<br>س                                                                                    |
| 101        | باب الإحرام                                         | 1772 | کرنا پڑے گا                                                                                                                               |
| tor        | احرام ہے پہلے مسل کرنے کا حکم                       |      | كِتَابُ الْحَجِّ                                                                                                                          |
| "          | احرام کے کباس کامیان                                | 779  | يكتاب احكام في كيان من ب                                                                                                                  |
| rom        | احرام سے پہلے خوشبولگانے کامسکلہ                    |      | *                                                                                                                                         |
| tor        | احرام سے پہلے دور کعتیں پڑھنے کا حکم                | 11   | فرضیت جج علی الفور ہے یاعلی التراخی<br>حسیر میں                                                       |
| 100        | احرام کی دعاء                                       | 1    | وجوب حج کی شرائط<br>حجود سے برین                                                                                                          |
| 104        | تلبيه شروع كرنے كاوقت                               | 1771 | وجوب حج میں عدم تکرار کا مسئلہ                                                                                                            |

| L           | فهرست مضامين         | MAN TONE                                    | 1.            | SON THE SE            | ر آن البرابير جلد <u> </u>                   |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 111         |                      | مواف کی دورکعتوں کا بیان                    | 18 44 7 77 44 |                       | تلبيه <u>ك</u> الفاظ اوران ميس زيادتي يا     |
| MI          | اشلام كاحكم          | لوا <b>ن</b> کے بعد دو بارہ حجر اسود کے     | ran           |                       | احرام کے شروع ہونے کاونت                     |
| M           | ي .                  | لواف قند وم كابيان اورشرعى حيثيب            | ra9           | چیز ضروری ہے؟         | احرام ئے شروع کرنے کے لیے کم                 |
| 17.1        |                      | تعی کی ابتداء کا طریقه                      | 144           |                       | ممنوعات حج كابيان                            |
| MO          | ئلہ                  | سعی کے درمیان میں دوڑنے کا منا              | 144           |                       | محرم کے لیے شکار کا مسئلہ                    |
| MY          | ن                    | معی کی مقداراورشرعی حیثیت کابیا             | 144           | الباس كابيان          | حالت احرام ميں پہنے جائے والے                |
| MZ          | ر کے اعمال           | ماجی کے لیےطواف قدوم کے بعد                 |               | عالت احرام میں نہیں   | جسم کے ان حصوں کا بیان جن کو                 |
| MA          | کے خطبوں کا بیان     | ما تویں ذی الحجہ کے اعمال اور حج            | ryr           |                       | وْ هَا نْبِا جِائِدٌ گَا                     |
| 190         |                      | أتفوين ذى الحجب كاعمل                       | 740           |                       | محرم کے لیےخوشبو وغیرہ کا حکم                |
| 11          | الے کا حکم           | ٔ ٹھویں ذی الحجہ کومنی سے جانے و            | 777           | م                     | احرام میں رنگے ہوئے کیٹروں کا تھ             |
| 797         |                      | ویں ذی الحجہ کے اعمال                       | 11            |                       | احرام ميں غسل كاتحكم                         |
| 494         |                      | مر فات میں ظہرا درعصر کے مابین ج            | 11            |                       | محرم کے لیے جھت وغیرہ میں سرچ                |
| 11          |                      | طبراورعصر کے درمیان نوافل کی کر             | 11            | ا نکنے کا حکم         | کعبے پردول میں کھس کرسرڈ ھ                   |
|             | لے کے لیے جمع صلاتین | مرفہ کے دِن تنہا نماز پڑھنے وا۔             | PYA           | كأحكم                 | تمرمين رقم كي تقيلي وغيره باندھنے            |
| 194         |                      | کے مسئلے میں اختلاف اقوال                   | 149           | ئىلە ئىللە            | سراور داڑھی میں صابن لگانے کام               |
| 192         | L                    | ارے فراغت کے بعد کے اعمال                   | 11            |                       | تلبید کی کثرت کرنے کا تھم                    |
| 191         |                      | سیدانِ عرفات می <i>ں تفہر</i> نے کی جگہ<br> |               | ىلىت                  | تلبيهاو کچی آوازے پڑھنے کی افظ               |
| ۴           | <i>صورت کابیان</i>   | میر حج کے لیے وقوف عرفہ کی افضا             | 11            | الحاكم                | مكدمين جاكرسب سے بہلے كرنے                   |
| 11          |                      | مام کے کیے متحب اعمال                       |               |                       | كعبة الله كود ليجصة وقت كاعمال               |
| ۳.۰         |                      | مام کے قریب وقوف کرنے کا تھکم               | II .          |                       | طواف کی ابتداء کامقام اور حجراسود            |
| 11          |                      | وقوف عرفہ کے دِن کے دومستحب ا               | 11            | ہونے کا حکم           | َباتھ کی چھڑی د <b>غیرہ سے ج</b> راسود کوج   |
| P+1         | علم                  | وقوفع فہ کے دِن تلبیہ پڑھنے کا <sup>گ</sup> | 11            |                       | طواف كاطريقه                                 |
| m.r         |                      | مز دلفه کوروانگی کا وقت                     | 11            |                       | طواف میں خطیم کوشامل کرنے کا تھ              |
| ۳.۳         | نے کاظلم             | مام سے پہلے یا بعد میں کوچ کر _             | 11            |                       | پہلے تین پھیروں میں مل کرنے کا               |
| 4.4         |                      | مزدلفه میں گفہرنے کی مستخب جگہ              | li .          |                       | آ خری چارچکروں میں طواف کی <del>ا</del><br>- |
| ۳.۵         |                      | مز دلفه میں جمع صلاتین کا بیان              | H             |                       | رمل کرنے میں وشواری ہوتو رُک ج               |
| <b>74</b> 4 | پڑھنے کا حکم         | دونوں نمازوں کے درمیان نوافل                | 11            | ر چو منے کا بیان<br>ا | دوران طوا <b>ف</b> کعبة الله کے کونوں کو     |

أن البيرابير جلد (G فهرست مضامين تير ہو يں تاريخ كى رمى كا حكم جمع صلاتین کے لیے جماعت کی شرط کا بیان 474 تیرہویں تاریخ کوزوال سے پہلےرمی کرنے کابیان مزدلفه پہنچنے سے پہلے مغرب کی نمازیر ھنے کا حکم MYA دسویں کے دِن فجر کے مستحب وقت کا بیان ایام مج میں رمی کے اوقات r-9 249 دسویں کے دِن رمی نہ کرنے والے کا حکم دسویں کے اِن فجر کے بعد کے اعمال --سوار ہوکر دمی کرنے کا بیان وقو نب مز دلفہ کی شرعی حیثیت اور اس کے تارک کے لیے اسمسا رمی کی را توں میں منی میں کھیرنے کا حکم حكم كابيان 111+ ۲۳۲ مز دلفہ میں تھبر نے کی جگہ رمی سے فارغ ہونے سے پہلے اپناسامان مکدروانہ کرنے مز دلفه ہے منیٰ کو واپسی کا بیان كاحكم MIT 11 رمى كاطريقه اورابتداء كابيان وادی محصب میں تھیرنے کا حکم ساسام رمی کے آ داب اور تلبیہ بند کردینے کاوقت طواف صدر کابیان אן שין שין سااس رمی میں کنگری پھینگنے کا طریقہ طواف وداع کے بعد کے اعمال mm4 7717 جمرہ کے قریب گرنے والی کنگری کا حکم فصل MID mm/ رمی کی کنگریاں کہاں سے چنی جا کیں؟ مکہ میں داخل ہوئے بغیر سیدھاعر فات جلے جانے کاحکم // رمی میں پھروں کےعلاوہ دیگراشیاء کےاستعمال کا بیان وقوف عرفه کی کم از کم مقدار کابیان 414 ٣٣٨ وتوف عرفه كي كم ازكم مقدار كابيان رمی کے بعد کے اعمال **M14** 279 سرمنڈانے کی افضلیت کابیان نیند، بےہوشی یالاعلمی کے عالم میں عرفات سے گز رنے بال کثوانے کے بعداحرام کے مسائل والي كاحكم 119 ٣,٠٠ ہے ہوش آ دمی کی طرف سے اس کے ساتھیوں کے احرا حاجی کے حلال ہونے کا سب کما ہوگا؟ باندھنے کاحکم طواف زيارت كابيان اسمه 441 عورتول كاحكام فج طواف زبارت کے وقت کابیان سومهم جانور لے کر کعبہ کی طرف حج کے ارادے سے چلنے کا حکم طواف زيارت ميس سعى اوررمل كاحكم 200 مجے کے لیےروائلی سے پہلے جانور بھیج دینے کا تھم طواف زیارت کے بعد کے احکام 4 2 طواف زیارت کی شرعی حیثیت اوراس کے آخری وقت کا جانور يرجهول دالخاورشعارك ذريع محم ندبون كابيان 277 شعاری شرعی حیثیت MYM MM طواف زبارت کے بعدرمی کا بیان " ''بدنه'' جانورول کابیان 444 244 رمی کے بعددُ عا کا حکم باب القران MYA M3+ رجج" قران" کی حیثیت اور طریقه بار ہویں اور تیر ہویں ذی الحجہ کی رمی کابیان 274 21

| L           | الكالحال فهرست مضامين                                                          | r J | و أن البداية جلد الله الله الله الله الله الله الله ال |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| r           | ندكوره بالامسئله كي ايك اورصورت                                                |     | قران میں میقات ہے جج اور عمرہ کی اسمحے نیت کرنے کا     |
| MAI         | متمتع کے لیےاشہر حج میں عمرہ کرنے کی شرط کا بیان                               | rar | بيان                                                   |
| 77.7        | اشهر فح كابيان                                                                 | ras | حج قران کی ابتدا کاطریقه                               |
| 717         | فح كمبينون سے كيلے بى فح كاحرام باندھنے كامسله                                 |     | قارن کے لیے حج اور عمرہ کے افعال کی علیحدہ علیحدہ      |
| 710         | ججتمتع كىاليك خاص صورت                                                         | rot | ادا ئيگل كائفكم                                        |
| FAY         | ندكوره بالامئله كے متعلق ایک وضاحت                                             | ran | طواف اور علی کوایک ساتھ دودو بار کرنے کا تحکم          |
| TAZ         | مذكوره بالامسئله كم متعلق ايك وضاحت                                            | 209 | دم قران کابیان                                         |
| 11          | ایک سفرمیں فجے دعمرہ جمع کرنے میں تمتع کے صابطے کابیان                         | m4+ | قارن کے پاس ذبح کرنے کے لیے پچھ نہ ہوتو روزوں کا حکم   |
| TAA         | عیدی قربانی کے تتع کی قربانی کی بجائے کافی ندہونے کابیان                       |     | کفارے کے روزے کہاں رکھے جائیں؟                         |
| <b>7</b> 19 | احرام کے وقت حیض آجانے والی کا حکم                                             | ž.  | ایا مخرسے پہلے روزے نہ رکھ سکنے والے کا حکم            |
|             | مکہ میں گھر بنا لینے والے کے لیے طواف صدر کے عدم                               | m4m | حج کے فوت شدہ روز دن کی عدم قضا کابیان                 |
| 11          | وجوب كإمسئله                                                                   | 444 | قارن کےحلال ہونے کاوقت                                 |
| 191         | باب الجنايات                                                                   | 14  | قارن کے عمرہ نہ کرنے کا بیان                           |
| 11          | احرام میں خوشبولگانے کے جرمانے کی تفصیل                                        |     | تارک عمرہ قارن سے قربانی ساقط ہونے کابیان              |
| <b>797</b>  | دم واجب کی کم سے کم مقدار کا بیان                                              |     | بابالتمتع                                              |
| mam.        | احرام کے صدقات واجبہ کی مقدار کی تعیین                                         | 742 | تمتع کی حیثیت                                          |
| ٣٩٢         | سرمیں خضاب لگانے کا تھم                                                        | 1   | متشع کی دوقسموں کا بیان                                |
| ٣9۵         | احرام میں زیتون کا تیل استعمال کرنے کا حکم                                     | 11  | التمتع كى كيفيات كابيان                                |
| 294         |                                                                                |     | متتنع اورمعتمر مين مماثلت كابيان                       |
| m92         | احرام میں سلا ہوا کپڑا پہنچ کا حکم                                             | 1 1 | معتمر تلبیه کب پڑھنا بند کرے                           |
|             | کے ہوئے کیڑے کو جا در کی طرح اوڑ ھنے اور تہد کی                                |     | متتع کے لیے عمرہ کے بعد کے اعمال<br>                   |
| <b>79</b> 1 | طرح ليثينه كاحتكم                                                              |     | متمتع منی جانے سے پہلے طواف کر لے تو کیا حکم ہوگا؟<br> |
| ۴+٠         | سراورڈ اڑھی کے بالوں کے کثوانے کابیان<br>سی تیر                                |     | متتع کے لیے ہدی کے جانورساتھ لے کر جانے کا حکم<br>-    |
| ۱۰۰۱        | مچھپلی گردن اور بغلوں کومونڈ نے کا حکم<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 1   | ہدی کے جانور کےاشعار کا حکم<br>م                       |
| 144         | مونچھ کے بال کا پننے کا تھم                                                    |     | متمتع کے لیے یوم رویہ کے احکام                         |
| ۳۰۳         | سینگی لگوانے کی جگہ کومونڈ نے کا حکم                                           |     | اہل مکہ کے لیے متمع اور قران کی مشروعیت کی بحث         |
| 4.4         | حالت احرام میں دوسرے محرم کے بال کاشنے کا حکم                                  | ۳۸٠ | متمتع کے محض عمرہ کر کے وطن واپس لوٹنے کا حکم          |

| L      | ۱۲ کی کی ایس ایس ایس مفامین                      | J.   | ر آن الهدايه جلد على المالية المدالة                     |
|--------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                  |      | حالت احرام میں غیرمحرم کے بال کاٹنے کا تھم               |
| اسم    | ا حکام کی وضاحت                                  |      | حالت احرام میں دونوں ہاتھوں پیروں کے ناخن کا شخ          |
| ۲۳۲    | طواف صدر چھوڑنے کی مختلف صور توں کے احکام        | ٧٠٧  | . کاتھم                                                  |
| "      | حطیم کے اندر سے طواف کرنے والے کا حکم            | ſ*+Λ | صرف أيك ہاتھ يا پيرك ناخن كافئ كاتھم                     |
|        | طواف زیارت اورطواف صدر میں سے ایک کے باطہارت     | ۹+۱  | پانچ ہے کم ناخن کاشنے کا تھم                             |
| חשח    | اوردوسرے کے بدول طہارت اداکرنے کا بیان           | 14   | متفرق مقامات سے پانچ ناخن کا شنے کا تھم                  |
| 222    | عمرہ میں بے وضوطواف وسعی کرنے کا تھم             | اام  | انوٹ کر لئکے ہوئے ناخن کوا تارینے کا حکم                 |
| ירשים  | حاجی کے لیے عی ترک کرنے کے جرمانے کابیان         | ۲۱۲  | عذركي وجسي صمنوع چيز كاار تكاب كرنے والے كا تقكم         |
| 72     | امام سے پہلےعرفات سے نکل جانے والے کا حکم        | سالم | الحج کی جنایت کے فدید کا بیان                            |
| 11     | وقوف مز دلفه کے ترک کا حکم                       | W.   | فَصُل                                                    |
| ۳۳۸    | رمی کوبالکل ترک کردینے والے کی سزا               | MID  | حالت احرام میں بیوی کود کیھنے، چھونے یا بوسہ لینے کا حکم |
| ۹۳۹    | کسی قدر رمی ترک کرنے کی مختلف صور توں کے احکام   |      | مج مكمل كرنے سے بہلے جماع كر لينے والے مياں بيوى         |
|        | مج کے مختلف افعال کومؤخر کرنے یا تر تیب بدلنے کے | MZ   | كاحكم                                                    |
| ההו    | اكام                                             |      | جماع سے فاسد ہونے والے فج کے قضا فج میں بیوی             |
| ساماما | حلق یا قصر کومؤخریاحرم سے باہر کرنے کابیان       | MV   | ہے جدائی کی شرط کا بیان                                  |
| inluh  | عمرہ کرنے والے کے لیے حلق یا قصر کا وقت          | ۱۹۹  | وتوف عرفہ کے بعد جماع کا حکم                             |
| rra    | حلق یا تھر کے وقت کا بیان                        | M4.  | علق کے بعد جماع کرنے کا حکم                              |
| 44     | قارن کے ذکے سے پہلے علق کرانے کا حکم             |      | عمره كااحرام باندھنے والا جماع كر بليٹھے تو اس كى مختلف  |
|        | فصل أي هذا فصل في بيان الجناية                   | 41   | صورتوں کے احکام کی تفصیل                                 |
| ٢٦٦    | على الصيد                                        |      | مجول کر، سوئے ہوئے یا بالجبر جماع کرنے یا جماع<br>-      |
| ۳۳۸    | احرام میں شکار کے جانوروں کی تفصیل               | rrr  | ہونے کا حکم                                              |
| rs•    | حالت احرام میں شکار کرنے کی سزا کابیان           | 444  | فَصْل                                                    |
|        | احرام کی حالت میں بھول کر، اور دوبارہ شکار کرنے  | rra  | بے وضوطواف قد وم کرنے والے کا جرمانہ                     |
| ra1.   | والي كأحكم                                       |      | بغیرطہارت طواف زیارت کرنے والے کا حکم<br>شند             |
| rar    | شکار کی جز اادا کرنے کاطریقہ                     |      | مذکورہ بالا تخص کے لیےاعاد ہُ طواف کا حکم<br>شد          |
| ror    | شکار میں جانور کی مثل کے وجوب کی وضاحت           |      | مذکورہ بالاشخص کے لیے اعاد ہ کطواف کا حکم                |
| roo    | حفرات شیخین کے ہاں' بمثل'' کامطلب                | 444  | بدون طہارت طواف صدر کرنے کا کفارہ                        |

| &   | ال المحالين المحالين فهرت مضامين                      | r )}  | ر أن البداية جلد الله البداية                          |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| MAI | غیرمحرم کے حرم کے جانورکوشکارکرنے کا حکم              |       | جزامیں اہل اختیار کی بحث                               |
|     | پہلے سے شکار کردہ جانور بھی حرم میں لے کر جانے سے     | MON   | شکار کیے ہوئے جانور کی قیمت لگوانے کی جگد کا بیان      |
| MAT | محترم ہوجا تا ہے                                      | ma9   | مدى كوكهال ذبح كيا جائے؟                               |
| MAT | ندكوره بالا ضابطه برايك تفريع                         | 1     | غیر مکه میں مدی ذبح کرنے کابیان                        |
|     | احرام باندھنے کے بعد گھر میں موجود شکار کیے ہوئے      | M4.   | ہدی کے لیے مقرر جانور کا بیان                          |
| PAP | جانوروں کوآ زاد کرنے کامسکلہ                          | ודיזו | كفارة صيد مين غله كي مقدار كابيان                      |
| MAG | محرم کے شکارکواڑانے والے کا حکم                       | 11    | <u>کفارهٔ صید میں روز ہ رکھنے کا بیان</u>              |
| MAY | محرم کے شکار کواڑانے والے کا حکم                      |       | شکارکو مارنے کے بجائے زخمی کرنے یا تکلیف پہنچانے کا    |
| MA9 | حرم کی تر گھاس اور درخت کا شنے کا حکم                 | 11    | قام                                                    |
|     | کٹی ہوئی گھاس کی کراہت کے ساتھ بع درست ہونے کا        |       | ریندوں کے انڈے توڑنے اور گامجھن جانوروں کے حمل         |
| 494 | بيان                                                  |       | ' کوگرانے کی سزا                                       |
|     | وہ گھاس اور درخت جسے لوگ عام طور پرخود ہوتے ہیں،<br>م |       | ان جانوروں کا بیان جن کے قبل پر کوئی سز انہیں          |
| 11  | مستحق امن نبين                                        |       | احرام کی حالت میں حشرات الارض کو مارنے کا حکم          |
| 199 | ازخودنسی کی ملکیت میں اگنے والے درخت کو کا منے کی سزا | į     | جوں مارنے کی سزا<br>سے                                 |
| 494 | جانوروں کوحرم کی گھاس جرانے کا حکم                    |       | مٹری مارنے کا حکم                                      |
| 494 | ندكوره بالاجنايات مين قارن كاحكم                      |       | پچھوا مارنے کا جر مانہ                                 |
| 494 | دومحرم مل کرشکار کریں تو دونوں پر کامل جزاوا جب ہوگ   |       | جانور کا دود هدو منے کا بیان                           |
|     | دوحلال آ دمی حرم کا جانور شکار کریں توایک ہی جزاواجب  |       | غیر ماکول انکحم جانوروں کو مارنے کی جزا                |
| m90 | ہوگی                                                  |       | غیر ما کول اللحم جانوروں کو مارنے کی جزا<br>تقیم ما    |
| 11  | محرم کاشکارکو بیچنا بخرید نامج باطل ہے                |       | حملة وردرند _ توقل كرنے كائتكم                         |
| 44  | شکار کیا ہوا جانورا گر بچے جن دیے تو کیا حکم ہوگا     |       | مجبوری کی وجہہے شکار کرنے کا حکم                       |
| 792 | باب مجاوزة الوقت بفير إحرام                           | 1     | پالتو جانوروں کوذ بح کرنے کا حکم                       |
|     | احرام باندھے بغیر میقات ہے گزرنے والا جب دوبارہ       | 1 i   | پاموز کبوتر کوذن محکم نے کا حکم                        |
| M91 | میقات پرآ کراحرام باند ھےتو کیا حکم ہوگا؟             |       | الوگوں ہے مانوس ہرن کوذئ کئرنے کا حکم                  |
|     | کسی ضرورت ہے میقات سے بدون احرام گزرنے والا<br>ن      |       | محرم کے ذبح کردہ شکار کا تھم                           |
|     | اگرحرم میں داخل ہونے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے      |       | محرم نے اپنے شکار کے ذبیحہ کو کھالیا تو کیاوا جب ہوگا؟ |
| ۵٠١ | تواس پر کوئی جرمانه بیس                               | 129   | محرم کے لیے غیرمحرم کے شکار کردہ جانور کو کھانے کا حکم |

| R    | ا المحتال المحتال المحتالين                                                        | )   | و أن البداية جدر على المسلم المسلم                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ary  | محصر بالعمره کی قضا کابیان                                                         |     | بدون احرام میقات سے گزرنے والا اگرواپس میقات                                                    |
| ۵۲۷  | محصر بالحج قارن كى قضا كاحكم                                                       |     | یہ آ کر حج واجب کا احرام باندھے تو سزا کے ساقط ہو                                               |
| "    | ہدی تھیجنے کے بعدا حصارختم ہوجانے کا حکم                                           | ۵٠٢ | جانے کا بیان                                                                                    |
| 272  | ہدی بھیجنے کے بعدا حصار ختم ہوجانے کا حکم                                          |     | بدون احرام میقات ہے گزرنے والے نے عمرہ کا احرام                                                 |
| DIA  | ہدی مجیجنے کے بعدا حصارختم ہوجانے کا حکم                                           | ۵٠٣ | باندھ کرعمرہ فاسد کردیا ہوتواس پر کیاواجب ہوگا؟                                                 |
| ۵۲۹  | ہدی ہیجنے کے بعدا حصار ختم ہوجانے کا حکم                                           |     | مکہ کے رہنے والول کے لیے میقات سے گزرنے کا                                                      |
| ۵۳۰  | <b>ند</b> کوره بالامسئله کی ایک اورصورت                                            | ۵۰۵ | متله                                                                                            |
| عدا  | وقوف کے بعداور مکہ میں احصار کا حکم                                                | ۵٠٢ | متمتع کے لیے عمرہ کے بعد حرم سے نگلنے کا بیان                                                   |
| arr  | باب الفوات                                                                         | 2.4 | باب إضافة الإحرام                                                                               |
| arr  | و <b>قوفع رفدفوت ہونے کابیا</b> ن                                                  |     | کی کے لیے حج وعمرہ کوایک احرام میں جمع کر کے حج نہ                                              |
| عدم  | عمرہ کے عدم فوات کا بیان                                                           | 11  | کرنے کی سزا                                                                                     |
| מדין | عمره کی شرعی حیثیت                                                                 | ۵٠٩ | ندکورہ بالاصورت میں عمرہ ترک کرنے کا جرمانہ                                                     |
| ۵۳۷  | باب الحج عن الغير                                                                  | ۵۱۰ | ندکورہ بالاصورت میں دونوں عبادتوں کو کمل کر لینے کا حکم<br>                                     |
| STA  | اليسال ثواب كاحكم                                                                  | ۵۱۱ | مجے کے دوران بعدازحلق دوسرااحرام باندھنے کا حکم<br>- بریار                                      |
|      | یک وقت دو آ دمیوں کی طرف ہے ایک ہی گج بدل                                          | ۵۱۲ | دوعمروں کوایک احرام میں جمع کرنے کا تھم                                                         |
| 201  | کرنے والے کا بیان                                                                  |     | آ فاقی کے لیےاحرام فج میں عمرہ کوشامل کر لینے کا تھم                                            |
| arr  | ندکوره بالامسکاه کی چند دیگر صورتیں                                                |     | افعال حج شروع کر لینے کے بعدعمرہ کا حرام باندھنے کا<br>پی                                       |
|      | کسی کواپی طرف ہے حج قران کرنے کا حکم دیا تو قربانی                                 | ۵۱۳ | مام                                                                                             |
| ۵۳۳  | کس پرواجب ہوگی؟                                                                    |     | ایام تشریق میں عمرہ کااحرام باندھنے والے کا حکم<br>میں میں کہ تیفہ ا                            |
|      | ایک آ مرکی طرف سے حج اور دوسرے کی طرف سے عمرہ<br>ک میں میں این تکا                 | D14 | ندکوره بالامئله کی مزید تفصیل<br>در سرحی از مرب سرمیند میرود در حک                              |
| //   | کرنے والے کا حکم                                                                   |     | فائت جے کے لیے دوسری عبادت کا اخرام باندھنے کا تھم<br>مند موجہ ،                                |
| ara  | دم احصار کے آمر پرواجب ہونے کامئلہ                                                 |     | <b>باب الإحصار</b><br>مي كاتف در مكر                                                            |
|      | میت کی طرف ہے جج بدل کرنے والے کے دم احصار کا                                      | 219 | محصر کی تعریف اور حکم<br>محصر کی تعریف اور حکم                                                  |
| 272  | ميان                                                                               | ۵۲۱ | محصر کے لیے حلال ہونے کا طریقتہ<br>محصر سے تاریخ                                                |
| 212  | دم جماع کس پرواجب ہے؟<br>محمال نے ملان مقام میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |     | محصر کے قارن ہونے کا بیان<br>دم احصار کے ذ <sup>رج</sup> کرنے کی جگہ اور وقت کا بیان            |
| 000  | میت کی طرف سے مج بدل کرنے والا راست میں مر<br>جائے قومیت کی وصیت کا کیا تھم ہوگا؟  | 11  | دم احصارے در) کرنے کی جلداورونت کا بیان<br>محصر بالحج پر قضامیں حج اور عمرہ دونوں واجب ہوتے ہیں |
| 200  | جائے او میت کی و صیت کا کیا ہم ہوگا ؟                                              | ۵۲۵ | تصربان پر تصایان اور مراه دونون واجب ہوئے آن                                                    |

| 2    | ا کی کی کی ایست مضامین                               | 1   | ر آن البداية جلد الله المالية المالية الله الله الله الله الله الله الله الل |
|------|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| arr  | قربانی کے جانور کی رسیوں اور جھول کا حکم             |     | باب الهدي                                                                    |
| זדם  | مدی کے جانور پرسواری کا حکم                          | 11  | ہدی کی ادنیٰ مقدار                                                           |
| ٦٢٥  | مدی کے جانورکورو ہنے کا حکم                          | ۵۵۳ | ہری کے درجات                                                                 |
| nra  | مدی کا جانورراستے میں مرجانے کی صورت کابیان          | 11  | مدی اور قربانی کی شرائط میں میسانیت کابیان                                   |
|      | راتے میں مدی کے قریب المرگ ہونے کی صورت کا           | ممم | مدی کا گوشت خود کھانے کا حکم                                                 |
| ۵۲۵  | بيان                                                 |     | قران اورتمتع کےعلاوہ دیگر دم کے جانوروں کو کھانے کا                          |
| 770  | ہدی کوقلا دہ پہنانے کا حکم                           | 11  | حکم                                                                          |
| AYA  | مسائل منثورة                                         | 207 | مدی کوذ نح کرنے کے مقامات اور اوقات                                          |
|      | وقوف کے بعد علم ہوا کہ وقوف آٹھویں یا دسویں تاریخ کو | ۵۵۷ | دم کفارات کوذ نح کرنے کے اوقات کابیان                                        |
| ٩٢٥  | ہوا ہے                                               | ۸۵۵ | ہدی کے حرم میں قربان ہونے کی شرط                                             |
| ا ک۵ | ری میں جمرات کی ترتیب ساقط کرنے کا حکم               | ۵۵۹ | ېدى كې" تعريف" كاحكم                                                         |
| 024  | پیدل حج کی منت ماننے والے کا حکم                     | ۰۲۵ | نحرادرذ بحميس سے افضل كابيان                                                 |
| ۵۷۵  | محرمہ باندی کوخریدنے والے کے لیے جماع کا تھم         | Ira | بذات ِخود ذ مح کرنے کی افضلیت کابیان                                         |
|      |                                                      |     |                                                                              |
|      |                                                      |     |                                                                              |
|      |                                                      |     |                                                                              |
|      |                                                      |     |                                                                              |
|      |                                                      |     |                                                                              |
|      |                                                      |     | ,                                                                            |
|      | ·                                                    |     |                                                                              |
|      |                                                      |     |                                                                              |
|      |                                                      |     |                                                                              |
|      |                                                      |     |                                                                              |
|      |                                                      |     |                                                                              |
|      |                                                      |     |                                                                              |
|      |                                                      |     |                                                                              |
|      |                                                      |     |                                                                              |

### النبالي النبالي المناسبة

# باب في من يمر على العاشر يه باب الشخص كے بيان ميں ہے جوعا شرك پاس سے گذر ہے

صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ اس باب کو کتاب الزکوۃ میں بیان کرنے کی وجہ یہ کہ مبسوط اور جامع صغیر میں بھی اسے کہ بین بیان کرا ہے ، لہذا ان کتابوں کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے صاحب کتاب نے بھی اسے کتاب الزکوۃ میں بیان کرویا ہے۔ اور اس باب کو کتاب الزکوۃ سے مناسبت یہ ہے کہ عاشر کے پاس سے گذر نے والے مسلمان سے عاشر جو مال اور عشر وصول کرتا ہے وہ بعینہ ذکوۃ ہے، مگر چوں کہ عاشر مسلم اور غیر مسلم سب سے وصول کرتا ہے اور غیر مسلموں سے لیا ہوا مال ذکوۃ نہیں کہلاتا، اس باب سے پہلے ہی کتاب الزکوۃ کو بیان کیا ہے، کیوں کہ وہ عبادت ہے۔ (عنایہ ۱۲ بنایہ ۱۳۵۳)

عاشر، عَشَر (ض) سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جمعنی دسواں حصہ لینے والا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف وہ ہے جو کتاب میں موجود ہے بینی من نصبه الإمام علی الطویق لیا خذ الصدقات من التجار کہ جس شخص کو امام تاجروں سے زکو ۃ وصول کرنے کے لیے راستے پرمقرر کردے وہ عاشر کہلاتا ہے۔

إِذَا مَرَّ الْعَاشِرُ بِمَالٍ فَقَالَ أَصَبْتُهُ مُنْدُ أَشُهُرٍ أَوْ عَلَيَّ دَيْنٌ وَحَلَفَ صُدِّقَ، وَالْعَاشِرُ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ عَلَى الطَّرِيْقِ لِيَأْخُذَ الصَّدُقَاتِ مِنَ التَّجَارِ، فَمَنْ أَنْكُرَ مِنْهُمْ تَمَامَ الْحَوْلِ أَوِالْفَرَاعَ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ مُنْكِرًا لِلُوجُوبِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِيْنِ.

تروج ملہ: جب کوئی تاجر عاشر کے پاس سے مال لے کر گذرا اور اس نے یوں کہا کہ چندمہینوں سے یہ مال مجھے حاصل ہوا ہے یا مجھ پر قرض ہے اور اس نے قتم کھالی تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔اور عاشر وہ شخص ہے جسے امام تاجروں سے ذکو ۃ وصول کرنے کے لیے رائے پرمقرر کردے،لہذا تاجروں میں سے جوشخص حولانِ حول کا منکر ہو یا دین سے فارغ ہونے کا منکر ہووہ وجوب زکو ۃ کا منکر سمجھا جائے گا اور منکر کا قول مع الیمین معتر ہوتا ہے۔

### اللغاث:

۔ ﴿عاشر ﴾ راستوں میں زکوة وصول کرنے والا، محصول چونگی افسر۔ ﴿أصبته ﴾ يه مجھے ملا ہے۔ ﴿دين ﴾ قرض۔

### مسلمان مالدارة وفي عاشر كے سامنے وجوب زكوة كا الكاركر بي تواس كي فتم كے معتبر مونے كابيان:

عاشری تعریف تو آپ کومعلوم ہو پچی ہے، اب صورتِ مسئلہ دیکھیے، عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان تجارت کا مال کے کرکسی راستے سے گذرا اور وہاں عاشر سے اس کی ملاقات ہوگئی اور عاشر نے اس سے ذکو ۃ کا مطالبہ کیا، لیکن صاحب مال نے یہ کہا کہ بھائی ذکو ۃ تو حولانِ حول کے بعد واجب ہوتی ہے اور میرے مال پر ابھی تک حولانِ حول نہیں ہوا ہے، میں تو چند ماہ سے اس کا مالک ہوا ہوں، یا اس نے یہ کہا کہ جھے پر قرض ہے اور میرا مال میرے قرضے سے زائد نہیں ہے، یہ کہ کر اس نے قتم بھی کھالیا تو اب عاشر کے لیے تھم یہ ہوں کہ جب اس نے کہ وہ اس شخص کی بات مان لے اور اس سے جبر از کو ۃ نہ وصول کرے، کیوں کہ جب اس نے حولانِ حول اور فراغ دین کا انکار کر دیا اور قسم کھا کر اپنی بات کومو کہ کر دیا تو اب اس کی بات مانی جائے گی، کیوں کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ القول قول المنکو مع یمینہ یعنی قسم کے ساتھ مشکر کا قول معتبر ہوتا ہے، اور چوں کہ صورت مسئلہ میں بھی مشکر نے قسم کھالی ہائے گی۔

وَكَذَا إِذَا قَالَ أَدَّيْتُهَا إِلَى عَاشِرٍ اخَرَ، وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ عَاشِرٌ اخَرُ، لِأَنَّهُ ادَّعَى وَضُعَ الْأَمَانَةِ مَوْضِعَهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنُ عَاشِرٌ اخَرُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، لِأَنَّهُ ظَهَرَ كِذْبُهُ بِيَقِيْنٍ.

تر جملے: اوراس طرح جب صاحب مال نے بیرکہا کہ میں نے دو سرے عاشر کو زکو ۃ اداء کردی ہے اورامام قدوری پرایشائی کی مراد بیہ ہے کہ جب اس سال دوسرا عاشر ہو، اس لیے کہ اس نے امانت کو اس کی جگہ رکھنے کا دعویٰ کیا ہے، برخلاف اس صورت کے جب اس سال کوئی دوسرا عاشر نہ ہو، اس لیے کہ یقینی طور پر اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا۔

### اللَّغَاتُ:

﴿أديتها ﴾ ميس نے اس كواواكرويا ہے۔ ﴿ اقطى ﴾ وعوىٰ كيا ہے۔ ﴿ سنة ﴾ سال۔

### مسلمان مالدارة ومي عاشر كے سامنے وجوب زكوة كا الكاركر بي تواس كي فتم كے معتر مونے كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحب مال عاشر سے قتم کھا کر یہ کہے کہ میں نے دوسرے عاشر کوزکو ۃ اداء کردی ہے تو آگر اس سال میں موجودہ عاشر کے علاوہ کوئی دوسرا عاشر بھی زکو ۃ کی وصول یا بی پر مامور ہوتو بھی اس شخص کی تقعد یق کر لی جائے گی، کیوں کہ زکو ۃ شرعی امانت ہے اور اس نے اس امانت کوشریعت کی مقرر کردہ جگہ میں اداء کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور دوسرے عاشر کا ہونا اس کے دعوے پر قرید بھی ہے، اس لیے اس شخص کی بات مان لی جائے گی اور دوبارہ اس سے زکو ۃ نہیں وصول کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ دوسرے عاشر کو دینے کی بات نہیں مانی جائے گی اور جھوٹوں کی بات معتر نہیں ہوتی۔

گی، کیوں کہ اس صورت میں اس کے جھوٹے ہونے کا یقین ہوگیا ہے اور جھوٹوں کی بات معتر نہیں ہوتی۔

وَكَذَا إِذَا قَالَ أَدَّيْتُهَا أَنَا يَعْنِي إِلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ، لِأَنَّ الْأَدَاءَ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ فِيْهِ وَوِلَايَةُ الْأَخْذِ بِالْمُرُورِ

### ر آن الهداية جلدا ي سي المستخدم وا يعني المستخدم والكام كا بيان مين ي

لِدُحُولِهِ تَحْتَ الْحِمَايَةِ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ فِي ثَلْقَةِ فُصُولٍ، وَفِي الْفَصُلِ الرَّابِعِ وَهُوَ مَا إِذَا قَالَ أَذَيْتُ بِنَفْسِيْ إِلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ لَا يُصَدَّقُ وَإِنْ حَلَفَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا الْكَافِيَّةِ يُصَدَّقُ لِأَنَّةُ أَوْصَلَ الْحَقِّ إِلَى الْمُسْتَحِقِ، وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الْأَخْدِ لِلسَّلُطَانِ فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَةً، بِخِلَافِ الْأَمُوالِ الْبَاطِنَةِ، ثُمَّ قِيْلَ النَّالِي وَالْأَوْلُ يَمْلِكُ إِبْطَالَةً، بِخِلَافِ الْمُمُوالِ الْبَاطِنَةِ، ثُمَّ قِيْلَ اللَّوَلَا النَّافِي الْمَالِقُ فِي الْمَسْتَحِقِ، وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الْأَخْدِ لِلسَّلُطَانِ فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَةً، بِخِلَافِ الْأَمُوالِ الْبَاطِنَةِ، ثُمَّ قِيلًا النَّالِي النَّافِي السَّوائِمِ وَالْقَالِمُ السَّوائِمِ وَالْقَالِمُ السَّوائِمِ وَالْقَالِمُ وَهُو السَّعِيْرِ، وَشَرَطَةً فِي الْأَصْلِ وَهُو رِوَايَةُ السَّوائِمِ وَأَمُوالِ التِجَارَةِ لَمْ يَشْتَرِطُ إِخْرَاجَ الْبَرَاءَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَشَرَطَةً فِي الْأَصْلِ وَهُو رِوَايَةُ السَّوائِمِ وَأَمُوالِ التِجَارَةِ لَمْ يَشْتَرِطُ إِخْرًاجَ الْبَرَاءَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَشَرَطَةً فِي الْأَصْلِ وَهُو رِوَايَةُ السَّوائِمِ وَأَمُوالِ التِجَارَةِ لَمْ يَشْتَرِطُ إِنْكُواجَ الْبَوَاءَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَشَرَطَةً فِي الْأَولِ الْخَطَّ يَشْبَهُ الْحَمْلُ فَلَا يُعْتَرَاهُ عَلَامَةً فَيَجِبُ إِبْرَازُهَا، وَجُهُ الْأَوْلِ الْخَطَّ يَشْبَهُ الْخَطَ فَلَا يَعْتَبُرُ عَلَامَةً فَلِهِ عَلَامَةً فَلِهِ عَلَامَةً فَلَا يَعْتَبُو عَلَامَةً فَلَا عَلَامَةً فَلَا عَلَى الْمَالِي الْمَالِقُ لِللْمُ الْمُؤْلِ الْمَعْلُولِ الْمَعْلَى الْمَقْ الْمُؤْلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَلِلْكُولُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِيلُولُو الْمُعَلِي الْمُؤْلِقِيلُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

ترفیجملہ: اورایسے ہی جب صاحب مال نے یہ کہا کہ میں نے ازخود زکوۃ اداء کردی ہے، یعنی شہر میں فقیروں کو (دیدیا ہے) اس کے کہ اداء کرنا شہر میں اس کے سپر دتھا اور عاشر کے پاس سے گذر نے کی وجہ سے اس کے لیے ذکوۃ لینے کی ولایت صاحب مال کے عاشر کی حفاظت میں داخل ہونے کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح سوائم کی زکوۃ کے متعلق بھی تین صورتوں میں (یہی حکم ہے) اور چوتی صورت میں (جویہ ہے کہ جب صاحب مال نے یہ کہا کہ میں نے ازخود شہر میں فقراء کو زکوۃ اداء کردی ہے) اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے حق کو اس کے مستحق تک پہنچا دیا ہے۔ ہماری دلیل میہ کہ وصول کرنے کا حق سلطان کو حاصل ہے، الہذا صاحب مال اسے باطل کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ برخلاف اموال باطنہ کے۔

پھر کہا گیا کہ زکو ہ تو پہلی ہے اور دوسری بطور سیاست ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ زکو ہ دوسری ہے اور پہلی نفل میں تبدیل ہوجائے گی اور یہی صحیح ہے۔

پھرسوائم اور اموال تجارت کی جن صورتوں میں صاحبِ مال کی تصدیق کی جاتی ہے ان صورتوں میں جامع صغیر کے اندر امام محمد والتھائے نے براءت نامہ نکالنے کی شرطنہیں لگائی ہے اور مبسوط میں بیشرط لگائی گئی ہے اور یہی امام ابوحنیفہ والتھائے سے حضرت حسن بن زیاد والتھائے کی روایت ہے، اس لیے کہ اس نے (ادائیگی زکوۃ کا) دعویٰ کیا ہے اور اس کے دعوے کی سچائی پر علامت موجود ہے، البندا اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ پہلے کی دلیل بیہ ہے کہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، لہذا خط کو علامت نہیں مانا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿مصر ﴾شهر۔ ﴿مفوض ﴾ سيردكيا كيا۔ ﴿مرور ﴾ كُرزنا۔ ﴿حماية ﴾ تفاظت۔ ﴿سوائم ﴾ واحدسائهد؛ يرنے والے جانور۔ ﴿أو صل ﴾ بينجايا ہے۔ ﴿براءة ﴾ ادائيگي كي رسيد۔

### مسلمان مالدارآ دمی کے اس دعویٰ کا حکم کدوہ زکوۃ اداکر چکا ہے:

عبارت میں کئی مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ مرتب انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے (۱) سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحبِ مال نے عاشر سے یہ کہا کہ میں نے از خود شہر میں فقیروں کوز کو ۃ اداء کر دی ہے اور اس بات پر اس نے قتم بھی کھالی تو جتم بھی کھالی تو جتم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی ، کیوں کہ شہر میں مالکان خود ہی زکو ۃ وینے کے مالک ہیں اور شہر میں رہتے ہوئے شریعت نے انھیں خود ہی زکو ۃ کو اس کے مصرف میں صرف کرنے کا مالک و مخار بنایا ہے ، لہذا اگر کوئی صاحب مال قتم کھا کر اس طرح کی بات کہتا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ اور عاشر کے ذہبے سے حق اخذ ساقط ہوجائے گا۔

صاحب فتح القديرِّ نے لکھا ہے کہ اس موقع پر فی المصور کی قیداس لیے لگائی گئی ہے کہ اگر کی شخص نے شہر سے نکل کر بحالت سفر ذکو ۃ اداء کر دی تو عاشر کا حقِ اخذ ساقط نہیں ہوگا، کیوں کہ اموال باطنہ بعنی دراہم ودنا نیر میں مالکان کوشہر کے اندر تو ولایت امام اسلمین یا اس ولایت اداء حاصل ہے، مگر شہر کے باہر اضیں یہ ولایت حاصل نہیں ہے، بل کہ شہر سے نکلتے ہی ان کی یہ ولایت امام اسلمین یا اس کے عاشر کی طرف نتقل ہوجائے گی، اس لیے کہ جیسے ہی کوئی شخص شہر سے باہر نکلتا ہے وہ امام اسلمین کی جمایت وحفاظت میں داخل ہوجاتا ہے۔

و کذا الجواب الن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اموال باطنہ کی چاروں صورتوں ہیں قتم کے ساتھ صاحب مال کی بات مان کی جاتی ہاں گل بات مان کی جاتے گل ، البتہ ایک صورت ہیں اس کی تقد یق نہیں کی جائے گل ۔ اموال ظاہرہ کی جن تین صورتو ں میں صاحب مال کی بات مانی جائے گل وہ یہ ہیں اس کی تقد یق نہیں کا جائے گل وہ یہ ہیں اس مال کا مالک ہوا ہوں اور اس پر ابھی سال نہیں گذرا ہے (۱) جھ پر اتنا قرض ہے جو پورے مال کو محیط ہے (۳) میں نے دوسرے عاشر کو زکو ہ دیدی ہے اور اس سال دوسرا عاشر موجود ہو۔ اور چھی صورت میں ہمارے یہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گل ، مگر شوافع کے یہاں اس صورت میں بھی قتم کے ساتھ اس کی تقد یق کر لی جائے گل ، اس صورت کی تفصیل یہ ہے کہ صاحب مال نے قتم کھا کر عاشر سے یہ کہا کہ میں شہر میں فقیروں کو ان سوائم کی ذکو ہ اواء کر چکا ہوں۔

امام شافعی روانی المی المین کا دلیل ہے کہ زکوۃ فقراء ومساکین کاحق ہے اوریہ بات مسلّم ہے کہ جب صاحب حق کواس کاحق مل جاتا ہے تومن علیہ الحق بری ہوجاتا ہے، لہذا صورت مسلم میں جب مالک نے از خود فقراء کوان کاحق دیدیا تو شرعاً وہ بری ہوجائے گا اور عاشر کواس سے دوبارہ زکوۃ وصول کرنے کاحق نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تمام مسائل کو ایک ہی تھم کا جامہ پہنانا درست نہیں ہے، یہ مسئلہ زکو ۃ سوائم کا ہے اور سوائم کی زکو ۃ لینے کاحق صرف اور صرف اور صرف امام یا اس کے مقرر کردہ عاشر کو حاصل ہے چناں چہ حدیث پاک میں ہے "خد من الإبل الإبل "لہذا جب سوائم کی زکو ۃ وصول کرنے کاحق صرف امام کو ہے تو ظاہر ہے کہ عاشر کی دی گئ زکو ۃ شرعاً معتر نہیں ہوگی اور امام کو دوبارہ زکو ۃ وصول کرنے کاحق حاصل ہوگا، کیوں کہ صاحب مال کی دی ہوئی زکو ۃ کومعتر مانے کا مطلب ہے امام کے حق اخذ کو باطل کرنا اور امام کو صاحب مال کا یہ تی باطل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

### ر آن الهداية جلدا على المستحد ١١ على الكام كالمان يل الم

بخلاف الأموال الباطنة المنح اس كے برخلاف اموال باطنه كا مسئلہ ہے تو چوں كدان ميں شريعت ہى نے مالكان كوامام اور عاشر كا نائب بنا ديا ہے، اس ليے ان اموال ميں مالك كى دى ہوئى زكو قامعتر ہوگى اور اس سے دوبارہ نہيں وصول كى جائے گا۔ اس ليے تو ہم اموال باطنه كى تمام صورتوں ميں مالك كى دى ہوئى زكو قاكومعتر مان رہے ہيں۔

ثم قیل النع اس کا حاصل یہ ہے کہ جب اموال ظاہرہ کی چوتھی صورت میں صاحب مال کی ازخود اداء کردہ زکوۃ کا اعتبار نہیں ہوگا اور امام اس سے دوبارہ زکوۃ اداء کرے گا تو ان دونوں میں سے زکوۃ کس کو کہیں گے؟ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں (٢) دوقول ہيں (١) پهلاقول يد ہے كه جس كوصاحب مال نے خود اداء كيا ہے لينى پہلى ادائيگى زكوۃ شار ہوگى اور دوسرى (جسے امام وصول کرے گا) وہ بطور سیاستِ مدنیہ ہوگی ، تا کہ اس ہے دیگر تمام مالکان کوعبرت حاصل ہواور وہ ایسا اقدام نہ کریں (۲)اس سلسلے میں دوسرا قول سے ہے کہ جوامام وصول کرے گا تعنی دوبارہ والی ادائیگی وہ زکوۃ ہوگی، کیوں کہ زکوۃ الله کاحق ہے، البذاجب الله کی طرف سے مقرر کردہ مخص اسے وصول کرے گاتبھی وہ اداء ہوگی، اور پہلی ادائیگی نفل ہوجائے گی، اور نفل کی ادائیگی میں ہرشخص ما لک ومخار ہوتا ہے، اسے آپ یوں بھی سمجھ شکتے ہیں کہ ایک شخص نے جمعہ کے دن اپنے گھر میں ظہر کی نماز اداء کر لی پھروہ جمعہ کے لیے نکلاتو اس کی اداء کردہ فرض نمازنفل میں بدل جائے گی، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی صاحب مال کا اداء کیا ہوا فریضہ نزکو ہ نفل میں تبدیل ہوجائے گا۔صاحب ہدائیے نے و ھو الصحیح کہہ کراس دوسرے قول کے معتبر اور متند ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ ثم فیما یصدق الن یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اموال تجازت اور سوائم کی تیسری صورت جس میں صاحب مال دوسرے عاشر کوز کو ، اداء کرنے کی بات کرتا ہے اور قتم کے ساتھ اس کی بات مان لی جاتی ہے اس میں صرف قتم ہی کافی ہے یافتم کے ساتھ ساتھ دوسراکوئی اور دستاویز اور بروف بھی (مثلاً عاشر ثانی کی کوئی تحریر وغیرہ) ضروری ہے،اس سلسلے میں امام محمد رکھنٹیائیے نے ا پی تصنیف لطیف یعنی جامع صغیر میں قتم کے علاوہ کسی تحریر وغیرہ کا مطالبہ کرنے کی شرطنہیں لگائی ہے جب کہ مبسوط میں بیشرط لگائی گئی ہے کہ صاحب مال پر عاشر ٹانی کی کوئی تحریر پیش کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی بات نہیں مانی جائے گی،خواہ وہ لا کھ قتم کھائے، کیوں کہ جب بھی کوئی عاشرز کو ۃ وغیرہ وصول کرتا ہے تو وہ رسیدِ وصول یا بی ضرور دیتا ہے، اس لیے مالک کے لیے اپنے دعوے کی تقیدیق میں عاشر کی تحریر اور رسید پیش کرنا ضروری ہے اور بغیر رسید کے مالک کا قول معتر نہیں ہوگا۔

وجه الأول النع امام محمد روالتيلانے جامع صغير ميں جوتر ير وغيره كى شرطنبيں لگائى ہے اس كى دليل يہ ہے كہ ايك تحرير دوسرى تحرير كے مشابہ ہوتى ہے اور اس ميں به آسانى جعل سازى ہوجاتى ہے، اس ليے تحرير كوعلامت متعين كرنا بے سود ہے اور جو چيز بے سود ہواس كى شرط لگانا اس سے بھى زيادہ بے سود ہے۔

#### فائك:

گذشته عبارت میں (۲) چیزیں قابل غور ہیں: (۱) عبارت کے آخری ککڑے ٹم فیھا یصدق النے سے بیوہم ہوتا ہے کہ اموال تجارت اور سوائم کی تمام صورتوں میں مبسوط کے اندرتح رید کھلانا شرط اور ضروری ہے، حالاں کہ ایبانہیں ہے، بل کہ فیما یصدق سے وہی تیسری صورت مراد ہے جس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور عبارت میں مجازاعام بول کر خاص مراد لیا گیا ہے لینی بیہ عبارت ذکر العام وإدادة المخاص کے قبیل سے ہے۔

### ر ان البداية جلدا على المستحدد ٢٢ المستحدد كوة ك اكام ك بيان يمي

دوسری بات سے کہ اِحواج البواء ہ کے معنی میں خط ابراء، جس کا ترجمہ براءت نامہ سے کیا گیا ہے اور اس کا صحیح اور کما حقد مطلب وہ ہے جوراقم الحروف نے توضیح کے تحت بیان کیا ہے بینی وصول یا بی کی رسید۔

قَالَ وَمَا صُدِّقَ فِيْهِ الْمُسْلِمُ صُدِّقَ فِيْهِ الذِّمِّيُّ، لِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِ فَيُرَاعَى تِلْكَ الشَّرَائِطُ تَحْقِيْقًا لِّلتَّضُعِيْفِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جن صورتوں میں مسلمان کی تصدیق کی جاتی ہے ان میں ذمی کی بھی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ ذمی سے لیا جانے والے بال شرائط کو طحوظ رکھا فرمی ہے۔ لیا جانے والے مال کا دوگنا ہے، لہذا دوگئے کو ثابت کرنے کے لیے اِن شرائط کو طحوظ رکھا جائے گا۔

#### اللغات:

۔ ﴿ضعف ﴾ دوگنا۔ ﴿ يواعي ﴾ رعايت ركھي جائے گي۔

### فدكوره بالاصورتول مين ذمي كالحكم:

مسکدیہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ اموال تجارت اور سوائم کی جن جن صورتوں میں مسلمان صاحب مال کی بات مانی جاتی ہے ان تمام صورتوں میں ذمی کی بات بھی مانی اور معتبر کی جائے گی، کیوں کہ ذمیوں سے مسلمانوں کا دوگنا لیا جاتا ہے، للہذا جب ایک جصے کے سلسلے میں ایک مالک کی بات تسلیم کی جائے گی، بشرطیکہ وہ قسم کھالے، کیوں کہ تضعیف ثابت کرنے کے لیے مضعف کا مضعف علیہ کے کے اوصاف پر ہونا ضروری ہے اور چوں کہ مضعف میں نصاب کا ہونا، حولانِ حول ہونا اور نہیت تجارت کا ہونا شرط ہے، اس طرح مضعف علیہ یعنی ذمی کے مال میں بھی ان شرطوں کا اعتبار کیا جائے گا، اگر یہ شرطیں ہوں گی تب تو اس سے مال لیا جائے گا ور نہیں۔

وَلَا يُصَدَّقُ الْحَرْبِيُّ إِلَّا فِي الْجَوَارِيُ يَقُولُ هُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِى أَوْ غِلْمَانٌ مَّعَهُ يَقُولُ هُمْ أَوْلَادِي، لِلَاَنَّ الْأَخْذَ مِنْ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْجِمَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْجِمَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْجِمَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْجِمَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ . فَكَذَا، بِأَمُومِيَّةِ الْوَلَدِ لِلْآتِهَ الْبَعْدَ مَتْ مِنْ صِفَةِ الْمَالِيَّةِ فِيهِنَّ، وَالْآخُذُ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنَ الْمَالِ.

ترجمل : اور حربی تا جری صرف باندیوں کے سلسلے میں تقدیق کی جائے گی جب وہ یوں کہے کہ میری اولاد کی مائیں ہیں، یا اس کے ساتھ بچے ہوں اور وہ یوں کہے کہ بید میری اولاد ہیں، کیوں کہ حربی سے (عُشو) لینا بطور حمایت ہے اور اس کے پاس جو مال ہے ساتھ بچے ہوں اور وہ یوں کہے کہ بید میری اولاد ہیں، کیوں کہ حربی سے اس کے متعلق حربی کی طرف سے نسب کا اقرار کرنا سیح ہے، ایسے ہی ہے اسے حمایت کی ضرورت ہے، البتہ جو اس کے پاس ہے اس کے متعلق حربی کی طرف سے نسب کا اقرار کرنا سیح ہے، ایسے ہی اس لیے کہ ام ولد ہونا ولد پر موقوف ہے لہٰذا باندیوں میں مالیت کی صفت معدوم ہوگئ اور عشر لینا تو مال ہی میں سے واجب ہے۔

### ر آن البداية جلدا على المستخدم ٢٣ من المستخدم والوة كاكام كبيان عن الم

#### اللغاث:

﴿جوارى ﴾ واحد جاريه؛ لونڈيال، لڑكيال - ﴿غلمان ﴾ واحد غلام؛ غلام، لڑك - ﴿أمو مية ﴾ مال ہونا۔ ﴿انعدمت ﴾ ختم ہوگئ، معدوم ہوگئ۔

### عاشر كے سامنے حربی كے دعوے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماتبل میں بیان کردہ تصدیق والی جن صورتوں میں مسلم اور ذمی کی بات تسلیم کی گئی ہے ان میں سے کسی بھی صورت میں حربی کی بات نہیں تسلیم کی جائے گی، مثلا اگر کوئی حربی امان لے کر وارالاسلام میں آیا اور تجارت کا مال لے کر عاشر کے پاس گذرا اور عاشر نے اس سے عشو کا مطالبہ کیا، کیکن اس نے یہ کہا کہ میر سے مال پرابھی سال نہیں گذرا ہے، تو عاشر اس کی بات نہیں مانے گا اور اس سے عشر وصول کرے گا، کیوں کہ حوالانِ حول وجوب زکوۃ کی شرط ہے نہ کہ عشر کی (۲) اگر حربی نے یہ کہا کہ مجھ پر قرض ہے وہ وارالحرب میں ہے، اس لیے یہ کہا کہ مجھ پر قرض ہے وہ وارالحرب میں ہے، اس لیے دارالاسلام ہے اس کا کوئی واسط نہیں موگا اور حربی کوعشر دینا ہوگا (۳) اس طرح اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے دوسرے عاشر کوغشر ورب عیات نہیں مائی جائے گی، اور اس سے عشر وصول کیا جائے گا، اس لیے کہا گرچہ وہ اپنے اس قول میں سچا ہو دارالاس کے پاس دوسرے عاشر کی کوئی تحربی ہو گئی ہو رہی اس سے عشر لیا جائے گا کہ اس لیے کہا گرچہ وہ وہا خات کی اجرت ہے، البذا اگر اس نے ایک کہ عشر تو حمایت و حفاظت کی اجرت ہے، البذا اگر اس نے ایک مرتبہ عشر دینا پڑے تو اسے تفاظت نفس بھی تو حاصل ہے، اب چوں کہ وہ مال کے کر جارہا ہے اس لیے اسے مال کی حمایت و حفاظت والاعشر دینا پڑے تو اسے تفاظت نفس بھی تو حاصل ہے، اب چوں کہ وہ مال کے کر جارہا ہے اس کے کہ عارت نہیں مائی جائے گی اور اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں بات نہیں مائی جائے گی اور اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں مورات ظھر کذبہ بیقین میں واضل ہوگی اور اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ۔ زبایہ ۲۲۳۳)

ان تمام صورتوں میں عشر لینے کی جوتو جیہ اور دلیل صاحب ہدایہ نے بیان کی ہاس کا عاصل یہ ہے کہ عشر جمایت و حفاظت کا فیکس ہے اور حربی کے پاس جو کچھ مال ہے اسے حفاظت کی ضرورت درکار ہے، اس لیے فدکورہ تمام صورتوں میں اس سے عُشر لیا جائے گا، واضح رہے کہ لأن الأخذ منه بطریق الحمایة کا تعلق اٹھی صورتوں سے ہے، نہ کہ صورت مسئلہ ہے، کیوں کہ صورت مسئلہ کے مسئلہ کی دلیل انعدمت صفة المالية فيهن ہے، اس لیے آپ غور سے اسے پڑھیں اور کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں۔

اب صورتِ مسئلہ دیکھئے، اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر حربی کچھ باندیوں کو لے کرعاشر کے پاس سے گذرے اور انھیں اپنی ام ولد بتائے یا کچھ غلاموں اور بچوں کو لے کر گذرے اور انھیں اپنی اولاد بتائے تو ان دونوں صورتوں میں اس کے قول کی تصدیق کر کی جائے گی اور عاشر باندیوں اور لڑکوں میں سے عشر نہیں وصول کرے گا، کیوں کہ حربی کی طرف سے ان لڑکوں کے نسب کا اقرار کرنا صحیح ہے اور جب لڑکوں میں نسب کا اقرار صحیح ہے تو باندیوں میں بھی صحیح ہوگا، کیوں کہ ام ولد ہونا شوت نسب پر ہی موقوف ہے، لہٰذا جب دونوں میں حربی کی طرف سے نسب کا اقرار درست ہے تو پھر ان میں عشر واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ عشر

### ر ان الهداية جلدا عن المحالية المعالية جلدا عن المحالية المحالية

مال میں واجب ہوتا ہے اور مال ہی سے لیا جاتا ہے اور صورت مسئلہ میں جوت نسب کی وجہ سے باندیوں اور غلاموں میں مالیت کی صفت معدوم ہے۔

قَالَ وَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَمِنَ الذِّمِّيِّ نِصْفُ الْعُشْرِ وَمِنَ الْحَرْبِيِ الْعُشْرُ، هَكَذَا أَمَرَ عَمَرُ وَ الْحَثَانَةُ، وَإِنْ مَرَّ حَرُبِيٌّ بِخَمْسِيْنَ دِرْهَمًا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْئٌ إِلَّا أَنْ يَكُونُواْ يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْ مِّشْلِهَا، لِأَنَّ الْاَخْذَ مِنْهُمْ بِطَرِيْقِ الْمُجَازَاةِ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ زَكُوةٌ أَوْ ضِعْفُهَا فَلَا بُدَّ مِنَ النِّصَابِ، وَهِذَا فِي الْمُجَازَاةِ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِيِّ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ زَكُوةٌ أَوْ ضِعْفُها فَلَا بُدَّ مِنَ النِّصَابِ، وَهِذَا فِي الْمُجَازَاةِ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّي لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ زَكُوةٌ أَوْ ضِعْفُها فَلَا بُدَّ مِنَ النِّصَابِ، وَهِذَا فِي الْمُجَازَاةِ، بِخِلَافِ النَّاكُوةِ لَا تَأْخَذُ مِنَ الْقَلِيلِ وَإِنْ كَانُواْ يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ، لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَمُ يَوْلُ عَنْ الْقَالِيلُ لَوْ إِنْ كَانُواْ يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ، لِأَنَّ الْقَلِيلُ لَمُ يَوْلُ عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَفِي كِتَابِ الزَّكُوةِ لَا تَأْخَذُ مِنَ الْقَلِيلُ وَإِنْ كَانُواْ يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ، لِأَنَّ الْقَلِيلُ لَمُ يَوْلُ عَالِمُ لَا يَخْتَاجُ إِلَى الْحِمَايَةِ.

ترفیجملہ: فرماتے ہیں کہ سلمان سے چالیہ وال حصد لیا جائے گا، ذمی سے بیبوال حصد لیا جائے گا اور حربی سے وسوال حصد ای طرح حضرت عرف نے اپنے محصلین کو تھم دیا تھا۔ اور اگر کوئی حربی پچاس درہم لے کر گذر ہے تو اس سے پچھنیں لیا جائے گا الا یہ کہ وہ لوگ ہم سے استے مال میں سے لیتے ہوں، کیوں کہ ان سے عشر لینا بطور بدلہ کے ہے۔ برخلاف مسلم اور ذمی کے کیوں کہ ان سے زکوۃ یا اس کا دو چند (ذمی سے) لیا جاتا ہے، البندا نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ اور بیت م جامع صغیر میں فدکور ہے۔ اور مبسوط کی کتاب الزکوۃ میں سے کہ تھوڑ ہے مال سے مت او ہر چند کہ حربی اوگ ہمار سے تھوڑ سے مال سے لے لیتے ہوں، اس لیے کہ قلیل ہمیشہ معاف رہا ہے اور اس لیے بھی کہ اسے حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

### اللغاث:

وسعاة ﴾ واحدساعي؛ نيكس وصول كرنے والا - ومجازاة ﴾ بدله لينا، برابركرنا -

### مسلمانوں ذمیوں اور حربیوں سے وصول کی جانے والی مقدار کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان صاحب مال ہے اس کے مال کا چالیسوال حصد لیا جائے گا، ذمیوں ہے ان کے اموال کا بیسوال حصد لیا جائے گا اور حمد لیا جائے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ ذکو ق کی تحدید تعیین کے سلسطے میں حضرت عمر خاتی تھ کے فرامین مبارک اور مکتوب ہائے گرامی اسل اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے متعلق یہ منقول ہے کہ انھوں نے اپنے محصلین اور عاشروں کو یہ ہدایت نامہ جاری فرمایا تھا کہ حدوا من المسلم دبع العشوین و من الذمی نصف العشو و من الحوبی العشو، اور چوں کہ حضرت عمر شاتی کی میڈرات صحابہ کرام کی موجودگی میں جاری ہوا تھا اور کسی سے اس پر اجماع منعقد ہوگیا تھا جوعشر وزکو ق کے سلسلے میں رہتی دنیا تک کے لیے الک اصول بن گیا۔

ذمیوں سے مسلمانوں کا دوگنا اور حربیوں سے اس کا چارگنا لینے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ عشر اور زکوۃ وغیرہ حفاظتِ مال کا نیکس بیں اور دارالاسلام بیں حفاظت مال کی سب سے زیادہ ضرورت حربیوں کو ہوتی ہے، پھر ذمیوں کو اور پھر مسلمانوں کو، لہذا حمایت

وحفاظت میں ضرورت کے اعتبار سے کمی بیشی کر کے ان پرٹیکس بھی عاید کیا گیا ہے۔

وإن مر حوبي النع اس كا عاصل يه ب كدار كوئى حربى ٥٠ درجم لي كركسى عاشر كے ياس سے گذر ب تو عاشراس سے عشر نہیں وصول کرے گا، ہاں اگر وہ لوگ بھی مسلمانوں کے کم اور معمولی اموال سے ٹیکس وغیرہ لیتے ہوں تو پھر ٥٠ ورہم میں بھی ان ے عشر وصول کیا جائے گا، کیوں کہ حربیوں سے ہمارالین دین بطریق مجازات ہے، لہٰذا جبیبا وہ ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے دیسا ای ہم ان کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے۔

بخلاف الذمى النع فرماتے ہیں كەحربى كے بالقابل اگركوئى مسلمان يا ذى ٥٠ درہم يا نصاب سے كم مال كے كر گذرے تو اس سے قطعا کچھنہیں وصول کیا جائے گا، کیوں کہ مسلمان سے جو چالیسواں حصد لیا جاتا ہے وہ زکو ہے اور ذمی سے جوبيبوال حصه ليا جاتا ہے وہ زكوة كا دوگنا ہے اور زكوة كے ليے نصاب وغيرہ كى يحميل ضروري ہے، اس ليے سلم اور ذمي كا مال اگر نصاب سے كم موتواس ميں سے مركز كچھ نہيں ليا جائے گا۔ وهذا في الجامع الصغير صاحب بداية فرماتے ميں كرح بى كے مال قلیل سے بطور بدلہ کے لینا جامع صغیر کا مسکلہ ہے اور مبسوط کی کتاب الزکوۃ میں بیچکم مذکور ہے کہ حربی کے تھوڑے مال سے پچھ مت لیا جائے اگر چہوہ ہمارے قلیل مال سے ٹیکس وغیرہ لے لیتے ہوں، کیوں کہ مال قلیل ہمیشہ عفور ہا ہے، لہذا حربیوں کا ہمارے مال قليل سے ليناظلم اور تعدى ہے ولا مجازاة في الظلم اورظلم كابدلظلم بيس بوتا۔

مال فلیل سے عشر نہ لینے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ عشر تو حفاظت مال کا فیکس ہے اور مال قلیل حفاظت کامحتاج نہیں ہوتا فلا يجب فيه العشر چنانچاس ميرعشرواجب نه موگار

قَالَ وَإِنْ مَرَّ حَرْبِيٌّ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَا يَعْلَمُ كُمْ يَأْخُذُوْنَ مِنَّا يَأْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرَ يَقُولُ عُمَرُ عَلَيْتُنَا فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَالْعُشْرُ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا رُبُعَ عُشْرٍ أَوْ نِصْفَ عُشْرٍ يَأْخَذُ بِقَدْرِهِ، وَإِنْ كَانُوْا يَأْخُذُونَ الْكُلَّ لَا يَأْخُذُ الْكُلُّ، لِأَنَّهُ غَدْرٌ، وَإِنْ كَانُوْ اللَّا يَأْخُذُونَ أَصْلًا، لَا يَأْخَذُ، لِيَتْرُكُوْ الْأَخْذَ مِنْ تُجَّارِنَا، وَلِأَنَّا أَحَقُّ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَقِ. ترجمل: فرماتے ہیں کداگر کوئی حربی تاجر ۲۰۰ دراہم لے کرعاشر کے پاس سے گذرا اور عاشر کواس بات کاعلم نہیں ہے کہ حربی ہم ے کتنا لیتے ہیں تو عاشراس سے عشر لے لے، اس لیے کہ حضرت عمر وہا تھنے کا ارشاد گرامی ہے'' پھراگر وہ شہیں عاجز کردیں تو عشر لے اور اور اگر عاشر کو بیلم ہو کہ اہل حرب ہم سے چالیسوال یا بیسوال حصہ لیتے ہیں تو وہ بھی اس کے بقدر لے لے۔اور اگر وہ پورا مال لے لیتے ہوں تو عاشر پورا مال نہ لے، اس لیے کہ بیتو بدعهدی ہے۔ اور اگر وہ لوگ بالکل ہی نہ لیتے ہوں تو عاشر بھی کچھ نہ لے، تا کہ وہ ہمارے تا جروں سے لینا چھوڑے رہیں۔اوراس لیے کہ ہم لوگ مکارم اخلاق کے زیادہ حق دار ہیں۔

اللغاث

﴿ اعداكم ﴾ تم كوتهكا دے، تم كوعاج كردے۔ ﴿ مكارم احلاق ﴾ شريفاندروي، كرم كامعالمد

### حربیول کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حربی تاجر ۲۰۰۰ درہم لے کرمسلم عاشر کے پاس سے گذرا اور عاشر کو بینہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ ۲۰۰۰ درہم میں ہم سے کتنا نیکس وغیرہ لیتے ہیں تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ہمارا عاشران سے عشر وصول کرلے، کیوں کہ حربیوں سے عشر لینامتیقن ہے، لہٰذا ای متیقن پر وہ عمل کرے، اور پھر حضرت عمر مثالی تھی کا ارشادگرا می بھی عشر ہی لینے کی تائید کرتا ہے فإن أعیا کیم فالعشر لینی اگر مسلمانوں پر حربیوں کے لینے کی مقدار مشتبہ ہوجائے اور علم بیٹنی سے بجر محقق ہوجائے تو پھرعشر ہی لیا جائے۔

وإن علم النح فرماتے ہیں کہ اگر مسلم عاشر کو بیہ معلوم ہو کہ اہل حرب ہمارے تاجروں سے چالیسوال حصہ وصول کرتے ہیں یا بیسوال حصہ لیتے ہیں تو پھر بیہ عاشر بھی اسی کے مطابق لے، تاکہ مجازات ثابت ہوجائے، البتہ اگر بیہ معلوم ہوجائے کہ اہل حرب ہمارے تاجروں سے پورا مال لے لیتے ہیں تو پھر ہمارے عاشر کو چاہیے کہ حربی کا پورا مال نہ لے، کیوں کہ بین فرداور بدعہدی ہوادر ہمیں ہر موڑ پر بدعہدی سے روکا گیا ہے، اور پھر جب وہ حربی امان لے کر ہمارے ملک میں تجارت کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا پورا مال لے لینا اس کو دیے گئے امان کے خلاف ہے۔ یہی قول سے اور مستند ہے، ورنہ مبسوط شیخ الإسلام میں تو بیت مکم نہوں تو ہمارے عاشر کو چاہیے کہ وہ بھی حربی کا پورا مال لے لیتے ہوں تو ہمارے عاشر کو چاہیے کہ وہ بھی حربی کا پورا مال لے لے، تاکہ بحازات اور بدلہ محقق ہوجائے مگر بیطریقہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں ہے۔

وان کانوا لا یاخذون النے فرماتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہوجائے کہ اہل حرب ہمارے تاجروں سے پچھ بھی نہیں لیتے ہیں تو پھر ہمارے عاشر اور امام کو چاہیے کہ حربی کے مال میں ہاتھ بھی نہ لگائے اور ایک رتی عشر نہ لے، تا کہ وہ لوگ بھی ہمارے تاجروں کو محصول اور نیکس وغیرہ سے بری کیے رہیں اور انھیں کسی بھی طرح پریشان نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تاجروں سے پچھ نہ لے کرحربیوں نے ایک طرح کی رحم دلی اور اخلاق مندی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کے مقابلے میں ہم لوگ ہم دردی ومہر بانی کے زیادہ حق دار ہیں اور اخلاق کر بیمانہ کا مظاہرہ کرنا تو اسلام کا اہم اور بنیادی پوائنٹ ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے پھر دلوں کو موم بنا کر رکھ دیا ہے۔

قَالَ وَإِنْ مَرَّ الْحَرْبِيُّ عَلَى عَاشِرٍ فَعَشَّرَةَ ثُمَّ مَرَّ مَرَّةً أُخْرَىٰ لَمْ يُعَشِّرُهُ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، لِأَنَّ الْأَخْذَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ اِسْتِنْصَالُ الْمَالِ، وَحَقُّ الْأُخْذِ لِحِفْظِهِ، وَلَأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ بَاقٍ، وَبَغْدَ الْحَوْلِ يَتَجَدَّدُ الْأَمَانُ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مِنَ الْمُقَامِ إِلَّا حَوْلًا، وَالْأَخْذُ بَغْدَهُ لَا يَسْتَأْصِلُ الْمَالَ.

توجمل : فرماتے ہیں کہ اگر حربی عاشر کے پاس سے گذرا اور عاشر نے عشر وصول کر لیا پھر دوبارہ گذرا تو اب عاشر عشر نہ لے یہاں تک کہ اس پرایک سال پورا ہوجائے ، اس لیے کہ ہر مرتبہ عشر لینے میں مال کا استیصال ہے جب کہ عشر لینے کا حق حفاظتِ مال کی وجہ سے ، اور اس لیے بھی کہ پہلے امان کا حکم باقی ہے اور سال گذرنے کے بعد ہی امان میں تجدد ہوگا ، کیوں کہ حربی کو صرف ایک سال تک رہنے کی قدرت وی جاتی ہے اور ایک سال کے بعد لینے سے مال کا استیصال نہیں ہوگا۔

### ر آن البدایہ جلدا سے محالا کے بیان میں کے ان البدایہ جلدا کے بیان میں کے

#### للغات:

﴿عشره ﴾ اس سے عشر، زكوة وغيره وصول كرلى ﴿ استيصال ﴾ ضائع كرنا، بلاك كرنا، بالكل ختم كردينا۔ ﴿ يتجدد ﴾ نيا موجاتا ہے۔

### حربیوں سے عشر کی وصولی میں سال مزرنے کی شرط کی تفصیل:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حربی تاجر مال لے کر عاشر کے پاس سے گذراور عاشر نے اس سے عشر وصول کرلیا پھرایک بال سے پہلے پہلے دوبارہ وہ حربی عاشر کے پاس سے گذراتو اب عاشر اس سے عشر نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ عشر حفاظتِ مال کی وجہ گذر ہے تو اس سے دوبارہ عشر لیا جائے گا، ایک سال کمل ہونے سے پہلے دوبارہ عشر نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ عشر حفاظتِ مال کی وجہ سے لیاجا تا ہے اور ہر ہر مرتبہ گذر نے پرعشر لینے کی صورت میں حفاظت کے بچائے مال کا ضیاع ہوگا اور پرحفاظت وحمایت کے بھی منافی ہے اور اسے دیے گئے عہد وامان کے بھی خلاف ہے، کیوں کہ پہلے والے امان کا حکم ابھی باتی ہے اور بیچ کم پورے سال تک برقر ار رہے گا۔ اور سال مکمل ہونے کے بعد جب امان میں جدت ہوگی تو ادائیگی عشر میں بھی جدت پیدا ہوگی اور دوبارہ عشر دینا پڑے گا۔ اور سال مکمل ہونے کے بعد جب امان میں جدت بیدا ہونی وجہ یہ ہے کہ حربی وغیرہ کو جوامان دیا جاتا ہے وہ سرف ایک سال کے بعد اسے دارالاسلام کی طرف سے دوبارہ امان ملے گا تو اس سے اس علی سال بھر بعد عشر لینے میں حربی کا مال بھی بالکلیے تم نہیں ہوگا، اس لیے اس حوالے سے بھی سال بھر بعد عشر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

وَإِنْ عَشَّرَةٌ فَرَجَعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ يَوْمِهِ ذَالِكَ عَشَّرَ أَيْضًا، لِأَنَّهُ رَجَعَ بِأَمَانٍ جَدِيْدٍ، وَكَذَا الْأَخْذُ بَعْدَهُ لَا يُفْضِي إِلَى الْإِسْتِئْصَالِ.

توجیحیاہ: اوراگرحربی سے عاشر نے عشر وصول کرلیا پھرحربی دارالحرب میں چلا گیا پھراسی روز واپس آ گیا تو بھی عاشراس سے عشر وصول کرے، کیوں کہ وہ نئے امان کے ساتھ واپس ہوا ہے، نیز اس کے بعدعشر لینااستیصالِ مال کا سببنہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿لايفضى ﴾ نہيں بہنچا تا ہے۔

### حربی جتنی بارہمی دارالحرب سے موکرآئے اس سے دوبارہ عشر وصول کیا جائے گا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر حربی تاجر مال لے کرعاشر کے پاس سے گذرا اور عاشر نے اس سے عشر وصول کرلیا پھر وہ خف ای دن دارالحرب چلا گیا اور جا کر واپس بھی آگیا تو اس سے دوبارہ عشر وصول کیا جائے گا، کیوں کہ دارالحرب جاکر واپس آنے کی وجہ سے دارالحرب چلا گیا اور جا کر واپس بھی آگیا تو اس سے دوبارہ عشر وصول کیا جائے میں یہ پڑھا ہے کہ تجد دِامان سے نیاعشر لازم وہ شخص نئے امان کے ساتھ واپس ہوا ہے اور ابھی آپ نے اس سے پہلے والے مسئلے میں یہ پڑھا ہے کہ تجد دِامان کے بعد عشر دینے اور لینے سے حربی کا مال بھی نیست ونابود نہیں ہوگا، کیوں کہ بہت ممکن ہوگا۔ اور پھر دارالحرب جاکر واپس آنے کے بعد عشر دینے اور لینے سے حربی کا مال بھی نیست ونابود نہیں ہوگا، کیوں کہ بہت ممکن

# ر جسن البدایہ جلد سی سی سی کھی ہے۔ اور البدائی میں کے بیان میں کے بیان میں کے کہ دارالحرب جاکراس نے مذکورہ مال سے نفع حاصل کرلیا ہو، البذائفسِ سفر کوحصولِ رنح قائم مقام کر کے اس حربی کے مال میں دوبارہ عشر واجب ہوگا۔

وَإِنْ مَرَّ ذِمِّيُّ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْدِيْرٍ عَشَّرَ الْحَمْرَ دُوْنَ الْجِنْزِيْرِ، وَقَوْلُهُ عَشَّرَ الْحَمْرَ أَيْ مِنْ قِيْمَتِهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لَيْ الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لَيْسَوَا لِهِمَا فِي الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ، وَقَالَ الْوَيُومُ الْمُويُوسُفَ وَمَا الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ، وَقَالَ الْمُونُونُ مُنَا الْمُعْرِدُ مُنَا الْمُعْرِدُ مُنَا الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمُ الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمُ الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمُ وَقَالَ السَّافِي وَوَجُهُ الْمُونِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْقِيْمَة فِي ذَوَاتِ الْقِيمِ لَهَا حُكُمُ الْعَيْنِ، وَوَجُهُ الْفُرُقِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْقِيْمَة فِي ذَوَاتِ الْقِيمِ لَهَا حُكُمُ الْعَيْنِ، وَالْحِنْزِيْرُ مِنْهَا، وَذَوَاتُ الْأَمْولِ لَيْسَ لَهَا هَذَا الْحُكُمُ وَالْحَمْرُ مِنْهَا، وَلَانَ حَقَّ الْاَحْدِ لِلْحِمَايَةِ وَالْمُسْلِمُ وَالْحِمْرُ مِنْهَا، وَذَوَاتُ الْآمُعَالِ لَيْسَ لَهَا هَذَا الْحُكُمُ وَالْحَمْرُ مِنْهَا، وَلَانَ حَقَّ الْاَحْدِ لِلْحِمَايَةِ وَالْمُسْلِمُ وَالْحِمْرُ مِنْهَا، وَذَوَاتُ الْآمُولِ لَيْسَ لَهَا هَذَا الْحُكُمُ وَالْحَمْرُ مِنْهَا، وَلَانَ تَقْمِ لَلْ الْمُعْلِلُ فَكُذَا يَحْمِيْهَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَحْمِيْ خِنْزِيْرَ نَفْسِهِ لِلتَّخِلِلِ فَكَذَا يَحْمِيْهَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَحْمِي خِنْزِيْرَ نَفْسِهِ لِلتَّخُولِي فَكَذَا يَحْمِيْهَا عَلَى غَيْرِه، وَلَا يَحْمِي خِنْزِيْرَ نَفْسِهِ بَلْ يَجْمِئِهُ عَلَى غَيْرِهِ.

ترجمل : اوراگر کوئی ذمی شراب یا خزیر لے کرگذرا تو عاشر شراب کاعشر لے، نه که خزیر کا، اور ماتن کا قول عَشَّر الْبُحَمرَ عَشَّرَ قَلِم الْبُحَمرَ عَشَّرَ قَلِم الْبُحَمرَ عَشَّرَ قَلِم الْبُحَمرَ عَلَيْ فَلِم الله عَلَيْ مِلْ الله عَلَيْ الله الله وقي امام زقرٌ قیمت نہیں ہوتی ، امام زقرٌ فرماتے ہیں کہ دونوں کا عشر لے، اس لیے کہ ذمیوں کے یہاں خمراور خزیر دونوں مالیت میں برابر ہیں ، امام ابو یوسف ولیٹھا فرماتے ہیں کہ اگر ذمی دونوں کو ساتھ لے کر گذرے تو دونوں کا عشر لے، کو یا امام ابو یوسف ولیٹھا نے خزیر کو خرک تابع بنا دیا ، پھراگر خمراور خزیر کو علا حدہ ملاحدہ لے کر گذرے تو خرکاعشر لے، نہ کہ خزیر کا۔

اور ظاہر الروایہ کے مطابق (دونوں صورتوں میں) وجفرق یہ ہے کہ ذوات القیم میں قیمت کوعین فی کا تھم حاصل ہے اور خزیر ذوات القیم میں سے ہے۔ اور اس لیے کہ دق خزیر ذوات الامثال میں سے ہے۔ اور اس لیے کہ دق خزیر ذوات الامثال میں سے ہے۔ اور اس لیے کہ دق اخذ تمایت کی وجہ سے ہے اور مسلمان سرکہ بنانے کے لیے اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا اپنے غیر کے لیے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، بل کہ از روئے اسلام (مسلمان کے لیے) خزیر کو چھوڑ دینا ضروری ہے، لہٰذا اسی طرح غیر کے خزیر کی بھی وہ حفاظت نہیں کرے گا۔

#### اللغات:

و حمد که شراب و استواء که برابری، کیسانیت و تبع که تالع ، محکوم و تخلیل که سرکه بنانا و تسییب که جانور کوآ زاد مچهوژ وینا ـ

### اگر کوئی ذمی شراب اور خزیر لے کر گزرے تواس سے عشر وصول کرنے میں اختلاف اقوال کا بیان:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذمی شراب اور سور لے کر عاشر کے پاس سے گذرا تو اس سے عشر کی وصول یا بی کے متعلق کل جار

# ر آن الهداية جلدا على المسلك الوال من المسلك الوال من المسلك المسلك الوال من المسلك الوال من المسلك الوال من ا

- پہلا قول جو حضرات طرفین کا ہے ہیہ ہے کہ عاشر شراب کی قیمت لگائے اگر وہ دوسودرہم کی مالیت کا ہوتو اس میں سے عشر یعنی دسواں حصہ وصول کرے اور خنز بر کو یونہی چھوڑ دے۔
  - ووسرا قول امام شافعی رہ شیلا کا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو چھوڑ دے، یعنی نہ تو خمر کاعشر وصول کرے اور نہ ہی خنزیر کا۔
    - تیسرا قول جوامام زفر رایشید کا ہے یہ ہے کہ عاشر دونوں کاعشر وصول کرے۔
- پوتھا قول جو امام ابو پوسف والٹیلا کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ذمی ایک ساتھ خمر اور خزیر دونوں کو لے کر عاشر کے پاس سے
  گذرے تب تو عاشر دونوں کا عشر وصول کرے اور اگر خمر اور خزیر دونوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ لے کر گذرے تب
  صرف خمر کی قیمت کا عشر وصول کرے اور خزیر کو ہاتھ نہ لگائے۔

### اب على الترتيب دليل ملاحظه يجيح:

امام شافعی والٹیلا کی دلیل میہ ہے کہ شراب اور خزیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی کی شراب یا اس کی خزیر کو ہلاک کر دیا تو شوافع کے یہاں اس پر کوئی ضان واجب نہیں ہوگا ،معلوم ہوا کہ خمر اور خزیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور جب ان کی قیمت نہیں ہوتی تو ان میں عشر بھی نہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ عشر تو مال میں واجب ہوتا ہے اور میہ چیزیں مال ہی نہیں ہیں۔

امام زفر وطنتین کی دلیل میہ ہے کہ ذمیوں کے یہاں خمر اور خزیر دونوں کی مالیت برابر ہے اور اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی چیز کو ہلاک کردہ چیز کی قیت واجب ہوگی ،خواہ وہ خربو یا خزیر ہو، لہذا جب بقول امام زفر خمر اور خزیر اہل ذمہ کے یہاں مال ہیں تو ان میں عشر بھی واجب ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف رہی گئی نے خزیر کوخمر کے تابع قرار دیا ہے، کیوں کہ خمر کی مالیت واضح ہے، اس لیے کہ خمر کے اجزاء خمر بننے سے پہلے اور خمر بننے کے بعد دونوں حالتوں میں مال رہتے ہیں، خمر بننے سے پہلے مال ہونا تو ظاہر ہے اور خمر بننے کے بعد اس وجہ سے مال ہیں کہ ان کا سرکہ وغیرہ بنالیا جائے، جب کہ خزیر میں مالیت کی صفت ہر طرح سے معدوم ہے، اس لیے اسے ایک مالیت کی چیز یعنی خمر کے تابع قرار دے کر ایک ساتھ تو دونوں کا عشر لیا جائے گا، گرالگ الگ نہیں لیا جائے گا کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ ''إن المشی قد یشت تبعاً و لا یشت اصلا'' یعنی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جبعا تو ثابت ہوجاتی ہے گر قصد اور اصلا ثابت نہیں ہوتی ، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی خمر کے تابع ہوکر تو خزیر میں مالیت آئے گی اور خمر کے ساتھ اس کا بھی عشر وصول کیا جائے گا۔ جائے گا،کین الگ سے اس میں مالیت نہیں آئے گی اور نہ ہی الگ سے اس کا عشر وصول کیا جائے گا۔

ووجه الفرق المن حضرات طرفین کی دلیل اور خمر وخزیر میں وجفرق بیہ کہ جو چیزیں ذوات القیم ہیں ان میں قبت کا لینا بھی عین شی کے لینے کی طرح ہے اور چول کہ خزیر ذوات القیم میں سے ہے، لہذا اس کی قبت سے عشر لینا عین خزیر لینے کی طرح ہوگا ، اور ذوات طرح ہوگا اور مسلمان کے لیے عین خزیر کا مالک ہونا درست نہیں ہے، لہذا خزیر کی قبت کاعشر لینا بھی درست نہیں ہوگا ، اور ذوات الامثال میں سے ہے، لہذا خرکی قبت سے عشر لینا میں المثال میں سے ہے، لہذا خرکی قبت سے عشر لینا میں المثال میں سے ہے، لہذا خرکی قبت سے عشر لینا

مجھی درست اور جائز ہوگا۔

و لأن حق الأخذ النع يهال سے حضرات طرفين كى دوسرى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل بيہ ہے عشر لينے كاحق حفاظتِ مال کی وجدہے ہےاور ایک مسلمان سرکہ وغیرہ بنانے کے حوالے سے اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو قع یہی ہے کہ وہ دوسرے کی شراب کی بھی حفاظت کرے گا اور جب خمر میں جمایت وحفاظت کامفہوم پایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں عشر بھی واجب ہوگا، اور چوں کہ مسلمان خزیر کی کوئی حفاظت نہیں کرتا بل کہ از روئے اسلام مسلمان پر لازم ہے کہ وہ خزیر کواپنے سے اور ا ہے کوخزیرے دورکردے، اس لیے جب مسلمان اپنی چیز کی حفاظت نہیں کرتا تو دوسرے کی چیز کی کیوں کر حفاظت کرسکتا ہے، اس لیے خنز ریس حمایت کی صفت معدوم ہوگئ ،لہذا اس میں حقِ اخذ بھی ساقط ہوجائے گا۔اورخنز ریمیں عشر واجب نہیں ہوگا۔

وَلَوْ مَرَّ الصَّبِيُّ أَوِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَغْلَبَ بِمَالٍ فَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ شَيْئٌ، وَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي السَّوَائِم.

ترجیملہ: اور اگر بنوتغلب کا بچہ یا عورت مال لے کر گذری تو نیچ پر پچھنہیں واجب ہے اور عورت پروہ چیز واجب ہے جومرد پر واجب ہے،اس دلیل کی وجہ سے جو ہم سوائم میں بیان کر چکے ہیں۔

﴿صبّى ﴾ بچــ

### تغلبوں سے عشر کی وضاحت:

مسکدیہ ہے کہ آگر عاشر کے پاس سے مال کیکر بنوتغلب کا کوئی بچہ گذرایا بنوتغلب کی کوئی عورت گذری تو بیچے پر تو عشر وغیرہ واجب نہیں ہے، البتہ عورت پراس کے مال کا بیسواں حصہ واجب ہوگا، کیوں کہ یہی مقدار بنوتغلب کے مردوں پر بھی واجب ہےاور چوں کدان سے بیمعاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ مسلمانوں کا دوگنا اداء کریں گے، اس لیے ہم نے بیسواں حصہ واجب کیا ہے۔

وَمَنْ مَرَّ عَلَى عَاشِرٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ مِائَةً أُخُرَىٰ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ لَمْ يُزَكِّ الَّتِيْ مَرَّ بِهَا لِقِلَّتِهَا، وَمَا فِيْ بَيْتِهِ لَمْ يَدُخُلُ تَحْتَ حِمَايَتِهِ، فَلَوْ مَرَّ بِمَاثَتَيْ دِرْهَمِ بِضَاعَةً لَمْ يُعَشِّرُهَا، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا ذُوْنٍ

ترجمل: اورا گرکوئی شخص سودرہم لے کر عاشر کے پاس سے گذرا اور اسے یہ بتایا کہ میرے پاس گھر میں دوسرے سودرہم اور ہیں جن پرحولانِ حول بھی ہو چکا ہے تو عاشران سو درہم کی زکو ۃ نہ لے جنھیں لے کرصاحب مال گذراہے، کیوں کہ وہ تھوڑے ہیں اور جو اس کے گھر میں ہے وہ عاشر کی حمایت میں داخل نہیں ہے۔ادراگر کوئی شخص دوسودراہم بضاعت لے کر گذرا تو عاشر اس کاعشر نہ لے، کیوں کہ گذرنے والے مخص کوادائے زکو ۃ کا تھم نہیں دیا گیا ہے۔

# ر آن البداير جلدا عن المستخدس المستخدس

﴿لم يؤكَّ فَ نَهُ لَوْةَ لَهُ وَ بِصَاعَةَ ﴾ سامان مال كاجز ، كلزا وغير مأذون ﴾ غير مجاز ، غير اجازت يافته - ا

اس عبارے میں دوسکے بیان کئے گئے ہیں(۱) پہلا مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی شخص عاشر کے پاس ہے ۱۰۰ درہم لے کرگذرا اور عاشر سے اس نے یہ کہا کہ میر ہے پاس گھر میں ۱۰۰ درہم اور موجود ہیں اور دونوں پر حولانِ حول ہو چکا ہے اس لیے اس حوالے ہے اس میں زکو ہ واجب ہونی چا ہے گر پھر بھی عاشر کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ اس شخص سے مطلقاً زکو ہ نہ لو ان سو میں سے جو سردست صاحب مال کے پاس موجود ہیں اور نہ ہی ان سو میں سے جو مالک کے گھر پر ہیں، کیوں کہ جو موجود ہی قدر نصاب نہیں ہے اور نہ تو نصاب سے کم مال میں زکو ہ واجب ہوتی ہے اور نہ ہی حوارت مسکلہ کی دونوں صورتوں میں مطلقاً زکو ہ واجب ہوتی ہے ، اس لیے صورت مسکلہ کی دونوں صورتوں میں مطلقاً زکو ہ واجب ہوتی ہے، اس لیے صورت مسکلہ کی دونوں صورتوں میں مطلقاً زکو ہ واجب نہیں ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیناعت والے دوسودرہم لے کرعاشر کے پاس سے گذرا تو اس میں سے بھی عاشر کو ق نہ لے، اس لیے کہ مالک کی طرف سے ندکورہ گزرنے والے کو زکو ق وغیرہ اداء کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو صرف اور صرف اور صرف تجارت کرنے کا حق دار ہوتا ہے، لہذا جب مالک کی طرف سے اسے ادائیگی کرکو ق کی اجازت ہی حاصل نہیں ہے تو عاشر کیوں کراس سے زکو ق وصول کرے گا۔

بضاعة کے لغوی معنٰی بین مال کا جز، حصہ اور کلزا، اجور بضاعت کے شرعی معنٰی بین کوئی شخص کسی دوسرے کو تجارت کرنے کے لیے روپید دے اور سارا کا سارا نفع خود لے لے، عامل اور تا جر کو کچھ نہ دے۔ (البحر الرائق بحوالہ حاشیہ ہدایہ ۱۹۸ حاشیہ ۱)

قَالَ وَكَذَا الْمُضَارَبَةُ يَعْنِي إِذَا مَرَّ الْمُضَارِبُ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ، وَكَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمَا الْكُوْلُ أَوَّلًا يُعَشِّرُهَا لِقُوَّةِ حَقِّ الْمُضَارِبِ حَتَّى لَا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ نَهْيَةً عَنِ التَّصَرُّفِ فِيْهِ بَعْدَ مَا صَارَ عُرُوْضًا فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْمُلِكِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الزَّكُوةِ، إِلَّا الْمُلِكِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَهُو قَوْلُهُمَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الزَّكُوةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ رِبْحَ يَبُلُغُ نَصِيْبُهُ نِصَابًا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ.

ترویجملہ: فرماتے ہیں کہ ایسے ہی مضاربت کا حکم ہے، یعنی جب مضارب مال مضاربت کو لے کرعاشر کے پاس سے گذر ہے، حضرت امام ابوصنیفہ والیشیلا پہلے اس بات کے قائل تھے کہ عاشر اس میں سے عشر لے گا اس لیے کہ مضارب کا حق قوی ہے حتی کہ مالِ مضاربت کے سامان تجارت میں تبدیل ہوجانے کے بعد رب المال مضارب کو اس میں تضرف کرنے سے نہیں روک سکتا، لہذا مضارب ما لک کے درجے میں ہوگیا۔ پھر امام ابوصنیفہ والیشیلائے اپنے اس قول سے کتاب میں بیان کردہ مسکلے کی طرف رجوع کرایا اور یہی حضرات صاحبین کا قول ہے، کیوں کہ مضارب نہ تو مالک ہے اور نہ ہی ادائے ذکو ق کے سلسلے میں مالک کا نائب ہے، اللہ یہ

کہ مال میں اتنا نفع ہوجس میں مضارب کا حصہ نصاب تک پہنچ جاتا ہو، چناں چہ (اس صورت میں) مضارب سے زکوۃ وصول کی جائے گی،اس لیے کہ مضارب اپنے حصہ نفع کا مالک ہے۔

### اللَّغَاتُ:

﴿ تصرف ﴾ الث يهير كرنا ، استعال كرنا \_ ﴿ عروض ﴾ واحد عرض ؛ سامان \_ ﴿ نائب ﴾ قائم مقام \_

### اگر گزرنے والے کے پاس موجود مال مضاربت کا مال ہوتو کیا تھم ہوگا:

مضار بت کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو پییہ دے اور یوں کہے کہ اس سے تجارت کرو، جونفع ہوگا اس میں ہم دونوں آ دھا آ دھالیں گے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مضارب مضاربت کا مال لے کر عاشر کے پاس سے گذرا اور وہ مال بقدر نصاب ہوتو اصل اور متناد قول کے مطابق عاشر کواس مال سے زکو ہ لینے کاحق نہیں ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ والتے تا ہے کہ اس بات کے قائل تھے کہ عاشر مال مضاربت میں بیج مطاربت سے ذکو ہ وصول کرنے کاحق دار ہے، اس لیے کہ مضارب کاحق قوی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مال مضاربت میں بیج وشراء کرلی گئی اور وہ تجارتی سامان بن گیا تو اب رب المال بھی مضارب کواس مال میں تصرف کرنے سے نہیں روک سکتا، اس سے معلوم ہوا کہ مضارب کاحق قوی ہے، لہذا اسے مالک کے درجے میں اتارلیا جائے گا اور چوں کہ صاحب مال سے اس کے مال ک زکو ہی جات گی۔

لیکن پھرامام صاحب والٹھیڈنے اپنے اس قول سے رجوع کرلیا اور حضراتِ صاحبین آ کے ہم خیال ہو گئے یعنی مضارب سے اس کے پاس موجود مالی مضارب سے رکو قانہیں لی جائے گی، کیوں کہ نہ تو وہ اس مال کا مالک ہے اور نہ ہی مالک کی طرف سے اوائیگی ذکو قائے کے سلسلے میں اس کا نائب ہے، بل کہ اسے تو صرف اور صرف تجارت کی اجازت ہے، لہذا جس طرح دراہم بضاعت میں ذکو قا واجب نہیں ہوگی اور عاشر کے لیے مضارب سے ذکو قالیے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

الا آن یکون الن اس کا حاصل یہ ہے کہ مضارب سے مالِ مضاربت میں ہے تو زکو ہنہیں وصول کی جائے گی، کین اگر اس مال میں نفع ہوا ہواور مضارب کا حصہ نفع نصاب کے بفتر ہوتو پھراس سے اس کے حصے کی زکو ہ وصول کی جائے گی، کیوں کہ وہ اس خصہ نفع کا مالک ہے اور مالک کے مال میں زکو ہ واجب ہے۔

وَلَوْ مَرَّ عَبُدٌ مَأْذُوْنٌ لَهُ بِمِائَتَيُ دِرُهُم وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، عَشَرَهُ، قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَعَالِكُا اللهُ لَا يُعَشِّرُهُ، فَانَ أَبُويُوسُفَ رَعَالِكُا اللهُ لَا يُعَشِّرُهُ، فَانَ أَبُويُوسُفَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا إِنَّهُ لَا يُعَشِّرُهُ، لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيمَا وَعَلَيْهُ مَا اللهُ الل

#### ر أَنُ الهِدَايِةِ جلد اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل مِنْ الْهِدَايِةِ جلد اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى الْمَوْلَى فَكَانَ هُوَ الْمُحْتَاجَ إِلَى الْجِمَايَةِ، وَالْمُضَارِبُ يَتَصَرَّفُ بِحُكْمِ النِّيَابَةِ حَتَّى يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَكَانَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ الْمُحْتَاجَ فَلَا يَكُونُ الرَّجُوعُ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي الْمُخَدِّةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَكَانَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ الْمُحْتَاجَ فَلَا يَكُونُ الرَّجُوعُ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي الْمُخَدِّةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَكَانَ مَوْلَاهُ مَعَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ، لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ لَانْعِدَامِ الْمِلْكِ أَوْ لِلشَّعْلِ. الْمَلْكِ أَوْ لِلشَّعْلِ.

تروجہ کے: اور اگر عبد ماذون لہ دوسو درہم لے کر (عاشر کے پاس ہے) گذرا اور اس پر قرض بھی نہیں ہے تو عاشر اس سے عشر لے گا، امام ابو یوسف پر پیٹیلئے فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ امام اعظم پر پیٹیلئے نے اس سے رجوع کیا بیانہیں؟ لیکن مضار بت کے سلسلے میں امام صاحب پر پیٹیلئے کے قول ٹانی پر قیاس کرتے ہوئے تھم بہی ہے کہ عاشر عبد ماذون لہ فی التجارة سے بھی عشر نہیں لے گا اور یہی حضرات صاحبین کا بھی قول ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جو پھی ہے و : مولی کی ملک ہے اور اسے صرف تجارتی تصرف کا حق حاصل ہے، چنال چہ یہ مضار ب کی طرح ہوگیا۔ اور ان دونوں مسلوں میں فرق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عبد ماذون اپنی ذات کے لیے تصرف کرتا ہے یہاں تک کہ مولی پر (اس کے تصرف میں) کوئی ذمے داری نہیں عائد ہوتی ، البذا یوعبد ہی جمایت کا مختاج ہوگا۔ اور مضار ب بھی می نیابت تصرف کرتا ہے جہاں کہ کہ مولی کہ ساری ذمے داری رب المال پر عائد ہوتی ہے، لبذا (اس صورت میں) رب ہوگا۔ اور مضار ب بھی مزودت ہوگی، لبذا امام صاحب پر پیٹھیڈ کا مضار ب کے مسلے میں رجوع کرنا عبد ماذون والے مسلے میں رجوع نہیں شار ہوگا۔

اورا گرعبد ماذون کے ساتھ اس کا مولی بھی ہوتو مولی سے عشر لیا جائے گا، کیوں کہ ملکیت اس کی ہے، مگر اس صورت میں جب غلام پر اتنا قرض ہو جو اس کے پورے مال کومچط ہو (تب مولی سے بھی عشر نہیں وصول کیا جائے گا) کیوں کہ یا تو اس ک ملکیت معدوم ہے یاحق غیر میں مشغول ہے۔

### اللغات

﴿عهدة﴾ ومدداري\_

### اكركزرنے والاعبدماً ذون موتو عاشرك ليحم:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ ان مسائل میں جوعشر کا لفظ استعال کیا جارہا ہے اس سے خاص دسواں حصہ مراد نہیں ہے، بل کہ یہ لفظ دسویں، بیسویں اور چالیسویں جھے کے لیے عام ہے اور ان حصص کی تعیین گذر نے والے اور صاحب مال کے حسب حال کی جائے گی، چناں چہ گذر نے والا اگر حمر بی ہوتو اس کے مال سے حقیقی عشر یعنی دسواں حصہ لیا جائے گا، ای طرح اگر وہ مسلم ہوتو اس کے مال سے چالیسواں حصہ لیا جائے گا، ای طرح اگر وہ مسلم ہوتو اس کے مال سے چالیسواں حصہ لیا جائے گا، ای طرح اگر وہ مسلم ہوتو اس کے مال سے چالیسواں حصہ لیا جائے گا، ای طرح اگر وہ مسلم ہوتو اس کے مال سے چالیسواں حصہ لیا جائے گا، اس نوٹ کو ذہن میں رکھ کرمسئلے در کھیئے۔

صورتِ مسلدیہ ہے کہ اگر کوئی عبد ماذون (بعنی وہ غلام جے آقانے تجارت کرنے کی اجازت دے دی ہو) عاشر کے پاس

### ر آن الهداية جلد الله المستحد ٢٦٠ المستحد الله المان على المان على المان على المان على المان على المان على الم

سے دوسودرہم لے کر گذرااوراس پرکوئی قرض وغیرہ نہیں ہے تو اس صورت میں حکم ہیہ ہے کہ عاشراس سے عشر نہ وصول کرے، یہی حضرات صاحبین کا قول ہے اور مضارب کے سلسلے میں امام صاحب ولیٹھائی کے رجوع کر دہ قول ثانی کی طرف نظر کرتے ہوئے ان کا بھی یہی قول معلوم ہور ہا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی تھیں تھیں تہیں ہے، اسی لیے قاضی ابو یوسف ولیٹھائی فرماتے ہیں کہ جھے اس بات کاعلم نہیں ہے کہ حضرت الامام نے عبد ماذون کے سلسلے میں بھی اپنے قول اول سے رجوع کیا ہے یانہیں، یعنی گویا امام صاحب کا قول اول عبد ماذون لہ فی التجارة کے پاس موجود مال سے عشر لینے کے جواز کا ہے۔

بہرحال حضرات صاحبین کا قول یہی ہے کہ عاشر عبد ماذون سے عشر نہ وصول کر ہے، کیوں کہ اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ پورا کا پورا مولی کا ہے اور امسے تو صرف تجارتی تصرف کا حق حاصل ہے اور مضارب ہی کی طرح عبد ماذون بھی نہ تو اس مال کا ماک ہے اور نہ ہی مولیٰ کی طرف سے اس مال کی زکوۃ اداء کرنے کا نائب ہے، لہذا جب عبد ماذون کو کسی طرح کی ملکیت ہی حاصل نہیں ہے، تو آخر کس طرح اس کے پاس موجود مال میں سے عشر لیا جاسکتا ہے؟

وقیل فی الفوق المح بعض لوگوں نے عبد ماذون اور مضارب دونوں کے متعلق حضرت امام اعظم والتھا کے اتوال میں فرق کیا ہے اور مضارب کے مال سے عشر نہ لینے جب کہ عبد ماذون کے مال سے عشر لینے کی بات کہی ہے اور اس فرق کو امام صاحب والتھا کا قول قرار دیا ہے، ان حضرات نے اس فرق کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عبد ماذون اپنے لیے تصرف کرتا ہے اور اس کے تصرفات میں نہ تو مولی کا کوئی حق ہوتا ہے اور نہ ہی مولی پر اس کے تصرفات کی کوئی ذمے داری عائد ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر عبد ماذون تجارت میں مقروض ہوجائے تو اس قرضے کا مطالبہ صرف اور صرف اس عبد سے کیا جائے گا، مولی سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جاسکا، الہذا جب عبد ماذون اپنے ہی واسطے تصرف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ حفاظت وجمایت کامختاج بھی وہی ہوگا اور جو حمایت حاصل کرتا ہے وہ کا حول کیا جائے گا۔

اس کے برخلاف مضارب جوتصرف کرتا ہے وہ اپنے لیے نہیں، بل کہ رب المال کے لیے کرتا ہے اور اس کے نقر فات کی تمام تر ذمے داری رب المال ہی پر عائد ہوتی ہے، اس لیے رب المال ہی کو جمایت و حفاظت کی ضرورت ہوگی اور ابھی آپ نے پڑھا کہ جمے جمایت کی ضرورت ہوتی ہے وہی عشر بھی دیتا ہے، لہذا المضارب والے مسئلے میں مضارب سے عشر نہیں لیا جائے گا، بل کہ رب المال سے عشر لیا جائے گا، یہی امام صاحب کے دونوں قولوں میں فرق ہے اس لیے مسئلہ مضاربت میں ان کے رجوع کر دیا ہو۔

کر نے سے بینیں لازم آتا کہ انھوں نے اس مسئلے میں بھی اپنے قول اول سے رجوع کرلیا ہو۔

وان کان مولاہ معد النح فرماتے ہیں کہ اگر عبد ماؤون کے ماتھ اس کا مولی بھی ہوتو مولی سے عشر لیا جائے گا، کوں کہ عبد ماذون کے پاس جو بچھ بال ہے وہ مولی کی ملیست میں مولی پر بھی عشر واجب ہے، البت اگر غلام پر اتنا قرض ہو جو اس کے مال کومیط ہوتو اس صورت میں مولی پر بھی عشر واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ غلام کے پاس جو مال ہے، اس سے دوسروں لیمن قرض خواہوں کا حق متعلق ہوگیا ہے اور اس میں مولی کی ملیت معدوم ہو تھی ہے یا پھر سے کہ قرض کے ساتھ مولی کی ملیت معدوم ہوتی ہے یا پھر سے کہ قرض کے ساتھ مولی کی ملیت مشغول ہونے دونوں صورتوں میں اس میں عشر وغیرہ واجب نہیں ہوتا، لہذا اس صورت میں بھی اس مال برعشر واجب نہیں ہوگا۔

### ر آن البداية جدر سي المستخدم و مع المستخدم و الأة ك اكام ك بيان مين إلى

قَالَ وَمَنْ مَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْخَوَارِجِ فِي أَرْضٍ قَدْ غَلَبُوْا عَلَيْهَا فَعَشَّرَهُ يُثَنِّي عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، مَعْنَاهُ إِذَا مَرَّ عَلَى عَاشِرِ أَهْلِ الْعَدْلِ، لِأَنَّ التَّقْصِيْرَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جو شخص خارجیوں کے تسلط والی زمین میں خوارج کے عاشر کے پاس سے گذرا پھراس سے عاشر خارجی فے نے عشر لے لیا تو اس سے دوبارہ زکو ہی جائے گی، اس کا مطلب سے کہ جب وہ شخص اہل عدل کے عاشر کے پاس سے گذر ہے، اس لیے کہ کوتا ہی تو اس کی طرف سے آئی ہے کہ وہ عاشر کے پاس سے گذرا ہے۔

### اللغاث:

﴿خوارج ﴾ واحد خارجي ؛ مسلمانول كاايك فرقه جوم تكب بيره كوكافر مانتا ہے۔

فارجیوں کے عاشر کوز کو ة دینے کا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان تاجر کمی ایسی زمین سے گذراجہاں خارجیوں کا تسلط ہواور خارجیوں کے عاشر نے اس سے عشر وصول کرلیا، اس کے بعد دوبارہ وہ شخص اہل عدل کے عاشر کے پاس سے گذرا تو یہ عاشرِ عادل دوبارہ اس سے زکو ہ وصول کر ہے گا، اور پہلے جوعشر اس نے عاشرِ خارجی کو دیا ہے وہ زکو ہ میں محسوب نہیں ہوگا، کیوں کہ عاشر خارجی کے پاس گذرنے کی وجہ سے جو اسے عشر وغیرہ دینا پڑا ہے وہ اس کے پاس سے گذرنے کی وجہ سے ہے، لہذا اس سے دوبارہ زکو ہ وصول کی جائے گی، کیوں کہ خود کردہ را علاج نیست۔



# بائ فی المتعادِن والرّکازِ باب کانوں اور دفینوں کی زکوۃ کے احکام کے بیان میں ہے جاگا۔

ال باب کوعشر اور عاشر کے باب سے مؤخر کر کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عشر وغیرہ کے مقابلے میں معدن اور رکاز وغیرہ قلبل الوجود ہیں، اس لیے پہلے عشر کے احکام کو بیان کیا گیا اور پھر معدن وغیرہ کے احکام کو بیان کیا جارہا ہے۔ (عنایہ) واضح رہے کہ معادن معدن کی جمع ہے معدن وہ مال ہے جسے اللہ تعالی نے تخلیق ارض کے دن زمین میں پیدا کر دیا ہے۔ رکاز وہ مال ہے جس اللہ تعالی نے تخلیق ارض کے دن زمین میں وہ مال ہے جس ہے۔ رکاز وہ مال ہے جس کو انسان نے زمین کی اندر دفن کیا ہو۔ (بنایہ ۲۵۲)

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ الْمُعْدِدُ ذَهَبٍ أَوْ فَصَّةٍ أَوْ حَدِيْدٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ صُفْرٍ وُجِدَ فِي أَرْضِ حَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ فَفِيْهِ الْخُمُسُ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ اللَّيَّانِيَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيْهِ، لِأَنَّهُ مُبَاحٌ سَبَقَتُ يَدَهُ إِلَيْهِ كَالصَّيْدِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُسْتَخُرَجُ ذَهَبًا أَوْ فَضَّةً فَيَجِبُ فِيْهِ الرَّكُوةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ فِي قَوْلٍ، لِأَنَّهُ نَمَاءٌ كُلُّهُ وَالْحَوْلُ لِلتَّنْمِيةِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ فِضَّةً فَيَجِبُ فِيْهِ الرَّكُوةُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ فِي قَوْلٍ، لِأَنَّهُ نَمَاءٌ كُلُّهُ وَالْحَوْلُ لِلتَّنْمِيةِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "وَفِي النَّيْمِيةِ وَلَا السَّلَامُ "وَفِي الْمَعْدِنِ وَ لِأَنَّهَا كَانَتُ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ وَكَانَتُ عَنِيْمَةً وَفِي الْغَنَائِمِ الْخُمُسُ، بِخِلَافِ الصَّيْدِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحِدٍ إِلَّا أَنَّ الْمُعْدِنِ وَ لِلْاَلْهُ عَلَى الْمُعْدِنِ وَ لِلْمَعْدِنِ وَ لِلْمَعْدِنِ وَ لِلْمَعْدِنِ وَ لِلْمَعْدِنِ وَ لِلْمَعْدِنِ وَلَا الْمُعْدِنِ وَ لِلْمَعْدِنِ وَ لِلْمَعْدِنِ وَلَا الْمُعْدِنِ وَ لِلْمُعْدِنِ وَ لِلْمَعْدِنِ وَ لِلْمَعْدِنِ وَ لِلْمُعْدِنِ وَلَالْمَا عَلَيْهِ الْمُعْدِى الْكَفَرَةِ وَلَى الْمُعْدِنِ وَلَيْ الْمُعْدِنِ وَلِي الْمُعْدِنِ وَلَيْ الْمُعْدِنِ وَ لِلْمَعْدِنِ وَ لِلْمَا عَلَى الْمُعْدِقُ وَلَالْمَا عِلَى الْمُعْدِنِ وَلَيْ الْمُعْدِنِ وَ لِلْالْوَاجِدِ فَاعْتَبَرُلُونَا الْحُكْمِيَّةَ فِي حَقِّ الْمُعْدِنِ وَلَا لَالْمُعْدِنِ وَلَالْمُ الْمُعْدِنِ وَلَيْ الْمُعْدِنِ وَلَيْ الْمُعْدِنِ وَلَا الْمُعْدِنِ وَلَالْمُولِ الْمُعْدِنِ وَلَا الْمُعْدِنِ وَلَيْ اللْمُعْدِنِ وَالْمُعْدِنِ وَلَيْ الْمُعْدِنِ وَلَيْ الْمُعْدِنِ وَلَيْ اللْمُعْدِينَ وَلَالْمُ الْمُعْدِينَ اللْمُعْدِنِ وَالْمُعْتِلُونَا الْمُعْدِينَ الْمُعْدِنِ وَالْمُولِ الْمُعْدِينَ وَلَى الْمُعْدِينَ الْمُعْدِل

توجمہ : فرماتے ہیں کہ سونے یا چاندی یا لو ہے یا را نگ یا پیتل کی ایسی کان جوخراجی یا عُشری زمین میں پائی جائے تو اس میں ہمارے یہاں پانچواں حصہ واجب ہے، امام شافعی والتھی فرماتے ہیں کہ پانے والے پر اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیوں کہ یہ ایک مباح چیز ہے جو پہلے اس مخف کے ہاتھ لگی ہے جیسے شکار، اللّا یہ کہ جب کان سے نکالی ہوئی چیز سونا یا چاندی ہو، چناں چہ اس میں زکو قا واجب ہوگی اور ایک قول کے مطابق اس میں سال گذرنا بھی شرطنہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سب کا سب نماء ہے اور حولانِ حول کی شرطنماء ہی کے لیے تھی۔

# ر آن الهداية جلدا على المسلم ا

ہماری دلیل آپ منگائی کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ رکاز میں خس واجب ہے، اور دکاز دکو سے مشق ہے لہذا معدن پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ یہ معادن کفار کے قبضے میں تھیں اور ہم غلبہ سے ان پر قابض ہوئے ہیں لہذا یہ معادن غنیمت ہوگئیں، اور غنیموں میں پانچوال حصہ واجب ہوتا ہے۔ برخلاف شکار کے، کیوں کہ وہ کسی کے قبضے میں نہیں ہوتا مگر غازیوں کا قبضہ تھا، کیوں کہ وہ ظاہر پر ثابت تھا۔ رہا حقیق قبضہ تو وہ پانے والے کا ہے، چناں چٹس کے تق میں ہم نے حکمی قبضے کا اعتبار کیا حتی کہ وہ پانے والے کا ہوگا۔

### اللغات:

﴿معدن ﴾ كان \_ ﴿ ذهب ﴾ سونا \_ ﴿ فضة ﴾ چاندى \_ ﴿حديد ﴾ لوبا \_ ﴿ وصاص ﴾ سكه، را تك، توپى وهات \_ ﴿ صفر ﴾ پيتل \_ ﴿ نماء ﴾ افزائش، اضافه \_ ﴿ حَوَت ﴾ ما لك بن بي، قضه كيا ب \_ ﴿ وكاز ﴾ كُرى بوكى چيز، زير نين مدفن سامان \_

### تخريج

اخرجم البخارى فى كتاب الزكاة، باب فى الركاز الخمس، حديث رقم: ١٤٩٩.

# خراجی ماعشری زمین میں کوئی کان وغیرہ ملنے والے برز کو ، وغیرہ کی تفصیل:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر خراجی یا عشری زمین میں سونا، چاندی، لوہا، رانگ یا پیتل وغیرہ کی کوئی کان ملی تو اس میں ہمارے یہاں خمس واجب ہے، امام شافعی ولیٹے یا اور امام احمد ولیٹے یا فرماتے ہیں کہ اگر کان سے نکلنے والی چیز سونا اور چاندی ہو تب تو اس میں زکوۃ واجب ہوگی، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہوتو اس میں زکوۃ نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ معدن ایک غیرمملوک اور مباح چیز ہوتا، واجب ہوتا، مباح چیز ہوتا ہے اور مباح چیز ہوتا ہے اور مباح چیز ہوتا ہے اور اس میں کوئی نیکس وغیرہ نہیں واجب ہوتا، جیسے شکار مباح اور غیرمملوک ہوتا ہے اور جو اسے پکڑ لے وہی اس کا مالک ہوتا ہے نیز اس میں خمس وغیرہ بھی واجب نہیں ہوتا۔

البتہ اگر نکائی جانے والی چیز سونا یا چاندی ہوتو پھر اس میں امام شافعی و ایشین کے یہاں چالیسواں حصہ یعنی زکوۃ واجب ہے،
لیکن اس وجوب کے لیے حولانِ حول وغیرہ کی شرط نہیں ہے، کیوں کہ حولانِ حول کی شرط مال میں نمو اور بڑھوتری کے لیے لگائی
جاتی ہے اور صورت مسئلہ میں معدن سے نکلنے والا مال پورے کا پورانمواور بڑھوتری ہے، لہٰذا اس میں حولانِ حول کی شرط نہیں لگائی
جائے گی۔

ہماری پہلی دلیل آپ طَلَقَیْم کا یہ ارشادگرامی ہے وفی الر کاز المحمس لینی رکاز میں خمس واجب ہے اور رکاز رکز سے مشتق ہے جس کا اطلاق معدن پر بھی ہوتا ہے، البذا حدیث پاک کی رو سے ہر طرح کے رکاز میں خمس واجب ہوگا اور چوں کہ معدن بھی رکاز بی گئی ایک فتم ہے لبذا اس میں بھی خمس واجب ہوگا۔

دوسری ولیل بیر ہے کہ تمام معدنی اراضی کفار کے قبضے میں تھیں اور مسلمانوں نے آتھیں زیر کرکے غلبۃ وہ زمینیں حاصل کرلیں، لہذا بیتمام معادن غنائم ہوگئیں اور غنائم میں ٹمس واجب ہے، چناں چدارشاد باری ہے و اعلموا أنما غنمتم من شیئ فان الله حمسه الح یعنی اموال غنائم میں خمس واجب ہے۔

# ر آن البداية جلدا ي ما المحالية المعالية جلدا ي ما المحالية الما ي عان من ي

بحلاف الصید الن یہاں ہے امام شافعی والتھائے کے قیاس کا جواب دیا جارہا ہے کہ معدن کوصید پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ معدن کفار کے قبضے میں رہتا ہے جب کہ صید کی کے قبضے میں نہیں ہوتا، لہذا معدن پر غلبہ ہونے ہے وہ مالی غنیمت بن جائے گا، کین صید پر قابض ہونے کی وجہ ہے وہ مالی غنیمت نہیں ہے گا، اس لیے معدن میں تو خمس واجب ہوگا، کین صید میں خمس نہیں واجب ہوگا۔

الا آن للغانمین النج سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ جب معادن اموال غنائم ہیں تو پھر ان میں سے ایک خس بنائ اور مساکین کا ہوگا اور بقیہ چاراخماس غائمین کو طنے چاہئیں، نہ کہ پانے والے کو ملنے چاہئیں، حالال کہ صورت مسلم میں آپ نے چاراخماس پانے والے کے لیے تعین کیا ہے آخر ایبا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غائمین کے لیے چاراخماس اس فت ہوتے ہیں جب مال غنیمت پر حقیقتا اور حکماً دونوں طرح ان کا قبضہ ہواور یہاں حکماً تو اموال غنیمت پر خافقتا اور حکماً دونوں طرح ان کا قبضہ کھی اور قبضہ حقیق اموال غنیمت پر نائمین کا قبضہ ہے گر حقیقتا نہیں ہے، اس لیے کہ حقیق قبضہ تو پانے والوں کا ہے، لہذا ہم نے قبضہ حکمی اور قبضہ حقیق دونوں کا اعتبار کیا اور قبضہ حکمی کے اعتبار سے ایک ٹمس اللہ کے لیے واجب کر دیا جس کے مصداتی فقر اور مساکین ہیں اور قبضہ حقیق کا اعتبار کرتے ہوئے چاراخماس پانے والے کے لیے متعین کر دیا۔

وَلَوْ وَجَدَ فِيْ دَارِهِ مَعْدِنًا فَلَيْسَ فِيْهِ شَيْئٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَالِيَّا اللَّهُ وَقَالَا فِيْهِ الْخُمُسُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا، وَلَهُ أَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ مُرَكَّبٌ فِيْهَا وَ لَا مُؤْنَةَ فِيْ سَائِرِ الْأَجْزَاءِ فَكَذَا فِيْ هَذَا الْجُزْءِ، لِأَنَّ الْجُزْءِ لَا يُخَالِفُ الْجُمْلَةَ، بِخِلَافِ الْكُنْزِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُرَكِّبِ فِيْهَا.

ترفیجیلی: اور اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں معدن پائی تو امام ابو صنیفہ ولٹھیلا کے نزدیک اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں خس واجب ہے ہماری روایت کردہ حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ ہے۔ امام ابو صنیفہ ولٹھیلا کے دلیل یہ ہے کہ معدن زمین کے اجزاء میں سے ہے اور زمین کے اندر مرکب ہے اور دیگر اجزاء ارض میں کوئی مؤنت نہیں ہے، لہٰذا اس جزء میں بھی کوئی مؤنت نہیں ہوگی، کیوں کہ جزء کل کے خالف نہیں ہوتا۔ برخلاف کنز کے، اس کیے کہ کنز زمین میں مرکب نہیں ہوتا۔

### اللغاث:

﴿معدن ﴾ كان - ﴿مؤنة ﴾ محنت، مشقت، پريشاني - ﴿كنز ﴾ فزانه ـ

# اسيخ كمركى زمين ميس سے كوئى كان وغيره تكنے كى صورت ميس مالك پرزكوة كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص کو اپنے گھر میں کوئی کان دستیاب ہوئی تو حضرت امام اعظم والینے کے یہاں اس گھریلو کان میں خس وغیرہ نہیں واجب ہوگا، البتہ حضرات صاحبین کے یہاں گھر میں پائی جانے والی کان میں بھی خمس واجب ہوگا، کیوں کہ فی الو کاز المخمس والی حدیث مطلق ہے اور اس میں اندر باہر نیز گھر اور غیر گھر کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا مطلقاً ہر

# ر آن البدايه جلد سي رسي المستحد ٢٩ المستحدة والوة ك الكام كيان مين إ

معدن میں خمس واجب ہوگا،خواہ وہ گھر میں ملے یا گھرہے باہر ملے۔

حضرت امام اعظم ولیشید کی دلیل مدہ کہ گھر کی معدن گھر کی زمین کا ایک جزء ہوتی ہے اور گھر بلیو اجزاء میں تمس وغیرہ نہیں واجب ہوتا، نہ ہی دیگر کوئی مؤنت اور ٹیکس واجب ہوتا ہے،لہذا گھر میں نکلنے والی کان میں ٹمس بھی نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ گھر کی معدن اجزائے گھر میں ہے ایک جزء ہے اور جب کل میں کوئی چیز واجب نہیں ہے تو جزء میں بھی واجب نہیں ہوگی ، اس ۔ لیے کہ جزءکل کے مخالف نہیں ہوتا، اس کے برخلاف کنز اور دفینہ کا مسکلہ ہے تو چوں کہ وہ ازخود فن کیا جاتا ہے اس لیے وہ پیدائشی طور پرزمین کے اجزاء میں ہے نہیں ہوگا اور اس میں خس واجب ہوگا۔

قَالَ وَ إِنْ وَجَدَ فِيْ أَرْضِهِ فَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحَمَٰ اللَّهَائِيةِ فِيْهِ رِوَايَتَانِ، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى إِحْدَاهُمَا وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ أَنَّ الدَّارَ مُلِكَتُ خَالِيَةً عَنِ الْمُؤَنِ دَوْنَ الْأَرْضِ، وَلِهٰذَا وَجَبَ الْعُشُرُ وَالْخَرَاجُ فِي الْأَرْضِ دُوْنَ الدَّارِ فَكَذَا هَٰذِهِ الْمُوْنَةِ.

تروجمل : فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین میں معدن پائے تو امام اعظم ولیٹی سے اس میں دوروایتیں ہیں اور ان میں سے ایک پر (اور وہ جامع صغیر کی روایت ہے) وجفرق یہ ہے کہ گھر اس حال میں مملوک ہوا ہے کہ وہ تمام خریج سے خالی ہے، اور زمین کی بید پوزیشن نہیں ہے، اسی وجہ سے زمین میں تو عشر وخراج واجب ہے، لیکن گھر میں واجب نہیں ہے، لہذا ایسے ہی بیخرچ بھی (گھر میں واجب نہیں ہوگا)۔

﴿مؤن ﴾ واحدمؤنة ؛ خرچه محنت \_

جس مخص کواپنی زمین میں کوئی کان وغیرہ ملی ہواس کے لیے زکوۃ وغیرہ کا حکم:

مسئلہ سے ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی زمین میں کوئی کان ملی تو اس میں وجوبٹس کے متعلق حضرت امام اعظم والیٹھائ سے دوروایتیں ہیں: (۱) پہلی روایت جومبسوط کی ہے یہ ہے کہ اس میں خمس وغیرہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ (۲) دوسری روایت جو جامع صغیر کی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں نطخے والی کان میں تمس واجب ہے اور ان دونوں روایتوں میں وجفرق یہ ہے کہ گھر ہرطرح کی مؤنت اور ہرطرح کے خرچ سے خالی ہوتا ہے جب کہ زمین میں طرح طرح کے اخراجات لکتے ہیں، اس لیے زمین میں عشر اور خراج دونوں واجب ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں واجب ہوتا، لہذا جب نفس گھر میں عشر وغیرہ واجب نہیں ہوتا تو گھر سے نکلنے والی معدن میں بھی عشر وغیرہ نہیں واجب ہوگا۔

وَ إِنْ وَجَدَ رِكَازًا أَيْ كَنْزًا وَجَبَ فِيْهِ الْخُمُسُ عِنْدَهُمْ لِمَا رَوَيْنَا، وَ إِسْمُ الرِّكَازِ يُطْلَقُ عَلَى الْكُنْزِ لِمَعْنَى الرَّكْزِ وَهُوَ اِلْإِثْبَاتِ، ثُمَّ إِنَّ كَانَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ كَالْمَكْتُوْبِ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقُطَةِ، وَقَدْ عُرِّفَ حُكُمُهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَ إِنْ كَانَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كَالْمَنْقُوشِ عَلَيْهِ الصَّنَّمُ فَفِيْهِ

الْخُمُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِمَا بَيَّنَا، ثُمَّ إِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِ مُبَاحَةٍ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْوَاجِدِ، لِأَنَّهُ تَمَّ الْإِحْرَارُ مِنهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِ مَمْلُوْكَةٍ فَكَذَا الْحُكُمُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَحَالُكُا لَيْهُ وَلَا يَلْهَ لِلْعَانِمِيْنَ فَيَخْتَصُّ هُو بِهِ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِ مَمْلُوْكَةٍ فَكَذَا الْحُكُمُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَحَالُكُا لِيهُ لِلْاَ الْمُحْتَظِّ لَهُ وَهُو اللّذِي مَلَّكَةُ الْإِمَامُ هَذِهِ اللّهُ عَدَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بِتَمَامِ الْحِيَازَةِ وَهُو مِنْهُ، وَعِنْدَ أَبِي حَيْفَةً وَمُحَمَّذٍ لِلْمُخْتَظِّ لَهُ وَهُو اللّذِي مَلَّكَةُ الْإِمَامُ هَذِهِ اللّهُ عَلَى الْمُشْتَوِي وَهِي يَدُ الْحُصُوصِ فَيَمْلِكُ بِهِ مَا فِي الْبَاطِنِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْشُوهِ كَمَنِ اصْطَادَ سَمْكَةً فِي بَطْنِهَا دُرَّةً، ثُمَّ بِالْبَيْعِ لَمْ يَخُرُّجُ عَنْ مِلْكِهِ، لِأَنَّةُ مُودَعٌ فِيهَا، بِحِلَافِ الْفَاهِرِ كَمَنِ اصْطَادَ سَمْكَةً فِي بَطْنِهَا دُرَّةً، ثُمَّ بِالْبَيْعِ لَمْ يَخُرُّجُ عَنْ مِلْكِهِ، لِآنَةُ مُودَعٌ فِيهَا، بِحِلَافِ الْفَاهِرِ كَمَنِ اصْطَادَ سَمْكَةً فِي بَطْنِهَا دُرَّةً، ثُمَّ بِالْبَيْعِ لَمْ يَخُرُّ جُ عَنْ مِلْكِهِ، لِآنَةُ مُودَعٌ فِيهَا، بِحِلَافِ الْمَعْدِنِ، لِآنَةُ مِنْ أَجْزَائِهَا فَيَنْتَقِلُ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ الْمُخْتَظُ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى أَقْصَى مَالِكِي يُعْرَفِ الْمُخْتَظُ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى أَقُولُوا، وَلَوِ اشْتَبَهَ الضَّرُبُ يُجْعَلُ جَاهِلِيَّا فِي ظَاهِرِ الْمَذُهِبِ، لِلْآلَةُ الْأَصُلُ، وَقِيلَ يَجْعَلُ جَاهِلِي فِي ظَاهِرِ الْمَذُهِبِ، لِلْآلَةُ الْأَصُلُ ، وَقِيلَ يَجْعَلُ جَاهِلِيَّا فِي ظَاهِرِ الْمَذُهِبِ، لِلْآلَةُ الْأَصُلُ ، وَلَو اشْتَبَهَ الضَّرَبُ يُعْرَفِ الْمُعْدِ .

ترجمہ : اوراگر کسی نے رکازیعنی کنزیایا تو اس میں ہمارے یہال خمس واجب ہوگا، اس روایت کی وجہ ہے جوہم بیان کر پچے اور لفظ رکاز کا دفینہ پراطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں رکز کے معنی پائے جاتے ہیں اور وہ (معنی ) اثبات ہے۔ پھراگر وہ دفینہ اہل اسلام کے طرز پر ڈھلا ہو جیسے اس پر کلمہ شہادت کھا ہوتو وہ گری پڑی چیز کے درجے میں ہے اور اس کا حکم اپنے مقام پر معلوم ہوگا۔ اور اگر وہ دفینہ اہل جا ہلیت کے طرز پر ہومثلاً اس پر بت وغیرہ کی تصویر ہوتو اس میں ہرحال میں خمس واجب ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

پھرا گرکوئی شخص مباح زمین میں دفینہ پائے تو چارخم پانے والے کے ہیں، اس لیے کہ اس کی طرف سے حفاظت تام ہو چکی ہے، کیوں کہ غانمین کو اس کا علم نہیں ہے، لہذا وہ ی پانے والا اس کے ساتھ خاص ہوگا۔ اور اگر مملوکہ زمین میں دفینہ پایا تو بھی امام ابو یوسف والتعلیٰ کے یہاں یہی حکم ہے، اس لیے کہ استحقاق تو پورے طور پر اپنی حفاظت میں لانے سے ہواور وہ اس کی طرف سے موجود ہے، اور حضرات طرفین کے یہاں وہ دفینہ خط لہ کا ہے اور خظ لہ وہ شخص ہے جس کو امام نے ابتدائے فتح میں زمین کے اس حصے کا مالک بنا دیا ہو، کیوں کہ خط لہ کا ہاتھ اس کی طرف سبقت کر چکا ہے اور یہ خصوصی قبضہ ہے، لہذا وہ شخص اس قبضے کی وجہ سے زمین کی اندرونی چیز کا مالک ہوگا، ہر چند کہ اس کا قبضہ ظاہر پر ہے، جیسے کی شخص نے مجھلی کا شکار کیا اور اس کے پیٹ میں موتی ہو، پھر فروخت کرنے کی وجہ سے وہ دفینہ اس کی ملکت سے خارج نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ زمین میں ودیعت رکھا ہوا ہے۔ برخلاف معدن کے، اس لیے کہ وہ زمین کے اجزاء میں سے ہے، لہذا یہ شتری کی طرف منتقل ہوجائے گا۔

اور اگر مخط لہ کومعلوم نہ ہوتو وہ دفینہ آخری مالک کی طرف پھیرا جائے گا جو اسلام میں پیچانا جاتا ہے جیسا کہ فقہائے متأخرین نے فرمایا ہے۔اور اگر ضرب مشتبہ ہوتو ظاہر نذہب میں اس کو جا، کی قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ وہی اصل ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اسے اسلامی قرار دیا جائے گا، کیوں کہ دوراسلامی قدیم ہوچکا ہے۔

### اللغاث:

کرنے والا۔ ﴿إحواز ﴾ بچانا، محفوظ کرنا۔ ﴿حیازہ ﴾ جگه دینا، محفوظ کرنا۔ ﴿محتط له ﴾ الائی، جس کے نام اوّل اوّل زمین الله کی گئی ہو۔ ﴿بقعه ﴾ زمین کا مکڑا، حصہ۔ ﴿درّہ ﴾ موتی۔

# كرُ ا بوا مال ملنے كى مختلف صور تيس اوران كا تھم:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص کو زمین میں کوئی دفینہ ہم دست ہوا تو اس میں بالا تفاق علائے احناف کے نزدیک خمس واجب ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جوروایت بیان کی گئی ہے (فی الو کاز المحمس) وہ مطلق ہے اور چوں کہ لفظ رکاز معدن اور کنز دونوں کوشامل ہے اس لیے اس روایت سے یہاں استدلال کرنا درست ہے۔ خودصا حب ہدائی فرماتے ہیں کہ لفظ رکاز کا اطلاق کنز پھی ہوتا ہے، اس لیے کہ رکاز رَکِز سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ثابت کرنا، جمانا، گاڑنا، اور جس طرح معدن زمین میں منجانب الله مدفون ہوتا ہے، اس طرح کنز بھی من جانب العبادز مین میں فن کیا جاتا ہے۔

ٹیم اِن کان المح فرماتے ہیں کہ اگر زمین میں ملنے والے دفینہ پراہل اسلام کی کوئی علامت ہو، مثلاً اس پر کلمہ کشہادت لکھا ہوتو وہ دفینہ لقط کے حکم میں ہوگا اور لقط میں خس وغیرہ نہیں واجب ہوتا، بل کہ لقط کا حکم یہ ہے کہ ایک مدت تک اس کا اعلان کیا جائے ، اگر اس کا مالک مل جائے تو بہت اچھا ورنہ کسی فقیر کو دیدیا جائے۔

و إن كان المح اوراگراس دفينه پر زمانهٔ جاہليت اور كفركى كوئى علامت ہومثلاً اس پر بت وغيره كى تصوير ہوتو اس ميں ہر حال ميں خمس واجب ہوگا ، لما بيّنا سے صاحب كتاب نے حال ميں خمس واجب ہوگا ، لما بيّنا سے صاحب كتاب نے اس دليل كى طرف اشاره كيا ہے جواس سے پہلے شروع باب ميں گذر چكى ہے يعنى مسلمان اس زمين پرغالب ہوئے ہيں اور وہ مال غنيمت ہے اور مال غنيمت ميں خمس واجب ہوتا ہے۔

ٹم إن و جدہ المنع مسكديہ ہے كہ اگر كسى شخص كوغير مملوك اور مباح زمين ميں كوئى جابلى دفينہ ملاتواس ميں ہے ايك شمس فقراء ومساكين كا ہوگا اور چار شمس پانے والے ہے ہوں گے، كيوں كہ غير مملوك زمين ميں ملنے والے دفينے كواحراز اور حفاظت كى ضرورت ہوتى ہے لہذا جس شخص كى طرف ہے مكمل احراز پايا جائے گا وہى اس كاحق دار بھى ہوگا، كيوں كہ جب اس نے دفينہ پاكراس كواپئى حفاظت ميں لے ليا تو غائمين كواس كا علم بھى نہيں ہوا اور پانے والا تن تنہا اس كاحق دار ہوجائے گا۔ كيوں كہ حقيق قبضہ تو اس كا ہوتو وان و جد المنح اس كا حاصل ہے ہے كہ اگر كسى كومملوكہ زمين ميں كوئى جابلى دفينہ ملا، خواہ وہ زمين اپنى ہويا دوسرے كى ہوتو

امام ابو یوسف راٹیٹیائے کے یہاں اس دفینے میں سے ایک خمس فقراء کو دیا جائے گا اور بقیہ سب اس پانے والے کا ہوگا، کیوں کہ یہاں بھی اس کی طرف سے احراز پایا گیا ہے، لہذا جب احراز اس کی طرف سے خقق ہوا ہے تو پھراس مال مُحرُّ زکاحق وار بھی وہی ہوگا۔

حضرات طرفین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پانے والے کو پھینیں ملے گا، بل کہ چاراخماس کا مخط لہ حق وار ہوگا، مخط لہ وہ خض کہ لاتا ہے جس کو ابتدائے فتح ہی میں امام اسسلمین زمین کے اس جھے کا ما لک بنا دے جس میں دفینہ نکلا ہے، اور امام اس مخض کہ لاتا ہے جس کو ابتدائی چوڑ ائی متعین کرکے اس میں خط وغیرہ تھینچ کر علامت بنا دے، ان حضرات کی ولیل ہے ہے کہ نکورہ زمین فتح کے بعد سب سے پہلے اس مختط لہ کے قبضے میں آئی ہے، لہذا وہی مختط لہ اس زمین کے ظاہری حصول اور ظاہری ابتدا وہی مختط لہ اس زمین کے ظاہری حصول اور ظاہری ابتدا وہی ما لک ہوگا، جیسے اگر کسی شخص نے مجھلی کا شکار کرے اس کو اپنی ملکیت میں ابتداء کا بھی ما لک ہوگا، جیسے اگر کسی شخص نے مجھلی کا شکار کرے اس کو اپنی ملکیت میں

# ر آن الهداية جلدا على المستخدم من المستخدم المستخدم كريان مين على المستخدم المستخدم

لے لیا اور مچھل کے پیٹ میں سے موتی نکلی تو جس طرح وہ شکاری مچھل کے ظاہر کا مالک ہے، اس طرح وہ مچھلی کے باطن کا بھی مالک ہوگا اور دوسراکوئی اس میں شریک نہیں ہوگا، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی مختط لہ ہی اس دفینے کا مالک ہوگا اور اگروہ زندہ نہ ہوتو اس کے اہل خانہ اس دفینہ کے مالک ہول گے۔

ٹم بالبیع النے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مخط لہ نے امام اسلمین کی طرف سے دی گئی زمین کوفروخت کردیا اور پھراس زمین میں کوئی دفینہ لکلا تو بھی مخط لہ ہی اس دفینے کا حق دار ہوگا اور فروخت کرنے کی وجہ سے وہ دفینہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ دفینہ زمین میں ودیعت کیا ہوا ہے اور اس سے مشتری کا کوئی حق متعلق نہیں ہے، لہذا اصل مالکِ ارض یعنی مختط لہ ہی اس دفینے کامستحق ہوگا۔

بحلاف المعدن النح فرماتے ہیں کہ اگر کنز کے بجائے زمین میں سے معدن لیمی فلق اور پیدائی ود بعت کیا ہوا سونا چاندی نکا تو اس سورت میں فرید نے والا ہی اس کاحق دار ہوگا اور بیمعدن بھی زمین کی بچے کے ساتھ مشتری کی طرف نتقل ہوجائے گا، کیوں کہ معدن زمین کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے، لہذا جب مشتری کل کا مالک ہو چکا ہے تو جزء کا تو بدرجہ اولی مالک ہوگا۔ وان لم یعوف المح فرماتے ہیں کہ اگر مخط لہ کا پتا نہ ہوتو اس صورت میں ندکورہ دفینداس شخص کو دیا جائے گا جو اسلام میں سب سے پہلے اس زمین کا مالک ہوا ہو، کیوں کہ اس کاحق اور اس کی ملکیت تمام لوگوں کے حقوق واملاک سے مقدم ہے، کہی فقہائے متاخرین کی رائے ہے۔ اور اگر دفیند کی مہر مشتبہ ہواور نہ تو اس پر اہل اسلام کی علامت ہواور نہ ہی کفر کی تو اس صورت میں فقہائے متا فرین کی رائے ہے۔ اور اگر دفیند کی مہر مشتبہ ہواور نہ تو اس پر اہل اسلام کی علامت ہواور نہ ہی کفر کی تو اس صورت میں فقہ ان رمین کی دفینہ قرار دیں گے اور ہر حال میں اس میں خمس واجب ہوگا، کیوں کہ اسلام سے پہلے اس زمین پر خار دیا جائے گا، کیوں کہ اس اسلام کو بھیلے بھولے ایک لمباز مانہ گذر گیا ہے، لہذا اسلام کی ظاہری حالت سے یہی معلوم ہور ہا ہے کہ وہ وفینہ کفار کا فینہ کوں کہ اب اسلام کو بھیلے بھولے ایک لمباز مانہ گذر گیا ہے، لہذا اسلام کی ظاہری حالت سے یہی معلوم ہور ہا ہے کہ وہ وفینہ کفار کا نہیں ہے، بل کہ کہ مسلم قوم اور برادری کا دفینہ ہے، لہذا اسلام کی ظاہری حالت سے یہی معلوم ہور ہا ہے کہ وہ وفینہ کفار کا نہیں ہے، بل کہ کہ مسلم قوم اور برادری کا دفینہ ہے، لہذا اسام کی قرار دے دیا جائے گا۔

وَمَنْ دَخَلَ دَارَالُحَرْبِ بِأَمَانٍ فَوَجَدَ فِي دَارِ بِعُضِهِمْ رِكَازًا رَدَّةُ عَلَيْهِمْ تَحَرُّزًا عَنِ الْغَدْرِ لِأَنَّ مَا فِي الدَّارِ فِي يَدِ صَاحِبِهَا خُصُوصًا، وَإِنْ وَجَدَةً فِي الصَّحْرَاءِ فَهُو لَهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ عَلَى الْخُصُوصِ فَلَا يُعَدُّ غَدْرًا، وَلَا شَيْئَ فِيْهِ، لِأَنَّةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَلَصِّصِ غَيْرٍ مُجَاهِرٍ.

تر جہلہ: اور جو شخص امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا پھر کسی حربی کے گھر میں اے رکاز ملاتو وہ غدر سے بیچتے ہوئے اس رکاز
کو مکان ما لک کو واپس کردے، اس لیے کہ جو پھھاس گھر میں ہے وہ مالک مکان کے خصوصی قبضے میں ہے۔ اور اگر جنگل میں اس
نے رکاز پایا تو وہ اس کا ہے، کیوں کہ وہ کسی کے خصوص قبضے میں نہیں ہے، لہذا یہ غدر شار نہیں کیا جائے گا، اور اس میں کوئی بھی چیز
واجب نہیں ہے، کیوں کہ شخص خفیہ مال چرانے والے کے درجے میں ہے نہ کہ غالب ہونے والے کے۔

صحرز ﴾ بچنا، پرہیز کرنا۔ ﴿غدر ﴾ غداری، بے وفائی، بدعهدی۔ ﴿صحراء ﴾ جنگل بیابان، بے آباد جگہ۔ ﴿معلق صحراء ﴾ جنگل بیابان، بے آباد جگہ۔ ﴿معلق صَالِحَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَل

دارالحرب من كوئى دفينه طنه كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی تخف امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا اور دہاں کسی حربی کے گھر میں اس نے کوئی دفینہ
پایا تو اسے چاہیے کہ اس دفینے کو مکان مالک کے حوالے کردے اور اپنے آپ کوغدر اور بدعہدی سے بچالے، کیوں کہ غدر تو حرام
ہے، نبی اکرم سُکا اُلٹی کا ارشاد گرامی ہے لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامة لیعنی ہر بدعہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے
دن معرفت وشافت کا ایک علم ہوگا۔ اس لیے اس وعید سے بھی اسے بچنا چاہیے اور پھر دارالحرب میں جس مکان میں بیمستامن رہ
رہا ہے اس مکان پرصرف اور صرف اس کے مالک کا قبضہ ہے، لہذا مکان اور اس سے متعلق ساری چیزوں پر بھی مالک ہی کا قبضہ مصور ہوگا اور وہی اس رکاز کاحق دار ہوگا۔

البتہ اگراس متامن شخص کو صحراء اور جنگل میں کوئی رکاز ملاتو وہ اس کا ہے اسے چاہیے کہ چپ چاپ اپنے پاس رکھ لے،
کیوں کہ اس پر کسی کا خصوصی قبضہ نہیں ہے، لہذا اس کو لین شرعاً غدر بھی نہیں ہوگا۔ اور اس رکاز میں نمس وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا،
کیوں کہ اس شخص نے اسے حملہ وغیرہ کر کے نہیں لیا ہے، بل کہ خفیہ طور پر لیا ہے، لہذا یہ خفیہ طور پر مال چرانے والے کے در ہے
میں ہوگا اور غانم نہیں ہوگا اس لیے اس کے پاس موجود رکاز میں نمس بھی واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ واعلموا أنها غنه متم کی رو
سے نمس تو مال غنیمت میں واجب ہے اور یہ مال مال غنیمت میں سے نہیں ہے۔

وَلَيْسَ فِي الفَيْرُوزَ جِ الَّذِي يُوْجَدَ فِي الْجِبَالِ خُمُسٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا خُمُسَ فِي الْحَجَرِ، وَفِي الزَّيْبَقِ النَّالَةِ الْخَمُسُ فِي قَوْلِ أَبِي يَوُسُفَ رَحَانُا عَلَيْهِ الجَرَّا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحَانًا عَلَيْهِ، خِلَافًا لِلَّابِي يُوسُفَ رَحَانًا عَلَيْهِ الْحِرَّا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحَانًا عَلَيْهِ، خِلَافًا لِلَّابِي يُوسُفَ رَحَانًا عَلَيْهِ الْحِرَّا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحَانًا عَلَيْهِ، خِلَافًا لِلَّابِي يُوسُفَ رَحَانًا عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللّ

ترجمه: اور پہاڑوں میں پائے جانے والے فیروز میں خمس واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آب اُلیفی کا ارشاد گرامی ہے کہ پھر میں خمس نہیں ہے اور یہی امام ابوطنیفہ والیفیل کے قول آخری میں خمس نہیں ہے اور یہی امام محمد والیفیل کا قول ہے، امام ابولیوسف والیفیل کا اختلاف ہے۔ کا اختلاف ہے۔

### اللغات:

﴿ فيروز ج ﴾ ايك نيلا، قيمتي پقر، فيروزه - ﴿ زيبق ﴾ پاره -

# تخريج

الم اجده قال الزيلعي غريب اخرجه ابن عدى في الكامل ٢٢/٥ قال رسول الله عَلَيْنَ لا زكاة في حجر.

# ر آن الہدایہ جلد کی کے میں کروں کے بیان میں کے

# فیتی پھرول میں حس وغیرہ کے واجب نہ ہونے کا بیان:

حل عبارت سے پہلے میہ بات ذہن میں رکھے کہ فیروزج ایک قتم کا پہاڑی پھر ہوتا ہے جو بہت گرال قیمت ہوتا ہے جے اُردو میں فیروز کہتے ہیں اورزیتی کے معنی ہیں'' پارہ''۔صورت مسئلہ یہ ہے کہ پہاڑوں میں ملنے والے پھر اس طرح سنگ سرمداور یا قوت وغیرہ میں خمس نہیں ہے ہر چند کہ بیسب قیمتی ہوتے ہیں اور عمدہ مال ہوتے ہیں، کیوں کہ یہ پھر کی ایک قتم ہے اور پھر کے بارے میں آپ مُنْ اَنْ ارشاد كراى بيرت كد لاحمس في الحجور

ر ہا مسلم پارے کا تو اس سلسلے میں امام اعظم طِیٹھائ کا قول اول اور امام الویوسف طِیٹھائ کا قول آخر رہے کہ اس میں خس نہیں ہے، کیکن امام صاحب طبیعید کا آخری تول اور امام ابو یوسف کا پہلا قول یبی ہے کہ اس میں تمس واجب ہے اور یبی امام محمد رمیشید کا قول بھی ہے۔

واضح رہے کہ یہاں فی الجبال کی قیداحر ازی ہے، چناں چداگریہ پھر کفار سے غلبة حاصل کیے جائیں تو پھران میں خمس واجب موكار (بناية ٢٨٥/٣)

وَلَا خُمُسَ فِي الَّوْلُو ِ وَالْعَنْبَرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِتُمَا أَيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَالَتُما يَهُ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالُما يَهُ فِيهِمَا وَفِي كُلِّ حِلْيَةٍ تُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ خُمُسٌ، لِأَنَّ عُمَرَ عَلَيْكُ أَخَذَ الْخُمُسَ مِنَ الْعَنْبَرِ، وَلَهُمَا أَنَّ قَعْرَ الْبَحْرِ لَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْقَهْرُ فَلَا يَكُوْنُ الْمَأْخُوْدُ مِنْهُ غَنِيْمَةً وَ إِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، وَالْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ عَلَيُّهُ فِيْمَا دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَ بِهِ نَقُولُ، مَتَاعٌ وَجَدَ رِكَازً فَهُوَ لِلَّذِي وَجَدَ وَفِيْهِ الْخُمُسُ، مَعْنَاهُ وُجِدَ فِي الْأَرْضِ لَا مَالِكَ لَهَا، لِأَنَّهُ غَنِيْمَةٌ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تر میں اور حصرات طرفین کے یہاں موتی اور عنر میں خمس نہیں ہے، امام ابو یوسف را شیار فرماتے ہیں کہ ان میں اور سمندر سے نکلنے والے ہر زیور میں تمس واجب ہے، اس لیے کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے عنبر میں سے تمس لیا ہے۔حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ سمندر کے قعر پر فہزئیں آتا، لہذا اس سے لیا جانے والا مال غنیمت نہیں ہوگا اگر چہ وہ سونا یا جا ندی مواور جوحضرت عمر والتحق سے تمس لینا مروی ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے جھے سمندر نے اگل دیا ہواوراس کے توہم بھی قائل ہیں۔

جو سامان بطون ریکاز پایا گیا وہ پانے والے کا ہے اور اس میں تمس ہے، اس کا مطلب ہے وہ سامان جوالی زمین میں پایا جائے جس کا کوئی مالک نہ ہو، کیوں کہ بیسا مان بھی سونے اور جاندی کے درجے میں ہوکر مال غنیمت ہے۔ والله أعلم

﴿ لُولُو ﴾ موتى \_ ﴿عنبو ﴾ سمندرى كتورى \_ ﴿حلية ﴾ زيور ـ ﴿قعو ﴾ گهرائى ـ ﴿قهر ﴾ غلب ﴿متاع ﴾ سامان، فاكدے كى چز ـ ﴿دسو ﴾ أكل دياء اندر سے باہر نكال ديا۔

# در یاسمندروغیره میں سے ملنے والے قیمتی سامان کا حکم:

عبارت میں دولفظ قابلِ تشریح ہیں: (۱) لؤلؤ اس کے معنی ہیں موتی ، اور اس کی حقیقت کے متعلق کئی اقوال ہیں (۱) موسم
ریح کی بارش کا ایک قطرہ جوصدف کے منھ میں پڑتا ہے اور پھر بعد میں لؤلؤ بن جاتا ہے (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ صدف ایک
حیوان ہے جس میں اللہ نے صدف اور لؤلؤ پیدا فرمادیا ہے (بنایہ، فتح القدیر) ای طرح عزر کے متعلق بھی کئی قول ہیں بعض لوگ
کہتے ہیں کہ سمندر کی موجوں کے آپس میں ککرانے کی وجہ سے جو جھاگ پیدا ہوتا ہے اس سے عزر بنتا ہونا ہے (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ
عزر دریا کے کنارے پیدا ہونے والی ایک گھاس کا نام ہے جے چھلی نگل لیتی ہے، اگر چھلی اسے نگلنے کے بعد اُگلتی ہے تو وہ کڑوی
ہوجاتی ہے اور اچھی عزمین رہتی اور اگر صرف منھ میں لے کراہے چھلی نگل دے تو وہ اچھی عزر ہوتی ہے۔ (بنایہ ۲۸۲۷)

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین بڑے اللہ کے یہاں لؤلؤ اور عبرہ میں ٹمس واجب نہیں ہے جب کہ اہام ابو بوسف والینے ہیں کہ ان دونوں میں اور دریا ہے نکلنے والے ہر زیور میں ٹمس واجب ہے، کیوں کہ حضرت عمر مزالتو نے عزرے ٹمس لیا ہے، فتح القدریا اور بنامیہ وغیرہ میں اس موقع پر میصراحت کی گئی ہے کہ عزر میں سے ٹمس لیلنے کی نسبت حضرت عمر مزالتوں کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، بل کہ صحیح میں اس موقع پر میصراحت می گئی ہے کہ عزر میں سے ٹمس لیلنے کا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز طالتی کا ہے اور شاید میرکا تب کا سہو ہے کہ اس نے در ضبی اللہ کا اضافہ کرکے اس میں اشتباہ پیدا کردیا، لیکن اصل مسئلہ میر ہے کہ حضرت امام ابو یوسف والیشید کے یہاں ان چیز وں میں ٹمس واجب ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ تس اس مال میں واجب ہوتا ہے جے مسلمان کفار پر جملہ کر کے ان کے قیفے ہے حاصل کریں اور اسے مال غنیمت بنا کیں اور عزر وغیرہ کسی کے قیفے میں نہیں ہوتا، بل کہ بیتو دریا کے انڈر میں رہتا ہے اس لیے یہ مال ننیمت بھی نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے اس دلیل کو ان قعو ننیمت بھی نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے اس دلیل کو ان قعو البحر لم یو د علیه القهو سے بیان کیا ہے اور القهو سے غلبہ مرادلیا ہے۔ چناں چداگر دارالحرب میں دریا کے کنارے کسی کوسونا اور چاندی ملے تو ان میں بھی خمس واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ بھی غلبة اور قہرا نہیں حاصل کیا گیا ہے اس لیے وہ مال غنیمت نہیں ہوگا فلا یجب فیه المحمس۔

والمووي عن عمر رہائي النے صاحب ہدايدام ابويوسف را الله كا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كداس ميں جو عنر مراح ہيں كا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كداس ميں جو عنر سے خس لينے كى بات كهى گئ ہے وہ مطلق نہيں ہے، بل كداس نے وہ عنر مراد ہے جے دريانے كنارے اگل ديا ہواور اسلاى لشكر نے اسے اٹھاليا ہواور اس ميں تو ہم بھى وجوب خس كے قائل ہيں، كيوں كداس صورت ميں بيد مال غنيمت ہوگا اور مال غنيمت ميں الله عند من وغيره ميں غدم وجوب خس كى ايك دليل بي بھى ہے كدان دونوں كى اصل پانى ہے اور پانى ميں خس وغيره كي هيں نواجب ہے۔ لؤلؤ اور عزم ميں عدم وجوب خس كى ايك دليل بي بھى ہے كدان دونوں كى اصل پانى ہے اور باني ميں خس وغيره كي ميں مار جب ہے۔ (بنايه)

متاع و جد المن اس كا حاصل يه ب كه اگرسونے چاندى كے علاوه كى كو دوسرے گھريلوسامان مثلاً كيڑ باور ہتھيار وغيره بطور ركاز ملے اور اليى زبين ميں ملے جس كاكوئى مالك نه ہوتو اس ميں تمس واجب ہاور باقى سامان پانے والے كا ہے، كيوں كه زمين كے مملوك نه ہونے كى وجہ سے وہ سامان بھى مال غنيمت ميں سے شار ہوگا اور مال غنيمت ميں تمس واجب ہے فكذا في هذا۔

# بَابِ زَكُوةِ النَّرُيُّ وَعَ وَالنِّمَا مِ بَابِ وَسَاءِ وَالنِّمَا مِ بَابِ وَسَاءِ وَالنِّمَا مِ اللَّهِ عَالِيْمَا مِ اللَّهِ عَالِيْمَا مِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَعَ النِّمَا مِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَعَ النِّمَا مِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ

صاحب کتاب نے اس سے پہلے مطلق مالی عبادت کے احکام کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے مقید مالی عبادت کو بیان کر رہے ہیں اور چوں کہ مطلق مقید سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے ترتیب میں اسے پہلے ہی بیان کیا ہے۔ اور یہ باب اس معنی کرکے مقید ہے کہ اس میں عبادت کے ساتھ ساتھ مؤنت کے بھی معنی ہیں۔ (عنایہ ، بنایہ)

# ر أن البداية جلد الله المستخدم المستخدم المستخدم والأة كا الكام ك بيان يس إلى

وَقَصَبُ الذَّرِيْرَةِ فَفِيْهِمَا الْعُشُرُ، لِأَنَّهُ يُقُصَدُ بِهِمَا اسْتِغْلَالُ الْأَرْضِ، بِخِلَافِ السَّعَفِ وَالتِّبْنِ لِلآنَّ الْمَقْصُوْدَ الْحَتُّ، وَالثَّمَرُ دُوْنَهَا.

ترجیلی: امام ابوصنیفہ والتعظ نے فرمایا ہے کہ زمین کی تھوڑی اور زیادہ پیداوار میں عشر واجب ہے خواہ وہ زمین جاری پانی سے پنجی گئے ہو یا اسے آسانی پانی نے سیراب کیا ہو، زکل، ایندھن کی لکڑی اور گھاس کے علاوہ (ان میں عشر نہیں ہے) حضرات صاحبین ً فرماتے ہیں کہ عشرانھی پیدا وار میں واجب ہے جن کے پھل باقی رہتے ہیں اور بید پانچ وئ کو پہنچ جا کیں اور ایک وس بی اگر مشاقیق کے صاع سے آٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں سبزیوں میں عشر واجب نہیں ہے۔ لہذا (امام صاحب اور حضرات صاحبین کی دیس اور کھرات صاحبین کی دلیل آپ حضرات صاحبین کی دلیل آپ مشافیق کی مور نواج ہو تا ہے کہ پانچ وئی سے کم میں زکو ہ نہیں ہے اور اس لیے بھی کہ وہ زکو ہے ہے لہذا شوت عناء کے لیے اس میں نصاب مشروط ہوگا۔

حضرت امام صاحب والتعلید کی دلیل آپ منگالی کیا بیار شادگرامی ہے کہ جو بچھ زمین پیدا کرے اس میں عشر واجب ہے۔ اور
بیفر مان بغیر کسی تفصیل کے ہے۔ اور حضرات صاحبین کی روایت کردہ حدیث کی تاویل بیہ ہے کہ اس سے زکوۃ تجارت مراد ہے،
کیوں کہ لوگ اوساق کے ذریعہ خرید وفروخت کرتے تھے، اور ایک وسق کی قیت چالیس درہم تھی۔ اور اس میں مالک ہی کا اعتبار
نہیں ہے تو اس کی صفت یعنی غزاء کا کیوں کر اعتبار ہوگا۔ اس وجہ سے حولانِ حول شرط نہیں ہے، کیوں کہ وہ طلب ِنمو کے لیے ہے اور
یہ بورا کا بورا کی بورا کا بورا کا

اور مسئلہ دوم میں حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ آپ مگا الیا ایک الیا استریوں میں صدقہ نہیں ہے اور زکو ق کی نفی نہیں کی گئی ہے، الہذاعشر متعین ہے، اور امام صاحب والیٹیل کی دلیل وہ حدیث ہے جے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور صاحبین کی روایت کردہ حدیث ایسے صدقے پرمحمول ہے جے عاشر لیتا ہے اور اس میں تو امام ابو حنیفہ والیٹیل بھی اس سے استدلال کرتے ہیں، اور اس لیے کہ زمین سے بھی ایسی چیزوں سے نما حاصل کیا جاتا ہے جو پائیدار نہیں ہوتیں اور وجوب عشر وغیرہ کا سبب زمین کا نامی ہونا ہے، اس میں خراج واجب ہے۔

رہی ایندھن کی ککڑی، نرکل اور گھاس تو یہ چیزیں عاد تا باغوں میں نہیں اگائی جا تیں، بل کہ باغوں کو ان سے صاف کر لیا جاتا ہے جی کہ اگر مالک نے باغوں کو نرکل کا کھیت یا ایندھن کے درختوں کا باغ بنا لیا گھاس اُ گانے گی جگہ بنا لی تو اس میں عشر واجب ہوگا اور قصب ندکور سے قصب فاری مراد ہے، رہا گنا اور چرائند تو اس میں عشر واجب ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعہ زمین سے غلہ نکالنا مقصود ہوتا ہے۔ برخلاف کھجور کی شاخوں کے اور بھوسے کے، کیوں کہ (ان سے) دانہ اور چھوہارہ مقصود ہوتا ہے نہ کہ شاخیں اور بھوسا۔

### اللّغاث:

وسيح كسطح زبين يربيني والا يانى، نهر وغيره - وقصب كسركند ، چهو في بانس - وحطب ك ايندهن كى ككرى -

# ر ان البداية جلد ص ير هو المسالة المس

﴿ حشیش ﴾ گھاس۔ ﴿ حضروات ﴾ سبزیال۔ ﴿ جنان ﴾ باغات۔ ﴿ سعف ﴾ کمجور کے خال خوشے، شاخیس۔ ﴿ تبن ﴾ بموسا۔ ﴿ قصب الذريرة ﴾ جوار کے گئے۔

### تخريج:

- 🕡 اخرجہ البخاري في كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ، حديث رقم: ١٤٨٤.
- اخرجه البخارى، فى كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، حديث رقم: ١٤٨٣.
  والترمذى، فى كتاب الزكاة، باب ١٤.
  - 🕄 اخرجه ترمذي في كتاب الزكوة، باب ما جاء في زكوة الخضروات، حديث رقم: ٦٣٨.

### زين سے أكنے والى چرول مي صدقات واجبه كابيان:

زمین کی پیداوار میں وجوب عشر کے حوالے سے حضرت امام صاحب والتین اور حضرات صاحبین کا اختلاف ہے، چناں چہ امام صاحب والتین کا مسلک توبہ ہے کہ زکل، ایندھن کی لکڑی اور گھاس کے علاوہ زمین کی تمام پیداوار میں عشر واجب ہے، خواہ پیداوار کم ہو یا زیادہ اور خواہ اس زمین کو ماء جاری سے سینچا گیا ہو گیا ماء ساوی نے اسے سیراب کیا ہو، اسی طرح پیداوار میں پیداوار میں ہویا نہ ہو ہم صورت اس میں عشر واجب ہے، اور نہ تو نصاب کی شرط ہے اور نہ بقاء کی، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ زمین کی پیداوار میں وجوب عشر کے لیے دوشرطیں لازم اور ضروری ہیں (۱) پہلی شرط ہے کہ وہ پیداوار بقدر نصاب ہو یعنی کم از کم پینی واجب ہوگا، ورنہ نہیں وجوب عشر کے لیے دوشرطیں بیا نہیں جا کیں گی تو پیداوار میں عشر واجب ہوگا، ورنہ نہیں ۔ پہلی شرط بیدے کہ ایسی پیداوار ہوجس میں بقاء اور دوام ہو، اگر بیدوشرطیں پا کیں جا کیں گی تو پیداوار میں عشر واجب ہوگا، ورنہ نہیں ۔ پہلی شرط بیدے ان حضرات کا وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ حدیث میں صدقة سے مرادعشر ہے، کیوں کہ حصسہ او سق صدفقہ، اس حدیث سے ان حضرات کا وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ حدیث میں صدقة سے مرادعشر ہے، کہ یہاں صدقة بیاں صدقة سے کم پیداوار بھی اگر دوسودرہم کی مالیت کو بی جائے واس میں زکو ہ واجب ہو، اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ یہاں صدقة بی خوال کہ عزر نصاب لیعنی کم از کم پانچ وی ہونا ضروری ہے۔ بال صدقة می از کم پانچ وی ہونا ضروری ہے۔ بال کی عزب کی کہ ایک کہ یہاں صدقة سے کم پیداوار کی بی کہ دی کھر کی مارہ کی کہ ایک کو جو بعشر کے لیے پیداوار کا بقدر نصاب لیعنی کم از کم پانچ وی ہونا ضروری ہے۔

و الأنه صدقة النح حضرات صاحبين کی دوسری اور عقلی دليل بيہ ہے کہ عشر زکوۃ ہی کی طرح ہے، کيوں کہ جس طرح زکوۃ مال ہے متعلق ہوتی ہے اور کافر پر واجب نہيں ہوتی نيز اس کا مصرف فقراء وساکين ہيں، اس طرح عشر کا تعلق بھی مال ہے ہے، عشر بھی کافر پر واجب نہيں ہے اور اس کے مصارف بھی فقراء وساکين ہيں، لہذا جب ان حوالوں سے عشر اور زکوۃ ميں يگا نگت ہے تو پھر شرطِ نصاب کے حوالے ہے بھی دونوں ميں ميسانيت ہوگی اور چوں کہ تحقق غناء کے ليے زکوۃ ميں نصاب شرط ہے لہذا عشر بھی نصاب مشرط ہوگا تا کہ غنی محقق ہوجائے۔

و لأبى حنيفة عدمِ اشراطِ نصاب كے سلسلے ميں حضرت امام أعظم والشيل كى پہلى دليل يه حديث ہے "ما أحوجت الأرض ففيه العشو" اور اس حديث سے وجه استدلال اس طور پر ہے كه اس ميں بغيركى تفصيل كے زمين كى پيداوار ميں مطلقاً عشر كو واجب قرار ديا گيا ہے اور نصاب وغيره كى كوئى قيدنيس ہے، لہذا المطلق يجري على إطلاقه والے ضا بطے كتحت زمين كى پيداوار ميں عشر واجب ہوگا اگر چه وه بقدر نصاب نه ہو۔

حضرت امام صاحب ولينمايذ كى دوسرى دليل قرآن كريم كى بيآيت بهى موسكتى ہے يا أيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخو جنا لكم من الأرض، كيولك مما أخو جنا لكم من الأرض بهى مطلق ہے اور عام ہے جو اشتراطِ نصاب وغيره كى شرط سے بالا تر ہے، بل كه اشتراطِ نصاب كى شرط لگانا عموم آيت كے نخالف ہے۔

وتأویل ما رویاہ النے فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبینؓ کی پیش کردہ حدیث لیس فیما دون النے کی تاویل یہ ہے کہ اس میں صدقہ سے عشر نہیں بل کہ مال تجارت کی زکو ق مراد ہے اور اس بات کے تو امام صاحب بھی قائل ہیں کہ مال تجارت میں وجوب زکو ق کے لیے پانچ وس کی مقدار ضروری ہے، کیوں کہ حضرات صحابہ و من بعد هم و سق کے حساب سے خرید وفروخت کرتے تھے اور ایک وس کھور کی قیمت جا درہم ہوگی اور ۲۰۰۰ درہم ہی مالی تجارت کا اور ایک وس کھور کی قیمت عشر میں اشتراطِ نصاب پراستدلال نصاب ہے، الحاصل اس حدیث کا وہ مطلب اور وہ محمل نہیں ہے جو صاحبین نے سمجھا اور اس سے عشر میں اشتراطِ نصاب پراستدلال کر بیٹھے، بل کہ حدیث کا صحیح مفہوم وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔

و لا معتبو بمالك النع يهال سے صاحبين كى عقلى دليل كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كه عشر ميں مالك كاكوئى اعتبار نہيں ہے، اى ليے تو بچه، مكاتب اور مجنول وغيرہ كى زمين ميں نيز ارض موقوفه ميں بھى عشر واجب ہے، حالال كه ان تمام ميں صفت مالكيت معدوم ہے لہٰذا جب عشر ميں مالك كا اعتبار نہيں ہے، تو اس كى صفت يعنى غناء كا اعتبار كيے اور كيوں كر ہوسكتا ہے، يمى وجہ ہے كه عشر ميں حولانِ حول بھى شرط نہيں ہے، كيوں كه حولانِ حول كى شرط نمو اور بردھور كى معلوم كرنے كے ليے ہوتى ہے اور بيداوار كا يورا حصة نمواور بردھور كى سے۔

ولھما فی الفانی المنے دوسری تم طلیعنی بقاءاور پائیداری کی شرط کے متعلق حضرات صاحبین کی دلیل بی صدیت ہے لیس فی المحضروات صدقة کی سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، حضرات صاحبین یہاں بھی صدقة سے عشر مراد لیتے ہیں اور حدیث کا مطلب بیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حدیث میں صدقہ سے زکوۃ مراد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے عشر مراد ہوگا اور عشر ہی کی نفی موگ یعنی سبزیوں میں عدم وجوب عشر کی علت عدم بقاء ہے لین سبزیاں بغیر کسی علاج ومعالجہ کے سال محر باتی نہیں رہتیں، اس لیے ان میں عشر واجب نہیں ہے، لہذا ہر وہ پیداوار جس میں عدم بقاء والی خرابی اور کم زوری پائی جائے گ

ولله ها روینا النج اس مسئلے میں بھی امام اعظم را النجائی کی دلیل وہی حدیث ہے جو مسئلہ اولی میں دلیل ہے بعنی ما اخوجت الارض ففیه المعاشر اور چول کہ اس حدیث میں بقاء اور عدم بقاء کی کوئی شرطنہیں ہے، لبذا سبز یوں میں عشر واجب ہوگا ہر چند کہ ان میں دوام اور استقر ارنہ ہو۔ اور حضرات صاحبین کی پیش کردہ حدیث کا جواب اور اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر سبز یوں کا مالک قیمتاً عشر دینے ہے انکار کردے تو اب عاشر کوعین خضروات میں سے عشر نہیں لینا چاہیے، کیوں کہ عاشر عموماً شہر سے دور رہتا ہے اور شہر سے دور فقراء و مساکین کم رہتے ہیں، اس لیے صاحب شریعت نے عاشر کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ سبز یوں میں سے ہی عشر نہ لی دورنہ وہ اس کے مستحق تک پہنچنے سے پہلے ہی سرگل کرختم ہوجا کیں گی، بل کہ سبز یوں کے عوض مالک سے دسویں جھے کی قیمت لے، ورنہ وہ اس کے مستحق تک پہنچنے سے پہلے ہی سرگل کرختم ہوجا کیں گی، بل کہ سبز یوں کے عوض مالک سے دسویں جھے کی قیمت لے لے، یہ حدیث پاک کا سے مقبوم ہرگر نہیں ہے کہ خضروات میں عشر ہی نہیں ہے۔

# ر آن الهداية جلدا على المسلم عن المسلم عن المسلم المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم ا

و لأن الأرض المنح حضرت امام صاحب والنيائية كے مسلك پرعقلی دلیل بیہ ہے كہ وجوب عشر كا سبب زبین كا نامی ہونا ہے اور

کبھی زبین ہے الیمی چیز کے ذریعے بھی نماء حاصل كیا جاتا ہے جن میں ایک سال تک بقاء اور دوام نہیں ہوتا، اب اگر عدم بقاء كی

وجہ ہے ہم خضروات میں عشر كو واجب نہ قرر دیں تو سبب یعنی نماء كا حكم كے بغیر ثابت اور تحقق ہونا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے،

یہی وجہ ہے كہ اگر خراجی زمین میں كس نے سبزیاں اگائیں تو ان میں خراج واجب ہو، تو جب عدم بقاء كی وجہ ہے خراجی زمین میں

خراج واجب ہوتو عشرى زمین میں عشر بھی واجب ہوگا خواہ پیداوار میں بقاء ہویا نہ ہو۔

اُمّا الحطب النح فرماتے ہیں کہ حضرت امام صاحب رالیّن کے بہاں قصب ، طب اور حشیث وغیرہ میں عشر واجب نہیں ہے ، کیوں کہ عادتا اور عامة ان چیزوں کو مقصود بنا کر باغات میں نہ تو لگایا جاتا ہے اور نہ ہی اَصیں اُ گایا جاتا ہے ، بل کہ اکثر بید دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ چیزیں ازخود ہی باغات میں اُگ آتی ہیں اور پھر اَصیں کاٹ کرصاف بھی کر دیا جاتا ہے ، ہاں اگر کوئی شخص مقصود بنا کر ان چیزوں کو باغات میں لگائے اور ان کی کھیتی کرے تو اس صورت میں ان میں بھی عشر واجب ہوگا ، کیوں کہ اس وقت بہ چیزیں حصول غلہ کے بیال کی ہوں گی اور غلات میں عشر واجب ہے فکذا فیھا۔

والمواد النح فرماتے ہیں کمتن میں جوقصب کا لفظ آیا ہے اس سے قصب فاری یعنی نرکل مراد ہے جس سے قلم وغیرہ بنائے جاتے ہیں،اس سے قصب السکر یعنی گنا اور چرائۃ (چری والی لکڑی) مرادنہیں ہے، کیوں کہ ان دونوں سے حصولی غلہ مقصود ہوتا ہے اور ان میں عشر ہمی واجب ہوتا ہے۔اس کے برخلاف کھجور کی شاخوں میں اور بھوسے میں عشر واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان میں سعف سے تمریعنی چھوہارہ مقصود ہوتا ہے جب کہ تبن لینی بھوسے سے دانہ اور اناج مقصود ہوتا ہے اور چوں کہ تمر اور حب میں عشر واجب ہے، لہذا ان کے فضلات میں وجوب عشر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

قَالَ وَمَا سُقِى بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشُرِ عَلَى الْقُولِيْنِ، لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ تَكُثُرُ فِيهِ وَتَقِلُّ فِيْمَا يُسْقَى بِالسَّمَاءِ أَوْ سَيْحًا، وَإِنْ سُقِى سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ فَالْمُعْتَبَرُ أَكْثَرُ السَّنَةِ كَمَا هُوَ فِي السَّائِمَةِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَ اللَّائِمَةُ فَيْمَا لَا يُوسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيْهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَعَتْ قِيْمَتُهُ خَمْسَةً أَوْ سُقٍ مِنْ أَبُويُوسُفَ وَ اللَّائِمَةُ فَيْمَا لَا يُوسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيْهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَعَتْ قِيْمَتُهُ خَمْسَةً أَوْ سُقٍ مِنْ أَدْنَى مَا يُوسَقُ كَالذَّرَةِ فِي زَمَانِنَا، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّقْدِيْرُ الشَّرْعِيُّ فِيْهِ فَاعْتُبِرَتُ قِيْمَتُهُ كَمَا فِي عُرُوضِ التِبَجَارَةِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَنْ اللَّهُ يَجِبُ الْعُشْرُ إِذَا بَنَعَ الْخَارِجُ خَمْسَةَ أَعْدَادٍ مِّنْ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ فَاعْتُبِرَ التَّقُدِيْرَ بِالْوَسَقِ كَانَ فِي الْقَطْنِ خَمْسَةُ أَمْنَاءِ، لِأَنَّ التَّقُدِيْرَ بِالْوَسَقِ كَانَ فِي الْقُطْنِ خَمْسَةُ أَمْنَاءِ، لِأَنَّ التَّقُدِيْرَ بِالْوَسَقِ كَانَ فِي الْقُطْنِ خَمْسَةُ أَمْنَاءِ، لِلْآنَ التَقْدِيْرَ بِالْوَسَقِ كَانَ لِاعْتَبَارِ أَنَّةً أَعْلَى مَا يُقَدِّرُ بِهِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ جوز مین ڈول یا رہٹ یا اونٹنی سے پنجی گئ ہوتو دونوں قولوں پر اس میں نصف عشر ہے، اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے اور جوز مین بارش کے پانی سے یا دریا کے پانی سے پنجی گئ ہواس میں مشقت کم ہے۔اوراگر دریا کے پانی اور

ڈول دونوں سے سینجی گئی ہوتو اس میں اکثر سال کا اعتبار ہے جیسا کہ سائمہ کے سلسلے میں بہی حکم ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رطنیکا نے ان چیز دوں کے متعلق جن میں وس کا جیلن نہ ہو جیسے زعفران اور روئی ، یہ فر مایا ہے کہ ان میں عشر واجب ہے بشر طبکہ ان کی قیمت ادفیٰ وسق سے پانچ وسق کے برابر پہنچتی ہو، جیسے ہمارے زمانے میں جوار ہے، کیوں کہ اس میں شرعی نصاب کا انداز لگانا ممکن نہیں ہے، الہذا اس کی قیمت کا اعتبار کیا گیا ہے جیسے سامانِ تجارت میں ہے۔ امام محمد والتھائی فرماتے ہیں کہ اگر پیداواراس قسم کی اندازہ لگائی جانے والی اعلیٰ قسم میں سے پانچ کی تعداد کو پہنچ جائے تو اس میں عشر واجب ہوگا، الہذا روئی میں پانچ اندازہ لگانے کا اعتبار اسی لیے حسوس کے ذریعے اندازہ لگانے کا اعتبار اسی لیے حمل تین سومُن کا ہوتا ہے، اور زعفران میں پانچ من کا اعتبار کیا گیا ہے، اس لیے کہ وست کے ذریعے اندازہ لگانے کا اعتبار اسی لیے حسل تین سومُن کا ہوتا ہے، اور زعفران میں پانچ من کا اعتبار کیا گیا ہے۔

### اللغاث:

﴿ غوب ﴾ ژول، برا ژول - ﴿ دالية ﴾ رہث - ﴿ سانية ﴾ پانى سينچ والى اوْنْنى - ﴿ قطن ﴾ كياس، روكى \_ ﴿ ذرّة ﴾ جوار \_

### عشری اور نصف عشری زمین کا بیان:

اوپر کی عبارت میں دوتین لفظ قابل توجہ ہیں، اس لیے آپ بھی ان پرتھوڑی ہی توجہ دے دیجیے(۱) غَوْبُ اس کے معنیٰ ہیں بڑا ڈول (۲) دالیة اس کے معنیٰ ہیں رہٹ بعنی وہ چیز جس پر بہت سارے ڈول وغیرہ باندھ دیے جاتے ہیں اور پھر بیل یا دوسرا کوئی جانوراہے گھما تا ہے اور اس کے ذریعے گھیتیوں اور باغوں کی سینچائی ہوتی ہے (۳) سانیة بیساقیة کا مترادف ہے اور اس کے معنیٰ ہیں سینچائی کرنے والی اوٹئی۔

عبارت میں بیان کردہ مسکے کا حاصل ہے ہے کہ وہ کھیت اور وہ زمین جے بڑے ڈول یا رہٹ یا اونٹی وغیرہ کے ذریعے سراب کرکے اس میں سے پچھاگایا جائے تو اس کی بیداوار میں امام صاحب اور حضرات صاحبین ونوں کے بیہاں نصف عشر واجب ہے اور اس میں بھی حضرات صاحبین کے بیہاں نصاب اور بقاء کی شرط ہے جب کہ امام صاحب والتھ کیا کہ چیز کی کوئی شرط نہیں ہے۔ صاحب ہدائی ڈول وغیرہ کے ذریعے سیراب کی گئی گھتی کی بیداوار میں نصف عشر کے وجوب کی دلیل اور حکمت کوئی شرط نہیں ہے۔ صاحب ہدائی ڈول وغیرہ کے ذریعے سیراب کی گئی گھتی کی بیداوار میں نصف عشر کے وجوب کی دلیل اور حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان چیز وں سے گھتی کو سینچ میں مشقت زیادہ ہے جب کہ دریا اور بارش کے پانی سے سینچائی کرنے میں مشقت ذیادہ ہے اس میں نصف میں مشقت زیادہ ہے اس میں نصف عشر یعنی میں مشقت ذیادہ ہے اس میں نوراعش واجب ہے اور جس صورت میں مشقت زیادہ ہے اس میں نصف عشر یعنی میں مشقت دیادہ ہے۔

وإن سقى النح فرماتے ہيں كه اگر كسى هيتى كو دريا اور ڈول دونوں كے پانى سے سيراب كيا جائے تو اس ميں عشريا نصف عشر كے وجوب كے متعلق اكثر سال كا اعتبار ہوگا، چنال چه اگر سال كے اكثر حصے ميں اسے دريا كے پانى سے سينچا گيا ہوتو اس ميں عشر واجب ہوگا، جيسے سائم ہوگا اور اگر اكثر سال اسے ڈول وغيرہ سے سينچا گيا ہوتو از ديادِ مشقت كى وجہ سے اس ميں نصف عشر واجب ہوگا، جيسے سائم ہوانوروں كا مسكد ہے، يعنى اگر سال كے اكثر حصے ميں جانور جرنے پر اكتفاء كرتا ہے تو وہ سائمہ ہے اور اگر اكثر سال وہ بينے كر كھا تا

# ر آن البداية جلد الله المستخدم Or المستخدم والأة كاكام كايان ميل

ہے تو علوفہ ہے اور سائمہ میں تو زکو ہ واجب ہے، لیکن علوفہ میں زکو ہ واجب نہیں ہے۔ الحاصل جس طرح سائمہ اور علوفہ ہونے میں اکثر سال کومعیار بنایا جائے گا۔ اکثر سال کومعیار بنایا گیا ہے اسی طرح ڈول اور دریا کی سینچائی میں بھی اکثرِ سال کومعیار بنایا جائے گا۔

وقال أبويوسف ولیٹھاڈ المنے اس کا عاصل ہے ہے کہ زمین کی پیداوار میں عشریا نصف عشر واجب ہونے کے لیے حضرات صاحبین کے یہاں پیداوار کا پانچ وس تک ہونا ضروری ہے، بیشرط تو ان چیز وں میں چل جا ئیگی جن میں وس کے ذریعے ناپ تول ہوتی ہے مگر وہ چیزیں جن میں وس کے ذریعے کاروبار نہیں ہوتا ان میں کیا ہوگا، کیا صاحبین کے یہاں ان میں عشر نہیں واجب ہوگا؟ اس وہم کو دور کرتے ہوئے صاحب ہدایہ حضرت امام ابو یوسف ولیٹھاڈ کا یہ قول نقل کر رہے ہیں کہ اگر کھیت سے غیرو تھی چیزیں مثلاً زعفران اور روئی وغیرہ کی قیمت اوئی وس سے پانچ وس جوار کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو پھراس میں عشر واجب ہوگا۔ کیوں کہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں نصاب شرعی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس میں قیمت کو عشر وغیرہ واجب کیا جاتا ہے، مثلاً سامان کی قیمت کہ اس میں نصاب شرعی کا اندازہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اس میں قیمت کو معیار بنا کر بی تھم دیا گیا ہے کہ اگر اس سامان کی قیمت کہ درہم کے برابر ہوتو اس میں ذکو ۃ واجب ہے۔

وقال محمد النج اسلیلے میں حضرت امام محمد را الله یا قول یہ ہے کہ جس طرح کیلی چیزوں میں اندازے کا سب سے برا اور اعلیٰ معیار وسی ہے اور وسی ہی سے ان چیزوں میں نصاب کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اس طرح غیر وسی چیزوں میں جس چیز میں اندازے کا جوسب سے اعلیٰ معیار ہوگا اس کے ذریعے اس چیز میں نصاب کا اندازہ لگایا جائے گا اور چوں کہ روئی میں اندازے کا سب سے بڑا معیار جمل بعنی ایک اونٹ کا بوجھ ہے، اس لیے اگر روئی کی مجموعی پیداوار مہمل ہوتو پھر اس میں عشر واجب ہوگا، ورنہیں۔ اور آپ کومعلوم ہونا چاہے کہ ہرممل تین سومن کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے روئی میں نصاب کی مقدار ۱۵۰۰ من ہوگا۔

اور زعفران میں اندازے کا سب سے برا معیار من ہے، لہذا امام محمد رواتی کے یہاں جب کسی کے پاس پانچ من زعفران ہوگی تو اس میں عشر واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ صاحب ہدایہ نے لأن التقدیو الوسق النج سے کیلی چیزوں میں اندازے کے لیے وی کومعیار بنانے کی علت بیان کی ہے کہ ویت کیلی چیزوں میں اندازے کے جملہ معیار میں سب سے عمدہ اور اعلیٰ معیار ہے، اس کے اس کا اعتبار کیا گیا ہے، لہذا یہی عمم ہر غیرو تقی چیز کا بھی ہوگا کہ اس کے بھی اندازے کے معیار میں سے سب سے عمدہ معیار کو معیار بنا کیں گے۔

وَفِي الْعَسَلِ الْعُشُرُ إِذَا أَحَذَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِثَانَيْهُ لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّلًا مِنَ الْحَيُوانِ فَأَشْبَهَ الْإِبْرِيْسَمِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ، وَلَآنَ النَّحْلَ يَتَنَاوَلُ مِنَ الْآنُوارِ وَالشِّمَارِ وَفِيهِمَا الْعُشْرُ فَكَذَا فِيْمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا، بِخِلَافِ دُوْدِ الْقَزِّ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْآوْرَاقَ وَلَا عُشْرَ فِيْهَا، ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَائِكُمْ فَكَذَا فِيْمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا، بِخِلَافِ دُوْدِ الْقَزِّ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْآوْرَاقَ وَلَا عُشْرَ فِيْهَا، ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَيْفَة رَوَاللَّهُ لَا يَعْتَبِرُ النِّصَابَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُالْمَايَةُ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ فِيْهِ قِيْمَة خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ كَمَا هُو أَصُلُهُ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيْهِ حَتَّى يَبُلُغَ عَشَرَ قِرَبٍ لِحَدِيْثِ بَنِي شَبَابَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا خَمُسَةٍ أَوْسَاقٍ كَمَا هُوَ أَصُلُهُ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيْهِ حَتَّى يَبُلُغَ عَشَرَ قِرَبٍ لِحَدِيْثِ بَنِي شَبَابَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا

# ر آن الهداية جلد ال يوسي المستخدم Or المستخدم كالمان على يمان على يم

يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّاتُهُ كَالِكَ، وَعَنْهُ خَمْسَةُ اَمْنَاءٍ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحَالِكَا اللهِ عَمْسَةُ أَفْرَاقٍ، كُلُّ فَرَقٍ سِتَّةٌ وَثَلَّا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَكَذَا فِي قَصَبِ السُّكَّرِ، وَمَا يُوْجَدُ فِي الْجِبَالِ مِنَ الْعَسَلِ وَالشِّمَارِ فَفِيْهِ وَثَلَا فُنُ وَمَا يُوْجَدُ فِي الْجِبَالِ مِنَ الْعَسَلِ وَالشِّمَارِ فَفِيْهِ الْعُشْرُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ وَكَذَا فِي قَصَبِ السَّكَرِ، وَمَا يُوْجَدُ فِي الْجِبَالِ مِنَ الْعَسَلِ وَالشِّمَارِ فَفِيْهِ الْعُشْرُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ وَكَذَا فِي قَصِبِ السَّكَرِ، وَمَا يُوْجَدُ فِي الْجِبَالِ مِنَ الْعَسَلِ وَالشِّمَارِ فَفِيْهِ الْعُشْرُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ وَكَذَا فِي قَصِبِ السَّكَرِ، وَمَا يُوْجَدُ فِي الْجِبَالِ مِنَ الْعَسَلِ وَالشِّمَارِ فَفِيْهِ الْعُشْرُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ وَكَذَا فِي قَصِبِ السَّبَبِ وَهِي الْآرُضُ النَّامِيَةُ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْعُسُلِ وَالشَّامِيةُ وَسُولُ وَهُو النَّعَالِ عَلَيْكُ اللَّهُ لَا يَجِبُ لُونُعِدَامِ السَّبَبِ وَهِي الْارْضُ النَّامِيةُ ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُقَامِدِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لُونُعِدَامِ السَّبَبِ وَهِي الْأَرْضُ النَّامِيةُ ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُقُولُ وَعُلْ الْمُقُولُ وَمُو الْنَجَارِجُ.

ترجمہ : اور شہد میں عشر واجب ہے بشرطیکہ وہ عشری زمین سے لیا گیا ہو، امام شافعی راتے ہیں کہ (اس میں) عشر واجب نہیں ہے، کیوں کہ شہد حیوان سے پیدا ہوتا ہے لہذا ہے آبریشم کے مشابہ ہوگیا۔ ہماری دلیل آپ من اللی آپ کا بیدار شادگرا می ہے کہ شہد میں عشر واجب ہے، لہذا ان میں عشر واجب ہے، لہذا ان کی پیدا وار میں بھی کہ شہد کی کھی پھولوں اور پھلوں سے رس چوسی ہے اور ان دونوں میں عشر واجب ہے، لہذا ان کی پیدا وار میں بھی عشر واجب ہوگا۔ برخلاف رلیشی کیڑے کے، کیوں کہ وہ درخت کے بے کھاتا ہے اور پتوں میں عشر واجب نہیں ہے۔

پھر حضرت امام ابوحنیفہ روانیٹیڈ کے یہاں شہد خواہ کم ہویا زہ اس میں عشر واجب ہے، کیوں کہ حضرت الا مام نصاب کا اعتبار کرتے ہیں جیسا کہ یہی نہیں کرتے۔ اور حضرت امام ابو یوسف روانیٹیڈ سے منقول ہے کہ وہ شہد میں بھی پانچ وس (ہونے) کا اعتبار کرتے ہیں جیسا کہ یہی ان کی اصل ہے۔ امام ابو یوسف روانیٹیڈ سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ شہد میں عشر واجب نہیں ہے جی کہ وہ دی مشکیز ہے تک پہنچ جائے بنوشابہ کی حدیث کی وجہ سے کہ وہ لوگ اس مقدار پر آپ منگائیڈ کی کوعشر دیتے تھے۔ اور اٹھی سے ایک تیسری روایت یہ مروی ہے کہ پانچ من شہد میں عشر واجب ہے۔ اور امام محمد روانیٹیڈ سے پانچ افراق کی تعداد مروی ہے اور ہر فرق ۲۳ رطل کا ہوتا ہے، کیوں کہ شہد کا اندازہ کرنے میں فرق ہی سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ اور یہی حکم گئے کا بھی ہے اور وہ شہد اور پھول جو پہاڑوں میں پائے مشہد کا اندازہ کرنے میں فرق ہی سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ اور یہی حکم گئے کا بھی ہے اور وہ شہد اور پھول جو پہاڑوں میں پائے مفقود ہے۔ اور طاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ مقصود حاصل ہے اور وہ پیداوار ہے۔

### اللغات:

﴿عسل ﴾ شهد ﴿ابريسم ﴾ قدرتى ريشم جوكيرُول ك ذريع پيدا موتا ہے۔ ﴿نحل ﴾ شهدكى كھى۔ ﴿دودالقز ﴾ ريشم ك كير ،

### تخريج:

- اخرجه بيهقي في سننه في كتاب الزكاة باب ماورد في العسل، حديث رقم: ٧٤٥٩، باب رقم: ٥١.
  - اخرجه الترمذى في كتاب الزكاة باب ماجاء في زكاة العسل حديث رقم: ٦٢٩ في معناه.

# شهداور من ميس عشروغيره كي تفصيل:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر عشری زمین سے شہد حاصل کیا گیا تو ہمارے یہاں اس میں عشر واجب ہے، کیکن امام شافعی ولیٹیلیڈ

# ر ان البداية جلد ال يوسي المستحدة ٥٠ كان مين ي

عدم وجوبِ عشر کے قائل ہیں اور علت یہ بیان کرتے ہیں کہ شہد حیوان یعنی مکھی سے پیدا ہوتا ہے اور حیوان سے پیدا ہونے والی ایک دوسری چیز یعنی ریشم میں عشر نہیں ہے، لہذا شہد میں بھی عشر نہیں ہوگا، کیوں کہ ماد ہ خلقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے یعنی فی العسل العشو، بقول صاحب بنایہ حدیث شریف کا پورا مضمون یوں ہے اُن النبی ﷺ کتب إلى أهل الیمن أن یؤ خذ من أهل العسل العشر لیعنی آپ اُنٹی ﷺ نے اہل یمن کو یہ بدایت نامہ جاری فر مایا کہ جن کے پاس شہد ہووہ اس میں سے دسواں حصہ دیا کریں۔ دوسری اور عقلی دلیل یہ ہے کہ شہد کی کھیاں پھل اور پھول میں عشر واجب ہے، لہذا جو چیز ان دونوں سے بنے گی اور پیدا ہوگی اس میں بھی عشر واجب ہوگا۔

ثم عند أبی حنیفة وَحَرَّ الْتَعْلَيْةُ الْنِح یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مطلق شہد میں عشر واجب ہے یا اس کی تعداد اور مقدار متعین ہے، تو اس سلسلے میں حضرت امام اعظم برالیٹیڈ کا مسلک تو یہ ہے کہ مطلق شہد میں عشر واجب ہے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ، کیوں کہ فی العسل العسر والی حدیث مطلق ہے اور اس میں کی زیادتی کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اس لیے امام صاحب والیٹیڈ کے یباں شہد میں بھی کسی نصاب اور مقدار کی شرط نہیں ہے۔ البتہ حضرت امام ابو یوسف والیٹیڈ سے اس سلسلے میں تمین روایتیں مروی ہیں (۱) پہلی میں بھی کسی نصاب اور مقدار کی شرط نہیں بھی نصاب ضروری ہے اور اس کا پانچ وسق کی قیمت کے برابر ہونا شرط ہے، اس روایت یہ ہے کہ زمین کی پیداوار وغیرہ میں بھی یہی چیز شرط ہے (جب وہ غیر وسقی ہوں) (۲) دوسری روایت یہ ہے کہ اگر شہد دی مشکیز ہے سے کہ اگر شہد والے کا کام کرتی تھی، موتو اس میں پھر ہوں اکرم مُن الیٹی اور حضرات شیخین وغیرہ کو دی مشکیز ہے میں سے ایک مشکیزہ دیا کرتے تھے جس سے اس بات کا پہتہ چاتا ہولوگ رسول اکرم مُن الیٹی اور حضرات شیخین وغیرہ کو دی مشکیز ہے میں سے ایک مشکیزہ دیا کرتے تھے جس سے اس بات کا پہتہ چاتا ہے کہ شہد کا نصاب دی مشکیزہ ہے۔ ۔ (۳) امام ابو یوسف والٹیٹیڈ کی تیسری روایت یہ ہے کہ اگر شہد پانچ من کی مقدار میں ہوتو اس میں عشر واجب ہے کہ اگر شہد پانچ من کی مقدار میں ہوتو اس میں عشر واجب ہے در نہیں۔

وعن محمد رَحِمَنَا عَلَيْهُ السليل مِين حضرت امام محمد رَالتُعَالَيْ سے يهمروى ہے كه شهد كا پانچ افراق كى مقدار ميں ہونا ضرورى ہے اور ہر فرق ٣٦ والى كا ہوتا ہے، اس سليلے ميں امام محمد رَالتُعالَيْ نے جوفرق كا اعتباركيا ہے وہ بھى ان كے اپنے اصل كے مطابق ہے، كيوں كه وہ ہر چيز ميں اس كے اندازے كے ليے سب سے اعلى معيار كومعتبر مانتے ہيں اور چوں كه شهد ميں سب سے اعلى پيانه فرق ہى ہے، اس ليے وجوب عشر كے ليے شہد كا يانچ فرق ہونا ضرورى ہے۔

و كذا في قصب السكو النع فرماتے ہيں كہ گئے ميں بھى حضرات صاحبين كا اختلاف ہے چناں چدامام ابويوسف يرايشيند گئے ميں وجوبِ عشر كے ليے پانچ وسق كى قيمت كا اعتبار كرتے ہيں اور حضرت امام محمد پرايشيند پانچ من كا اعتبار كرتے ہيں۔

وما یو جد فی الجبال النح فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں ملنے والے شہد اور بھلوں میں بھی عشر واجب ہے، البتہ اسسلسلے میں امام ابو پوسف رالیٹیل سے عدم وجوب کی روایت بھی مروی ہے۔ اور اس روایت کی دلیل میہ ہے کہ ان چرزوں میں وجوب عشر کا سبب زمین کا نامی ہونا ہے اور پہاڑوں میں میصفت معدوم ہے، اس لیے پہاڑوں کی پیداوار میں عشر نہیں ہوگا۔ ظاہر الروایة کی دلیل میہ ہے کہ جب زمین کے نامی نہ ہونے کے بعد بھی اصل اور مقصود حاصل ہے بعنی پیدا وار موجود ہے تو اس میں عشر بھی واجب ہوگا۔ قَالَ وَكُلُّ شَيْئٍ أَخْرَجَتُهُ الْأَرْضُ مِمَّا فِيْهِ الْعُشْرُ لَا يُحْتَسَبُ فِيْهِ أَجْرُ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةُ الْبَقَرِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمَ بِتَفَاوُتِ الْوَاجِبِ لِتَفَاوُتِ الْمُؤْنَةِ فَلَا مَعْنَى لِرَفْعِهَا.

تروجی : فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جسے زمین پیدا کرے اور اس میں عشر واجب ہوتو اس میں مزدوروں کی اجرت اور بیل کا چارہ محسوب نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ مؤنت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿لا يحتسب ﴾ حماب لكاكر فارج نبيس كيا جائ كار

### پیدادار میں سے اخراجات منہا کیے بغیر عشرادا کرنے کا بیان:

مسکلہ یہ ہے کہ زمین کی ان پیداوار میں جن میں عشر واجب ہے ان میں مزدوروں کی اُجرت اور بیل وغیرہ کے جارے کا خرج نہیں شار کیا جائے گا، اور پوری پیداوار میں عشر واجب ہوگا، مثلاً اگر کسی کے یہاں ۲۰۰ من غلہ پیدا ہوا، لیکن ۲۰۰ من میں سے ۲۰ من مزدوری اور جارہ وغیرہ میں نکل گیا تو بھی پوری پیداوار یعن ۲۰۰ من غلہ میں عشر واجب ہوگا، کیوں کہ آپ مُلَّا اَلَّا عُلِیْ نَا مُنْ مِنْ دوری اور جارہ وغیرہ میں نکل گیا تو بھی پوری پیداوار یعن ۲۰۰ من غلہ میں عشر واجب ہوگا، کیوں کہ آپ مُلَاِ اِلَّا اِلْمُ مُنْ مِنْ مِنْ دوری اور جارہ وغیرہ میں نکل گیا تو بھی پوری پیداوار وقع مؤنت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس دلیل کی مزید وضاحت یہ ہے آپ مُنْ اور دول وغیرہ سے سیراب کی گئی تھی میں نصف عشر واجب قرار دیا ہے کیوں کہ دریا سے سیراب کرنے کی بہنست ڈول سے سیراب کرنے میں مشقت زیادہ ہے، اب اگر پیداوار اور عشر میں مزدوری وغیرہ کومسوب کریں گئو ظاہر ہے کہ مشقت ہی ختم ہوجائے گی اور پھر واجب بھی متفاوت ہونے کے بجائے متفق ہوجائے گا اور پیرہ فان شریعت ہوگا جودرست نہیں ہے، اس لیے عشر میں مزدوری وغیرہ شارنہیں ہوگی۔

قَالَ تَغْلِبِي لَهُ أَرْضُ عُشْرٍ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا عُرِفَ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَاللهِ عَنْدَهُ لَا تَتَغَيَّرُ بِتَغَيَّرُ الْمَالِكِ. وَمَا اللهُ عَنْدَهُ لَا تَتَغَيَّرُ بِتَغَيَّرُ الْمَالِكِ.

تروجی اور امام محمد والتی ایک تعلی کی عشری زمین ہوتو اس میں دوہراعشر واجب ہوگا، یہ بات حضرات صحابہ کے اجماع سے معلوم ہوئی ہے۔ اور امام محمد والتی ای سے دوسری روایت سے ہے کہ وہ زمین جے تعلی نے کسی مسلمان سے خریدا ہواس میں صرف ایک عشر واجب ہے، کیوں کہ ان کے یہاں مالک کے بدلنے سے تھم میں تبدیلی نہیں آتی۔

# تغلبول پرعشروغيره كاتكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تغلبی کی کوئی عشری زمین ہوتو اس زمین میں وجوبِعشر کے حوالے سے حضرت امام محمد روایتیا سے دوروایتیں مروں ہیں (۱) پہلی روایت ہے کہ تغلبی کی عشری زمین سے دوہراعشر لیا جائے گا، کیوں کہ عہد فاروقی میں اس بات پر

# ر ان الهداية جلدا على المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة المح

ا جماع منعقد ہوگیا تھا کہ جو پچھ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، بنوتغلب سے اس کا دوگنا لیا جائے گا اور چوں کہ مسلمانوں کی عشری زمین سے ایک عشر لیا جاتا ہے تو بنوتغلب سے لاز ما دوعشر لیا جائے گا۔

(۲) اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ اگر بنوتغلب نے وہ زمین کسی مسلمان سے خریدی ہوتو پھر اس میں ایک ہی عشر واجب ہوگا، کیوں کہ امام محمد والتی ایک کی تبدیلی سے حکم میں تبدیلی نہیں آتی، لہذا جس طرح مسلمان کے پاس عشری زمین ہونے کی صورت میں بھی ایک ہی عشر واجب ہوتا ہے، اس طرح تعلی کے اس زمین کوخرید لینے کی صورت میں بھی ایک ہی عشر واجب ہوتا ہے، اس طرح تعلی کے اس زمین کوخرید لینے کی صورت میں بھی ایک ہی عشر واجب ہوتا ہے، اس طرح تعلی

فَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذِمِّيٌ فَهِيَ عَلَى حَالِهَا عِنْدَهُمْ لِجَوَازِ التَّضْعِيْفِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، كَمَا إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ.

تُرْجِمُهُ: پھر اگر تعلی ہے وہ زبین کی ذی نے خرید لی ہوتو وہ بالا تفاق اپنے حال پر باقی رہے گی، کیوں کہ ذی پر تو فی الجملہ دو گنا

سر بوتا ہے، جیسا کہ اس صورت میں جب وہ عاشر کے پاس سے گذرے۔ واجب ہوتا ہے، جیسا کہ اس صورت میں جب وہ عاشر کے پاس سے گذرے۔

ذمی پرعشر وغیره کی تفصیل:

صورتِ مسلّمہ یہ ہے کہ اگر تعلمی ہے کسی ذمی نے عشری زمین خرید لی تو اس میں بالا تفاق دو ہراعشر واجب ہوگا، کیوں کہ ذمی پرتمام صورتوں میں دوگنا واجب ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ذمی عاشر کے پاس سے مال تجارت لے کر گذرا تو اس میں بالا تفاق دو ہراعشر واجب ہوگا،لہٰذا اس کی عشری زمین میں بھی دو ہراعشر ہی واجب ہوگا۔

وَكَذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ أَسْلَمَ التَّغْلِبِيُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَجَالِكُا الْمَا اللَّهُ عَنْدُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَجَالُكُا اللَّا اللَّهُ عِنْدُ أَنِي الْمُسْلِمِ بِمَا فِيْهَا كَالْخَرَاجِ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَجَالُكُا اللَّهُ يَعُودُ إِلَى الْمُسْلِمِ بِمَا فِيْهَا كَالْخَرَاجِ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَجَالُكُا اللَّهُ يَعُودُ إِلَى عُشْرٍ وَاحِدٍ لِزَوَالِ الدَّاعِي إِلَى التَّضْعِيْفِ، قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَجَالُكُا اللَّهُ فِي الْكَانِ عَنْهُ، قَالَ اللَّهُ مَعَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَجَالُكُا اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ

ترجمل: اورایے ہی امام ابوصنیفہ وہلٹیا کے یہاں جب تغلبی ہے اس زمین کو کسی مسلمان نے خرید لیا یا تغلبی مسلمان ہوگیا، خواہ دوگنا پن اصلی ہو یا حادث ہو، اس لیے کہ دوگنا پن اس زمین کا حکم ہوگیا ہے، لہذا بیز مین اپنے اندر موجود بوجھ وغیرہ کے ساتھ مسلمان کی طرف منتقل ہوگی جیسے خراج، امام ابو یوسف وہلٹی فرماتے ہیں کہ ایک ہی عشر کی طرف لوٹے گی، کیوں کہ دوگئے پن کی طرف جو امر داعی تھا وہ ختم ہوگیا۔ مبسوط میں کہا کہ امام محمد وہلٹی ہی سے مردی صحیح قول میں یہی ان کا بھی قول ہے، فرماتے ہیں کہ امام محمد وہلٹی کے کہ بقائے تضعیف کے سلسلے میں امام ابو صنیفہ وہلٹی کے ساتھ ہیں، مگر ان کا قول میان کرنے میں نئی محمل ہوگا، کیوں کہ ان کے یہاں وظیفہ کے نہ بدلنے کی وجہ سے تضعیف حادث مستحق نہیں ہوتی۔ قول صرف تضعیف اصلی میں ہی حاصل ہوگا، کیوں کہ ان کے یہاں وظیفہ کے نہ بدلنے کی وجہ سے تضعیف حادث مستحق نہیں ہوتی۔

# ر آن البداية جلد السي المسترس عن المسترس عن المسترس عن المسترس عن المسترس عن المسترس عن المسترس المست

# تغلى كى مملوكه زمين جب كسى مسلمان كى ملك موجائة واس مين وجوب عشركابيان:

مسکلہ یہ ہے کہ ایک زمین تھی جو تعلی کے قبضے میں تھی اور وہ اس میں سے دو گنا عشر ادا کرتا تھا، کیکن پھر اسی زمین کو تعلی سے کی مسلمان نے خرید لیایا خود وہ تعلی مسلمان ہوگیا تو اب اس میں کتنا عشر واجب ہوگا؟ اس سلسطے میں حضرات طرفین کا مسلک یہ ہے کہ اب بھی اس زمین میں دو گنا ہی عشر واجب ہوگا،خواہ یہ دو گنا پن اصلی ہو یا حادث ہو، لیکن امام محمد والله الله اور احادث دونوں میں تضعیف کے قائل ہیں۔تضعیف اصلی یہ ہے کہ وہ زمین اس تعلی کو اپنے آبا واجداد سے اور امام صاحب اصلی اور حادث دونوں میں تضعیف کے قائل ہیں۔تضعیف اصلی یہ ہے کہ وہ زمین اس تعلی کو اپنے آبا واجداد سے وراثت میں طرف ہوا دور وہ دوغشر دینے لگا ہو۔ بہر حال اصل کی ہواور اس میں صرف ایک ہی عشر واجب ہو پھر مسلمان سے کی تعلی نے اس میں وجوب عشر کے حوالے سے تضعیف ہوگی تو اب تضعیف مسلمان میں دخیر اس نیمن کا دونات میں مسلمان کے پاس نشقل میں اس زمین کا وظیفہ ہوگی، الہٰذا جس طرح تعلی کے قبضہ میں دہتے ہوئے اس میں تضعیف تھی اس طرح کی مسلمان کے پاس نشقل ہونے یا تعلی کے مسلمان ہوجانے کی صورت میں بھی وہ زمین تضعیف والی ہی رہے گی، اور اس میں دو ہراعشر واجب ہوگا، جیسے مسلمان ہوجانے کی صورت میں بھی وہ زمین تضعیف والی ہی رہے گی، اور اس میں دو ہراعشر واجب تھا اس طرح کی مسلمان کے پاس خواج کی مسلمان کے دیاں میں تفید کی پر اس زمین کا خراج واجب تھا اس طرح کی مسلمان یہ بھی خراج کا مسلمان پر بھی خراج واجب ہوگا اور وہ اسے دینا پڑے گا۔

وقال أبويوسف وطنظ النح فرماتے ہيں كه الله مسلط ميں امام ابويوسف وطنظ كى رائے يہ ہے كه جب الى زمين كوكى مسلمان نے خريد ليا يا خود تعلى مسلمان ہوگيا تو دونوں صورتوں ميں الى زمين كاندرايك ہى عشر واجب ہوگا اور اب وہ زمين تضعيف كا سبب يعنى تعلى كا كفرختم ہو چكا ہے، لہذا جب وجوب تضعيف كا سبب يعنى تعلى كا كفرختم ہو چكا ہے، لہذا جب وجوب تضعيف كا سبب ختم ہوگيا ہے تو اب آخركس سبب سے ہم الى ميں تضعيف كو واجب قرار ديں۔

قال فی الکتاب فرماتے ہیں کہ مبسوط کی کتاب الزکاۃ میں بیان کردہ قول کو مان لیں تو امام محمد والٹیلائہ کو بھی امام ابو بوسف ولیٹیلائے کے ساتھ لاحق کرنا ہوگا، لیکن بقول صاحب ہدایہ امام محمد کے ند بہب کے متعلق کتابوں کے نسخوں میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اصلی ہو، کیوں کہ امام محمد ولٹیٹیلائے یہ ہے کہ بقائے تضعیف کے سلسلے میں وہ امام اعظم ولٹیٹیلائے کے ساتھ ہیں، بشرطیکہ وہ تضعیف اصلی ہو، کیوں کہ امام محمد ولٹیٹیلائے کے بہاں تضعیف حادث کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نز دیک وظیفہ میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، لہذا ایک مرتبہ زمین کا جو وظیفہ اور جو حکم متعین ہوگیا تا قیامت اس زمین کا وہ ی وظیفہ رہے گا۔

وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِمُسْلِمٍ بَاعِهَا مِنْ نَصْرَانِيٍّ يُرِيدُ بِهِ ذِمِّيًّا غَيْرَ تَغْلَبِيٍّ وَقَبَضَهَا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْخَرَاجِ الْكَافِرِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمُ الْيَهُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا وَيُصُرَفُ مَصَارِفَ الْخَرَاجِ الْخَالِيِّ وَهَذَا أَهُونُ مِنَ التَّبُدِيْلِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَالُمُ اللهُ هِي عُشْرِيَّةٌ عَلَى حَالِهَا، لِأَنَّهُ صَارَ مُؤْنَةً لَهَا الْعَرَاجِ، ثُمَّ فِي وَهَذَا أَهُونُ مِنَ التَّبُدِيْلِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَالُمُ اللهُ وَعِنْدُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهُ هِي عُشُرِيَّةٌ عَلَى حَالِهَا، لِأَنَّهُ صَارَ مُؤْنَةً لَهَا فَلَا تَتَبَدَّلُ كَالْحَرَاجِ، ثُمَّ فِي وَوَايَةٍ يُصْرَفُ مَصَارِفَ الصَّدَقَاتِ وَفِي وَوَايَةٍ مَصَارِفَ الْخَرَاجِ.

ر آن البداية جدر على المستر ٥٨ المستر والوة كا مكام كبيان يس ي

ترویجمہ : اور اگر زمین کسی مسلمان کی ہواور اس نے اسے نفرانی کے ہاتھ فروخت کر دیا ہو یعنی ایسا نفرانی جو ذمی ہوتعلی نہ ہواور اس نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہو، تو امام ابوصنیفہ وطنی کے یہاں اس ذمی پرخراج واجب ہوگا، کیوں کہ خراج ہی کا فر کے حال کے زیادہ لائق ہے۔ اور امام ابویوسف ولیٹھائے کے یہاں اس پر دوہراعشر واجب ہوگا اور اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا۔ بیتکم تعلمی پر قیاس کرتے ہوئے ہے۔ اور بیتبدیلی سے زیادہ آسان ہے۔ اور امام محمد ولیٹھائے کے یہاں وہ زمین علی حالہا عشری باتی رہے گی ، کیوں کہ عشر ہی اس کی مؤنت بن چکا ہے، لہٰذاخراج کی طرح اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر ایک روایت میں بیہ کہ اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا۔

# مسلمانوں کی مملوکہ زمین کوئی ذمی خرید لے تواس پر کیا واجب ہوگا؟

مسئلہ یہ ہے کہ اگر تغلبی کے علاوہ کسی ذمی نھرانی نے مسلمان کی کوئی زمین خریدی اور وہ اس پر قابض بھی ہوگیا تو حضرت امام اعظم چرائیٹیڈ کے یہاں اس پر دو ہراعشر واجب ہوگا اور حضرت امام محمد چرائیٹیڈ کے یہاں اس پر دو ہراعشر واجب ہوگا اور حضرت امام محمد چرائیٹیڈ کے یہاں اس ذمی پر صرف ایک عشر واجب ہوگا۔ حضرت امام اعظم چرائیٹیڈ کی دلیل سے ہے کہ یہاں مشتری ذمی اور کا فر ہے، اس لیے خراج ہی اس کے حسب حال ہے، کیوں کہ عشر میں عبادت کا مفہوم ہے اور کا فر ادائے عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، لہذا اس پر خراج ہی واجب کرنا زیادہ مناسب سے تا کہ بیاس کے لیے عبرت اور مزا ثابت ہو۔

حضرت امام ابو یوسف رطینظید نے غیر تغلبی ذمی کوتغلبی پر قیاس کیا ہے اور چوں کہ تغلبی پر دوگناعشر واجب ہے، لہذا اس پر بھی دو ہراعشر ہی واجب ہوگا، البتہ اس سے لیا جانے والا مال مصارف خراج ہی میں صرف کیا جائے گا، اس لیے کہ کافر کا مال مصارف صدقات میں خرج کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسف راٹیٹیل فر ماتے ہیں کہ اس ذمی پر دوگناعشر واجب کرنا تبدیلی کرنے یعنی عشر کوخراج میں بدلنے سے زیادہ آسمان ہے، کیوں کہ دو چند کرنے میں صرف وصف کی تبدیلی ہے جب کہ اس پرخراج واجب کرنے میں وصف اور ذات دونوں کی تبدیلی ہے اور ظاہر ہے کہ تبدیلی وصف تبدیلی ذات و وصف سے آسمان ہے۔

ٹم فی دوایة النح فرماتے ہیں کہ امام محمد والتی اسے مروی ایک روایت کے مطابق اس عشر کومصارف صدقات میں صرف کیا جائے گا اور دوسری روایت کے مطابق اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا ، اس حکم کی دلیل امام ابویوسف والتی اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا ، اس حکم کی دلیل امام ابویوسف والتی است کے بیان میں گذر چکی ہے۔

فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ بِالشُّفْعَةِ أَوْ رُدَّتْ عَلَى الْبَانِعِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ فَهِي عُشْرِيَّةٌ كَمَا كَانَتْ، أَمَّا الْأُوَّلُ فَلِتَحَوُّٰلِ

# ر آن الهداية جلدا على المسلم و ٥٥ المسلم و الأة ك احكام ك بيان يس ي

الصَّفَقَةِ إِلَى الشَّفِيْعِ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنَ الْمُسْلِمِ، وَأَمَّا النَّانِي فِلْأَنَّهُ بِالرَّدِّ وَالْفَسْخِ بِحُكْمِ الْفَسَادِ وَجَعَلَ الْبَيْعَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَلَأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعُ بِهِذَا الشِّرَاءِ لِكُوْنِهِ مُسْتَحَقَّ الرَّدِّ.

ترجمہ: پھراگر کسی مسلمان نے شفعہ کے ذریعے اس زمین کو لے لیا یا فسادِ بھے کی وجہ وہ زمین بائع کو واپس کر دی گئ تو وہ حسب سابق عشری ہی رہے گی۔ بہر حال اوّل توشفیع کی طرف صفقہ منتقل ہونے کی وجہ ہے ہے گویا اس نے مسلمان ہے اسے خریدا ہے، اور رہا دوسرا تو حکم فساد کی وجہ سے رداور فنخ کے ذریعے وہ بھے کالعدم ہوگئی۔اور اس لیے بھی کہ اس شراء کی وجہ ہے مسلمان کا حق (اس زمین سے) منقطع نہیں ہوا، کیوں کہ وہ شراء تو مستحق رد ہے۔

# ذى كىمسلمان سے خريد كرده زمين جب شفعه وغيره سے دوباره مسلمان كى ملك ميں آ جائے تواس كا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے ذمی نے کوئی زمین خریدی اور پھر دوسرے مسلمان نے حق شفعہ کا دعولی کر کے اس زمین کو لے لیایا تیج فاسد ہونے کی وجہ سے وہ زمین بالع کی طرف واپس کر دی گئ تو وہ زمین جس طرح مسلمان کے پاس ہوتے ہوئے عشری تھی اسی طرح رداور شفعہ میں جانے کے بعد بھی عشری ہی رہے گی۔ کیوں کہ پہلی صورت میں یعنی جب اس کا کوئی شفیع نکل آیا تو اب صفقہ ہی مسلمان بائع سے مسلمان شفیع ہی نے خریدا ہے اور ظاہر ہے کہ جب مسلمان سے کوئی دوسرا مسلمان کسی زمین کوخرید ہے تو اس مسلمان بائع سے اسی مسلمان شفیع ہی نے خریدا ہے اور ظاہر ہے کہ جب مسلمان سے کوئی دوسرا مسلمان کسی زمین کوخرید ہے تو اس میں عشر ہی واجب ہوگا۔ اور دوسری صورت میں بیعنی جب فساد تیج کی وجہ سے وہ زمین مسلمان بائع کو واپس کر دی گئی تو یہ تیج ہی کا عدم ہوگئی اور ایسا ہوگیا کہ دوسری شورت میں بیع ہی نہیں ہوئی تو جس طرح پہلے وہ کا عدم ہوگئی اور ایسا ہوگیا کہ مسلمان اور ذمی میں بیع ہی نہیں ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ جب بیخ ہی نہیں ہوئی تو جس طرح پہلے وہ زمین عشری تھی اسی طرح اب بھی عشری ہی رہے گئی اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ جب بیخ بی نہیں ہوئی تو رہوگئی وہ سلمان بائع سے اس کاحق ہی منظع نہیں ہوا اور جب اس زمین سے مسلمان کاحق منظطع نہیں ہوا اور جب اس زمین سے مسلمان کاحق منظطع نہیں ہوا تو پھراس میں خراج اور تفعیف کے دجوب وظہور کاکوئی مطلب ہی نہیں ہوا اور جب اس زمین سے مسلمان کاحق منظطع نہیں ہوا تو پھراس میں خراج اور تفعیف

قَالَ وَ إِذَا كَانَتُ لِمُسْلِمٍ دَارُ خِطَّةٍ فَجَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مَعْنَاهُ إِذَا سَقَاهُ بِمَاءِ الْعُشْرِ، أَمَّا إِذَا كَانَتُ تُسْقَى بِمَاءِ الْخَرَاجِ فَفِيْهَا الْخَرَاجُ، لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ فِي هٰذَا تَدُوْرُ مَعَ الْمَاءِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی مخط گھر ہواور اس نے اسے باغ بنالیا ہوتو اس پرعشر واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے عشری پانی سے سینچا ہو، لیکن جب اسے خراجی پانی سے سینچا ہوتو اس میں خراج واجب ہے، اس لیے کہ اس جیسی زمین میں پانی کے ساتھ خرچہ دائر ہوتا ہے۔

### اللغاث:

# الا عشده زمين مي بنائے مح باغ مس عشر وخراج كي تفصيل:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عشری زمین کے کنوؤں کا پانی اور بارش اور بڑے دریا کا پانی عشری پانی کہلاتا ہے اور شاہان مجم کی کھودائی ہوئی نہروں اور ندیوں کا پانی خراجی کہلاتا ہے، اس طرح خراجی زمین کے کنوؤں اور دریاؤں کا یانی بھی خراجی کہلاتا ہے۔ (بنایہ)

مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی مخط گھر ہو یعنی دارالحرب کے فتح کے موقع پر امام اسلمین نے کوئی گھر کسی مسلمان کے نام الاٹ کردیا ہواور پھر اس مسلمان نے اس گھر کو باغ بنالیا ہوتو اب اگر وہ مسلمان اس باغ کوعشری پانی سے سینچتا ہے تو اس میں عشر واجب ہوگا ، کیوں کہ اس طرح کی زمین میں خرج اور نیکس کا دارومدار پانی پر ہوتا ہے، لہذا جیسا پانی ہوگا ویسا ہی خرج بھی ہوگا۔

وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِيِّ فِي دَارِهِ شَيْءٌ لِأَنَّ عُمَرَ عَلَيْهِ جَعَلَ الْمَسَاكِنَ عَفُوًا، وَإِنْ جَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ وَإِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ لِتَعَدَّرِ إِيْجَابِ الْعُشْرِيِّ إِذْ فِيْهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فَتَعَيَّنَ الْخَرَاجُ وَهُو عُقُوبَةٌ تَلِيْقُ بِحَالِهِ، وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْمَاءِ الْعُشْرِيِّ إِلاَّ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَا الْخَرَاجُ وَهُو عُقُوبَةٌ تَلِيْقُ بِحَالِم، وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْمَاءِ الْعُشْرِيِّ إِلاَّ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَا الْخَرَاجِ وَالْمَاءُ الْعُشْرِيِّ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْابَارِ وَالْعُيُونِ وَالْبِحَارِ الَّتِي لَا تَدْخُلُ أَبِي يُوسُفَ عُشُوانٍ، وَقَدْ مَنَّ الْوَجُهُ، ثُمَّ الْمَاءُ الْعُشُرِيُّ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْابَارِ وَالْعُيُونِ وَالْبِحَارِ الَّتِي لَا تَدْخُلُ أَبِي يُوسُفَى عُشُوانٍ وَ الْمَاءُ الْخَرَاجِيُّ الْأَنْهَارُ التِّي شَقَهَا الْأَعَاجِمُ، وَمَاءُ جَيْحُونَ وَسَيْحُونَ وَ دَجُلَةَ وَالْفُرَاتِ تَحْمَى عَنْدَ أَبِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَى وَالْمَاءُ الْخَرَاجِيُّ الْأَنْهَارُ التِّي شَقَهَا الْإَعَاجِمُ، وَمَاءُ جَيْحُونَ وَسَيْحُونَ وَ دَجُلَةَ وَالْفُرَاتِ عَنْدَ الْعَيْرِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَى وَمُلْوَا يَدُ عَلَيْهَا الْقَنَاطِيْرُ مِنَ السُّفُنِ وَهُذَا يَدُ عَلَيْهَا أَحَدَى الْقَنَاطِيْرُ مِنَ السُّفُنِ وَهُذَا يَدُ عَلَيْهَا أَنْفَا لِيْنَا الْقَنَاطِيْرُ مِنَ السُّفُنِ وَهُذَا يَدُ عَلَيْهَا .

تروج کے: اور مجوی پراس کے گھر میں کچھ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ حضرت عمر خواہوء نے گھروں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اگر مجوی نے اپنے گھر کو باغ بنالیا تو اس پرخراج واجب ہے ہر چند کہ اس نے اسے عشری پانی سے سیراب کیا ہو، کیوں کہ عشر کا واجب کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ اس میں عبادت کا معنی ہے، لہذا خراج متعین ہوگیا اور خراج عقوبت ہے جو مجوی کے حسب حال ہے، اور صاحبین کے قول کے قیاس کے مطابق عشری پانی میں عشر ہی واجب ہوگا مگر امام محمد رواہ علی کے بہاں ایک عشر اور امام ابو یوسف رواہ علی کہ بہاں دوعشر واجب ہوگا، اور اس کی دلیل گذر چکی ہے۔ پھرعشری پانی، آسان کا پانی ہے، کنوؤں اور چشموں کا پانی ہے اور ان بڑے دریاؤں کا پانی جوکسی کی ولایت میں داخل نہیں ہیں۔ اور خراجی پانی ان نہروں کا پانی ہے جھیں عجمیوں نے کھودا ہے۔

، اور امام محمد والشفیلا کے نزدیک دریائے جیمون، سیون، وجلہ اور فرات کا پانی عشری ہے، کیوں کہ بڑے دریاؤں کی طرح ان کی مجمد کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ اور امام ابو یوسف والشفیلا کے نزدیک خراجی ہے، کیوں کہ ان دریاؤں پر کشتیوں کے بل بنائے جاتے ہیں اور بیان پر قبضہ ہی تو ہے۔

# ر آن الهداية جلدا يرسي المستحدد المستحدد المستحدد وكوة كراكام كربيان ميل

### اللغات:

﴿عقوبة ﴾ سرا۔ ﴿تليق ﴾ لاكُل ہے۔ ﴿ابار ﴾ واحد بئر؛ كوير۔ ﴿شقها ﴾ كودا ہے۔ ﴿جيحون، سيحون ﴾ وسط الشياء كدودريا۔ ﴿سفُن ﴾ واحد سفينة ؟ كشى۔

# مجوسیوں پر واجب مونے والے جبایات اور خراجی وعشری یا نیول کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ بچوسیوں اور آتش پرستوں کے مکانات میں کوئی ٹیکس اور لگان نہیں ہے، کیوں کہ خلیفہ دوم سیّدنا فاروق اعظم مُن اُنٹی نے ان کے گھروں کوئیکس وغیرہ سے بری کر دیا تھا اور اس کا واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک مجلس میں بچوی پر جزیہ اور خراج وغیرہ کے واجب کرنے کی بات چل رہی تھی اور حضرت عبدالرحمٰن بنءوف بڑا ٹیٹی بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے انھوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سنوا بالمعجوس سنة اُھل الکتاب غیر ناکحی نساء ھم و لا اکلی ذبائح ہم لین مجوں کے ساتھ اہل کتاب کا سامعاملہ کرو، لیکن نہ تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا اور نہ بی ان کا ذبیح کھاتا، اس پر حضرت عمر شاہنو نے اپنے کارندوں کو بہتم دیا کہ وہ مجوں کی زمین کو ناپ لیس اور ہرزمین میں اس کی حسب وسعت خراج متعین کردیں اور ان کے گھروں کو اور گھرول کے اندر لگائے ہوئے درختوں کو چھوڑ دیں۔ (بنایہ ۱۵۲۲)و ھکذا فی العنایة) چناں چہ

وإن جعلها بستانا المنع فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجوی نے اپنے گھر کو باغ بنالیا تو پھر اس میں خراج واجب ہوگا خواہ وہ عشری پانی سے سینچے یا خراجی پانی سے بہر دوصورت میں اس میں خراج ہی واجب ہوگا، کیوں کہ مجوس کے مال میں عشر واجب کرنا و شوار ہے، اس لیے کہ عشر میں عبادت کے معنی پائے جاتے ہیں جب کہ مجوس کا فر ضبیث کی طرف سے عبادت محقق ہی نہیں ہے، کرنا و شوار ہے، اس لیے اس کے مال میں خراج ہی واجب ہوگا، کیوں کہ خراج سز ااور عقوبت ہے اور مجوس سرا ہی کامستی اور جی دار ہے۔

صاحب عنایہ وغیرہ نے اس موقع پر ایک اشکال یہ بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے تو صاحب ہدایہ نے بہ تھم بیان کیا ہے کہ الان المؤنة فی مثل هذا تدور مع الماء لیعنی اس جیسی زمین میں خرج پانی کے ساتھ دائر ہوتا ہے، چناں چداگر پانی عشری ہوتا ہے تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے، حالال کہ صاحب ہدایہ نے یہاں سے تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے اور اگر پانی خراتی ہوتا ہے تو اس میں عشری زمین سے بینچا ہو۔ اس کا جواب بھی صاحب عنایہ سے صرف اور صرف مجوس پر خراج واجب کیا ہے آگر چداس نے اس باغ کوعشری زمین سے بینچا ہو۔ اس کا جواب بھی صاحب عنایہ وغیرہ نے ہی دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عشری پانی سے سیراب کی جانے والی زمین میں عشر اس وقت واجب ہوتا ہے جب مالک زمین کی طرف میں عشر لینا شرعاً درست ہواور صورت مسئلہ میں مجوس کے سرم سے ہوئے کافر ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے عشر کی ادائیگی ہی درست نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں مجوس کے مال میں خراج کا واجب ہونا ہی متعین ہے خواہ وہ باغ کو عشری یانی سے سیراب کرے یا خراجی یانی سے۔

وعلى قياس قولهما الخ فرمات ہيں كه صاحبين كول پر قياس كے مطابق عشرى پانى سے سيراب كيے گئے باغ ميں

# ر آن البداية بلدا عن المستخدم ١٢ على المائية بلدا عن عن المائية بلدا على المائية بلدا على

عشر بی واجب ہونا چاہیے، البت امام محمد والتعلید کے یہاں ایک عشر اور امام ابو اوسف والتعلید کے یہاں دوعشر واجب ہونے چاہئیں، کما ھو الأصل عندھما۔

ثم المال العشرى النع يهال سے صاحب بداية عشرى اور خراجى پانى كامصداق اور معيار بتارہ بين، كيكن اس سے پہلے والے مسئلے كے تحت بم في يتفصيل بناية شرح عربي بداية كے حوالے سے بيان كردى ہے آپ وہال ملاحظة كرليس۔

و ماء جیحون: - جیمون کے سلسلے میں علامہ اتر ازی کی رائے یہ ہے کہ یہ بیخ کی نہر ہے، لیکن علامہ سفنانی کی رائے یہ ہے کہ یہ تر فدکی نہر ہے، میصون یہ شہر ترک کی نہر ہے، جب کہ بہ تول سفنانی یہ شہر بخند کی نہر ہے، وجلة شہر بغداد کی نہر ہے اور فرات کوفہ کی نہر ہے جو یہاں ان چاروں نہروں کا پانی فورات کوفہ کی نہر ہے جو یہاں کے راستے شہر روم میں نکلی ہوئی ہے۔ حضرت امام محمد والته الله کے یہاں ان چاروں نہروں کا پانی عشری ہے، کیوں کہ بڑے بڑے دریاؤں کی طرح ان نہروں کا بھی کوئی محافظ نہیں ہے اور ہروہ پانی جو کسی کی ولایت میں نہ ہووہ عشری کہاتا ہے، لہذا ان نہروں کا پانی بھی عشری ہوگا جیسے کہ بڑے دریاؤں کا پانی بھی عشری ہی ہے۔

لیکن امام ابو یوسف وطینی کے یہاں ان نہروں کا پانی خراجی ہے اور اُن کے پانی سے سیراب کی ہوئی زمین میں خراج ہی واجب ہوگا۔ اس کیے کہ ان نہروں پر کشتیوں کے بل بنائے جاتے ہیں جوالک طرح کا قبضہ ہے اور مقبوضہ پانی میں خراج واجب ہوگا۔ ہے، لبذا فدکورہ نہروں کے یانی میں بھی خراج واجب ہوگا۔

وَفِي أَرْضِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ التَّغْلِبِيَّنِ مَا فِي أَرْضِ الرَّجُلِ يَعْنِي الْعُشْرَ الْمُضَاعَف فِي الْعُشْرِيَّةِ وَالْخَرَاجَ الْوَاحِدَ فِي الْمُشْرَقِةِ الْمَحْضَةِ ثُمَّ عَلَى الصَّبِيِّ الْوَاحِدَ فِي الْخَرَاجِيَّةِ، لِأَنَّ الصَّلْحَ قَدْ جَرَى عَلَى تَضْعِيْفِ الصَّدَقَةِ دُوْنَ الْمُؤْنَةِ الْمَحْضَةِ ثُمَّ عَلَى الصَّبِيِّ الْوَاحِدَ فِي الْخَرَاجِيَّةِ، لِأَنَّ الصَّلْمِيْنَ الْعُشْرُ فَيُّضَعَّفُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْهُمُ.

ترجمل : اور تغلبی بچ اور تغلبی عورت کی زمین میں وہ واجب ہے جو تغلبی مرد پر واجب ہے یعنی عشری زمین میں دو ہراعشر اور خراجی زمین میں دو ہراعشر اور خراجی زمین میں ایک خراجی واجب ہے، اس لیے کہ صدقہ کو دوگنا کرنے پر صلح ہوئی ہے نہ کہ خرچہ محصد کو۔ پھر اگر بچہ اور عورت مسلمان ہوں تو ان پرعشر واجب ہے، لہذا جب و تغلبی ہوں گے تو عشر کا دوگنا واجب ہوگا۔

# تغلبوں كى زمينوں پر واجب ہونے والے جبايات كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ تعلی بچے اور تعلی عورت کی عشری زمین میں تو دو ہراعشر واجب ہے، لیکن ان کی خراجی زمین میں ایک ہی خراج واجب ہے۔ لیکن ان کی خراجی زمین میں ایک ہی خراج واجب ہے۔ کہ حضرت عمر مذافخہ کے عہد خلافت میں خراج واجب ہے دو گذا لینے کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ صرف اور صرف عبادات یعنی عشر اور صدقات میں ہوا تھا، مؤنت محضہ مثلاً خراج اور نیکس وغیرہ وغیرہ میں تضعیف کا معاہدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے عشری زمین میں تو بنوتغلب سے دو ہراعشر لیا جائے گا مگر خراجی زمین میں دو ہراخراج نہیں لیا جائے گا، اور صاف سیدھی بات سے ہے کہ اگر بچہ اور عورت مسلمان ہوں تو ان کی عشری زمین میں عشر واجب ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہوں اور تعلی ہوں تو عشر کا دوگنا واجب ہوگا، صاحب ہدایہ نے شم علی الصبی النے سے اس کو بیان کیا ہے۔

# ر آن الهداية جلدا على المستخدم ١٣ المستخدم و الوة ك اعام ك بيان ين ي

وَلَيْسَ فِي عَيْنِ الْقِيْرِ وَالنِّفُطِ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَنْزَالِ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هُوَ عَيْنٌ فَوَّارَةٌ كَعَيْنِ الْمُاءِ، وَعَلَيْهِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ خَرَاجٌ، وَهَذَا إِذَا كَانَ حَرِيْمُهَا صَالِحًا لِلزَّرَاعَةِ، لِأَنَّ الْخَرَاجِ. يَتَعَلَّقُ بِالتَّمَكُنِ مِنَ الزَّرَاعَةِ.

ترجیمہ: اورعشری زمین کے قیراورنفط کے چشمے میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیوں کہ قیراورنفط زمین کی پیداوار میں سے نہیں میں اور یہ تو پانی کے چشمے کی طرح جوش مارکر نکلنے والا چشمہ ہے۔ اور اس پرخراجی زمین میں خراج واجب ہے اور بی تکم اس صورت میں ہے جب ان کا گرد کاشت کاری کے لائق ہو، اس لیے کہ خراج تو زراعت پر قدرت سے متعلق ہوتا ہے۔

### اللغات:

﴿قير ﴾ تاركول، لكُ \_ ﴿ ففظ ﴾ پرُول، ملى كا تيل ﴿ أنزال ﴾ واحد نزلة؛ پيداوار ـ ﴿ حويم ﴾ كرداكردكى جكه ـ ﴿ تمكن ﴾ استطاعت، قدرت، طاقت \_

### زمین سے نکلنے والے تیل کے چشموں میں عشر وغیرہ کا بیان:

عبارت میں دولفظ قابل غور ہیں آپ پہلے ان پرغور کیجیے القیبر اس کے معنٰی ہیں سیاہ تیل بعض لوگوں نے تارکول پر قیر کا اطلاق کیا ہے، نِفُط ایک طرح کا معدنی تیل جو بہت جلد آگ پکڑ لیتا ہے، عموماً اسے مٹی کے تیل کے لیے استعال کرتے ہیں۔ (عنایہ بنایہ)

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ قیر اور نفط کے چشموں میں عشر وغیرہ واجب نہیں ہے اگر چہ یہ چشمے عشری زمین میں ہی کیوں نہ ہوں، کیوں کہ وجوب عشر کا تعلق زمین کی پیداوار سے ہاور قیر وغیرہ زمین کی پیداوار میں سے نہیں ہیں، بل کہ یہ تو پانی کے چشم کی طرح جوش مار کر نکلتے ہیں، لہذا جب یہ زمین کی پیداوار میں سے نہیں ہے تو پھر ان میں عشر بھی نہیں واجب ہوگا۔ اور اگر یہ چشمے خراجی زمین میں ہوں اور ان کے آس پاس کی زمین زراعت اور کاشت کاری کے قابل ہو تو پھر اس میں خراج واجب ہوگا، کیوں کہ خراج کا تعلق پیداوار سے نہیں بل کہ کاشت کاری پر قدرت سے ہاور جب قیر وغیرہ کے اردگرد کی زمین زراعت کے قابل ہے تو اس میں خراج واجب ہوگا خواہ مالک زمین اس میں کاشت کاری کرے یا نہ کرے، بہر دوصورت میں اس میں خراج واجب ہوگا۔



# بَابِ مَن يَجُوزُ دُفْعُ الصّدَقاتِ إِلَيْهِ وَمَن لاَّ يَجُوزُ وَفَعُ الصّدَقاتِ إِلَيْهِ وَمَن لاَّ يَجُوزُ الْمَا يَعُورُ الْمَالِيَةِ وَمِن لاَ يَجُوزُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صاحب ہدایہ ذکوۃ اور انواع زکوۃ کے بیان سے فارغ ہوکر مصارف زکوۃ کو بیان کررہے ہیں ، مخضراً آپ یہ یادر کھیے کہ قرآن کریم نے زکوۃ کے کل آٹھ مصارف واقسام بیان کیے ہیں جن میں سے ایک قتم ساقط ہوگئ ہے، لہذا اب زکوۃ وصدقات کے کل سات مصارف ہیں جن کی تفصیل آرہی ہے۔

قَالَ ٱلْأَصْلُ فِيهِ قَوْلَهُ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (سورة التوبة : ٦٠) الخ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلِّفَةُ قُلُوبُهُمْ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ وَعَلَى ذَٰلِكَ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ.

ترجمه: فرمات بین که اس سلط میں الله تعالی کا ادشاد گرامی إنها الصدقات للفقراء النح اصل ہے، چنال چہ بيآ تھ اقسام بیں جن میں سے مولفة القلوب ساقط ہوگئے ہیں، اس لیے کہ الله تعالی نے اب اسلام کو سربلند کرکے ان لوگوں سے مستعنی کر دیا ہے۔اوراس پراجماع منعقد ہو چکا ہے۔

### اللغاث:

﴿ اصداف ﴾ واحد صنف؟ اقدام - ﴿ مؤلفة القلوب ﴾ جن ك ول كوزم كرنے ك ليے مال ديا جاتا ہے - مصارف زكوة كا بيان:

عبارت تو بالکل واضح ہے کہ زکوۃ کے کل آٹھ مصارف ہیں اور یہ آٹھوں قر آن کریم کی اس آیت کریمہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل، فریضة من الله، والله حلیم حکیم۔ اس آیت کریمہ کی روثنی میں صدقات وزکوۃ کا سب سے پہلا (۱) مصرف فقراء ہیں (۲) دوسرے نمبر پرمساکین ہیں جس سے نمبر پر مصلین زکوۃ ہیں (۲) چو تھے نمبر پرمولفۃ القلوب ہیں (۵) پانچویں نمبر پر رقاب یعنی غلاموں کو بدل کتابت اداء کرکے آئیس آزاد کرانا ہے (۱) چھٹے نمبر پر عارمین یعنی مقروض وغیرہ ہیں (۷) ساتویں نمبر پر عابدین ہیں (۸) اور آٹھویں نمبر پر مسافرین ہیں۔ شروع اسلام میں زکوۃ کے کل یہ آٹھ مصارف تھ گر جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تقویت عطافر ما دیا اور ہر چہار جانب اسلامی علم لہرانے لگا تو پھر حضرت صدیق اکبر میں تا کم دورخلافت میں حضرت

# ر البالية جلد المستر 10 المستر 10 المستر الأة ك الكام ك بيان مين ي

عمر مخالفی کے مشورے سے ان آٹھ میں سے ایک معرف اور ایک صنف یعنی مؤلفۃ القلوب کو ساقط کر دیا گیا ہے، مولفۃ القلوب سے وہ کو اور اعتقاد والے مسلمان وہ لوگ مراد ہیں جنھیں آپ مُناقید اسلام لانے کی اُمید میں پچھ مال دیا کرتے تھے، یا اس سے وہ کم زوراعتقاد والے مسلمان مراد ہیں جو اسلام میں خابت قدم نہیں ہوئے تھے اور انھیں اسلام میں جمانے کے لیے پچھ مال دیا جاتا تھا، چناں چہ بقول صاحب عنابیان لوگوں میں عیبنہ بن صیبین، اقرع بن حابس اور عباس بن مر داس جیسے سرداران قریش نمایاں اور سرفہرست تھے، چوں کہ انھیں اللہ کے نبی علیہ السلام دیا کرتے تھے اس لیے صدیق آ کر زاختہ خلافت میں ایک مرتبہ اقل الذکر دونوں لوگ اپنی معافی کے لیے آئے کہ اس میں سے عشر اور خراج وغیرہ معاف کردا جائے کیوں کہ ہم تو مؤلفۃ القلوب ہیں، اس پر حضرت مر رفاظی کے باس شہادت کے لیے آئے حضرت عمر رفاظی نے اسے صدیق آ کے حضرت عمر رفاظی نے باس شہادت کے لیے آئے حضرت عمر رفاظی نے اسے مورد نے میں ایک مورد کی جات کے بات تھی وہ اسلام کے حوالے سے تھی، مگر اب اس ریادہ کر دیا اور فرمایا کہ کان تھول کر من لوتھ القلوب کا مصرف ساقط ہوگیا۔ اور اس معرف کے مقوط پر حضرات صحابہ کا رحمایت کی معافی نہیں سے گی، اس وقت سے مؤلفۃ القلوب کا مصرف ساقط ہوگیا۔ اور اس معرف کے مقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معرف کے مقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معرف کے مقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معرف کے مقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معرف کے مقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معرف کے مقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معرف کے مقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معرف کے مقوط پر حضرات صحابہ کا معرف کے مقوط پر حضرات صحابہ کا ایک میں میں دیا ہوگیا۔ اور اس معرف کے مقوط پر حضرات صحابہ کو اور میں معافی نہ کیا کیوں کہ کہ کو مورنہ کے مقوط پر حضرات صحابہ کی مورد کیا کہ کو کیا ہے کہ کو کھوں کی مورد کیا ہوگیا۔ اور اس معرف کے مقوط پر حضرات صحابہ کیا کہ کو کی کو کھوں کی کو کھوں کے مورد کیا کے کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں ک

وَالْفَقِيْرُ مَنْ لَّذَ أَدْنَى شَيْئٍ، وَالْمِسْكِيْنُ مَنْ لاَّ شَيْئَ لَهُ، وَهَذَا مَرُوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللهُ تَعَالَى عَلَى الْفَقِيْرُ مَنْ للهُ أَدْنَى شَيْءٍ، وَقَدْ قِيْلَ عَلَى الْفَكْسِ، وَلِكُلِّ وَجُهُ، ثُمَّ هُوَ صِنْفَانِ أَوْ صِنْفٌ وَّاحِدٌ سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

تروجمہ: اور فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس پھھ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس پھھ بھی نہ ہو اور یہ تعریف حضرت امام ابوصنیفہ رطیقٹلا سے منقول ہے اور کہا گیا ہے کہ بہتعریف اس کے برعکس ہے اور ہر قول کی دلیل ہے، پھر فقراء ومساکین دوشم ہیں یا ایک ہی شم ہیں، اسے ہم ان شاءاللہ کتاب الوصایا میں بیان کریں گے۔

# "فقير" اور دمسكين" كى تعريف اوران مين فرق:

صورتِ مسلم ہے کہ حضرت امام اعظم ولا علیہ کے یہاں مسکین وہ آدی کہلاتا ہے جو بالکل خالی اور ہر چیز سے عاری ہواور نان شبینہ کا بھی مختاج ہواور فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہواگر چہ بھتر رنصاب نہ ہو۔ اس سلسلے میں امام شافعی ، امام طحاوی امام مالک اور انحش وغیرہ کی رائے یہ ہے مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ مال ہواور فقیر وہ ہے جو بالکل تہی دست ہو یعنی یہ قول پہلے والے قول کے برعس ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ کہف میں اما السفینة فکانت لمساکین النح کہدکرما کین کے لیے شتی کی ملکیت کو ثابت کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسکین کے پاس کچھ نہ پچھ ضرور ہوتا ہے اور فقیر اس سے بھی زیادہ خسہ حال ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم والی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن نے او مسکینا ذا متر بھ کہدکرمسکین کی حالت یہ بیان کی ہے کہ وہ بھوک اور فاقے کی وجہ سے زمین سے چہٹار بہتا ہے اور اسے پچھ بھی میسر نہیں ہوتا کہ وہ کھالے اور چلنے پھر نے کے قابل ہوجائے ، یعنی مسکین فقیر سے بھی زیادہ بدحال اور مفلس ہوتا ہے ، کیوں کہ فقیر کے بارے میں محسبہم الجاھل قرآن کریم کا اعلان یہ ہے کہ للفقواء الذین أحصروا فی سبیل اللہ لا یستطعیون ضربا فی الأد ض یحسبہم الجاھل

أغنياء من التعفف المنع لينى سوال نه كرنے كى وجه سے جابل لوگ فقراء كو مال دار تجھتے ہيں اور بيہ بات اسى وقت ممكن ہوگى جب فقراء كا ظاہر حال اچھا ہوگا اور ظاہر حال اسى وقت اچھا ہوگا جب ان كے پاس كچھ نه كچھ ہوگا ، اس سے معلوم ہوا كه فقير كى حالت مسكين كے مقابلے ہيں كچھا چھى ہوتى ہے۔ (عنابيہ ، بنابيہ)

امام شافعی رایشید کی پیش کردہ آیت اما السفینة النح کا جواب یہ ہے کہ مساکین اس کشی کے مالک نہیں تھے بل کہ وہ اس میں نوکر اور مزدور تھے اور اسے معیوب کرنے سے حضرت خضر کا مقصد یہ تھا، تا کہ ان بے چاروں کا روزگار نہ ختم ہوجائے، یا ان لوگوں نے عاریۃ وہ کشتی کی تھی اور اس سے مزدوری کرکے اپنا پیٹ بھرتے تھے جیسے آج کل شہروں میں مزدور پیشہ لوگ کرایے پر سائیکل رکشہ چلاتے ہیں اور رکشے کو ان کی طرف اس انداز میں منسوب کیا جاتا ہے کہ گویا وہی اس کے مالک ہیں۔

ثم ہو صنفان النح فرماتے ہیں کہ فقراء ومساکین دوالگ الگ صنف ہیں یا ایک ہی ہیں اسے ہم پوری تفصیل کے ساتھ ان شاءاللہ کتاب الوصایا میں بیان کریں گے۔اس لیے پچھ دیرانتظار تیجیے۔

وَالْعَامِلُ يَدْفَعُ الْإِمَامُ إِلَيْهِ إِنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فَيُعْطِيْهِ مَا يَسَعُهُ وَ أَعُوانَهُ غَيْرَ مُقُدُورٍ بِالثَّمُنِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ وَالْعَامِلُ يَدْفَعُ الْإِمَامُ إِلَيْهِ إِنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فَيُعْطِيْهِ مَا يَسَعُهُ وَ أَعُوانَهُ غَيْرً مُقُدُورٍ بِالثَّمُنِ خِلَافًا لِلشَّافِعِي وَالْعَامِلُ الْمَاشِحُقَاقَةً بِطُويْتِي الْكِفَايَةِ، وَلِهِاذَا يَأْخُذُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا إِلاَّ أَنَّ فِيهِ شُبْهَةَ الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْخُذُهَا الْعَامِلُ الْهَاشِمِيُّ تَنْزِيْهًا لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شُبْهَةِ الْوَسَخِ، وَالْغَنِيُّ لَا يُوَازِيْهِ فِي السِتِحْقَاقِ الْكَرَامَةِ فَلَمْ تُعْتَبِرِ الشَّبْهَةُ فِي حَقِيهِ.

تروج ملی: اور عامل وہ خص ہے جے امام اس کے کام سے بقدرعوض دیتا ہے اگر عامل کام کرے، لہذا اسے اتنا مال دے گا جواس کے لیے اور اس کے معاونین کے لیے اور اس کے معاونین کے لیے کافی ہوجائے اور بید مال آٹھویں جھے کے ساتھ متعین نہیں ہوتا۔ امام شافعی والٹیلیڈ کا اختلاف ہے، کیوں کہ عامل کا استحقاق بطریق کفایت ہوتا ہے، اس لیے عامل اسے لے گا ہر چند کہ وہ مال دار ہو، مگر چوں کہ اس میں صدقے کا شبہہ ہے، اس لیے ہاشی عامل اسے نہیں لے گا رسول اللہ منافیلیڈ کی قرابت کومیل کچیل سے پاک صاف رکھتے ہوئے، اور مالدار عامل استحقاق کرامت میں ہاشی عامل کا مقابل نہیں ہوسکتا، لہذا اس کے قس شبہہ کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔

### اللّغاث:

﴿ غیر مقدور ﴾ مقررنہیں، طے شدہ نہیں۔ ﴿ ثمن ﴾ آ مخوال حصد ﴿ تنزیه ﴾ پاک رکھنا، مقری چیز کوآلودہ ہونے سے بچانا۔ ﴿ وسن ﴾ میل کچیل۔ ﴿ لا یوازی ﴾ برابرنہیں ہوتا۔ ﴿ كرامة ﴾ عزت، شرافت ـ

### "عال" كى تعريف:

اس عبارت میں مصارف زکوۃ میں سے تیسرے مصرف یعنی عامل کا بیان ہے، قرآن کریم نے والعاملین علیہا کہہ کر اس عبارت میں مصارف زکوۃ میں سے تیسرے مصرف یعنی ہیں کام کرنے والے، مزدور یہاں اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنسیں امام اسلمین نے وصول یانی کوۃ کے لیے مختلف جگہوں پر مامور کیا ہو، چناں چہ جب یے لوگ وصول یانی کا کام انجام

# ر آن البداية جلد المستخدم من المستخدم المستخدم

دیں گے تو امام آخیں ان کی محنت اور ان کے کام کا خرج دے گا اور اتنا دے گا کہ وہ آخیں کافی ہوجائے اور ان کے ساتھ جو معاونین ہوں آخیں بھی کفایت کرجائے ، گریہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ان کا صرفہ اور خرچہ ان کی پوری وصولیا بی کومحیط ہوتو اس صورت میں آخیں وصول یا بی کے نصف سے زیادہ نہیں دیا جائے گا ور نہ تو یہ ''نو کی لکڑی تو ہے خرچہ'' والی کہاوت ہوجائے گی، اس سے ہمارے یہاں عاملین کو جو بھے دیا جاتا ہے وہ بطریق کفایت دیا جاتا ہے نہ کہ بطریق اجرت، اور امام شافعی والٹھائے کے یہاں عاملین کو جو دیا جاتا ہے دہ بھر ایش اجرت دیا جاتا ہے اور جول کہ اب مصارف کی کل سات قسمیں ہیں، البذا عامل کو اس کی وصولیا بی مالین کو جو دیا جاتا ہے دہ بھر ایش اور ان کے وقت لگانے کے مطابق اس کا عوض دیا جائے میں یہ بھر ہو ہا ہے گا ، اور ہمارے یہاں عاملین کو ان کی محنت اور ان کے وقت لگانے کے مطابق اس کا عوض دیا جائے گا کو کا فی ہوجائے ، اور چول کہ ساتھ مقید اور شعین نہیں ہوگا ، بل کہ بطریق کفایت اس کے عمل کے حساب سے اتنا دیا جائے گا جو کا فی ہوجائے ، اور چول کہ بیوض بطریق زکو ہ ہوتا تو مالدار کے لیے اس کا لیما شرعاً درست نہ ہوتا۔

الآ أن فيه المح يهال سے بير بتانا مقصود ہے كہ اگر چه عامل كو ديا جانے والاعوض بطريق زكو ة نہيں ہوتا اور بطريق كفايت ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہرايك كے ليے اس كالين صحيح بھى معلوم ہوتا ہے خواہ وہ سيّد ہو يا ہاشى ہو، مگر پير بھى اس ميں چوں كه صدقے كا شبهہ ہوتا ہے اور لوگ اسے زكو ة وصول كركے اس ميں كاعوض شار كرتے ہيں، اس ليے ہاشى عامل كو بيعوض نہيں لينا چاہے، كيوں كه اس كى نسبت فانواد كہ رسول سے جڑى ہوئى ہے، لہذا اسے شبہات والى چيزوں سے احتياط كركے فانواد كا رسول كو ميل كچيل سے ياك صاف ركھنا جا ہے۔

والغنی لا یوازید النے لیکن اگر کوئی ہے اعتراض کرے کہ جب اس عوض میں صدقہ کا شبہہ ہے تو پھر مال دار اورغنی کے لیے بھی اس کا لینا صحیح نہیں ہونا چاہیے، حالال کہ آپ نے مال دار کے لیے لینا درست قرار دیا ہے، آخر اییا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاشی کو جو شرافت وکرامت حاصل ہے وہ غیر ہاشی کو نہیں مل سکتی اگر چہ اس کے پاس قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ جمع ہوجائے، اس لیے شبہ صدقہ کی وجہ ہاشی کے لیے تو یہ عوض لینا درست نہیں ہے اور غیر ہاشی کے لیے اس کی گنجائش ہے، کیوں کہ اس میں جس طرح صدقے کا شبہہ ہے، اس طرح اجرت کا بھی شبہہ ہے، البخرا ہمی شبہہ صدقہ عالب کر کے اس کے لیے گنجائش دی حائے گا اور غیر ہاشی کے حق میں شبہ اجرت کو غالب کر کے اس کے لیے گنجائش دی حائے گا۔

وَفِي الرِّقَابِ أَنْ يُعَانَ الْمُكَاتِبُونَ مِنْهَا فِي فَكِّ رِقَابِهِمْ، هُوَ الْمَنْقُولُ.

ترجیل : اور گردنوں کو چھڑانے میں اور وہ میہ ہے کہ گردنوں کو چھڑانے کے حوالے سے مکا تبول کا تعاون کیا جائے، (الرقاب کی یہی تفسیر) منقول ہے۔

### "في الرقاب" كابيان:

مصارف زکوۃ میں سے چوتھامصرف گردنوں کوچھڑانا ہے، یعنی مکاتب غلام کوزکوۃ کی رقم دی جائے تا کہوہ اس رقم سے

# ا بنابدل کتابت اداء کرے آزاد ہوجائے اور آزاد ہوکر کمل طور پر اسلام میں داخل ہوجائے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ الموقاب کی یہی تفسیر وتشریح رسول اکرم مَنْ اللّٰی اللہ عنقول ہے۔

وَالْعَارِمُ مَنْ لَزِمَةً دِيْنٌ وَلَا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دِيْنِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّاتُكَانِيهُ مَنْ تَحَمَّلَ غَرَامَةً فِي إِصْلَاحٍ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ.

**ترجمه که**: اور غارم وه مخض ہے جس پر قر ضہ لدا ہو اور وہ اپنے قرض سے فاصل نصاب کا مالک نہ ہو۔ امام شافعی ط<sup>ینی</sup> فیز ماتے ہیں کہ (غارم وہ مخص ہے) جو آپسی اختلاف میں صلح کرانے اور دوقبیلوں کے درمیان دشنی کی آگ بجھانے کے لیے مقروض ہو گیا ہو۔ **اللّعَاتُ**:

﴿غارم ﴾ مقروض - ﴿ذات البين ﴾ آپي كا جَفَرُا - ﴿إطفاء ﴾ بجمانا - ﴿نائره ﴾ جلنے والى، جنگ، جمر ب، آگ - " عارم" كى تعريف:

ز کوۃ کا پانچواں مصرف غارمین ہیں اور اس عبارت میں آئھی کا بیان ہے، جن کی تشریح وتوضیح میں ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے،
چناں چہ ہمارے یہاں غارمین کی تشریح ہے ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے ذمے لوگوں کا قرض ہواور وہ قرض ان کے پاس موجود پورے مال کو محیط ہواور اس کے علاوہ ہی کی دوسرے نصاب کے مالک بھی نہ ہوں تو ایسے لوگوں کوز کوۃ کی رقم دی جاعتوں امام شافعی کے یہاں غارم کی تفسیر ہے ہے کہ اس سے وہ مقروض مراد ہے جو مسلمانوں میں صلح کرانے اور دو مسلم جماعتوں کے بچھانے کے لیے مقروض ہوگیا ہے تو اس کے لیے زکوۃ لینا جائز ہے اگر چہ وہ ماحب نصاب ہوتہ پھر زکوۃ نہیں لے سکتا، البتہ اصلاح وغیرہ کے سلسلے میں جو پچھانے کے ایم نظام نے مالی خیارہ وغیرہ کے سلسلے میں جو پچھانے کا کہ نے مالی خیارہ برداشت کیا ہے وہ دوسرے مدات سے دیا جائے گا، لیکن زکوۃ سے تو ہرگز نہیں دیا جائے گا۔

وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَّاتُكَايَةٍ، لِأَنَّهُ الْمُتَفَاهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَّاتُكَايَةٍ مَلْقَالِيَةٍ مُنْقَطِعُ اللهِ مُنْقَطِعُ اللهِ مُنْقَطِعُ اللهِ مَنْقَطِعُ اللهِ مَنْقَطِعُ اللهِ مَنْقَطِعُ اللهِ مَنْقَطِعُ الْحَاجِ، لِهَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ بَعِيْرًا لَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَمَرَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّقَ أَنْ يَتُحْمِلَ عَلَيْهِ الْحَاجِ، وَلاَ يُصْرَفُ إِلَى أَغْنِيَاءِ الْغُزَّاةِ عِنْدَنَا، لِأَنَّ الْمَصْرَفَ هُوَ الْفَقَرَاءُ.

تروجیله: اوراللہ کی راہ میں، امام ابو یوسف رالیٹھائے کے نزدیک اس سے وہ غازی مراد ہیں جو مال سے منقطع ہوں، کیوں کہ مطلق فی سبیل اللہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ اورامام محمد رالیٹھائے کے نزدیک اس سے وہ حاجی مراد ہیں جواپنے مال سے منقطع ہوگئے ہوں، اس لیے کہ ایک شخص کے متعلق بیرمروی ہے کہ اس نے اپنا اونٹ فی سبیل اللہ کر دیا تھا تو آپ مالیٹی اسے بیتھم دیا کہ اس پر حاجیوں کوسوار کرے۔ اور ہمارے یہاں مالدار غازیوں پر زکوۃ صرف نہیں کی جائے گی، کیوں کہ زکوۃ کامصرف تو فقراء ہیں۔

### اللغات:

وغزاة ﴾ واحد غازى؛ مجامدين - ومتفاهم ﴾ مجمع من آنے والا - وبعير ﴾ اون - ومصرف ﴾ فرج كرنے كى جكد

# ر آن البدايه جلدا ي سي المستخدم ١٩ يسي الماني بل ي الكام كيان بس ي

# تخريج:

🕡 اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب العمرة، حديث رقم: ١٩٨٨.

### "في سبيل الله" كي وضاحت:

اس عبارت میں زکوۃ کے چھٹے مصرف کا بیان ہے، زکوۃ کی چھٹی قتم فی سبیل اللہ ہے اور فی سبیل اللہ کے مصداق میں حضرات صاحبین کا اختلاف ہے، چناں چہ امام ابو یوسف طیٹھیا کے یہاں اس سے وہ غازی مراد ہیں جن کے گھر پر تو مال ہے، لیکن سفر جہاد میں ان کے پاس مال نہیں ہے، لہذا وہ زکوۃ کا مصرف اور اس کے مستحق ہیں اور ان پر زکوۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے، کیوں کہ فی سبیل اللہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے یہی مفہوم ومطلب سمجھ میں آتا ہے۔

امام محمد والنظائ کے یہاں فی سبیل اللہ سے وہ حاجی مراد ہے جس کے گھر پرتو مال ہولیکن سفر جے میں اس کے پاس مال نہ ہوتو اس پرزکو ۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے، امام محمد والنظائ نے اپنے اس مطلب کی تائید میں ایک شخص کا واقعہ بھی پیش کیا ہے کہ اس نے اپنا ایک اونٹ فی سبیل اللہ کر دیا تھا اور آپ مُن اللہ کر دیا تھا اور آپ مُن اللہ کر دیا تھا اور آپ مُن اللہ کے اس پر حاجیوں کو مواد کردو، کیوں کہ وہ صدقے کا اونٹ تھا اور آپ نے اس پر حاجیوں کو سوار کردو، چوں کہ وہ صدقے کا اونٹ تھا اور آپ نے اس پر حاجیوں کو سوار کرنے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ سے وہ حاجی مراد ہیں جوسفر جج میں مفلس ہو گئے ہوں۔

صاحب مداید نے اس موقع پر امام اعظم والیفیله کا قول نہیں ذکر کیا ہے، لیکن علامہ کا کن نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں امام اعظم والیفیله کا قول نہیں در کیا ہے، لیکن علامہ کا کن نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں امام اعظم والیفیله امام ابو یوسف والیفیله کے ساتھ ہیں اور وہ بھی اس سے غازی مراد لیتے ہیں۔ (بنایہ ۵۳۴۷)

ولا یصوف النع فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مال دار غازیوں پرزکوۃ کی رقم نہیں صرف کی جائے گی، کیوں کہ اس کا مصرف تو فقراء ہیں، لہٰذا فی سبیل اللہ یعنی غازی اگر مال دار نہ ہوں تب تو ان پرزکوۃ کی رقم صرف کی جائے گی ورنہیں۔

وَابْنُ السَّبِيْلِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي وَطَيْهِ وَهُوَ فِي مَكَانٍ اخَرَ لَا شَيْعَ لَهُ فِيْهِ.

ترجمه: اورابن السبيل وه مخص ہے جس كا مال اس كے وطن ميں ہواور وہ دوسرى جگه ہو جہاں اس كے پاس كچھ بھى نہ ہو۔

### اللغاث:

﴿ ابن السبيل ﴾ مسافر\_

### "ابن سبيل" كابيان:

ز کو ق کا آخری اور ساتواں مصرف ابن السبیل ہے، ابن السبیل سے مسافر مراد ہے، اور چوں کہ مسافر مختلف سُئل اور راست طے کرتا ہے، اس لیے اس کو ابن السبیل یعنی راستوں کا بیٹا، اور راستوں والا کہا جاتا ہے، اس سے ایسا ہخض مراد ہے جو اپنے وطن میں مال دار ہواور اس کے پاس پیسہ ہو، لیکن بحالت ِسفر اس کے پاس پجھ نہ ہوتو ایسا ہخض وقتی طور پر فقیر ہوگا اور وقتی طور پر ہی اس کے لیے بقدر ضرورت زکو قلینے کی مخبائش ہوگی، صاحب بنایہ نے علی بن صالح الجرجانی کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر

# ر ان الهدای جلد کی بیان میں کے بیان میں کے میان میں کا میافر کے پاس اس کے وطن میں مال ہوتو اس کے لیے زکوۃ لینے ہے بہتر یہ ہے کہ وہ کی سے قرضہ لے لے اور بعد میں اداء کردے، کیوں کدانسان کوحتی الامکان زکوۃ لینے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ (ہنایہ ۵۳۸)

قَالَ فَهاذِهِ جِهَاتُ الزَّكَاةِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَّدُفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَهُ أَنْ يَّقْتَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَّاحِدٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمُ الْكَاتَّةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَصُرِفَ إِلَى ثَلَاثَةِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ، لِأَنَّ الْإِضَافَةَ بِحَرْفِ اللَّهِ لِلُهِسْتِحْقَاقِ، وَلِهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الزَّكُوةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَنَا أَنَّ الْإِضَافَةَ لِبَيَانِ أَنَّهُمْ مَصَارِف، لَا لِإِثْبَاتِ الْإِسْتِحْقَاقِ، وَلِهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الزَّكُوةَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَبِعِلَةِ الْفَقْرِ صَارُوا مَصَارِفَ فَلَا يُبَالَى بِإِخْتِلَافِ جَهَاتِهِ، وَالَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَرُويٌّ عَنْ عُمَرَ عَلَيْكُ وَ ابْنِ عَبَالِي عِلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمَ عَلَيْكُ وَ ابْنِ عَبَالِي عِلْمِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَمْوَ عَلَيْكُ وَ ابْنِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلْقُولُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ یہ زکوۃ کی اقسام ہیں، لہذا مالک کو اختیار ہے، وہ چاہتو ان میں سے ہرقتم کو دے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ ایک قتم کو دینے پر اکتفاء کرلے، امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ نہیں جائز ہے گریہ کہ مرصنف کے تین افراد پر (زکوۃ کی رقم مالک) صرف کرے، اس لیے کہ حرف لام کے ذریعے جو اضافت کی گئی ہے (للفقراء میں) وہ استحقاق کے لیے ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ فدکورہ اضافت میہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ بیز کوۃ کے مصارف ہیں، نہ کہ استحقاق ثابت کرنے کے لیے ہے، اس وجہ سے جب یہ بات معلوم ہوگئی ہے کہ زکوۃ اللہ تعالی کاحق ہے اور علتِ فقر کی وجہ سے فدکورہ اقسام زکوۃ کے مصارف بین توں تو جب فقر کے مختلف ہونے کی فکر نہیں کی جائے گی، اور جس فدہب کی طرف ہم گئے ہیں وہ حضرت عمر اور حضرت ابن عباس شوائی کا سے مروی ہے۔

### اللغات:

﴿جهات ﴾ واحدجهة ؛ اطراف سمتيل\_

# مصارف زكوة من سے كتى قىمول كے لوگول كوزكوة دينا واجب ہے:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ ساتوں قسمیں زکوۃ کا مصرف ہیں اور ان میں سے ہرایک کو یا کسی ایک قسم کو زکوۃ کی رقم دیے ہے زکوۃ ادا ہوجائے گی، یعنی ہمارے یہاں مالک کو اختیار ہے وہ چاہتو ہر ہرفتم کو زکوۃ کی رقم دے اور اگر چاہتو صرف ایک ہی قسم پراکتفاء کرے یا ایک قسم کے ایک ہی شخص کو دیدے، بہرصورت اس کی زکوۃ اداء ہوجائے گی، لیکن ایک آدی کو دینے میں یہ خیال رکھے کہ اتنا نہ دیدے کہ وہ شخص خود صاحب نصاب ہوجائے۔ امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ ادائے زکوۃ کے سلسلے میں مالک کوکوئی اختیار نہیں ہے، ہل کہ اس پرضروری ہے کہ وہ ہرصنف میں سے کم از کم تین لوگوں کوزکوۃ دے تب تو اس کی زکوۃ اداء ہوگی ورنہیں۔

امام شافعی را الله کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے إنها الصدقات للفقراء الن میں مصارف زکو ہ کو بیان کرتے ہوئے حرف لام کے ذریعے اضافت کیا ہے اور لام استحقاق کو بتانے کے لیے آتا ہے لہذا آیت کامفہوم یہ ہوگا کہ مذکورہ اصناف زکو ہ کے حرف لام کے ذریعے اضافت کیا ہے اور لام استحقاق کو بتانے کے لیے آتا ہے لہذا آیت کامفہوم یہ ہوگا کہ مذکورہ اصناف زکو ہ

# ر آن البعليه جلد سي من المستحد الم يوسي و توة كاكام كيان من ي

متحق ہیں اور چوں کہ قرآن نے ہر ہرصنف کوصیغہ جمع کے ساتھ بیان کیا ہے اور جمع کی اقل تعداد تین ہے، لہذا آیت کے مالہا اور ماعیا کوسامنے رکھ کر یہی عکم اخذ کیا جائے گا کہ ساتوں اصناف میں سے ہر ہرصنف کے تین تین آدمیوں کوز کو ق کی رقم دین ضروری ہے، اگر مالک اس ترتیب سے زکو ق دیتا ہے تب تو زکو ق اداء ہوگی ورنہ نہیں۔

ولنا النع ہماری ولیل ہے ہے کہ للفقر اع کا لام اضافت استحقاق کے لیے نہیں ہے، بل کہ اختصاص کے لیے ہے اور آیت کریہ کا سیح مطلب ہے ہے کہ فدکورہ ساتوں اصناف زکوۃ کا معرف ہیں ان کے علاوہ زکوۃ کا کوئی معرف نہیں ہے، اور ان ساتوں میں ہے جس صنف کو بھی زکوۃ دی جائے گی، اداء ہوجائے گی، اس مطلب کی دلیل ہے ہے کہ ذکوۃ اللہ تعالیٰ کاحق ہے، کیوں کہ زکوۃ عبادت ہوجائے گی، اس مطلب کی دلیل ہے ہے کہ ذکوۃ اللہ تعالیٰ کاحق ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کاحق ہے مگر چوں کہ اللہ تعالیٰ مستغنی اور بے نیاز ہیں، اس لیے اللہ کا بیحق علیہ فقر کی بنیاد پر اس کے بندوں کی طرف منتقل ہوا ہے، یعنی عبادت کا تعلق اللہ کی ذات ہے ہواور مالیت کا تعلق بندوں سے ہے، اور چوں کہ بندے علیہ فقر کی وجہ سے ذکوۃ کا معرف شہرے ہیں، اس لیے جہت فقر کے مختلف ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی اور فقر کی ساتوں جہات میں سے جس جہت میں بھی ذکوۃ کی رقم صرف کی جائے گی، ذکوۃ اداء ہوجائے گی۔

والذي ذهبنا إليه المنع صاحب بداية فرمات بين كدادائيكى زكوة مين جواز كوال سے جو بهارا ندجب به بعينه يهى فرجب اوراى طرح كا قول حفرت فاروق اعظم اور حفرت ابن عباس رضى الله عنهم سے بھى مروى ہے، چنال چدصاحب بنايين فرمانى كے حوالے سے لكھا ہے كہ حفرت عرص في المصدقات للفقراء النع كے متعلق يہ جمله ارشاوفر مايا أيما صنف أعطيته من هذا اجزا لينى تم جس صنف كو بھى زكوة دوگے، اداء بوجائے گى۔

ای طرح حضرت ابن عباس فی ای سے منقول ہے کہ انھوں نے بھی اس آیت کے متعلق یہ جملہ ارشاد فر مایا ہے فی أي صنف وضعته أجز الله كم جمل ميں بھی زكوة دوگے، زكوة اداء ہوجائے گی۔ ان دونوں فرامین گرامی سے یہ بات تکھر كر سامنے آجاتى ہے كہ ہر ہر صنف كو زكوة دينا ضرورى نہيں ہے، بل كہ اگر صنفِ واحد كو پورى زكوة ديدى گئى تب بھى زكوة اداء موجائے گی۔ (بنایہ وعنایہ)

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُّدُفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى ذِمِّي ۗ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمُعَاذِ عَلَيْهِ خُدُهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقُرَائِهِمْ، وَيُدُفَعُ إِلَيْهِ مَا سِولَى ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَيْ الْمُعَاذِ عَلَيْهُ لَا يُدْفَعُ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فُقَرَائِهِمْ، وَيُدُفَعُ إِلَيْهِ مَا سِولَى ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَيْ الْمُعَاذِ لَا يُدْفَعُ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوْلَا حَدِيْثُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوْلَا حَدِيْثُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوْلَا حَدِيْثُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوْلَا حَدِيْثُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوْلَا حَدِيْثُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْوَلَا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوْلَا حَدِيْثُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُواذِ فِي الزَّكَاةِ .

ترجیمه: اور کی ذی کوز کو قد دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ منافی این اسلام معاق سے فرمایا تھا کہ زکو قد مال دار لوگوں سے لیے کر نظراء میں تقسیم کردواور زکو ق کے علاوہ دیگر صدقات ذی کو دیے جاسکتے ہیں، امام شافعی برا شام شامی کے میں کہ صدقہ بھی نہ دے

## ر آئ الهداية جلدا على المستخدم على المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم الم

یمی امام ابوبوسف والینی سے ایک روایت ہے، زکو ہ پر قیاس کرتے ہوئے۔ ہماری دلیل آپ مَلَّ الیَّیَا کا بیارشادگرامی ہے کہ تمام دین والوں کو صدقہ کیا کرو۔ اور اگر حضرت معاد کی حدیث نہ ہوتی تو ہم زکو ہ میں بھی جواز کے قائل ہوتے۔

#### تخريج:

- اخرجم البخارى فى كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة من الأغنياء حديث ١٤٩٦.
   و ابوداؤد فى كتاب الزكاة باب فى الزكاة السائمم حديث رقم ١٥٨٤.
  - والترمذي، في كتاب الزكاة، باب ٦.
  - اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، حدیث رقم: ۳۹، ج۳.

#### ذمیوں کے زکوۃ کے مشخل ہونے کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ ذمی کوتو بالا تفاق زکو ہ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مُلا اللہ اللہ جب حضرت معاذین جبل واللہ کو کہ کورز بنا کر بھیجا تھا تو عبادات کی تعلیم کے موقع پر جہال زکو ہ کا مسکد آیا تھا وہاں آپ نے یہ جملہ بھی ارشاد فر ایا تھا کہ حذھا من أغنيائهم وردھا في فقر انهم یعنی آپ مسلمانوں میں صاحب نصاب لوگوں سے زکو ہ لینا اور اسے مسلمانوں ہی کے فقراء ومساکین میں صرف کرنا، اس حدیث میں فی فقر انهم سے بیاختصاص نکاتا ہے کہ غیر مسلم کوزکو ہ دینا درست نہیں ہے۔

ہمارے یہاں زکو ۃ کے علاوہ دیگر صدقات مثلاً صدقة الفطر وغیرہ ذمی کو دیا جاسکتا ہے، کیکن امام شافعی رایشیلا کے یہاں جس طرح ذمی کو زکو ۃ نہیں دی جاسکتی اسی طرح دیگر صدقات بھی نہیں دیے جاسکتے ، یہی امام ابویوسف رایشیلا سے ایک روایت یہی ہے اور امام مالک رایشیلا بھی اسی کے قائل ہیں۔

ہماری دلیل آپ منگانی کا بیار شادگرامی ہے تصدقوا علی اھل الا دیان کلھا کہ جملہ ادیان والوں کوصدقہ دیا کرو، اس میں تصدقوا کا لفظ عام ہے جو اپنے عموم کے اعتبار سے جملہ ادیان والوں کو زکو قدینے کا بھی جواز ثابت کر رہا ہے، گر چوں کہ حدیث معاد میں صاف طور پر صرف مسلم کو زکو قدینے کا تھم وارد ہے، اس لیے غیر مسلموں کو زکو قد تو نہیں دی جائے گ، اللہ دیگر صدقات دیے جائیں گے، اس لیے صاحب ہدا بی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت معاذ بن جبل کی حدیث نہ ہوتی تو ہم تمام ادیان والوں کو زکو قدینا ممنوع قرار پاگیا۔

وَ لَا يُبْنَى بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكَفَّنُ بِهَا مَيِّتَ لِإِنْعِدَامِ التَّمْلِيُكِ وَهُوَ الرُّكُنُ، وَلَا يُقْضَى بِهَا دِيْنُ مَيِّتٍ، لِأَنَّ قَضَاءَ دَيْنِ الْغَيْرِ لَا يَقْتَضِي التَّمْلِيُكَ مِنْهُ، لَاسِيَّمَا فِي الْمَيِّتِ.

تر جمل : اورز کو ق کے مال سے نہ تو معجد بنائی جائے اور نہ ہی اس سے کسی میت کو کفن دیا جائے ، اس لیے کہ تملیک معدوم ہے حالاں کہ وہ رکن ہے۔ اور زکو ق کے مال سے کسی میت کا قرضہ بھی نہ اداء کیا جائے ، کیوں کہ دوسرے کا قرضہ اداء کرنا اس کی طرف سے مالک بنانے کا مقتضیٰ نہیں ہے، خاص کرمیت میں۔

## ر آن البداية جلدا على المستحد على المستحد المستحد والحام كهان مين على

اللغاث:

﴿ لا ببنى ﴾ نتغير كى جائ ـ ﴿ لا يكفّن ﴾ نه كفن ديا جائ ـ ﴿ لا سيّما ﴾ خصوصاً ، خاص طور بر ـ

زكوة كے مال كومسجد وغيره ميل خرج ندكرنے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زکوۃ کی رقم سے نہ تو مسجد بنائی جاسکتی ہے، نہ ہی اس سے میت کو کفن وفن ویا جاسکتا ہے اور نہ ہی زکوۃ کے مال سے کسی میت کا قرضہ اداء کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ زکوۃ کے باب میں تملیک یعنی دوسرے کو مالک بنانا رکن اور شرط ہے اور ظاہر ہے کہ میت میں مالک بنن کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا ان دونوں صورتوں میں ادائے زکوۃ کا ایک اہم رکن یعنی تملیک مفقود ہے، اس لیے ان چیزوں میں زکوۃ کی رقم کوصرف کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح زکوۃ کے مال سے میت کا قرضہ اداء کرنا موست نہیں ہے۔ اس طرح زکوۃ کے مال سے میت کا قرضہ اداء کرنا کست نہیں ہوگا، اس کی طرف سے تملیک کامعنی نہیں پایا جاتا اور پھر جب دوسرا کوئی میت ہوت تو بدرجۂ اولی اس میں تملیک کامعنی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر دائن اور مدیون نے اس بات پر اتفاق کرلیا کہ ان کے مابین قرضہ نہیں تھا تو اب زکوۃ و بہندہ کو قابض یعنی لینے والے سے اپنا دیا ہوا مال واپس کرنے کاحق ہے اور صورت مسئلہ میں مدیون جب میت ہوگا تو وہ کیے اپناحق لے سے اپنا دیا ہوا مال واپس کرنے کاحق ہے اور صورت مسئلہ میں مدیون جب میت ہوگا تو وہ کیے اپناحق لے سے کے مابین قرضہ بھی نہیں اداء کیا جاسکتا۔

وَلَا تُشْتَرَىٰ بِهَا رَقَبَةٌ تُعْتَقُ خِلَافًا لِمَالِكٍ حَيْثُ ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي تَأْوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ (سورة البقرة: ١٧٧)، وَلَنَا أَنَّ الْإِعْتَاقَ إِسْقَاطُ الْمِلْكِ وَلَيْسَ بِتَمْلِيْكِ.

تر جمل : اور زکوۃ کے مال سے کوئی رقبہ خرید کر آزاد نہ کیا جائے ، امام مالک طینے یا اختلاف ہے چناں چہوہ ارشاد باری وفی الرقاب کی تاویل میں اس طرف گئے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اعماق ملک ساقط کرنے کا نام ہے اور تملیک نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ وقبة ﴾ كرون ، مرادمملوك ، غلام باندى وغيره-

#### زكوة ع غلام خريد كرة زادكرف كاستله:

مسئلہ بیہ ہے کہ ذکوۃ کی رقم سے غلام یا باندی خرید کراہے آزاد کرنا بھی درست نہیں ہے، لیکن امام مالک ولیٹھیڈ اسے سیح قرار دیتے ہیں، کیوں کہ امام مالک ولیٹھیڈ وفی الرقاب سے بہی مراد لیتے ہیں یعنی رقبہ خرید کر آزاد کرنا، جب کہ ہم وفی الرقاب سے بدل کتابت اداء کرنے میں مکا تبوں کی اعانت مراد لیتے ہیں اور ظاہر ہے رقبہ خرید کر آزاد کرنے میں میمفہوم نہیں ہے، اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ بھی ہے کہ تملیک ذکوۃ کارکن ہے جب کہ رقبہ خرید کر آزاد کرنے میں مولی کی ملک کا اسقاط ہے جو تملیک کے بالکل ہماری دلیل یہ بھی ہے، لبذا اس حوالے سے بھی ہمارے یہاں مالی ذکوۃ سے رقبہ خرید کر آزاد کرنا درست نہیں ہے۔

وَلَا تُدْفَعُ إِلَى غَنِيِّ لِقَوْلِهِ ٢٠ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَمَا لَا اللَّهُ فِي

## ر آن البداية جلد ال يوسي المستحد من يوسي المستحد الكام كيان من ي

غَنِيَّ الْغُزَاةِ، وَكَذَا حَدِيْثُ ۖ مُعَاذٍ بَهِيْ اللّٰهِ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ.

ترجمل : اور مال دارکوبھی زکو ق نہیں دی جاسکتی، اس لیے کہ آپ مٹافی کا ارشادگرامی ہے کہ مال دار کے لیے زکو ق لینا حلال نہیں ہے اور بیصدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے مالدار غازیوں کے سلسلے میں امام شافعی والٹیلا کے خلاف جمت ہے اور ایسے ہی جعزت معالاً کی حدیث بھی (ان کے غلاف جمت ہے) جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### تخريج:

- اخرجه ابوداؤد في كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة و حُدُّ الغني، حديث رقم: ١٦٣٤.
  - 🛭 اخرجه البخاري في كتاب الركاة باب اخذ الصدقة من الاغنياء، حديث: ١٤٩٦.

#### مال دارول كوزكوة ندديي كاحكم:

مسكدتو بالكل واضح ہے كہ مالداركوزكوة كى رقم يا زكوة كا مال نہيں ديا جاسكتا، اس ليے كه صاحب شريعت حضرت محمد من اللي الله عن ساف لفظوں ميں بيا علان كرديا ہے كہ الاتحل الصدقة لفني اور بيد حديث مطلق ہے جو ہر طرح كفئى كوشائل ہے خواہ وہ منازى ہو يا كوئى اور ہو، اسى ليے صاحب كتاب فرماتے ہيں كہ بيد حديث امام شافعى والتي يا كے خلاف جمت ہے، كول كه وہ مالدار عازيوں كے ليے بھى زكوة لينے كى اجازت ديتے ہيں، اسى طرح حضرت معاد كى حديث فتو د فى فقو ائھم ميں بھى صرف فقراء كو زكوة كامعرف بتايا كيا ہے جس سے بھى ہر طرح كفنى كے ليے زكوة كى عدم حلت ثابت ہورہى ہے۔

وَلاَ يَدُفَعُ الْمُزَكِّيُ زَكُوةَ مَالِهِ إِلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا، وَلَا إِلَى وَلَدِهِ وَ وَلَدِ وَلَدِهِ وَ إِنْ سَفِلَ، لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيْكُ عَلَى الْكَمَالِ، وَلَا إِلَى إِمْرَأَتِهِ لِلْإِشْتِرَاكِ فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً، وَلَا الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيْكُ عَلَى الْكَمَالِ، وَلَا إِلَى إِمْرَأَتِهِ لِلْإِشْتِرَاكِ فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً، وَلَا تَدُفَعُ اللهِ لِمُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِ أَجْرَانِ تَدُفُعُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ اللَّالَةُ وَقَدْ سَأَلَتُهُ عَنِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ، قُلْنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّافِلَةِ. أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ قَالَةً لِإِمْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ سَأَلَتُهُ عَنِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ، قُلْنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّافِلَةِ.

ترجمه اورزگو قدی والا اپ باپ اور دادا کو اپ مال کی زکو قندد اگر چداو پری درج کا جد مواور نہ تو اپ لڑ کے کو اور
نہ ہی لڑ کے لڑکے کو زکو قدد اگر چہ نیچ درج کا ہو، اس لیے کہ ان کے مابین الماک کے منافع متصل ہیں، لہذا کما حقہ تملیک محقق نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی مرد اپنی بیوی کو اپ مال کی زکو قدد ، کیوں کہ عاد تا (میاں بیوی میں) منافع مشترک ہوتے ہیں۔ اور
حضرت امام ابوضیفہ چلیٹ کے بہاں بیوی اپ شوہر کو بھی اپنی زکو ق کا مال نہ دے، اس دلیل کی وجہ جو ہم نے بیان کی۔
حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، اس لیے کہ آپ منافی کم ارشاد گرامی ہے تمہارے لیے دواجر ہیں، ایک صدقے کا اجر اور ایک صلہ رحی کا اجر، آپ منافی کی ایس معود کی اہلیہ محتر مہ سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جب انھوں نے حضرت ابن مسعود پر صدقہ کرنے کی بابت آپ منافی خورت کیا تھا۔ ہم جواب دیں گے کہ میصدقہ کا فلہ پرمحمول ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ مزتی ﴾ زکوة دینے والا۔ ﴿علا ﴾ بلند ہو جائے، اوپر جائے۔ ﴿ سفل ﴾ ینچے جائے، پیت ہو۔ ﴿ صلة ﴾ ملنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ ﴿نافلة ﴾نفل،صدقہ،عبادت۔

#### تخريج:

🕕 . اخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب الزكاة على الزوج حديث ١٤٦٦.

و مسلم في كتاب الزكاة، حديث 20 ـ 21.

#### قري رشيخ دارول كوزكوة دين كابيان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ انسان نہ تو اپنے اصول لینی باپ، دادا، پردادا، ماں اور نانی وغیرہ کوزکوۃ دے سکتا ہے اور نہ ہی اپنے فردع لیعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے اور نواسے نیز بیٹی، پوتی، پڑپوتی اور نواسی وغیرہ کوزکوۃ کی رقم دے سکتا ہے، کیوں کہ ان لوگوں کے منافع ایک دوسرے سے شصل ہیں اور ہرکوئی دوسرے کی املاک سے فائدہ اٹھا تا ہے اور چوں کہ زکوۃ کا ایک اہم رکن تملیک ہے اور اتصال منافع کی صورت میں کما حقہ تملیک متحق نہیں ہوگی، اس لیے انسان کے لیے نہ تو اپنے اصول کو اپنے مال کی زکوۃ دینا صحیح ہے اور نہ ہی اینے فروع کو۔

و لا إلى امر أته النح فرماتے ہیں کہ شوہرا پی بیوی کو بھی زکو ہ کا مال نہیں دے سکتا، کیوں کہ اصول وفروع کی طرح میاں ہوی کے منافع بھی مشترک رہتے ہیں، بل کہ اس زمانے میں تو بچھ زیادہ ہی اشتراک ہوگیا ہے، للبذا اس صورت میں بھی علی وجہ الکمال تملیک محقق نہیں ہوسکے گی، اس لیے شوہر بیوی کو اپنی زکو ہ کا مال نہیں دے سکتا اور چوں کہ بیوی کے شوہر کو دیے میں بھی یہی دشواری پیش آتی ہے، اس لیے حضرت امام اعظم والٹی کے یہاں جس طرح شوہرا پی بیوی کو زکو ہ کی رقم نہیں دے سکتا اسی طرح بیوی اینے شوہر کو بھی اپنے مال کی زکو ہ نہیں دے سکتا۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک میہ ہے کہ شوہرتو بیوی کو اپنی زکوۃ کا مال نہیں دے سکتا، کیکن بیوی اپنے شوہر کو اپنی زکوۃ کا مال دے سکتی ہے، اس سلسلے میں حضرات صاحبین کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن مسعود کی اہلیہ حضرت نہنب سے منقول ہے، صاحب فتح القدیر نے اس حدیث کو اٹھی الفاظ میں بیان کیا ہے جو کتاب میں فدکور میں، اس حدیث سے میہ بات واضح ہوگئی کہ بیوی کے لیے اپنے شوہرکو اپنی زکوۃ کا مال دینا درست اور جائز ہے۔

قلنا ھو محمول النح صاحب ہدایہ امام صاحب رئی ﷺ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحبین کی پیش کردہ صدیث زینب صدقاتِ نافلہ پرمحمول ہے، یعنی اگر بیوی اپنے شو ہر کونفل صدقہ دینا چا ہے تو دے سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ صدقات واجبہ اپنے شو ہر کونہیں دے سکتی اور ہمارا کلام صدقاتِ واجبہ ہی سے متعلق ہے۔ اور اس حدیث کے صدقاتِ نافلہ ہے متعلق ہونے کی واضح دلیل ہی ہوران میں انھوں نے اپنے بچوں کو بھی صدقہ دینے کی اجازت طلب کی تھی اور اجازت ال بھی گئی تھی، حالال کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ انسان اپنے لڑے اور اپنے لڑے کے لڑے کوز کو ڈ کی رقم نہیں دے سکتا، الہذا اجازت

کا ملنااس بات کا پخته ثبوت ہے کہ یہاں صدقات نافلہ مراد ہیں۔

قَالَ وَلَا يَدُفَعُ إِلَى مُدَبَّرِهِ وَمُكَاتِبِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ لِفُقْدَانِ التَّمْلِيُكِ، إِذْ كَسْبُ الْمَمْلُوْكِ لِسَيِّدِهِ وَلَهُ حَقَّ فِي كَسْبِ مُكَاتِبِهِ فَلَمْ يَتِمَّ التَّمْلِيُكِ، وَلَا إِلَى عَبْدٍ قَدْ أُعْتِقَ بَعْضُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللَّمَالُوْكِ لِسَيِّدِهِ وَلَهُ حَقَّ فِي كَسْبِ مُكُونًا عِنْدَهُ، مُكَاتِبِهِ فَلَمْ يَتِمَّ التَّمْلِيُكُ، وَلَا إِلَى عَبْدٍ قَدْ أُعْتِقَ بَعْضُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللْمُنْ

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مدبر، اپنے مکاتب اور اپنی ام ولد کو بھی زکو ہ نہ دے کیوں کہ (ان سب میں) تملیک مفقود ہے، اس نے کہ مملوک کی کمائی اس کے مالک کی ہوتی ہے اور اپنے مکاتب کی کمائی میں مالک کاحق ہوتا ہے، الہذا تملیک کمل نہیں ہوئی۔ اور امام ابوصنیفہ والیشائ کے نزدیک نہ تو مولی ایسے غلام کوزکو ہ دے جس کا کچھ حصہ آزاد ہوگیا ہو، اس لیے کہ امام اعظم والیشائ کے یہاں وہ غلام بھی مکاتب کے درجے میں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ایسے غلام کومولی زکو ہ دے سکتا ہے، کیوں کہ صاحبین کے نزدیک وہ آزاد مدیون ہے۔

#### اللغاث:

﴿مدبّر ﴾ وه غلام جوآ قاكى موت پرخود بخود آزاد موجاتا ہے۔ ﴿فقدان ﴾ كم مونا، نا پايا جانا۔

#### مدير، مكاتب اورأم ولدكوز كوة ديي كامسكه:

عبارت میں دوسئے بیان کے گئے ہیں جن میں سے ایک متفق علیہ ہے اور دوسرامخلف فیہ ہے، متفق علیہ مسئے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی آقا نہ تو اپنی در برکواپنی زکو قاکا ال دے سکتا ہے، نہ تو اپنی مکا تب کو دے سکتا ہے اور نہ ہی اپنی ام ولد کو دے سکتا ہے، کیوں کہ ادر کے زکو قائے ذکو قائے کے لیے تملیک مرا اور ضروری ہے اور مدبر، ام ولد اور مکا تب تینوں میں تملیک کا فقد ان ہے، کیوں کہ مدبر اور ام ولد مولی کے ہوتی ہے، اس طرح مکا تب کی کمائی میں بھی مولی کا حق ہوتا ہے، البندا جب ان کا سب کچھ مولی ہی کا ہوتا ہے تو آھیں ذکو قائی رقم دینا خود ہی ذکو قالینے کے مترادف ہے جو کسی بھی طرح درست نہیں ہے، البندا نہ کورین میں سے کسی کو بھی ذکو قادینا درست نہیں ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ جو مختلف فیہ ہے اسے و لا إلى عبد النج سے بیان کیا گیا ہے، عبارت میں اُعتق فعل مجہول ہے، مسئلہ کی وضاحت یہ ہے کہ اگر ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کردیا ہو اور دوسر سے شریک نے اس سے بول کہا ہو کہ تم کمائی کر کے میرے جھے کی قیمت اداء کر دو اور کھمل طور پر آزاد ہوجا وَ، تو جب تک وہ غلام شریک خانی کو اس سے جھے کی قیمت نہیں دے دیتا اس وقت تک امام اعظم والٹھائے کے یہاں وہ مکا تب شار ہوگا اور مولی کے لیے اپنے مکا تب کوزکو ق وینا درست نہیں ہے، لہذا امام اعظم والٹھائے کے یہاں اس شریک ٹانی کے لیے نہ کورہ غلام کوزکو ق کا مال دینا درست نہیں ہے۔ لہذا امام اعظم والٹھائے کے یہاں اس شریک ٹانی کے لیے نہ کورہ غلام کوزکو ق کا مال دینا درست نہیں ہے۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ بیفلام شریک ٹانی کے حق میں مکا تب نہیں ہے، بل کہ آزاد کردہ مقروض ہے، یعنی ایک

## ر آن الهداية جلدا ي هي المستخدم ١٤ يون ين ي

شریک کے آزاد کرنے اور دوسرے شریک کی طرف ہے اس کے جھے کی قیت اداء کرنے کے معاہدے کے بعد وہ غلام پورے طور پر آزاد ہو چکا ہے، البتہ وہ شریک ٹانی کا مقروض ہے، لہذا شریک ٹانی کے لیے اسے زکو قدرینا جائز ہے، جیسے انسان اپنے مقروض کو زکو قدکی رقم دے کراہے اس کا مالک بنا دے اور پھرخود ہی اس ہے اپنا قرضہ وصول کرلے۔

وَلَا يَدُفَعُ إِلَى مَمُلُوْكِ غَنِيٍّ، لِأَنَّ الْمِلْكَ وَاقعٌ لِمَوْلَاهُ، وَلَا إِلَى وَلَدِ غَنِيٍّ إِذَا كَانَ صَغِيْرًا، لِأَنَّهُ يُعَدُّ غَنِيًّا بِمَالِ أَبِيْهِ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، بِجِلَافِ امْرَأَةِ الْمُعَنِيِّ، لِإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، بِجِلَافِ امْرَأَةِ الْغَنِيِّ، لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ فَقِيْرَةً لَا تُعَدُّ غَنِيَّةً بِيَسَارِ زَوْجِهَا وَبِقَدْرِ النَّفَقَةِ لَا تَصِيْرُ مُوْسِرَةً.

تر جمل : اور کوئی شخص کسی مالدار کے مملوک کوز کو ۃ کا مال نہ دے، اس لیے کہ مملوک کی ملکیت اس کے مولی کی ملکیت واقع ہوگ اور نہ ہی کسی مالدار کے کوز کو ۃ دے جب وہ چھوٹا ہو، کیوں کہ چھوٹا لڑکا اپنے باپ کے مال کی وجہ سے غنی شار کیا جاتا ہے، برخلاف اس صورت میں جب وہ بڑا ہواور فقیر ہو، کیوں کہ بڑا اپنے باپ کے مالدار ہونے سے مالدار نہیں شار کیا جاتا، اگر چہ باپ براس کا نفقہ واجب ہے، برخلاف مالدار کی بیوی کے، اس لیے کہ اگر چہ بیوی فقیر ہولیکن پھر بھی اپنے شوہر کے مالدار ہونے سے مال دارشہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿يسار ﴾ خوش حالى، وسعت\_

#### كى مالدار كے غلام يا چھوٹے لڑ كے كوز كوة ندويے كا حكم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ کسی مالدار کے غلام اور مملوک کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ مملوک کی ساری ملکیت مولی کی ملکیت ہوتی ہے، لہذا ملکار کوزکوۃ دینا جائز نہیں ہے، لہذا المدار کوزکوۃ دینا جائز نہیں ہے، لہذا اس کے مملوک کو بھی زکوۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔

اس طرح اگر مالدار محف کا کوئی چھوٹا بچہ ہوتو اسے بھی زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ نابالغ اولا داپنے باپ کے مال دار ہونے سے مال دار بھی اور شار کی جاتی ہے اور جب باپ کاغنی اولا دِصغار کے حق میں بھی عنی ہے تو انھیں کیوں کرز کوۃ دی جاسکتی ہے۔

بخلاف ما إذا كان النح فرماتے ہيں كە اگر كسى مالداركا كوئى بالغ لؤكا يا لؤكى فقير ہوتو اسے زكوة كى رقم دى جا عتى ہے، اس ليے كدا گر چداس بالغ فقير لؤك لؤكى كا نفقه باپ ہى پر واجب ہے، مگر پھر باپ كے يسر اور مالدارى سے ان كاكوئى واسط نہيں ہے اور فقر ہى ہے اور فقر ہى ہے اور فقر ہى الدارك سے الدارنہيں شاركيا جاتا، للذا ان كے حق ميں فقر مخقق ہے اور فقر ہى استحقاق زكوة كى علت ہے، اور اس وجہ سے مالدار شخص كى بالغ اولا دكوزكوة و بينا جائز ہے۔

بخلاف امرأة الغني الخ اس كا حاصل يه ب كداركس مالداركى بيوى محاج ومكين مواوراس كے پاس كھ نه موتوات

## ر آن الهداية جلد الله المستحد مع المستحد الكام كالمان من الم

بھی زکو ۃ دینا جائز ہے، کیوں کہ شوہر کی مالداری ہے بیوی مالدار نہیں شار ہوتی اور شوہر جو پچھا سے نفقہ دے رہا ہے اس ہے بھی وہ مالدار نہیں ہوگی ، لہٰذا اس کے حق میں بھی فقر متحقق ہوگا اور پی بھی زکو ۃ کی مستحق ہوگی۔

وَلَا تُدُفَعُ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَ أَوْسَاخَهُمْ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ، بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ، لِلَّنَّ الْمَالَ هَهُنَا كَالْمَاءِ يَتَدَنَّسُ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ، أَمَّا التَّطُوُّعُ بِمَنْزِلَةِ التَّبَرُّدِ بِالْمَاءِ.

ترجمه: اور بنوہاشم کوز کو ة نہیں دی جاسکتی، اس لیے کہ آپ مُناتیکا کا ارشاد گرامی ہے'' اے بنوہاشم اللہ تعالی نے تم پر لوگوں کا دھوؤن اور ان کامیل کچیل حرام کر دیا ہے۔ اور اس کے بدلے میں شمصین خمس کاخمس عطا کیا ہے۔ برخلاف نفلی صدقہ کے، اس لیے کہ یہاں مال بانی کی طرح ہے جو اسقاط فریضہ سے گندہ ہوجاتا ہے، رہانفلی صدقہ تو وہ پانی سے شنڈک حاصل کرنے کے درجے میں ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

#### تخريج

💵 "اخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي ﷺ على الصدقه، حديث: ١٦٧.

#### في باشم كوزكوة وصدقات دين كابيان:

مسلہ یہ ہے کہ بنوہاشم کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ آپ مُنالِیْظِ نے اِن اللہ تعالیٰ حرم علیکم غیسالۃ الناس و اوساحهم کے ذریعے صاف لفظوں میں بنوہاشم کے لیے زکوۃ اورصدقات واجبہ کی حرمت کا اعلان فرمادیا ہے اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ان چیزوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے بنوہاشم کوشس کا خمس عطا کیا ہے، یعنی مالی غذیمت کے پانچ حصوں میں سے م چار جھے تو غازیوں کو دیے جائیں گے دن میں سے ایک حصہ بنوہاشم کو دیا جائے گا، اس تفصیل کو آپ منالی گائے نے حمس الحمس قراردیا ہے۔

بعلاف التطوع النح فرماتے ہیں کہ بنوہاشم کے لیے نفلی صدقہ لینا اور انھیں صدقات نافلہ دینا جائز ہے، کیوں کہ صدقات کے باب میں مال پانی کی طرح ہے جو اسقاطِ فریضہ سے گندہ ہوجاتا ہے، یعنی جس طرح اگر کوئی محدث اور بے وضوح خص پانی لے کراسے وضوکر نے اور فریضہ ساقط کرے تو وہ پانی خراب اور گندہ ہوجائے گا اور اس سے وضوکر نا درست نہیں ہوگا، کیکن اگر کوئی باوضو محص صرف تبرید یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی استعال کرے تو ظاہر ہے کہ اس وضو سے اس نے کوئی فریضہ ساقط نہیں کیا ہے، اس لیے وہ پانی گندہ نہیں ہوگا اور اس سے دوبارہ وضوکر نا درست ہوگا، اس طرح صدقات کے باب میں مال کا

بھی مسئلہ ہے کہ جس مال سے زکوۃ اداء کی جارہی ہے چوں کہ اس سے ایک فریضہ ساقط کیا جارہا ہے، اس لیے وہ مال خراب شار ہوگا اور بنوہاشم کے لیے اس کالینا جائز نہیں ہوگا، البتہ جو مال بطور نفل اور بطور تطوع خرچ کیا جارہا ہے، اس سے چوں کہ کوئی فریضہ ساقط نہیں کیا جارہا ہے اس لیے وہ مال خراب بھی نہیں ہوگا اور جب وہ مال خراب نہیں ہوگا تو بنوہاشم کے لیے اس کالینا یا نصیں ویٹا دونوں جائز ہوگا۔

قَالَ وَهُمُ الُ عَلَيِّ وَالُ عَبَّاسٍ وَالُ جَعْفَرٍ وَ الُ عَقِيْلٍ وَ الُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدُالْمُطَّلِبِ وَ مَوَالِيْهِمْ، أَمَّا هَوُلَاءِ فَلَاَنَّهُمْ يُنْسَبُوْنَ إِلَى هَاشِمِ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ وَنِسْبَةُ الْقَبِيْلَةِ إِلَيْهِ وَأَمَّا مَوَالِيْهِمْ فَلَمَّا (وُيَ أَنَّ مَوْلَى لِرَسُولِ اللهِ طُلِّلَيْنَ سَأَلَةً أَتَحِلُّ لِيَ الصَّدَقَةُ ؟ فَقَالَ لَا، أَنْتَ مَوْلَانَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَعْتَق الْقُرَيْشِيُّ عَبْدًا نَصْرَائِيًّا حَيْثُ تُوْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ، وَيُعْتَبُرُ حَالُ الْمُعْتَقِ، لِأَنَّهُ الْقِيَاسُ، وَالْإِلْحَاقُ بِالْمَوْلَى بِالنَّصِّ وَقَدْ خَصَّ الصَّدَقَةَ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ بنوہاشم حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حارث بن عبدالمطلب کی اولاد ہیں اور
ان کے موالی ہیں، رہے یہ لوگ تو اس وجہ ہے کہ یہ ہاشم بن عبدمناف کی طرف منسوب ہیں اور آتھیں کی طرف قبیلے کی نسبت ہے۔
اور رہے ان کے موالی تو اس دلیل کی وجہ ہے جومروی ہے کہ آپ ما گائی کے ایک مولی نے آپ سے بیدد یافت کیا کہ کیا میرے لیے صدقہ حلال ہے، آپ ما گائی کے ایک مولی ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب کسی قریش نے اپنا نصرانی غلام آزاد کردیا تو اس سے جزیہ لیا جائے گا۔ اور آزاد کیے ہوئے کا حال معتبر ہے، اس لیے کہ یہی قیاس ہے اور مولی سے الحاق نص کی وجہ سے ہو اور نص نے صدقہ کو خاص کیا ہے۔

#### اللغات:

\_ ہمولنی﴾ آ زاد کردہ غلام۔ آ قا اور مالک کوبھی کہتے ہیں، چنانچہ بیلفظ اضداد میں سے ہے۔

#### تخريج

اخرجه ابوداؤد في كتاب الزكاة باب الصدقة بني هاشم، حديث رقم: ١٦٥٠.

#### ين باشم كون بين؟

ام قدوری ولینی نے اس عبارت میں بنوہاشم کے مصداق کو بیان کیا ہے، چناں چہ فرماتے ہیں کہ بنوہاشم سے حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعنفر، حضرت عقیل اور حارث بن عبدالمطلب بن الذی کی اولا داور ان کے موالی یعنی آزاد کردہ غلام مراد ہیں، آل علی دغیرہ کے بنوہاشم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ من الحیا ہے جدا مجد ہاشم بن عبدمناف کی طرف منسوب ہیں اور ہاشم بن عبدمناف ہی طرف بنوہاشم کی نسبت بھی ہے، لہذا اس حوالے سے تو یہ لوگ ہاشمی کہلاتے ہیں، اور ان کے موالی کے ہاشمی ہونے کی وہیل یہ کہ حضور اقدس من الفیلی کے غلام ابورافع نے ایک مرتبہ آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اتحال کی الصدقة یعنی کیا میر کے لیے صدقہ حلال ہے، اس پر آپ منا الفیلی نے ایک مرحب فرمایا تھا کہ انت مولانا، یعنی تمہارے لیے صدقہ حلال نہیں

## ر أن البدايه جدر يه المستخدم عن المستخدم كان المالية جدر المام كان المالية على المالية المالية المالية على المالية الم

ہے، کیوں کہتم ہمارے آزاد کردہ غلام ہواور جب ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے تو پھر تمھارے لیے کیوں کر حلال ہوسکتا ہے جب کہتم بھی ہماری طرح بنوباشم ہی میں داخل اور شامل ہو۔

بخلاف ما إذا النع يهاں سے ايك وال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، وال يہ ہے كہ اوپر بيان كردة تفصيل كے مطابق قوم كے موالى اس قوم ميں سے شار ہوتے ہيں، اب اگر كوئى قريشى كسى نفرانى غلام كو آزاد كردے تو ندكورہ بالا تفصيل كے مطابق اس عبد نفرانى پر جزيہ نہيں واجب ہونا چاہيے، كيول كہ وہ جس شخص كا غلام تھا يعنى قريشى كا، اس پر جزيہ نہيں واجب ہے، حالال كه شريعت نے قريشى كے مولى پر جزيہ واجب كيا ہے، آخراس كى كيا وجہ ہے؟

صاحب ہدایہ اس کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل قانون اور اصل ضابطہ یہی ہے کہ صدقہ اور جزیہ وغیرہ کے وجوب اور عدم از اور کردہ غلام کی حالت اور اس کی پوزیش کا اعتبار ہو، چناں چہ اگر غلام نصرانی اور کا فر ہوتو اس پر جزیہ واجب ہوگا، کیوں کہ کا فر پر جزیہ واجب ہے اور یہی قیاس کا تقاضا ہے، البتہ حرمت صدقہ کے متعلق غلام کواس کے مولی کے ساتھ جو لاحق کیا گیا ہے وہ خلاف قیاس ہا اور نص انت مولانا، یا مولی القوم من انفسهم کی وجہ سے کیا گیا ہے اور چوں کہ نص میں یہ الحاق صرف صدقے کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس پر مخصر ہوگا اور جزیہ وغیرہ کی طرف متجاوز نہیں ہوگا، کیوں کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ماثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیہ یعنی جو چیز خلاف قیاس ثابت ہواس پر دوسری چیز کونیس قیاس کیا جاسکا۔

ترجمل: حضراتِ طرفین فرماتے ہیں کہ اگر زکوۃ اداکرنے والے نے کی شخص کوفقیر سمجھ کراسے زکوۃ دے دی پھر ظاہر ہوا کہ وہ مالدار ہے یا ہاشمی ہے یا کافر ہے یا رات کی تاریکی میں زکوۃ دی اور پھر واضح ہوا کہ وہ (مودی الیہ کا باپ ہے یا بیٹا ہے تو اس برزکوۃ کا اعادہ نہیں ہے، امام ابو یوسف ولیٹھا فرماتے ہیں کہ اس شخص پر اعادہ واجب ہے کیوں کہ بیٹی طور پر اس کی غلطی ظاہر ہوگئ۔

## ر آئ الہدایہ جلد کی کے میں کھی کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کام کے بیان میں ک

اوران چیزوں پرمطلع ہوناممکن بھی ہے، لہذا یہ برتنوں اور کپڑوں کی طرح ہوگیا۔ حضرات طرفین کی دلیل حضرت معن بن بزید کی صدیث ہے چنال چہ آپ منگائی آنے اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے بزید شخصیں تمھاری کی ہوئی نیت کا ثواب ملے گا۔ اوراے معن وہ تمھارا ہوگیا جوتم نے لے لیا، حالال کہ معن کے باپ کے وکیل نے آٹھیں ان کے باپ کا صدقہ دیا تھا۔ اور اس لیے بھی کہ ان چیزوں پرمطلع ہونا اجتہاد کے اجتہاد پر ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب مصلی برقبلہ مشتبہ ہوجائے۔

اورامام ابوصنیفہ ولیٹھیڈ سے مالدار کے علاوہ میں مروی ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن ظاہر الروایہ بہلا قول ہے۔ اور بہتم اس وقت ہے جب اس نے تحری کرکے زکو ق دی ہواور اس کے غالب گمان میں موڈی الیہ مصرف تھا، لیکن جب اسے شک ہواور اس نے تحری بھی نہ کیا ہو یا تحری بھی ہو کہ وہ مصرف نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، مگر جب اسے بیمعلوم ہوجائے کہ وہ فقیر ہے، یہی میجے ہے۔

#### اللغاث:

﴿بان ﴾ ظاهر موا، واضح موا ـ ﴿ظلمة ﴾ اندهيرا، تاريكي ـ ﴿أو انبي ﴾ واحد آنية ؛ برتن ـ

#### تخريج:

اخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، حديث رقم: ١٤٢٢.

#### اس صورت كاحكم كه جب زكوة دينے كے بعد بيظا مرموا كه جس كوزكوة دى وه مستحق زكوة ندتھا:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی صاحب نصاب شخص نے دوسرے کو فقیر خیال کر کے اسے زکو ہ کا مال دے دیا پھر معلوم ہوا کہ جے اس نے زکو ہ دی ہے وہ مالدار ہے یا ہائی ہے یا کا فر ہے، یا کسی نے رات کے اندھیرے میں کسی کو زکو ہ کا مال دیا ، لیکن پھر بعد میں معلوم ہوا کہ مود کی الیہ اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے تو ان تمام صورتوں میں حضرات طرفین کے یہاں مالک اور زکو ہ دینے والے پر زکو ہ کا اعادہ واجب نہیں ہے، بل کہ اس کی زکو ہ اداء ہوجائے گی اور شرعاً اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا، حضرت امام ابولیوسف والیہ نے فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی صورت میں زکو ہ نہیں ادا ہوئی اور مڑی پر دوبارہ زکو ہ وینا لازم اور واجب ہے۔ ان کی دلیل بیہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مزکی کو یقین سے بیہ بات معلوم ہوگئ کہ اس نے ادائیگی زکو ہ میں غلطی کی ہے اور جن لوگوں کو اس نے زکو ہ دی ہے وہ زکو ہ کا مصرف نہیں ہیں اور غیر مصرف میں دی جانے والی زکو ہ ادائیس ہوئی، الہذا صورت مسلم مسلم میں اس شخص کی بھی زکو ہ ادائیس ہوگی۔ اور پھر اس کے لیے مود کی الیہ کے احوال کو معلوم کرنا ممکن بھی تھا مگر چوں کہ اس نے رہوئی الہذا اس کی دی ہوئی اور اس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئ، الہذا اس کی دی ہوئی در اس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئ، الہذا اس کی دی ہوئی در اس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئ، الہذا اس کی دی ہوئی در فر ہ شرعاً معتبر نہیں ہوگی۔

اور یہ کپڑے اور برتن کی طرح ہوگیا یعنی اگر پاک برتن ناپاک برتنوں کے ساتھ ل گئے اور کئ مخف نے تحری کر کے ان میں سے کی برتن کے پانی سے وضو کر لیا بھر معلوم ہوا کہ وہ برتن ناپاک تھا تو اس پر وضو کا اعادہ ضروری ہے، اسی طرح اگر بچھ پاک اور

## ر أن البداية جدر على المستخدم Ar المستخدم المائية عدر المائية عدر المائية عبد المائية عبد المائية على المائية المائية

ناپاک کپڑے جمع ہوگئے اور پاک ناپاک میں امتیاز مشکل ہوگیا پھر کسی نے تحری کر کے اس میں سے کوئی کپڑا پہن کرنماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کپڑا ناپاک تھا تو اس شخص پر نماز کا اعادہ واجب ہے، الحاصل جس طرح ان دونوں صورتوں میں غلطی کے ظاہر ہونے کے بعد وضواور نماز کا اعادہ ضروری قرار دیا گیا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ظہور خطاء کے بعد ادائے زکو ہ کا اعادہ واجب اور ضروری ہوگا۔

حضرات طرفین و کیل خوالہ کے دالد یزید کا صحرت معن بن یزید کی وہ روایت ہے جس میں بیصراحت ہے کہ ان کے والد یزید کا صدقہ ان کے ویک فرمن کو دے دیا تھا، چنال چہ بیہ معالمہ دربار رسالت میں پیش کیا گیا تو آپ مُوالی فی ہے جملہ ارشاد فر مایا یا بین یہ ان کے دلئے ما نویت یعنی اے یزید اس صدقے ہے تم فے جونیت کی تھی اس کا ثواب شمیس ان شاء الله مل کررہے گا اور پھر آپ ان کے لاکے حضرت معن کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے یول فرمایا یا معن لك ما أحدت یعنی اے معن جو پھے تم فے لے لیا وہ تحصارا ہوگیا، اس ارشاد گرامی سے بیبات واضح ہوگئ کہ اگر زکو ہ وغیرہ غیر معرف میں دینے کے بعد اس کے معرف فرہ ہونے کا علم ہوا تو دوبارہ زکو ہ دینا لازم نہیں ہے، کیوں کہ آپ مُنافیق فی حالان کی دکو دوبارہ زکو ہ دینے کا حکم نہیں دیا تھا، بل کہ انھیں اس ادا نیک پر ملنے والے ثواب کا لیقین دلا دیا جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان کی زکو ہ اداء ہو چکی تھی ۔ اور پھر آپ نے حضرت معن سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ یزید کی ذکو ہ اداء ہوگئ تھی حالاں کہ لینے اور دینے والا دونوں باب بیٹے تھے۔

حضرات طرفین کی دوسری دلیل ہے ہے کہ بیتو ہم بھی مانتے ہیں کہ مودی کے لیے مؤڈی الیہ کے احوال پرمطلع ہونا ممکن ہے جیسا کہ امام ابو یوسف ولیٹیلا کہتے ہیں، لیکن بید واقفیت اعتباری اور طن غالب پر بٹی ہوگا، حقیقت و واقعیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیوں کہ غنا اور فقر اندر کی بات ہے اور کسی بھی شخص کے غنا یا فقر پر حقیقی طور سے واقف نہیں ہوا جاسکتا، اس لیے اس میں ظن غالب ہی پر حکم کا مدار ہوگا اور انسان اگر اپنے غالب گمان میں کسی کو فقیر سمجھ کر اسے زکو ق کا مال دید ہے گا تو اس کی زکو ق اداء ہو جائے گی، کیوں کہ اس کے بس میں ظن غالب کی حد تک ہی موڈی الیہ کی صالت معلوم کرنا تھا اور وہ اس نے کر لیا، لہذا بعد میں اگر اس کا ظن خالب غلط بھی تھہر ہے تو بھی اس کی زکو ق شرعاً معتبر مانی جائے گی، جیسے اگر کسی شخص پر جہت قبلہ مشتبہ ہوجائے اور وہ تحری کرکے ظن غالب کے مطابق نماز پڑھ لے، پھر اسے یہ معلوم ہو کہ اس کی تحری غلط تھی، تو اب اس کی اداء کردہ نماز کی صحت پر کوئی آئے نہیں آئے گی اور نہ ہی اسے دوبارہ نماز پڑھئی ہوگی، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی جب اس شخص نے تحری کرکے کسی کوزکو ق کامصرف سمجھا اور اسے زکو ق دے دیا تو بعد میں اس شخص کے غیر مصرف نکلنے کی وجہ سے اس پر دوبارہ زکو ق دیا لازم نہیں ہوگا۔

وعن أبی حنیفة الن اس کا عاصل یہ ہے کہ اس سلیلے میں حضرت امام اعظم ولیٹیلائے ایک روایت یہ ہے کہ اگر مزکی نے کی کوفقیر سمجھ کرز کو قدی اور پھروہ غنی نکا تو اس صورت میں مزگی پرز کو قد کا اعادہ نہیں ہے، لیکن اگر موڈی الیہ ہاتمی یا کافر یا مزگی کا باپ یا اس کا بیٹا نکلا تو ان تمام صورتوں میں اس پرز کو قد کا اعادہ ضروری ہے، کیوں کم غنی فی الجملہ زکو قد کا معرف ہے یہی وجہ کہ اگر ساعی اور عامل غنی موتو بھی اے زکو قد کی رقم ہے اپنا محنتانہ لینا جائز ہے، لہذا مودی الیہ کے غنی نکلنے کی صورت میں تو زکو قد

## ر آن البداية جلد الله المراس على المراس مع المراس المراس على المراس الم

اداء ہوجائے گی، لیکن اس کے ہاشی اور کافر وغیرہ ہونے کی صورت میں زکو قنبیں اداء ہوگی، کیوں کہ ہاشی وغیرہ تو قطعاً زکوۃ کا مصرف نہیں ہیں۔صاحب ہدایے فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایی تو قول اول ہی ہے جس میں حضرات طرفین ایک ساتھ ہیں۔

و هذا الی النج فرماتے ہیں کہ مصرف سمجھ کر غیر مصرف کو زکو ۃ دینے سے اس کے جواز اور اوا نیگی کا تھم اس صورت ہیں ہے جب مزگی نے زکو ۃ دینے سے پہلے تحری کی ہواور اپنے غالب گمان کے مطابق مودی الیہ کومصرف سمجھ کر زکو ۃ دیا ہو لیکن اگر مزکی کوموڈی الیہ کومصرف ہونے یا نہ ہونے ہیں شک ہواور اس نے تحری کے بغیر زکو ۃ دے دیا ہویا تحری کر کے دیا ہولیکن اس کے غالب گمان میں موڈی الیہ مصرف نہ ہوتو ان دونوں صورتوں ہیں اس کی زکو ۃ ادا نہیں ہوگی ، کیوں کہ ان صورتوں میں غلطی ہوئی نہیں ہے، بل کفلطی کی گئی ہے اور شریعت کا تھم یہ ہے کہ خود کردہ را علاج نیست، ہاں اگر ان صورتوں میں بھی بعد میں یہ معلوم ہوجائے کہ موڈی الیہ نقیر ہے تو زکو ۃ اداء ہوجائے گی ، کیوں کہ نقیر ہی زکو ۃ کا مصرف اور مستحق ہے اور میں بھی اور مستند ہے۔

وَلَوْ دَفَعَ إِلَى شَخْصٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتِبُهُ لَا يُجْزِيْهِ لانْعِدَامِ التَّمْلِيْكِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ وَهُوَ الرُّكُنُ عَلَى مَا مَرَّ.

تر جمل : اور اگر مزکی نے کسی شخص کو زکوۃ دی پھر معلوم ہوا کہ وہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکاتب ہے تو بیداداء جائز نہیں ہے، کیوں کہ ملک کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے تملیک معدوم ہے، حالال کہ تملیک رکن ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿لايجزى﴾كافى نه ١٠٥١ـ

#### فركوره بالامسلم عن اليك استناء كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسر مے خض کو اپنے مال کی زکو ۃ دی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ موڈی الیہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکا تب ہے تو ان دونوں صورتوں میں مزکی کی زکو ۃ ادا نہیں ہوگی، کیوں کہ ادائے زکو ۃ کے لیے تملیک رکن ہے اور غلام اور مکا تب میں مالک بننے کی المیت ہی نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں میں تملیک معدوم ہوگئی اور جب تملیک معدوم ہوگئی تو کیوں کر زکو ۃ اداء ہوگئی ہے جب کہ تملیک زکو ۃ کا رکن ہے۔

وَلَا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَّمْلِكُ نِصَابًا مِّنْ أَيِّ مَالِ كَانَ، لِأَنَّ الْغِنَى الشَّرْعِيَّ مُقَدَّرٌ بِهِ، وَالشَّرْطُ أَنْ يَّكُونَ فَاضِلًا عَنِ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَ إِنَّمَا النَّمَاءُ شُرْطُ الْوُجُوْبِ.

ترجیجی اوراس شخص کوز کو قدینا جائز نہیں ہے جو نصاب کا مالک ہو،خواہ کسی بھی مال سے ہو، کیوں کہ شرعی غنااسی نصاب کے ساتھ مقدر ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ وہ نصاب حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہواوراس کا نامی ہونا تو وجوب زکو ق کی شرط ہے۔

#### مال دار کی تعریف جس کوز کوة دینا جائز جین

مسئلہ یہ ہے کہ جو مخص صاحب نصاب ہواس کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، خواہ اس کا نصاب کسی بھی مال کا ہو، یعنی سونے

## ر آن البدايه جلد سي رسي المستحد ٨٢ المستحد وكوة ك احكام ك بيان مين إ

چاندی کا ہو، نقدی کا ہو یا حیوانوں کا ہو بہر صورت اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور وہ نصاب اس کی حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہے تو اسے زکو ۃ دینا جائز نہیں ہے تو اسے زکو ۃ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ مالکِ نصاب ہونے کی صورت میں وہ شخص غنی شار ہوگا اورغنی کو زکو ۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے تحققِ غناء میں نصاب کی ملکیت ہی کو معیار بنایا ہے۔

وإنما النماء النح فرماتے ہیں کہ صاحبِ نصاب کوزکوۃ نہ دینے کے متعلق صرف اس نصاب کے حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کی ہی شرط لگائی گئی ، اس لیے کہ نصاب کا نامی ہونا تو وجوب زکوۃ کی شرط ہونے کی ہی شرط لگائی گئی ، اس لیے کہ نصاب کا نامی ہونا تو وجوب زکوۃ کی شرط بعنی نصاب کا نامی ہونا ہے نہ کہ ذکوۃ نہ لینے کی ، چناں چہ اگر کوئی شخص نصاب غیر نامی کا مالک ہوتو چوں کہ وجوب زکوۃ کی شرط بعنی نصاب کا نامی ہونا نہیں پایا گیا اس لیے اس پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی ، لیکن اس کے لیے زکوۃ لینا بھی جائز نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس کے حق میں ذکوۃ لینے کے عدم جواز کا سب یعنی مالک نصاب ہونا موجود ہے۔

#### فائك:

حاجت اصلیہ دراہم ودنانیر میں یہ ہے کہ ان کا نصاب قرض میں مشغول ہواور دراہم ودنانیر کے علاوہ میں حاجت اصلیہ سے ہے کہ انسان کواس چیز کے استعال کی ضرورت ہواور اپنی معاشی زندگی میں اسے اس چیز کی حاجت ہو۔ (ہنایہ ۱۲۳س)

وَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ يَّمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ وَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا مُكْتَسِبًا، ِلَأَنَّةُ فَقِيْرٌ، وَالْفُقَرَاءُ هُمُ الْمُصَارِفُ، وَ ِلَأَنَّ حَقِيْقَةَ الْحَاجَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا، فَأُدِيْرَ الْحُكُمُ عَلَى دَلِيْلِهَا وَهُوَ فَقُدُ النِّصَابِ.

ترجمل : اوراس شخص کوز کو ۃ دینا جائز ہے جونصاب سے کم کا مالک ہو ہر چند کہ وہ شخص تندرست ہواور کمانے والا ہو، کیوں کہ وہ فقیر ہے اور فقراء ہی زکو ۃ کامصرف ہیں، اور اس لیے بھی کہ حقیقی حاجت پرتو مطلع نہیں ہوا جاسکتا لہٰذا حاجت حقیقی کی دلیل پر حکم کا مدار کر دیا گیا اور وہ نصاب کا نہ ہونا ہے۔

#### اللغاث

﴿مكتسب ﴾ ابل حرفة ، پیشه ور، كمانے والا وأدير ﴾ مدار ركھا جائے گا۔ ﴿فقد ﴾ كم مونا، نه مونا۔

#### "فقير" كي وضاحت:

مسئلہ یہ ہے کہ جوشخص نصاب ہے کم کا مالک ہواہے زکوۃ دینا جائز ہے، اگر چہ وہ تندرست ہواور کمانے والا ہو، کیکن پھر بھی جب تک اس کے پاس نصاب زکوۃ ہے کم مال ہوگا اس وقت تک اسے زکوۃ دینا درست اور جائز ہوگا، کیوں کہ نصاب ہے کم مال والا ہونے کی وجہ سے وہ مخص فقیر ہے اور فقراء ہی زکوۃ کامصرف ہیں، لہٰذا اس کوزکوۃ دینا مصرف میں دینا ہے اور مصرف میں زکوۃ کی ادائیگی درست اور جائز ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ حقیقی حاجت اور حقیقی فقر آیک مخفی چیز ہے اس پر یقین سے مطلع ہونا مشکل ہے، للہذا تھم کو اس سلسلے کی دوسری دلیل بعنی فقدانِ نصاب پر دائر کر کے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو بھی شخص نصاب کا مالک نہیں ہوگا اس کے لیے زَلوۃ

## ر آن الهداية جلدا على المستخدم ١٥٠ المستخدم والأة ك اكام ك بيان مين ي

لینا طال ہوگا۔ جیسے انزال موجب عنسل ہے، لیکن وہ ایک مخفی چیز ہے، تو فقہائے کرام نے انزال کی دلیل یعنی التقائے ختا نین کو انزال کے قائم مقام مان کریے فیصلہ سنایا ہے کہ التقائے ختا نین کی صورت میں عنسل واجب ہوگا خواہ انزال ہو یا نہ ہو، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ دلیل الشمی فی الأمور الباطنة یقوم مقامہ یعنی مخفی امور میں تھم کی دلیل کواس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے تو جس طرح انزال والے مسئلے میں اس کی دلیل یعنی التقائے ختا نین پر تھم کا دارومدار ہے اس طرح فقر اور محتاجی والے مسئلے میں بھی فقر واطنیاج کی دلیل یعنی فقدانِ نصاب پر تھم کا مدار ہوگا۔

وَيُكُرَهُ أَنْ يَّدُفَعَ إِلَى وَاحِدٍ مِائَتَى دِرْهِمٍ فَصَاعَدًا، وَ إِنْ دَفَعَ جَازَ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَالِكُمَّيْهِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ الْغِنَاءَ قَارَنَ الْآذَاءَ فَحَصَلَ الْآذَاءُ إِلَى الْغَنِيِّ، وَلَنَا أَنَّ الْغِنَاءَ حُكُمُ الْآذَاءِ فَيَتَّعَقَّبُهُ لَكِنَّهُ يُكُرَهُ لِقُرْبِ الْغِنلي مِنْهُ كَمَنُ صَلَّى وَبِقُرْبِهٖ نَجَاسَةً.

ترجمل : اورایک ہی شخص کو دوسو درہم یا اس سے زائد دینا مکروہ ہے، لیکن اگر دیدیا تو جائز ہے، امام زفر فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مالدار ہونا اداء کے مقارن ہوگیا، لہذا یہ مالدار کوز کو ۃ اداء کرنا ہوا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مالدار ہونا ادائے زکو ۃ کا کھم ہے لہذا وہ اداء کے بعد حاصل ہوگا، لیکن ایبا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ غنا اداء سے قریب ہے، جیسے کسی شخص نے نماز پڑھی اور اس کے قریب ہے، جیسے کسی شخص نے نماز پڑھی اور اس کے قریب ہیں نجاست ہو۔

#### اللغات:

﴿فصاعدًا ﴾ اوراس سے برص كر ﴿قارن ﴾ ماتھ ملا ﴿يتعقب ﴾ يتي آئ كا۔

#### زكوة من ايك بى فردكوزياده سے زياده كتنا مال ديا جاسكتا ہے؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک ہی فقیر یا مسئین یا دوسرے مستحق زکوۃ کوزکوۃ کے مال سے دوسو دراہم دینا کروہ ہے، لیکن اگر کسی نے دیدیا تو بہر حال یہ جائز ہے اور ہمارے یہاں اس کی زکوۃ اداء ہوجائے گی، البتہ امام زفر قرماتے ہیں کہ ایک ہی فقیر کو درہم بطور زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، امام زفر والتعلیٰ کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی کسی مستحق زکوۃ کو ۲۰۰ دراہم دیے جائیں گے وہ مالدار ہوجائے گا، اور مالدار کوزکوۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اداء غنا کے مقاران ہوجائے گی، کیوں کہ ادائے زکوۃ اس فقیر کے غزا کی علت ہوگی اور علت معلول سے مقاران ہوتی ہے، البندا صورتِ مسئلہ میں ایک ہی فقیر کو ۲۰۰ درہم بطور زکوہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔

ولنا أن النح ہماری دلیل میہ ہے کہ فقیر کوز کو قدرینا ایک دوسرا مسئلہ ہے اور اس کاغنی ہونا مید دوسرا مسئلہ ہے اور دونوں میں مقارنت نہیں ہے، بل کہ پہلے اداء ہے اور پھرغناء ہے اور چوں کہ غناء اداء کا تھم ہے اس لیے وہ اداء کے بعد واقع ہوگا اور ادائے زکو قد کے وقت وہ فقیر فقیر ہی رہے گا اور فقیر کو زکو قدینا جائز ہے، لہذا صورت مسئلہ میں ایک ہی فقیر کو ۲۰۰ درہم بطور زکو قدینا بھی جائز ہے، گرچوں کہ بیاداء غنی کے قریب ہے اور اس کے معا بعد وہ فقیر مالدار اور غنی ہوجائے گا، اس لیے مکروہ ہے، جیسے نماز پڑھنا

فی نفسہ جائز اور مباح ہے، کیکن اگر مصلی کے آس پاس نجاست اور گندگی ہوتو اس جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس سے خشوع وخضوع کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس طرح صورت مسئلہ میں زکو ۃ دینا تو جائز ہے مگر قرب غنا کی وجہ سے مکروہ ہے۔

قَالَ وَأَنَّ يُغْنِيَ بِهَا إِنْسَانًا أَحَبُّ إِلَيَّ، مَعْنَاهُ الْإِغْنَاءُ عَنِ السَّوَالِ، لِأَنَّ الْإِغْنَاءَ مُطْلَقًا مَكُرُوهُ.

ترجمه: امام محد والتطلا فرمات بین که زکوة کے ذریعے کی انسان کوستغنی کرنا میرے نزدیک پیندیدہ عمل ہے، یعنی اسے سوال کرنے سے مستغنی کرنا ، کیوں کہ مطلق مستغنی کرنا تو مکروہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿إغناء ﴾ ب يرواه كردينا، احتياج ختم كردينا\_

#### توضيح:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ امام محمد روانشائے یہاں کی مستحق زکو ہ کو ایک دن میں اتنا مال زکو ہ وے دیا جائے کہ وہ اس دن سوال کرنے اور مانگنے سے مستغنی ہوجائے بیہ مستحب اور پسندیدہ ہے،صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن کا مطلب یہی ہے کہ ایک دن کے لیے مستغنی کرنا امرمجوب ہے بیہ مطلب نہیں کہ اس فقیر کو ہمیشہ کے لیے مستغنی کرنا امرمجوب ہے، کیوں کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ایک ہی فقیر کو ۲۰ درہم زکو ہ دینا مکروہ ہے، لہٰذا اس کا صحیح مطلب سجھنے کی کوشش کیجیے۔

وَيُكُرَهُ نَقُلُ الزَّكُوةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ فَرِيْقٍ فِيْهِمْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْكِ مُعَاذٍ ﴿ وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ فَرِيْقٍ فِيْهِمْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْكِ مُعَاذٍ ﴿ وَإِنَّا مَنْ أَهُلِ بَلَدِهِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الصِّلَةِ أَوْ رِعَايَةُ حَقِّ الْجَوَارِ، إِلَّا أَنِّ يَنْقُلَهَا الْإِنْسَانُ إِلَى قَرَائِتِهِ أَوْ إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَحُوَجُ مِنْ أَهُلِ بَلَدِهِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الصِّلَةِ أَوْ رِيَادَةٍ دَفْعِ الْحَاجَةِ، وَلَوْ نَقَلَ إِلَى غَيْرِهِمْ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ مَكُرُوهُا، لِأَنَّ الْمَصْرَفَ مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالنَّصِ.

ترجمه : اور مال زکوة کوایک شہر سے دوسرے شہری طرف منتقل کرنا مکروہ ہے اور ہرفریق کی ذکوۃ اٹھی لوگوں میں تقسیم کی جائے اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے حضرت معاد کی حدیث سے پیش کی ہے اور اس لیے کہ اس میں حق جوار کی رعایت ہے، البتہ انسان اپنی زکوۃ اپنے رشتے داروں کی طرف یا ایسی قوم کی طرف جواس کے رشتہ داروں سے زیادہ ضرورت مند ہو منتقل کر سکتا ہے، کیوں کہ اس میں صلد حق ہے یا حاجت دور کرنے کی زیادتی ہے۔ اور آگر کسی نے ان کے علاوہ کی طرف منتقل کیا تو بھی جائز ہے، ہر چند کہ مکروہ ہے، کیوں کہ ذکوۃ کا مصرف تو از روئے نص مطلق فقراء ہیں۔

#### اللغاث:

﴿تفرّق ﴾ بانا جائے۔ ﴿جوار ﴾ پروس۔ ﴿أحوج ﴾ زياده ضرورت مند۔

#### تخريج

اخرجه البخارى في كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة من الاغنياء، حديث رقم: ١٤٩٦.

## ر ان البعابية جلد الله المراكبة المعالية على المراكبة المعام كالمان على المراكبة المعام كالمان على المراكبة الم

### ايك علاقے كى زكوة دوسرے علاقوں يس نطل كرنے كا عم:

مسکدیہ ہے کہ جس جگہ اور جس قوم نے زکوۃ کی جائے اسے وہی تقسیم بھی کیا جائے ،اسی لیے حضرات فقہائے کرام نے یہ حکم بیان کیا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہرز کوۃ کا مال منتقل کرنا مکروہ ہے، بل کہ جن لوگوں سے زکوۃ کی جائے اسے اہمی میں تقسیم کیا جائے ،اس لیے کہ حضرت معاد کی حدیث تو خذ من أغنیانهم و تو د فی فقو انهم میں جو فی ہے وہ یہی معنی اواء کر رہا ہے، دوسرے یہ کہ اس میں حق جوار کی رعایت اور اس کا کھاظ بھی ہے، لہذا اس حوالے سے بھی مقام اخذ ہی میں زکوۃ کوتقسیم کرنا مندوب و مستحب ہے۔ البت اگر مزکی کے رشتے دار مستحق زکوۃ ہوں اور وہ کی دوسرے شہر میں رہتے ہوں یا دوسرے شہر کوگ مندوب و مستحب ہوں تو ان دونوں صورتوں میں اس مخص کے لیے دوسرے شہر میں زکوۃ کا مال منتقل کرنا نہ صرف جائز اور درست ہے، بل کہ اس میں دوہرا تو اب بھی ہے، چنال چہ پہلی صورت میں (قرابت میں) اسے ادائے زکوۃ اور صدر کی دونوں کا اضافہ ہے لینی جوزیادہ مختاج ہے اس کی حاجت دور کی جاری حادث کا اضافہ ہے لینی جوزیادہ مختاج ہے اس کی حاجت دور کی جاری حادث کا اضافہ ہے لینی جوزیادہ مختاج ہے اس کی حاجت دور کی جادر طاہر ہے کہ اس میں بھی تو اب کی زیادتی ہے۔ اس لیے یہ امران حوالوں کے ساتھ مبارح بھی ہے اور مستحن بھی ہے۔

ولو نقل إلى غيرهم المنح فرماتے ہيں كه اگر ايك شهرى ذكوة كو دوسرے شهر نتقل كيا كيا كيا كيا كيا كو داروں اور زياده حاجت مندوں كے علادہ يونئى فقراء كى طرف نتقل كيا كيا تو بھى جائز ہے، كين ايبا كرنا مكروہ ہے، اس كے جوازكى دليل تو يہ ہے كه قرآن نے مصارف صدقات كو بيان كرتے ہوئے إنها الصدقات للفقراء المنح مطلق فرمايا ہے اور اس بين فقرائے قوم يا فقرائے قرابت كى كوئى قيرنبيں ہے البذاعلى الاطلاق ہرفقيراور ہم ستحق كوزكؤة دينا جائز ہے، كمر چوں كه حضرت محاذ كى حديث بين فقرائهم كى قيد ندكور ہے، اس ليے بلاضرورت نتقل كرنا مكروہ ہے۔



# باب صرقة الفطرك احكام كے بيان بيں ہے ۔

صاحب ہدایہ زکو ہ کے احکام ومسائل کو بیان کرنے کے بعد یہاں سے صدقۃ الفطر کے احکام ومسائل کو بیان کررہے ہیں اور چوں کہ دونوں مالی عبادت ہیں، اس لیے دونوں کو یکے بعد دیگرے بیان کیا ہے مگر زکو ہ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے اور ظاہر ہے کہ فرض کا درجہ واجب سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے پہلے فرض یعنی زکو ہ کے احکام ومعارف بیان کیے گئے ہیں، اور پھر واجب یعنی صدقہ فطر کے مسائل بیان کیے جارہے ہیں۔

واضح رہے کہ صدقہ کے معنی ہیں عطیہ اور یہاں اس سے وہ عطیہ مراد ہے جوتقرب اللی کی خاطر دیا جائے ،صدقہ کی شرعی اور اصلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ مل جوصلہ رحمی اور عبادت کے طور پر از راہ ترجم دیا جائے اور صدقہ کوصدقہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے حصول ثواب میں انسان کی رغبت کا صادق ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (بنایہ ٥٦٦/٣ و هڪذا في العنایة)

قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ وَأَثَانِهِ وَفَرَسِهِ وَسَلَاحِهِ وَعَبِيْدِهِ، أَمَّا وُجُوبُهَا فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خُطْبَتِهِ "أَدُّواْ عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ صَغِيْرٍ أَوْ كَابُهُ بَنُ صُغَيْرٍ الْعَدَوِيَّ، وَبِمِثْلِهِ يَقْبُتُ الْوُجُوبُ لِعَدَمِ كَبِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرِّ أَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ " رَوَاهُ ثَعْلَبَةُ بُنُ صُغَيْرٍ الْعَدَوِيَّ، وَبِمِثْلِهِ يَقْبُتُ الْوُجُوبُ لِعَدَمِ الْقَطْعِ، وَشَرْطُ الْحُرِّيَّةِ لِتَحَقُّقِ التَّمْلِيكِ، وَالْإِسْلَامِ لِلقَعَ قُرْبَةً، وَالْيُسَارِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنِي، وَهُو حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي وَ الْإِسْلَامُ لِيقَعَ قُرْبَةً، وَالْيُسَارِ لِقَوْلِهِ عَلَى مَنْ يَثْمِلِكُ زِيَادَةً عَلَى الشَّافِعِي وَ الْإِسْلَامُ لِيقَعَ قُرْبَةً، وَالْيُسَارُ لِقَوْلِهِ عَلَى وَالْإِسْلَامُ لِيقَعَ وَمُ اللَّهُ فِي وَلَهُ لِللَّهُ عَلَى مَنْ يَتُمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى الشَّلَامُ لِيقَالِهِ وَقُدِرَ الْيَسَارُ بِنِصَابِ لِتَقَدُّرِ الْغِنَاءِ فِي الشَّرُعِ بِهِ فَاضِلًا عَمَّا ذُكِرَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، لِلْقَامُ مُسْتَحَقَّةً وَوَ وُجُوبُ الْمُسْتَحَقُّ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيقِ كَالْمَعْدُومِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ النَّمُومُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِذَا النِصَابِ اللَّهُ مُنْ وَلُهُ لِللْهُ اللَّهُ الْوَلَالِ الْعَلَامِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ النَّمُونَ وَيَعَالَقُهُ وَالْمُولِ الْمُعْدَا النِصَابِ عِنْ الْعَلَامُ وَلَهُ الْمُعْدُومُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ النَّمُونَ وَلُومُولُ الْأَضُومُ وَلَا النِصَابُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ النَّمُونَ وَالْمُولِ الْمُعَلَّيْ الْمَعْدُومِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ النَّمُونَ وَالْمُولِ الْمُهُولِ الْمُعْدَولِ وَحُولُ الْمُعْدُومِ الْمُؤْلِ الْمُعْرِ الْمُعْدُولِ الْمُعْلَى الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُلُ الْمُعَلِّى الْمُعْدُولُ الْمُعْلِى الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِى الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعَلِي السَالِي الْمُعَ

توجیعه: فرماتے ہیں کہ آزادمسلمان پرصدقۂ فطرواجب ہے بشرطیکہ وہ مقدارنصاب کا مالک ہواور بینصاب اس کے گھر،اس کے کپڑے اس کے گھریلوسامان،اس کے گھوڑے،اس کے ہتھیاراوراس کے خدام سے زائد ہو۔ رہاصدقۂ فطر کا وجوب تو وہ آپ

## ر آن البداية جلد کا کامی کرون ۱۹ کی کی کارون کا کام کے بیان میں ک

من النظم کے اس فرمان کی وجہ سے ہوآپ نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ ہر آزاد اور غلام کی طرف سے صدقتہ فطراداء کروخواہ وہ بڑا ہویا چھوٹا، نصف صاع گیہوں سے اور ایک صاع جو سے اداء کرو۔اسے نتلبہ بن صعیر عدوی نے بیان کیا ہے اور اس جیسی حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے، کیوں کہ قطعیت نہیں یائی گئی۔

اور حریت کی شرط تحقق تملیک کے لیے ہے، اور اسلام کی شرط اس وجہ ہے ہتا کہ یہ صدقہ قربت واقع ہوجائے، اور مالدار ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ آپ مُنافِقہ کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقہ تو صرف مالدار ہے محقق ہے۔ اور یہ حدیث امام شافعی مالدار ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ آپ مُنافِقہ کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقہ نظر ہراس شخص پر واجب ہے جو اپنے اور اپنے عیال کی ایک دن سے زیادہ روزی کا مالک ہو۔ اور مالداری کا اندازہ نصاب کے ساتھ کیا گیا ہے، کیوں کہ شریعت میں اس کے ساتھ عنی مقدر ہے، اس حال میں کہ وہ نصاب مذکورہ چیز دن سے فاضل ہو، اس لیے کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ کے ساتھ مستحق ہیں اور حاجت اصلیہ کے ساتھ مستحق ہونے والا نصاب معدوم کی طرح ہوتا ہے۔ اور اس نصاب میں نموشر طنہیں ہے۔ اور اس نصاب کے ساتھ صدقہ لینے سے محروم ہونا، قربانی کا واجب ہونا اور صدقۃ الفطر کا واجب ہونا متعلق ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿حرّ ﴾ آزاد\_﴿أثاث ﴾ گُفريلومازومامان - ﴿سلاح ﴾ اللحد ﴿عبيد ﴾ واحد عبيد؛ غلام -﴿برّ ﴾ گندم - ﴿شعير ﴾ بَو -

#### تخريج

- اخرجه ابوداؤد فی کتاب الزکاة باب من روی نصف صاع من قمح، حدیث: ۱۹۱۹، ۱۹۲۰.
   و دارقطنی فی کتاب زکاة الفطر، حدیث رقم: ۲۰۸۲، ۲۰۸۷.
- اخرجه البخارى فى كتاب الوصايا باب تاويل قوله تعالى ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَا ﴾ حديث: ٢٧٥٠.
   و فى كتاب الزكاة، حديث: ١٤٢٦.

#### صدقة فطرك وجوب كى شرائط:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صدقۃ الفطر واجب ہے اور یہ وجوب ہرائ خف پر ہے جوآزاد ہو، مسلمان ہواورا یے نصاب کا مالک ہو جواس کی حاجات اصلیہ مثلاً رہائش مکان، پہننے والے کپڑے، اس کے گھوڑے، اس کے نوکر چاکر اور اس کے ہمار وغیرہ سے فاضل اور زائد ہو۔ اسمہ ثلاثہ صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیتے ہیں اور اس کی فرضیت پر حفزت ابن عمر ہی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس کو صاحب بنایہ وغیرہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من شعیر أو صاعا من تمو علی کل حو وعبد ذکر ا أو أنظی النے یعنی آپ من اللہ علی اور غلام پر صدقۃ الفطر صاعا من شعیر أو صاعا من تمو علی کل حو وعبد ذکر ا أو أنظی النے یعنی آپ من اللہ علی اللہ عرب اور غلام پر صدقہ فطر کوفرض قرار دیا ہے،خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ (بنایہ ۱۵۷۳)

ائمہ ملا نہ ویو الفطر کو بیاں کہ اس حدیث میں صاف طور پر فرض کے صینے سے صدقۃ الفطر کو بیان کیا گیا ہے جو اس بات

## ر أن البداية جلد الله المستخدم و المستخدم و المستخدم و المستخدم المام على المستخدم المستخدم

کی دلیل ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے۔ گر ہماری طرف سے اس کا جواب سے کہ یہاں فرض فرض کے معنی میں نہیں ہے، بل کہ اس سے امر اور اُو جب مراد ہے اور امر اور ایجاب سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے۔

صدقة الفطر كے واجب ہونے پر ہمارى دليل حضرت تعليه بن صُعير عدوى كى وہ حديث ہے جو كتاب ميں ذكور ہے يعنى أدّوا عن كل حو وعد صغيواً أو كبير النح اور بي حديث خبر واحد ہے اور آپ جانتے ہيں كہ خبر واحد دليل ظنى ہوتى ہے اور دليل ظنى سے وجوب ہى ثابت ہوسكتا ہے، فرضيت نہيں ثابت ہوسكتى، كيوں كه فرضيت كے ثبوت كے ليے دليل قطعى كى ضرورت ہوتى ہے، اى ليے ہم صدقة الفطر كو واجب كہتے ہيں۔

و شرط المحدیدة النج فرماتے بین که وجوبِ صدقة الفطر کے بلیے حریت اور آزادی کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے، که زکوة کی طرح اس میں بھی تملیک رکن ہے اور غیر آزاد یعنی غلام خودا پی ذات کا ما لک نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کو کیسے مالک بنا سکتا ہے، اس لیے شریعت نے غلام پر تو صدقۂ فطر کو واجب نہیں کیا ہے، البتہ غلام کی طرف سے اس کے مولی پر واجب کیا ہے۔

و الإسلام المنع صدقة فطرك وجوب كے ليے مسلمان ہونے كى شرط اس ليے لگائى گئى ہے كہ يہ ايك عبادت ہے اور كافر عبادت كا الل ہى نہيں ہے اور اس كى طرف سے عبادت تحقق ہى نہيں ہے۔

والیساد النح فرماتے ہیں کہ وجوب صدقہ فطر کے لیے غنا لین صاحب نصاب ہونا بھی شرط ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ صاحب نصاب ہونا بھی شرط مرف ہمارے یہاں ہے، ورندائمہ ثلاثہ کے یہاں صدقہ فطر میں نصاب شرط نہیں ہے، ہل کہ ان حفرات کے یہاں ہراس شخص پرصدقہ فطر واجب ہے جواپی اور اپنے عیال کی ایک دن رات کی روزی سے زیادہ کا مالک ہو۔ صدقہ فطر عیں نصاب کے مشروط ہونے پر ہماری دلیل بی حدیث ہے لا صدقہ الا عن ظہر عنی که صدقہ تو صرف مالدار کی طرف سے متحقق ہے اور شریعت میں ای شخص کو نصاب ہونا شرط ہے اور اس حوالے سے بی حدیث حضرات ائمہ ثلاثہ کے مالدار کی طرف سے متحقق ہے اور شریعت میں ای شخص کو نصاب ہونا شرط ہے اور اس حوالے سے بی حدیث حضرات ائمہ ثلاثہ کے مالدار کی طرف سے دور شریعت میں ای شخص کو نصاب ہونا شرط ہے اور اس حوالے سے بی حدیث حضرات ائمہ ثلاثہ کے مالدار کی طرف سے دور شریعت میں اسی شخص کو نصاب ہونا شرط ہے اور اس حوالے سے بی حدیث حضرات ائمہ ثلا شہر کی طرف سے دور شریعت میں اسی شخص کو نصاب ہونا شرط ہے اور اس حوالے سے بی حدیث حضرات انتہ شرات کے دور اس حوالے سے بی حدیث حضرات انتہ شرات کے دور اس حوالے سے دور سے متحقق سے دور شریعت میں اسی خصور کی میں دور سے متحقق سے دور سے متحقق سے دور شریعت میں اسی شخص کو نصاب ہونا شرط سے اور اس حوالے سے بی حدیث حدیث میں دور سے متحق سے دور شریعت میں اسی شخص کے دور سے متحق سے دور شریعت میں اسی خطر میں دور سے متحق سے دور سے متحق سے دور شریعت میں اسی شخص سے دور سے متحق سے دور شریعت میں اسی شعر سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور شریعت میں اسی خطر سے دور سے دور

وقدر الیسار النع اس کا عاصل یہ ہے کہ بیاریعنی بالدار ہونا نصاب کے ساتھ مقدر ہے، کیوں کہ شریعت میں وہی شخص غنی کہلاتا ہے جو صاحب نصاب ہو، البتہ اس باب میں بیضروری ہے کہ ذکورہ نصاب صاحب نصاب کی عاجم اصلیہ سے فارغ ہو، کیوں کہ عاجم اصلیہ کے ساتھ جو نصاب مشغول ہوگا وہ معدوم شار ہوگا اور جب نصاب ہی معدوم ہوگا تو زکو ہ کیے واجب ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نصاب کا عاجت اصلیہ سے فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔

خلاف حجت ہے۔

ویتعلق النب اس کا حاصل میہ ہے کہ اس تصاب کے ساتھ مین چیزیں معلق ہوں کی میسی جو حص تصاب عیرنای کا مالک ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے تو صدقہ وغیرہ لینا حرام ہوگا، دوسرے اس نصاب کے مالک پر قربانی بھی واجب ہوگی اور تیسری

## ر آن الهداية جلدا عن المستخدور الم يحق على المائية جلدا على المائية على المائية على المائية على المائية على الم

چزتو ہوگی ہی، یعنی اس پرصدقۂ فطر واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ تینوں پیزیں قدرت مکنہ سے متعلق ہیں اور صدقة الفطر کا وجوب بھی اس سے متعلق ہیں اعزاء وا قارب کا نفقہ بھی شامل اس سے متعلق ہے، لہذا صدقۂ فطر والے نصاب کے تحت یہ تینوں چیزیں داخل ہوں گی، نیز اس میں اعزاء وا قارب کا نفقہ بھی شامل اور داخل ہوگا۔

قَالَ يُخْرِجُ ذَٰلِكَ عَنْ نَّفْسِهِ لِحَدِيْثِ ۖ ابْنِ عُمَرَ عَزِيْتُهَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ مَلْظَيَّةُ زَكُوةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأَنْفَى.

تروجیلہ: فرماتے ہیں کہ انسان اپنی طرف سے صدقہ نکالے، اس لیے کہ حضرت ابن عمر مُثَاثِینًا کی حدیث میں ہے کہ آپ سُلَاثِینًا نے مردوعورت پر زکو ۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ ذكر ﴾ أركر ﴿ انفى ﴾ مؤنث.

#### تخريج:

اخرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب ماجاء في صدقة الفطر، حديث: ٦٧٥، ٦٧٦.

#### توضيح

مئلة قوبالكل واضح م، البته عبارت سے مثر كريهال ايك بات يہ بجھے كه ال حديث ميں صدقة الفطر كوزكوة الفطر سے تعبير كيا عميا م اور وجوب زكوة كے ليے نصاب شرط موكا۔

وَ يُخُوِجُ عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، لِأَنَّ السَّبَبَ رَأْسٌ يَمُوْنُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَيْهِ، يُقَالُ زَكُوةُ الرَّأْسِ وَهِيَ أَمَارَةُ السَّبَيَّةِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى الْفِطْرِ بِاغْتِبَارِ أَنَّهُ وَقُتُهَا، وَلِهِذَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدَّدُ الرَّأْسِ مَعَ اتِّحَادِ الْيَوْمِ، وَالْأَصْلُ فِي الْوَجُوبِ رَأْسُهُ وَهُو يَمُوْنُهُ وَيُلِي عَلَيْهِ فَيُلْحَقُ بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَأُولَادِهِ الصِّغَارِ، لِلْآنَّهُ يَمُوْنُهُمْ وَيُلِي.

تر جملی: اور مالکِ نصاب خض اپنی تابالغ اولاد کی طرف ہے بھی صدقہ فطر نکالے، کیوں کہ وجوب صدقہ فطر کا سبب ایسا رأس ہے جس کو دہ روزیند دیتا ہے اور اس کا متولی ہے، (چنال چہ) کہا جاتا ہے زباؤ ۃ الرأس اور یہ (اضافت) سپیت کی علامت ہے۔ اور فطر کی طرف اس وجہ سے اضافت ہے کہ فطر اس کا وقت ہے، اس لیے رأس متعدد ہونے سے صدقۃ الفطر بھی متعدد ہوجاتا ہے جب کہ دن ایک ہی رہتا ہے۔ اور وجوب میں رأس ہی اصل ہے اور وہ اس کا روزینہ دینا اور اس کی تولیت کرتا ہے، الہذا اس کے حب کہ دن ایک ہی رہتا ہے۔ اور وجوب میں رأس ہی ہوجیسے اس شخص کی نابالغ اولاد، اس لیے کہ وہ انھیں روزینہ بھی دیتا ہے اور ان کا والی بھی ہے۔

#### اللغات:

﴿ صغار ﴾ جيمو ئے۔ ﴿ رأس ﴾ ايك آدى۔ ﴿ يمونه ﴾ اس كاخر جي برداشت كرتا ہے۔ ﴿ أمارة ﴾ علامت - ﴿ يلى ﴾ جب صله على مواد، على اولى مونا ، والى مونا -

#### اسيخ علاوه نابالغ اولا داوراييخ مملوك غلامول كى طرف سے بھى صدقة فطرك وجوب كابيان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص نصاب کا مالک ہواہے چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے بھی صدقۂ فطر اداء کرے اور اپنی زیر تربیت نابالغ اولا داور اپنے نوکر چاکر کی طرف سے بھی اداء کرے اس لیے کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب ایسا راُس اور ایساعین ہے جس کا وہ شخص متولی ہے اور اس کے نان ونفقے کا ذمہ دار ہے، اس لیے تو صدقۂ فطر کوراُس کی طرف منسوب کرکے زکو ۃ الراُس میں کہا جاتا ہے اور ایک چیز کی دوسرے چیز کی طرف اضافت کرنا مضاف الیہ کے سبب ہونے کی علامت ہے، لہذا زکو ۃ الراُس میں چوں کہ راُس کی طرف صدقۃ الفطر کو منسوب کیا گیا ہے، اس لیے راُس اور ذات صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ہوگا۔

والإضافة إلى الفطر النع اس كا عاصل بيہ كه جس طرح صدقة فطركوراً سى كل طرف منسوب كيا جاتا ہے اس سے كہيں زيادہ فطر كى طرف منسوب كر كے صدقة فطر اور صدقة الفطر وغيرہ كہا جاتا ہے، للذا سبب وجوب ميں راً س كے بالمقابل فطر كاحق زيادہ ہے، اس ليے فطر ہى كو وجوب صدقة فطر كا سبب قرار دينا چاہيے، صاحب ہداية فرماتے ہيں كه فطر كى طرف جواضافت ہے وہ اس كے سبب ہونے كى وجہ سے بينى صدقة فطر كا وقت چوں كه يوم فطر ہى وجہ ہے كى اگر ذات اور راً س كئى ايك ہوں تو متعدد صدقه فطر ہى وجہ ہے كہ اگر ذات اور راً س كئى ايك ہوں تو متعدد صدقه واجب ہے، اس سے بھى معلوم ہوا كہ وجوب صدقة كا سبب راً س ہے نه كہ فطر۔

والأصل النح فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کے وجوب میں اصل اور بنیادیمی ہے کہ وہ صاحب نصاب اور مالدار پر واجب ہو، کیوں کہ مالدارسب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے رأس پرخرج کرتا ہے، کین وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی زیر تربیت اولا داور اپنے نابالغ بچوں کے بھی نان ونفقہ کا ذمہ دار ہوتا ہے اور بیسب بھی اس کی ولایت اور اس کی تولیت وسر پرسی میں رہتے اور زندگی جیتے ہیں، لہذا بیسب بھی اس اصل اور مالک کے معنی میں ہوں گے، اور چوں کہ مالک پر اپنے رائس کا صدقہ دینا واجب ہے، لہذا اس پر ہراس رائس کا صدقہ دینا واجب ہوگا جو اس کی ماتحتی میں ہو۔

وَمَمَالِيْكِهِ لِقِيَامِ الْمُؤْنَةِ وَالْوِلَابَ وَهَذَا إِذَا كَانُوْا لِلْجِدْمَةِ، وَلَا مَالَ لِلصِّغَارِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ يُؤَدِّى مِنْ مَّالِهِمْ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحَالِيَّايَةِ وَأَبِيْ يُوسُفَ رَحَالِيَّايَةِ، خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحَالِّتَايَةِ، لِأَنَّ الشَّوْعَ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُؤْنَةِ فَأَشْبَهَ النَّفَقَةَ.

تر جملہ: اوراپنے غلاموں کی طرف ہے بھی صدقۂ فطراداء کرے، اس لیے کہ (ان میں بھی) مؤنت اور ولایت موجود ہے، اور بی حکم اس وقت ہے جب وہ غلام خدمت کے لیے ہوں۔ اور چھوٹے بچوں کے پاس مال نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کا اپنا مال ہوتو

حفرات شیخینؓ کے یہاں ان کے مال سے صدقہ ُ فطراداء کیا جائے ،امام محمد رطیُّ کیا اختلاف ہے، کیوں کہ تُربعت نے اسے مؤنت کے قائم مقام کیا ہے،للبذا بیفقہ کے مشابہ ہوگیا۔

#### خدمت كرنے والے غلاموں كى طرف عصدقة فطركے وجوب كا حكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آقا پراپنے خدمت کے غلاموں مثلاً مد ہر اور ام ولد وغیرہ کی طرف ہے بھی صدقۂ فطر دینا واجب ہے، کیوں کہ اول دصغار ہی کی طرح ان پر بھی اس کی ولایت قائم ہے اور یہ بھی اس کے نفقے اور خریجے سے زندگی گذارتے ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ غلاموں کی طرف سے آقا پر اس صورت میں صدقۂ فطر واجب ہوگا جب وہ غلام خدمت کے لیے ہوں، لیکن اگر غلام خدمت کے لیے ہوں تو پھر ان میں زکو قواجب ہوگی۔

و لا مال للصغار النج اس کا عاصل یہ ہے کہ باپ کے لیے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۂ فطردیے کا تھم اس وقت ہے جب ان کے پاس مال بالکل نہ ہو، لیکن اگران کے پاس مال ہوتو اس صورت میں حضرات شیخین کے یہاں اضی کے مال سے صدقۂ فطر اداء کرنا درست نہیں ہے، بل کہ اس صورت میں بھی باپ ہی پر ان کا صدقۂ فطر واجب ہوگا، اور اگر اس نے صغیر کے مال سے صدقۂ فطر اداء کردیا تو وہ اس کا ضامن صورت میں بھی باپ ہی پر ان کا صدقۂ فطر واجب ہوگا، اور اگر اس نے صغیر کے مال سے صدقۂ فطر اداء کر دیا تو وہ اس کا ضامن ہوگا۔ امام محمد طیقی کی دلیل یہ ہے کہ صدقۂ فطر ایک عبادت ہے اور صغیر عبادت کا اہل نہیں ہے اور جب صغیر پر بدنی عبادت واجب اور لازم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ مالی عبادت کیے واجب ولازم ہوگی۔ حضرات شخین کی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے صدقۂ فطر کے وجوب کومؤنت اور خرج کے قائم مقام قرار دیا ہے، لہٰذا یہ نفقہ کے مشابہ ہوگا اور اگر صغیر کے پاس مال ہوتو اس کا نفقہ اس کے مال میں واجب کو مال میں سے دیا جائے گا۔

وَلَا يُؤَدِّيُ عَنْ زَوْجَتِهٖ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَلِيْهَا فِيْ غَيْرِ حُقُوْقِ النِّكَاحِ وَلَا يَمُونُهَا فِي غَيْرِ الرَّوَاتِب كَالْمُدَاوَاةِ.

تروج کے: اور شوہراپی بیوی کی طرف سے بھی صدقۂ فطر اداء نہ کرے، کیوں کہ ولایت ومؤنت دونوں ناقص ہیں، اس لیے کہ شوہر حقوقِ نکاح کے علاوہ میں اس کا والی نہیں ہے۔ اور ثابت شدہ امور کے علاوہ میں شوہر بیوی کی مؤنت بھی نہیں برداشت کرتا۔ جیسے دواء وغیرہ۔

#### اللغاث:

﴿ رواتب ﴾ واجبات، ثابت شده امور

#### بوی کی طرف سے صدقہ فطرادا کرنے کے عدم جوب کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ مالدار اور مالک نصاب شوہر پر اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، کیوں کہ بیوی میں

## ر آن البداية جلد الله المستحد ١٩٥٠ المستحد ١٩٥٠ وكوة ك احكام ك بيان يس ك

شوہر کی ولایت بھی ناقص ہے اور مؤنت بھی ناقص ہے، ولایت تو اس نیخے ناقص ہے کہ حقوق نکاح کے علاوہ میں شوہر بیوی پر کسی بھی چیز کا والی اور ذھے وار نہیں ہے اور مؤنت اس لیے ناقص ہے کہ ثابت شدہ امور مثلاً سکنی ، نفقہ اور کسوہ کے علاوہ کسی دوسری چیز بھی چینے علاج ومعالجہ کا خرج برداشت کرنا شوہر کے ذھے نہیں ہے، لہذا جب بیوی پرشوہر کی ولایت اور مؤنت دونوں ناقص ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر بیوی کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کے لیے کامل مؤنت اور کامل ولایت ضروری ہے۔

وَلَا عَنْ أُوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَ إِنْ كَانُوْا فِي عَيَالِهِ لِإِنْعِدَامِ الْوِلَايَةِ، وَلَوْ أَذَّى عَنْهُمْ أَوْ عَنْ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ أَجْزَاهُمْ اِسْتِحْسَانًا لِثَبُوْتِ الْإِذْن عَادَةً.

ترجمه: اور ندتوبا پائی بالغ اولاد کی طرف سے صدقهٔ فطرادا کرے، ہر چند کدوہ اس کے عیال میں داخل ہوں، اور اگراس نے بالغ اولاد کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر صدقهٔ فطراداء کردیا تو استحسانا جائز ہے، کیوں کہ عاد تا اجازت ابت ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر صدقهٔ فطراداء کردیا تو استحسانا جائز ہے، کیوں کہ عاد تا اجازت ابت ہے۔

#### اللغاث:

وعيال ﴾ كنبه، زير پرورش، زيرخرچ ـ

#### اكرباب في بلا اجازت اسي بالغ بجول اوربيوى كى طرف سے صدقة فطراداكر ديا تو ادائيكى كاتكم:

مسکلہ یہ ہے کہ باپ پراپی بالغ اولاد کی طرف سے صدقۂ فطر اداء کرنا واجب نہیں ہے، ہر چند کہ وہ اس کی تریت اور پرورش میں وافل ہوں، لیکن اگر ان کی اجازت کے بغیر باپ نے ان کی طرف سے یا بیوی کی جازت کے بغیر اس کی طرف سے صدقۂ فطر اداء کر دیا تو استحسانا یہ جائز ہے، کیول کہ ان لوگوں کی طرف سے عادتا اجازت ثابت ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ المنابت عادة کالمنابت بالنص لیمن عادتا ثابت ہونے والی چیز صراحنا ثابت کی گئی چیز کی طرح ہوتی ہے۔

وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مَكَاتَبِهِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ، وَلَا الْمُكَاتَبُ عَنْ نَّفْسِهِ لِفَقْرِهِ، وَفِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وِلَايَةُ الْمَوْلَى ثَابِتَةٌ فَيُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مَمَالِيْكِهِ لِلتِّجَارَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِثُكُمُ فَإِنَّ عِنْدَهُ وُجُوْبَهَا عَلَى الْعَبْدِ وَ وَجُوْبَهَا عَلَى الْعَبْدِ وَ وَجُوْبَهَا عَلَى الْعَبْدِ وَ وَجُوْبَهَا عَلَى الْمَوْلَى بِسَبَيِهِ كَالزَّكُوةِ فَيُؤَدِّي إِلَى القِنلي.

ترجملہ: اور آقا اپنے مکاتب کی طرف سے صدقہ فطرنہ نکالے، اس لیے کہ ولایت معدوم ہے، اور نہ خود مکاتب اپنی طرف سے نکالے، کیوں کہ وہ فقیر ہے، اور مدبروام ولد میں مولیٰ کی ولایت پوری طرح ٹابت ہے، اس لیے مولیٰ ان دونوں کی طرف سے صدقۂ فطر نکالے گا۔ اور اپنے تجارتی غلاموں کی طرف سے نہ نکالے، امام شافعی واٹھیا کا اختلاف ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں صدقۂ فطر کا وجوب غلام پر ہوتا ہے اور زکو ہ کا وجوب مولیٰ پر ہوتا ہے، لہذا کوئی منافات نہیں ہے اور ہمارے یہاں صدقۂ فطر کا وجوب اپنے مولیٰ پر ہوتا ہے، لہذا ہے تکرار کا سبب بن جائے گا۔

## ر أن البداية جلد الله على المستخدم و المستخدم والمان على المستخدم والمستخدم المان على المستخدم المان على المان المان

#### مكاتب، مربراورام ولدكى طرف عصدة فطراداكرف كعدم وجوب كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آقا اپنے مکاتب کی طرف سے بھی صدقۂ فطرنہ نکالے، کیوں کہ مکاتب ازراہ ید وتقرف آزاد ہوتا ہے اور اس میں آقا کی ملکیت معدوم ہوگی اور ہوتا ہوتا ہوگی اور ہوتا ہوگی اور مؤنت اور ولایت بھی معدوم ہوگی اور مؤنت و ولایت بھی معدوم ہوگی اور مؤنت و ولایت بھی وجوبِ صدقہ کا سبب ہے، لہذا جب مکاتب کے حق میں یہ چیزیں معدوم ہیں تو پھر اس کی طرف سے اخراج صدقہ کا سبب ہے، لہذا جب مکاتب کے حق میں یہ چیزیں معدوم ہوگا۔

ولا المكاتب عن نفسه النع فرماتے ہیں كه مكاتب كى طرف سے اس كا مولى تو صدقة فطرنہيں تكالے كا،كين خود مكاتب كى طرف سے اس كا مولى تو صدقة فطرنہيں تكالے كا،كين خود مكاتب كے ليے ہمى يہى تكم ہے كہ وہ بھى اپنى طرف سے صدقة فطرنہ تكالے، اس ليے كه اس كے پاس جو كچھ مال ہوتا ہے وہ سب بدل كتابت كى ادائيكى كا ہوتا ہے اور مولى كا مملوك ہوتا ہے، چناں چه مكاتب خود فقير ہوتا ہے اور فقير پرصدقة فطر واجب نہيں ہوتا، اس ليے خود مكاتب پراپنى ذات كى طرف سے صدقة فطر واجب نہيں ہے، اس كے برخلاف مد بر بنانے اور ام ولد بنانے سے مولى برصدقة فطرنكالنا واجب ہے، كول كه بقائے مكيت ہى غلاموں ميں صدقة فطرك وجوب كا معيار ہے اور وہ مد بروام ولد ميں موجود ہے، اس ليے مولى ان كى طرف سے صدقة فطرنكالے گا۔

اور ہمارے یہاں غلام کی طرف سے مولی پر جوصدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ غلام ہی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے جیسے غلام کے تجارتی ہونے نے ہوتا ہے جیسے غلام کے تجارتی ہونے کی وجہ سے مولی پر صدقه فطر بھی کے تجارتی ہونے کی وجہ سے مولی پر صدقه فطر بھی واجب کی جائے تو پھر ایک ہی سال میں غلاموں کے اندر دومرتبہ مالی فریضہ کا وجوب لازم آئے گا جو شرعاً پہندیدہ نہیں ہے، کیوں کہ رسول اکرم مَا اَنْ اَنْ اَرْمُا وَگُرا مِی ہے کہ لا ٹینی فی المصدقة یعنی سال میں دومرتبہ صدقہ ندلیا جائے۔

وَالْعَبْدُ بَيْنَ شَرَيْكَيْنِ لَا فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِقُصُوْدِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَذَا الْعَبِيْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَثْنَةِ، وَقَالَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ مِنَ الرُّوْسِ دُوْنَ الْأَشْقَاصِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَرْعَنِ فَلَمْ النَّصِيْبُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرْعَى قِسْمَةَ الرَّقِيْقِ وَهُمَا يَرَيَانِهَا، وَقِيْلَ هُوَ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ النَّصِيْبُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَمْ تَتِمَّ الرَّقِبَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

تَتِمَّ الرَّقِبَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

ترجمل: اور اگر غلام دوشر یکول کے مامین مشترک ہوتو ان میں ہے کی بھی ایک پرصدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان

ر آن الهداية جلد المستحمد ١٩ يست المحمد المام كريان ميل ي

میں سے ہرایک میں ولایت اور مؤنت کی کمی ہے اور ایسے ہی امام ابو صنیفہ ولٹھیا کے یہاں چند غلاموں میں بھی (صدقہ فطر واجب نہیں ہے) جو دولوگوں میں مشترک ہوں۔ حضرات صاحبین و الشائع فرماتے ہیں کہ دونوں شریکوں پر اس راس کے مطابق صدقه فطر واجب ہے جوان میں سے ہرایک کے لیے خاص ہے، نہ کہ کلڑوں کے حساب سے۔ یہ اختلاف اس بات پر بنی ہے کہ حضرت امام واجب ہے جوان میں سے ہرائیک کے لیے خاص ہے، نہ کہ کلڑوں کے حساب سے۔ یہ اختلاف اس بات پر بنی ہے کہ میشنق علیہ ہے، اعظم والٹی کی تقسیم کو جائز نہیں سمجھتے اور حضرات صاحبین و اللہ اللہ اللہ علی مقبل میں ہوسکتے ، الہذا دونوں میں سے کسی کے لیے بھی رقبہ تام نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿أشقاص ﴾ واحد شقص؛ ايك حصه، ايك مكرّا له ﴿نصيب ﴾ حصه، طے شدہ حصه ـ

#### ان غلامول کے صدقة فطر کا مسئلہ جوایک سے زیادہ مالکوں کی مشتر کہ ملک میں ہوں:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک غلام دوآ دمیوں کے مابین مشترک ہوتو ان میں سے کسی پر بھی غلام کی طرف سے صدقہ ُ فطر نکالنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ اشترک کی وجہ سے دونوں میں سے کسی کی ملکیت کامل نہیں ہے جب کہ وجوب صدقہ کے لیے کامل ملکیت ضروری ہے۔ اور جب ملکیت کامل نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ ولایت اور مؤنت بھی کامل نہیں ہوگی اور جب یہ چیزیں کامل نہیں ہوں گی تو پھران کی طرف سے صدقۂ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔

و کدا العبید النع فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمیوں کے درمیان چند غلام مشترک ہوں تو اس صورت میں بھی امام اعظم والتھائے کے یہاں ان میں سے کے یہاں ان میں سے کسی پربھی کسی غلام کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، حضرات صاحبین ًفر ماتے ہیں کہ ہر شریک غلاموں میں سے جننے کامل رأس کا مالک ہوگا اس پر اس تناسب سے صدقه فطر بھی واجب ہوگا، البتہ جو کامل تقسیم اور شقیص کے تحت آئے گا اس کی طرف سے صدقه فطر واجب نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کی بنیادیہ ہے کہ حضرت امام اعظم روستا ڈرقق اور غلام کی تقسیم کور وانہیں سجھتے،

اس لیے چند غلاموں کی طرف ہے بھی وہ کسی شریک پرصد تہ فطر کو واجب نہیں قرار دیتے، کیوں کہ اشتراک کی صورت میں شریک بین اس سے جر ہر شریک ہر ہر شریک ہر ہر غلام میں جھے دار ہوگا اور دونوں میں سے کوئی بھی شریک کسی کامل غلام کا مالک نہیں ہوگا، حالاں کہ وجوب صدقہ کے لیے ملکیت اور مؤنت وغیرہ کا کامل ہونا ضروری ہے، اس کے برخلاف حضرات صاحبین چوں کہ رقیق کی تقسیم کو جائز قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے یہاں ہر شریک کے جھے میں جتنے کامل غلام آئیں گے ان کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا اور جس غلام کا رائس کامل نہیں ہوگا اس کی طرف سے صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا، مثلاً اگر پانچے غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہوں تو صاحبین کے یہاں ہر ہر آ دمی پر چوں کہ دو دو کامل غلام تقسیم ہوجا کیں گی اس لیے ہرا یک شریک پر دو دو غلاموں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا اور ایک غلام میں چوں کہ تقسیم ہوجائے گی اس لیے اس کی طرف سے صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔

و فیل الن اسلیلے میں بعض حفرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں عدم صدقہ فطر کے وجوب کا قول منفق علیہ ہے۔ اور امام صاحب رہا تھا اور صاحبین کسی کے یہاں بھی کسی بھی غلام کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ تقسیم اور

# ر آئ الہدایہ جلد سے سیار کے بیان میں ہو کتے ، اور اجتماع صص کے بغیر کی بھی شریک کی ملکیت میں رقبہ تام نہیں ہوگا ور جب رقبہ تام نہیں ہوگا ور جب رقبہ تام نہیں ہوگا ور جب رقبہ تام نہیں ہوگا ۔

وَيُوَّذِي الْمُسْلِمُ الْفِطُرَةَ عَنْ عَبْدِمِ الْكَافِرِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَاهُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُوَّذِي الْمُسْلِمُ الْفِطُرَةَ عَنْ عَبْدٍ يَهُوْدِي أَوْ نَصْرَانِي أَوْ مَجُوْسِي، الْحَدِيْثُ، وَلَأَنَّ السَّبَ قَدُ تَحَقَّقَ وَالْمَوْلَى مَنْ أَهْلِه، وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّبَ فَدُ تَحَقَّقَ وَالْمَوْلَى مِنْ أَهْلِه، وَلَوْ كَانَ عَلَى مِنْ أَهْلِه، وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِي وَمَنَّ عَلَيْهِ لِلْآنَ الْوُجُوْبَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِه، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَهُو لَيْسَ مِنْ أَهْلِه، وَلَوْ كَانَ عَلَى

توجیعات: اورسلمان آقا اپنے کافرغلام کی طرف سے صدقۂ فطراداء کرے گا، اس لیے کہ ہماری بیان کردہ حدیث مطلق ہے اور اس لیے بھی کہ حضرت ابن عباس وَلَّ تُنْ کی حدیث میں آپ مَنْ اَلْتُنْ اِنْ اَلِی اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ ہو یا مجوی ہو، اور اس لیے بھی کہ سبب تو محقق ہوگیا ہے اور مولی اس کا اہل بھی ہے، اور اس میں امام شافعی والتُنْ کی اختلاف ہے، کیوں کہ (ان کے یہاں) وجوب غلام پر ہے اور غلام اس کا اہل نہیں ہے۔ اور اگر مسکلہ اس کے برعکس ہوتو بالا تفاق وجوب نہیں ہے۔

#### تخريع:

اخرجه دارقطني في كتاب الزكاة الفطر، حديث: ٢٠٨٦ \_ ٢٠٨٧.

و ابوداؤد في كتاب الزكاة، حديث: ١٦١٩ ـ ١٦٢٠.

#### مسلمان آقاراب كافرغلام كاصدقد دينا بهى واجب ع:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آقا صاحب نصاب ہے اور اس کا کوئی کا فرغلام ہے تو ہمارے یہاں اس آقا پر کافر غلام کی طرف سے صدقۂ فطر اداء کرنا واجب ہے اور اس وجوب کی تین دلیلیں ہیں (۱) ابتدائے باب میں حضرت نقلبہ بن صعیر گئی جو حدیث ہے یعنی اقدوا عن کل حو و عبد المنے عبد کا لفظ مطلق ہے اور اس میں مسلم اور کافر کی کوئی قیر نہیں ہے، لہذا جس طرح مولی پر مسلمان غلام کی طرف سے نکالنا بھی واجب ہے (۲) اس سلسلے مولی پر مسلمان غلام کی طرف سے معدقۂ فطر نکالنا واجب ہے، اس طرح عبد کافر کی طرف سے نکالنا بھی واجب ہے (۲) اس سلسلے کی دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس خالی فی وہ روایت ہے جس میں صراحت کے ساتھ عبد یہود کی اور نصر نی او مجوسی ہے صدقۂ فطر نکا لئے کا حکم دیا گیا ہے، حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں اُدوا عن کل حو و عبد یہو دی اُو نصر نی اُو مجوسی المنے (۳) اور تیسری دلیل میہ ہو حدید نیا سے کہ صورتِ مسئلہ وجوبِ صدقہ کا سب موجود ہے، اس لیے کہ مسلمان آقا کو کافر غلام پر ولایت اور مؤنت دونوں چیزی علی وجالکمال حاصل ہیں اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے مولی اس کی طرف سے ادائے صدقہ کا اہل بھی ہے، اس لیے اس پر اپنے کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطراداء کرنالازم اور واجب ہوگا۔

و فیہ خلاف الشافعی المخ اس کا حاصل یہ ہے کہصورت ِمسلہ میں امام شافعی طِیْتُویڈ کے یہاں مسلمان مولٰی پر اپنے کافر

## ر آن البداية جلدا ي محالية حلدا ١٩٠ يحسي على المالية على على على على على المالية

غلام کی طرف سے صدقہ فطر اداء کرنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان کے یہاں صدقۃ الفطر کا وجوب غلام پر ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی مولی پر واجب ہوتی ہے اور صدقۃ الفطر ایک عبادت ہے جب کہ صورتِ مسئلہ میں غلام کے کافر ہونے کی وجہ سے اس میں عبادت کی اہلیت معدوم ہے، اس لیے شوافع کے یہاں عبد کافر پر صدقۂ فطر واجب ہی نہیں ہوا اور جب واجب نہیں ہوا تو کیا خاک مولی اداء کرے گا، اس پرادائیگی بھی واجب نہیں ہوگ ۔

ولو کان علی العکس النے فرماتے ہیں کہ اگر مسئلے کی نوعیت اس کے برتکس ہو، یعنی غلام تو مسلمان ہواور مولی کافر ہوتو اس صورت میں با تفاق ائکہ کسی کے یہاں بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب مولی کافر ہے تو ہمارے یہاں نہ تو وہ وجوب صدقہ کا اہل ہے اور نہ ہی ادائے صدقہ کا اور غلام مسلم پر اگر چہ صدقہ فطر واجب ہے مگر چوں کہ غلام کی طرف سے مولی ہی اس کی ادائیگی کرتا ہے اور کافر ہونے کی وجہ سے مولی کی طرف سے ادائیگی ممکن نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے ہمارے اور شوافع دونوں کے یہاں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالْحِيَارِ فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَّصِيْرُ لَهُ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا مَرَّ يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْحِيَارُ، لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَالِلْكَايَة عَلَى مَنْ لَهُ الْحِيَارُ، لِأَنَّ الْوِلَايَة لَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَالِلْكَايَة عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ، لِأَنَّهُ مِنْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَاللَّا عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ، لِأَنَّهُ مِنْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَاللَّا عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ، لِأَنَّهُ لَوْ رُدَّ يَعُودُ إلى مِلْكِ الْبَائِعِ، وَلَوْ أُجِيْزَ يَعْبُتُ الْمِلْكُ وَظَائِفِهِ كَالنَّفَقَةِ، وَلَنَا أَنَّ الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ، لِأَنَّهُ لَوْ رُدَّ يَعُودُ إلى مِلْكِ الْبَائِعِ، وَلَوْ أُجِيْزَ يَعْبُلُ السَّوقُفَة ، وَلَا النَّامِ وَلَوْ الْمَلْكُ التَوقُفَى مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ، بِحِلَافِ النَّفَقَةِ، لِأَنَّهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَّوقُفَى، بِحِلَافِ النَّفَقَةِ، لِأَنَّهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَّوقُفَى مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ، بِحِلَافِ النَّفَقَةِ، لِأَنَّهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَّوقُفَى، وَرَكُوهُ التَّهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی غلام فروخت کیا اور متعاقدین میں سے کسی ایک کو اختیار ہوتو اس غلام کا صدقہ فطراس شخص پر واجب ہوگا، جس کا وہ غلام ہوگا، اس کا مطلب ہے ہے کہ جب فطر کا دن گذر جائے اور خیار باقی ہو۔ امام زفر فرماتے ہیں کہ اس کا صدقہ فطراس شخص پر واجب ہوگا جسے خیار حاصل ہے، اس لیے کہ ولایت بھی ای کو حاصل ہے، امام شافعی والیٹیلا فرماتے ہیں کہ اس شخص پر واجب ہوگا جبے ملکیت حاصل ہے، کیوں کہ نفقے کی طرح وجوب فطرہ بھی ملک کے وظائف میں سے ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ ملکیت میں لوٹ جائے گا۔ اور اگر بھی نافذ کر دی گئی تو وہ غلام بائع کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔ اور اگر بھی نافذ کر دی گئی تو وہ غلام بائع کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔ اور اگر بھی نافذ کر دی گئی تو وہ غلام بائع کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔ اور اگر بھی نافذ کر دی گئی تو وہ غلام بائع کی ملکیت میں موقوف رہے گی۔ برخلاف نفقہ کے، کیوں کہ وقت عقد ہی سے مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہوگی لہذا جو چیز ملکیت پر بنی ہے وہ بھی موقوف رہے گی۔ برخلاف نفقہ کے، کیوں کہ نفقہ فوری ضرورت کے لیے ہے لہذا وہ تو قف قبول نہیں کرے گا۔ اور تجارتی غلام کی زکو ہ بھی اس اختلاف پر ہے۔

#### اللغات:

﴿ناجزة ﴾ فورى ـ

#### بع بالخیار کے ذریعے فروخت شدہ غلام کا صدقہ کس پرواجب ہوگا:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی غلام فروخت کیا اور متعاقدین یعنی بائع اور مشتری میں سے سی نے اپنے لیے خیار

کی شرط لگالی اورایام خیار ہی میں عید کا دن گذرگیا تو اب اس فروخت شدہ غلام کا صدقۂ فطر کس پرواجب ہوگا؟ اس سلسلے میں ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ جس کا غلام ہوگا اس پر اس کا صدقۂ فطر بھی واجب ہوگا، یعنی اگر بیج مکمل اور نافذ کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ غلام مشتری کا ہوگا اور اس پر اس کا صدقۂ فطر بھی واجب ہوگا اور اگر بیج رد کر دی گئی تو اس صورت میں بائع پر غلام کا صدقۂ فطر واجب ہوگا، کیوں کہ وہ غلام اس کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔

امام زفر رطیقی فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں جس کے لیے خیار ثابت ہوگا اس پر غلام کا صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، کیوں کہ صدقة الفطر کے وجوب کا سبب کامل ولایت اور مؤنت ہے اور ولایت یہاں من لہ الخیار ہی کو حاصل ہے، چناں چہاگروہ چاہے تو بچ کو کممل کرے اور اگر چاہے تو اسے رداور فنخ کردے اور اجازت وفنخ کے اختیار کا حاصل ہونا من لہ الخیار کے لیے حصول ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

حضرت امام شافعی برایشیانہ کا مسلک یہ ہے کہ صورتِ مسلہ میں مذکورہ غلام کا صدقہ فطراس شخص پر واجب ہوگا جس کے لیے
ملکیت ثابت ہوگی اور ان کے یہاں چوں کہ مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہوچکی ہے، اس لیے اس پر غلام کا صدقہ فطر بھی واجب
ہوگا، رہا یہ سوال کہ شوافع کے یہاں خیارِ شرط کے ہوتے ہوئے مشتری کے لیے ملکیت کیوں ثابت ہوجاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، رہا نہ یہاں خیار شرط مشتری کے لیے ہویا مشتری کے لیے، اس لیے ان
کہ ان کے یہاں خیار شرط مشتری کے لیے جبوتِ ملکیت سے مانع نہیں ہوتا خوہ وہ خیار بائع کے لیے ہویا مشتری کے لیے، اس لیے ان
کے یہاں مشتری ہی پر اس غلام کا صدقہ فطر واجب ہوگا، کیوں کہ صدقہ فطر ملکیت کے وظائف میں سے ہے، لہذا جب مشتری کے
لیے اس غلام میں ملکیت ثابت ہوگئی تو ظاہر ہے کہ اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، جیسے مدتِ خیات میں مشتری ہی پر غلام کا نفقہ بھی
واجب ہوتا ہے، اس سے بھی یہ بات ہم میں آتی ہے کہ خیار کے ہوتے ہوئے بھی مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہوجاتی ہے۔

ولنا النج اس سلیط میں ہماری دلیل یہ ہے کہ امام شافعی ولیٹھائہ کا صدقۃ الفطر کو ملک کا وظیفہ قرار دینا درست ہے اور ہمیں یہ سلیم ہے، لیکن اتنی بات ذہن میں رہے کہ صدقہ نظر ملک حتی اور ملک یقینی کا وظیفہ ہے، نہ کہ ملک موقوف کا اور صورتِ مسئلہ میں مشتری کی ملکیت من لہ النجیار کے فیصلے پر موقوف ہے، چنال چہ اگر وہ بچے کور دکر دی تو غلام بائع کی ملکیت میں چلا جائے گا اور اگر بچے کو جائز کر دی تو وقت عقد ہی سے مشتری کی ملکیت میں چلا جائے گا، لہذا جب یہال ملکیت موقوف ہے تو جو چیز شوتِ ملکیت پر بنی ہوگی یعنی وجو ب فطر وہ بھی موقوف ہوگا اور من لہ النجیار کے فیصلے کے بعد ہی اس کا بھی وجود اور شوت ہوگا۔

بحلاف النفقه اللح يہاں ہے امام شافعی ولي الله كے قياس كا جواب ديا گيا ہے، فرماتے ہيں كہ بھائى آپ كا صدقة فطركو نفقه پر قياس كرنا اور اسے بھى مشترى پر واجب كرنا درست نہيں ہے، كيوں كما گرچەنفقه بھى ملكيت پر ببنى ہوتا ہے، مگر وہ تو قف كو قبول نہيں كرتا، بل كه نفقه تو فورى ضرورت كے ليے ہوتا ہے، جب كه صدقة فطر ميں عجلت نہيں ہوتى اور يہ تو تف كو بھى قبول كر ليتا ہے اس ليے اس كونفقه پر قياس كرنا درست نہيں ہے۔

و رسلو ہ التجارہ النج اس کا حاصل میہ ہے کہ تجارتی غلاموں کی زکوۃ کا مسلہ بھی اسی اختلاف پر ہے، یعنی اگر کسی کے پاس تجارتی غلام سے اور اس نے انھیں فروخت کر دیالیکن متعاقدین میں سے کسی نے خیار شرظ لگا دیا اور اسی خیار شرط کے دور ان ہی ان کی زکوۃ دینے کا سال پورا ہوگیا تو ہمارے یہاں ان غلاموں کی زکوۃ اس شخص پر واجب ہوگی جو ان کا ما لک ہوگا۔ امام زفر سے یہاں اس پر واجب ہوگی جس کے لیے خیار ہوگا اور امام شافعی را پھیلا کے یہاں صرف اور صرف مشتری پر واجب ہوگی۔

# فضل في مِقْل ابِ الْوَاجِبِ وَ وَقْتِهِ فَضُل فِي مِقْلَ ابِ الْوَاجِبِ وَ وَقْتِهِ فَصُل فِي مِقْلَ ابِ الْوَاجِبِ وَ وَقْتِهِ فَعَلَ اللهِ الْوَاجِبِ وَ وَقْتِهِ فَعَلَ اللهِ الْوَاجِبِ وَ وَقَتْ مِن اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

صاحب کتاب جب صدقۂ فطر کے وجوب اور اس کی شرائط کے بیان سے فارغ ہوگئے تو اب یہال سے صدقۂ فطر کی مقدار اور اس کے وقت کے متعلق گفتگو کریں گے جوان شاء الله مرتب انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔

ٱلْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيْقٍ أَوْ سَوِيْقٍ أَوْ زَبِيْبٍ أَوْ صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ، وَقَالَا الزَّبِيْبُ بِمَنْزِلَةِ الشَّعِيْرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لَكُمَّايُهُ، وَالْأَوَّلُ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَمْنَا عَلَيْهُ مِنْ جَمِيْعِ ذَٰلِكَ صَاعٌ لِحَدِيْثِ ۗ أَبِي سَعِيْدٍ وِالْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ ذَٰلِكَ إِلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ طَالِقَالَيْنَا ، وَلَنَا مَا رَوَيْنَا وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَفِيْهِمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الزِّيَادَةِ تَطَوُّعًا، وَلَهُمَا فِي الزَّبِيْبِ أَنَّهُ وَالتَّمْرُ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَقْصُودِ، وَلَهُ أَنَّهُ وَالْبُرُّ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَعْنَى، لِلْآنَّة يُؤْكَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِجَمِيْعِ آجْزَاءِهِ وَ يُلْقَلَى مِنَ التَّمْرِ النَّوَاةُ وَمِنَ الشَّعِيْرِ النُّخَالَةُ وَبِهلَا ظَهَرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْبُرِّ وَالْتَمِر، وَمُرَادُهُ مِنَ الدَّقِيْقِ وَالسَّوِيْقِ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْبُرِّ، أَمَّا دَقِيْقُ الشَّعِيْرِ كَالشَّعِيْرِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَاعِي فِيْهِمَا الْقَدُرُ وَالْقِيْمَةُ اِحْتِيَاطًا وَ إِنْ نُصَّ عَلَى الدَّقِيْقِ فِيْ بَعْضِ الْأَخْبَارِ وَلَمْ يُبِيِّنُ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ اِعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ وَالْخُبْزُ يُغْتَبَرُ فِيْهِ الْقِيْمَةُ هُوَ الصَّحِيْحُ، ثُمَّ يُغْتَبَرُ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ بُرِّ وَزُنًا فِيمَا يُرُولى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيْنَا لَيْهُ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَمَانِكُم اللَّهُ يُعْتَبَرُ كَيْلًا، وَالدَّقِيْقُ أَوْلَى مِنَ الْبِرِّ، وَالدَّرَاهِمُ أَوْلَى مِنَ الدَّقِيْقِ فِيْمَا يُرُواى عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَٰ عُلَيْهُ وَهُوَ اِخْتِيَارُ الْفَقِيْهِ أَبِي جَعْفَرٍ، لِأَنَّهُ أَدْفَعُ لِلْحَاجَةِ وَأَعْجَلُ بِهِ، وَعَنْ أَبِي بَكُرٍ ٱلْأَعْمَشِ تَفْضِيلُ الْحِنْطَةِ لِلَاّنَّةُ أَبْعَدُ مِنَ الْخِلَافِ، إِذْ فِي الدَّقِيْقِ وَالْقِيْمَةِ خِلَافُ الشَّافِعِيّ رَحَمَّتُكَمَّيْهُ.

ترجمه: صدقهُ فطريبول يا آئے ياستوياكشش كا آدهاصاع بے يا تھور يا جوكا ايك صاع ب،حفرات صاحبين فرماتے ہيں

کہ کشمش جو کے درجے میں ہے اور یہی امام ابوطنیفہ والیشائی ہے بھی ایک روایت ہے اور پہلی جامع صغیر کی روایت ہے، امام شافعی روائیت ہے اور پہلی جامع صغیر کی روایت ہے، امام شافعی روائیت نے اس کہ ہم لوگ روائیت میں کہ ان سب میں سے ایک صاع ہے، حضرت ابوسعید خدری وزائیتی کی حدیث کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عہدرسالت میں ای طرح نکا لیے تھے ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں اور یہی صحابہ کرام وزائیتی کی ایک جماعت کا مذہب ہے جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ اور امام شافعی روائیتیل کی پیش کردہ روایت از راہ تطوع زیادتی پرمحمول ہے۔

اور کشمش میں حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ وہ اور تمر دونوں قریب المقصود ہیں، اور امام صاحب را الله یا کہ دلیل یہ ہے کہ وہ اور تمر دونوں قریب المقصود ہیں، اور امام صاحب را الله یا تا ہے جب کہ ہے کہ کشمش اور گیہوں معنا قریب ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک کو اس کے تمام اجزاء سمیت کھایا جاتا ہے جب کہ چھوہارے کی تصلی اور جو کی بھوی پھینک دی جاتی ہے، اس وجہ سے گندم اور تمر میں تفاوت ظاہر ہے۔ اور آئے اور ستو سے امام قد دری کی مراد وہ آٹا اور ستو ہے جو گیہوں سے بنایا جاتا ہے، رہا جو کا آٹا تو وہ جو ہی کی طرح ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آئے اور ستو میں اصلیا طاوز ن اور قیت دونوں کی رعایت کی جائے، اگر چہ بعض احادیث میں آئے پر ہی نص وارد ہوئی ہے اور امام محمد والتھائیا نے میں اصلیا طاوز ن اور قیمت معتبر ہے، یہی صحیح ہے۔

پھرامام ابوصنیفہ ولیٹھیڈ سے مروی روایت کے مطابق وزن کے اعتبار سے آئے کا نصف صاع معتبر ہے اور امام محمد ولیٹھیڈ سے مردی ہے کہ وہ کیل کے اعتبار سے معتبر ہے، اور گندم کا آٹا گندم سے بہتر ہے اور امام ابو یوسف ولیٹھیڈ سے مردی روایت کے مطابق درہم آئے سے بھی زیادہ بہتر ہے اور یہی فقیہ ابوجعفر کا بھی قول مختار ہے، کیوں کہ بیہ حاجت کو زیادہ اور جلدی دور کرنے والا ہے۔ اور ابوبکر بن اعمش سے گندم کی فضیلت مردی ہے، کیوں کہ بیا اختلاف سے بہت دور ہے، اس لیے کہ آئے اور قیمت میں امام شافعی ولیٹھیڈ کا اختلاف ہے۔

#### اللغات:

\_ ﴿دقيق﴾ آئا۔ ﴿سويق ﴾ ستو۔ ﴿زبيب ﴾ سمش۔ ﴿تمر ﴾ مجور۔ ﴿شعير ﴾ بَو ۔ ﴿نواة ﴾ تَصْلى ـ ﴿نخالة ﴾ بموسا۔

#### تخريج

اخرجم البخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاع من طعام، حديث: ١٥٠٨، ١٥٠٨.

و مسلم في كتاب الزكاة، حديث: ١٧، ١٨، ٢١.

و ابوداؤد في كتاب الزكاة، حديث رقم: ٦١٦.

#### مدقة فطرى مقدار واجب كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گندم یا اس کے آئے یا اس کے ستویا کشمش کے ذریعے صدقۂ فطر دینا چاہے تو اسے ہر فرداور ہر نفر کی طرف سے آ دھا صاع دینا ہوگا، اور اگر وہ چھو ہارے اور جو کے ذریعے صدقۂ فطر دینا چاہے تو پھر ایک صاع دینا ہوگا، البتہ حضرات صاحبین نے کشمش کو بھی تمر اور جو کے درجے میں اتارکر اس میں سے بھی ایک صاع کو واجب قرار دیا ہے اور امام اعظم پالٹھیا: سے حضرت حسن بن زیاد وغیرہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے، اور پہلی روایت جامع صغیر کی ہے، بہر حال ہمارے یہاں گندم اور جو وغیرہ میں نصف صاع کے حوالے سے فرق ہے، لیکن امام شافعی اور ان کے ہم خیال دیگر دونوں حضرات (امام مالک اور امام احمد) نے سب کوایک ہی ڈنڈ سے ہا نکتے ہوئے ہے کم صادر فرمایا ہے کہ صدفہ فطرایک صاع دینا واجب ہے خواہ وہ گندم اور ستو وغیرہ سے دیا جائے یا جواور شمش سے، ان حضرات کی دلیل حضرت ابوسعید خدری گی وہ حدیث ہے جے امام ترفدی وغیرہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، کنا نحوج زکواۃ الفطر إذا کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعاً من طعام أو صاعا من شعیر أو صاعا من تمر النے یعنی ہم لوگ عہدرسالت میں طعام، جو اور تمر وغیرہ میں سے ایک صاع صدقہ فطر کا لئے تھے، اس حدیث سے ان حضرات کا وجہ استدلال یوں ہے کہ یہاں طعام سے گندم مراد ہے اور گندم سے بھی ایک صاع کا نانا ثابت ہے جس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر میں گندم اور جو دونوں کی مقدار برابر ہے اور دونوں میں ایک یا نصف صاع کوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔

ولنا ما روینا النے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جے ہم بیان کر چکے ہیں لینی اُدوا عن کل حر و عبد صغیر او کبیر نصف صاع من بر او صاعا تمر النے اوراس حدیث سے ہمارا وجاستدلال بایں معنی ہے کہاس میں صراحت کے ساتھ گندم سے نصف صاع نکا لئے کا تھم وارد ہے، ای طرح امام طحاویؒ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں حضرت اساء بنت ابو بکر گل یہ حدیث نقل کی ہے کہ کنا نؤ دی زکواۃ الفطر علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدین من قمع لیعن ہم لوگ عہد بوی میں دور گیہوں صدقہ فطر میں دیا کرتے تھے اور دور نصف صاع کے برابر ہوتا ہے، میں کول کہ پورا صاع چار مُد کا ہوتا ہے، اس حدیث سے بھی گندم میں سے نصف صاع بی کا ثبوت ہور ہا ہے اور پھر جو ہمارا مسلک و نہوب ہے وہ حضرات صحابہ کی ایک بری جماعت کے ندہب سے ہم آ ہنگ ہے جی کہ خلفائے راشدین بھی اسی ندہب اور اسی نظم نظر کے قائل تھے۔

و ما رواہ النع صاحب ہدایہ حضرت ابوسعید خدری کے حوالے سے پیش کردہ انکہ ثلاث کی حدیث اور دلیل کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جوان سے گندم کا ایک صاع بطور فطرہ دینا مروی ہے وہ بطور تطوع ہے بعنی حضرت ابوسعید خدری وغیرہ نصف صاع تو بطور وجوب دیتے تھے اور نصف صاع بطور نقل احتیاطاً دیتے تھے، اس کا ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں جوصاعاً من طعام کا لفظ وارد ہے اس سے گندم مراد نہیں ہے، بل کہ اس سے جوار اور باجرہ مراد ہے لہذا اس سے گندم مراد نہیں ہے، جب کہ دوسری احادیث میں نصف صاع من ہرکی صراحت موجود ہے جواس بات کی بین دلیل ہے کہ گندم میں نصف صاع ہی واجب ہے۔

ولھما فی الزبیب النے حضرات صاحبین کشمش کوتمر کے مانندقر اردے کراس میں بھی ایک صاع کے قائل ہیں۔اوراس پر دلیل بی پیش کرتے ہیں کہ کشمش اور تمر دونوں مقصود یعنی کھانے اور مضاس حاصل کرنے میں قریب قریب ہیں اس لیے جو تھم تمر کا ہوگا وہی تھم زبیب کا بھی ہوگا اور تمر میں چوں کہ ایک صاع واجب ہو، اس لیے زبیب میں بھی ایک صاع واجب ہوگا۔لیکن اس سلطے میں حضرت امام اعظم مطفی کے دلیل میہ کہ ہمائی مسائل شرعیہ میں تفکہ اور مضاس کا اعتبار ہیں ہے، بل کہ اشیاء کے معانی اور ان کے حقائق کا اعتبار ہے اور معنی کے اعتبار سے زبیب اور گندم دونوں قریب قریب ہیں، کیوں کہ جس طرح گندم اپنے تمام

اجزاء سمیت کھائی جاتی ہے، اسی طرح زبیب بھی اپنے تمام اجزاء سمیت کھائی جاتی ہے اور دونوں میں سے ایک رتی برابر بھی کوئی چیز چینکی اور بہائی نہیں جاتی ہے، لہٰذا جب معنا گندم اور زبیب ایک دوسرے سے قریب ہیں تو حکماً بھی بید دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے اور گندم میں نصف صاع واجب ہے تو زبیب میں بھی نصف صاع ہی واجب ہوگا۔

اس کے بالقابل تمر اور شعیر جن میں ایک صاع واجب ہے ان کا زبیب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیوں کہ زبیب تو پوری کی پوری کھائی جاتی ہے، کہتر کی تشکی بھینک دی جاتی ہے، البندا جب زبیب اور تمری کھائی جاتی ہے، البندا جب زبیب اور تمروغیرہ میں اتنا تفاوت ہے تو آخر کیسے اسے ان کے ساتھ لاحق کیا جاسکتا ہے۔

والحبز النع فرماتے ہیں کہ روئی کے سلیلے میں صحیح قول کے مطابق قیت ہی کا اعتبار ہے پنال چہ اگر کوئی شخص روٹیوں کے ذریعے صدقۂ فطراداء کرنا چاہے تواسے چاہے کہ اتن روٹیاں دے جونصف صاع گندم یا اس کی قیمت کے برابر ہوں۔

ثم یعتبو النح اس کا حاصل یہ ہے کہ نصف صاع یا ایک صاع کا اندازہ امام اعظم ولٹیلیڈ کے یہاں وزن سے کیا جائے گا اور امام محمد ولٹیلیڈ سے مروی ہے کہ بیا ندازہ کیل اور پیانے سے ہوگا، کیوں کہ احادیث میں صاع کا لفظ وارد ہے اور صاع کا تعلق کیل اور پیانے سے ہوگا، امام صاحب ولٹیلیڈ کی دلیل بیہ ہے کہ اجناس میں وزن کیل اور پیانے سے ہے کہ اجناس میں پیانے کا اعتبار ہوگا، امام صاحب ولٹیلیڈ کی دلیل بیہ ہے کہ اجناس میں وزن کا اعتبار ہوگا، امام صاحب ولٹیلیڈ کی دلیل بیہ ہے کہ اجناس میں وزن کا اعتبار ہیں ہے، کیوں کہ صاع میں لوگوں کا بہت اختلاف ہو سکے۔

والدقیق اولی النے فرماتے ہیں گندم کا آٹا دینا گندم دینے ہے بہتر ہے، کیوں کہ آٹا فی الفور کام آسکتا ہے اور بعجلت ممکنہ اس سے کھانا وغیرہ تیار ہوسکتا ہے، لیکن نفذی لینی دراہم ودنا نیر اور روپے پینے دینا یہ ہر ایک سے بہتر اور بڑھ کر ہے، کیوں کہ روپئے پینے گندم وغیرہ کے بالمقابل ضروریات کو زیادہ اچھی طرح پورا کرسکتے ہیں اور پیسوں سے انسان کھانے پینے کے علاوہ کیڑے اور دیکتے ہیں اور پینوں سے انسان کھانے پینے کے علاوہ کیڑے اور دیکتر کیزیں بھی خرید سکتا ہے نیز پیسوں کوعلاج ومعالجہ میں بھی صرف کرسکتا ہے، لہذا ان حوالوں سے نفذی گندم اور دیکتر

## ر أن الهداية جلدا على المستخد ١٠٠ المستخد الكام كايان يس ي

وسویق سب سے بہتر ہے۔ بیامام ابویوسف ولیٹھیل کی روایت ہے اور یہی فقیہ ابوجعفر کا پندیدہ مذہب ہے، امام ابو بکر اعمش سے مروی ہے کہ گندم اواء کرنا سب سے افضل ہے، کیول کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جب کہ آٹا اور قیمت کے جواز میں امام شافعی ولیٹھیلہ کا اختلاف ہے اور ظاہر ہے کہ مختلف فیہ چیز کے بالمقابل متفق علیہ چیز کوا نعتیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔

قَالَ وَالصَّاعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَانِيْةِ وَمُحَمَّدٍ رَمَ الْكَانِيَةُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيّ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَ الْكَانِيَةُ وَمَ اللَّهُ السَّكَامُ مَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيْعَانِ، وَلَنَا مَا حُمْسَةُ أَرْطَالٍ وَ ثُلُثُ رِطْلٍ وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ رَمَ اللَّكَانِيَةِ لِقَوْلِهِ \* عَلَيْهِ السَّكَامُ صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيْعَانِ، وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ \* عَلَيْهِ السَّكَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطُلَيْنِ وَيَغْسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ، وَهَكَذَا كَانَ صَاعُ عُمَرَ رَمِي أَنَّهُ \* عَلَيْهِ السَّكَامُ مَنَ الْهَاشِمِيّ وَكَانُوا يَسْتَغْمِلُونَ الْهَاشِمِيّ.

ترفیجی نظر ماتے ہیں کہ حضرات طرفین کے یہاں صاع آٹھ عراقی رطل کا ہوتا ہے، امام ابویوسف ولیٹیٹ فرماتے ہیں کہ صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے اور یہی امام شافعی ولیٹیٹ کا قول ہے، اس لیے کہ آپ منگاٹیٹ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارا صاع تمام صاعوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جومروی ہے کہ آپ منگاٹیٹ کا ایک مدیعنی دورطل سے وضوفر ماتے تھے اور آٹھ رطل والے ایک صاع سے شمل کرتے تھے، اور ایسے ہی حضرت عمر کا صاع تھا اور بیصاع ہاشمی سے چھوٹا تھا اور لوگ صاع ہاشمی کو استعال کرتے تھے۔

#### تخريج.

- اخرجہ دارقطنی فی کتاب الزکاۃ الفطر، حدیث رقم: ۲۱۰۵ فی معناۂ.
  - 슅 اخرجه دارقطنی فی کتاب الفطر، حدیث رقم: ۲۱۱۸، ۲۱۱۸، ۲۱۲۰.

#### صاع کی مقدار:

صاع کی پیائش اور اس کے وزن کے متعلق حضراتِ علمائے کرام کا اختلاف ہے، چناں چہ فقہائے احناف میں سے طرفین کی رائے ہے ہے کہ ایک صاع آٹھ عراقی رطل کا ہوتا ہے اور ہر رطل ہیں استار کا ہوتا ہے اور ہر استار ساڑھے چھے درہم وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اس سلطے میں قاضی ابو یوسف رائٹھیا کی رائے ہے ہے کہ ایک صاع پانچی رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے اور کی رائے ہے ہے کہ آپ سائٹھیا نے سے کہ ایک صاع بانچی رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے اور کی دلیل ہے ہے کہ آپ سائٹھیا نے بی فرمایا صاعنا اصغر الصیعان لینی ہمارا صاع تمام صاعوں میں سب سے چھوٹا ہے اور ظاہر ہے کہ اصغر الصیعان کا فرمان اس وقت صادق ہوگا جب صاع کو پانچی رطل اور تہائی رطل کا مانیں۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ آپ منگائی ایک مدیعنی دورطل پانی سے وضوفر ماتے تھے اور ایک صاع یعنی آٹھ ارطال پانی سے عسل فرماتے تھے اور حضرت عمر فاروق مزائی نئے کا صاع بھی ایسا ہی تھا یعنی وہ بھی آٹھ ارطال کا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاع نبوی پانچ اور تہائی رطل کا نہیں تھا، بل کہ وہ آٹھ ارطال کا تھا اور امام ابو یوسف راٹیٹیلڈ کی پیش کردہ روایت میں جو اصغر

### ر آن الهذابية جلد ال المسلم ا

الضیعان کا لفظ وارد ہے وہ صاع ہاتمی کے مقابلے میں ہے کیوں کہ صاع ہاتھی تقریباً تمام صاعوں میں سب سے بڑا تھا اور بتیس ارطال کا تھا اور لوگ ای صاع کو استعال کرتے تھے گر آپ مُناتِیَا کہنے اسے ترک فرما کر صاع عراقی کو اختیار فرمایا اور صاع عراقی آٹھ رطل کا ہی ہوتا ہے۔

قَالَ وَوُجُوبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْفَالَوْ بِالشَّمْسِ فِي الْيَوْمِ الْفَطْرِ مَنْ رَمَضَانَ حَتَى أَنَّ مَنْ أَسُلَمَ أَوَ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ تَجِبُ فِطْرَتُهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَةٌ لَا تَجِبُ وَ عَلَى عَكْسِهِ الْأَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى أَنَّ مَنْ أَسُلَمَ أَوَ وُلِدَهُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَهَذَا وَقَتُهُ، وَلَنَا أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْإِخْتِصَاصِ مَنْ مَّمَالِيْكِهِ أَوْ وُلْدِه " لَهُ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْفِطْرِ وَهَذَا وَقَتُهُ، وَلَنَا أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْإِخْتِصَاصِ وَاخْتِصَاصُ الْفِطْرِ بِالْيُومِ دُوْنَ اللَّيْلِ.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ فطرہ کا وجوب عید الفطر کے دن طلوع فجر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، امام شافعی والتفاید فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری دن کے غروب آفتاب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو شخص عیدالفطر کی رات میں اسلام لے آیا یا پیدا ہوا تو ہمارے یہاں اس کا فطرہ واجب ہوگا اور امام شافعی والتفاید کے یہاں نہیں واجب ہوگا۔ اور حکم اس کے برمکس ہے اس شخص کے لیے جواس کے مملوکوں یا اس کی اولا دمیں سے عیدالفطر کی رات میں مرجائے، امام شافعی والتفاید کی دلیل میہ ہے کہ صدفتہ فطر کا وجوب فطر کے ساتھ خاص ہے اور فطر کا اختصاص یوم کے ساتھ خاص ہے اور فطر کا اختصاص یوم کے ساتھ خاص ہے اور فطر کا اختصاص یوم کے ساتھ خاص ہے اور فیل کا حقاص ہوں ساتھ ہے نہ کہ لیل کے۔

#### صدقهٔ فطر کی ادائیگی کا وقت:

اس عبارت میں صدقہ فطر کے وقت اداء سے بحث کی گئی ہے، چناں چہ ہمارے یہاں صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت عیدالفطر کے دن شخ صادق کے طلوع سے شروع ہوتا ہے جب کہ امام شافعی والشیلا کے یہاں اس کا وقت رمضان کے آخری دن میں غروب آفتاب کے بعد شروع ہوجاتا ہے، ثمر ہ اختلاف اس مثال میں ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی شخص عیدالفطر کی رات میں (غروب المشمن کے بعد) مسلمان ہوایا کی کے یہاں اس رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو ہمار نے زدیک ان دونوں پرصدقہ فطرواجب ہوگا، کین امام شافعی والشیلا کے یہاں تبیں واجب ہوگا کہوں کہ وجوب اداء کے وقت ان دونوں میں الجیت وجوب معدوم تھی، ای طرح اگر چاندرات میں صبح صادق سے پہلے کسی کا کوئی غلام مرگیا یا کسی کی کوئی اولا دمرگی تو ان دونوں صورتوں میں شوافع کے یہاں ان کی طرف سے صدقہ فطر اداء کرنا واجب ہوگا، کیوں کہ بوقت وجوب (غروب شمس کے وقت) ان میں الجیت وجوب موجود تھی، کیکن ہمارے یہاں ان دونوں مرادوں کی طرف سے صدقہ فطر ہمی نہیں ہوگا، کیوں کہ ہمارے یہان کردہ وقت وجوب کے وقت الجیت فوت (طلوع فیجر) ہوگئی اور جب الجیت وجوب فوت ہوگئی تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ فطر بھی نہیں اداء کی حافت الجیت فوت (طلوع فیجر) ہوگئی اور جب الجیت وجوب فوت ہوگئی تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ فطر بھی نہیں اداء کرا حائے گا۔

له المن اسليل مين امام شافعي والتينية كى دليل يه ب كهصدق فطركا وجوب فطرك ساتهم متعلق ب، اى ليوتوا عصدقة

## ر أن البداية جلد المستحد الما يعنى المستحد الكام كان مين الم

الفطر اور زکوۃ الفطر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور فطر کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہوجاتا ہے، اس لیے ہم نے صدقة الفطر کی ادائیگی کوبھی غروب آفتاب سے واجب قرار دیا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ فطر کی طرف صدقہ کی اضافت کے لیے ہے اور فطر دن کے ساتھ خاص ہے نہ کہ رات کے، کیوں کہ فطر سے صوم کی ضد مراد ہے اور صوم یعنی روز ہے کا تعلق دن سے ہوتا ہے، لہٰذا صوم کی ضد مراد ہے اور صوم یعنی روز ہے کا تعلق دن سے ہوتا ہے، لہٰذا صوم کی ضد یعنی فطر کا تعلق بھی دن ہی کے ساتھ ہوگا، نہ کہ رات کے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صدقۂ فطر کی ادائیگی عید الفطر کے دن صبح صادق سے شروع ہوتی ہے۔

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُنْخُرِجَ النَّاسُ الْفِطُرَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ 

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْخُرُجَ، وَ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِغْنَاءِ كَيْ لَا يَتَشَاعَلَ الْفَقِيْرُ بِالْمَسْئَلَةِ عَنِ الصَّلَاةِ وَ ذَٰلِكَ بِالتَّقْدِيْمِ.

ترجمه: اورمتحب بیہ ہے کہ لوگ عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۂ فطر نکال دیں، اس لیے کہ آپ مُلَّ اَیُّا اِنگلے سے پہلے ہی صدقۂ فطر نکال دیا کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ (فقراء کو) مستغنی کرنے کا حکم اس مقصد سے ہے، تا کہ فقیر سوال کرنے میں مشغول ہوکر نماز سے غافل نہ ہوجائے اور یہ مقصد صدقۂ فطر کو پہلے اواء کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔

#### اللغات:

﴿لا يتشاغل ﴾ ندم وف بوجائ - ﴿مسئله ﴾ بهيك مانكنا - ﴿تقديم ﴾ بهل دے دينا۔

#### تخريج

اخرجه البیهقی فی السنن الکبری فی کتاب الزکاة باب وقت اخراج زکاة الفطر،
 حدیث رقم: ۷۷۲۹، ۷۷۲۸.

#### ادائيكي كامستحب وقت:

مسئلہ یہ ہے کہ عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے صدقہ فطراداء کرنامسخب اور مندوب ہے، کول کہ یہی رسول اکرم من النظام سے منقول ہے اور یہی آپ کا معمول تھا، چنال چد حضرت ابن عمر والنظام کی ایک مفصل حدیث میں یہ جملہ بھی مدقد منکور ہے و کان یامونا أن نحو جھا قبل الصلاة کہ آپ سالنظام ہمیں یہ تھم دیتے تھے کہ کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ہی صدقه فطراداء کردس۔

صدقة فطركو پہلے اداء كرنے كى عقلى دليل يہ ہے كه صدقة فطركا مقصد فقراء ومساكين كى حاجت دور كرنا ہے اور يہ اى صورت ميں ممكن ہوگا جب نمازعيد سے پہلے ہى انھيں صدقة فطروغيرہ دے ديا جائے تاكه وہ لوگ بھى اپنى ضروريات كا سامان خريد كرعيد كى تيارى كرليں اور پيرنماز كے موقع پر ما تكنے اور لوگوں كے سامنے دست سوال دراز كرنے سے محفوظ رہيں۔

فَإِنْ قَدَّمُوْهَا عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ، لِلْأَنَّةُ أَدِّي بَعْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ فَأَشْبَهَ التَّعْجِيْلَ فِي الزَّكُوةِ وَلَا تَفْصِيْلَ بَيْنَ

## ر أَنُ البِداية طِد اللهِ عِلْد اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

تر جملہ: اورا گرلوگوں نے عیدالفطر کے دن سے پہلے ہی صدقۂ فطراداء کردیا تو بھی جائز ہے، کیوں کہ ثبوتِ سبب کے بعداداء کیا گیا ہے، لہذا یہ پیشگی زکوۃ اداء کرنے کے مشابہ ہوگیا، اور ایک مدت اور دوسری مدت کے درمیان کوئی تفصیل نہیں ہے، یہی صحیح ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿تقرر ﴾ ثابت موجانا۔

#### عیدے دن سے پہلے ہی صدقہ فطرادا کرنے کا مسئلہ:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے عیدالفطر سے ایک دواور تین دن پہلے ہی صدقۂ فطراداء کردیا تو درست اور جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ اصل تو یہی ہے کہ سبب وجوب کے بعد اداء کیا جائے اور پیشگی اداء کرنے کی صورت میں بھی سبب وجوب یعنی ذوات واشخاص کی ولایت ومؤنت موجود ہے، اس لیے یہ پیشگی حولانِ حول سے پہلے زکو ۃ اداء کرنے کی طرح ہوگئی اور حولانِ حول سے پہلے اداء کی جانے والی زکوۃ شرعاً معتبر ہے، الہذا یوم الفطر سے پہلے اداء کردہ صدقۂ فطر بھی شرعاً درست اور معتبر ہوگا۔

ولا تفصیل النے اس کا حاصل یہ ہے کہ پیشکی اداء کرنے کی صورت میں کسی مدت کی کوئی تفصیل نہیں ہے، بل کہ جتنی مدت پہلے اداء کیا جائے گا صدقۂ فطر معتبر ہوگا، یہی صحیح قول ہے، ھو الصحیح کہد کرصاحب ہدایہ نے بھی ان اقوال سے احتر از کیا ہے جن میں سے کسی میں قبل رمضان اور کسی میں قبل نصف رمضان کی ادائیگی کومعتبر نہیں مانا گیا ہے (عنایہ ۲۱) گرضی یہ ہے کہ مطلقاً پیشکی ادائیگی معتبر ہے خواہ ماہ رمضان سے پہلے ہویا نصف رمضان سے پہلے ہویا

وَإِنْ أَخَّرُوْهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطُ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا، لِأَنَّ وَجُهَ الْقُرْبَةِ فِيْهَا مَعْقُوْلٌ فَلَا يَتَقَدَّرُ وَقُتُ الْآدَاءِ فِيْهَا، بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

تر مجمل : اوراگرلوگوں نے یوم الفطر سے صدقہ فطر کومؤخر کر دیا تو ان کے ذمہ سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا اور ان پر اسے نکالنا ضروری ہوگا، کیول کہ اس صدیقے میں قربت کی وجہ معقول ہے لہٰذا اس میں اوائے وقت مقدر نہیں ہوگا برخلا ف اضحیہ کے۔ واللہ اعلم الاسماع ہے۔

﴿ قَوْبِهُ ﴾ نیکی،عبادت۔ ﴿ اصحیه ﴾ قربانی۔

#### عيدك دِن بعى صدقة فطرادانه كرف كاحكم:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر لوگوں نے عیدالفطر کے دن صدقہ فطر اداء نہیں کیا اور عید کا دن گذر گیا تو بھی ان کے ذہے اس

### 

ک ادائیگی باتی رہے گی اوران سے صدقہ فطر کا وجوب ساقطنہیں ہوگا، بل کہ تاخیر کے بعد بھی ان پرصدقہ فطر نکالنا ضروری ہوگا،
کیوں کہ اس میں عبادت اور قربت کی وجہ معقول ہے، اور اس کے معقول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مالی عبادت ہے جو فقراء
ومساکین کی دفع حاجت کے لیے مشروع ہوئی ہے لہذا اس کی ادائیگی کا نہ تو کوئی وقت مقرر ہوگا اور نہ ہی اس کی ادائیگی یوم الفطر
کے ساتھ خاص ہوگی، بل کہ یوم الفطر کے گذرنے کے بعد بھی اس کی ادائیگی باقی رہے گی اور لوگوں کے ذمے میں اس کا وجوب
اور اس کا اخراج برقر اررہے گا اور ادائیگی کے بغیر وہ بری الذم نہیں ہوں گے۔

اس کے برخلاف اضحیہ کا مسئلہ ہے تو اضحیہ میں چوں کہ وجیعبادت غیر معقول ہے، کیوں کہ اضحیہ میں خون بہایا جاتا ہے اور خون بہانا ایک غیر معقول چیز ہے، لہذا بی عبادت ایامِ اضحیہ کے ساتھ خاص ہوگی اور امام اضحیہ گذرنے کے بعد قربانی جائز نہیں ہوگی ، البتہ قربانی کے لیے متعین کردہ جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔





صاحب ہدایہ نے کتاب الصوم کو کتاب الزکاۃ کے بعد بیان کیا ہے، کیوں کہ قرآن کریم میں نماز کے معا بعد زکوۃ ہی کو بیان کیا گئیا ہے، چناں چہ اقیموا الصلاۃ والوالز ملوۃ اور اس جیسی عبارت سے کئی مقامات پرقرآن نے صلوۃ اور زکوۃ کوایک ساتھ ہی بیان کیا ہے۔ اس لیے صاحب ہدائی نے بھی قرآن کریم کی اقتداء اور اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنی اس معرکۃ الآراء کتاب میں بھی صلوۃ کے بعد زکوۃ کو بیان کیا ہے اور اب صوم اور اس کے احکام کو بیان کررہے ہیں۔

صوم کے لغوی معنی ہیں إمساك لیمنی لغت میں مطلق رکنے كا نام صوم ہے خواہ وہ كھانے پینے سے ركنا ہواور خواہ بات چیت یاكی اور چیز سے ركنا ہو چناں چہ سورة مریم میں إنبی نذرت للرحمن صوما میں صوم كا اطلاق امساك عن الكلام پركیا گیا ہے۔ اور صوم كے شرى اور اصطلاحى معنی ہیں الإمساك عن المفطر ات الشلاقة نها را مع النية ليمن ون میں روز ہے كی نیت كے ساتھ مفطر ات ثلاثہ (اكل ، شرب اور جماع) سے ركنے كا نام اصطلاح شرع میں صوم ہے۔

### 

نیت کرلواور بعد میں اس کی قضاء کرلینا، اس حدیث سے ہمارا وجداستدلال بایں معنی ہے کہ اللہ کے نبی نے تبیلہ اسلم والوں کوصوم عاشورہ کی قضاء کرنے کا حکم دیا ہے اور قضاء صرف فرض اور واجب ہی کی ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عاشوراء کا روزہ سنت نہیں بل کہ فرض ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل کتب احادیث میں موجود ہے، تفصیل کے شائقین ان کتابوں کی مراجعت کریں۔ اس لیے کہ اس شرح کا مقصد تو ہدایہ کی تشریح و توضیح ہے۔

قَالَ الصَّوْمُ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَفْلٌ، وَالْوَاجِبُ ضَرْبَانِ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانِ بِعَيْنِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذُرِ الْمُعَيَّنِ فَيَجُوْزُ بِنِيَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَ إِنْ لَّمْ يَنْوِ حَتَّى أَصْبَحَ أَجْزَأَتُهُ النِّيَّةُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الزَّوَالِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمَّتُا عُلِيهُ لَا يُجْزِيهِ ، اعْلَمْ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (سورة البقرة: ١٨٣)، و عَلَى فَرُضِيَّتِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَلِهَذَا يُكَفَّرُ جَاحِدُةً، وَالْمَنْذُورُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ" (سورة الحج: ٢٩) وَ سَبَبُ الْأَوَّلِ الشَّهْرُ وَ لِهِٰذَا يُضَافُ إِلَيْهِ وَيَتَكَّرُر بِتَكَرُّرِهِ، وَكُلُّ يَوْمٍ سَبَبُ وُجُوْبٍ صَوْمِهِ وَسَبَبُ الثَّانِي النَّذُرُ، وَالنِّيَّةُ مِنْ شَرْطِهِ وَسَنِّبِيِّنُهُ وَنُفَيِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَجُهُ قَوْلِهِ فِي الْخِلَافِيَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَا صِيَامَ ۗ لِمَنْ لَمْ يَنُوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ" وَ لِأَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ لِفَقْدِ النِّيَّةِ فَسَدَ الثَّانِي ضَرُوْرَةَ أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّئُ، بِخِلَافِ النَّفُلِ لِأَنَّهُ مُتَجَزٍّ عِنْدَهُ، وَلَنَا ٥٠ قَوْلُهُ صَلَّقَالَةً بَعْدَ مَا شَهِدَ الْأَعْرَابِي بِرُوْيَةِ الْهِلَالِ "أَلَا مَنْ أَكُلَ فَلَا يَأْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَّمْ يَأْكُلُ فَلْيَصُمْ" وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفِي الْفَضِيْلَةِ وَالْكَمَالِ، أَوْ مَعَنَاهُ لَمْ يَنُو أَنَّهُ صَوْمٌ مِّنَ اللَّيْلِ وَ لِلْآنَهُ يَوْمُ صَوْمٍ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِهِ عَلَى النِّيَّةُ الْمُتَأَخِّرَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِأَكْفَرِهِ كَالنَّفُلِ، وَهَذَا لِأَنَّ الصَّوْمَ رُكُنٌ وَاحِدٌ مُمْتَدٌّ ، وَالنِّيَّةُ لِتَعْيَنِهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَتَتَرَّجَحُ بِالْكُثْرَةِ جَانِبُ الْوُجُوْدِ، بِحِلَافِ الصَّلُوةِ وَالْحَجِّ لِلَّنَّهُمَا أَرْكَانٌ فَيُشْتَرَطُ قِرَانُهَا بِالْعَقْدِ عَلَى أَدَائِهِمَا، بِخِلَافِ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى صَوْمٍ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَهُوَ النَّفُلُ، وَبِخِلَافِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ اِقْتَرَانُهَا بِالْأَكْفَرِ فَتَرَجَّحَتْ جَنْبَةُ الْفَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ مَا بَيْنَةُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ وَفِي الْجَامِعِ الضَّغِيْرِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ الْأَصَدُّ ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُّجُوْدِ النِّيَّةِ فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ، وَنِصْفُهُ مِنْ وَّقْتِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَى وَقُتِ الضَّحْوَةِ الْكُبْراى لَا وَقْتَ الزَّوَالِ فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ قَبْلَهَا لِيَتَحَقَّقَ فِي الْأَكْفَرِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيْمِ خِلَافًا لِزُفَرَ، لِأَنَّةَ لَا تَفْصِيلَ فِيْمَا ذَكَرُنَا مِنَ الدَّلِيُلِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ روزے کی دوسمیں ہیں، واجب اور نفل، اور (پھر) واجب کی دوسمیں ہیں، ان میں ہے ایک تو وہ ہے جو تعین زمانے سے متعلق ہوجیے رمضان اور نذرِ معین کا روزہ، چناں چہ بیروزہ رات کی نیت کے ساتھ جائز ہے۔ اور اگر کسی نے

# ر ان الہدایہ جلد سے جات کے اس کے بیان میں اللہ اس کی بہاں تک کہ مجمع ہوگئ تو اس کے لیے مجمع اور زوال کے درمیان نیت کرنا کافی ہے، امام شافعی والٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ کافی نہیں ہے۔

تم جان لو کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اس لیے کہ فرمان باری ہے''تم پر روزے فرض کیے گئے' اور اس کی فرضت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے اس لیے کہ ارشادر تانی ہے کہ تم اجماع منعقد ہو چکا ہے اس لیے کہ ارشادر تانی ہے کہ تم لوگ اپنی نذروں کو پوری کرو۔ اور اول (صوم رمضان) کا سبب شہر رمضان ہے اس لیے صوم کو رمضان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور شہر رمضان کے تکرار سے روزہ بھی مکرر ہوجاتا ہے اور رمضان کا ہر دن اپنے روزے کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ اور دوسرے (نذر معین) کا سبب نود نذر معین ہے ، اور نیت روزے کی شرط ہے اور ان شاء اللہ پوری وضاحت کے ساتھ ہم اس کی تفسیر کریں گے۔

اور مختلف فید مسئلے میں امام شافعی وظیفیلا کے قول کی دلیل آپ منگالی کا بیار شادگرای ہے کہ جوشخص رات سے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ معتبر نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ جب فقد ان نیت کی وجہ سے (روزے کا) جزءاول فاسد ہو گیا تو جزء ٹانی بھی فاسد ہوجائے کا کیوں کہ صوم تجزی نہیں ہوتا۔ برخلاف نفل کے اس لیے کہ نفل امام شافعی ولیٹیلا کے یہاں متجزی ہوتا ہے۔

ہماری دلیل آپ منگائیڈ کا بیدارشاد گرامی ہے جو آپ نے ایک اعرائی کے چاند دیکھنے کی شہادت کے بعد فرمایا تھا کہ باخبر ہوجاؤ جس نے کچھ کھالیا وہ باقی دن کچھ بھی نہ کھائے اور جس نے کچھ نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لے، اور امام شافعی والٹیلا کی چیش کردہ روایت فضیلت اور کمال کی نفی پرمحمول ہے یا اس کے بیمعنی ہیں کہ اس نے بیزیت نہیں کی بیروزہ رات سے ہے، اور اس لیے بھی کہ بیروزے کا دن ہے لہٰذا اوّل دن میں امساک اس کی نیت پرموقوف رہے گا جو متاخر ہے اور اکثر یوم سے متصل ہے جیسے نفل، اور بیاس وجہ ہے کہ صوم رکن واحد ہے اور ممتد ہے اور نیت اسے اللہ کے لیے متعین کرنے کے لیے ہے، لہٰذا کثر ت سے جانب وجود کو ترجیح حاصل ہوجائے گی۔

برخلاف نماز کے اور جج کے، اس لیے کہ ان دونوں کے کئی ارکان ہیں لہذا نیت کا اس عقد سے متصل ہونا شرط ہوگا جو نماز اور حج کی ادائیگی کے لیے کیا گیا ہے، برخلاف قضاء کے کیوں کہ وہ اسی دن کے روزے پر موقوف ہوتی ہے اور وہ نفل ہے اور برخلاف مابعد الزوال کے، کیوں کہ (اس صورت میں) دن کے اکثر جھے کے ساتھ نیت کا اتصال نہیں پایا گیا لہٰذا جہت فوات کو ترجح حاصل ہوگی۔

پھرامام قدوری رائیلیا نے مخصر القدوری میں ما بینه وبین الزوال فرمایا ہے اور جامع صغیر میں (امام محمد رائیلیا نے) قبل نصف النهاد فرمایا ہے اور بام کا نصف طلوع فجر سے لے کرضوی نصف النهاد فرمایا ہے اور یہی اصح ہے، کیوں کہ اکثر دن میں نیت کا وجود ضروری ہے اور یوم کا نصف طلوع فجر سے لے کرضوی کم کرگ تک ہے نہ کہ وقت زوال تک، البذاضوی کم کرگ سے پہلے پہلے نیت شرط ہوگی تا کہ دن کے اکثر جھے میں نیت محقق ہوجائے۔ اور اس اسلسلے مین مقیم اور مسافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، امام زفر کا اختلاف ہے، کیوں کہ ہماری بیان کردہ دلیل میں (مقیم اور مسافر کی) کوئی تفصیل نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ضربان ﴾ قتمیں۔ ﴿جاحد ﴾ منکر۔ ﴿ليوفوا ﴾ وہ پورا کریں، وعدہ وفا کریں۔ ﴿وقت الضحوة الكبرىٰ ﴾ خوب روثنی ہوجانے كا وقت، جاشت كا وقت۔

#### تخريج

- اخرجہ ابوداؤد فی كتاب الصيام باب النية فی الصوم حدیث رقم: ٢٤٥٤.
   والبيهقی فی السنن كتاب الصيام، حدیث رقم: ٧٩٠٨ ـ ٧٩٠٩.
- اخرجم البخارى في كتاب الصوم باب اذا نوى النهار صومًا حديث رقم: ١٩٢٤.
   و دارقطني في كتاب الصيام، حديث: ٢١٣٣، ٢١٣٤.

### روزے کی اقسام اور ان میں نیت کی مشروطیت کی تفصیل:

صاحب قدوری را پیشید روزے کی تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صوم کی دوشمیں ہیں (۱) واجب (۲) نقل اور بدو و سمیں در حقیقت صوم کی تنوں قسموں کو شامل ہیں، کیوں کہ صوم کی کل تین قسمیں ہیں (۱) فرض (۲) واجب (۳) نقل، لیکن چوں کہ واجب ہمعنی ثابت ہے اور فرض بھی ثابت ہوتا ہے اس لیے گویا امام قدوری نے فرش اور واجب کوضم کرکے دونوں پر واجب کا لیمیل لگا دیا ہے۔ پھر واجب کی بھی دوشمیں بیان کی ہیں (۱) معین (۲) غیر معین وہ تم ہوجیے رمضان کا وتفاء روزہ اور غیر شعین وہ ہے جو کہ متعین زمانے کے ساتھ قدوری را شید پہلے صوم معین واجب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح دیگر صیام میں رات کی نیت معتبر ہے ای طرح ان روزہ اور خیر شعین وہ ہے جو کہ متعین زمانے کے ساتھ فاص نہ ہو جیے رمضان کا قضاء روزہ ۔ امام ان روزہ والی کے درمیان کی جانے والی نیت معتبر ہے ای طرح ان روزہ والی کے درمیان کی جانے والی نیت معتبر ہے ای طرح کے بہل صح اور زوال کے درمیان کی جانے والی نیت معتبر ہے ، لیکن امام شافق ور تی ہیں کہ نیت کیاں نفل کے علاوہ ہر روزے میں رات سے میں نہ معتبر ہے کہ رمضان کی روزہ فرض کی ہیں جنہیں حب بیان مصنف آ ب کے سامنے بیش کیا جارہ ہے ، چناں چرسب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور اس کی فرضیت پر قرآن کر یم کی ہی تیت صدی جو رمضان کے دوزوں کو فرض تی ہوئی ہی جو رمضان کے دوزوں کو فرض نی تر تیں ہی جو رمضان کے دوزوں کو فرض کی جائے گا اور اس بد بخت پر گفر کی جائے گا جائے گا۔ کی ورض کی امت کی مرضوں کی خوات کی تر ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں کی خوات کی کی دوز سے کو کر فرض کیا جائے گا۔

دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ نذر کا روزہ واجب ہے اور اس وجوب کی دلیل قرآن کریم کی بیآیت ولیو فوا نذور هم ہے اور اس آیت سے وجوب پر وجداستدلال بایں معنٰی ہے کہ ولیو فواامر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے لہذا صیغهٔ امر کے ذریعے ایفائے نذور کا حکم دینا نذور کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔

### ر آن البداية جلدا ي محالة المحالة الما يحالة المحالة الما روزه كه بيان من ي

تیسری بات یہ بیان کی ہے کہ اول یعنی ماہ رمضان کے روزوں کا سبب شہر رمضان کا آنا ہے، اس لیے تو صوم کو رمضان کی طرف منسوب کر کے صوم رمضان کہا جاتا ہے اور نبیت واضافت مضاف الیہ کے سبب ہونے کی علامت ہے، شہر رمضان کے سبب ہونے ہی کی وجہ سے ہر سال جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے روزوں کا حکم بھی مکر رہوجاتا ہے، کیوں کہ سبب کا حکر ارمسبب کے حکر ارکوشکر مہوتا ہے۔

صاحب ہدایہ نے چوتھی بات یہ بتائی ہے کہ ہر دن کے روزے کاسب وجوب وہی دن ہے یعنی ماہ رمضان کا ہر ہر دن ہر ہر روزے کے درجے میں بیں، کیوں کہ ہر دودن ہر روزے کے واجب ہونے کا سبب ہے، اس لیے کہ رمضان کے روزے عبادات متفرقہ کے درجے میں بیں، کیوں کہ ہر دودن اور ہر دوروزوں کے مابین ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں روزہ نہیں رکھا جاتا یعنی رات، چناں چہ رات میں نہ تو اداء روزہ رکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی قضاء، لہٰذا اس حوالے سے رمضان کے روزے نماز کی طرح ہوگئے اور جس طرح ہر نماز کا سبب اس نماز کا وقت ہے ای طرح ہر روزے کا سبب اس روزے کا دن ہے۔

وسبب الثانی النے فرماتے ہیں کہ دوسرے یعنی نذر معین کے روزے کا سبب خود نذر ہے اور نیت روزے کی شرط ہے،
کیوں کہ روزہ ایک عبادتی عمل ہے اور تمام اعمال کا دارہ مدار نیتوں پر ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صوم کی شرائط اور اس کے دیگر مباحث ومتعلقات کو آگے چل کر انشاء اللہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے، سردست آپ یہ ہجھے کہ مختلف فیہ مسئلے میں دیگر مباحث ومتعلقات کو آگے چل کر انشاء اللہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے، سردست آپ یہ ہجھے کہ مختلف فیہ مسئلے میں امام شافعی والٹھیا کی دات میں اور زوال سے پہلے پہلے نیت کرنے میں جو ہمارا اور امام شافعی والٹھیا کا اختلاف ہے اس مسئلے میں امام شافعی والٹھیا کی دات میں دوزہ کی نیت نہیں کی اس کا روزہ معتبر دلیل میہ حدیث میں رات سے روزہ کی نیت نہیں کی اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، اس حدیث سے شوافع کا وجدا ستدلال بایں معنی ہے کہ حدیث میں رات سے روزہ کی نیت نہ کرنے پر روزے ہی کی نفی کی گئی ہے جس سے یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ صحت صوم کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے اور طلوع فجر کے بعد والی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

امام شافعی والینیا کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ نیت روزہ کی شرط ہے اور اگر کسی نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی تو روزے کا جزء اول فقد ان نیت کی وجہ سے فاسد ہو گیا اور جب جزء اول فاسد ہو گیا تو جزء ثانی وغیرہ تو لاز ما فاسد ہو جا کیں گے، کیوں کہ بعد کے تمام اجزاء جزء اول پر بنی ہوتے ہیں اور وہ فاسد ہو قام ہر ہے کہ بعد والے اجزاء میں بھی فساد طاری ہوگا، کیوں کہ بنی علی بعد کے تمام اجزاء جزء اول پر بنی ہوتے ہیں اور وہ فاسد ہوتا فاسد ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے نفلی روزہ میں رات کو نیت نہیں کی اور پھر زوال سے الفاسد بھی (ضا بطے کے تحت) فاسد ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے نفلی روزہ میں رات کو نیت نہیں کی اور پھر زوال سے پہلے روزے کی نیت کر لی تو امام شافعی والینی والینی نفل میں تجزی اور تقسیم کے قائل ہیں، لہذا روزے کے جس جزء میں نیت نہیں پائی گئی وہ تو فاسد ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت بائی گئی وہ تو فاسد ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت بی آئی گئی وہ تو فاسد ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ تو فاسد ہوگا اور جس جزء میں نیت بائی گئی وہ تو فاسد ہوگا اور جس جزء میں نیت بی آئی گئی وہ تو فاسد ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ تو فاسد ہوگا اور جس جزء میں نیت بی آئی گئی وہ تو فاسد ہوگا اور جس جزء میں نیت بی آئی گئی وہ تو فاسد ہوگا اور جس جزء میں نیت بی آئی گئی وہ تو فاسد ہوگا اور جس جزء میں نیت ہوگا کی جائز ہے اس لیے بناء الفاسد والی خرابی بھی لازم نہیں آئی گئی سے کو کئی جائز ہے اس لیے بناء الفاسد والی خرابی بھی تو کی جائز ہے اس لیے بناء الفاسد والی خرابی بھی تا کی کی جائز ہے اس لیے بناء الفاسد والی خرابی بھی تا کی کی جائز ہے اس لیے بناء الفاسد والی خرابی بھی تا کو کی جائز ہے اس لیے بناء الفاسد والی خرابی بھی تا کیا کی جائز ہے اس کے بس جزء میں نیت نی بی کی جائز ہے اس کی جائز ہے کی

### ر آن الهداية جلد المستحد المستحد الله المستحدة الكام دوزه كه بيان ميس ك

روک دیا اور نہ کھانے والوں کوروزے کی نیت کرنے کا حکم دیا،معلوم یہ ہوا کہ رات ہی میں روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص رات میں نیت نہ کر سکے تو اس کے لیے زوال سے پہلے پہلے نیت کرنے اور روزہ رکھنے کی گنجائش ہے۔

ہماری طرف سے قبیلہ اسلم والوں کے آنے پر صادر ہونے والے فرمانِ نبوی سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ وہ لوگ عاشوراء کے دن آئے تھے اور عاشوراء کا روزہ اس وقت فرض تھا اور اس فرض روزے کے متعلق آپ مُلَّا اللّٰہِ الشاد فرمایا تھا کہ اُن من اکل فلیصم بقیۃ یو مه و من لم یاکل فلیصم النے یعنی جس نے پچھ کھا پی لیا ہے وہ تو بقیہ دن روزہ رکھے اور جس نے پچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی روزہ رکھنے کا تھم دیا تھا جس اور جس نے پچھ بھی نہیں کھایا ہے وہ بھی روزہ رکھے، چوں کہ آپ مُلَّا اللّٰہِ ان لوگوں کو دن میں فرض روزہ رکھنے کا تھم دیا تھا جس سے یہ بات کھر کرسامنے آجاتی ہے کہ دن میں بھی فرض روزے کی نیت کی جاسکتی ہے، کیوں کہ اگر طلوع فیجر کے بعد نیت نہ کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہوجا تا تو پھر خواہ مخواہ کو ان پورا دن میوکا پیا سار کھا جا تا۔ (ہنایہ ۱۹۳۷)

و ما رواہ النع صاحب ہدایہ ام شافعی را النظار کی طرف سے پیش کردہ حدیث لا صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ لاصیام میں لافئی صحت کے لیے نہیں ہے بل کہ فئی کمال اور فئی فضیلت کے لیے ہے اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص رات سے روزے کی نیت نہیں کرے گا اس کا روزہ کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ اور اس کا ایک دو سرا جواب یہ ہے کہ لاصیام کی نفی فئی ضحت کے لیے ہے گریہ اس شخص کے حق میں ہے جو دن میں یہ نیت نہ کرے کہ میرا روزہ رات سے ہے، بل کہ یہ نیت کرے کہ اس وقت سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شریعت میں رات سے روزہ معتبر سے نہ کہ دن سے، اب اگر کوئی شخص رات میں نیت نہ کر سکا تو جب وہ دن میں روزے کی نیت کرے کہ جب وہ دن میں روزے کی نیت کرے تو یوں کرے کہ میرا روزہ تو رات ہی سے ہے لیکن میں نیت اب کر رہا ہوں، اور یہ ہرگز نہ جب وہ دن میں روزے کی نیت کرے تو یوں کرے کہ میرا روزہ تو رات ہی سے ہے لیکن میں نیت اب کر رہا ہوں، اور یہ ہرگز نہ جب وہ دن میں روزے کی نیت کرے کہ میں نیت بھی ابھی کر رہا ہوں۔

و لانہ یوم صوم النج ہماری طرف سے عقلی دلیل یہ ہے کہ رمضان اور نذر معین کا پورا دن روزے کا دن ہے کیول کہ وہ دن روزے کے لیے متعین ہے، لہذا اس دن کے اول جھے میں مفطر ات ٹلا ثہ سے رکنا اس نیت پرموقو ف ہوگا جو یوم کے اول جھے سے مؤخر ہوگی، لیکن دن کے اکثر جھے سے متصل ہوگی، چناں چہ اگر کسی شخص نے زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لی تو چوں کہ روزے کی نیت کر ای تھا وہ بھی نیت چوں کہ روزے کی نیت دن کے اکثر جھے کے ساتھ متصل ہوگئ ہے اس لیے اول دن کا وہ امساک جونیت سے خالی تھا وہ بھی نیت والا شار ہوگا اور یوں کہا جائے گا کہ پورا امساک نیت کے ساتھ متصل تھا، کیوں کہ للاکٹر حکم الکل کا ضابط مشہور ومعروف

وهذا النح فرماتے ہیں کہ اوّل دن کے امساک کے نیتِ متاخرہ پرموقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صوم ایک رکن ممتد ہے جس میں عادت اور عبادت دونوں کا اختال ہے اور عادت وعبادت کا امتیاز نیت ہی کے ذریعے ہوگا، اس لیے اوّل یوم کا امساک آئندہ کی نیت پرموقوف ہوگا چناں چداگر دن کے اکثر حصے میں یعنی زوال سے پہلے پہلے نیت کر لی گئ ہے تو سابقہ امساک بھی اس نیت کے تحت داخل ہوجائے گا اور جب اکثر دن میں نیت یائی جائے گی تو جانبِ وجودِ نیت کو جانب عدم پرترجیح حاصل ہوگی اور یوراروزہ نیت والا شار ہوگا اور خکم الکل والا ضابطہ اس پرفٹ ہوگا۔

بحلاف الصلاة والحج المح فرماتے ہیں کہ روزے میں تو للا کشو حکم الکل والا ضابطہ جاری ہوگا، کین نماز اور حج میں بی ضابطہ جاری نہیں ہوگا، کیوں کہ حج اور نماز کے متعدد ارکان ہیں لہذا اگر ان میں اول وقت سے نیت نہیں کی جائے گی تو جو ارکان بدون نیت اداء ہوں گے وہ باطل ہوں گے اور بطلانِ ارکان سے نفس شی ہی باطل ہوجائے گی، اس لیے نماز اور روزے میں ابتداء ہی سے نیت کرنا ضروری ہے اور بعد کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

بعلاف القضاء النج سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے اداء روز ہے میں زوال سے پہلے نیت کرنا معتبر ہو اوا ہے، کہ جس کر دوال سے پہلے نیت کرنا معتبر ہونا چاہیے، کیوں کہ اداء اور قضاء کا حکم ایک ہوتا ہے، حالاں کہ آپ قضاء میں اسے نہیں معتبر مانتے اور اس میں رات ہی سے نیت کوشرط اور ضروری قرار دیتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟

صاحب ہدایہ ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قضاء رمضان کے روز بے میں طلوع فجر کے بعد نیت معتر نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رمضان اور نذر معین کے روز وں کے علاوہ پورا سال نفلی روز ہے کے لیے مشروع ہے اور چوں کہ نفل اور غیر نفل ہر حل کے روز ہے کہ رمضان اور نذر معین کے روز وں کے علاوہ ہوتا ہے، اس لیے ہر دن کا امساک اسی دن کے روز ہے پر موقوف ہوگا اور رمضان نیز ایام منہیہ کے علاوہ تمام ایام نفلی روز ہے کے ہیں، البذا ہر دن کا روز ہ کسی خاص نیت کے بغیر مطلق نیت سے تو نفلی ہی شار ہوگا البتہ جب ابتدائے صوم ہی کے وقت (رات ہے) قضاء وغیرہ کی نیت کرلی جائے گی تو یہ نفل قضاء میں تبدیل ہوجائے گا اور وہ روزہ قضاء کا روزہ شاء ہوگا، اس لیے قضاء روزے میں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے اور دن کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

و بعلاف ما بعد الزوال النع يهال سے بھى ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال بيہ ہے كہ جب روزہ ركن واحد ہے اور ممتد ہے تو جس طرح اس ميں زوال سے پہلے والى نيت معتبر ہوتی ہے اس طرح زوال كے بعد والى نيت بھى معتبر ہوتى ہے اور ممتد ہوتى ہے الله الزوال والى نيت بھى معتبر مانتے ہيں ليكن بعد الزوال والى نيت كا اعتبار نہيں كرتے، آخر قبل اور بعد ميں بيہ دورُ خاين كيوں ہے؟

اس کا جواب سے ہے کہ آبل الزول والی نیت کو معتبر ماننے کی وجہ ہے ہے کہ اس نیت سے دن کا اکثر حصہ نیت روزہ والا ہوجا تا ہے اور للا کئو حکم الکل والے ضابطے کے تحت پورا روزہ نیت سے متصل شار ہوتا ہے جب کہ بعد الزوال نیت کرنے کی صورت میں روزے کا اکثر حصہ بغیر نیت کے ہوتا ہے اور وہاں بی ضابطہ بھی جاری نہیں ہوسکتا، اور چوں کہ اکثر روزہ بغیر نیت کے واقع ہوتا ہے اس لیے بعد الزوال والی صورت میں عدم نیت کے پہلوکوتر جج حاصل ہوگی اور یوں سمجھا جائے گا کہ بیشخص پورے دن بھوکا رہا ہے اور نیت نہ کرنے کی وجہ سے روزے دار نہیں رہا ہے، کیوں کہ ہم آپ کو پہلے ہی یہ بتا چکے ہیں کہ روزے کے لیے نیت شرط اور ضروری ہے اور بدون نیت روزہ معتبر نہیں ہوتا اور چوں کہ مابعد الزوال نیت کرنے کی صورت میں پورا روزہ نیت سے خالی شار ہوتا ہے اس لیے ہم مابعد الزوال کی نیت کو معتبر نہیں مانے۔

ثم قال فی المعتصر النع یہاں سے صاحب ہدایہ قدوری اور جامع صغیر کی عبارتوں کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قدوری میں مابینہ و بین الزوال کی عبارت ہے جب کہ جامع صغیر میں قبل نصف النہار کی عبارت موجود ہے اور جامع صغیر والی

### ر آن البداية جلد کام دوزه کے بیان میں کے

عبارت ہی درست ہے، کیوں کہ رات میں نیت نہ کرنے کی وجہ سے دن کے اکثر تھے میں نیت کا پایا جانا ضروری ہے اور دن کا نصف طلوع فجر سے لے کرضحوی کبریٰ تک ہوتا ہے نہ کہ زوال تک، کیوں کہ روزے میں شرعی دن معتبر ہوتا ہے اور شرعی دن کا نصف ضحوی کبریٰ ہی پر ہوتا ہے، نہ کہ زوال پر، کیوں کہ زوال ضحوی کبریٰ کے ایک گھنٹہ بعد ہوتا ہے، اس لیے نہار شرعی کے حوالے سے اکثر دن میں نیت معتبر ماننے پرقبل نصف النہار والی عبارت زیادہ اصح معلوم ہوتی ہے۔

و لا فرق بین المسافر النع اس کا عاصل یہ ہے کہ رمضان اور نصف النہار دونوں میں نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کے معتبر ہونے میں مقیم اور مسافر دونوں برابر ہیں یعنی جس طرح مقیم کے لیے نصف النہار سے پہلے نیت کرنا درست ہے، اسی طرح مسافر کے لیے بھی نصف النہار سے پہلے نیت کرنا درست اور معتبر ہے، لیکن امام زفر فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے مقیم اور مسافر میں فرق ہے چناں چہ مقیم کے لیے تو نصف النہار سے پہلے نیت کرنا درست ہے، مگر مسافر کے لیے درست نہیں ہے اور اسے رات ہی میں نیت کرنا ضروری ہے، مگر صحیح قول وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ مقیم اور مسافر میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ للا کشو حکم المکل والے ضا بطے کے تحت ہم نے جو دلیل بیان کی ہے وہ مقیم اور مسافر سب کو شامل ہے اور اس میں کسی قتم کی قیم نیز ہیں ہے۔

وَ هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الصَّوْمِ يَتَأَدِّى بِمُطْلَقِ النِّيَةِ وَبِنِيَّةِ النَّفُلِ وَبِنِيَّةِ وَاجِبٍ اخَرَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنَّكُمُ فِي نِيَّةِ النَّفُلِ عَبِنَّةِ وَاجِبٍ اخَرَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنَّكُونُ لَهُ الْفَرْضُ، وَلَنَا أَنَّ النَّفُلِ عَابِثُ وَ فِي مُطْلِقِهَا لَهُ قَوْلَانِ، لِأَنَّةَ بِنِيَّةِ النَّفُلِ مُعُرِضٌ عَنِ الْفَرْضِ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْفَرْضُ، وَلَنَا أَنَّ الْفُرْضَ مُتَعَيَّنٌ فِيهِ فَيْصَابُ بِأَصْلِ النِّيَةِ كَالْمُتَوَجِّدِ فِي اللَّارِ يُصَابُ بِإِسْمِ جِنْسِم، وَ إِذَا نَواى النَّفُلَ أَوْ وَاجِبًا الْفَرْضَ مُتَعَيَّنٌ فِيهِ فَيْصَابُ بِأَصْلِ النِّيَةِ كَالْمُتَوَجِّدِ فِي اللَّارِ يُصَابُ بِإِسْمِ جِنْسِم، وَ إِذَا نَواى النَّفُلَ أَوْ وَاجِبًا الْخَرْوَى اصْلَ الصَّوْمِ وَ زِيَادَةَ جِهَةٍ وَقَدْ لَعَتِ الْجِهَةُ فَيقِى الْأَصْلُ وَهُو كَافٍ ، وَلَا قَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِلِ وَالْمَقِيْمِ وَالصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْكَانَيْهُ وَمُحَمَّدٍ وَمِ النَّعَلِيْمَ اللَّهُ فَرَى اللَّالَةِ فَلَكُ اللَّهُ مِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاجِبٍ وَالْمُقِيْمِ وَالصَّعِيْمِ وَالسَّقِيْمِ وَالسَّقِيْمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدًا أَيْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاجِبٍ مَشَقَّةٌ فَإِذَا صَامَ الْمَوْيُولُ وَالْمَسَافِرُ بِنِيَّةٍ وَاجِبٍ مَشَقَّةٌ فَإِذَا تَحَمَّلَهَا الْمَعْوَلِ اللَّهُ وَلَا يَعْدُ الْمُولِ وَعَنْدُ إِنْ اللَّهُ الْمُولِي فَى صَوْمٍ وَمَضَانَ إِلَى إِذْرَاكِ الْعِلَّةِ، وَعَنْهُ إِنْ اللَّهُ عَنْهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَالَهُ وَلَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِلُولُ وَالْمَالِ وَتَخَيِّرُهِ فِي صَوْمٍ وَمَضَانَ إِلَى إِذْرَاكِ الْعِلَةِ ، وَعَنْهُ إِلَى الْمُعَلِّ وَتَعْلَى الْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولِ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَ اللَوْلُ الْمُعَلِي وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجیمه: اور روزے کی یوسم مطلق نیت ہے، نفل کی نیت ہے اور واجب آخر کی نیت ہے اداء ہوجاتی ہے، امام شافعی والتھائی فرماتے ہیں کنفل کی نیت کرنے میں صائم عبث کرنے والا ہے اور مطلق نیت کرنے میں ان کے دوقول ہیں، کیوں کنفل کی نیت کرنے سے وہ فرض سے اعراض کرنے والا ہوگا، لہذا اس کے لیے فرض نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ اس وقت میں فرض ہی متعین ہے، لہذا اصل نیت کے ساتھ فرض اداء ہوجائے گا جیسے کی گھر میں تنہا ایک آ دمی ہوتو اسم جنس کے ساتھ اسے پالیا جاتا ہے۔ اور جب صائم نے نفل کی یا واجب آخر کی نیت کی تو اس نے اصل صوم کی بھی نیت کی اور ایک جہت زائد کی بھی نیت کی حالاں کہ

جہت زائدلغو ہوگئ اور اصل صوم باتی رہ گیا اور وہ کافی ہے۔

اور حضرات صاحبین کے یہاں مسافر، مقیم تندرست اور بیار کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ رخصت تو اس لیے تھی تاکہ معذور کو مشقت لاحق نہ ہو، لیکن جب وہ خود ہی مشقت کو برداشت کر رہا ہے تو وہ غیر معذور کے ساتھ لاحق ہوجائے گا۔ اور امام ابوحنیفہ رہا تھا نہ کے یہاں جب مریض اور مسافر نے واجب آخر کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کی طرف سے روزہ اداء ہوگا، اس لیے کہ اس نے وقت کو اہم چیز کے ساتھ مشغول کر رکھا ہے، کیوں کہ واجب آخرتو فی الحال حتی ہے، اور صوم رمضان میں عدت بہت کہ اس نے احتیار ہے اور نفل کی نیت کے سلسلے میں حضرت امام اعظم ورات کی دو دوروایتیں ہیں اور ان میں سے ایک روایت پر فرق یہ ہے کہ اس نے اہم کی طرف وقت کو نہیں بھیرا ہے۔

#### اللغات:

﴿ يَتَادَّى ﴾ ادا ہو جاتی ہے۔ ﴿ عابث ﴾ بے فائدہ کام کرنے والا۔ ﴿ يصاب ﴾ حاصل ہو جائے گا۔ ﴿ متوحد ﴾ اكيلا۔ ﴿ تحتَّم ﴾ حتى ہونا، فينى ہونا۔

### نفل کی نیت یامطلق نیت سے فرض روزہ ادا ہونے کا مسئلہ:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں روزے کی پہلی قسم یعنی واجب معین کا روزہ جس طرح رمضان اور نذر کی نیت سے اداء ہوجاتا ہے ہوا تا ہے ہاں طرح نفل کی نیت، مطلق نیت اور واجب آخر کی نیت ہے بھی اداء ہوجائے گا، کیکن نذر معین کا روزہ نفل کی نیت ہے اور مطلق نیت ہے تو اداء ہوجائے گا، کیکن نذر معین کا روزہ نفل کی نیت ہے رمضان مطلق نیت ہے تو اداء ہوجائے گا مگر واجب آخر کی نیت سے اداء نہیں ہوگا۔ امام شافعی والتھا فرماتے ہیں کہ نفل کی نیت سے رمضان کی روزہ اداء ہوگا اور نہ ہی نفل کا، کیوں کہ جب اس نے رمضان میں نفلی روزہ رکھ رہا تو وہ رمضان کا روزہ ہونے سے رہا اور چوں کہ صوم رمضان کا پورا وقت اپنے فریضے اور وظیفے کی اور یوں کہا کہ میں نفلی روزہ رکھ رہا تو وہ رمضان کا روزہ ہونے سے رہا اور چوں کہ صوم رمضان کا پورا وقت اپنے فریضے اور وظیفے کو محیط ہے، اس لیے اس میں نفل کے لیے پر مارنے کی گنجائش نہیں ہے لہٰذا اس طرح اس کی نیتِ نفل بھی لغو ہوگی، کیوں کہ ماہ رمضان میں نفل کی دیت کرنا فرض سے اعراض کرنا درست نہیں ہے، اور جب رمضان اور نفل دونوں کی نیت لغو ہوگئ تو ہوض نیت کے بغیر روزہ رکھنے والا ہوا اور نیت کے بغیر روزہ معتبر ہوتا نہیں لہٰذا صورتِ مسئلہ میں اس شخص کا روزہ ہی رائے کا رہ ہوائے گا۔

وفی مطلقها النح فرماتے ہیں کہ ماہِ رمضان میں اگر کسی نے مطلق نیت کی اور یوں کہا کہ میں آئندہ کل روزہ رکھوں گا تو اس کی نیت کے معتبر ہونے اور نہ ہونے میں امام شافعی راٹھیا کے دوقول ہیں۔ (۱) مطلق نیت سے رمضان کا روزہ اداء ہوگا، کیوں کہ جب اس نے مطلق نیت کی ہے اور نفل وغیرہ کی نیت نہیں کی تو اس نے فرض سے اعراض نہیں کیا اور جب فرض سے اعراض نہیں پایا گیا تو مطلق نیت سے فرض ہی کا روزہ اداء ہوگا، کیوں کہ ماہ رمضان میں دوسراکوئی روزہ مشروع نہیں ہے۔

(۲) اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ مطلق نیت سے بھی رمضان کا روزہ اداء نہیں ہوگا، کیوں کہ جس طرح اصل صوم عبادت ہے کا طرح سخیر عبادت ہے کہ طلق نیت کے ساتھ اداء کرنا بھی عبادت ہے اور وصفِ فرضیت بھی اصل صوم کی طرح بغیر نیت کے اداء نہیں ہوگا اور دوزہ اسل صوم بھی معدوم ہوگا اور روزہ است کے اداء نہیں ہوگا اور چوں کہ مطلق نیت کرنے کی صورت میں وصفِ فرضیت معدوم ہے لہذا اصل صوم بھی معدوم ہوگا اور روزہ

# ر ان البدای جلد اس کی ان میں کے اور امام مانعی ولیٹھیڈ کا قول ٹانی ہی اس ہوگا، صاحب بنایہ ولیٹھیڈ نے لکھا ہے کہ امام شافعی ولیٹھیڈ کا قول ٹانی ہی اس کے قائل ہیں۔ (۱۸۰۳)

ولنا أن الفوض النع ہماری دلیل یہ ہے کہ ماہ رمضان میں فرض روز ہے ہی متعین ہیں اور یہ مہین فرض روز ول کے لیے ہی خاص ہے چنال چہ رسول اکرم منگا ہی کا ارشاد گرامی ہے افدا انسلنع شعبان فلا صوم إلاّ رمضان لیخی جب ماہ شعبان ختم ہوجائے تو رمضان کے علاوہ کوئی دوسراروزہ معتر نہیں ہے، لہذا ماہ رمضان میں اصل نیت کے ساتھ فرض روزہ اداء ہوجائے گا خواہ یہ نیت صوم رمضان کے ساتھ مقید ہو یا مطلق ہوجیے اگر کوئی شخص گھر میں اکیلا ہواور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز گھر میں نہ ہوتو اسم جنس کے اطلاق مثلا یا حیوان کہنے ہے بھی وہی شخص مراد ہوگا کیوں کہ وہی اس گھر میں خطاب کے لیے متعین ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اصل نیت اگر پائی گئی ہے تو ماہ رمضان ہی کا روزہ اداء ہوگا۔ اور جب صائم نے نفل کی نیت کی یا واجب آخر کی نیت کی ہوں کہ ماہ رمضان کا پورا مہینہ فرض روزوں کے لیے متعین ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت نیت بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوجاتا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوجاتا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا وزہ اداء ہوجاتا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوجاتا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوجاتا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوگا۔

و لا فرق النح اس کا حاصل ہے ہے کہ فل کی نیت ہے، مطلق نیت ہے اور واجب آخر کی نیت ہے رمضان ہی کا روزہ اداء ہونے کے سلسلے میں حضرات صاحبین ؓ کے بہاں مقیم، مسافر اور تندرست ومریض سب برابر ہیں اور جس طرح مقیم اور صحیح انسان کی طرف سے مطلق اور نقل وغیرہ کی نیت کرنے کی صورت میں رمضان کا روزہ اداء ہوتا ہے اس طرح آگر مسافر اور بیار شخص بھی نقل، مطلق یا واجب آخر کی نیت سے ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ بھی رمضان ہی کا اداء ہوگا۔ کیوں کہ ماہ رمضان میں مسافر اور بیار کو جو روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے وہ صرف اس وجہ سے حاصل ہے کہ تا کہ انھیں مشقت اور پریشانی نہ ہو، لیکن مسافر اور بیار کو جو روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے وہ صرف اس وجہ سے حاصل ہے کہ تا کہ انھیں مشقت اور پریشانی نہ ہو، لیکن جب ان لوگوں نے مشقت کو برداشت کر کے روزہ رکھایا تو پھر یہ غیر معذور لوگوں کے ذمرے میں داخل ہوگئے اور جس طرح غیر معذور رمضان میں نقل وغیرہ کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو ماہ رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہے اس طرح آگر مسافر اور مریض وغیرہ بھی ماہ رمضان میں نقل اور واجب آخر کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہے اسی طرح آگر مسافر اور مریض وغیرہ بھی ماہ رمضان میں نقل اور واجب آخر کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہے اسی طرح آگر مسافر اور میں نیس نقل اور واجب آخر کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہے اسی طرح آگر میں نیسے سے روزہ رکھیں گے تو رمضان ہی کا روزہ اداء ہوگا۔

اس سلسلے میں حضرت امام اعظم می تیت کے مطابق واقع ہوگا یعنی جس واجب کی نیت سے وہ روزہ رکھا تو وہ روزہ ان کی نیت کے مطابق واقع ہوگا یعنی جس واجب کی نیت سے وہ روزہ رکھیں گے اسی واجب کی طرف سے اداء ہوگا اور رمضان کی طرف سے اداء نہیں ہوگا امام صاحب را تی گھیا۔ کی دلیل یہ ہے کہ مریض اور مسافر کے جن میں اس وقت واجب آخر لیعنی قضاء اور کفارہ کا روزہ رمضان کی بنسبت زیاداہم ہے، اور وقت کو اہم کے ساتھ مشغول کرنا غیراہم میں وقت لگانے سے زیادہ بہتر ہے، اسی لیے حضرت الا مام فرماتے ہیں کہ اگر مسافر اور مریض نے ماہ رمضان میں واجب آخر کی نیت کی تو وہ واجب آخرہی کا روزہ ہوگا نہ کہ رمضان کا، اس سلسلے کی ایک ولیل یہ بھی بیان کی جاسمتی ہے کہ مسافر اور مریض دونوں کے حق میں اس رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، لیکن واجب آخر کی ادا گیگی ان پر فرض ہے چناں چہ اگر اسی حالت میں ان کی موت ہوگی تو ماہ رمضان کے

### ر آن البداية جلد ص ير محالة المحالة 119 ير 119 المحالة الكاروزه كه بيان يس ك

متعلق اس سے پوچھ کچھنہیں ہوگی، لیکن واجب آخر کے متعلق اس سے مواخذہ ہوگا، لہٰذااس حوالے سے بھی مریض اور مسافر کے لیے واجب آخر کی نیت درست معلوم ہوتی ہے۔

وعنه فی نیة التطوع النح فرماتے ہیں کہ اگر مسافر اور مریض نے ماہ رمضان میں نفلی روزہ کی نیت کی تو اس سلسلے میں حضرت امام اعظم ولیٹی نے سے دوروایتیں ہیں (۱) پہلی روایت جو محمد بن ساعہ کی ہے اس کے مطابق نفل کی نیت کرنے کی صورت میں فرض یعنی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوگا، کیول کہ نفل کی نیت کرکے اس نے وقت کو اہم کی طرف نہیں پھیرا ہے، بل کہ اس نے تو صرف حصول ثواب کی نیت کی ہے اور ظاہر ہے کہ نفل کے مقابلے میں فرض کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے اس صورت میں رمضان ہی کا روزہ اداء ہوگا۔

(۲) دوسری روایت جس کے راوی حضرت حسن بن زیاد ہیں ہہ ہے کہ اگر مسافر اور مریض نے نقل کی نیت کی تو نقل ہی کا روزہ اداء ہوگا، کیوں کہ مسافر کے حق میں رمضان مقیم کے حق میں شعبان کے مانند ہے اور مقیم شخص اگر ماہ شعبان میں نقل روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ نقل ہی ہوگا ای طرح مسافر اگر رمضان میں نقل کی نیت کرتا ہے تو اس کی بھی نیت درست ہوگی اور اس کا روزہ نقلی ہوگا۔ (بنایہ ۱۷۰۳) .

وَالضَّرُبُ الثَّانِيُ مَا ثَبَتَ فِي اللِّمَّةِ كَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ فَلَا يَجُوْزُ إِلَّا بِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ لِآنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيْنٍ، وَلَا بُدَّ مِنَ التَّغْيِيْنِ مِنَ الْإِنْتِدَاءِ ، وَالنَّفُلُ كُلَّهُ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ، خِلَافًا لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ يَتَمَسَّكُ بِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا ، وَلَنَا قَوْلُهُ فَي مُلْفَئُهُ بَعْدَ مَا كَانَ يُصْبِحُ غَيْرَ صَائِمٍ إِنِّي إِذًا لَصَائِمٌ ، وَلِآنَ الْمَشُرُوعَ خَارِجَ بَالْطَلَاقِ مَا رَوَيْنَا ، وَلَنَا قَوْلُهُ فَي مُلْفَئُهُ مُنْ الْمُشْرُوعَ خَارِجَ مَوْمًا بِالنِيَّةِ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَلَوْ نَواى بَعْدَ الزَّوَالِ الْيَوْمِ عَلَى صَيْرُورَتِهٖ صَوْمًا بِالنِيَّةِ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَلَوْ نَواى بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهُ لِي مُنْ مَنْ مَنْ عَرْالِهُ الْإَمْسَاكَ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ عَلَى صَيْرُورَتِهٖ صَوْمًا بِالنِيَّةِ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَلَوْ نَواى بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَعِنْدَنَا يَصِيرُ صَائِمًا مِنْ عَنْ وَلَى ، إِذْ هُو مُتَجَزِّ عِنْدَهُ لِكُونِهِ مَنْكُ مَالِكُ فِي أَوَّلِ النَّهُ إِنَّ النَّهُ الْعَلَامُ عَنْدَالًا عَلَى النَّشَاطِ، وَلَعَلَّهُ يَنْشُطُ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلاَّ أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَعِنْدَنَا يَصِيرُ صَائِمًا مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ، فِلَانَةُ عِبُدَةً عَبُورُ النَّفُسِ وَهِي إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِيمُسَاكٍ مُقَدَّرٍ فَيُغْتَمُورُ قِرَانُ النِّيَةِ بِأَكْفَرِهِ .

ترجی اور (صوم کی) دوسری قتم وہ ہے جوانسان کے ذمے میں ثابت ہوتی ہے جیسے ماہ رمضان کی قضاء اور کفارے کا روزہ الہذا ہے میں نابت ہوتی ہے جیسے ماہ رمضان کی قضاء اور کفارے کا روزہ الہذا ہے میں نابت ہی میں نیت کے ساتھ جائز ہوگی ، کیوں کہ یہ غیر متعین ہوتا ہے اور ابتداء ہی سے اس کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے ، اور ہرطرح کانفل زوال سے پہلے پہلے نیت کے ساتھ جائز ہے۔ امام مالک رہ اللہ اس حدیث کے اطلاق سے استدلال کرتے ہیں جو ہم نے بیان کی ہے ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ مالی اللہ غیر صائم ہونے کی حالت میں صبح کرنے کے بعد یوں فرمایا کہ میں اب روزہ دار ہوں۔

اوراس لیے بھی کہ رمضان کے علاوہ میں نقل ہی مشروع ہے، لہذا اوّل دن میں امساک کا صوم ہونا اس نیت پر موقوف ہوگا جے ہم بیان کر چکے ہیں۔اور اگر کسی نے زوال کے بعد (روزے کی) نیت کی تو جائز نہیں ہے، امام شافعی ویشیل فرماتے ہیں کہ جائز ر آن الهداية جلدا على المسلم ا

ہے اور میر خص نیت کرنے کے وقت سے روز ہے دار ہوجائے گا، کیوں کہ امام شافعی ولیٹھیڈ کے یہاں نفلی روزہ متجزی ہوجاتا ہے، اس لیے کہ وہ نشاط پر بنی ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ انسان کو زوال کے بعد نشاط آ جائے، لیکن اول نہار میں امساک اس کے لیے شرط ہے اور ہمارے یہاں اول نہار میں وہ شخص روزہ دار ہوجاتا ہے، کیوں کہ پینس کو مغلوب کرنے والی عبادت ہے جو امساک مقدر سے مخقق ہوگی، لہٰذا اکثریوم کے ساتھ نیت کا اتصال معتبر ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ يتمسك ﴾ تھامتے ہیں، دلیل بناتے ہیں۔ ﴿ إمساك ﴾ ركنا۔ ﴿ صيرورة ﴾ ہو جانا۔ ﴿ نشاط ﴾ بثاشت، شرح صدر۔ ﴿ قهر ﴾ مغلوب كرنا، غلبہ۔ ﴿ قران ﴾ ملا ہوا ہونا۔

### تخريج

• اخرجہ مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم الناملة بنية من النهار قبل الزوالي، حديث رقم: ١٦٩، ١٧٠.

#### لفل روزے میں نیت کا وقت:

اس عبارت میں صوم کی قتم فانی کا بیان ہے، چنال چہ فرماتے ہیں کہ روزے کی قتم فانی وہی ہے جوانسان کے ذہے ہوتی ہے اور انسان کے لیے اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، البتہ اس کی ادائیگی کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا جیسے رمضان کے قضاء روزے، کفارہ کی بین، کفارہ ظہار اور کفارہ قتل وغیرہ کے روزے، اس قتم کا حکم ہے ہے کہ اس کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہوگی اور ہے، چنال چہ اگر طلوع فجر کے بعد کوئی خض کفارہ قتم یا نذر مطلق وغیرہ کے روزوں کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی اور اس کا بیروزہ عما نوی (جس کی نیت کی) سے واقع نہیں ہوگا، کیوں کہ ان روزوں کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا اور پھر چوں کہ پورے سال نفلی روزہ رکھا جاسکتا ہے اس لیے اس کونشل سے بچانے کے لیے ابتدائے صوم ہی نہیں (رات سے) اُس کی تعین کرنا ضروری ہے، تا کہ بیروزہ جس کے لیے متعین کیا گیا ہے اس کی طرف سے واقع ہواورنفلی نہ ہو۔

والنفل کلہ النج اس کا حاصل یہ ہے کہ ہرطرح کے نقلی روزے کے لیے نصف النہار شری سے پہلے پہلے نیت کرنا معتبر ہوگا، ہاں نصف النہار سے پہلے پہلے کہ پہلے کی نیت بھی درست ہوگی اور اس کا روزہ بھی معتبر ہوگا، ہاں نصف النہار کے بعد والی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سلسلے میں امام مالک والت کی رائے یہ ہے کہ نقلی روزے کے لیے بھی رات ہی میں نیت کرنا ضروری ہواور اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد نقلی روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت لغو ہوگی اور اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، ان کی دلیل ماقبل میں ہماری روایت کردہ حدیث الاصیام لمن لم ینو الصیام من اللیل کا اطلاق ہے یعنی اس حدیث میں فرض اور نقل کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی ہے، اس لیے جس طرح فرض کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے اس طرح نقل کے لیے ہوں دری ہوگا۔

ہاری دلیل وہ حدیث ہے جوحفرت عائشہ والٹی سے مروی ہے وہ کہتی ہیں دخل النبی صلی اللہ علیه وسلم ذات یوم فقال هل عند کن شیئ فقلت لا، فقال إني إذا لصائم، لین ایک دن رسول اکرم منافیظ میرے پاس تشریف لائے اور

### 

پوچھا کہ پچھ کھانے کے لیے ہے، میں نے عرض کیا پچھ بھی نہیں ہے، اس پر آپ مُنَا الْلِیَّا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں روزے دار موں، یعنی صبح ہونے کے بعد جب آپ مُنالِیَّا کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے، اس سے یہ واضح ہوگیا کہ طلوع آفتاب کے بعد بھی نفلی روزہ کی نیت کرنا درست اور جائز ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ سال کے گیارہ مہینے نفلی روزے کے لیے مشروع ہیں لہذا اوّل دن میں مفطرات ثلاثہ سے امساک کا روزہ ہونا نیت پرموقوف ہوگا چنانچہ اگر نصف النہار شری سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کرلی گئی تو روزہ معتبر ہوجائے گا اور للا کثور حکم الکل والے ضابطے کے تحت پورے دن پرصوم کا حکم لگا دیا جائے گا۔اور اگر نیت نہیں پائی ( گئی یا نصف النہار کے بعد پائی گئی تو ان دونوں صورتوں میں روزہ تحقق نہیں ہوگا۔

ولو ہوی النے یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نوافل میں بھی جوطلوع آفتاب کے بعد نیت کے معتبر ہونے کا مسکلہ ہے وہ نصف النہار شرق سے پہلے کا ہے، چنال چہ اگر کوئی شخص زوال کے بعد یا نصف النہار کے بعد نفلی روز ہے کی نیت کرتا ہے تو ہمار سے یہاں اس کی یہ نیت درست نہیں ہے اور اس کا روزہ بھی معتبر نہیں ہوگا ، لیکن امام شافعی ولٹیلڈ کے یہاں زوال کے بعد بھی نفلی روز سے کی نیت کرنا درست ہے، البتہ جس وقت سے کوئی شخص نیت کرے گا اس وقت سے وہ روزہ دار شار ہوگا ، اس صحت کی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی ولٹیلڈ نفل میں تجزی اور تقسیم کے قائل ہیں اور چوں کہ نفل کا مسئلہ نشاط طبع پر بہنی ہے اور ہوسکتا ہے کہ کسی کوزوال کے بعد بھی اگر کوئی شخص نفلی روز ہے کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کو معتبر مانا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت تک اس نے پچھ کھایا پیا نہ ہواور اس کا امساک برقر ار ہو، چناں چہ اگر نیت کرنے سے پہلے پہلے اس شخص نے پچھ کھائی لیا ہوگا تو پھر شوافع کے یہاں بھی اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔

وعندنا النح فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نقلی روزے میں بھی تجزی اور تقیم نہیں ہوتی، اس لیے نفل کی نیت کرنے والا بھی اول نہاری سے روزہ دار شار ہوگا، کیول کہ روزہ نفس کو مغلوب کرنے کی عبادت ہے اور بیعبادت ایک مخصوص اور متعین مقدار کے ساتھ مخقق ہوگی اور وہ مقدار اصلاً تو طلوع فجر سے لے کرغروب مشس تک ہے، لیکن اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کرسکا تو حدیث انبی إذاً للصائم کی روسے نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے کی نیت کو للاکٹو حکم الکل والے ضابطے کے تحت معتبر مان لیا جائے گا اور پورے دن کے روزے کا تھم لگا یا جائے گا۔

قَالَ وَيَنْبَغِيُ لِلنَّاسِ أَنْ يَّلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوْا، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ أَكُمَلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامُوْا لِقَوْلِهِ ۖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوْا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ الْهِلَالُ فَآكُمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا، وَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الشَّهْرِ فَلَا يُنْقَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيْلٍ وَلَمْ يُوْجَدُ.

ترجیک : فرماتے ہیں کہ لوگوں کو شعبان کی ۲۹ویں تاریخ میں چاند تلاش کرنا چاہیے چناں چہ اگر لوگ چاند دیکھے لیں تو روزہ رکھیں۔اوراگرلوگوں پر چاندمشتبہ ہوجائے تو وہ شعبان کے ۳۰ دن پورے کریں پھرروزہ رکھیں،اس لیے کہ آپ منگا پینا کا ارشادگرامی ہے چاند دیکھ کرروزہ رکھواور چاند دیکھ کرافطار کرو،لیکن اگرتم پر چاندمشتبہ ہوجائے تو شعبان کے تیں دن پورے کرو،اوراس لیے بھی کہ مہینے کی بقاءاصل ہے، لہذا دلیل کے بغیر اس سے منتقل نہیں ہوا جائے گا اور دلیل نہیں یا ئی گئ۔

﴿ يلتمسوا ﴾ تلاش كرير - ﴿ عَمّ عليهم ﴾ ان پر بادل چها جائير - ﴿عدّة ﴾ كنتى، تعداد \_

اخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب قول النبي عُلَيْكِ اذا رأيتم الهلال فصوموا، حديث رقم: ١٩٠٩ ـ ١٩١٠.

### رؤيت بلال رمضان كاحكام:

صورت مسئلة بالكل واضح ہے كەمبىيد چول كە٢٩ اور ٣٠ دونول كا موتا ہے اس ليے لوگول كوچاہيے كدوه شعبان كى ٢٩ويس تاریخ ہی میں رمضان کا جاند دیکھنے اور تلاش کرنے کی کوشش کریں اگر جاندنظر آ جائے تو الگلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیں ، لیکن اگر چا ندنظر نہ آئے اور ابریاکسی اور وجہ ہے مشتبہ ہوجائے تو پھر شعبان کے پورے تمیں دن مکمل کیے جائیں اور اس کے بعد روز و رکھا جائے ، کیوں کہ جوحدیث کتاب میں ندکور ہے اس میں یہی تھم دیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کرروز ہ رکھوا ورشوال کا یا ند دیکھ کر افطار کرو، لیکن اگر کسی وجہ ہے ۲۹ویں شعبان کو جا ندنظر نہ آئے تو پھر شعبان کے ۳۰ دن مکمل کرنے کے بعد روز ہ رکھنا

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ۲۹ ویں شعبان کو جاند نہ نظر آنے کی صورت میں اصل یہی ہے کہ ابھی شعبان کا ایک دن باتی ہو، کیوں کہ گذشتہ ۲۹ دن شعبان کے تھے اور مہینہ ۳۰ دن کا ہوتا ہے، اس لیے اگر ۲۹ ویں شعبان کو جا ندنظرنہ آئے تو ا گلے دن کا انظار کرنا چاہیے، کیوں کدا گلے دن کا شعبان میں سے ہونا یقینی ہے اور اس کے ماہ رمضان میں سے ہونے میں شک ہے اور آپ کو بتا ہے کہ الیقین لایزول بالشك يعني يقنى طور پر ثابت شدہ چيزشك ے زائل نہيں ہوتى ، بل كردليل يقينى اورقطعى سے بی زائل ہوتی ہے اور یہاں چوں کہ جاندنظر نہیں آیا ہے، اس لیے الگلے دن کے ماہ رمضان میں سے ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں یائی گئی، اس لیے اگلا دن ماہ شعبان ہی کا ہوگا۔

وَلَا يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ الشَّكِّ إِلَّا تَطَوُّعًا لِقَوْلِهِ ۞ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَامُ الْيُوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا تَطَوُّعًا وَ هٰذِهِ الْمَسْنَلَةُ عَلَى وُجُوْهٍ أَحْدُهَا أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ رَمَضَانَ وَهُوَ مُكُرُوْهٌ لِمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ تَشَبُّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، لِأَنَّهُمْ زَادُوْا فِي مُدَّةِ صَوْمِهِمْ، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ يُجْزِيُهِ، لِأَنَّهُ شَهِدَ الشَّهْرَ وَ صَامَةٌ، وَ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعًا وَ إِنْ أَفْطَرَ لَمْ يَفْضِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَظْنُون.

ترجمه: اورلوگ يوم الشك مين صرف نقلي روزه ركيس اس ليه كه آب مَاليَّيْم كا ارشاد گرامي ب كه جس دن كم متعلق رمضان ہونے کا شک ہواس دن صرف نفلی روزہ رکھا جائے اور بیمسئلہ کی صورتوں پر بنی ہے جن میں سے ایک بیہ ہے کہ روزہ دارصوم

### ر آن الهداية جلدا عن المسلم المسلم المسلم الماروزه كيان عن كا

رمضان کی نیت کرے اور بیکروہ ہے اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی ، اور اس لیے بھی کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے ، کیوں کہ اہل کتاب نے اپنے روزے کی مدت میں اضافہ کرلیا تھا ، پھر اگر بیر ظاہر ہوا کہ آج کا دن رمضان سے ہے تو اس کا روزہ کافی ہوگا ، کیوں کہ اس شخص نے رمضان کو پالیا اور روزہ بھی رکھ لیا۔ اور اگر بیر ظاہر ہوا کہ بیددن شعبان سے ہے تو وہ نقلی روزہ ہوگا اور اگر اس نے روزہ تو ڑدیا تو اس کی قضاء نہ کرے ، کیوں کہ وہ شخص مظنون کے معنیٰ میں ہے۔

#### اللغات:

\_ ﴿تطوع ﴾نفل، غير فرض عبادت \_ ﴿مطنون ﴾ غيريقين \_

#### تخريج:

🕕 قال الزيلعي هذا الحديث غريب جدًّا ص ٤٦٠ ج ١

#### يوم الشك كابيان:

مل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر ۲۹ ویں شعبان کو مطلع صاف نہیں تھا اور چا ند نظر نہیں آیا تو شعبان کی تیسویں تاریخ یوم الشک کہلائے گی بعنی اس کے متعلق ہی احمال ہوگا کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہواور یہ بھی احمال ہوگا کہ شعبان کی آخری اور تیسویں تاریخ ہو، بہر حال یوم الشک کے متعلق تھم یہ ہے کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتو صرف اور صرف نفل کی آخری اور تیسویں تاریخ ہو، بہر حال یوم الشک کے متعلق تھم یہ ہے کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتو صرف اور صرف نفل کی نیت سے رکھے، اس لیے کہ حدیث لایصام الیوم المنے میں صرف نفلی روزے کی اجازت دی گئی ہے، صاحب ہدا یہ نے اس مسئلے کی کل پانچ صورتیں ذکر کی ہیں جن میں سے یہاں پہلی صورت کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس دن اگر کوئی شخص رمضان کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ ہے، کیوں کہ حدیث لایصام الذی المنے میں صرف نفلی روزے کی اجازت دی گئی ہے اور ہر طرح کے روزے ہے کہ یوم المشک میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا فی نفہ تو مشروع ہے اور یون کہ یہ ممنوع لغیرہ ہے اس لیے مکروہ ہے، کیوں کہ ممنوع لغیرہ کی اور سرانام مکروہ ہے۔

اس سلیے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ یوم الشک میں رمضان کی نیت ہے روزہ رکھنے میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے،
کیوں کہ اہل کتاب بھی اپنے روزوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا کرتے تھے اب ظاہر ہے کہ اگر یوم الشک کا روزہ رمضان کا نہیں ہوگا
تو رمضان کی نیت سے روزہ رکھنے کی صورت میں ایک روزے کا اضافہ ہوجائے گا اور اہل کتاب کی مشابہت ثابت ہوجائے گی،
لہذا اس حوالے سے بھی یوم المشك میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا کمروہ ہے۔ تا ہم اگر کسی نے اس دن رمضان کی نیت سے
روزہ رکھ لیا پھر بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی بیر رمضان کا پہلا دن تھا تو اس کا بیروزہ رمضان ہی سے شار ہوگا، کیوں کہ اس شخص نے
رمضان کو پاکر اس میں روزہ رکھ لیا ہے، لہذا اس کا بیروزہ رمضان کا ہوگا اور اس پر اس کی قضاء واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر بی معلوم
ہوا کہ یوم الشک ماہ شعبان سے تھا تو اس شخص کا بیروزہ ہوگا اور کراہت کے ساتھ جائز ہوگا۔ اور اگر اس نے اس روزے کو
توڑ ڈ الا اور وہ شعبان کی آخری تاریخ تھی تو اس پر اس روزے کی قضاء واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ بیشخص مظنون کے معنیٰ میں ہے

### ر آن البداية جلد الله المستخدم الما المستخدم الكاروزه كه بيان بين الم

اوراس نے میں بھے کرروزہ شروع کیا تھا کہ مجھ پرآج روزہ رکھنا واجب ہے، حالاں کہاس دن کے شعبان کا آخری دن نکلنے کی وجہ سے اس پرروزہ رکھنا واجب نہیں تھا، اس لیے اس کو توڑنے کی وجہ سے اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ مظنون پر قضاء نہیں واجب ہوتی۔

وَالنَّانِيُ أَنْ يَنُوِي عَنْ وَّاجِبٍ احَرَ وَهُوَ مَكُرُوهٌ أَيْضًا لِمَا رَوَيْنَا إِلَّا أَنَّ هَذَا دُوْنَ الْأُولِلَى فِي الْكَرَاهَةِ، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدُ قِيْلَ يَكُونُ تَطَوَّعًا، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدُ قِيْلَ يَكُونُ تَطَوَّعًا، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَهُو النَّقَدُّمُ عَلَى عَنْهُ فَعُو التَّقَدُّمُ عَلَى عَنْهُ فَعُو التَّقَدُّمُ عَلَى عَنْهُ وَهُو النَّقَدُ مِي اللَّهِ عَنِ اللَّذِي نَوَاهُ وَهُو الْأَصَّحُ، لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَهُو التَّقَدُّمُ عَلَى رَمَضَانَ بِصَوْمٍ لَا يَقُومُ بِكُلِّ صَوْمٍ، بِخِلَافِ يَوْمِ الْعِيْدِ، لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَهُو تَرُكُ الْإِجَابَةِ يُلَازِمُ كُلَّ صَوْمٍ، وَالْكُرَاهَةُ هُنَا بَصَوْمٍ لَا يَقُومُ النَّهُ مُنَا بَصُومِ لَا يَقُومُ النَّهُ مُنَا بَصُومٍ لَا يَقُومُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ

تروج کے اور دوسری صورت یہ ہے کہ (صائم) واجب آخری نیت کرے اور وہ بھی مکروہ ہے اس حدیث کی وجہ ہے جوہم نے روایت کی ہے مگر بیصورت کراہت میں پہلی صورت سے کم ہے۔ پھر اگر بیظا ہر ہو کہ وہ رمضان کا دن تھا تو اس کا صوم کافی ہوجائے گا، کیول کہ اس لیے کہ اصل نیت موجود ہے اور اگر بیظا ہر ہو کہ وہ شعبان کا دن تھا تو ایک قول بیہ ہے کہ بیروزہ نفلی ہوجائے گا، کیول کہ اس روزہ ہے منع کیا گیا ہے لہذا اس سے واجب اداء نہیں ہوگا۔ اور دوسرا قول بیہ ہے کہ جس کی صائم نے نیت کی ہے اس کی طرف سے کافی ہوگا اور یہی اصح ہے، اس لیے کہ منبی عنہ لیخی رمضان پر رمضان کے روزے کومقدم کرنا ہر روزہ کی وجہ سے قائم نہیں ہوگا۔ برضلاف یوم عید کے،اس لیے کہ نہی عنہ لیخی اجابت کوترک کرنا ہر روزے کے ساتھ لازم ہے اور یہاں کراہت صورت نہی کی وجہ سے برخلاف یوم عید کے،اس لیے کہ نہی عنہ لیخی اجابت کوترک کرنا ہر روزے کے ساتھ لازم ہے اور یہاں کراہت صورت نہی کی وجہ

### يوم الشك ميل كوئى دوسرا واجب روزه ركف كابيان:

اقسام خمسہ میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ یوم المسک میں صائم واجب آخر مثلاً گذشتہ رمضان کے قضاء روزے کی نیت کرے یا کفارہ کیمین وغیرہ کی نیت کرے تو یہ نیت کرنا بھی مکروہ ہے، کیوں کہ حدیث لایصام المیوم اللذي یشک فیه والی ممانعت اس نیت کو بھی شامل ہے، مگر چوں کہ اس صورت میں اہل کتاب کی مشابہت لازم نہیں آتی ، اس لیے یہ صورت کراہت میں بہلی صورت سے کہ ہے۔ پھر اگر یہ معلوم ہوا کہ یہ دن یوم المشک نہیں بل کہ رمضان کا پہلا دن ہے تو وہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا اس لیے کہ اصل نیت صوم موجود ہے لہذا اصل نیت واجب آخر کو رمضان کی طرف منتقل کردے گی اور اگر یہ ظاہر ہوکہ وہ شعبان کا آخری دن تھا تو اس ملیلے میں دوقول بیں

(۱) پہلا قول یہ ہے کہ اس کا روزہ نفل ہوگا اور واجب آخر اداء نہیں ہوگا، کیوں کہ اس دن نفل کے علاوہ ہر طرح کا روزہ رکھنا ممنوع ہے اور ممانعت کی وجہ سے اس دن واجب آخر کے روز ہے کی نبیت میں نقص ہوگا حالاں کہ واجب آخر کامل واجب ہوا ہے، لہذا وہ ناقص نبیت سے اداء نہیں ہوگا۔

### ر آن الهداية جلد الله عن المحالة المح

(۲) اور دوسرا قول یہ ہے کہ روزہ دار نے جس واجب آخری نیت کی ہے وہی اداء ہوگا اور یہی اصح ہے، کیوں کہ یوم الشک میں جس روزے ہے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ نہ رکھا جائے چناں چہ کتب ستہ میں حضرت ابو ہریرہ کی مدیث ہے کہ لاتتقدموا علی رمضان بصوم یوم و لا بصوم یومین اور چوں کہ صورتِ مسئلہ میں صائم نے جو روزہ رکھا ہے وہ رمضان کا سمجھ کرنہیں رکھا ہے، اس لیے اس کے لیے واجب آخر کا روزہ رکھنا درست ہے اور جب واجب آخر کا روزہ رکھنا درست ہے اور جب واجب آخر کا روزہ رکھنا درست ہے تو ظاہر ہے کہ واجب آخر کی طرف سے روزہ بھی اداء ہوگا۔

بخلاف یوم العید النع فرماتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنے کا مسئلہ اس سے الگ ہے، کیوں کہ عید کے دن جو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن روزہ رکھنے میں اللہ کی دعوت قبول کرنے سے اعراض لازم آتا ہے اور بیاعراض ہرطرح کے روزے کے ساتھ لازم ہے خواہ نفل ہویا واجب، اس لیے عید کے دن ہرطرح کا روزہ رکھناممنوع ہوگا۔

و الكواهة النع يبال سے ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال بيہ كہ جب يوم الشك ميں واجب آخر كا روزه ركھنا ممنوع نہيں ہے تو چھرا سے دھڑتے كے ساتھ جائز ہونا چاہيے حالال كه آپ تو كراہت كے ساتھ اسے جائز قرار ديتے ہيں آخر ايسا كيوں ہے؟ اس كا جواب ديتے ہوئے صاحب مدايہ فرماتے ہيں كه اگر چه يہاں صراحنا ممانعت نہيں ہے، ليكن حديث الايصام النع كى وجہ سے صورتا ممانعت موجود ہے، اس ليے اس حوالے سے يہال بھى واجب آخر كا روزه ركھنا مكروہ ہے۔

وَالنَّالِكُ أَيْ يَنُوِى التَّطُوُّعَ وَهُو غَيْرُ مَكُرُوْ وَلِمَا رَوَيْنَا وَهُو حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي رَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا بِصَوْمٍ يَوْمُ يَوْمُ يَوْمُ يَوْمُ يَوْمَيْنِ الْإِبْتَدَاءِ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ وَلَا بِصَوْمٍ يَوْمُ يَوْمُ يَوْمُ يَوْمُ يَوْمُ وَلَا يَعْدُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِعَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَوَانِهِ، ثُمَّ إِنْ وَافَقَ صَوْمًا كَانَ يَصُوْمُ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ الْحَيْرَازًا عَنْ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا إِذَا صَامَ ثَلِثَةَ أَيَّامٍ مِنْ اخْرِ الشَّهُمِ فَصَاعِدًا، وَ إِنْ أَفْرَدَهُ فَقَدْ قِيْلَ الْفِطُو أَفْضَلُ إِحْتِرَازًا عَنْ طَاهِرِ النَّهُي، وَقِيْلَ الطَّوْمُ أَفْضَلُ الْحَيْرَاقُ عَلَى الْمُعْرَى الْعَلَيْمُ وَعَائِشَةً عَلَيْكُوا فَا اللَّهُ وَعَلَى الطَّوْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَامَةُ بِاللَّهُ وَعَائِشَةً عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَلِ الرَّوْمِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّكُومُ اللَّالَ اللَّلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجیلی: اور تیسری صورت یہ ہے کہ صائم نفلی روزہ کی نیت کرے اور یہ کروہ نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ ہے جوہم روایت کر چکے ہیں اور یہ حدیث امام شافعی والیٹیلا کے خلاف ان کے قول یکرہ علی سبیل الابتداء میں جحت ہے۔ اور ارشاد نبوی لا تتقدموا رمضان بصوم یوم ولا بصوم یومین سے صوم رمضان سے مقدم کرنے کی نہی مراد ہے، کیوں کہ یہ خض وقت سے کہا ہے اواء کرنے والا ہوجائے گا، پھر اگر یہ روزہ کی ایسے روزے کے موافق ہوگیا جے یہ خض رکھا کرتا تھا تو بالا تفاق یہ روزہ ایک ایسے اور دو مرافق ہوگیا جو یہ خض رکھا کرتا تھا تو بالا تفاق یہ روزہ ایک وقت سے افسال ہے اور ایسے ہی جب وہ خض مہینے کے آخر میں تین یا اس سے زائدروزے رکھتا ہو۔ اور اگر اس روزے کو الگ رکھا ہوتو ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی اقتداء کرتے تول یہ ہوئے روزہ رکھنا آسے اور دو مراقول یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی اقتداء کرتے ہوئے دوزہ رکھنا آسے اور دو کرا ایک کہ یہ دونوں اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور مختار یہ ہے کہ احتیاط پڑکل کرتے ہوئے مفتی

ر آن الهداية جلد المستحد الما يحتى الكام روزه كه بيان ين الم

بذات خود (اس دن) روز ہ رکھے اور عام لوگوں کو زوال کے وقت تک انتظار کرنے کا فتو کی دے پھرتہت کی نفی کے پیش نظر افطار کا فتو کی دے۔

#### اللغاث:

﴿أوان ﴾ وقت، ٹائم۔ ﴿تلوّم ﴾ انظار كرنا۔

### تخريج

اخرجه الائمه السنة في كتبهم والبخارى في كتاب الصوم باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم، حديث رقم: ١٩١٤. و مسلم في كتاب الصيام حديث رقم ٢١. و ابوداؤد في كتاب الصوم باب ١٢ حديث ٢٣٣٠ والترمذي في كتاب الصوم باب ٢.

يوم فك ميل قل روزه ركف كاتكم:

تیمری صورت یہ ہے کہ یوم شک میں صائم نظی روزے کی نیت کرے، ہمارے یہاں اس کے لیے نظی روزے کی نیت کرنا جا کرنے ہمکروہ نہیں ہے، کول کہ حدیث لایصام الیوم اللذي یشك فیہ إلا تطوعاً میں علی الاعلان نقل کا استثناء کیا گیا ہاور یوم الشک میں نقلی روزہ کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے اس دن نقلی روزہ کمروہ نہیں ہوگا۔ امام شافعی والٹیل فرماتے ہیں کہ علی سبیل الابتداء یوم الشک میں روزہ رکھنا کمروہ ہے، علی سبیل الابتداء کا مطلب سے ہے کہ جس دن یوم الشک پڑا ہے اس دن پہلے ہے اس مختص کے روزے رکھنے کا عادی تھا، اس لیے اس کے مختص کے روزے رکھنے کا معمول نہیں تھا اور نہ ہی وہ ختص ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں روزہ رکھنے کا عادی تھا، اس لیے اس کے لیے یوم الشک میں نقل روزہ رکھنا بھی مکروہ ہوگا، کیول کہ حدیث میں ہے لاتنقدموا رمضان بصوم یوم أو بصوم یومین إلا أن یکون صوماً یصومہ رجل لینی رمضان پر ایک یا دوروزوں کومقدم نہ کروالاً یہ کہ وہ روزہ صائم کی عادت اور اس کے روزہ رکھنے امام شافعی والتی اس مدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یوم الشک کا روزہ صائم کی عادت اور اس کے روزہ رکھنے کے معمول کے مطابق نہ ہوتو مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے معمول اور اس کی عادت کے مطابق نہ ہوتو مکروہ ہیں۔

والمواد النع صاحب ہدایہ امام شافعی والتھا کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مطلق روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا ہے، بل کہ رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیوں کہ رمضان سے پہلے رمضان سے پہلے رمضان سے بہلے رمضان کا روزہ رکھنا حکم کوسبب پرمقدم کرنا درست نہیں ہے، اس لیے رمضان سے قبل رمضان کا روزہ رکھنا ممنوع ہے، لیکن نفلی روزہ کی ممانعت نہیں ہے، کیوں کہ ہماری بیان کردہ حدیث لایصام المیوم الله میں نفلی روزہ کو استثناء کرئے جائز قرار دیا گیا ہے۔

ٹم إن وافق النح اس كا حاصل يہ ہے كہ ايك شخص كو ہر جمعہ كوروزہ ركھنے كى عادت ہے اورا تفاق سے يوم الشك بھى جمعہ كو پڑگيا، ياكسى كو ہر ماہ كے آخرى تين دن روزہ ركھنے كى عادت ہے اور يوم الشك بھى اس كے انہى تين دنوں ميں پڑا تو اس صورت ميں اس كے ليے بالا تفاق روزہ ركھنا افضل ہے، ليكن اگر يوم الشك اس كے روزہ ركھنے كے دن سے ہم آ ہنگ نہ ہو يا اسے ہر ماہ کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے کی عادت نہ ہو، بل کہ یونہی اس نے یوم الشک کو روزہ رکھ لیا ہوتو اس سلسلے میں محمد بن مسلمہ کی رائے یہ ہے کہ ظاہری نہی سے احتر از کرتے ہوئے اس شخص کے لیے روزہ نہ رکھنا اور روزے کو تو ڑ دینا افضل ہے، لیکن نصیر بن یجی فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا افضل ہے، کیوں کہ ایسا کرنے میں حضرت عائشہ اور حضرت علی خالفہ کی اقتداء اور ان کی اتباع ہے، کیوں کہ بید دونوں یوم الشک میں روزہ رکھتے تھے اور یوں فرمایا کرتے تھے الصوم یوما من شعبان احب الینا من أن نفطر یوما من دمضان لیعنی اگر آج کا دن شعبان میں سے ہوتو ہمارے لیے شعبان میں روزہ رکھنا تو رمضان میں روزہ رکھنا اور یہ دن ماہ رمضان کا پہلا دن ہوا تو رمضان میں روزہ رکھنا اور یہ دن ماہ رمضان کا پہلا دن ہوا تو رمضان میں روزہ رکھنا جہ ہے۔ کہ یوم الشک میں روزہ رکھا جائے۔

والمحتاد النح فرماتے ہیں کہ اس سلط میں قول مختاریہ ہے کہ عوام اور خواص میں فرق کیا جائے چنال چہ خواص لیعنی علاء
اور فقہاء وغیرہ کو یہ چاہیے کہ وہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھیں، کیول کہ ہوسکتا ہے کہ بید رمضان کا پہلا دن ہوا ورا گرو افغتا اس دن رمضان ثابت ہوگیا تو بد بخت جہلاء روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ان عالموں اور مفتیوں کا جینا دشوار کردیں نے ، اس لیے خواص کے لیے تو یوم الشک میں روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، البتہ مفتی کو چاہیے کہ عام لوگوں کو زوال تک انتظار کرنے اور کھانے پینے نے سے رکنے کا حکم دے، تاکہ اگر زوال سے پہلے پہلے چاند کا ثبوت ہوجائے تو وہ لوگ بھی روزے کی نیت کرلیں ورنہ تو زوال اور نصف النہار کے بعد انھیں افظار کرنے کا حکم دیدے، ورنہ لوگ اس غریب کو مہتم کریں گے اور خود اس مفتی پر جہلاء رافضی ہونے کا فتویٰ دے دیں گے، کیوں کہ روافض کے یہاں یوم الشک میں روزہ رکھنا واجب ہے، لہٰذا مفتی کو چاہیے کہ اپنے سرسے تہمت کو دور کرتے ہوئے زوال کے بعد عام لوگوں کو افظار کرنے اور روزہ تو ڑنے کا فتویٰ دیدے۔

وَالرَّابِعُ أَنْ يُّضَجِّعَ فِي أَصُلِ النِّيَّةِ بِأَنْ يَّنُوِيَ أَنْ يَّصُوْمَ غَدًا إِنْ كَانَ رَمَضَانَ وَلَا يَصُوْمُهُ إِنْ كَانَ شَعْبَانَ، وَفِي هَذَا الْوَجُهِ لَايَصِيْرُ صَائِمًا، لِلَّنَّهُ لَمْ يَقْطَعُ عَزِيْمَتَهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا نَوَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ غَدًا غِذَاءً يُفُطِرُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ يَصُوْمُ.

تر من اور چوتھی صورت میہ ہے کہ صائم اصل نیت میں تر دد کردے مثلاً وہ یوں نیت کرے کہ کل آئندہ وہ روزہ رکھے گا اگر رمضان کا دن ہوگا اور وہ روزہ نہیں رکھے گا اگر شعبان ہوگا اور اس صورت میں وہ خض روزہ دار نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے اپنا عزم قطعی نہیں کیا ہے، لہٰذا بیالیا ہوگیا جیسے اس نے بیزنیت کی کہ اگر آئندہ کل اسے غذاء ملے گی تو افطار کرے گا ورنہ روزہ رکھے گا۔

#### اللغات:

﴿يضجع ﴾ تردد كر في عزيمة ﴾ پخة اراده، عزم

### يوم شك مين غيرطعى نيت كيساته روزه ركف كابيان:

چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان یوم الشک میں کوئی یقینی اور حتمی نیت نہ کرے، بل کہ تر دد کے ساتھ یوں کہے کہ اگر آئندہ کل

### ر آن البدايه جلد الله المستحديد من المستحديد الكام روزه كه بيان بين الم

رمضان ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا اور اگر شعبان ہوگا تو روزہ نہیں رکھوں گا، اس صورت میں وہ شخص روزہ دار نہیں ہوگا، کیوں کہ وقوع صوم کے لیے قطعی اور یقینی نیت کی ضرورت ہے اور اس شخص نے نیت میں تر دو پید کر دیا ہے اس لیے اس کی نیت معتبر نہیں ہوگا، اور اس شخص نیت ہوگا، اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو وہ روزہ رکھے گا تو موا وظار کرے گا اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو وہ روزہ رکھے گا تو فوہ افطار کرے گا اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو وہ روزہ معتبر نہیں ہوگا، کیوں کہ اس میں بھی اس کی نیت پختہ نہیں ہے، اس طرح صورت مسلم میں بھی نیت بختہ نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کا روزہ معتبر نہیں ہوگا۔

وَالْحَامِسُ أَنْ يُّضَجِّعَ فِي وَصْفِ النِّيَّةِ بِأَنْ يَنُوِى إِنْ كَانَ غَدًّا مِّنْ رَمَضَانَ يَصُوْمُ عَنْهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ فَعَنْ وَاجِبٍ اخَرَ، وَهَذَا مَكُرُوهٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مَكُرُوهُ هَيْنِ، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ مَعْبَانَ لَا يُجْزِيْهِ عَنْ وَّاجِبٍ اخَرَ، لِأَنَّ الْجِهَةَ لَمْ تَغْبُتُ لِلتَّرَدُّدِ فِيْهَا ، وَأَصُلُ فِي أَصُلِ النِّيَّةِ، وَ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لَا يُجْزِيْهِ عَنْ وَّاجِبٍ اخَرَ، لِأَنَّ الْجِهَةَ لَمْ تَغْبُتُ لِلتَّرَدُّدِ فِيْهَا ، وَأَصُلُ النِّيَّةِ لَا يَكُونُ تَطُوَّعً عَيْرٌ مَضَانَ لِا يُعْبَرِيهِ عِنْ وَاجِبٍ اخْرَ، لِأَنَّ الْجِهَةَ لَمْ تَغْبُتُ لِلتَّرَدُّدِ فِيْهَا ، وَأَصُلُ النِّيَّةِ لَا يَكُونِيهُ لِكِنَّهُ يَكُونُ تَطَوَّعًا غَيْرٌ مَضْمُونٍ بِالْقَصَاءِ لِشُرُوعِهِ فِيْهِ مُسْقِطًا، وَ إِنْ نَولِى عَنْ رَمَصَانَ إِنْ كَانَ عَدًا مِنْ شَعْبَانَ يَكُونُ بِالْقَصَاءِ لِشُرُوعِهِ فِيْهِ مُسْقِطًا، وَ إِنْ نَولِى عَنْ رَمَصَانَ إِنْ كَانَ عَدًا مِنْ شَعْبَانَ يَكُونُهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مِنْ وَجُهِ، مِنْ وَجُهِ، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَصَانَ إِنْ كَانَ عَدًا مِنْ شَعْبَانَ يَكُونُ لَا لَا لِللَّهُ مِنْ وَجُهِ، فَمْ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ، فَمْ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ جَازَ عَنْ تَفْلِهِ لِللَّهُ يَتَأَدُّى بِأَصُلِ النِيَّةِ ، وَلَوْ أَفْسَدَهُ يَجِبُ أَنْ لاَ يَقْضِينَهُ لِلدُّحُولِ الْإِسْقَاطِ فِي عَزِيْمَتِهِ مِنْ وَجُهٍ.

ترجمہ : اور پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص وصف نیت میں تر دو پیدا کردے بایں طور کہ یوں نیت کرے کہ اگر کل رمضان ہوگا تو رمضان کا روزہ رکھے گا اور یہ مکروہ ہے، کیوں کہ یہ نیت دومکروہ امروں کے مابین دائر ہے۔ پھر اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا دن ہے تو اس کا روزہ کافی ہوجائے گا، اس لیے کہ اصل نیت میں تر دونہیں ہے۔ اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن ہے تو واجب آخر ہے کافی نہیں ہوگا، کیوں کہ جہت صوم میں تر دد کی وجہت جہت ثابت نہیں ہوئی اور اصل نیت کافی نہیں ہوگا، کیوں کہ جہت صوم میں تر دد کی وجہت جہت ثابت نہیں ہوئی اور اصل نیت کافی نہیں ہوگی، کیئن یہ روزہ نفل ہوگا جو قضاء کے ساتھ مضمون نہیں ہوگا، کیوں کہ اس شخص نے یہ روزہ مسقطِ واجب سمجھ کر شروع کیا ہے۔ اور اگر رمضان کے روزے کی نیت کی بشر طیکہ آئندہ کل رمیضان ہوا ورنفل کی نیت کی اگر آئندہ کل شعبان ہوتو یہ بھی مکروہ ہے، کیوں کہ یہ من وجہ فرض کی نیت کرنے والا ہے، پھر اگر ظاہر ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا تو یہ روزہ اس کو شعبان ہوجائے گا، اس دلیل کی وجہ سے جوگذر چکی ہے۔

اورا گریہ ظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن ہے تو اس کا نفلی روزہ جائز ہوجائے گا، اس لیے کہ نفلی روزہ اصل نیت سے اداء ہوجا تا ہے، اور اگر صائم نے اس روزے کو فاسد کر دیا تو اس کی قضاء نہ کرنا واجب ہے، کیوں کہ اس کی نیت میں من وجہ فرض کو ساقط کرنا داخل ہو گیا ہے۔ داخل ہو گیا ہے۔

وصف نیت میں متر دو ہونے کی وضاحت اور تھم:

اقسام خمسہ کی آخری اور پانچویں قتم یہ ہے کہ صائم وصفِ نیت میں تردد پیدا کردے اور یول کے کہ اگر کل رمضان کا دن

### 

ہوگا تو میں رمضان کا روزہ رکھوں گا اور اگر شعبان کا دن ہوگا تو واجب آخر یعنی قضاء اور کفارہ کا روزہ رکھوں گا، صاحب ہدا بی فرماتے ہیں کہ بیصورت مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں وصف نیت کوجن دو روزوں کے مابین دائر کیا گیا ہے بیعنی رمضان کا روزہ اور واجب آخر کا روزہ وہ دونوں روزے یوم الشک میں ممنوع ہیں، حدیث لایصام الیوم الذیبی النح کی روسے چوں کہ بیے نہی لغیرہ ہے اس لیے بیصورت مکروہ ہے۔
لیے بیصورت مکروہ ہے۔

ثم إن ظهر المنح فرماتے ہیں کہ اس طرح تردد کے ساتھ روز ہے کی نیت کرنا تو کروہ ہے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کی نیت کرلی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا تو اس کا بیروزہ رمضان کی طرف سے کافی ہوجائے گا، کیوں کہ یہاں جو تردد ہوہ وصفِ نیت میں ہے نہ کہ اصلِ نیت میں ، اور جب اصلِ نیت میں تر دونہیں ہوتا اس سے رمضان کا روزہ اداء ہوجائے گا، لانہ یتادی باصل النیقہ اور اگر بیظا ہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن تھا تو وہ روزہ واجب آخر سے ادا نہیں ہوگا، کیوں کہ جب وصفِ نیت میں تر دد تھا اور واجب آخر کی جہت ثابت نہیں ہوگی ، البتہ اصل نیت ہی پائی گئی اور اصل نیت سے صوم رمضان تو اداء ہوجاتا ہے گر واجب آخر اداء نہیں ہوتا ، کیوں کہ واجب آخر کے لیے تعین ضروری ہے اور یہاں کوئی تعین نہیں ہے، اس لیے واجب آخر کا روزہ اداء نہیں ہوگا ، ہاں اس نیت سے نفلی روزہ اداء ہوگا اور اگر وہ تحض اسے تو ژد دے گا تو اس پراس کی قضاء نہیں لازم ہوگی ، کیوں کہ صائم نے اس نیت اور اس اراد ہے کے ساتھ روزہ شروع کیا تھا کہ اگر رمضان کا دن ہوا تو اس کے ذمے سے فرض ساقط ہوجائے گا ، لیکن ان دونوں میں سے سی بھی چیز کا جوت اور سقوط نہیں ہوا ، اس لیے واجب آخر ساقط وہ جائے گا ، لیکن ان دونوں میں سے سی بھی چیز کا جوت اور سقوط نہیں ہوا ، اس لیے اس دونوں میں سے سی بھی چیز کا جوت اور سقوط نہیں ہوا ، اس لیے اس دونوں میں سے سی بھی چیز کا جوت اور سقوط نہیں ہوگی ۔

و إن نوى المنح مسئلے كى ايك شكل بيہ ہے كه اگر صائم نے يوں نيت كى كه اگر آئنده كل رمضان ہوگا تو ميرا روزه رمضان كا ہوا دورہ مضان كا ہوا كہ وہ ہے اس ليے اس صورت ميں بھى من وجفرض كى نيت موجود ہے حالال كه يوم الشك ميں فرض كى نيت كرنا مكروہ ہے، البذا اس حوالے سے بيصورت مكروہ ہے، ليكن جب بعد ميں بي ظاہر ہوا كه وہ دن ماہ رمضان سے تھا تو اس كا روزہ صوم رمضان سے كافی ہوجائے گا، كيوں كه اصل نيت ميں كوئى تر درنہيں ہے اور رمضان كا روزہ اصل نيت سے اداء ہوجاتا ہے، اور اگر بي ظاہر ہوا كہ وہ شعبان كا دن ہوتو اس كا نظى روزہ اداء ہوجاتا ہے، اور اگر بي ظاہر ہوا كہ وہ شعبان كا دن ہوتو اس كا نظى روزہ اداء ہوجاتا ہے، اور پھر اس دن تو صرف نفلى روزہ ،ى ركھنے كى اجازت بھى دى گئى ہے، اس ليے بھى نفلى روزہ اداء ہوجائے گا اور اگر روزہ دار نے اس روزے كو فاسد كر ديا تو اس پر اس كى قضاء واجب نہيں ہوگى، كيوں كه اس نيت كى ہے، لبذا بيشخص مظنون كى طرح ہوگيا اور مظنون پر كسى چيز كى قضاء واجب نہيں ہوگى ، لبذا اس شخص پر بھى قضاء واجب نہيں ہوگى۔

وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحُدَةً صَامَ وَ إِنْ لَمْ يَقُبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَةً لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا الْ الْمُعَالَيْةِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا الْمُعَالَيْةِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ السَّافِعِيْ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### ر آن الهداية جلدا عن المحالية الله عندا عن المحالية الكام دوزه ك بيان بن ع

الْقَاضِيُ رَدَّ شَهَادَتَهُ بِدَلِيْلٍ شَرْعِي وَهُوَ تُهُمَةُ الْعَلَطِ فَأَوْرَكَ شُبْهَةً، وَهلِذِهِ الْكَفَّارَةُ تَنْدَرِئُ بِالشَّبْهَاتِ، وَلَوْ أَنْحَمَلَ هَذَا الرَّجُلُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا لَمْ يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ اِخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيْهِ، وَلَوْ أَنْحُمَلَ هَذَا الرَّجُلُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا لَمْ يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ ، لِأَنَّ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ لِلْإِخْتِيَاطِ ، وَالْإِخْتِيَاطُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْخِيْرِ الْإِفْطَارِ ، وَلَوْ أَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ الْإِمْامِ ، لِأَنَّ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ لِلْإِخْتِيَاطِ ، وَالْإِخْتِيَاطُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْخِيْرِ الْإِفْطَارِ ، وَلَوْ أَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ الْإِمْامُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ لِلْإِخْتِيَاطِ ، وَالْإِخْتِيَاطُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْخِيْرِ الْإِفْطَادِ ، وَلَوْ أَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ الْعِمْ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مُعْدَوْلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مُعْدَودُ لَا كَفَارَةً عَلَيْهِ الْعَلْمَ عَلَيْهِ اللّهِ مُهَادِنَا لَوْ اللّهُ مُعْتَى الْوَلَا لَعْلَالُولُولُونَا لَوْلَالْهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلْمَ لَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُولِلْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مُنْ الْوَلَالَةُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ الْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهَالِمُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلِيْكُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْفُلُولُ الْعَلْمَ الْعَلَيْهِ اللْعَلَامِ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعُلْمِ الْعَلَامِ اللْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ اللّ

تروجہ ان جس نے تنہارمضان کا چاند دیکھا تو وہ روزہ رکھے ہر چند کہ اہم نے اس کی گواہی کو تبول نہ کیا ہو، اس لیے کہ آپ من النہ کا ارشاد گرای ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھوا ور چاند دیکھ کر افطار کرو اور اس مخص نے ظاہرا چاند دیکھ لیا۔ اور اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس پر قضاء واجب ہے نہ کہ کفارہ ، اہام شافعی والٹی کا فیار کرایا ، کیوں کہ اس کو رمضان کا یقین ہے اور حکما بھی افطار کرلیا ، اس واجب ہے ، اس لیے کہ اس نے رمضان میں حقیقتا بھی افطار کرلیا ، کیوں کہ اس کو رمضان کا یقین ہے اور حکما بھی افطار کرلیا ، اس لیے کہ اس پر روزہ واجب ہے ، ہماری دلیل ہے کہ قاضی نے دلیل شری کی بنیاد پر اس کی شہادت کورد کر دیا اوروہ (دلیل شری) علطی کی تہمت ہے ، الہذا اس نے شبہہ پیدا کر دیا اور بید کفارہ شبہات کی وجہ سے ساقط ہوجا تا ہے ، اور اگر اہام کے اس کی شہادت رو کر نے سے کہ کہ کہ سے بہلے ہی اس نے روزہ تو ڈ دیا تو اس سلسلے میں مشائخ کا اختلاف ہے ، اور اگر اس شخص نے تمیں روزے کمل کر لیے تو وہ امام ہی کے ساتھ افطار کرے ، کیوں کہ اس پر (پہلے) روزے کا وجوب احتیاطا تھا اور اس کے بعد افطار کو مؤثر کرنے میں احتیاط ہے ۔ اور اگر اس نے افطار کرلیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا ، اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو اس کے زدیک ثابت ہے۔ اور اگر اس نے افطار کرلیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا ، اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو اس کے زدیک ثابت ہے۔ اور اگر اس نے افطار کرلیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا ، اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو اس کے زدیک ثابت ہے۔ اور اگر اس نے افطار کرلیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا ، اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو اس کے زدیک ثابت ہے۔

\_ ﴿وقاع﴾ جماع كرنا ، محبت كرنا ـ

### تخريج:

اللّغاث:

• اخرجه البخارى فى كتاب الصوم باب قول النبى على الذارأيتم الهلال فصوموا حديث ١٩٠٩ ـ ١٩١٠. الميلا فضوموا حديث ١٩٠٩ ـ ١٩١٠. الكيلا فخص رمضان كاج تدويكه قواس كريم الميلا فخص رمضان كاج تدويكه قواس كريم الميلا فخص رمضان كاج تدويكه قواس كريم الميلا في الميلا في

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تنہا رمضان کا چا ندد یکھا، حالاں کہ مطلع صاف تھالیکن اس کے علاوہ کسی اور کو چا ند نظر نہیں آیا تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اسٹیر وزہ رکھے اگر چہ امام کسی وجہ ہے اس کے چاند دیکھنے کی شہادت کورد کر دے، مگر پھر بھی اس شخص کے لیے روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے صوموا لوؤیته و أفطروا لوؤیته اور صوموا کا خطاب ہرایک کو عام ہے، لہذا جس شخص کو بھی رویت حاصل ہوگی اسے روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اور چوں کہ اس شخص نے ظاہراً چاند دیکھ لیا ہے اس لیے اس پر بھی روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اور اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو ہمارے یہاں اس پر صرف قضاء واجب ہوگی ، کھارہ واجب نہیں ہوگا، خواہ کھا پی کر روزہ توڑ ہے یا جماع وغیرہ کے ذریعے توڑے جب کہ امام شافعی رہے تھا۔ فرماتے بیں کہ اگر اس نے جماع کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس پر قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، کیوں کہ اس شخص نے بیں کہ اگر اس نے جماع کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس پر قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، کیوں کہ اس شخص نے

### 

رمضان میں قصداً اور عدا روزہ توڑا ہے اور رمضان اس کے حق میں حقیقتاً اور حکماً دونوں طرح ثابت ہو چکا ہے، حقیقتا تو اس ظرح ثابت ہو چکا ہے، حقیقتا تو اس ظرح ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے رمضان کا جاند دیکھ لیا ہے اور جاند دیکھ نے سے بڑھ کرآ مدرمضان کے لیے کوئی چیز یقینی نہیں ہوسکتی۔ اور حکماً رمضان اس طرح ثابت ہے کہ اس پر روزہ واجب ہو چکا ہے اور اس نے جان ہو جھ کر اس روزے کو توڑ دیا ہے حالاں کہ رمضان میں قصداً روزہ توڑنے والے پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اس لیے اس شخص پر بھی قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوں گی۔

ولنا النج اس سلیلے میں ہماری دلیل ہے ہے کہ جب قاضی نے اس شخص کی شہادت کورد کردیا اور بےرد بھی ایک شرعی دلیل بعنی غلطی کی تہمت اس طرح ثابت ہوئی کہ جب بعنی غلطی کی تہمت اس طرح ثابت ہوئی کہ جب مطلع صاف تھا اور سینکڑوں ہزاروں مسلمان چاند دیکھنے کی کوشش میں گے ہوئے تھے تو ان میں کسی کو چاند نظر نہ آنا اور صرف ای ایک شخص کو چاند دکھنا بھینا باعث چرت ہے اور اس بات کی قوی اُمید ہے کہ اس نے چاند نہیں بل کہ چاند ہیں کوئی چیز دیکھی ہوگ جے یہ چاند ہجھ بیٹھا اور اس سے اس سلیلے میں غلطی واقع ہوگئی، اسی لیے قاضی نے اس کی شہادت کورد کر دیا اور رؤیت ہلال میں شبہ بیدا ہوگیا اور شبہات سے کفارہ ساقط ہوجاتا ہے، اس لیے صورتِ مسئلہ میں اس شخص کے ذمے سے بھی کفارہ صوم ساقط ہوجائے گا اور اس پرصرف قضاء واجب ہوگی۔

ولو افطر قبل النع اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر امام کی طرف ہے اس کی شہادت کو مردود قرار دیے جانے ہے پہلے ہی اس شخص نے اپنا روزہ تو ٹر دیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس سلط میں حضرات مشائع گئے اختلاف ہے، چناں چہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس صورت ہیں بھی اس پر کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ متوط کفارہ کی جوعلت تھی لیعنی امام کا شہادت کو در کرنا وہ علت یہاں معدوم ہے، اس لیے کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ تر دیدامام کے بغیر بھی یہاں معدوم ہے، اس لیے کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ تر دیدامام کے بغیر بھی یہاں شہر موجود ہے ہایں طور کہ پوری امت اور پوری تو م میں سے تبا وہی روزہ دار ہے حالاں کہ اگر رمضان ثابت ہوتا تو سارے مسلمان روزہ رکھتے، لہذا صرف ای خص کا روزہ رکھتا بھی باعث جمرت اور وجہ اشتباہ ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی اس کے ذھے ہے کفارہ ساقط ہے۔ ولو انکصل النح اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک دن پہلے ہے روزہ رکھتے کی وجہ ہے اس شخص کے تعمیں روزے ہو گئے اور امام ولوگوں کے اس شخص کے تعمیں روزے ہو گئے اور امام وارع اس کے اور عام لوگوں کے اس تحد روزہ رکھتے ہو کے اور اس کے اور عام لوگوں کے ساتھ روزہ رکھتے کی وجہ ہے اس پر احتیا طا واجب کیا گیا تھا لیکن جب پورے ماہ میں چاند کی کھتی فیصلہ نہیں ہو سکا اور ۱۹ کو عید کا چاند کو سے میں اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے کہ بہت کہ اس کے کہ سیخت کی وجہ ہے اس پر احتیا طا واجب کیا گیا تھا لیکن جب پورے ماہ میں چاند کا کوئی قطبی فیصلہ نہیں ہو کیا اور ۱۹ کوعید کا چاند کی کہا کہ دورے کا در گور بھی اصل کیا ہو جا کمیں اور اس کے دورے کا در گور بھی اس کے ذہ ہا کہ کہا ہو گئیں اس نے اپنے طور پر ۲۰ روزے کمل کرنے کے بعد افطار کر لیا اور گور کی اس دورہ تھا تو اس پر کفارہ واجب اس کی وجہ اس کے وجہ اس کی وجہ سے اس کے وجہ اس کے دے سے خبیں اس در ہے کہاں کرنے کے بعد افطار کر لیا اور گور کی اس کے وجہ اس کی کو جہ سے اس کے وجہ اس کے دوجہ اس کے دے سے خبیں اس دن کے عید ہونے کا گین ہے اس کے وجہ اس کے وجہ اس کے دیے سے خبیں اس کے دیے سے خبیر کی وجہ ہے اس کے دوجہ اس کے دیے سے خبیر کیارہ واجب اس کے وہ جسے اس کے دیے سے خبیر کور کی دیے ہو کہ کور کیا گور کور کیا ہور کور کیا ہور کے کور کیا ہور کے دیے کہ کہ کی کور کے اس کے وہ جسے اس کے وہ جسے اس کے دیے سے کہ کور کے کور کور کیا کہ کور کے کیا کیا کہ کی کور کیا کہ کور کی کیا

### ر آن البداية جلد ص ير تصريح المسال المسال الماروزه كه بيان بي الم

كفاره ساقط ہوجائے گا۔

وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّهُ قَبْلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدُلِ فِي رُوْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلًا كَانَ أَوِ الْمَرَأَةُ حَرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ، لِأَنَّةُ أَمْرٌ دِيْنِيٌ فَشَابَة رِوَايَةَ الْأَخْبَارِ، وَلِهِلَمَا لَا يَخْتَصُّ بِلَهُظِ الشَّهَادَةِ وَ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ، لِأَنَّ قُولَ الْفَاسِقِ فِي الدِّيَانَاتِ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَتَأُويْلُ قَوْلِ الْطَحَاوِيِ عَدُلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدُلٍ أَنْ يَكُونَ مَسْتُورًا، وَالْعِلَّةُ عَيْمٌ أَوْ غَيْرً عَدُلٍ أَنْ يَكُونَ مَسْتُورًا، وَالْعِلَّةُ عَيْمٌ أَوْ غُبَرٌ أَوْ نَحُوهُ، وَ فِي إِطُلَاقٍ جَوَابِ الْكِتَابِ يَدُخُلُ الْمُحْدُودُ فِي الْقَذَفِ بَعْدَ مَا تَابَ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّةُ خَبَرٌ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِقًا يُهُ اللهَ الْمَعْدَودُ وَعَلَى الشَّافِعِيُّ رَحَالُقَايَةُ فِي اللهَ الْمَعْدُودُ وَعَلَى الشَّافِعِيُّ رَحَالُقَايَةُ فِي اللهَ الْمُعْدُودُ وَعَلَى الشَّافِعِيُّ رَحَالُقَايَةُ فِي الْمُعْدُودُ وَعَلَى الشَّافِعِيُّ وَعَلَى الشَّافِعِيُّ رَحَالُقَايَةُ فِي الْمَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ذَكُونَا ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّيِيَ عَلَيْكُمُ ۖ فَهِلَ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ وَصَامُوا اللَّيْنَ يُومًا لَا يُفُطِرُونَ فِيمَا رَوى الْحَسَنُ عَنْ الْمُعْرَادُنَ وَيَعْمَا رَوى الْحَسَنُ عَنْ الْمُعْرُونَ فِيمَا وَى الْحَسَنُ عَنْ الْمُعْرُونَ وَلِيمَا الْمَعْرُولُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرُونَ وَيَعْمُ النَّالِي الْمُعْمَلُونَ وَلِيمَا الْمُعْمَلُونَ وَلِهُ الْمُعْلَالِ رَمَصَانَ، ثُمَّ إِذَا قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَصَامُوا الْلِقِينَ يَوْمَا لَا يُفِيلُ الْمُعْرُونَ وَلِيمُ الْمُعْمَلُونَ وَلِمُ الْمُولُولُ الْقَلْمِ الْمُعْمَلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرَادُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَلُولُ اللْمُعُولُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُعُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ ا

ترجہ کہ: اور جب آسان میں کوئی علت ہوتو امام اسلمین رؤیت ہلال کے سلسلے میں ایک عادل آدی کی گواہی قبول کر لے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، کیوں کہ بیا کید دینی سمئلہ ہے، البذا بیروایت احادیث کے مشابہ ہوگیا اوراس لیے رویت ہلال (کی گواہی) لفظ شہادت کے ساتھ خصوص نہیں ہے، اور امام طحادی گواہی) لفظ شہادت کے ساتھ خصوص نہیں ہے، اور امام طحادی کے تول عدلا کان أو غیرہ ہے۔ اور علم کتاب کے تول عدلا کان أو غیر عدل کی تاویل ہی ہے کہ وہ مستور الحال ہو۔ اور علت بادل ہے یا غبار وغیرہ ہے۔ اور امام الوصنيفہ والحق الحلاق میں تو بہ کر لینے کے بعد محدود فی القذف بھی داخل ہوجائے گا اور یہی ظاہر الروابیہ ہے، کیوں کہ بیخر ہے اور امام ابوصنیفہ والتحق سے مردی ہے کہ محدود فی القذف کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، کیوں کہ بیہ من وجہ شہادت ہے اور امام شافعی والتحق ہے کہ آپ میں سے ایک میں دو آدمیوں کی شرط لگاتے تھے، کیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل جمت ہے۔ اور بیہ بات صحیح ہے کہ آپ من سے ایک میں دون دون کی شہادت قبول کر میں ایک آدمی کی شہادت قبول کر میں اور ایک کے ایک آدمی کی شہادت قبول کر میں اور ایک کے بیش نظر امام اعظم والتی ہے مردی حسن بن ذیاد کی دوایت کے مطابق وہ افطار کی شہادت ہو ایک ہی شہادت ہو ہو ہو ہے گا، آگر چہ ابتداء ایک آدمی کی شہادت سے دمضان کے شوت پر بناء کرتے ہوئے فطر کا بھی ثبوت ہوجائے گا، آگر چہ ابتداء ایک آدمی کی شہادت سے فطر کا بھی ثبوت ہوجائے گا، آگر چہ ابتداء ایک آدمی کی شہادت سے دمضان کے ثبوت پر بناء کرتے ہوئے فطر کا بھی ثبوت ہوجائے گا، آگر چہ ابتداء ایک آدمی کی شہادت سے فطر کا جودائی شہادت سے ناب ہوتا ہے۔

## ر آن الهداية جلد ص ير المسال المسال المام روزه كه بيان يس ي

#### اللغات:

﴿ عله ﴾ يارى، غيرصحت، خلاف اصل حالت ﴿ ديانات ﴾ معاملات دين - ﴿ غيم ﴾ باول - ﴿ غبار ﴾ گرد ـ ﴿ محدود في القذف ﴾ تهمت كي حدايًا بوا آ دي - ﴿ قابلة ﴾ دائي -

#### تخريج

اخرجه دارقطني في كتاب الصيام، حديث رقم: ٢١٣٣ ـ ١٢٣٤.

### ابرآ لودمطلع کے دِن ایک آ دی کی گوائی معتر مونے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مطلع صاف نہ ہواور آسان ابر آلود ہواور کوئی ایک عادل آدمی آکر رمضان کا چاند دیکھنے کی گواہی دے تو امام اسلمین کو چاہیے کہ اس کی گواہی قبول کرلے اور لوگوں کو اسلامین کے روزہ رکھنے کا تھم دیدے، خواہ گواہی مرد کی ہو یا عورت کی ، اس طرح گواہی دینے والا آزاد ہو یا غلام بہر صورت اگر اس میں عدالت کی صفت موجود ہوتو اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔اور ہمارے یہاں عدالت کے علاوہ دوسری کوئی چیز مشروط نہیں ہوگی۔

کیوں کہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے لہذا یہ مسئلہ روایت احادیث کے مشابہ ہوگیا اور جس طرح روایت احادیث میں صرف عدالت شرط ہے اور عدد یا دوسری چیز مشلا حریّت وغیرہ شرط نہیں ہے اس طرح اس میں بھی صرف عدالت شرط ہوگی اور حریت یا ذکورت وغیرہ کی شرط نہیں ہوگی۔ اور روّیت ہلال کے دینی مسئلہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی گواہی میں لفظ شہادت کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، یعنی چاند دیکھنے کا اوائیگی ضروری نہیں ہے، یعنی چاند دیکھنے والے کے لیے یہ کہہ کراطلاع دینی کہ ''میں چاند دیکھنے کی گواہی دیتا ہوں یا چاند دیکھنے کی شہادت دیتا ہوں'' ضروری نہیں ہے جب کہ دنیاوی معاملات ومسائل میں خاص لفظ شہادت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ بہر حال یہ بات ثابت ہوگئی کہ روّیت ہلال کا مسئلہ ایک دینی مسئلہ ہے اور دینی مسائل کی گواہی کے لیے صرف عدالت شرط ہے، عدد اور یہ بات فابت ہوگئی کہ روّیت ہلال کا مسئلہ ایک دینی مسئلہ ہے اور دینی مسائل کی گواہی کے لیے صرف عدالت شرط ہے، عدد اور حین مور یہ وغیرہ شرط نہیں ہے۔ اور عدالت اس لیے شرط ہے کہ دینی امور ومعاملات میں فاسق اور غیر عادل کا قول معتر نہیں ہوتا۔

وتأویل قول الطحاوی النے اس کا عاصل یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے مسلے میں احناف شاہد کے عادل ہونے کی شرط لگاتے ہیں، کین امام طحاوی ولٹی نے ایک جگہ عدلا کان أو غیر عدل کی عبارت پیش کی ہے جس سے بیرہ ہم ہوتا ہے کہ ان کے بیال عادل ہونا شرط نہیں ہے، صاحب ہدایہ اس قول کی علت اور توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام طحاویؓ نے أو غیر عدل یہاں عادل ہونا شرط نہیں مراد لیا ہے؛ بل کہ اس سے مراد وہ عادل ہے جس کی عدالت لوگوں میں مشہور ومعروف نہ ہولیعن رؤیت ہلال میں اس آدی کی شہادت بھی معتبر ہوگی جس کی عدالت لوگوں میں مشہور ہواور اس شخص کی شہادت بھی معتبر ہوگی جس کی عدالت لوگوں میں معروف نہ ہواور اس کا عدل مستور ہو۔

والعلة النح فرماتے ہیں کمتن میں جو إذا کان بالسماء علة کی عبارت درج ہے اس میں علت سے مراد بادل ہے یا غبار ہے، یا دعوال اور کہر مراد ہے اور اُٹھی چیزوں میں سے کسی ایک کے جونے سے بی شخص واحد عادل کی گواہی معتبر ہوگی۔ وفی إطلاق جو اب النح اس کا حاصل ہے ہے کمتن میں جو قبل الإمام شھادة الواحد العدل کی عبارت ہے وہ مطلق ہادت کو قبول فرمایا تھا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر محدود فی القذ ف شخص نے توبہ کرلی تو توبہ کے بعد اس کی شہادت بھی معتبر موگی، کیوں کہ بیدا بیان کی خبر دیتا ہے اور محدود فی القذ ف میں بھی توبہ کے بعد عدالت کی صفت بیدا ہوگئ ہے، اس لیے اس سلسلے میں محدود فی القذ ف کی خبر اور اس کی گواہی بھی معتبر ہوگی، یہی ظاہر الروایہ ہے۔ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو بکرہ و ڈاٹنٹند محدود فی القذ ف تھے، کیکن جب انہوں نے توبہ کرلی تھی تو حضرات صحابہ نے رؤیت ہلال کے متعلق ان کی شہادت کو قبول فرمایا تھا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ محدود فی القذ ف اگر توبہ کرلے تو اس کی شہادت معتبر ہوجاتی ہے۔

اس سلسلے میں امام اعظم ولیٹھیڈ سے غیرظا ہر الروایہ کی ایک روایت یہ ہے کہ تو بہ کرنے کے بعد بھی محدود فی القذف کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ یمن وجہ شہادت ہے چناں چہ اس کے قول پر بھی قضائے قاضی کے بعد ہی عمل کیا جائے گا اور مجلس قاضی کے ساتھ ہی اس کا اختصاص ہوتا ہے، ان چیزوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رؤیت ہلال کی خبر بھی شہادت ہے اور محدود فی القذف کی شہادت کھی بھی قبول نہیں کی جاتی ، خود قرآن کریم کا اعلان یہ ہے و لا تقبلوا لھم شھادہ أبدا۔

و کان الشافعی النع فرماتے ہیں کہ امام شافعی والیٹھا اپنے دوتولوں میں سے ایک قول میں بیشرط لگاتے ہیں کہ رؤیت ہلال ایک آدمی کی شہادت ضروری ہے، ان کے اس قول کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل جست ہے یعنی بیدا کی امر دینی ہے اور امر دینی کے متعلق ایک آدمی کی گواہی قبول کرلی جاتی ہے۔

دوسری بات سے ہے کہ آپ منافی آئے بھی رؤیت ہلال رمضان کے سلسلے میں ایک اعرابی کی شہادت کو قبول فرمایا ہے جس سے بھی اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اس میں ایک آ دمی کی گواہی سے کام چل جائے گا اور ثبوت ہلال کے لیے دو آ دمیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

ثم إذا قبل المنح اس كا حاصل بہ ہے كہ جب امام نے رمضان كے چاند كے سليلے ميں ايك آدى كى گوائى قبول كر كى اور لوگوں كوروزہ ركھنے كا تكم دے ديا اور جب لوگوں نے تيں روزے پورے كر ليے تو تيسويں دن شام كوعيد كا چاند نظر نہيں آيا، اب اگلے دن وہ كيا كريں؟ افطار كريں يا روزہ ركھيں؟ اس سليلے ميں امام اعظم وليت الله سے حضرت حسن بن زياد كى روايت بہ ہے كہ احتياطاً لوگ اگلے دن بھى روزہ ركھيں اور افطار نہ كريں، كيوں كہ ہوسكتا ہے بير مضان كى ٣٠ تاريخ ہو، نيز اگر ٣١ ويں دن افطار كا تكم دے ديا جائے تو اس كا بھى ايك ہى آدى كى شہادت سے ثابت ہونا لازم آئے گا، حالال كه شوت افطار كے ليے دوآ دميوں كى شہادت ضرورى ہے۔

اس سلسلے میں حضرت امام محمد ولیشیئ کی رائے یہ ہے کہ امام اس ویں دن لوگوں کو افطار کرنے کا تھم دیدے اور جب انھوں نے گنتی سے بسروزے مکمل کر لیے تو اب اسویں دن ان سے روزہ نہ رکھوایا جائے، کیوں کہ روزوں کی تعداد بس سے زائد نہیں ہے، رہا یہ سوال کہ اس صورت میں ایک آ دمی کی شہادت سے فطر کا ثبوت لازم آئے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ فطر کے ثبوت نہیں ہے، رہا یہ سوال کہ اس صورت میں ایک آ دمی کی شہادت سے فطر کا ثبوت ہور ہا ہوتو اس کے لیے دوآ دمیوں کی شہادت ضروری ہے، لیکن اگر دوسری چیز کے ضمن میں فطر کا ثبوت ہور ہا ہوتو اس کے لیے دوآ دمیوں کی شہادت ضروری نہیں ہے اور یہاں چوں کہ یہ فطر رمضان کے شمن میں فابت ہور ہا ہے ( کیوں کہ لوگوں نے تمیں روز ہے ممل کر لیے ہیں، اس لیے لا محالہ اگلا دن یوم الفطر ہے ) اس لیے وہ ایک آ دمی کی شہادت سے بھی فابت ہوجائے گا اور اس کے لیے دو

### ر آن البداية جلدا على المسلم ا

آدمیوں کی شہادت ضروری نہیں ہوگی، جیسے اگر کسی دایہ نے کسی بچے کے متعلق بیشہادت دی کہ بیفلاں کا بچہ ہے تو اس دایہ کی شہادت کے ساتھ فلال سے اس بچے کا نسب ثابت ہوجائے گا اور ثبوت نسب ہی کے شمن میں ان دونوں میں وراثت بھی جاری ہوجائے گا ، حالال کہ اگر ابتداء صرف ثبوتِ وراثت اور استحقاقِ وراثت کے ہوجائے گا ، حالال کہ اگر ابتداء صرف ثبوتِ وراثت اور استحقاقِ وراثت کے لیے ایک آدی گواہی سے ہرگز ہرگز دونوں میں وراثت کا استحقاق نہیں ہوگا۔

وَ إِذَا لَمْ تَكُنُ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقُبُلِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيْرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبْرِهِمْ، لِأَنَّ التَّفَرُّدَ بِالرُّوْيَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ يُوْهِمَ الْعَلَطَ فَيَجِبُ التَّوَقُفُ فِيهِ، حَتَّى يَكُونَ جَمْعًا كَثِيْرًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عَلَيْهُ فَذَ يَنْشَقَ الْعَيْمُ عَنْ مَّوْضِعِ الْقَمَرِ فَيَتَّفِقُ لِلْبَعْضِ النَّظُرُ، ثُمَّ قِيْلَ فِي حَدِّ الْكَثِيْرِ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تروجی اور جب آسان میں کوئی علت نہ ہوتو (ایک آدی کی) شہادت مقبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ اسے ایک ایس کی رہاعت دکھے جن کی خبر سے علم یقینی حاصل ہوجائے ، اس لیے کہ اس جیسی حالت میں تن تنہا چاند دیکھنا غلطی کا وہم پیدا کرتا ہے لہذا تو قف کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ دیکھنے والی جماعت کثیر ہوجائے۔ برخلاف اس صورت کے جب آسان میں علت ہو کیوں کہ بھی بادل چاند کی جگہ سے بھٹ جاتا ہے تو اس پر بعض لوگوں کی نگاہ پڑجاتی ہے ، پھر کثیر کی مقدار کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ اہل محلّم بادل چاند کی جگہ سے بھٹ جاتا ہے تو اس پر بعض لوگوں کی نگاہ پڑجاتی ہو گاری مقدار کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ اہل محلّم بین ، حضرت امام ابو یوسف سے بچاس آدمیوں کا ہونا مروی ہے قسامت پر قیاس کرتے ہوئے اور اہل شہر نیز خارج شہر سے آنے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ، امام طحاوی واٹھا نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی بشر طیکہ وہ باہر سے آیا ہو، کیوں کہ (باہر) موانع کم ہوتے ہیں اور کتاب الاسخسان میں اس طرف اشارہ بھی ہے اور ایسے ہی جب چاند دیکھنے والا شہر میں کسی اونے مقام پر ہو۔

#### اللغات:

﴿ جمع ﴾ مجمع ، جماعت - ﴿ تفرد ﴾ الله بهونا - ﴿ ينشق ﴾ كهث جاتا ب-

### مطلع صاف ہونے کے دِن رویت ہلال کے جوت کی شرا لط:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہواور آسان ابر آلود نہ ہوتو اس صورت میں شوت ہلال کے لیے ایک و آدمیوں کی گواہی سے کام نہیں چلے گا بل کہ ایک کثیر جماعت کی رؤیت اور ان کی خبر سے کام نہیں چلے گا بل کہ ایک کثیر جماعت کی رؤیت اور ان کی خبر سے علم یقنی حاصل ہوجائے اور ہر طرح کا وہم اور شک دور ہوجائے ، اس لیے کہ مطلع صاف ہونے کے باوجود صرف ایک یا دو

آدمیوں کا چاند دیکھنا اور بقیدلوگوں کا نہ دیکھ پانا اس وہم کا احساس دلاتا ہے کہ جن ایک یا دولوگوں نے چاند دیکھا ہے ان سے رؤیت ہلال میں غلطی واقع ہوئی ہے، لیکن جب جم غفیر کی شہادت سے رؤیت ٹابت ہوگی تو ہر طرح کی غلطی کا امکان ختم ہوجائے گا۔ البتہ اگر آسان ابر آلود ہوتو پھر ایک شخص کی گواہی سے بھی رویت ٹابت ہوجائے گی، کیوں کہ اس صورت میں یہ ہوسکتا ہے کہ آسان کا بادل چاند کی جگہ سے پھٹا ہواور اس کے پھٹتے ہی ایک دولوگوں کی نگاہ چاند پر پڑگئی ہو، اس لیے اس صورت میں دوشخص ہی کے لیے رؤیت مکن ہے، لہٰذا ابر کی صورت میں ایک دوآ دمیوں کی شہادت سے بھی رؤیت ٹابت ہوجائے گی۔

ٹم قبل النج اس کا حاصل یہ ہے کہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں جو جماعت کثیرہ کی رؤیت شرط ہے تو اس جماعت کثیرہ سے کتے لوگ مراد ہیں؟ اس سلسلے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جماعت کثیرہ سے بورے محلے کے لوگ مراد ہیں بعنی اگر پورے محلے والوں نے چاند در یکھا ہے تب تو رؤیت ثابت ہوگی ورنہ ہیں، اس سلسلے میں قاضی ابو یوسف برایش کی رائے یہ ہے کہ جماعت کثیرہ سے بچاس آ دمی مراد ہیں، دراصل امام ابو یوسف برایش نے اس مسئلے کو مسئلہ تسامت پر قیاس کیا ہے بعنی جس طرح جماعت کثیرہ سے بیاں آ دمی مواد ہیں، دراصل امام ابو یوسف برایش کیا جاتا ہے، اس طرح رؤیت ہلال والے مسئلے میں بھی اگر کسی محلے میں کوئی مقتول پایا گیا اور قاتل کا علم نہیں ہوسکا تو اہل محلہ کو بری کیا جاتا ہے، اس طرح رؤیت ہلال والے مسئلے میں بھی امام ابو یوسف برایش کا کے یہاں بچاس لوگوں کی رؤیت معتبر ہوگی۔

و لا فرق النح فرماتے ہیں کہ مطلع صاف ہونے کی صورت ہیں ثبوت ہلال کے لیے جس جماعت کثیرہ کی رؤیت شرط ہواں ہو جماعت اس جماعت کا شہری ہونا ضروری نہیں ہے، بل کہ اگر وہ جماعت شہر سے باہر کی ہوگی اور کثیر ہوگی تو اس کی رؤیت سے بھی چاند کا ثبوت ہوجائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت امام طحاویؓ کی رائے یہ ہے کہ اگر چاند د کھ کر آنے والا شخص شہر سے باہر کا ہواور باہر ہی اس نے چاند د یکھا ہوتو اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی اگر چہوہ تنہا اور اکیلا ہو، کیوں کہ شہر میں ہر طرف گر د وغبار ہوتا ہے اور پوری فضا دھو کیں سے پی رہتی ہے جب کہ شہر سے باہر گرد وغبار کم ہوتا ہے اور چاند نظر نہ آنے کے موانع بھی کم رہتے ہیں، اس لیے شہر سے باہر والی رؤیت مطلقا مقبول ہوگی اگر چہا ہی آدمی نے چاند دیکھا ہو۔ اس طرح اگر شہر میں کسی او نجی اور بلند جگہ سے کسی شخص نے چاند دیکھا ہو اور وہ اکیلا ہوتو اس کی بھی شہادت قبول کر لی جائے گی ،صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کتاب الاسخسان میں سے بھی اس طرف (قبول شہادت کی طرف) اشارہ ہے۔

وَمَنْ رَأَى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ لَمْ يُفْطِرُ إِحْتِيَاطًا وَفِي الصَّوْمِ ٱلْإِحْتِيَاطُ فِي الْإِيْجَابِ.

توجهه: اور جو مخص تنها عيد کا چاند د کيھے وہ احتياطاً افطار نه کرے اور روزے ميں روز ہ واجب کرنے ہی ميں احتياط ہے۔

#### توضيح:

 وَ إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلُ فِي هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شُهَادَةُ رَجُلِنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعَبْدِ وَهُوَ الْفِطْرُ فَيْ هَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الْأَصْحُى كَالْفِطْرِ فِي هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُهُ مَنْ أَيْهُ كَهِلَالٍ رَمَضَانَ ، لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعِبَادِ وَهُوَ النَّوَشُّعُ بِلْحُوْمِ الْأَضَاحِيُ.

ترجیم اور جب آسان میں علت ہوتو عیدالفطر کے چاند میں صرف دوآ دمیوں کی یا ایک آدمی اور دوعورتوں کی ہی گواہی قبول کی جائے گی ، کیوں کہ اس کے ساتھ بندے کا نفع متعلق ہے اور وہ فطر ہے لہذا سے بندوں کے تمام حقوق کے مشابہ ہوگیا۔ اور ظاہر الروایة کے مطابق روئیت ہلال کے سلسلے میں عیدالاضی کا تحکم عیدالفطر کے تحکم کی طرح ہے اور یہی اصح ہے ، برخلاف اس روایت کے جو حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ سے مروی ہے کہ عیدالاضی کا جاند ہلال رمضان کی طرح ہے ، کیوں کہ اس کے ساتھ بھی بندوں کا نفع متعلق ہے اور وہ قربانیوں کے گوشت سے توسع کا حصول ہے۔

### عید کے چا تد کے ثبوت کی شرائط:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر مطلع صاف نہ ہواور ۲۹ رمضان کی شام کو آسان ابرآ لود ہوتو بھی عید الفطر کے چاند کے ثبوت کے لیے شری اور کامل شہادت ضروری ہے بینی کم از کم دومرد یا ایک مرد اور دوعورتیں آکر رؤیت ہلال کی خبر دیں نیز وہ آزاد ہوں اور لفظ شہادت کے ساتھ گواہی دیں، مثلاً ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تب جاکر ان کی شہادت معتبر ہوگی، ورنہیں، کیوں کہ اس شہادت سے بہلے اگلے دن بھی آخیں روزہ رکھنا تھا، مگر کیوں کہ اس شہادت سے بندوں کاحق متعلق ہے اور وہ فطر ہے بینی ان کی شہادت سے پہلے اگلے دن بھی آخیں روزہ رکھنا تھا، مگر شہادت کے بعد اگلا دن ہوم فطر ہوگیا اور ظاہر ہے کہ اس میں بندوں کا نفع ہے، لہذا یہ بندوں کے دیگر حقوق کی طرح ہوگیا اور شاہدت کے بعد اگلا دن ہوم فطر ہوگیا اور خاوی العباد کے ثبوت کے لیے ہمی خالص دینی مسکلہ ندر ہا اور چوں کہ حقوق العباد کے ثبوت کے لیے ہمی شری شہادت ضرور ہوگی۔

والاضحی النے فرماتے ہیں کہ جوت ہلال کے حوالے سے عیدالاضی کے چاند کا تھم بھی عیدالفطر کے چاند کی طرح ہے۔
یعنی جس طرح ہلالی عید کے لیے نصاب شہادت مع وصف الحریت وغیرہ ضروری ہے اسی طرح عیدالاضی کے چاند کے جوت کے لیے بھی یہی شہادت درکار ہے اور جس طرح ایک آ دمی کی گواہی سے ہلالی عید کا جوت نہیں ہوتا اسی طرح ایک آ دمی کی شہادت سے عیدالاضی کا چاند بھی ثابت نہیں ہوگا، یہی ظاہر الروایہ ہے اور یہی اصح ہے، البتہ اس سلیلے میں امام اعظم والیشید سے نوادر کی ایک روایت سے کہ ہلالی اضی کا مسئلہ ہلالی رمضان کی طرح ہے لیمی جس طرح رمضان کا چاند شخص واحد کی شہادت سے ثابت ہوجاتا ہے اسی طرح بلالی رمضان ہوتا ہے اسی طرح عیدالاضی کی شہادت سے ثابت ہوجائے گا، اس روایت کی دلیل سے ہے کہ جس طرح بلالی رمضان سے اسی طرح عیدالاضی ہوتا ہے اسی طرح عیدالاضی ایک وی شہادت سے بھی ایک وی شہادت سے بھی ایک وی شہادت سے بھی ایک وی شہادت سے چاند سے بھی ایک وی شہادت سے چاند شاہر الروایہ کی کی شہادت سے چاند شاہر ہوجا تا ہے، اس لیے عیدالاضی میں بھی ایک آ دمی کی شہادت سے چاند ثابت ہوجا تا ہے، اس لیے عیدالاضی میں بھی ایک آ دمی کی شہادت سے چاند ثابت ہوجا تا ہے، اس لیے عیدالاضی میں بھی ایک آ دمی کی شہادت سے چاند ثابت ہوجا تا ہے، اس لیے عیدالاضی میں بھی ایک آ دمی کی شہادت سے جاند ثابت ہوجائے گا۔ ظاہر الروایہ کی دلیل ہے کہ جس طرح ہلالی عید سے بندوں کا نفع متعلق ہے وی کی شہادت سے بھی ان کا نفع متعلق ہے وی کی سے بھی ان کا نفع متعلق ہے وی کی شہادت کے گوشت کی کشت رہتی ہے اور امیر وغریب ہر طرح کے لوگ زیادہ سے بھی ان کا نفع متعلق ہے، بایں طور کہ ایام قربانی میں قربانی میں قربانی کے گوشت کی کشت رہتی ہے اور امیر وغریب ہر طرح کے لوگ زیادہ

## ر آن البدايه جلد کا که کاروزه کے بيان ميں ک

ے زیادہ گوشت لینے اور جمع کرنے میں کوشاں رہتے ہیں اس لیے اس حوالے سے عیدالاضیٰ بھی حقوق العباد کے مشابہ ہے اور حقوق العباد میں دوآ دمیوں یا ایک آ دمی اور دوعورتوں کی شہادت ضروری ہوتی ہے، اس لیے عیدالاضیٰ میں بھی دومرد یا ایک مرد اور دوعورتوں کی شہادت ضروری ہوگی اور ایک آ دمی کی شہادت سے کام نہیں چلے گا۔

وَ إِنْ لَّمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَّمْ تُقْبَلُ إِلَّا شَهَادَةُ جَمَاعَةٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ كَمَا ذَكَرْنَا.

ترجمل: اوراگرآسان میں علت نه وتو ایک ایس جماعت ہی کی شہادت قبول کی جائے گی جن کی خبر سے علم یقینی حاصل ہو، جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### توضيح

صورتِ مسئلہ تو بالکل واضح ہے بعنی ایک یا دو آدمیوں کی شہادت کے قبول کرنے کا مسئلہ اس صورت میں ہے جب مطلع صاف ہوتو پھر ہلال عید کے ثبوت کے لیے بھی ایک جم غفیر کی رؤیت اور شہادت ضروری ہوگی، جیسا کہ ہلال رمضان کے تحت اس کی پوری تفصیل گذر پھی ہے۔

وَ وَقُتُ الصَّوْمِ مِنْ حِيْنِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ النَّانِي إلى غُرُوْبِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْمَحَيْطِ الْآسُودِ إلى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَتِهُوْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (سورة البقرة: ١٨٧)، وَالْحَيْطَانِ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ.

ترجمل : ادر روزے کا وقت فجر ٹانی کے طلوع ہونے سے لے کر آفتاب غروب ہونے تک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' کھاؤ ہو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ ڈورے سے سفید ڈورا ظاہر ہوجائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھرتم لوگ روزوں کورات تک مکمل کرو۔اور دونوں ڈورے (ہے) دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی مراد ہے۔

#### اللغات:

﴿ كلوا ﴾ كماؤ ـ ﴿ خيط ﴾ دها گا ـ ﴿ بياض ﴾ مفيدى ـ ﴿ سواد ﴾ ايى ـ

#### روزے کے وقت کا بیان:

امام قدوری ولیسی نے اس عبارت میں روزے کا اوّل اور آخری وقت بیان کیا ہے چناں چہ فرماتے ہیں کہ روزہ کا اول وقت فرخ ٹانی لیعنی سے صادق ہے لیکن سے صادق ہے لیکن سے صادق ہے لیکن سے صادق ہے کے کرغروب ٹس تک کا وقت روزے کا وقت ہوت فجر ٹانی لیعنی سے صادق ہے لیکن کے خروت کی کہ اللہ تعالی نے خیط اسود سے خیط ابیش کے ظہور تک کھانے پینے کا وقت ہے اور اس تحدید وتوقیت کی دلیل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے خیط اسود سے خیط اسود سے مراد دن کی سفیدی ہے اور خط اسود سے مراد رات کی تاریکی ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ مسل صادق سے لے کرغر مب ٹمن تک روزے کا وقت ہے اور پھرخود قرآن ہی نے اتموا الصیام الی اللیل کہدکر اس بات کو اور بھی

### ر آن البعاب جلد سی سی کی کاروزہ کا اتمام رات تک ہے۔ تقویت دیدی ہے کہ روزہ کا اتمام رات تک ہے۔

وَالصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ وَالْحِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النَّيَّةِ فِي الشَّرْعِ، لِأَنَّ الصَّوْمَ فِي حَقِيْقَةِ اللَّغَةِ هُوَ الْإِمْسَاكُ لِوُرُوْدِ الْإِسْتِعْمَالِ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ زِيْدَ عَلَيْهِ النِّيَّةُ فِي الشَّرْعِ لِتَتَمَيَّزَ بِهَا الْعِبَادَةُ مِنَ الْعَادَةِ، وَاخْتَصَّ بِالنَّهَارِ لِمَا تَلُوْنَا، وَ لِأَنَّةُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْوِصَالُ كَانَ تَعْيِينُ النَّهَارِ أَوْلَى لِيَكُونَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَعَلَيْهِ مَبْنَى الْعَادَةِ، وَالطَّهَارَةُ عَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ شَرْطٌ لِتَحَقُّقِ الْأَدَاءِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ.

تروجہ کا نام روزہ ہے، کیوں کہ لفظ صوم حقیقت لغوی کے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، کیوں کہ لفظ صوم حقیقت لغوی کے اعتبار سے امساک کا نام ہے، اس لیے کہ وہ اس معنی میں مستعمل ہے، لیکن شریعت میں اس پر نیت کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تاکہ نیت کے ذریعے عبادت عادت سے ممتاز ہوجائے اور ہماری تلاوت کردہ آیت کی وجہ سے صوم شرعی دن کے ساتھ مختص ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جب وصال معتذر ہوگیا تو دن کی تعیین اولی ہوگی تاکہ امساک عادت کے خلاف ہوجائے اور اس پر عادت کی بنیاد ہے، اور عورتوں کے حق میں اداء مختق ہونے کے لیے حیض ونفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿إمساك ﴾ ركنا ـ ﴿ زِيْدَ ﴾ اضاف كياكيا ب-

#### روزے کی تعریف:

امام قدوری ولیشید نے اس عبارت میں روزہ کی حقیقت بیان کی ہے، چنال چہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، کیول کہ امساک ہی روزہ کا لغوی معنی ہے، البتہ امساک عادت اور عبادت دونوں کے درمیان دائر ہے، اس لیے شریعت نے امساک کے ساتھ ساتھ نیت کی بھی شرط لگا دی تاکہ امساک عادتی اور امساک عبادتی میں امتیاز ہوجائے اور جوامساک نیت کے ساتھ ہواس پرصوم کی مہر لگا دی جائے۔

واحتص بالنہار النے فرماتے ہیں کہ صوم شرعی نہار یعنی دن کے ساتھ مختص ہے، کیوں کہ قرآن کریم کی جس آیت میں (کلوا واشر ہوا النے) روزہ کی تحدید وتوقیت بیان کی گئی ہے اس میں بھی روزے کی ابتداء اور انتہاء دن ہی ہے، اس لیے بھی روزہ دن ہی کے ساتھ خاص ہوگا۔ صوم کے دن کے ساتھ مختص ہونے کی عقلی دلیل سے ہے کہ رات اور دن کا وصال تو متعذر ہے، لینی رات دن مسلسل روزے رکھنا دشوار ہے، اس لیے دن اور رات میں سے کی ایک کی تعیین ضروری ہے اور رات کی بہ نبست وائی کی صوم کے لیے خاص کرنا زیادہ بہتر ہے تا کہ دن کا امساک نیت کی وجہ سے خلاف عادت ہوجائے اور خلاف عادت ہی پرعبارت کی بنیاد ہے، اس لیے صوم شرع کے لیے نہار کو خاص کرنا زیادہ بہتر ہے۔

والطھارۃ النج اس کا عاصل یہ ہے کہ عورتوں کی طرف سے ادائے صوم کے لیے ان کا چیش ونفاس سے پاک ہوتا، شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ چیش ونفاس الیے چیش ونفاس سے پاک ہوتا ہوئے ہوئے ہوئے روزہ محقق نہیں ہوسکتا، اس لیے چیش ونفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔

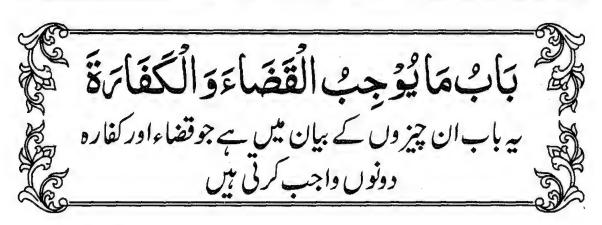

صاحب ہدامیصوم کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوکراس چیز کو بیان کررہے ہیں جوصوم کے لیے تم اور کمل ہے اور جس کی ادائیگی سے ایک طرح صوم کا کفارہ بھی ہوجاتا ہے اور اس کی قضاء کے حوالے سے صوم میں درآید کی اور کوتا ہی کا ازالہ بھی ہوجاتا ہے۔

إِذَا أَكُلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفُطِرْ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَّفُطِرَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَمَنْ الْكَايَةِ لِوُجُودِ مَا يُضَادُّ الصَّوْمَ فَصَارَ كَالْكَلَامِ نَاسِيًا فِي الصَّلَاةِ، وَوَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي أَكَلَ وَشَورَبَ نَاسِيًا تِمَّ عَلَى صَوْمِكَ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ، وَ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي حَقِّ الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ ثَبَتَ فِي وَشَرِبَ نَاسِيًا تِمَّ عَلَى صَوْمِكَ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ، وَ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي حَقِّ الْأَكُلِ وَالشَّلَامِ ثَبَتَ فِي الْوَقَاعِ لِلْإِسْتِوَاءِ فِي الرَّكُنِيَّةِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ هَيْأَةَ الصَّلَاةِ مُذَكِّرَةٌ، فَلَا يَغْلِبُ النِسْيَانُ، وَ لَا مُذَكِّرَ فِي الصَّلَاةِ مَنْ الْفَرْضِ وَالنَّفُلِ، لِأَنَّ النَّصَ لَمْ يَفْصِلُ.

ترجمل: اوراگرروزے دار نے بھول کر کھائی لیا یا جماع کرلیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن قیاس یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور یہیں امام مالک والتھا کا قول ہے، اس لیے کہ روزے کی ضد پائی گئی ہے، البذا یہ نماز میں بھول کر گفتگو کرنے کی طرح ہوگیا اور استحسان کی دلیل اس خص سے آپ مگر گائی ہے کہ تم اپنا روزہ کمل کرلو مصیں تو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اور جب کھانے پینے میں یہ یہ ہوگیا تو جماع میں بھی ثابت ہوگا، کیوں کہ رکنیت میں مساوات ہے، برخلاف نماز کے، اس لیے کہ نماز کی ہیئت یاد دلانے والی ہے، لبذا (نماز میں) نسیان غالب نہیں ہوگا اور روزے میں کوئی چیزیا و دلانے والی نہیں ہے اس لیے (اس میں نسیان غالب ہوجائے گا) اور فرض اور نفل روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ نص نے کوئی تفصیل نہیں کی ہے۔

للغاث:

﴿ وقاع ﴾ جماع - ﴿ استواء ﴾ برابر - ﴿ هيأة ﴾ حالت، صورت - ﴿ مذِّحرة ﴾ يا دو باني كراني والى -

اخرجم الأنهم السنة في كتبهم والبخاري في كتاب الصوم باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا حديث رقم: ١٩٣٣. و مسلم في كتاب الصيام حديث ١٧. و ابوداؤد في كتاب الصيام باب من اكل ناسيا حديث ٢٣٩٨ و ابن ماجم في كتاب الصيام باب ١٥.

بحول كرمفطرات تناول كرف كاعكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے بھول کر پچھ کھا پی لیا یا بھول کر اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو استحسانا اس کا روزہ نہیں توٹے گا، لیا ما لک رات کے گئی اس کے قائل ہیں، اور اس قول کی دلیل یہ ہے کہ روزہ اسماک کا نام ہے اور کھانا پینا یا جماع کرنا امساک کی ضد ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی ضد سے کے ساتھ باقی نہیں رہ علق اسماک کا نام ہے اور کھانا پینا یا جماع کرنا امساک ختم ہوجائے گا اور جب امساک ختم ہوجائے تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور جس امساک ختم ہوجائے تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور جس طرح اگر کوئی شخص بھول کرنماز میں بات چیت اور خارج صلاۃ سے متعلق کوئی گفتگو کر لے تو اس کی نماز باطل ہوجاتی ہے۔ اس طرح بھول کر کھانے پینے سے روزہ بھی فاسد ہوجائے گا۔

استحسان کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی روزہ دار تھے، لیکن اسی حالت میں بھول کر انھوں نے کچھ کھا پی لیا اور پھر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ انی اکلت و شربت ناسیا و آنا صائم کہ اے اللہ کے نبی میں روزے سے تھالیکن بھول سے میں نے کچھ کھا پی لیا ہے، اس پر آپ مالی تی ارشاد فر مایا اللہ اطعمك و سقاك یا یوں فر مایا تم علی صومك فإنما اطعمك الله و سقاك کہ تم اپنا روزہ مكمل كراو، شميں تو اللہ نے كھلایا پلایا ہے، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے كہ بھول كر كھانے پينے سے روزہ نہیں تو قا، اس طرح کے مضمون کی اور بھی كئی حدیثیں ہیں اور وہ سب بہی بتار ہی ہیں كرنسیان معاف ہوار بھول كر كھانے پينے سے روزہ كی صحت پركوئی آئے نہیں آتی۔

وإذا ثبت هذا المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ بھول كر كھانے اور پينے سے روزہ كا نہ لُوٹنا تو حديث اور نص كى عبارت اور اس كے خام كى متن سے ثابت ہے اور چوں كہ روزے كا ايك ركن جماع سے بھى رُكنا ہے اور امساك كے مجموع ميں جماع بھى موجود ہے، اس ليے بھول كر جماع كرنے سے روزہ نہ لُو شخ كا حكم دلالت انھں سے ثابت ہوگا، كيوں كہ كف اور ركنے كے سلسلے ميں جماع اكل وشرب كى نظير ہے اور چوں كہ بھول كر كھانے پينے سے روزہ نہيں لُوثا لہذا بھول كر جماع كرنے سے بھى روزہ نہيں لُوٹ قالبذا بھول كر جماع كرنے سے بھى روزہ نہيں لُوٹ قالور جماع كا حكم دلالت انھى سے ثابت ہوگا۔

بعلاف الصلاۃ المع صاحب ہدایہ یہاں ہے امام مالک رکھٹیلا کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے سے کہ نسیان کے حوالے سے روزے کونماز پر قیاس کرنا اور دونوں کا ایک ہی تھم تھہرانا درست نہیں ہے، کیوں کہ نماز کی حالت حالتِ مذکرہ ہے اور نماز میں اس قدر کثرت سے اوراد ووظا نف اور تسبیحات ہیں کہ نمازی ایک بل کے لیے بھی نماز کو بھول نہیں سکتا اور ہمہدوقت اسے میہ یادر ہتا ہے کہ وہ نماز میں ہے، اب اگر کسی سے نماز میں بھول ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل لگا کر نماز

### 

نہیں پڑھ رہا ہے اس لیے نماز میں اس کے اسنے لمبے نسیان کو بھی برداشت نہیں کیا گیا جائے گا، اس کے برخلاف روزے کا مسئلہ ہے تو چوں کدروزے کا تعلق باطن ہے ہوتا ہے اور رمضان کے علاوہ میں انسان کو کھانے پینے کی عادت رہتی ہے، اس لیے روزے میں نسیان کا غالب ہونا مستبعد نہیں ہے، بل کہ اس کا قوی امکان ہے جب کہ نماز میں نسیان کے غالب ہونے کا امکان معدوم ہے، اس لیے روزے کو نماز پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

و لافرق النع فرمات بین کہ بھول کر کھانے، پینے اور جماع کرنے سے روزہ نہ ٹوٹے کے حکم میں نفل اور فرض دونوں طرح کے روزے برابر ہیں، اس لیے کہ جس نص اور جس حدیث سے بھول کر کھانے پینے سے روزہ کے نہ ٹوٹے کا حکم لگایا گیا ہے وہ مطلق ہے اور اس میں فرض اور نفل کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہذا المطلق یعجری علی اطلاقه والے ضابطے کے تحت ہر طرح کا روزہ اس حکم میں شامل ہوگا۔

وَ لَوْ كَانَ مُخُطِأً أَوْ مُكُرَهًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَحَالِاً ثَابَةً فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُهُ بِالنَّاسِيُ، وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَغْلِبُ وَجُوْدُهُ وَعُذُرُ النِّسْيَانِ غَالِبٌ، وَلِأَنَّ النِّسْيَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَالْإِكْرَاهُ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ فَيَفْتَرِقَانِ كَالْمُقَيَّدِ وَالْمَرِيْضِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ.

تروج بھلہ: اور اگر روزہ دار مخطی ہویا اسے مجبور کیا گیا ہوتو اس پر قضاء واجب ہے، امام شافعی راٹیٹیلا کا اختلاف ہے اس لیے کہ وہ اسے ناسی پر قیاس کرتے ہیں۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ خطا اور اکراہ کا پایا جانا غالب نہیں ہے جب کہ نسیان کا عذر غالب ہے۔ اور اس لیے بھی کہ نسیان اس کی طرف سے ہوتا ہے جس کا حق ہے اور اکراہ اس کے علاوہ کی طرف سے ہوتا ہے لہذا میہ دونوں الگ الگ ہوں گے جیسے قضائے صلاۃ کے حق میں مقید اور مریض۔

#### اللغاث:

﴿مقيد ﴾ بندها موا، قيدي\_

### غلطی سے اور مجبوری کی وجہسے روزہ تو ڑنے والے کا حکم:

اس سے پہلی والی عبارت میں نسیان کا بیان تھا اور اس عبارت میں خطاء کا بیان ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھے کہ خطاء اور نسیان دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں میں فرق ہے چنال چہ نسیان تو یہ ہے کہ آ دمی کوئی کام کرے لیکن اسے یہ یاد نہ ہو کہ میرے لیے یہ کام درست نہیں ہے، مثلاً روز ہے دار کھانا وغیرہ کھالے لیکن اسے اپنے روزہ دار ہونے کا علم نہ ہو۔ اور خطا یہ ہے کہ اس میں فعل یاد ہو یعنی روز دار وضو کر رہا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ وہ روز سے ہے گر پھر بھی کلی کرتے وقت علق سے پانی نیچ اتر گیا تو یہ خطاء ہے۔

ت صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے علطی ہے کوئی چیز کھائی لی یا جماع کر لیا یا زبرد تی کسی نے اسے پچھ کھلا بلا دیا تو ہمارے یہاں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر اس روزے کی قضاء واجب ہوگی، لیکن امام شافعی پراٹٹیلا فرماتے ہیں کہ جس طرح

### ر أن البداية جلد الله المستركة الماروزه ك بيان ين الم

بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹو ٹنا اوراس کی قضاء واجب نہیں ہوتی اس طرح غلطی سے یا اکراہ سے کھانے پینے کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور جب روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس کی قضاء بھی واجب نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل اور امام شافعی والشط کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ نسیان اور اکراہ وغیرہ میں زمین آسان کا فرق ہے اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیول کہ نسیان کثیرالوقوع ہے جب کہ خطاء اور اکراہ دونوں قلیل الوقوع ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ نسیان صاحب حق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے نسیان اور خطاء وغیرہ میں فرق ہوگا اور ان کے احکام بھی الگ الگ ہوں گے۔

اور دونوں کو حکماً ایک قرار دینا سیحی نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی شخص بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کرنماز پڑھ رہا ہے اور دوسراشخص بیار ہے اور دہ بھی بیٹھ کرنماز پڑھ رہا ہے تو بیار کی نماز بیٹھ کر ہی کامل وکمل ہے اور اسے اعاد ہے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے شخص پر رہا ہونے کے بعد بیٹھ کر اداء کی گئی نمازوں کی قضاء واجب ہوگی، اس لیے کہ قید کرنا بندوں کافعل ہے اور بیار کرنا اللہ کافعل ہے اور بندہ اور اللہ کے فعل میں فرق ہے لہٰذا ان افعال کے احکام میں بھی فرق ہوگا۔

فَإِنْ نَامَ فَاحْتَكَمَ لَمْ يُفُطِرُ لِقَوْلِهِ • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُفُطِرُنَ الصِّيَامَ الْقَيْئُ وَالْحِجَامَةُ وَالْإِحْتِلَامُ، وَ لِأَنَّهُ لَمْ تُوْجَدُ صُوْرَةُ الْحِمَاعِ وَلَا مَعْنَى وَهُوَ الْإِنْزَالُ عَنْ شَهُوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ.

ترجمہ : پھراگر روزہ دارسویا اور اسے احتلام ہوگیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اس لیے کہ آپ مُکا ﷺ کا ارشاد گرامی ہے تین چیزیں روزے کونہیں تو ژنیں، قے ، حجامت اور احتلام، اور اس لیے بھی کہ نہ تو صورت جماع پائی گئی اور نہ ہی معنی ُ جماع پایا گیا اور وہ (معنیٰ جماع) مباشرت کے ذریعے شہوت کے ساتھ انزال ہونا ہے۔

### تخريج:

اخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في الصائم يذرعه القي حديث رقم: ٧١٩.

### احتلام سے روزہ نہ تو شخ کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، چناں چہ اگر روزہ دار سوگیا اور اسے احتلام ہوگیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ حدیث میں ہے کہ تین چیزیں روزے کونہیں تو ٹریں (۱) ہے اختیار قے آنا (۲) پچھنا لگوانا (۳) احتلام ہونا۔ اور پھر روزہ کو تو ٹرنے والی چیز جماع ہے اور احتلام میں نہ تو صور تا جماع ہے اور نہ ہی معنا صور تا جماع کا نہ ہونا تو ظاہر ہے اور معنا جماع اس وجہ ہے نہیں ہے کہ یہاں تو نہ مرد و عورت باہم ملے اور نہ ہی شہوت کے ساتھ انزال ہوا اور پہی معنی جماع کی کیفیت ہے کہ ادخال نہ ہوگر پھر بھی مرد وزن کے باہم ملنے سے انزال ہوجائے اور صورت مسئلہ میں یہ بات بھی نہیں پائی گئی اس لیے جماع کا تحقق نہیں ہوگا تو پھر روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔

وَ كَذَا إِذَا نَظُرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَمْنَى لِمَا بَيَّنَّا، وَ صَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ إِذَا أَمْنَى وَ كَالْمُسْتَمْنِي بِالْكُفِّ عَلَى مَا قَالُوا.

ترجید : اورایے ہی اگر کسی عورت کو دیکھا اور منی نکل گئ اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور یہ ایہا ہو گیا جسے متفکر جب کہ اس کی منی نکل جائے اور جیسے ہاتھ سے منی نکالنے والا جیسا کہ فقہاء نے فرمایا۔

#### اللغات:

— ﴿ امنیٰ ﴾ انزال ہو گیا منی نکل آئی۔ ﴿ مستمنی ﴾ منی نکا لنے والا۔

#### توضيح

عورت کو دیکھنے اور اس کے متعلق سوچنے سے خروج منی کی صورت میں روزہ نہ ٹوٹنا تو قرین قیاس ہے، کیکن استمناء بالید کی صورت میں خروج منی سے روزہ کا ٹوٹنا اور نہ ٹوٹنا مختلف فیہ ہے، صاحب ہدایہ نے جورائے پیش کی ہے وہ بعض مشائخ کی ہے، ورنہ اکثر مشائخ کی رائے یہ ہے کہ استمنا بالید مفسد صوم ہے اور یہی قول قول محقق ومختار ہے۔

وَ لَوِ ادَّهَنَ لَمْ يُفُطِرُ لِعَدَمِ الْمُنَافِيُ وَكَذَا إِذَا احْتَجَمَ لِهَذَا وَ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَوِ اكْتَحَلَ لَمْ يُفُطِرُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدِّمَا غِ مُنْفَذٌ وَالدَّمْعُ يَتَرَشَّحُ كَالْعَرَقِ، وَالدَّاخِلُ مِنَ الْمَسَامِ لَا يُنَافِي كَمَا لَوِ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.

تر جمل : اور اگر روز ہ دار نے تیل لگایا تو افطار نہیں ہوا، کیوں کہ منافی صوم نہیں پایا گیا۔ اور ایے ہی جب اس نے بچھنا لگوایا اس دلیل اور اس حدیث کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور اگر سرمہ لگایا تو بھی افطار نہیں ہوا، اس لیے کہ آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے اور آنسو بینے کی طرح نہیتے ہیں اور مسامات سے داخل ہونے والی چیز منافی صوم نہیں ہے جیسے اگر کوئی شھنڈے یانی سے خسل کرے۔

#### اللغاث:

﴿ ادّهن ﴾ تیل لگایا۔ ﴿ احتجم ﴾ کچنے لگائے۔ ﴿ اکتحل ﴾ سرمالگایا۔ ﴿ منفذ ﴾ راستہ۔ ﴿ دمع ﴾ آنو۔ ﴿ يَتُو سُورَةُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

روزے میں تیل، سرمداورسیکی وغیرہ لگانے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کدروزہ دار کے لیے تیل لگانا اور پچھنا لگوانا اس طرح سرمدلگانا سب درست اور جائز ہیں اوران میں سے کوئی

# ر آن البداية جلد الله عن المحالية المحام روزه كيان ميل المحام روزه كيان ميل المحام روزه كيان ميل الم

بھی چیز مفسد صوم نہیں ہے، کیوں کہ نہ تو تیل منافی صوم ہے، نہ ہی پچھنا اور نہ ہی سرمہ، اور پھر پچھنا کے متعلق تو حدیث ٹلاٹ لا یفطون الصیام القین والحجامة والاحتلام میں بیصراحت کر دی گئی ہے کہ وہ مفسد صوم اور مفطر روزہ نہیں ہے، ای طرح سرمہ اگلے نے ہے بھی روزہ کی صحت پرکوئی اثر نہیں پڑتا، کیوں کہ سرمہ آئھ میں لگایا جاتا ہے اور آئھ اور دماغ کے درمیان کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، جس سے براہ راست سرمہ طلق تک پہنچتا ہواور کسی چیز کا طلق تک پہنچتا ہی مفسد صوم ہے لیکن جب سرمہ طلق تک نہیں کہنچتا تو ظاہر ہے کہ وہ روزے کو فاسد بھی نہیں کرے گا، رہا سرے کے اثر کا پہنچتا تو وہ مانع صوم یا منافی روزہ نہیں ہے، کیوں کہ سرے کے اثر کا پہنچتا تو وہ مانع صوم یا منافی روزہ نہیں ہے، کیوں کہ سرے کے اثر ہی کی طرح آنسو بھی مسامات کے اندر سے نگلتے اور شیکتے ہیں اور آنسوؤں کے نگلنے سے آئھ اور دماغ کے درمیان راستہ ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ بی مسامات کے ذریعے نگلتے ہیں اور مسامات کے راستے اگر کوئی چیز داخل ہوتو اس سے روزہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے اگر کوئی شخص شنڈے پائی سے نہائے تو مسامات بدن کے ذریعے اندر تک اسے شنڈک کا احساس ہوتا ہے اور اس کے پورے بدن میں تراوٹ آجاتی ہے گر پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا، اس طرح سرمہ لگانے سے بھی مسامات کے ذریعے اس کا اثر طلق تک پہنچتا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا۔

وَ لَوْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ يُرِيْدُ بِهِ إِذَا لَمْ يُنْزِلُ لِعَدَمِ الْمُنَافِي صُوْرَةً وَ مَعْنَى بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَاكَ أُدِيْرَ عَلَى السَّبَبِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمل: اوراگر کسی نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے مرادیہ ہے کہ جب انزال نہ ہوا ہو، کیوں کہ صور تا اور معنا منافی نہیں پایا گیا، برخلاف رجعت اور مصاہرت کے، اس لیے کہ وہاں حکم کا مدار سبب پر ہے جسیا کہ اپنی جگہ ان شاء اللہ اس کی تحقیق و تفصیل آجائے گی۔

#### اللغاث:

﴿ قَبِّل ﴾ چوما۔ ﴿ مصاهرة ﴾ وامادي رشته ،حرمت مصاهرت ، ﴿ أدير ﴾ مدار ہے۔

### روزے میں اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے روزے کی حالت کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار محف نے اپنی یہوی کو شہوت کے ساتھ چوم لیا یا اس کا بوسہ لے لیا اور انزال نہیں ہوا تو اس کا روزہ فاسر نہیں ہوگا، کیوں کہ بوسہ لینے میں نہ تو صور تا جماع ہے اور نہ ہی معنا اور جماع ہی مفسد صوم ہے، لہٰ ذاجب جماع کا شائبہ تک نہیں ہوگا، کیوں کہ بوسہ لے سر نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنی مطلقہ رجعیہ بیوی کو شہوت کے ساتھ بوسہ لے یا کسی عورت کو بوسہ لے لے تو رجعت بھی ثابت ہوجائے گی اور مصاہرت بھی ثابت ہوجائے گی ، اس لیے کہ رجعت اور مصاہرت میں حکم کا دارو مدار سبب جماع پر ہے لہٰذا جس طرح نفس جماع سے رجعت ومصاہرت کا ثبوت ہوجاتا ہے اس طرح سبب جماعت یعنی تقبیل اور بوسے بھی ان کا ثبوت ہوجائے گا۔

وَلَوْ أَنْزَلَ بِقُبُلَةٍ أَوْ لَمْسٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَارَةِ لِوُجُوْدِ مَعْنَى الْجِمَاعِ، وَ وُجُوْدُ الْمُنَافِي صُوْرَةً أَوْ مَعْنَى يَكُفِيْ لِإِيْجَابِ الْقَضَاءِ الْحَيَاطًا، أَمَّا الْكَفَارَةُ فَتَفْتَقِرُ إِلَى كَمَالِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ كَالْحُدُوْدِ.

تروج کے: اور اگر بوسہ لینے یا چھونے کی وجہ سے روزہ دار کو انزال ہو گیا تو اس پر قضاء واجب ہے نہ کہ کفارہ، اس لیے کہ معنیٰ جماع موجود ہے۔ اور منافی کا صور تا یا معنا پایا جانا احتیاطاً قضاء واجب کرنے کے لیے کافی ہے، رہا کفارہ تو وہ کمالِ جنایت پر موقوف ہے، اس لیے کہ شبہات کی وجہ سے کفارات ساقط ہوجاتے ہیں، جیسے حدود۔

#### اللغاث

﴿ قبله ﴾ بوسه ﴿ تفتقر ﴾ محتاج ہوتا ہے، موتوف ہوتا ہے۔ ﴿ تندّرِ ئُ ﴾ ساقط ہو جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں۔

### ائی بیوی کوچھونے یا بوسہ لینے سے انزال ہونے کی صورت کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے کسی عورت کا بوسہ لیا یا اسے چھوا اور انزال ہوگیا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر قضاء واجب ہوگی ، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ قضاء تو اس لیے واجب ہوگی کہ یہاں مرد وزن باہم ملے ہیں اور اس حوالے سے معنا جماع موجود ہے اور منافی کا وجود احتیاطاً ایجابِ قضاء کے لیے کافی ہے خواہ یہ منافی صورتا پایا جائے یا معنا پایا جائے ، بہرصورت اگر دونوں میں سے کسی طرح کا منافی موجود ہے تو قضاء واجب ہوگی۔ البتہ اس صورت میں روزہ دار پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ وجوب کفارہ کے لیے جرم اور جنایت کا کامل ہونا ضروری ہے اور یہاں چوں کہ صرف معنا جماع پایا گیا ہے اس لیے جرم ناقص ہوم سے کفارہ ثابت نہیں ہوتا، بل کہ صورتا جماع نہ پائے جانے کی وجہ سے یہاں عدم جماع کا ایک شبہ پیدا ہوگیا ہے اور شہرات سے ماقط ہوجاتے ہیں، جیسے حدود وغیرہ بھی شبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں۔

وَ لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ إِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ أَيُ اَلْجِمَاعَ أَوِ الْإِنْزَالَ، وَيُكُرَهُ إِذَا لَمْ يَأْمَنُ لِأَنَّ عَيْنَهُ لَيْسَ بِمُفْطِرٍ، وَ رُبَّمَا يَصِيْرُ فِطْرًا بِعَاقِبَتِهِ، فَإِنْ أَمِنَ يُعْتَبَرُ عَيْنَهُ وَ أَبِيْحَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَأْمَنْ تُعْتَبَرُ عَاقِبَتُهُ وَكُرِهَ لَهُ، وَ الشَّافِعِيُّ رَبَّمَا يَصِيْرُ فِطْرًا بِعَاقِبَتِهِ، فَإِنْ أَمِنَ يُعْتَبَرُ عَيْنَهُ وَ أَبِيْحَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَأْمَنْ تُعْتَبِرُ عَاقِبَتُهُ وَكُرِهَ لَهُ، وَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لَكُونَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِثْلُ التَّقْبِيلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَ وَالْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ، لِأَنَّهُ قَلَّ مَا تَخُلُو عَنِ الْفَتَنَةِ.

ترویجی جاع سے یا انزال سے، اور اگر امن نہ سرت اور اگر انسان کو اپنے اوپر امن ہولینی جماع سے یا انزال سے، اور اگر امن نہ سرت بوسہ لینا مکروہ ہے، کیوں کہ بذات خود بوسہ لینا مفطر صوم نہیں ہے، (بل کہ) بھی کھارا پنے انجام کی وجہ سے مفطر ہوجا تا ہے، لہذا اگر روزہ دار مامون ہوتو عین بوسہ کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے لیے بوسہ لینا مکروہ ہوگا۔ امام شافعی راٹھیلائے نے دونوں حالتوں میں جواز کومطلق رکھا ہے، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل ججت ہے۔

اور ظاہر الروایہ کے مطابق مباشرت فاحشہ بھی بوسہ لینے کی طرح ہے اور امام محمد طالیٹیا سے مروی ہے کہ مباشرت فاحشہ مکروہ

# ر آن البدايه جلد الله عليه جلد الكاروزه كے بيان يس ك

ے، كيوں كەمباشرت فاحشه بهت كم فقفے سے خالى موتى ہے۔

#### اللغاث:

﴿عاقبة﴾ انجام - ﴿فاحشه ﴾ بالباس كلى ، برمند

### روزے میں بوسہ لینے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے مطلقا بوسہ لینا نہ تو جائز ہے اور نہ ہی مکروہ اور ممنوع ہے، بل کہ اصل تھم یہ ہے کہ اگر روزے دارکواپی نفس پر کنٹرول ہواور بوسہ لینے کی صورت میں جماع کر بیٹھنے یا حد سے گذرنے اور انزال کرادینے کا خطرہ نہ ہوتو اس کے لیے بوسہ نظرہ نہ ہوتو اس کے لیے بوسہ لینا جائز ہے، کیکن اگر بوسہ لینے ہے جماع یا انزال کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں اسکے لیے بوسہ لینا مکروہ ہے۔

صاحب ہدایہ اس تفصیل کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی فی نفسہ بوسہ لینامفطر صوم نہیں ہے، البتہ بھی بھی بوسہ لیتے لیتے انسان جماع کر بیٹھتا ہے یا اسے انزال ہوجاتا ہے تو انجام کار کے اعتبار سے بوسہ لینا مفسد صوم بن جاتا ہے، اس لیے جب اور جس انسان کو جماع اور انزال سے امن ہواس کے حق میں تو عین بوسہ کا اعتبار کر کے بوسہ لینے کی اجازت دی جائے گی، کیوں کہ عین بوسہ مفطر نہیں ہے اور جس شخص کو جماع وغیرہ کا خطرہ ہواس کے حق میں عاقب بوسہ کا اعتبار کر کے یوں کہا جائے گا کہ اس کے لیے بوسہ لینا (بحالت صوم) مکروہ ہے۔ اس سے اس حدیث کا مفہوم بھی تھر کر سامنے آجاتا ہے جو حضرت ام سلمہ جائے گا کہ اس کے لیے بوسہ لینا (بحالت صوم) مکروہ ہے۔ اس سے اس حدیث کا مفہوم بھی تھر کر سامنے آجاتا ہے جو حضرت ام سلمہ جائے گا کہ اس کے لیے بوسہ لیتے تھے حالاں کہ آپ روز ہے سے رہتے تھے، لینی آپ کے حق میں بھی عین بوسہ کا اعتبار تھا، کیوں کہ پوری مخلوق میں آپ سے بڑا صابر وشاکر اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔

والشافعي رَحَيُّ عَلَيْهُ الْحَ فرمات بين كه امام شافعي رَلِيتُمايُّهُ في مطلقاً عين بوسه كا اعتبار كيا ہے اور امن اور غيرامن دونوں حالتوں ميں اسے جائز قرار ديا ہے، كيوں كه نفس بوسه حالتوں ميں اسے جائز قرار ديا ہے، كيوں كه نفس بوسه كسى جھى طرح مفطر صوم نہيں ہے۔

والمباشرة النح فرماتے ہیں كه ظاہر الروايه كے مطابق مباشرت فاحشہ بھى بوسه لينے كى طرح ہے يعنى جوتفصيل تقبيل ميں كى تى ہے وہی تفصیل مباشرت فاحشہ میں بھى كى جائے گى۔

مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرداورعورت نظے ہوکرائی اپنی شرم گاہ کے اوپری جھے کوایک دوسرے سے ملائیں اورادخال نہ
کریں، اب اس صورت کا تھم یہ ہے کہ اگر روزے دارکوا پنے آپ پر کنٹرول ہوتو اس کے لیے مباشرت فاحشہ کروہ نہیں ہے، کین
اگرخود پر قابو نہ ہوتو اس صورت میں مباشرت فاحشہ مکروہ ہے، یہ تو ظاہر الروایہ ہے، لیکن امام محمد ولیٹھیا تو مباشرت فاحشہ کومطلق
مکروہ قرار دیتے ہیں، کیوں کہ مباشرت فاحشہ میں عموماً گاڑی بیٹری سے اتر جاتی ہے اور انسان کچھ نہ کچھ کری لیتا ہے، اس لیے بیہ
صورت تو مطلقاً مکروہ ہے، اس زمانے میں اسی قول پر فتو کی دینے میں احتیاط بھی ہے، کیوں کہ روزہ کا مقصد اللہ کی اطاعت
وعبادت ہے نہ کہ عیش وستی۔

وَ لَوْ دَخَلَ حَلْقَةَ ذُبَابٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ لَمْ يُفُطِرُ، وَ فِي الْقِيَاسِ يَفْسُدُ صَوْمَةً لِوُصُولِ الْمُفُطِرِ إِلَى جَوْفِهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُتَغَذَّى بِهِ كَالتَّرَابِ وَالْحَصَاةِ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ فَأَشْبَهَ الْغُبَارَ وَالدُّخَانَ، وَاخْتَلَفُوْا فِي الْمَطَرِ وَالنَّلْج، وَالْأَصَّحُ أَنَّهُ يَفْسُدُ لْإِمْكَانِ الْإِمْتِنَاعِ عَنْهُ إِذَا اوَاهُ خَيْمَةٌ أَوْ سَقْفٌ.

ترجی ہے: اور اگر روزہ دار کے حق میں کھی گھس گئی دراہے اپناروزہ یاد بھی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور قیاس میں اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ مفطر صوم چیز اس کے جوف تک پہنچ گئی ہے اگر چداس سے غذاء نہیں حاصل کی جاتی جیسے مٹی اور کنگری، استحسان کی دلیل میہ ہوگیا۔ اور حضرات مشائخ نے بارش کی بوندا ور برف کی دلیل میہ ہوگیا۔ اور حضرات مشائخ نے بارش کی بوندا ور برف کی دلیل میہ ہوگیا۔ اور حضرات مشائخ ہے بارش کی بوندا ور برف کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے لیکن اصح میہ ہے کہ (ان کے حلق میں جانے سے ) روزہ فاسد ہوجائے گا کیوں کہ اس سے بچناممکن ہے جب روزہ دار کوکوئی خیمہ یا حجیت پناہ دیدے۔

#### اللغاث:

۔ ﴿ ذُبابٌ ﴾ مَهی۔ ﴿ جوف ﴾ خالى جگه، پيٺ۔ ﴿ تو اب ﴾ مئی۔ ﴿ حصاة ﴾ كنگرى۔ ﴿ دخان ﴾ وهوال۔ ﴿ ثلج ﴾ اولِه، ژاله، برف۔ ﴿ او یٰ ﴾ ٹھکانہ لل جائے۔ ﴿ سقف ﴾ جپت۔

### روزه دار کے منہ میں مھی، گرد وغبار، بارش اور اولہ وغیرہ چلے جانے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار کے حلق میں مکھی گھس گئی اور وہ جوف معدہ تک پہنچے گئی تو استحسانا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا،
قیاسا روزہ فاسد ہوجائے گا، قیاس کی دلیل یہ ہے کہ معدے میں ایک مفطر صوم چیز پہنچے گئی ہے لہٰذا اس سے روزہ فاسد ہوجائے گا
اگر چہ اس چیز سے غذاء نہیں حاصل کی جاتی اور نہ ہی اسے بطور غذاء استعال کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کے معدہ تک پہنچنے کی وجہ
سے روزہ فاسد ہوجائے گا جیسے اگر مٹی کا ڈلا اور کنگری کسی کے حلق سے نیچے اثر جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہوجائے گا
حالاں کہ ان دونوں کو بھی بطور غذاء استعال نہیں کیا جاتا۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ کھی ہمہ دفت اڑتی اور منھ وغیرہ پر پیٹھتی رہتی ہے اور اس سے بچناممکن نہیں ہے لہذا اس کا طلق وغیرہ سے ارتحسان کی دلیل میہ ہے کہ کھی ہمہ دفت اڑتی اور منھ وغیرہ کے عبار اور دھوئیں سے بچاؤ ناممکن ہے اور غبار وغیرہ کے منھ میں داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منھ میں داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

واحتلفوا النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی روزے دار کے منھ میں بارش کا قطرہ پڑگیا یا برف کا تکڑا پڑگیا تو اس کے روزے کے متعلق حضرات مشائح کے کئی اقوال ہیں (۱) ایک قول ہے ہے کہ ان کے منھ میں گرنے پڑنے سے روزہ کی صحت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ (۲) دوسرا قول ہے ہے کہ بارش کا قطرہ تو مفطر اور مفسد ہے لیکن اولہ اور برف مفسد نہیں ہے (۳) تیسرا اور سب سے اصح قول ہے ہے کہ بدونوں چیزیں مفطر صوم ہیں، چناں چہ اگر روزے دار کے منھ میں بارش کا قطرہ گرے گا تب بھی اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ ان چیز وں سے احتیاط اور احتر از ممکن ہے وہ اس طرح کہ جب برف باری ہوتو روزے دار کسی خیمے اور جھت وغیرہ کے نیچ جھپ جائے اور ان سے نیچ جائے، الہذا جب ان طرح کہ جب برف باری ہوتو روزے دار کسی خیمے اور جھت وغیرہ کے نیچ جھپ جائے اور ان سے نیچ جائے، الہذا جب ان

# ر آن الهداية جلد المحالة المحا

چیزوں سے احتیاط ممکن ہے تو پھر ان کے منے میں گرنے سے تخفیف نہیں ہوگی اور روزہ فاسد ہوجائے گا۔صاحب فتح القدیر علامہ ابن ہمام والتفید نے اس موقع پر یہ بھی تحریر کیا ہے کہ بارش اور برف سے احتیاط کے لیے خیمہ اور سقف کو علت قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ اگر روزہ دار جنگل میں ہواور وہاں اسے خیمہ یا حجت ہم دست نہ ہواور اس کے منے میں یہ چیزیں گرجا ئیں تو بھی اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ علت قرار دی جائے کہ انسان کہیں بھی ہومنھ بند کر کے بارش اور برف سے نج سکتا ہے اور پھر بارش کے قطر ہے بھی تو سراور چہر سے پر نیز منے کے ظاہری جھے پر گرتے ہیں جو اندر تک نہیں جاتے اور بہ آسانی افسیں چہرے سے ہٹایا اور صاف کیا جاسکتا ہے، اس لیے اگر کسی روزہ دار کے منے میں گر گئے تو اس حوالے سے یہ دونوں مفسد صوم ہوں گے۔ (فتح القدیر)

وَ لَوُ أَكَلَ لَحُمَّا بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَإِنْ كَانَ قَلِيْلًا لَمْ يُفْطِرُ وَ إِنْ كَانَ كَثِيْرًا يُفْطِرُ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَمُا الْكَافِهِ يَفُطِرُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ الْفَلَمُ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ حَتَّى لَا يَفُسُدُ صَوْمُهُ بِالْمَضْمَضَةِ، وَ لَنَا أَنَّ الْقَلِيْلَ تَابِعٌ لِأَسْنَانِهِ بِمَنْزِلَةِ رِيُقِهِ، بِخِلَافِ الْكَثِيْرِ، لِأَنَّهُ لَا يَبُقَى فِيْمَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ، وَالْفَاصِلُ مِقْدَارُ الْحِمَّصَةِ، وَ مَا دُونَهَا قَلِيلٌ.

تروج بھے: اور اگر روزہ دار نے دائتوں کے درمیان (لگا ہوا) گوشت کھالیا تو اگر وہ قلیل تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر کیٹر تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ منھ کو ظاہر کا حکم حاصل ہے حتیٰ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ منھ کو ظاہر کا حکم حاصل ہے حتیٰ کہ مضمضہ کرنے سے انسان کا روزہ نہیں فاسد ہوگا، ہماری دلیل ہے ہے کہ لیل اس کے دائتوں کے تابع ہوکر اس کے تھوک کے درجے میں ہے، برخلاف کیٹر کے کیوں کہ وہ (کیٹر) دائتوں کے درمیان باتی نہیں رہتا اور حدفاصل چنے کی مقدار ہے، لہذا جو اس سے کم ہووہ قلیل ہے۔

### اللغات:

﴿أسنان﴾ واحدسن؛ دانت \_ ﴿مضمضه ﴾ كلى ،غراره \_ ﴿ريق ﴾ لعاب دئن ، تقوك ـ ﴿حمصه ﴾ يخ ـ روز ے كودران دائوں كے درميان مينے ہوئے خوراك كے ذرّ بے كونگل لينے كا حكم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر روزے دار کے دانتوں میں گوشت کا ریشہ یا کسی اور چیز کا حصہ اٹکا تھا اور اس نے روزے کی حالت میں اندر ہی ہوئی ہوتو معاف ہے اور اس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر بڑا ہو بایں طور کہ چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی بڑا ہوتو اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ منھ کو ظاہر کی بدن کا تھم حاصل ہے، البندا منھ اور دانتوں کے اندر موجود کسی چیز کو نگلنا باہر سے طلق میں ڈالنے اور نگلنے کی طرح ہے اور باہر سے اگر کوئی چیز حلق میں ڈال دی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر، اس طرح صورتِ مسکلہ میں منھ کے اندر کی چیز نگلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر۔

و لنا المنع ہماری دلیل میہ ہے کہ منھ کے اندر لگی اور انکی ہوئی چیز اگر قلیل ہے تو وہ دانتوں کے تابع ہوکر تھوک کے درجے میں

# ر أن البدايه جلد ال يتحالي المحالي الما يحق المحال المحال الما روزه كے بيان ميں ك

ہے اورتھوک نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لبذا منھ میں لگی ہوئی معمولی چیز نگلنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کے برخلاف آگر منھ میں انکی ہوئی چیز کثیر اور زیادہ ہوتو چوں کہ اسے بہآسانی منھ سے نکال کر باہر پھینکا جاسکتا ہے اور کثیر چیزعموماً دانتوں میں باقی نہیں رہتی اس لیے وہ معاف نہیں ہوگی اور اس کے نگلنے سے روزہ فاسد ہوجائے گا۔

و الفاصل المنع فرماتے ہیں کہ قلیل اور کثیر کے درمیان حد فاصل چنے کی مقدار ہے، لہذا جو چیز چنے کے برابریا اس سے بڑی ہوگی وہ کثیر اور مفطر ہوگی اور جواس سے چھوٹی ہوگی وہ قلیل ہوگی اور مفسد صوم نہیں ہوگی۔

وَ إِنْ أَخْرَجَهُ وَ أَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَكَلَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَفْسُدَ صَوْمُهُ كَمَا رُوِي عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَ الْكَايَةِ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا الْبَلَعَ سِمْسِمَةً بَيْنَ أَسْنَانِهِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَ لَوْ أَكَلَهَا الْبَيْدَاءً يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَ لَوْ مَضَغَهَا لَا يَفْسُدُ، لِآنَهَا تَتَلَاشَى سِمْسِمَةً بَيْنَ أَسْنَانِهِ لَا يَفْسُدُ، لِآنَهَا تَتَلَاشَى بِالْمَضْغِ، وَ فِي مِقْدَارِ الْحِمَّصَةِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَارَة عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَنْ عَلَيْهِ وَ عِنْدَ زُفَرَ وَمَنْ عَلَيْهِ الْكَفَارَة عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَنْ عَلَيْهِ الْعَامُ مُتَعَيِّرٌ، وَ لِلَّهِ يَهُ سُفَ رَحَانًا عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْكَفَارَة عَنْهُ الطَّبُعُ.

ترجملہ: اوراگر روزہ دارنے اس چیز کو (منھ ہے) نکال کراپنے ہاتھ میں لیا اور پھراسے کھایا تو اس کا روزہ فاسد ہوجانا چاہیے جیسا کہ امام محمد پرلیٹیڈ سے مروی ہے کہ اگر روزے دار نے دانتوں کے درمیان لگا ہواتل کا دانہ نگل لیا تواس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اوراگر اسے چبا کر کھایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ چبانے کی اوراگر اسے چبا کر کھایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ چبانے کی وجہسے تل معدوم ہوجائے گی۔ اور چنے کی مقدار نگلنے کے سلسلے میں امام ابویوسف پرلیٹیڈ کے یہاں روزہ دار پرقضاء واجب ہے نہ کہ کفارہ، لیکن امام زفر پرلیٹیڈ کے یہاں کفارہ بھی واجب ہے، کیوں کہ یہ بگڑا ہوا طعام ہے، اور امام ابویوسف پرلیٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ طبیعت اے مکروہ سمجھتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ابتلع﴾ نگل لیا۔ ﴿سمسمة﴾ تل۔ ﴿مضع﴾ چبایا۔ ﴿تتلاشی ﴾ لاشے ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا۔ ﴿یعاف ﴾ ناپند سجمتا ہے، مکروہ خیال کرتا ہے۔

### مذكوره بالامستكى مزيد وضاحت:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر روزے دار نے منھ میں گئی ہوئی کسی چیز کو باہر نکالا اور اسے ہاتھ سے پکڑا پھر کھایا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، چناں چہ امام محمد پر النظافیات سے مروی ہے کہ اگر دانتوں میں گئی ہوئی تل اندر ہی اندر روزہ دارہضم کر لے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیکن اگر باہر سے ابتداء کوئی معمولی چیز بھی اگر حلق میں اثر گئی تو روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ باہر سے معمولی چیز بھی اگر حلق میں اثر گئی تو روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔

ولو مضغها النح فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار نے تل کو چبا کر کھایا تواس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ چبانے کی وجہ سے پوری تل اس کے دانتوں اور مسوڑ هوں میں لگ گئ اور معدہ تک غذاء نہیں پہنچ سکی اور غذاء کا معدہ تک پہنچنا ہی مفسد صوم ہے

# ر ان الهدايي جلد الله المستخدم الما المستخدم ا

اوروه يهال پايانهيل گيااس ليےروزه فاسدنہيں ہوگا۔

وفی مقدار الحمصة الن اس كا حاصل يه ب كه اگرروزه دارمنه اوردانتول يس لكى جوئى في ي برابركوئى چيز كهال تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر اس روزے کی قضاء واجب ہوگی ، کیکن اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا یانہیں؟ اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف والتیکا کا فرمان بیہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور امام زفر کا اعلان بیہ ہے کہ قضاء کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا، کیوں کہ منھ کے اندر لگی اور بچی ہوئی چیز بھی طعام ہے اگر چہ طعام متغیر ہے اور چوں کہ امام ز فر کے یہاں منھ کو ظاہر بدن کا تھم حاصل ہے اس لیے اندر گی ہوئی چیز کھانا باہر کی چیز کھانے کے درجے میں ہے اور روزے دار اگر باہر سے کوئی چیز کھالے تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں لہذا صورت مسئلہ میں بھی صائم پر قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں واجہ ب ہوں گی۔

حضرت امام ابو یوسف رایشید کی دلیل میہ ہے کہ منھ میں لگا ہوا گوشت کا مکڑا یا کسی چیز کا حصد اگر چیہ طعام ہے کیکن وہ ایسا طعام ہے جس سے طبیعت اباء کرتی ہے اور اس کے کھانے ہے انکار کرتی ہے، کیوں کہ اس میں بے پناہ بد بو ہوتی ہے، لہذا طعام ہوتے ہوئے بھی اس کو نگلنے کی جنایت ناقص ہے اور ناقص جنایت سے قضاءتو واجب ہوتی ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کداس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

فَإِنْ زَرَعَهُ الْقَئُ لَمْ يُفُطِرُ لِقَوْلِهِ ۗ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَيَسْتَوِى فِيْهِ مِلْءُ الْفَمِ فَمَا دُوْنَهُ، فَلَوْ عَادَ وَكَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَنْعَلَيْهِ، لِأَنَّهُ خَارِجٌ حَتَّى اِنْتَقَضَ بِهِ الطَّهَارَةُ وَقَدْ دَخَلَ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَالِلْكَانِيْهُ لَا يَفْسُدُ لِأَنَّةُ لَمْ تُوْجَدُ صُوْرَةُ الْفِطْرِ وَهُوَ الْإِبْتِلَاعُ وَكَذَا مَعَنَاهُ، لِأَنَّهُ لَا يُتَغَذَّى بِهِ عَادَةً، وَ إِنْ عَادَ فَسَدَ بِالْإِجْمَاعِ لِوُجُوْدِ الْإِدْخَالِ بَعْدَ الْخُرُوْجِ فَيَتَحَقَّقُ صُوْرَةُ الْفِطْرِ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِّلْءِ الْفَمِ فَعَادَ لَمْ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، لِأَنَّهُ غَيْرُ خَارِجٍ وَ لَا صُنْعَ لَهُ فِي الْإِدْخَالِ ، وَ إِنْ أَعَادَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَالِكُمْ لِنَهُ لِعَدَمِ الْخُرُوْجِ ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَالُكُمْ يَفُسُدُ صَوْمُهُ لِوُجُودِ الصُّنعِ مِنْهُ فِي الْإِدْخَالِ.

ترجمه: اگرروزے دار كوخود بخود قے آگئ تو اس كاروز ونہيں ٹوٹا، اس ليے كه آپ سَلَيْظِ كا ارشاد گرامى ہے جس كوقے موئى اس پر قضاء واجب نہیں ہے اور جس نے عمدا تے کی اس پر قضاء ہے اور اس میں منھ مجر کر اور اس سے کم برابر ہے، پھراگر وہ تے اندر چلی گئی اورمنھ بھر کے تھی تو امام ابو پوسف راتھ تائے یہاں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ وہ خارج ہے حتیٰ کہاس ہے وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر يہى داخل بھى موكئى۔ اور امام محمد رايشيد كے يہاں روز ہ فاسدنبيس موكا كيوں كه فطركى صورت نبيس يائى كئى اور وہ نكلنا ہاورا سے ہی افطار کامعنی بھی نہیں پایا گیا، اس لیے کہ اس سے عادماً غذاء نہیں حاصل کی جاتی۔ اور اگر روزہ دار نے قے کولوٹالیا

# ر ان البداية جلدا عن المالية علدا عن المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية المال

تو بالاتفاق روزہ فاسد ہوجائے گا کیوں کہ خروج کے بعد ادخال پایا گیا لہذا افطار کی صورت متحقق ہوگئی۔ اور اگر منھ مجر سے کم قے ہوئی تھی اور پھرلوٹ گئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ نہ تو وہ خارج ہے اور نہ ہی اس کے ادخال میں روزے دار کا کوئی عمل ہوئی تھی اور اگر روزے دار نے اسے لوٹا لیا تو امام ابو یوسف جلیٹھیڈ کے یہاں یہی حکم ہے اس لیے کہ خروج نہیں ہے اور امام محمد جلیٹھیڈ کے نزدیک اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ ادخال میں صائم کا فعل موجود ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ذرع ﴾ قے کا غلبہ ہونا ، متلی بڑھ جانا۔ ﴿ استقاء ﴾ قے کرنا ، بت کلف و بخواہش قے کرنا۔ ﴿ ملء الفع ﴾ منہ بھر کر۔ ﴿ صنع ﴾ کوشش ، کاری گری۔

#### تخريع:

اخرجه ابوداؤد في كتاب الصيام باب الصائم يستقي عامدا. حديث: ٢٣٩٠.

والترمذي في كتاب الصوم باب ماجاء فيمن استقاء عمدًا، حديث: ٧٢٠.

### روزے میں قے ہونے کی مکنه صورتیں اوران کے احکام:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص کوخود بخو د قے ہوئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اس پر قضاء بھی واجب نہیں ہوگی اور اگر جان ہو جھ کرکسی نے قے کی تو اس کا روزہ بھی فاسد ہوگا اور اس کی قضاء بھی واجب، ہوگی، کیوں کہ حدیث میں ہے من قاء فلاقضاء علیہ و من استقاء عامدا فعلیہ القضاء لین جے خود بخو د قے ہوجائے اس پر قضاء نہیں ہے اور جس نے جان ہو جھ کر قے کی ہواس پر قضاء واجب ہے۔

ویستوی فیہ النج فرماتے ہیں کہ اگر خود بخود قے ہوگئ تو وہ مفسد صوم نہیں ہے خواہ منھ کھر کے ہو یا منھ کھر سے کم ہو بہرصورت اگر وہ خود بخود آئی ہواور غیراختیاری ہوتو اس سے روزہ فاسدہ نہیں ہوگا، کیوں کہ حدیث من قاء فلا قضاء علیه مطلق ہے اور اس میں قلیل وکثیری کوئی تفصیل نہیں ہے۔

فلو عاد النح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر خود بخود منھ بھر کے قے ہوئی اور پھر وہ اندر واپس چلی گئی تو امام ابو یوسف والٹی یا کہ کہ اس سے وضوئوٹ جائے گا اور چوں کہ خارج ہونے یہاں تک کہ اس سے وضوئوٹ جائے گا اور چوں کہ خارج ہونے کے یہاں روزہ فاسد ہوجائے گا ، کیوں کہ وہ قے جائے تو اللہ چیز کی طرح ہوگئی اور باہر سے اگر کوئی چیز اندر چلی جائے تو اس سے بعد وہ قے پھر اندر داخل ہوگئی ہے اس سے بھی روزہ فاسد ہوجائے گا ، کیکن امام محمد والٹی نے نزد یک اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا ، کیکن امام محمد والٹی نے نزد یک اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا کیوں کہ فساد صوم کے لیے صورتا یا معنا افظار ضروری ہے اور یہاں نہ تو صورتا افظار ہے اور نہی معنا ، صورتا افظار تو اور نہیں ہوگا کیوں کہ فساد صوم کے لیے صورتا یا معنا فظار ضروری ہے اور یہاں نہ تو صورتا افظار ہے اور نہی معنا ، صورتا افظار تو اور نہیں ہوگا کیوں کہ فطار کی معنا ، صورتا افظار نہیں پایا گیا اس لیے کہ افظار معنوی کا مطلب ہے کسی چیز کو بطور غذاء کھانا اور قے بطور غذاء استعال نہیں کی جاتی ، لہذا جب صورتا اور معنا دونوں طرح افظار نہیں پایا گیا تو آخر کس وجہ سے ہم روزہ کو فاسد اور قے بطور غذاء استعال نہیں کی جاتی ، لہذا جب صورتا اور معنا دونوں طرح افظار نہیں پایا گیا تو آخر کس وجہ سے ہم روزہ کو فاسد

قر ار دے دیں۔

وإن أعاد المنع فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار نے ازخود قے خارج کو اندر کرلیا تو بالا تفاق اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ خروج کے بعد دخول پایا گیا اس لیے صور تا فطر پایا گیا اور فطر صورتی مفسد صوم ہونے کے لیے کافی ہے، لہذا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔

وإن كان النح اس كا عاصل ميہ ہے كه اگر قے منھ بھركر ہے كم تھى اور نكلنے كے بعد خود ہى واپس چلى گئى تو بھى بالا تفاق اس كاروزہ فاسد نہيں ہوگا، كيوں كه منھ بھركر نہ ہونے كى وجہ ہے وہ قے غير خارج كى طرح ہے اور چوں كه ازخود واپس چلى گئى ہے اس ليے اس كے لوٹے ميں روزہ دار كاكوئى عمل دخل بھى نہيں ہے، لہذا اس صورت ميں روزہ فاسد نہيں ہوگا۔

فإن أعاد النح فرماتے ہیں کہ اگر منھ بھر سے کم قے ہوئی تھی اور صائم نے اپٹیل اور اختیار ہے اسے واپس لوٹالیا تو امام ابو یوسف ولیٹیڈ کے یہاں روزہ ابو یوسف ولیٹیڈ کے یہاں روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ خروج محقق نہیں ہوا اور امام محمد ولیٹیڈ کے یہاں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ اسے واپس کرنے اور دوبارہ اندر داخل کرنے میں روزے دار کے عمل کا دخل ہے، لبذا ادخال کے حقق ہونے کی وجہ سے اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا۔

فَإِنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا مِلْا فِيهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِمَا رَوَيْنَا، وَالْقِيَاسُ مَثْرُولٌ بِهِ، وَ لَا كَفَارَةَ لِعَدَمِ الصَّوْرَةِ ، وَ إِنْ كَانَ الْعَدَمِ الشَّوْرَةِ ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ مِّلُءِ الْفَمِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَمَّ عَلَيْهُ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيْثِ، وَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَمَّ عَنْدَ لَا يَفْسُدُ لِعَدَمِ الْخُرُو جِ ، وَ إِنْ أَعَادَهُ فَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ لِمَا ذَكُرْنَا، وَ الْخُرُوجِ مُحُكُمًا، ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يَفْسُدُ لِعَدَمِ سَبَقِ الْخُرُوجِ ، وَ إِنْ أَعَادَهُ فَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ لِمَا ذَكُرْنَا، وَ عَنْهُ أَنَّهُ يَفْسُدُ لِمَا وَكُثْرَةِ الصَّنْعِ.

ترجمه: پھراگر روزے دار نے عدا منھ کھر کے قے کی تو اس پر قضاء واجب ہے، اس صدیث کی وجہ جو ہم نے روایت کی اور اس حدیث کی وجہ سے قباس کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اور صورتِ افطار نہ ہونے کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہے اور اگر قے منھ کھر سے کم ہوتو امام محمد ولیٹھیڈ کے یہاں یہ تکم ہے حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے اور امام ابو بوسف ولیٹھیڈ کے یہاں روزہ نہیں ٹوٹے ٹوٹے گا اس لیے کہ سبقتِ خروج نہیں ہے۔ اور اگر روزہ دار نے اسے لوٹایا تو امام ابو بوسف ولیٹھیڈ سے مروی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اس دیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ اور دوسری روایت میرے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، چناں چہ امام ابو بوسف ولیٹھیڈ نے کشرت فعل کی وجہ سے اسے منھ کھر کے ہونے کے ساتھ لاحق کر دیا۔

### روزے میں عداقے کرنے کا حكم:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے جان ہو جھ کر منھ بھر کے قے کی تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر اس کی قضاء واجب ہوگی، کیول کہ اس سے پہلے ہماری بیان کردہ حدیث من استقاء فعلیه القضاء سے یہی مفہوم نمایاں ہے۔ اور اس حدیث کے پیشِ نظر قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے، کیول کہ قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اس صورت میں روزہ نہ ٹوٹے ، اس لیے کہ

# ر آن البدليه جلد ال يه المستخدم الما يه المستخدم الكام روزه كيان من

روزہ کی چیز کو اندر لینے اور داخل کرنے ہے ٹوٹنا ہے نہ کہ باہر نکالنے اور خارج کرنے ہے، یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں پاخانہ پیٹاب کرنے ہے روزہ نہیں فاسد ہوتا ہے۔ اس طرح قے کرنے ہے بھی روزہ فاسد نہیں ہونا چاہیے، گر چوں کہ حدیث میں جان ہو جھ کرنے ہے تضاء واجب کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ قضاء اس صورت میں واجب ہوگی جب روزہ فاسد ہوجائے اس حدیث کے بیٹن نظر قیاس کوٹرک کر دیا گیا ہے۔ اور قضاء واجب کی گئی ہے گر نے سے صرف قضاء واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں صورتا افظار نہیں پایا گیا جب کہ صورتا افظار کے لیے کسی چیز کو اندر داخل کرنا ضروری ہے اور عالی کسی چیز کا دخول نہیں پایا گیا اور جب افظار نہیں پایا گیا اور جب افظار نہیں پایا گیا تو ظاہر ہے کہ جرم ناقص ہوگیا اور ناقص جرم ہے کنارہ واجب نہیں ہوتا۔

وإن كان النح فرماتے ہیں كه اگر كسى نے عمداً قے كيا، ليكن يہ قے منھ بھر كے نہيں ہوئى، بل كه اس ہے كم ہوئى تو اس
سلسلے ميں حضرات صاحبين ً كے نظر ہے الگ الگ ہیں چناں چه امام محمد ولتھ ليلا كى رائے يہ ہے كه اس صورت ميں بھى روزہ فاسد ہوگا
اور اس كى قضاء واجب ہوگى، كيول كه حديث من استقاء عامدا النح مطلق ہے اور اس ميں قليل وكثير كى كوئى تفصيل نہيں ہے، اس
ليے جس طرح جان ہو جھ كرمنھ بھر كركى جانے والى قے موجب قضاء ہے اس طرح اس ہے كم قے بھى موجب قضاء ہے۔ امام
ابو يوسف ولتي يُل فرماتے ہيں كه اگر قے منھ بھر ہے كم ہوتو وہ موجب قضاء نہيں ہے، كيول كہ قے قليل كى صورت ميں حكما خروج نہيں پايا گيا تو ظاہر ہے كه روزہ بھى فاسد نہيں ہوگا۔

ٹم إن عاد النح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر كسى نے عمراً تھوڑى قے كى اور پھر ازخود وہ قے منھ كے اندر واپس چلى گئ تو امام ابو يوسف والتي الله كي يہاں روزہ فاسد نہيں ہوگا، كيوں كہ قے كے ليل ہونے كى وجہ ہے خروج ہى حقق نہيں ہوا تھا اور چوں كہ وہي قليل پھر اندر گئى ہے اس ليے دخول بھى متحقق نہيں ہوا اور جب دخول متحقق نہيں ہوا تو كيا خاك روزہ فاسد ہوگا۔ليكن اگر اس روزے دار نے خود سے قے كولوٹا ليا تو اس صورت ميں امام ابو يوسف والتي الله ہونے كى وجہ سے دخول متحقق نہيں ہوا ہو كوٹا نے كوٹا نے كى صورت ميں بھى اس كا روزہ فاسد نہيں ہوگا، كيوں كہ قے كے قليل ہونے كى وجہ سے دخول متحقق نہيں ہوا ہے كوٹا نے دوسرى روايت ہے كہ اس صورت ميں روزہ فاسد ہوجائے گا، كيوں كہ جان بوجھ كر قئے كرنا اور پھر جان بوجھ كر اسے واپس لوٹا نے سے قاليل كثير كى طرح ہوگئ اور روزے دار كے فعل نے اسے كثير كے ساتھ لاحق كر ديا اس ليے وہ مفسد صوم ہوگى، كيوں كہ ق كثير مفسد اور مفطر ہے۔

وَ مَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيْدَ أَفْطَرَ لِوُجُوْدِ صُوْرَةِ الْفِطْرِ، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمَعْنَى.

ترجملہ: اور جوروزہ دار کنگری یا لوہا نگل گیا اس نے افطار کرلیا کیوں کہ صور ٹا فطر پایا گیااور اس پر کفارہ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ معناُ فطر معدوم ہے۔

#### اللغاث:

توضيح

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے کنگری یا لوہا نگل لیا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر قضاء واجب ہوگ،
کیوں کہ صور تا فطر موجود ہے، اور باہر سے ایک چیز اندر پہنچائی گئی ہے، لیکن اس شخص پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ معنا فطر معدوم ہے، اس لیے کہ معنا فطر کا مطلب ہے کسی ایسی چیز کو اندر داخل کرنا جس سے غذاء حاصل کی جاتی ہواور ظاہر ہے کہ کنگری اور لوج سے انسان تو انسان کوئی حیوان بھی غذاء نہیں حاصل کرتا، اس لیے صفت غذائیت معدوم ہونے کی وجہ سے یہاں فطر معنوی معدوم ہوگا اور کفارہ کوساقط کردے گا۔

وَ مَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ السِّدُرَاكَا لِلْمَصْلَحَةِ الْفَائِقةِ ، وَالْكَفَارَةُ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ ، وَ لَا يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ فِي الْمَحَلَّيْنِ اِعْتِبَارًا بِالْإِغْتِسَالِ، وَ هَذَا لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهُوةِ يَتَحَقَّقُ دُوْنَهُ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ وَ لَا يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ فِي الْمَحَلَّيْنِ اِعْتِبَارًا بِالْإِغْتِسَالِ، وَ هَذَا لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهُوةِ يَتَحَقَّقُ دُوْنَهُ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ شَعْرَطُ الْإِنْزَالُ فِي الْمَحْرُوهِ اِعْتِبَارًا بِالْحَدِّ عِنْدَهُ، شِنْعُ وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَة رَحَيْنُ عَلَيْهُ لَا يَجِبُ الْكَفَارَةُ بِالْجَمَاعِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ اِعْتِبَارًا بِالْحَدِّ عِنْدَهُ، وَالْأَصَتُّ أَنَّهَا تَجِبُ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مُتَكَامِلَةً لِقَضَاءِ الشَّهُوةِ .

تروجی اور جس روزہ دارنے جان ہو جھ کرسیلین میں سے کسی ایک میں جماع کیا تو فوت شدہ مصلحت کی تلافی کے لیے اس پر قضاء واجب ہے اور جنایت کامل ہونے کی وجہ سے کفارہ بھی واجب ہے، اور عسل پر قیاس کرتے ہوئے دونوں محل میں انزال کی شرط نہیں ہے اور بیاس وجہ سے کہ انزال کے بغیر بھی شہوت کا پورا ہونا مخقق ہے اور انزال تو سیرانی ہے۔حضرت امام ابوصنیفہ باز سیروی ہے کہ ناپندیدہ جگہ میں جماع کرنے سے کفارہ نہیں واجب ہوتا، امام صاحب کے نزدیک حد پر قیاس کرتے ہوئے، لیکن اصح یہ ہے کہ کفارہ واجب ہے، کیوں کہ قضائے شہوت کی وجہ سے جنایت مکمل ہے۔

### اللغاث:

﴿استدراك ﴾ تلافى، مافات كوحاصل كرنا\_ ﴿تكامل ﴾ بورا بونا، كامل بونا\_ ﴿شبع ﴾ بيراني، بيث بعرنا، خوابش بورى بوجناية ﴾ جرم\_

### روزے میں کسی عورت سے جماع کرنے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے جان ہو جھ کر جماع کیا تو اس پر قضاء بھی واجب ہے اور کفارہ بھی ،خواہ اس نے قبل میں جماع کیا ہو یا دہر میں ، قضاء تو اس وجہ سے واجب ہے کہ جماع کرتے ہی اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور روزہ کی جو مصلحت تھی لینی نفس امارہ کو مغلوب کرنا وہ مصلحت بھی فوت ہوگئ ، لہٰذا اس مصلحت کے مذارک کے لیے اس پر قضاء واجب ہے۔ اور کفارہ اس لیے واجب ہے کہ جماع کرنے کی صورت میں جنایت کامل ہے کیوں کہ جب ایک کی شرم گاہ دوسرے کی شرم گاہ میں داخل ہوگئ تو ظاہر ہے کہ صورتا اور معنا ہر طرح جماع مختق ہوگیا اور پھر بیا عمد کا معاملہ ہے اس لیے اس میں وجوب کفارہ سے تو مفرے ہی نہیں۔

و لا یشتوط الإنزال النح فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں کفارہ واجب ہونے کے لیے انزال شرط نہیں ہے اور انزال کے بغیر بھی کفارہ واجب ہے، کیوں کہ ادخال موجود ہے اور جس طرح تنہا ادخال وجوب عسل کے لیے کافی ہے اس طرح تنہا ادخال وجوب کفارہ کے لیے بھی کافی ہوگا، اور انزال کی شرط نہیں ہوگی کیوں کہ جماع کا مقصد شہوت پوری کرنا ہے اور بیازال کے بغیر بھی حاصل ہوجاتا ہے، بیالگ بات ہے کہ انزال سے کما حقد حاصل ہوتا ہے اور انسان کی شہوت ہر طرح سے ممل ہوجاتی ہے، لیکن پھر عصل ہوجاتا ہے تو بدون انزال کفارہ بھی واجب ہوگا۔ بھی انزال کے بغیر بھی جماع کا تحقق ہوجاتا ہے اور جب بدون انزال جماع محقق ہوجاتا ہے تو بدون انزال کفارہ بھی واجب ہوگا۔ صاحب بنائیہ نے اس موقع پر ایک بڑی عمدہ نظیر پیش کی ہے، لکھا ہے کہ اگر روزہ دار جان ہو جھ کر ایک لقمہ کھالے تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر روزے کی قضاء بھی واجب ہوگا ، والاں کہ ایک لقمہ سے وہ شکم سیر نہیں ہوسکتا، البت ہوجائے گا اور اس پر روزے کی قضاء بھی واجب ہوگا ادخال سے جماع محقق ہوجاتا ہے اور وہ وجوب کفارہ کے لیے کافی اس سے اکل محقق ہوجاتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ادخال سے جماع محقق ہوجاتا ہے اور وہ وجوب کفارہ کے لیے کافی ہے۔ (۱۹۰۳)

وعن أبي حنيفة وَحَرَّ الْمُعْلَمُ وَلِيْنُولُ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص مقام مکروہ میں جماع کرے یعنی پاخانے کے راستے میں کوئی بد بخت اپنی شہوت پوری کر ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے پر امام صاحب کے یہاں حد واجب نہیں ہے اور چوں کہ حد اور کفارہ دونوں کے لیے کامل جنایت ضروری ہے، اس لیے دبر میں جماع کرنے والے پر حد کا جاری نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس صورت میں جنایت کامل نہیں ہے اور جب جنایت کامل نہیں ہوگا، فلام واجب ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں جماع کرنے سے بھی کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں جماع کرنے سے بھی کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں بھی شہوت کمل ہوجاتی ہے اور جنایت کامل ہوجاتی ہے اور کامل جنایت ہی سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔

وَ لَوْ حَامَعَ مَيْتَةً أَوْ بَهِيْمَةً فَلَا كَفَارَةَ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ رَمَا الْهَافِعِي وَمَا الْجَايَة تَكَامُلُهَا بِقَضَاءِ الشَّهُوةِ فِي مَحَلٍّ مُشْتَهًى وَ لَمْ يُوْجَدُ، ثُمَّ عِنْدَنَا كَمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْوِقَاعِ عَلَى الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْمَالَةُ فِي قَوْلٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجِمَاعِ وَهُوَ فِعُلُهُ وَ إِنَّمَا هِي مَحَلُّ الْفِعُلِ، وَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فِي قَوْلٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فِي قَوْلٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فَي وَلِي تَعَرِي وَيَعْلَمُ الرَّجُلُ عَنْهَا إِعْتِبَارًا بِمَاءِ الْإِنْجِيسَالِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فِي وَلَا تَجِبُ وَ يَتَحَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا إِعْتِبَارًا بِمَاءِ الْإِنْجِيسَالِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فِي وَلَا تَتَحِبُ وَ يَتَحَمَّلُ الرَّهُ لَا الْمُؤْلِقِي وَلَيْ السَّبَبَ جِنَايَةُ الْإِفْسَادِ لَا فَيُ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ، وَكَلِمَةُ مِنْ تَنْتَظِمُ اللَّاكُورُ وَالْإِنَاتَ، وَلِلْآنَ السَّبَبَ جِنَايَةُ الْإِفْسَادِ لَا نَفُسُ الْوِقَاعِ، وَقَدْ شَارَكَتُهُ فِيْهَا وَلَا يَتَحَمَّلُ لِلْآنَهُا عِبَادَةٌ أَوْ عُقُوبُةٌ وَ لَا يَجُرِيُ فِيْهَا الْحَمْلُ.

ترجمہ: اور اگر روزہ دار نے مردہ عورت سے جماع کیا یا چوپائے سے جماع کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے خواہ انزال ہو یا نہ ہو،
امام شافعی ولیٹھیا کا اختلاف ہے، کیوں کہ جنایت کا کامل ہونا مقام شہوت میں شہوت پوری کرنے سے ہوتا ہے اور وہ نہیں پایا گیا۔
پھر ہمارے یہاں جماع کی وجہ سے جس طرح مرد پر کفارہ واجب ہے اس طرح عورت پر بھی واجب ہے، کیکن امام شافعی ولیٹھیا کا

## ر آن البداية جلدا على المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم ا

ایک قول یہ ہے کہ عورت پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ کفارے کا تعلق جماع سے ہوا ور جماع کرنا مرد کا فعل ہے، عورت تو محل فعل ہے۔ اور دوسرے قول میں یہ ہے کہ عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا، لیکن اس کی طرف سے مرد کفارہ برداشت کرے گا خسل کے پانی پر قیاس کرتے ہوئے، ہماری دلیل آپ من الفظار کر لیا اس پر وہ چیز واجب ہے دومظاہر پر واجب ہے اور کلمہ من مردوں اور عورتوں کو شامل ہے، اور اس لیے بھی کہ وجوب کفارہ کا سبب روزہ فاسد کرنے کی جنایت ہے نہ کنفس جماع ہے اور اس جنایت میں عورت بھی مرد کے ساتھ شریک ہے۔ اور مرد (عورت کا کفارہ) برداشت نہیں کرے گا کیوں کہ کفارہ عبادت ہے یا عقوبت ہے اور ان میں سے ہرایک میں دوسرے کا بوجھ اٹھانا جاری نہیں ہوتا۔

#### اللغات:

﴿میتة ﴾ مردار۔ ﴿بهیمة ﴾ چوپایہ، جانور۔ ﴿مشتهای ﴾ شہوت والا ، جس کود کھ کرشہوت آتی ہو۔ ﴿وقاع ﴾ جماع۔ ﴿مظاهر ﴾ ظہار کرنے والا۔

### تخريع

اخرجه البخاري في كتاب الصوم باب اذا جامع في رمضان و لم يكن له شئ، حديث رقم: ١٩٣٦.

### روزے میں مردہ عورت یا چو یائے سے جماع کرنے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے کسی مردہ عورت سے جماع کیا یا کسی چوپائے سے جماع کیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا خواہ اس جماع سے اسے انزال ہو یا نہ ہو، ہاں اگر انزال ہوگیا تو اس پر روزے کی قضاء واجب ہوگا، امام شافعی والیسے نیز فرماتے ہیں کہ اس شخص پر کفارہ واجب ہوگا کیوں کہ وجوب کفارہ کا سبب یعنی جماع موجود ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نفسِ جماع مطلقا موجب کفارہ نہیں ہے، بل کہ کفارے کا سبب جنایت کا ملہ ہے اور جماع میں جنایت اس وقت کامل ہوتی ہے جب محلِ شہوت نہیں ہے، کیوں کہ جماع کا دار و مدار فشاطع پر ہے شہوت میں شہوت بیری کی جائے اور صورتِ مسئلہ میں مردہ یا چوپا یہ کل شہوت نہیں ہے، کیوں کہ جماع کا دار و مدار فشاطع پر ہے جب کہ ان کے ساتھ جماع کرنا تو در کنار فطرت سلیمہ کا حامل شخص ان سے جماع کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے ان سے جماع کرنے کی صورت میں جنایت کامل نہیں ہوئی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جماع کرنے کی صورت میں جنایت کامل نہیں ہوئی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وجوب کفارہ کے لیے کامل جنایت کامل جنایت کامل نہیں ہوئی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وجوب کفارہ کے لیے کامل جنایت کامل خور کیا ہوگا۔ اس کے کے کامل جنایت کیا جنایت کامل جنایت کامل جنایت کیا گورٹ کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کیا

ثم عندنا النع اس کا عاصل ہے ہے کہ ہمارے یہاں جماع کی وجہ سے جس طرح مرد پر کفارہ واجب ہوتا ہے اس طرح عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا بشرطیکہ اس نے برضا ورغبت جماع کرایا ہوا اور اسے جماع کے لیے مجور نہ کیا گیا ہو، امام شافعی براتھیا ہوں کہ کفارہ واجب ہوگا گیوں کہ کفارہ کا تعلق جماع سے ہوا ور جماع مرد کا فعل ہے نہ کہ عورت کو مورت تو محل فعل ہے، اس لیے اس پر کفارہ نہیں واجب ہوگا۔ (۲) دوسرا قول ہے ہے کہ عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا، البتد اس کی طرف سے وہ کفارہ مرد اداء کرے گا، جیے اگر میاں ہوی نے جماع کیا اور عسل کا پانی قیمتا مل رہا ہے تو عورت کے عسل کے یانی کی قیمت مرد اداء کرے گا، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی عورت کا کفارہ مرد اداء کرے گا۔

ولنا النح اسلط میں ہماری دلیل بیر حدیث ہے من أفطر فی رمضان فعلیه ما علی المظاهر النع لیمی جم نے رمضان کا روزہ توڑ دیا اس بروہ چیز واجب ہے جومظاہر پر اجب ہے اور مظاہر پر کفارہ واجب ہوتا ہے اس لیے مفطر پر بھی کفارہ واجب ہوگا اور حدیث میں لفظ مَن کا اطلاق کیا گیا ہے جوم داور عورت دونوں کو شامل ہے، البندا جس طرح مرد پر کفارہ واجب ہوگا اس طرح عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا۔ دوسری اور عقل دلیل ہے کہ وجوب کفارہ کا سبب روزہ توڑنے کی جنایت ہے نہ کہ نشس مرد اور عورت دونوں شریک ہیں لبندا جب جرم میں دونوں شریک ہیں تو کفارہ میں بھی دونوں شریک ہیں البندا جب جرم میں دونوں شریک ہیں تو کفارہ میں بھی دونوں شریک ہیں البندا جب جرم میں دونوں شریک ہیں تو کفارہ میں بھی دونوں شریک ہیں البندا جب جرم میں دونوں شریک ہیں تو کفارہ میں بھی دونوں شریک ہیں ہوں گے۔

و لا تحمل النج امام شافعی را الله نے اپنے دوسرے قول میں یہ بات کہی تھی کہ عورت کا کفارہ مرداداء کرے گا، صاحب بدایہ یہاں سے اس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام شافعی را تھیا ہے کا منال ہے، کیوں کہ کفارہ یا تو عبادت ہے یا پھر عقوبت ہیں، اس لیے جوجس پر واجب ہے اسے وہی اداء کرے گا اور کوئی کسی کی طرف ہے کسی چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔

وَلَوْ أَكُلَ اَوْ شَرِبَ مَا يُتَغَذَّى بِهِ أَوْ يُدَاوِى بِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمَّا لَيْ آيَهُ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا شُرِعَتْ فِي الْوِقَاعِ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِإِرْتِفَاعِ الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلَنَا أَنَّ الْكَفَارَةَ تَعَلَّقَتُ بِجِنَايَةِ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ عَلَى وَجُهِ الْكَمَالِ وَقَدْ تَحَقَّقَتُ، وَبِإِيْجَابِ الْإِعْتَاقِ تَكْفِيْرًا عُرِفَ أَنَّ التَّوْبَةَ غَيْرُ مُكَفِّرَةٍ لِهِلِذِهِ الْجِنَايَةِ. التَّوْبَةَ غَيْرُ مُكَفِّرَةٍ لِهِلِذِهِ الْجِنَايَةِ.

ترجمہ : اور اگر روزے دار نے کوئی ایسی چیز کھائی پی جس سے غذاء حاصل کی جاتی ہے یا جس سے علاج کیا جاتا ہے تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں، امام شافعی والٹیڈ فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ جماع میں خلاف قیاس کفارہ مشروع ہوا ہے اس لیے کہ توبہ سے گناہ دور ہوجاتا ہے لہذا اس پر دوسری چیز کونہیں قیاس کیا جائے گا۔ ہماری دلیل میہ کہ کفارہ مضان میں کامل طور پر جنایت کے ساتھ متعلق ہے اور جنایت متحقق ہوگئ ہے۔ اور بطور کفارہ کے اعتاق واجب کرنے سے معلوم ہوگیا کہ توبہ اس جنایت کے لیے مکفر نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ ما يتغذّى به ﴾ جس كوغذا كے طور پر استعال كيا جاتا ہے۔ ﴿ يداوى ﴾ دوا كے طور پر استعال ہوتا ہے۔ ﴿ ارتفاع ﴾ ائھ جانا ، ہث جانا۔ ﴿ ذنب ﴾ گناه۔

### روزے میں غذایا دوا کھانے پینے کا تھم:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے کوئی ایسی چیز کھا پی لی جس سے غذاء حاصل کی جاتی ہے یا وہ چیز بطور دوااستعال کی جاتی ہے تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوں گی، امام شافعی رکھٹیلا فرماتے ہیں کہ اس

پرصرف قضاء واجب ہوگی، کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ جماع میں خلاف قیاس کفارہ مشروع ہے حالاں کہ جماع کرنے کا گناہ تو تو بہ سے دور ہوجاتا ہے گر پھر بھی اس میں کفارہ کا وجوب خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، اس لیے کہ آپ مَنْ اَلَّهُ نَا ایک اعرائی پر تو بہ سے دور ہوجاتا ہے گر پھر بھی اس میں کفارے کا وجوب خلاف قیاس ثابت ہے تو اس پراکل وشرب وغیرہ کو قیاس نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یُقاسُ علیه۔ اور کھا پی کرروزہ فاسد کرنے کی صورت میں صرف قضاء واجب ہوگا، کفارہ نہیں واجب ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ کفارے کا تعلق افطار کی جنایت کے ساتھ ہے یعنی اگر کوئی شخص کامل جنایت کے ساتھ روزہ توڑے گا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور جنایت کا کمال صرف جماع کے ساتھ خاص نہیں ہے، بل کہ جس طرح جماع میں جنایت کامل ہے اس طرح عمداً کھانے پینے میں بھی جنایت کامل ہے اور جماع موجب کفارہ ہے لہٰذا اکل وشرب بھی موجب کفارہ ہوں گے۔

و بایجاب الإعتاق الن اس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی طِیشید کا توبہ ہی کو جماع کا کفارہ قرار دینا نہ تو درست ہے اور نہ ہی ہمیں تعلیم ہے، کیوں کہ شریعت نے اعتاق رقبہ کو روزے کا کفارہ بنا کر واجب کیا ہے جس سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ توبہ افساد صوم کا کفارہ نہیں ہے، بل کہ اس کا کفارہ اعتاق رقبہ وغیرہ ہے اور اس سے جماع کی جنایت دور ہوتی ہے، لہذا جب یہ بات نابت ہوگئ کہ جماع کی جنایت کفارے سے دور ہوتی ہے تو اس میں کفارے کا ثبوت قیاس کے مطابق ہوا تو اس پر دوسری چیز کو قیاس کیا جاسکتا ہے اور اکل وشرب میں بھی کفارہ واجب کیا جاسکتا ہے۔

ثُمَّ قَالَ وَالْكَفَارَةُ مِثْلُ كَفَارَةِ الظِّهَارِ لِمَا رَوَيْنَا وَ لِحَدِيْثِ الْأَعُوابِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكُتُ وَ أَهْلَكُتُ، فَقَالَ مَاذَا صَنَعْتَ؟ قَالَ وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَقِدًا ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْتِقُ رَقَبَةً، فَقَالَ لَا أَمْلِكُ إِلاَّ رَقَبَتِي هَذِهِ ، فَقَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، فَقَالَ هَلُ جَاءَنِي مَا جَاءَنِي إِلَّا مِنَ الصَّوْمِ ، فَقَالَ لَا أَمْلِكُ إِلاَّ مِنَ الصَّوْمِ ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتَى بِفَرَقٍ مِّنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتَى بِفَرَقٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتَى بِفَرَقٍ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتَى بِفَرَقٍ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتَى بِفَرَقٍ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتَى بِفَرَقٍ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتَى بِفَرَقٍ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتَى بِفَرَقٍ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ فَقَالَ وَاللّٰهُ مَا بَيْنَ لَا بَتَى اللهُ وَيُولِ اللهُ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ فَقَالَ وَاللّٰهُ مَا بَيْنَ لَا بَعْدِهِ عَلَى السَّاعِقِي فِي قَوْلِهِ يُعْتَى وَ مِنْ عِيَالِي ، فَقَالَ كُلُ أَنْتَ وَ عَلَى مَالِكٍ فِي نَفْي التَتَابُع لِلنَصِ عَلَيْهِ.

تروج کے: پھر فرمایا کہ روزے کا کفارہ کا کہ دیا ہے۔ کہ اسلامی کردیا، آپ کی وجہ سے چناں چہاں نے دوسرے کو بھی ہلاک ہوگیا اور میں نے دوسرے کو بھی ہلاک کردیا، آپ منافی اور میں نے جان کر ایا تو آپ منافی نے بان ہو جھ کر رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو آپ منافی نے بان ہو جھ کر رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو آپ منافی نے باس رقبہ کے علاوہ دوسرے رقبہ کا مالک نہیں ہوں، آپ نے فرمایا تو لگا تار دوماہ

تک روزے رکھو، اس نے کہا کہ جو پچھ بچھ پر آیا ہے وہ روزے ہی کی وجہ ہے تو آیا ہے، تو آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَلِی اس کی بھی سکت نہیں رکھتا (میرے پاس پچھ نہیں ہے) تو آپ مُنْ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الل

#### اللغات:

﴿أهلكت ﴾ ميں نے ہلاك كيا۔ ﴿و اقعت ﴾ ميں نے جماع كيا۔ ﴿ وقبة ﴾ مملوك غلام يا باندى۔ ﴿متنابع ﴾ بِدر يه ، بغير وقف كے۔ ﴿فوق ﴾ تُوكرى۔ ﴿عوق ﴾ تصل ﴾ تعمل ﴾ تعمل على الله على الله

### تخريج:

اخرجِه البخاري في كتاب الصوم باب المجامع في رمضان حديث رقم: ١٩٣٧.

و ابوداؤد في كتاب الصيام باب كفارة من اتى اهم في رمضان، حديث رقم: ٢٣٩٠.

### روزے کے کفارے کی وضاحت:

اس درازنش عبارت کا مطلب بالکل آسان ہے، عبارت میں صف بیے بتایا گیا ہے کہ روز ہے کا کفارہ کفارہ ظہار کی طرح ہے، یعنی جس طرح کفارہ ظہار میں ترتیب واجب ہے اور سب سے پہلے اعماق رقبہ کا حکم ہے دوسر ہے نہر پر دوماہ تک لگا تار روز ہے دکھنے کا حکم ہے، اس طرح کفارضوم میں بھی ترتیب واجب ہے اور روز ہے در کھنے کا حکم ہے، اس طرح کفارضوم میں بھی ترتیب واجب ہے اور اس سلطے کی پہلی دلیل تو وہ صدیث ہے جو اس سے پہلے گذر چکی یعنی "من افسطر فی دمضان فعلیہ ما علی المطاهر" یعنی جو خص رمضان میں روزہ توڑ دے اس پر وہی کفارہ واجب ہے جو مظاہر یعنی آئی ہوں کو مال کہنے والے پر واجب ہے اور چول کہ مظاہر پر سابقہ ترتیب کے ساتھ کفارہ واجب ہے، البذامفطر صوم پر بھی اس ترتیب کے مطابق کفارہ واجب ہے، البذامفطر صوم پر بھی اس ترتیب کے مطابق کفارہ واجب ہوگا، مظاہر کے حق میں اوائیک کفارہ کی ترتیب قرآن کر یم کی اس آیت سے تابت ہے، والمذین متنابعین ترتیب کے مطابق کفارہ واجب ہوگا، مظاہر کے حق میں اوائیک کفارہ کی ترتیب قرآن کر یم کی اس آیت سے تابت ہے، والمذین متنابعین من قبل أن يتماسا۔ فمن لم یستطع فاطعام سنین مسکینا۔ اس سلط کی دوسری دلیل اعرائی کی وہ حدیث ہے جو ترجہ کے من قبل أن يتماسا۔ فمن لم یستطع فاطعام سنین مسکینا۔ اس سلط کی دوسری دلیل اعرائی کی وہ حدیث ہے جو ترجہ کے حت پوری تفصیل سے بیان کی گئی ہو اور اس کے بعد دو ماہ تک لگا تار روز ہور کھے کا حکم دیا اور پھر تیسر ہے نہم پر ساٹھ مما کین کو کھانا سب سے پہلے اعماق رقبہ کا حکم دیا اس کے بعد دو ماہ تک لگا تار روز ہے رکھنے کا حکم دیا اور پھر تیسر ہے اور اگر کوئی روزہ رکھ کر کفارہ دینا کھانے کا حکم دیا جب ہے اور اگر کوئی روزہ رکھ کر کفارہ دینا

چاہے تو اس کے لیے بلانا غدلگا تارروزہ رکھنا واجب ہے۔

وھو حجة علی الشافعی رَحَتُهُ اُلَّا اَیْهُ اس کا عاصل ہے ہے کہ امام شافعی والیہ اور کی ادائیگی میں ترتیب کے قائل نہیں ہیں، بل کہ ان کا نظریہ ہیے ہے کہ بدون تو تیب کیف ما اتفق کفارہ اداء کرنے کی گنجائش ہے، چنال چہ اگر کوئی شخص اعماق رقبہ پر قادر ہوتو اس کے لیے روزہ رکھنا یا ساکین کو کھانا کھلانا درست ہے، ای طرح امام ما لک والیہ اور نے میں شلسل اور تنابع کے قائل نہیں ہے، بل کہ اگر کوئی شخص متفرق طور پر بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ اداء ہوجائے گا۔ امام شافعی کی دلیل حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہ صدیث ہے ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ابنی افطرت فی رمضان ، فقال اُعتق رقبہ اُو صم شہرین متنابعین او اُطعم ستین مسکینا، اس حدیث ہے ان کا وجہ استدلال ہوں ہے کہ اس میں کامہ اُو کے ذریعے کفارے کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے اور کلمہ اُو تخیر کے لیے آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفارات میں ترتیب واجب نہیں ہو گا اور کیا ہے اور کلمہ اُو کیا ہونا ہو کا جازت ہو گا واجب نہیں ہو گا اور کیا ہو تا ہو کہ واجب نہیں ہوگا اور کیا ہے لیعنی جس طرح رمضان کے تضاء روز وں میں تنابع واجب نہیں ہو گا اور کیا ہو جت اور دلیل ہے، کیوں کہ اس میں ہمی منابع واجب نہیں ہوگا اور کیا ہے لیعنی جس طرح رمضان کے تضاء روز وں میں تنابع واجب نہیں ہو ان عدیث اعرائی جمت اور دلیل ہے، کیوں کہ اس میں تشخرق طور پر یہ روزے رکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن ان دونوں کے خلاف حدیث اعرائی جمت اور دلیل ہے، کیوں کہ اس میں ترتیب کی بھی رعایت ہے اور تنابع کی بھی وضاحت ہے۔

ری حضرت سعد کی حدیث تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ خبر واحد ہے اور ہماری بیان کر وہ حدیث اعرائی حدیثِ مشہور ہے اور خبر واحد حدیث سعد میں تخییر یا تر تیب کا بیان نہیں ہے، بل کہ اس ہے اور خبر واحد حدیث مشہور سے نکر نہیں لے سکتی، دو سرا جواب یہ ہے کہ حدیث سعد میں تخییر یا تر تیب کا بیان نہیں ہے، اور میں ان چیزوں کا بیان ہے جن سے کفارہ اداء کیا جاسکتا ہے، لہٰذا اس سے تخییر یا عدم تر تیب پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور امام مالک کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ حضرت والا ہم نے نص پیش کیا ہے اور آپ قیاس کرنے چلے ہیں، ذرا سوچے تو سہی کہ نص کے مقابلے میں قیاس کی کیا اوقات ہے۔

وَمَنْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ مَعْنَى، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيهِ لُانْعِدَامِهِ صُوْرَةً.

ترجمہ: اور جس شخص نے شرم گاہ کے علاوہ میں جماع کیا اور اسے انزال ہوگیا تو اس پر قضاء واجب ہے اس لیے کہ معناً جماع موجود ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ صور تا جماع معدوم ہے۔

#### اللغَاتُ:

﴿فُوجٍ ﴾ عورت كى بيثاب كى جكمه۔

سبيلين كےعلادہ كہيں اور ركر كر انزال كرنے كا حكم:

مسئلہ سے ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے قبل اور دہر کے علاوہ بدن کے کسی اور جھے میں ذکر رگڑ کر یا کسی اور طرح سے انزال کر لیا تو اس پرصرف قضاء واجب ہوگی، کفارہ نہیں واجب ہوگا، قضاء اس لیے واجب ہوگی کہ معنی کے اعتبار سے جماع موجود ہے اور کفارہ اس لیے واجب نہیں ہوگا کہ وجوب کفارہ کے لیے کامل جنایت ضروری ہے اور یہاں چوں کہ قبل یا وہر میں اوخال نہیں پایا

# ر أن البداية جلد الم ي المحالية المحال

گیا اس لیے جنایت کامل نہیں ہوئی اور جب جنایت کامل نہیں ہوئی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

وَ لَيْسَ فِي إِفْسَادِ صَوْمٍ غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ، لِأَنَّ الْإِفْطَارَ فِي رَمَضَانَ أَبْلَغُ فِي الْجِنَايَةِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ.

توجی اورغیر رمضان کا روزہ فاسد کرنے میں کفارہ نہیں ہے، اس لیے که رمضان میں افطار کرنا بہت بڑی جنایت ہے، لہذا اس کے ساتھ دوسرے کو لاحق نہیں کیا جائے گا۔

### غيررمضان كروزى كوفاسدكرف كاحكم:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی روزہ دار رمضان کے علاوہ کوئی دوسمرا روزہ توڑ دے اور فاسد کردے تو اس پرصرف قضاء واجب ہوگی ، کفارہ نہیں واجب ہوگا ، کفارہ رمضان کے روزے کو فاسد کرنے کے ساتھ خاص ہے ، کیوں کہ رمضان کے روزے کوتو ژنا بہت بڑا جرم ہے اور اس میں روزے کے ساتھ ساتھ ماہ مقدس کی بھی بے حرمتی ہے، جب کہ غیررمضان میں صرف صوم کی بے حرمتی ہے، اس کیے غیررمضان کو رمضان کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا اور غیررمضان کا روزہ فاسد کرنے سے کفارہ نہیں

وَ مِنْ اِحْتَقَنَ أَوِ اسْتَعَطَّ أَوْ أَقْطَرَ فِيْ أُذْنِهِ أَفْطَرَ لِقَوْلِهِ • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفِطُرُ مِمَّا دَخَلَ وَ لِوُجُوْدِ مَعْنَى الْفِطْرِ وَهُوَ وُصُولُ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ إِلَى الْجَوْفِ ، وَ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِإنْعِدَامِهِ صُوْرَةً.

ترجمه: اورجس نے حقندلیا یا ناک میں کوئی چیز چڑھائی یا اپنے کان میں دوا ٹپکائی تو اس نے افطار کر دیا، اس لیے آپ سُلُطِیُا کا ارشادگرامی ہے داخل ہونے والی چیزوں سے فطر محقق ہوجاتا ہے۔اوراس لیے بھی کہ فطر کے معنٰی پائے گئے اور وہ اس چیز کا جوف معدہ تک پہنچنا ہے جس میں بدن کی اصلاح ہو۔اوراس شخص پر کفارہ نہیں ہے اس لیے کہ صورتا فطر معدوم ہے۔

﴿ احتقن ﴾ انياليا، حقنه كيا ـ ﴿ استعط ﴾ ناك ميس كوئى دوا وغيره چره ائى ـ ﴿ وصول ﴾ پينچنا، ملنا ـ

اخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصيام باب الافطار بالطعام و بغير الطعام، حديث: ٨٢٥٣. روزے کے دوران حقنہ لینے ناک یا کان میں دوا ڈالنے کاظم:

حقنہ کہتے ہیں پاخانے کے رائے سے پیٹ میں کوئی دوا پہنچانا، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے حقنہ لگوایا، یا ناک میں دوا ڈالی یا کان میں کوئی دوا ٹیکایا تو ان متیوں صورتوں میں اس کا روزہ فابید ہوجائے گا اور اس پر اس کی قضاء واجب ہوگی ، یہ چیزیں بھی جوف معدہ تک پہنچ جاتی ہیں اس لیے ان کے داخل کرنے اور جوف معدہ تک پہنچانے سے روزہ فاسد ہوجائے گا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ جس طرح غذاء سے بدن کو تقویت پہنچانا مقصود ہوتا ہے اس طرح دواء سے بدن کی اصلاح مقصود ہوتی ہے اور غذاء کا پہنچنا مقدصوم ہے البتہ اس صورت میں روزہ دار پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں صورتا افطار نہیں پایا گیا، اس لیے کہ صورتا افطار میہ ہے کہ منھ کے ذریعے کوئی چیز اندر پہنچائی جائے، اور یہاں منھ کے علاوہ سے دواء وغیرہ اندر پہنچائی گئ ہے اس لیے صورتا افطار نہ پائے جانے کی وجہ سے کفارہ نہیں واجب ہوگا۔

وَ لَوْ أَقْطَرَ فِي أَذُنَيْهِ الْمَاءَ أَوْ دَخَلَهُمَا لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِانْعِدَامِ الْمَعْنَى وَالصُّورَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَدْخَلَهُ اللَّهُنَ.

ترجیلے: اور اگر روزہ دار نے اپنے کانوں میں پانی ٹیکایا یا دونوں کانوں میں خود پانی داخل ہوگیا تو اس کا روزہ فاسدنہیں ہوگا، کیوں کہ نہ تو معناً افطار ہوا اور نہ ہی صور تا، برخلاف اس صورت کے جب اس نے تیل داخل کیا۔

#### اللغاث:

﴿اقطر ﴾ نِهايا ﴿ دهن ﴾ تيل \_ كانول ميں يانی والنے كا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ وار نے خود اپنے کا نوں میں پانی ڈالا یا حوض اور تالاب وغیرہ میں نہاتے وقت خود پانی کا نوں میں داخل ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ ان صورتوں میں نہتو صورتا افطار موجود ہے اور نہ ہی معنا، صورتا افطار تو اس وجہ سے نہیں پایا گیا کہ منھ کے ذریعے کوئی چیز نہیں واخل کی گئی، اور معنا افطار اس وجہ سے نہیں پایا گیا کہ اصلاح بدن کے لیے کوئی چیز اندر نہیں پہنچائی گئی، لہذا جب ان صورتوں میں صورت اور معنی دونوں اعتبار سے افطار معدوم ہے تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی فاسد نہیں یہ

بخلاف المنح فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار نے کانوں میں تیل ڈالا تو اس کاروزہ فاسد ہوجائے گا اوراس پر قضاء واجب ہے، کیوں کہ یہاں معنا افطار موجود ہے، اس لیے کہ کان میں اصلاحِ بدن کے لیے ہی تیل ڈالا جاتا ہے۔

وَ لَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ امَّةً بِدَوَاءٍ فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهٖ أَوْ دِمَاغِهٖ أَفْطَرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِالْكَايَةِ وَالَّذِي يَصِلُ هُوَ الرَّطُبُ، وَقَالَا لَا يُفْطِرُ لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِالْوُصُولِ لِإنْضِمَامِ الْمَنْفَذِ مَرَّةً وَاتِسَاعِهٖ أُخُولَى كَمَا فِي الْيَابِسِ مِنَ الرَّطُبُ، وَقَالَا لَا يُفْطِرُ لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِالْوُصُولِ لِإنْضِمَامِ الْمَنْفَذِ مَرَّةً وَاتِسَاعِهٖ أُخُولَى كَمَا فِي الْيَابِسِ مِنَ الرَّطُبُ، وَقَالَا لَا يُفْطِرُ لِعَدَمِ التَّيَقُنِ بِالْوُصُولِ لِإِنْضِمَامِ الْمَنْفَذِ مَرَّةً وَاتِسَاعِهِ أُخُولَى كَمَا فِي الْيَابِسِ مِنَ اللَّوَاءِ "تُلَاقِي رُطُوبَةَ الْجَرَاحَةِ فَيَنْمَادُ فَمُهَا.

تر جملے: اور اگر روزے دار نے جا کفہ یا آمد کی دواء کی اور دواء اس کے جوف یا اس کے دماغ تک پینچ گئی تو حضرت امام ابوصنیفہ راتی میاں اس کا روزہ افطار ہوگیا، اور جو دواء پنچی ہے وہ تر ہے، حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ افطار نہیں

# ر تن الهداية جلدا على المسلم ا

ہوا کیوں کہ پینچنے کا یقین نہیں ہے اس لیے کہ راستہ بھی بندر ہتا ہے اور بھی کھلا رہتا ہے جبیبا کہ خشک دواء میں ہے۔اور حضرت امام صاحب راتی پینے کی دلیل میہ ہے کہ دواء کی رطوبت زخم کی رطوبت سے ملتی ہے اور میلان نینچے کی طرف بڑھتا ہے چناں چہ جوف تک جا پہنچتا ہے، برخلاف خشک دواء کے،اس لیے کہ وہ تو زخم کی رطوبت کو جذب کر لیتی ہے اور زخم کا منھ بند ہوجاتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ جانفه ﴾ پیٹ کا گرازخم۔ ﴿ آمه ﴾ سرکا گرازخم۔ ﴿ وطب ﴾ تر، گیلی۔ ﴿ انضمام ﴾ جزنا، بل جانا۔ ﴿ منفذ ﴾ راستہ۔ ﴿ اتساع ﴾ کل جانا، کشادہ ہونا۔ ﴿ يابس ﴾ خشک۔ ﴿ وطوبة ﴾ تری۔ ﴿ ينشف ﴾ خشک کرديق ہے، سکھا ديق ہے۔ مريا پيٹ کے گہرے زخم ميں دوالگانے کا تھم:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جائفۃ وہ زخم کہلاتا ہے جو جوف معدہ تک پہنچا ہواور آمۃ وہ زخم ہے جو دماغ تک پہنچا ہوا ہو۔صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے جا نفہ یا آمّہ میں تر دواڈ الی اور وہ دوا سرایت کر کے پیٹ یا دماغ تک پہنچا گئ تو حضرت امام اعظم چھنٹیڈ کے یہاں اس شخص کا روزہ فاسد ہوجائے گا،لیکن حضرات صاحبین کے یہاں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا،حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دماغ اور جوف کا سراخ ہمہ وقت کھلانہیں رہتا، بل کہ بھی کھلا رہتا ہے اور بھی بند رہتا ہے اور بہت ممکن ہے جس وقت دواء وغیرہ پہنچائی جائے اس وقت وہ بند ہو، اس لیے ان صورتوں میں چوں کہ دواء کے جوف اور دماغ تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے لہذا ابن سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ اور جس طرح خشک دواء ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور جس طرح خشک دواء ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور جس طرح خشک دواء ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

ولہ النع حضرت امام اعظم ولیٹیلڈ کی دلیل ہے ہے کہ تر اور خشک دونوں کو ایک ہی ڈیڈے ہے ہا نکنا مناسب نہیں ہے، بل کہ دونوں میں فرق ہے، چناں چہ تر دواء جب زخم کی رطوبت ہے لئی ہے تو اندر ہی کی طرف سرایت کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب دواء اندر کی طرف سرایت کرے گی تو جوف وغیرہ تک چنچنے کا اندر کی طرف سرایت کرے گی تو جوف وغیرہ تک شخیخ کا اندر کی طرف سرایت کرے گی تو جوف وغیرہ تک پنچنے کا پہلو غالب ہے لہٰذا اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا، اس کے برخلاف اگر دواء خشک ہوتی ہے تو وہ زخم کے ساتھ لگ کر اس کی رطوبت کو جذب کر لیتی ہے اور زخم کے منھ کو بند کر دیتی ہے جس سے اندر تک کچھ بھی نہیں پنچ پاتا، اس لیے دواء کے خشک ہونے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ أَقْطَرَ فِي إِخْلِيلِهِ لَمْ يُفْطِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَثَلِّقَلْيَهُ وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمَثَلِّقَلْيَهُ وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَثَلِّقَلْيَهُ وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَثَلِّقَلْيَهُ أَنَّ بَيْنَهُ وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَثَلِّقَلْيَهُ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَوْفِ مَنْفَذًا وَلِهِذَا يَخُرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ، وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَثَلِّقَلْيَهُ أَنَّ بَيْنَهُ مَا حَائِلٌ وَ الْبَوْلُ يَتَرَشَّحُ مِنْهُ وَ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْفِقْهِ.

ترجمل: اور اگر روزه دار نے اپنے ذکر کے سوراخ میں دوا ٹیکائی تو امام ابوحنیفہ ولیٹھیڈ کے یہاں اس کا روزہ فاسدنہیں ہوا، امام

# ر آن البداية جلد المحال المحال

ابو یوسف ورایشید فرماتے ہیں کہ فاسد ہوگیا اور امام محمد ورایشید کا قول اس سلسلے میں مضطرب ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام ابو یوسف ورایشید کے یہاں یہ تابت ہوا ہے کہ سوراخ اور جوف کے درمیان ایک راستہ ہے، اور اس لیے اس سے بپیٹاب نکلتا ہے، اور حفرت امام اعظم ویلیٹیڈ کے یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ احلیل اور جوف کے درمیان مثانہ حائل ہوتا ہے اور بپیٹاب اس سے میکتا ہے اور یہ باب فقہ سے متعلق نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ احلیل ﴾ مردکی پیتاب گاه کا سوراخ۔ ﴿ مثانة ﴾ پیتاب کی تھیلی۔ ﴿ يتو شع ﴾ نيكتا ہے، رستا ہے۔ ﴿ حائل ﴾ ركاوث، آڑ۔

### ذكر كيسوراخ من دوا والخاطم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار نے اپنے ذکر کے سوراخ میں کوئی دوا پڑکائی تو امام اعظم والیٹھائے کے یہاں اس کے روز ہے پرکوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کا روزہ برقر ارر ہے گا، لیکن امام ابو یوسف ولیٹھائے کے یہاں اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، البتہ امام محمد ولیٹھائے سے اسلیلے میں کوئی حتی قول منقول نہیں ہے، چناں چہ امام طحاویؒ کی رائے یہ ہے کہ دہ امام ابو یوسف ولیٹھائے کے ساتھ ہیں اور مبسوط میں یہ فدکور ہے کہ وہ امام اعظم ولیٹھائے کے ساتھ ہیں (بنایہ) بہر حال اصل مسئلے میں حضرت امام ابو یوسف ولیٹھائے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اصلیل اور جوف کے درمیان ایک راستہ اور ایک نالی کا وجود ضروری قرار دیتے ہیں اور اس نالی سے پیشاب نکاتا ہے، لہذا جب احلیل اور جوف کے درمیان راستہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ احلیل میں ڈالی جانے والی دواء جوف تک پہنچ گی اور جوف تک دواء کا بہنچناروزہ کے لیے مفسد ہے اس لیے اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا۔

حضرت امام صاحب ولیشین فرماتے ہیں کہ آپ احلیل اور جوف کے مابین راستے کی بات کرتے ہیں اوّلا تو ان کے مابین کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر ہے بھی جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو پھر ان کے مابین مثانہ حائل ہے اور پیشاب کسی راستے سے نہیں لگا، بل کہ اسی مثانہ سے میکتا ہے لہٰذا جب احلیل اور جوف کے درمیان مثانہ حائل ہے تو کسی بھی طرح کی دواء احلیل سے جوف تک نہیں پہنچ گی اور جب جوف تک دواء کے پہنچنے کا امکان معدوم ہوگیا تو ظاہر ہے کہ اس سے روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔

وهذا لیس المح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور امام ابو یوسف رطیعی کا یہ اختلاف اور احلیل وجوف کے درمیان راستے کا ہونا یا نہ ہوناکسی فقہی اصل اور ضا بطے ہے متعلق نہیں ہے، بل کہ یہ فن طب سے متعلق ہے اور اس کا موضوع تشریح الابدان ہے۔

وَ مَنْ ذَاقَ شَيْنًا بِفَمِهِ لَمْ يُفْطِرُ لِعَدَمِ الْفِطْرِ صُورَةً وَمَعْنَى، وَيَكُرَهُ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْرِيْضِ الصَّوْمِ عَلَى الْفَسَادِ.

تروجملہ: اور جس روزہ دار نے اپنے منھ سے کوئی چیز چکھی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیوں کہ صورتا اور معنا فطر معدوم ہے، لیکن اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں روز ہے کوفساد پر پیش کرنا ہے۔

﴿ ذاق ﴾ چکھا۔ ﴿ تعریض ﴾ سامنے لانا، پیش کرنا۔

## روزے میں کوئی چیز چکھنے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے کوئی چیز پکھنا مکروہ ہے، اور اس پکھنے سے اس کا روزہ فاسدنہیں ہوگا، کیوں کہ پکھنے میں نہ تو صور تا افطار ہے اور نہ ہی معنا افطار ہے جب کہ فسادِ صوم کے لیے صورت یا معنی دونوں میں سے کسی ایک طرح افطار ضروری ہے، ہاں اس کا بیٹل مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں بلاضرورت روزے کوفساد پر پیش کرنا لازم آتا ہے۔

وَيُكُرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْضَغَ لِصَبِيّهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُلٌّ، لِمَا بَيَّنَا، وَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ تَجِدْ مِنْهُ بُلُّا صِيَانَةً لِلْمَوْرَةِ أَنْ تَمْضَغَ لِصَبِيّهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُلُّا، لِمَا بَيَّنَا، وَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ تَجِدْ مِنْهُ بُلُّا صِيَانَةً لِلْمُولِدِ، أَلَا تُراى أَنَّ لَهَا أَنْ تُفُطِرَ إِذَا خَافَتُ عَلَى وَلَدِهَا.

تر جمل : اورعورت کے لیے اپنے بچ کے واسطے کھانا چبانا مکروہ ہے جب کداس کومضغ سے چارہ کار ہو، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگرعورت کے لیے کوئی چارہ کارنہ ہوتو حفاظتِ ولد کے پیشِ نظر مضغ میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا دیکھتے نہیں کداگرعورت کو اپنے بیچ پر کوئی خوف ہوتو اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے۔

### اللغاث:

﴿تمضع﴾ چبادے۔ ﴿صيانة ﴾ تفاظت۔

### الي بي ك ليكمانا چبان كاكم

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا چھوٹا بچے ہواور وہ از خود کھانا نہ کھا سکتا ہو، گر اس عورت کے علاوہ دوسرا کوئی ہو جواسے کھانا چہا کر کھلا سکتا ہوتو اس صورت میں روزہ دار مال کے لیے بچے کے واسطے کھانا چبانا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں بھی صوم کوفساد پر پیش کرنا لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے، ہاں اگر کوئی دوسرا چبا کر کھلانے والا موجود نہ ہوتو پھر اس صورت میں خوداس روزہ دارعورت کے لیے چبا کر بچے کو کھانا کھلانا درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اس کے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے، اس لیے شریعت نے عورت کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اگر اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کی آجائے گی اور اس کا شیرخوار بچہ بھوک سے متاثر ہوگا تو پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ لہذا جب تھا ظت طفل کے پیش نظر شریعت نے روزہ نہ رکھے کی اجازت دے رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ روزہ مکروہ کرنے میں کیا حرج ہوسکتا ہے؟

وَ مَضْغُ الْعَلْكِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ، وَ قِيْلَ إِذَا لَمْ يَكُنُ مُلْتَئِمًّا يَفْسُدُ، لِأَنَّهُ يَصِلُ إِلَيْ بَغْضُ أَجْزَائِهِ، وَ قِيْلَ إِذَا كَانَ السَّوَدَ يُفْسِدُ وَ إِنْ كَانَ مُلْتَئِمًّا، لِأَنَّهُ يَتَفَتَّتُ، إِلَّا أَنَّهُ يُكُرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَغْرِيْضِ الصَّوْمِ لِلْفَسَادِ، وَ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ بِالْإِفْطَارِ وَلَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنُ صَائِمَةً لِقِيَامِهِ مَقَامِ السِّوَاكِ فِي

حَقِّهِنَّ، وَ يُكُورَهُ لِلرِّجَالِ عَلَى مَا قِيْلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عِلَّةٍ ، وَقِيْلَ لَا يَسْتَحِبُّ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالنِّسَاءِ.

تر جملے: اور گوند چبانا روزے دار کو مفطر نہیں کرتا کیوں کہ گونداس کے جوف تک نہیں پہنچتا اور ایک قول میہ ہے کہ اگر گوند مسلا ہوا نہ ہوتو روزہ نہ ہوتو روزہ نہ ہوتو روزہ نہ ہوتو روزہ کو فاسد کر دیتا ہے، کیوں کہ اس کے بعض اجزاء جوف تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسرا قول میہ ہے کہ اگر گوند سیاہ ہوتو روزہ کو فاسد کر دے گا اگر چہ مسلا ہوا ہو، اس لیے کہ سیاہ گوند ریزہ ہوجاتا ہے، البتد روزہ دار کے لیے گوند چبانا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں روزے کو فساد کے لیے پیش کرنا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ افطار کے ساتھ مہتم ہوگا۔

اورعورت اگرروزہ دار نہ ہوتو اس کے لیے گوند چبانا مکروہ نہیں ہے کیوں کہ عورتوں کے حق میں گوند مسواک کے قائم مقام ہے اور مردوں کے لیے مکروہ ہے جبیبا کہ کہا گیا ہے بشر طیکہ بیکسی بیاری کی وجہ سے نہ ہو۔ اور ایک قول بیہ ہے کہ مردوں کے لیے گوند کا استعال پندیدہ نہیں ہے، کیوں کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔

#### اللغاث:

﴿مضع ﴾ چبانا۔ ﴿علك ﴾ درخوں كا كوند۔ ﴿ملتنما ﴾ ملا ہوا۔ ﴿يتفتت ﴾ باريك ہو جاتا ہے، پس كرمكڑے ككرے ہوجاتا ہے، پس كرمكڑے ككرے ہوجاتا ہے، پس كرمكڑے ككرے ہوجاتا ہے۔ ﴿تعریض ﴾ پیش كرنا، سامنے لانا۔

### روزے میں گوند چبانے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دارنے گوند چبالیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ گوند میں چپ چیاہٹ ہوتی ہے اور چبانے سے پورا گوند دانتوں میں لگا رہتا ہے اور جوف معدہ تک کوئی چیز نہیں کپنچی ہے جب کہ جوف معدہ تک غذاء وغیرہ کے پہنچنے سے ہی روزہ فاسد ہوتا ہے، لہٰذا جب گوند جوف معدہ تک نہیں پہنچا تو ظاہر ہے کہ اس کے چبانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر گوند ملا ہوا نہ ہو اور اس کے اجزاء بالکل باریک ہوں تو اس کا چبانا مفسد صوم ہے،
کیوں کہ اس صورت میں اس کے بعض اجزاء معدہ تک پہنچ جائیں گے، اور معدہ تک معمولی چیز کا پہنچنا بھی مفسد صوم ہے، لہذا گوند
کے باریک اور ریزہ ریزہ ہونے کی صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر گوند کالے رنگ کا ہوتو اس کے
چبانے سے روزہ فاسد ہوجائے گا اگر چہ باہم ملا ہوا ہو، اس لیے کہ کالا گوند ریزہ ہوجا تا ہے اور وہ گھل مل کر معدہ تک پہنچ جاتا
ہے اور معدہ تک پہنچنا اس کے مفسد اور مفطر ہونے کے لیے کافی ہے۔

الا آند یکرہ النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر گوند موٹا ہواوراس میں چکاہٹ زیادہ ہواوراس کے معدہ تک چنچنے کا اندیشہ کم ہوتو بھی روزہ دار کے لیے گوند چبانا مروہ ہے، کیول کہ اس میں خام خواہی روزے کوفساد پر پیش کرنا لازم آتا ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے گوند کے کچھا جزاء معدہ تک چلے جا کیں اور روزہ کو خراب کردیں، دوسری خرابی ہیہ ہے کہ جب روزہ دار گوند چبائے گاتو لوگ اے روزہ تو ڑنے اور افطار کرنے کا الزام دیں گے، اس لیے ان حوالوں سے بھی روزہ دار کے لیے گوند چبانا مکروہ ہے۔ ولا یکرہ للمو أة النح فرماتے ہیں کہ اگر عورت روزہ دار نہ ہوتو اس کے لیے گوند چبانا مکروہ نہیں ہے، کیول کہ عورتوں کے حت میں گوند مسواک کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ عورتوں کے دانت اور ان کے مسوڑ سے کمزور ہوتے ہیں اور وہ مسواک جیسی

تخت چیز برداشت نہیں کرسکتیں، لہذا ان کے حق میں گوند مسواک کی طرح ہے اور مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، لہذا گوند بھی مکروہ نہیں ہوگا۔ لیکن مردوں کے لیے ہوگا۔ لیکن مردوں کے لیے گوند کا استعمال کرنا نا گزیر ہوتو پھر مردوں کے لیے بھی اس کا استعمال مکروہ نہیں ہے، ایک قول یہ ہے کہ مردوں کے لیے گوند کا استعمال مباح تو ہے مگر مستحب اور مستحسن نہیں ہے، کیوں کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور مردوں کوعورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

وَلَا بَأْسَ بِالْكُحُلِ وَدُهْنِ الشَّارِبِ، لِأَنَّهُ نَوْعُ ارْتِفَاقِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ مَّحْظُورِ الصَّوْمِ وَ قَدْ نَدُبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِكْتِحَالِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَ إِلَى الصَّوْمِ فِيْهِ، وَ لَا بَأْسَ بِالْإِكْتِحَالِ لِلرِّجَالِ إِذَا قَصَدَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِكْتِحَالِ لِلرِّجَالِ إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّدَاوِيَ دُوْنَ الزِّيْنَةِ، وَ يَسْتَحْسِنُ دُهْنُ الشَّارِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الزِّيْنَةُ ، لِلَّانَّةُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِصَابِ التَّدَاوِيَ دُوْنَ الزِّيْنَةُ ، وَلَا يَلْمَعْنَ دُوْنَ الْقَارِبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الزِّيْنَةُ ، وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِصَابِ وَلَا يَفْعَلُ لِتَطُويْلِ اللِّحْيَةِ إِذَا كَانَتُ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقُبْضَةُ.

تروج ہے : اور سرمہ لگانے اور مونچھوں میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی آرائش ہے اور آرائش روزے کے منافی نہیں ہے اور نبی اکرم شکھیا نے عاشوراء کے دن سرمہ لگانے اور روزہ رکھنے کومستحب قرار دیا ہے، اور مردوں کے لیے سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشر طیکہ اس سے علاج مقصود ہو، زینت مقصود نہ ہو، اور مونچھ میں تیل لگانامستحن ہے جب اس کا مقصد زینت نہ ہو اس لیے کہ تیل خضاب کا کام کرتا ہے اور ڈاڑھی بڑھانے کے لیے ایسا نہ کیا جائے جب ڈاڑھی مقدار مسنون میں ہواور وہ ایک مھی ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

- و كحل كرمد ودهن كتيل وشارب كمونيميس ومحظور كممنوع وندب كرغيب دى - وكحل كرمدوع وندب كرغيب دى - وكار معتمال كارمد واكرنا واكرنا واكرنا واكرنا والرباء والرباء

#### تخريج

اخرجه البيهقي في شعب الايهان في كتاب الصيام باب صوم التاسع مع العاشر، حديث رقم: ٣٧٩٧. و البخاري في كتاب الصوم باب اذا نوى بالنهار صومًا، حديث رقم: ١٩٢٧.

### سرمدلگانے اور مو مجھول وغیرہ میں تیل لگانے کا تھم:

مئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے سرمہ لگانے اور موتچھ میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ یہ چیزیں آ راکش زندگی میں سے ہیں اور بحالت صوم آ راکش کرنا مکروہ یا ممنوع نہیں ہے، بل کہ یہ امر مندوب اور ستحن ہے اور خود نبی اکرم منگائیا گا سے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے اور سرمہ لگانے کا استخباب مروی ہے، اسی طرح مردوں کے لیے بغرض علاج سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ زینت کے لیے مردوں کے حق میں سرمہ لگانا مکروہ ہے کیوں کہ زیب وزینت عورتوں کا خاصہ ہے نہ کہ مردوں کا، اسی طرح اگر زیب وزینت مقصد نہ ہوتو مونچھوں میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ تیل خضاب کا کام کرتا ہے اور خضاب لگانا مسنون و شخسن ہے۔

ولا یفعل الن فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی ڈاڑھی مقدار مسنون کے مطابق یعنی ایک مٹھی ہوتو ڈاڑھی بڑھانے اور لمبی

# ر آن البدايه جلد المحالي من المحالي المام روزه كه يان من الم

کرنے کی غرض سے تیل نہیں لگانا چاہیے، کیوں کہ یہ بھی زیب وزینت میں داخل ہوگا اورعورتوں کے بال لمبا کرنے کے مشابہ ہوگا جب کہ مردں کے لیے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا درست نہیں ہے۔

وَ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ بِالْفَدَاةِ وَالْمَشِيِّ لِلصَّائِمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ حِصَالِ الصَّائِمِ السَّوَاكُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِيَّا يُهُ بُكُرَهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِزَالَةِ الْأَثْوِ الْمَحْمُودِ وَهُوَ الْحُلُوثُ السِّوَاكُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِيَّا يُهُ بُكُرَهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِزَالَةِ الْأَثْوِ الْمَحْمُودِ وَهُو الْحُلُوثُ الْحَلَافِ دَمِ الشَّهِيْدِ، لِآنَةُ أَثَرُ الظَّلُمِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ فَشَابَةَ دَمَ الشَّهِيْدِ، لِآنَةُ أَثَرُ الظَّلُمِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّطْبِ الْاَحْصَرِ وَبَيْنَ الْمَبْلُولِ بِالْمَاءِ لِمَا رَوَيْنَا.

ترجمل : اور روزہ دار کے لیے مج وشام تر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ساتھ کا ارشاد گرامی ہے روزے دار کی بہترین خصلت مسواک ہے، بغیر کسی تفصیل کے، امام شافعی ویٹھیڈ فرماتے ہیں کہ شام کومسواک کرنا مکروہ ہے کیوں کہ اس میں پہندیدہ اثر یعنی خلوف کو زائل کرنا ہے، لہذا بیخون شہید کے مشابہ ،وگیا، ہم کہتے ہیں کہ وہ عبادت کا اثر ہے اور اخفاء اس کے زیادہ لائق ہے۔ برخلاف دم شہید کے، کیوں کہ وہ ظلم کا اثر ہے، اور سبزتر اور پائی سے ترکی ہوئی مسواک کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی ہے۔

#### اللغاث:

﴿سواك ﴾ مسواك كرنا۔ ﴿غداة ﴾ صبح كے وقت۔ ﴿عشى ﴾ شام، رات كا وقت۔ ﴿خصال ﴾ واحد خصلة؟ عادت۔ ﴿خلوف ﴾ منه كى بو۔ ﴿مبلول ﴾ بعگوئى بوئى۔ ﴿اخضر ﴾ بز۔

### تخريج:

• اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب الصیام باب ماجاء فی السواك والكحل للصائم، حدیث رقم: ١٦٧٧. روز على مواكر نے كا كام :

صورت مئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں روزے دار کے لیے ضبح وشام ہر وقت مسواک کرنے کی اجازت ہے اور مسواک تر ہو یا پانی وغیرہ میں بھگا کرتر کی گئی ہو بہر صورت اس کا استعال مباح ہے اور کوئی کراہت یا قباحت نہیں ہے۔ امام شافعی ہائٹیا فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کر زوال تک تو مسواک کرنے کی اجازت اور اباحت ہے، لیکن زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ حدیث میں ہے لحکوف فیم المصائم أطیب عند اللہ من دیح المیسك یعنی روزہ دار کے منھ کی بواللہ کے نزد یک مشک سے دیادہ پندیدہ ہے اور ظاہر ہے کہ مسواک کرنے سے یہ بوزائل ہوجائے گی ، اس لیے کہ زوال کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ اور یہ بودم شہید کے مشابہ ہے یعنی جس طرح شہید کے خون وغیرہ کونیوں دھویا جاتا اور است بہونے کی حالت میں اسے فن کر دیا جاتا ہے اس طرح روزہ دار کے لیے بھی اپنے منھ وغیرہ کوصاف کر کے خلوف کو زائل کرنا مناسب نہیں ہے، بل کہ اسے اس حالت میں روزہ کمل کرنا چا ہے۔

# ر آن البداية جلد ص ي تصار الحري الدي الانتهار الكام روزه كے بيان يس ك

ہماری دلیل بیصدیث ہے خیر خلال الصائم السواك كر روزے داركى بہترین خصلت مسواك كرنا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمارا وجدات دلال بول ہے كہ اس میں مسواك كرنے كوروزہ داركى عمدہ خصلت قرار دیا گیا ہے اور ضبح وشام كى كوئى قیدیا تفصیل نہیں ہے لہذا جس طرح ضبح كے وقت مسواك كرنا مباح ہوگا اس طرح شام كے وقت بھى مسواك كرنا مباح ہوگا۔

ہماری دوسری دلیل ہیہ ہے کہ آپ مُنگینے نے ہرنماز کے لیے مسواک کومسنون قرار دیا ہے اور مسواک والے وضو کی نماز کو دیگر نمازوں سے ستر گنا افضل قرار دیا ہے اور ان حدیثوں میں بھی عام حکم بیان کیا گیا ہے اور رمضان یا غیر رمضان کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہٰذا ان حوالوں سے بھی ہروفت مسواک کرنے کی اباحت ثابت ہوتی ہے اور صبح وشام کی تخصیص سمجھ میں نہیں آتی۔

قلنا ہو النے امام شافعی والیٹیا نے خلوف کو دم شہید پر قیاس کیا تھا یہاں سے اسی قیاس کی تردید کی جارہی ہے، فرماتے ہیں کے خلوف کو دم شہید پر قیاس کیا تھا یہاں سے اور خلوف اس عبادت کا اثر ہے اور عبادت کے لیے کہ دوزہ عبادت ہے اور خلوف اس عبادت کا اثر ہے اور عبادت کے لیے اخفاء زیادہ مناسب ہے اور اخفاء اسی وقت ممکن ہوگا جب منھ کی بوزائل کر دی جائے ، اس کے برخلاف شہیدوں کا خون ہے تو اس کا اختاب کے لیے خون اظہار ہی مناسب ہے، کیول کہ وہ ظلم کا اثر ہے لہذا شہید کے لیے میدانِ قیامت میں اپنے خصم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے خون کی بقاء زیادہ ضروری ہے۔

ولا فرق النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مسواک خواہ سبز اور تر ہواور خواہ اسے پانی سے ترکیا گیا ہو دونوں صورتوں میں اس کا استعال مباح ہے اور کوئی کراہت نہیں ہے، کیوں کہ حدیث خیر خصال الصائم النح مطلق ہے اور اس میں مسواک کے تر یا خٹک ہونے کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔

دراصل بیعبارت امام ابویوسف والینمیلئے کے اس قول کی تر دید میں لائی گئی ہے جس میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر مسواک کو پانی سے ترکیا گیا ہواور پانی میں بھگو کراہے رکھا گیا ہوتو اس کا استعمال مکروہ ہے، کیکن ہماری پیش کردہ حدیث کا اطلاق ان کے خلاف جحت ہے۔



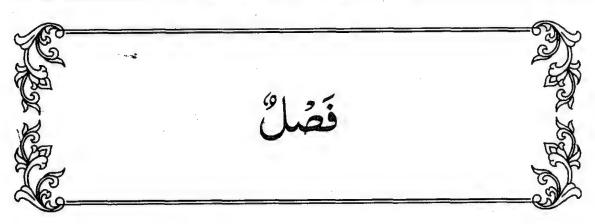

وَ مَنْ كَانَ مَرِيْظًا فِي رَمَضَانَ فَخَافَ إِنْ صَامَ إِزْدَادَ مَرْضُهُ أَفْطَرَ وَقَطَى، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُّ اللَّهُ لَا يُفْطِرُ، هُوَ يَعْتَبِرُ خَوْفَ الْهَلَاكِ أَوْ فَوَاتَ الْعُضُوِ كَمَا يَعْتَبِرُ فِي التَّيَثَّمِ، وَ نَحُنُ نَقُولُ إِنَّ زَيَادَةَ الْمَرَضِ وَامْتِدَادَهُ قَلْ تُفْضِي إِلَى الْهَلَاكِ فَيَجِبُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ.

ترمیجها: جو محض رمضان میں بیار ہواور اسے بیاندیشہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو وہ روزہ افطار کرلے اور اس کی قضاء کرے، امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ روزہ افطار نہ کرے، وہ ہلاکت کے خوف کا یاعضو کے فوت ہونے کے خوف کا اعتبار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مرض کی زیادتی اور اس کی طوالت بھی بھی بھی بھی مجھی ہم کہتے ہیں کہ مرض کی زیادتی اور اس کی طوالت بھی بھی بھی ہم کہتے ہیں کہ مرض کی زیادتی اور اس کی طوالت بھی بھی بھی بھی ہم کہتے ہیں کہ مرض کی زیادتی اور اس کی طوالت بھی بھی بھی ہم کہتے ہیں کہ مرض کی زیادتی اور اس کی طوالت بھی بھی بھی بھی ہوں۔

#### اللّغاث:

﴿ ازداد ﴾ بره گیا، اضافه بوا۔ ﴿ فوات ﴾ جاتے رہنا، ضائع بوجانا۔ ﴿ امتداد ﴾ لمبا بوجانا، پھیل جانا۔ ﴿ تفضى ﴾ پنجاتا ہے۔ ﴿ احتراز ﴾ پر ہیز، بچنا۔

#### مریض کے روزے کا بیان:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بیارتھا اور اسے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر روز ہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو ہمارے بیہاں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور صحت مند ہونے کے بعد اس کی قضاء کرلے، امام شافعی والشیلا فرماتے ہیں کہ معمولی اور ہلکی پھلکی بیاری میں روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، بل کہ اگر روزہ رکھتے سے انسان کو اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہو یا اپنے کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہوت تو اس کے لیے روزہ نہ کھنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں، جیسا کہ تیم میں امام شافعی والشیلا کی بہی قید ہے کہ اگر پانی کے استعال سے جان کی ہلاکت یا کسی عضو کے ضیاع کا اندیشہ ہوت تو تیم کی اجازت ہے، ورنہ سردی زکام اور کھانی جیسی معمولی بیاریوں میں نہ تو تیم کی اجازت ہے اور نہ ہی روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔

# ر آن البدايه جلد الله الله جلد الكام دوزه كه بيان يس الله المام دوزه كه بيان يس الله

اس سلسلے میں ہماری دلیل قرآن کریم کی ہے آیت ہے فیمن کان منکم مویضا اُو علیٰ سفو فعدہ من اُیام اُحو ہے۔
اور اس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اس میں علی الاطلاق ہر مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے مگر
چوں کہ قیاس وقرائن سے بخت اور پریثان کن بیاری میں ہی افطار کی اجازت ہے اور مرض کے بڑھنے یا طویل ہونے کا اندیشہ اس
بیاری میں داخل ہے، اس لیے ان امراض کے پیش نظر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔

و نحن نقول النج اس كا حاصل يہ ہے كہ امام شافعى والتيليظ كا رخصت افطار كوخوف بلاكت يا فوات عضو كے انديشے كے ساتھ خاص كرنا درست نہيں ہے، بل كہ بھى مرض كا اضافه اور اس كى طوالت بھى بلاكت كا سبب بن جاتى ہے، لبذا ان صور توں ميں بھى احتياط كرنا ضرورى ہے۔

وَ إِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ، وَ إِنْ أَفْطَرَ جَازَ، لِأَنَّ السَّفَرَ لَايَعُرَى عَنِ الْمَشَقَّةِ فَجُعِلَ نَفْسُهُ عُذْرًا، بِخِلَافِ الْمَرْضِ فَإِنَّهُ قَدْ يُخَفِّفُ بِالصَّوْمِ فَشُرِطَ كَوْنُهُ مُفْضِيًّا إِلَى الْحَرَجِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، وَ لَنَا أَنَّ الشَّافِعِيُّ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، وَ لَنَا أَنَّ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الْوَقْتَيْنِ فَكَانَ الْأَدَاءُ فِيْهِ أَوْلَى، وَ مَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْجُهْدِ.

تروجہ اور اگر مسافر روز ہے ہے تکلیف محسوں نہ کرتا ہوتواس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر وہ روزہ نہ رکھے تو بھی جائز ہے، کیوں کہ سفر مشقت ہے خالی نہیں ہوتا، اس لیے نفسِ سفر ہی کوعذر قرار دیا گیا ہے، برخلاف مرض کے، اس لیے کہ بھی کہ بھی روز ہے ہے مرض بلکا ہوجاتا ہے، لہذا مرض کے مفضی الی الحرج ہونے کی شرط لگائی گئی ہے۔ امام شافعی والٹی نفر ماتے ہیں کہ افطار کرنا افضل ہے، اس لیے کہ آ پ سکر گڑا کی ارشاد گرامی ہے''سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے ہماری دلیل بیہ ہے کہ رمضان دو وتوں میں ہے افضل ہے، اس لیے رمضان میں اداء کرنا اولی ہے۔ اور امام شافعی والٹیلیڈ کی روآیت کردہ حدیث مشقت کی حالت پر محمول ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لا يستضر ﴾ نبيل نقصان الهاتا۔ ﴿ لا يعرى ﴾ نبيل خالى موتا۔ ﴿ يخفّف ﴾ بلكا كر ديتا ہے۔ ﴿ برّ ﴾ نيكى۔ ﴿ جهد ﴾ مشقت، تكليف۔

#### تخريج

• اخرجہ البخارى فى كتاب الصوم باب قول النبى طِلْقَيْنَ لَمِن ظُلَّلَ عليه و اشتداد، حديث رقم: ١٩٤٦. و مسلم فى كتاب الصيام، حديث رقم: ٩٢.

#### مسافر کے روزے کا بیان:

# ر آن البداية جلد ال يوسير المسترس ١٤٣ يوسي الكام روزه كے بيان يس ي

ر کھے تو یہ جائز ہے اور اسے روزہ ندر کھنے کا اختیار ہے، کیوں کہ سفر میں عموماً پریشانی ہوتی ہی ہے اور سفر بہت کم مشقت سے خالی ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے نفسِ سفر ہی کوعذر قرار دے دیا۔ برخلاف مرض کے، کیوں کہ مرض بھی بھی روزے سے ہلکا ہوتا ہے اور بہت سے امراض کے لیے روزہ رکھنا ہی مفید ہے، اس لیے مرض میں مطلقاً افطار کی رخصت نہیں دی جائے گی، بل کہ بیشرط لگائی جائے گی کہ اگر مرض مفضی الی الحرج ہوتو اس میں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر مرض مفضی الی الحرج ند ہوتو پھر روزہ رکھنا ہی افضل ہے اور افطار کی اجازت نہیں ہے۔

وقال الشافعي وَحَنَّا عَلَيْهُ الْمَحَ فَرَمَاتَ بِين كه امام شافعي وَلَيْنَا كَ يَهَال مَسافر كَ لِيهِ مطلقاً افطار كرنا افضل ہے خواہ اس كوسفر ميں پريشانی ہويا نہ ہو، كيوں كه حديث ميں ہے ليس من البو الصيام في السفو يعنی سفر ميں روزہ ركھنا كوئى نيكی نہيں ہے، اس حديث سے امام شافعی واليني كا وجه استدلال بايں معنی ہے كه اس ميں مشقت اور غير مشقت كى كوئى قير نہيں ہے اور مطلقاً مسافر كے روزے كوئيكى ہونے سے خارج كرديا كيا ہے، لبذا مسافر كے ليے مطلقاً افطار افضل ہے۔

ولنا النع بماری دلیل یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی ادائیگ کے دووقت ہیں (۱) پہلا وقت یہ ہے کہ انھیں ماہ رمضان میں بی اداء کیا جائے اور دوسرا وقت یہ ہے کہ انھیں رمضان کے علاوہ دوسرے وقت میں اداء کیا جائے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہو فمن شہر منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا أو علی سفر فعدہ من أیام آخر ، پہلی آیت سے رمضان میں ادائیگی کا مفہوم نکتا ہے جب کہ دوسری آیت سے غیر رمضان میں ادائیگی کا جواز ثابت ہور ہا ہے اور یہ بات طے ہے کہ رمضان کے دوسری آیت سے غیر رمضان میں ادائیگی کا جواز ثابت ہور ہا ہے اور یہ بات طے ہے کہ رمضان کے روزے کو رمضان میں اداء کرنا زیادہ افضل ہے، کیوں کہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے زیادہ مقدس ومتبرک ہے اور کوئی بھی مہینہ یا وقت فضیلت و برکت کے حوالے سے رمضان کا ہم پلہ نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسافر کو رمضان میں روزہ رکھنے میں اگر کوئی پریشانی اور دشواری نہ ہوتو اس کے لیے روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔

رہی وہ حدیث جے امام شافعی راٹیلائے نے بطور دلیل پیش کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث مشقت کی حالت پرمحمول ہے اور مشقت کی صورت میں ہم بھی تو یہی سیجھتے ہیں کہ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

وَ إِذَا مَاتَ الْمَرِيْضُ وَالْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَاءُ ، لِأَنَّهُمَا لَمْ يُدُرِكَا عِنَّةً مِّنْ أَيَّامِ أُخَرَ.

تروجی اور جب مریض اور مسافر مرگئے حالاں کہ وہ دونوں اپنی حالت پر تھے تو ان پر قضاء لازم نہیں ہے، کیوں کہ یہ دونوں ایام اُخرے (قضاء کرنے کے بقدر) دن نہ پاسکے۔

#### اللّغات:

﴿عدّة ﴾ تعداد ﴿ أَخُو ﴾ دوسر عد

### مریض اورمسافرروزہ قضا کرنے کے بعدای سفر یا مرض میں فوت ہو گئے تو ان کا تھم:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر مریض اور مسافر نے مرض اور سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا اور اسی مرض اور سفر کے دوران ان کی وفات ہوگئ تو ان کے ذمے سے فریصنہ ساقط ہوجائے گا اور ان پر قضاء یا فدیہ لازم نہیں ہوگا، کیوں کہ مرض اور سفر کے علاوہ انھیں

ا تناموقع ہی میسر نہیں ہوا جس میں وہ فوت شدہ روزوں کی قضاء کرتے ،الہذا جب انہیں قضاء کا موقع ہی نہیں ملاتو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے قضاء کے سلسلے میں کوئی کمی اور کوتا ہی نہیں پائی گئی، اس لیے قضاء نہ کر سکنے کی صورت میں ان پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ صَحَّ الْمَرِيْضُ وَ أَقَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَا لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَدْرِ الصِّحَةِ وَالْإِقَامَةِ لِوُجُوْدِ الْإِدْرَاكِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ، وَ فَائِدَتُهُ وُجُوْبُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِطْعَامِ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَمِيْلُكُمَّيْهُ خِلَافًا فِيْهِ بَيْنَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالُكُمَايُهُ وَ الْمُشَاكَةِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ النَّذُرَ الْعَلَى وَمُولِكُمُ وَمَا الْمُسْالُةِ السَّبَ فَيَظُهَرُ الْوُجُوبُ فِي حَقِّ الْحُلْفِ، وَفِي هذِهِ الْمَسْأَلَةِ السَّبَ إِذْرَاكُ الْعِدَّةِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا أَذْرَكَ.

تروجہ اور اگر پیار سیح ہوگیا اور مسافر مقیم ہوگیا پھر وہ دونوں مرگئے تو صحت اور اقامت کے بقدران پر قضاء لازم ہوگی، اس لیے کہ (ایام اخرکا) ادراک اسی مقدار میں ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ طعام کے ذریعے فدید دینے کی وصیت کرنا ان پر واجب ہے۔ اور امام طحاویؒ نے اس سلسلے میں حضرات شیخین اور امام محمد رواتشائلہ کے مابین اختلاف ذکر کیا ہے حالاں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور حضرات شیخینؒ کے مذہب پر فرق یہ ہے کہ نذر سبب ہے، لہذا خلیفہ کے حق میں وجوب ظاہر ہوگا اور اس مسئلے میں ادراک عدت سبب ہے لہذا ایام اخریانے کی مقدار میں وجوب مقدر ہوگا۔

### مريض اورمسافر كوقضاكا وقت مل جانے كے بعدان كى موت ہوجانے كا حكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض یا مسافر رمضان میں روز ہے نہیں رکھ سکا تھا اور رمضان کے بعد مریض صحت مند ہوگیا اور مسافر مقیم ہوگیا پھر وہ دونوں مرگئے تو ان پرصحت اور اقامت کے ایام کے بقدر ان ایام کی قضاء واجب ہوگی چناں چہ اگر صحت مند اور مقیم ہوئے پھر وہ دونوں مرگئے تو ان پرتمام روزوں کی قضاء صحت مند اور مقیم ہونے کے بعد تمام فوت شدہ روزوں کے ایام کے بقدر وہ دونوں بقیدِ حیات رہے تو ان پرتمام روزوں کی قضاء واجب ہوگی۔ اور اگر صحت اور اقامت کے بعد بیاوگ صرف آٹھ ہی دن زندہ رہے اور پھر رہے مثلاً ان لوگوں کے ۱۵ روزے فوت ہوئے تھے اور صحت اور اقامت کے بعد بیاوگ صرف آٹھ ہی دن زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے تو اب ان پرصرف آٹھ دوزوں کی قضاء واجب ہوگی ، کیوں کہ آبام أخو سے آٹھ ہی دن مل سکے ہیں اور قرآن کی آیت فعدۃ من آیام آخو کے پیش نظر ایام آخو کے پانے کے مطابق ہی قضاء واجب ہے۔

اب اگران آٹھ ایام میں ان لوگوں نے روزے کی قضاء کرلی تو فیھا و نعمت ، ورندان پر واجب ہوگا کہ وہ مرتے وقت یہ وصیت کرجا ئیں کہ میرے تہائی مال سے ان فوت شدہ روزوں کا فدیہ اداء کیا جائے ، اور یہ فدیہ ان شاء اللہ اس کی طرف سے کافی ہوجائے گا اور اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ ظاہر فدہب کے مطابق یہ مسئلہ حضرات فقہائے احناف ؓ کے مابئن متفق علیہ ہے، لیکن ام طحادیؓ نے اس میں اختلاف ذکر کیا ہے چناں چہ انھوں نے حضرات شیخین ؓ کو ایک ساتھ کر کے ان کا مسلک ہے بیان کیا ہے کہ اگر مریض ومنافر مرض اور سفر کے بعد فوت شدہ روزوں کے بقدر زندہ رہے اور اس دوران جتنا وقت ملا ان کی قضاء بھی ٹبیس کی تو

ان پر پورے فوت شدہ روزوں کے لیے وصیت کرنا لازم ہوگا اور امام محمد والشیط کے یہاں جتنے دن وہ زندہ تصصرف اتنے دن کے فدیے کی وصیت کرنا لازم ہوگا اور امام محمد والشیط کے یہاں جبنی کہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان لوگوں فدیے کی وصیت کرنا لازم ہوگا،لیکن صاحب ہدا ہوگا۔
پر ایام اخریانے کی مقدار میں ہی قضاء یا اس کی وصیت واجب ہوگی۔

و إنها المحلاف في الندر النح فرماتے ہيں كه حضرات شخين اورامام محمد والشيط كا اختلاف نذر كے مسئلے ميں ہے، يعني اگر كسى مريض نے بيمنت مانى كه تھيك ہونے پران شاء الله ميں ۱۰ دس روزے ركھوں گا، ليكن تھيك ہونے كے بعد وہ صرف دو ہى دن زندہ رہاتو حضرات شيخين كے يہاں اس پر پورے دس دن كے فديے كى وصيت كرنا لازم ہوگا اورامام محمد والشيط كے يہاں صرف بقدرصحت يعنى دو دن كے روزے كا فديد دينے كى وصيت كرنا لازم ہوگا۔ امام محمد والشيط نے بندے سے ايجاب كو ايجاب بارى پر قيل ميں كيا ہے يعنى جس طرح رمضان كا روزہ من جانب الله بندوں پر واجب ہے اور اس كى قضاء كا تھم بھدرصحت مقدر ہے، اس طرح نذر مانے ہوئے روزوں كي قضاء كا تھم بھى بقدرصحت اور بقدر اوراك ايام اخر ہى مقدر ہوگا۔

والفرق المنح حفرات شیخین کے مسلک کے مطابق قضاء اور نذر کے روزوں کی قضاء کے مابین وجہ فرق یہ ہے کہ نذر والے روزوں میں سبب وجوب نذر ہے اور نذر موجود ہے، لہذا جیسے ہی مرض ختم ہوگا روزوں کی ادائیگی واجب ہوگی اور نہ اداء کرنے کی صورت میں اداء کا خلیفہ یعنی فدیہ واجب ہوگا اور چوں کہ انسان کی موت کے بعد بھی اس کی نذر باقی ہے اس لیے پورے نذر مانے ہوئے روزوں کا فدیہ اداء کرنا پڑے گا۔ اس کے برخلاف قضاء رمضان کا سبب وجوب ایام اخر کا پانا ہے اور یہ پانا اس نے بی دن تحقق ہوگا جتنے دن وہ مخص صحت مند ہونے کے بعد زندہ رہا ہے، لہذا اس پر اس کے بقدر روزے واجب ہول گے، اگر وہ ان کو اداء کر لیتا ہے تو بہت اچھا، ورنہ تو صرف ایام ادراک ہی کے روزوں کا فدیہ اس پر واجب ہوگا۔

وَ قَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَةً وَ إِنْ شَاءَ تَابِعَةً لِإِطْلَاقِ النَّصِّ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْمُتَابَعَةُ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ.

تروجیل: اور رمضان (کے روزوں) کی قضاء اگر جا ہے تو متفرق طور پر رکھے اور اگر جا ہے تو بے در پے رکھے، کیوں کہ نص مطلق ہے، کیکن اسقاطِ واجب میں جلدی کرنے کے لیے لگا تارروزے رکھنامتحب ہے۔

#### اللّغات:

﴿ فوق ﴾ جدا جدا کردے۔ ﴿ تابع ﴾ متواتر کردے، بے در بے کردے۔ ﴿ مسادعة ﴾ جلدی کرنا۔

### رمضان کےروزوں کی قضا کا بیان:

فرماتے ہیں کہ جمشخص کے زمضان کے روز ہوت ہوگئے ہوں اور ان کی قضاء کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے اگر چاہے تو متفرق طور پر روز ہے رکھے اور اگر چاہے تو ہے در پے رکھے، نہ تو اس پر تفریق واجب ہے اور نہ ہی تنابع ، کیوں کہ قرآن کریم کی جس آیت سے قضاء رمضان کا تھم دیا گیا ہے یعنی فعدہ من أیام أخو وہ آیت مطلق ہے اور اس میں تفریق یا تنابع کی کوئی تفصیل

# ر آن البدایہ جدی کے میں اس کا کا کا کا کام دوزہ کے بیان میں کے

نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جس شخص پر رمضال کے روزوں کی قضاء واجب ہواسے جاہیے کہ وہ ان روزوں کو لگا تار اور بلاناغہ بی رکھے تا کہ جلد از جلد ادائے واجب سے فارغ ہوجائے اور دوسرا کوئی عذر نہ پیش آ جائے جوا داء میں خلل انداز بن جائے۔

وَ إِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ النَّانِي لِأَنَّهُ فِي وَقُتِهِ، وَقَضَى الْأُوَّلَ بَعْدَهُ، لِأَنَّهُ وَقُتُ الْقَضَاءِ، وَلَا فِي الْأَوَّلَ بَعْدَهُ، لِأَنَّهُ وَقُتُ الْقَضَاءِ ، وَلَا فِي النَّرَاحِيْ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ.

تركیمی : اوراً رئسی شخص نے قضاء كومؤخركيا يہاں تك كدومرارمضان آگيا تو وہ شخص دوسرے رمضان كاروزه ركھے كيول كدوه اپنے وقت ميں ہے اوراس پر فدينہيں ہے، كيول كدوه قضاء كا وقت ہے۔ اوراس پر فدينہيں ہے، كيول كد قضاء كل التراخى واجب ہے بيبال تك كداس شخص كے ليے فل روزه ركھنا جائز ہے۔

#### اللغات:

الماتحوية مؤخركرويا وفلاية وجرماند فوتواخي بعديس كرناء مؤخركنا ، التواء ـ في يتطوع ففل عبادت كرنا ـ

### ایک رمضان کی قضاہے پہلے دوسرارمضان آ جانے کی صورت کا عم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر سی تحف پر ایک رمضان کے روز ہے قضاء تھے اور رمضان کے بعد جب اس کا عذر ختم ہو گیا تو اس نے ان روز وں کی قضاء نہیں کی بہاں تک کہ دوسرارمضان آگیا تو اب اس کے لیے حکم بیہ ہے کہ وہ پہلے دوسرے رمضان کے اداء روز ہے رکتے اور پھر گذشتہ رمضان کے روز ہے کی قضاء کرے، کیوں کہ دوسرا رمضان اپنے وقت پر آیا ہے اور شخص اس مضان میں رزہ رکھنے پر قادر ہے، لبذا پہلے وہ اسی رمضان کے نقد روز ہے رکھے اور بعد میں قضاء کرے، کیوں کہ پوری زندگی قضاء کی وقت ہے اور اس تاخیر کی وجہ سے اس شخص پر فدید وغیرہ بھی نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ رمضان کے روز وں کی قضاء فی الفور نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ رمضان کے روز وں کی قضاء فی الفور نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ رمضان کے روز وں کی قضاء فی الفور نہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس شخص کے لیے نقل روز ہی رکھنا واجب نہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہم کر فضاء کے پہلے نقلی دوز ہی رکھنا وجوب علی الفور ہوتا تو اس کے لیے قضاء سے پہلے نقلی روز ہی رکھنا ہم گر خراست نہ ہوتا، مگر قضاء نے پہلے نقلی دوز وں کا جواز اس بات کی دلیل ہے کہ قضاء علی الفور واجب نہیں ہے۔

وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا حَافَتَا عَلَى نَفْسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَصَتَا دَفْعًا لِلْحَرَجِ، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّهُ إِفْطَارٌ بِعُذْرٍ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَ الْكَيْهُ فِيْمَا إِذَا خَافَتُ عَلَى الْوَلَدِ، هُو يَعْتَبِرُهُ بِالشَّيْخِ الْفَانِيُ، وَالْفِطُرُ بِسَبَبِ الْوَلَدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، لِأَنَّهُ عَاجِزٌ بَعْدَ الْوَجُوبِ، وَالْوَلْدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، لِلَّآلَةُ عَاجِزٌ بَعْدَ الْوَجُوبِ، وَالْوَلْدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، لِلَّآلَةُ عَاجِزٌ بَعْدَ الْوَجُوبِ، وَالْوَلْدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، لِلَّآلَةُ عَاجِزٌ بَعْدَ

ترجمه: اور حامله اور مرضعه کو اگر اپنی جان کا یا اینے بچوں کا خطرہ ہوتو وہ دفعِ حریٰ کے لیے روزہ افطار کریں اور (بعد میں )

# ر آن الهداية جلدا على المحالة المحالة على المحالة المحاروزه كے بيان عن الم

قضاء کریں۔ اور ان پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ یہ افطار عذرکی وجہ سے ہے۔ اور ان پر فدیہ بھی نہیں واجب ہے، امام شافعی مطاقع کا اس صورت میں اختلاف ہے جب بچہ پرخوف ہو، وہ اسے شخ فانی پر قیاس کرتے ہیں، ہماری دلیل میہ ہے کہ شخ فانی میں خلاف قیاس فدیہ واجب ہے اور بچے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا اس کے معنی میں نہیں ہے، کیوں کہ شخ فانی تو وجوب کے بعد عاجز ہوا ہے اور بچے پر تو سرے سے وجوب ہی نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ حامل ﴾ حامل ﴾ حامل عورت \_ ﴿ موضع ﴾ دوده پلانے والى عورت \_ ﴿ شيخ فانى ﴾ وه بوڑھا جس كى توانائى بحال ہونے كى أميدنہ ہو\_

### حاملہ اور مرضعہ کے لیے روزے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے سے اپنے اوپر یا اپنے بیچ پر کسی نقصائ کا خدشہ اور خطرہ ہوتو ان کے لیے بیاختیار ہے کہ وہ رمضان کا روزہ نہ رکھیں اور بعد میں فوت شدہ روزوں کی قضاء کرلیں، کیوں کہ حمل یا رضاعت کی وجہ سے سروست روزہ رکھنے میں آخیس حرج لاحق ہوگا اور شریعت نے حرج کو دور کردیا ہے، اس لیے دفع حرج کے پیش نظر ان کے لیے افطار کرنے کی اجازت ہوگا۔ اور ہمارے یہاں نہ تو ان پر کفارہ واجب ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی فدید واجب ہوگا، کیوں کہ حاملہ اور مرضعہ کا روزہ نہ رکھنا عذر کی وجہ سے ہاور عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے میں کوئی جنایت نہیں ہے جب کہ جنایت ہی کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اس کے برخلاف امام شافعی والیٹھایا کا مسلک بیہ ہے کہ اگر حاملہ یا مرضعہ عورت نے بیچ کے خوف سے روزہ نہیں رکھا تو ان پر قضاء کے ساتھ ساتھ فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ شخ فانی کے حق میں فدیہ طلاف قیاس نص سے ثابت ہے لہذا اس پر جاملہ اور مرضعہ کو قیاس نہیں کیا جائے گا کیوں کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ماثبت علی حلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیه، دوسری اور عقلی دلیل یہ ہے کہ بچ کی وجہ سے حاملہ یا مرضعہ کا افطار کرنا شخ فانی کے معنی میں نہیں ہے، کیوں کہ شخ فانی وجوب صوم کے بعد اس کی ادائیگی سے عاجز ہوتا ہے جب کہ بچ پر سرے سے روزہ وغیرہ واجب ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایک پر دوسرے کو قیاس کرنا \* درست نہیں ہے۔

وَالشَّيْخُ الْفَانِيُ الَّذِي لَا يَقُدِرُ عَلَى الصِّيَامِ يُفْطِرُ وَيُطُعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِّسْكِيْنًا كَمَا يُطْعِمُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِّسْكِيْنٍ، قِيْلَ مَعَنَاهُ لَا يُطِيْقُوْنَهُ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ يَبْطُلُ حُكُمُ الْفِدَاءِ لِأَنَّ شَرْطَ الْخَلْفِيَّةِ اِسْتِمْرَارُ الْعِجْزِ.

ترجمه: اوروہ کھوسٹ بوڑھا جورزہ رکھنے پر قادر نہ ہووہ افطار کرے اور ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے جیسے کفارات میں کھانا کھلا یا جاتا ہے اور اس سلطے میں اللہ تعالی کا فرمان و علی اللہ ین یطیقونه فدیة طعام مسکین اصل ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں لا یطیقونه اور اگر شخ فانی روزہ پر قادر ہوگیا تو فدید کا حکم باطل ہوجائے گا، کیوں کہ خلیفہ ہونے کے لیے دائی عجز شرط ہے۔

#### اللغات:

﴿ يطعم ﴾ كمانا كملائے گا۔ ﴿ لا يطيقون ﴾ نہيں طاقت ركھتے۔ ﴿ فداء ﴾ فديدوينا۔ ﴿ استمرار ﴾ بار بار ہونا، داكى ا

### فينخ فانى كے ليے روزے كا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہ وہ شیخ فانی اور نحیف وناتواں بوڑھا جوروزہ رکھنے پر قادر نہ ہواس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ افطار کرے اور ہر روزے کے عوض ایک مسئلے کی اصل اور اساس یہ ہے کہ قرآن روزے کے عوض ایک مسئلین کو کھانا دیے جیسا کہ کفارات میں کھانا دیا جاتا ہے۔ اور اس مسئلے کی اصل اور اساس یہ ہے کہ قرآن کریم کا اعلان ہے وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین اور بقول مفسرین یطیقونه لا یطیقونه کے معنی میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جولوگ روزے کی تاب وطافت نہیں رکھتے ان پر ہر روزے کے عوض بطور فدید ایک مسئین کو کھانا کھلانا لازم ہے ہیں اس کے روزہ کا فدید ہے۔

ولو قدر على الصوم النح فرماتے ہیں كه اگر شخ فانى روزه ركھنے پر قادر ہوگيا تو اس پرروزوں كى قضاء واجب ہوگى اور فديه كا حكم ساقط ہوجائے گا، كيوں كه روزے كے ذريعے قضاء كرنا اصل ہے اور فديد دينا اس كابدل اور خليفه ہے اور وجوب بدل كے ليے بجز دائكى شرط ہے مگر جب شخ فانى روزه ركھنے پر قادر ہوگيا تو ظاہر ہے كه اس كے حق ميں بجز كا دوام نہيں ہوا اور جب بجز دائكى نہيں ره گيا تو بدل يعنى فديد كا حكم بھى باطل ہوجائے گا اور روزوں كى قضاء كرنى ہوگى۔

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَأُوْصَى بِهِ أَطُعَمَ عَنْهُ وَلِيَّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَأَوْصَى بِهِ أَطُعَمَ عَنْهُ وَلِيَّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْ وَمَ لَا يَّا مَنْ الْإِيْصَاءِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي وَمِ اللَّهُ عَجَزَ عَنِ الْأَدَاءِ فِي الْحِرِ عُمْرِهِ فَصَارَ كَالشَّيْخِ الْفَانِي، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْإِيْصَاءِ عِنْدَنا خِلَافًا لِلشَّافِعِي وَمُ اللَّهُ عَبَلَ الزَّكُوةُ، هُو يَعْتَبِرُهُ بِدُيُونِ الْعِبَادِ إِذَ كُلُّ ذَلِكَ حَقَّ مَالِيٌّ يَجْوِي فِيهِ النِيّابَةُ، وَلَنَا لِلشَّافِعِي وَمُ اللَّهُ عَبَدُ الْوَرَاثَةِ لِلْاَتُهَا جَبْرِيَّةُ، ثُمَّ هُو تَبَرُّعُ إِبْتَدَاءً حَتَّى الْمَشَافِعِ مِنَ الْإِنْصَاءِ وَ ذَلِكَ فِي الْإِيْصَاءِ دُونَ الْوَرَاثَةِ لِلْاَتُهَا جَبْرِيَّةٌ، ثُمَّ هُو تَبَرُّعُ إِبْتَدَاءً حَتَّى الْمُشَافِعِ ، وَكُلُّ صَلُوةٍ تُعْتَبُرُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ هُو الصَّحِيْحُ. فَيْهُ السِّيَحْسَانِ الْمَشَافِع ، وَكُلُّ صَلُوةٍ تُعْتَبَرُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ هُو الصَّحِيْحُ. فَلَ النَّوْمِ اللَّهُ الْوَرَاثَةِ لِلْاَتُهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَالسَالُوةُ مُنْ اللَّلُومَ اللَّهُ الْعَمْ فَيَا اللَّهُ الْمُشَافِع ، وَكُلُّ صَلُوةٍ تُعْتَبُرُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ هُو الصَّحِيْحُ. وَالصَّوْمِ السِيتِحْسَانِ الْمَشَافِع ، وَكُلُّ صَلُوقٍ تُعْتَبُرُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ هُو الصَّحِيْحُ . وَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالِع ، وَكُلُّ صَلُوقٍ تُعْتَبُرُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ هُو الصَّحِيْحُ . وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُعُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ہے ہردن ایک سکین کونصف صاع گندم یا ایک صاع تھجوریا ایک صاع جودے،اس لیے کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں اداء سے

ر أن البداية جلد المستحد الما المستحد الكام روزه كيان عن الم

عاجز ہوگیا، البذا وہ شخ فانی کی طرح ہوگیا، پھر ہمارے یہاں وصیت کرنا ضروری ہے، امام شافعی ولیٹھائہ کا اختلاف ہے اور زکو ہ بھی اس اختلاف ہے اور زکو ہ بھی اس اختلاف پر ہے، امام شافعی ولیٹھائہ اسے بندوں کے قرضے پر قیاس کرتے ہیں، کیوں کہ بیسب مالی حق ہیں جن میں نیابت جاری ہوتی ہے، ہماری دلیل بیہ ہے کہ فندید دینا ایک عبادت ہے جس میں اختیار ضروری ہے اور بیات وصیت کرنے میں تو محقق ہے لیکن وراثت میں نہیں ہے، کیوں کہ وراثت تو جری ہے، پھر وصیت کرنا ابتداء تبرع ہے حتی کہ تہائی مال سے ہی وصیت معتبر ہے اور مشاکخ کے استحسان سے نماز روزے کی طرح ہے اور ہر نماز کا ایک دن کے روزے سے اعتبار کیا گیا ہے یہی صحیح ہے۔

#### اللغات:

﴿أو صلى به ﴾ اس كى وصيت كى ۔ ﴿ بُسِّ ﴾ گندم ۔ ﴿ تصو ﴾ تجور ۔ ﴿ شعير ﴾ جو ۔ ﴿ ايصاء ﴾ وصيت كرنا ۔ ﴿ تبرّع ﴾ غير لا زمى چيز كواز خود كرنا بفل ۔ ﴿ ثلث ﴾ تيسرا حصہ ۔

### میت نے روزوں کے فدیے کی وصیت کی تو وصی کے لیے کیا تھم ہوگا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذہبے رمضان کے روز ہے قضاء ہوں اور ان روزوں کی ادائیگی سے پہلے ہی وہ شخص قریب المرگ ہوگیا ہواوراس نے اپنے وارثوں میں سے کسی کوفد بیددینے کی وصیت کی ہوتو اس کے ولی پر لازم ہے کہ وہ ہرروز ہے عوض ایک مسکین کو صبح وشام یا تو کھانا کھلائے یا نصف صاع گندم یا ایک صاع کھجور اور بجو دے، کیوں کہ اصل تو یہ ہے کہ انسان صحت مند ہونے کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضاء کرے، لیکن جب بی خض زندگی کے مراصل نہائی میں پہنچ گیا تو اداء یعنی روزوں کی قضاء سے عاجز ہوگیا، اور شخ فانی کی طرح ہوگیا اور شخ فانی پر فدید دینا واجب ہے، لہذا اس کے لیے بھی فدید کی وصیت کرنا اور اس کے ولی کے لیے اس وصیت کے مطابق فدید دینا واجب اور لازم ہے۔

ثم لا بد المح اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ولی پراس وقت فدیہ واجب ہوگا جب قریب المرگ شخص اس کی وصیت کرے، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ شخص وصیت کیے بغیر مرگیا تو پھر ولی پر فدید دینا واجب نہیں ہے، ہاں اگر بدون وصیت بھی ولی فدید دینا واجب ہے خواہ مرنے دیدے تو یہ اس کا تبرع ہے، اس کے برخلاف امام شافعی رہ شکیا ہے کہ ولی پر مطلقاً فدید دینا واجب ہے خواہ مرنے والے نے اس کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، امام ما لک رہ شکیا ہیں اس کے قائل ہیں، اور یہی اختلاف زکو ق کے مسکلے میں بھی ہے یعنی اگر کوئی شخص صاحب نصاب تھا لیکن زکو ق اداء کرنے سے پہلے ہی وہ مرگیا تو ہمارے یہاں اگر اس نے ادائے زکو ق کی وصیت کی اگر کوئی شخص صاحب نصاب تھا لیکن زکو ق اداء کرنے سے پہلے ہی وہ مرگیا تو ہمارے یہاں اگر اس نے ادائے زکو ق کی وصیت کی مواجب نہیں ہے لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر ولی پر زکو ق دینا واجب نہیں ہے لیکن شوافع اور مالکیہ کے یہاں خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو بہرصورت اس کے ولی پر واجب ہے کہ وہ اس کے مال میں سے شوافع اور مالکیہ کے یہاں خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو بہرصورت اس کے ولی پر واجب ہے کہ وہ اس کے مال میں در کو ق اداء کر ہے۔

ان حضرات کی دلیل قیاس ہاور بہلوگ حقوق اللہ کوحقوق العباد پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح اگر میت پر کسی کا قرض ہوتو ورثاء پر اس قرض کی ادائیگی واجب ہے خواہ میت اس کی وصیت کرے یا نہ کرے، اس طرح فدیہ اور زکو ہ کی ادائیگی بھی میت کے ورثاء پر واجب ہے خواہ میت نے اس کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ کیوں کہ حقوق العباد ہی کی طرح زکو ہ اور فدیہ بھی میاب خواہ میں بھی نیابت فدیہ بھی مالی حق ہیں اور جب ایک مالی حق یعنی قرض میں نیابت جاری ہوتی ہے تو دوسرے مالی حق یعنی زکو ہ وغیرہ میں بھی نیابت

.

جاری ہوگی، گویا دونوں کا مالی حق ہونا قیاس کی علتِ جامعہ ہے۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ فدید دینا اور زکوۃ اداء کرنا عبادت ہے اور عبادت میں اختیار ضروری ہے، کیوں کہ اختیار کے بغیر عبادت محقق نہیں ہوتی اور انسان کے مرنے کے بعد اس کا اختیار ختم ہوجاتا ہے، لیکن اگر مرنے والا اپنے مال سے فدید دینے یا کوۃ اداء کرنے کی وصیت کرجاتا ہے تو اس کی موت کے بعد اسی وصیت کو اس کی طرف سے اختیار کے قائم مقام مان کراس کے مال سے فدید وغیرہ اداء کیا جاتا ہے، لیکن اگر وصیت کے بغیر ہی وہ مراہے تو ظاہر ہے کہ اب کی چیز کو اس کی طرف سے اختیار کے قائم مقام کرنا مشکل ہے، اس لیے وصیت نہ کرنے کی صورت میں میت کے ولی پر فدید وغیرہ وینا واجب نہیں ہے۔

و ذلك في الإيصاء فرماتے ہیں كہ اختیار كا ہونا نہ ہونا وصیت ہى سے متعلق ہے، وراثت سے اس كا كوئى تعلق نہیں ہے،
کیوں كہ وراثت ایک غیراختیارى چیز ہے جس میں كسى كا بھى كوئى اختیار اور بس نہیں چلنا، یہى وجہ ہے كہ اگر كوئى مورث بوقت وفات اپنے وارثوں سے بہ كے كہ میں فلاں كو اپنا وارث نہیں تعلیم كرتا، اس ليے ميرے مال سے اسے بچھ نہ دیا جائے تو بھى وہ خض اس كے مرنے كے بعد اس كا وارث ہوگا اور اس كے مال میں جھے دار ہوگا، كيوں كہ وراثت ایک غیراختیارى چیز ہے اور اس میں كا اختیار نہیں جائے۔

ٹم ھو تبوع المح فرماتے ہیں کہ قریب المرگ شخص کا اپنے مال سے فدید وغیرہ دینے کی وصیت کرنا ابتداء تبرع اور نیکی ہے جب کہ آخرت میں یہ فدیداس پر واجب شدہ روزے کا عوض بنے گا، گرچوں کہ موت کی وجہ سے روزہ دنیا میں اس کے ذم سے ساقط ہوگیا ہے، اس لیے اس کی طرف سے اداء کیا جانے والا فدید ابتداء تبرع ہوگا اور جب تبرع ہوگا تو اس کا نفاذ میت کے تہائی مال سے ہوگا، کیوں کہ اس سے زیادہ میں ورٹاء کا حق متعلق ہو چکا ہے، لہذا فدید وغیرہ کی وجہ سے اسے جرأ ساقط نہیں کیا جاسکتا، ہاں اگر ورٹاء رضا مند ہوں فلا حوج فی الزیادة من ثلث الممال۔

والصلاة كالصوم النع فرماتے ہیں كہ حضرات مشائ بي الله جواز فديہ كے حوالے سے استحسانا نماز كو بھى روزہ كى طرح شاركيا ہے يعنى جس طرح مرنے كے بعد انسان كے ذمے قضاء رہ گئے روزوں كا فديد ديا جاسكتا ہے، اى طرح نماز كا فديہ بھى ديا جاسكتا ہے، ليكن يہ جواز استحسانى ہے، ورنہ قياس كا تقاضا تو يہ ہے كہ نماز كا فديہ جائز نہ ہو، كيوں كه نماز خالص بدنى عبادت ہے، لہذا جس طرح حيات ميں مال كے ساتھ نماز اداء نہيں كى جاتى اى طرح مرنے كے بعد بھى مال كے ذريعے اس كى ادائيكى نہيں ہونى چاہيے، مگر حضرات مشائخ نے استحسانا اسے جائز قرار دیا ہے، ليكن نماز كے متعلقى يہ بات دھيان ميں وئى چاہيے كہ جتنا فديہ ايك روزے كا ہے وہى فديہ برنماز كا ہے يہى قول صحح ہے۔ ورنہ بعض لوگوں نے يہ بھا ہے كہ جس طرح ايك روزہ كا فديہ نصف صاع گندم ہے اى طرح ايك دن رات كى كل يعنى پانچوں نمازوں كا فديہ نصف صاع گندم ہے حالاں كہ يہ غلط ہے، بل كہ ہر ہر مازكا فديہ نصف نصف ضاع گندم ہے۔

وَ لَا يَصُوْمُ عَنْهُ الْوَلِيُّ وَلَا يُصَلِّي لِقَوْلِهِ ٥ خُلْطَيْقًا لَا يَصُوْمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

ترجمہ: اورمیت کی طرف ہے ولی نہ تو روزہ رکھے اور نہ ہی نماز پڑھے، اس لیے کہ آپ مَنْ اَنْتِیْمُ کا ارشادگرامی ہے نہ تو کوئی کسی کی طرف ہے روزہ رکھے اور نہ ہی کوئی کسی کی طرف ہے نماز پڑھے۔

#### تخريج

■ اخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في الكفارة، حديث: ٧١٨.

#### توضيح

مسکدیہ ہے کہ میت کی طرف سے اس کا ولی روزہ نماز کا فدیدتو دے سکتا ہے، نیکن وہ ازخود نہ تو میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی نماز بڑھ سکتا ہے ، کیوں کہ حدیث میں صاف طور پر دوسرے کی طرف سے نماز روزہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز روزہ کرنا قرب الہی اور رحم الہی کا ذریعہ ہے اور ظاہر ہے کہ دوسرے کے کرنے سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوسکتا۔

وَ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةِ التَّطُوَّعِ أَوْ فِي صَوْمِ التَطُوَّعِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ قَضَاهُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِي وَمَ الْكُوَّيُ لَهُ أَنَّهُ تَبَرَّعَ الْمُؤَدِّى قَرْبَةٌ وَعَمَلٌ فَتَجِبُ صِيَانَتُهُ بِالْمُضِيِّ عَنِ الْإِبْطَالِ وَ إِذَا وَجَبَ الْمُضِيِّ عَنِ الْإِبْطَالِ وَ إِذَا وَجَبَ الْمُضِيُّ وَجَبَ الْقَضَاءُ بِتَرْكِهِ ثُمَّ عِنْدَنَا لَا يُبَاحُ الْإِفْطَارُ فِيْهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِمَا بَيَّنَا، وَيَبَاحُ الْإِفْطَارُ فِيْهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِمَا بَيَّنَا، وَيَبَاحُ الْإِفْطَارُ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَةً .

#### اللغاث:

وتطوع فنل ومؤدى في جوادا مو چكار فورية في نيكى وصيانة في تفاظت، بچاؤ ومضى في كررنا، حلتے رہنا۔ فرضيافت في دعوت، مهماني۔

#### تخريج

اخرجه بيهقي في السنن الكبري في كتاب الصيام باب من رأى عليه القضاء، حديث رقم: ٨٣٦٣.

#### نفلی روزه یانفلی نماز توژ دینے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نقلی نمازیا نقلی روزہ شروع کیا اور پورا کرنے سے پہلے ہی اسے فاسد کردیا اور توڑ دیا تو ہمارے یہاں اس شخفی پر فذکورہ نمازیا روزے کی قضاء کرنا واجب ہے، امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اس پر قضاء واجب نہیں ہے،
کیوں کہ روزے یا نماز کا جتنا حصہ اس نے اداء کیا ہے وہ اس کی طرف سے تمرع ہے اور اس نے اپنی مرضی اور خوثی سے اسے اداء کیا ہے، لہذا جو حصہ وہ اداء نہیں کر سکا ہے اس جصے کی اس پر قضاء واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ ما علمی المحسنین من سبیل یعنی تمرع کرنے والوں پر کوئی زور وز بر دی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ قضاء واجب کرنے میں ایک طرف سے ایک عمره واجب کرنے میں ایک طرف سے ایک عمره نظیر سے پیش کی ہے کہ اگر کسی شخص نے مثلاً صدقہ کرنے کی نیت سے اپنی جیب میں دودرہم رکھے، لیکن اس نے صرف ایک ہی درہم ضمیر کیا اور دوسرانہیں کیا تو اس پر دوسرے درہم کا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ بہ تیمرع ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں صورت میں ان کی قضاء ضروری ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل میہ ہے کہ نفل نماز اور روزے کا جو حصہ وہ شخص اداء کر چکا ہے وہ عبادت ہے اور ایک عمل بن گیا ہے، لہندا اس عمل اور عبادت کو باطل کرنے سے بچانا ضروری ہے، کیوں کہ قر آن کریم میں ہے و لا تبطلو ا اعمالکم کہ اے لوگو! اپنے اعمال کو باطل نہ کرو اور ابطال سے بچانے کے لیے اسے مکمل کرنا واجب ہے اور جہ بکمل کرنا واجب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ترک پر اس کی قضاء بھی واجب ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نفلی نماز یا روزہ شروع کرکے فاسد کر دیا تو اس پر اس کی قضاء واجب ہے۔

ہمارے مسلک کی تائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے جوآ گے آر ہی ہے یعنی افطر واقص یوماً مکانہ یہ جملہ آپ مُنَالِیَّا اُ نے ایک نفلی روزے والے صحابی سے فرمایا تھا، اور آپ نے صراحت کے ساتھ نفلی روزہ توڑنے اور پھراس کی قضاء کرنے کا حکم دیا تھا جس سے یہ بات بالکل بے غبار ہوگئی کے نفل کا اتمام ضروری ہے اور باطل کرنے کی صورت میں اس کی قضاء واجب ہے۔

ٹم عندنا النے فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں دوروایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق بغیر عذر کے افطار کرنا اور نقلی روزہ نماز تو ڑنا مباح نہیں ہے، کیوں کہ لا تبطلوا أعمالکم سے یہی ثابت ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ بغیر عذر کے بھی نقلی روزہ تو ڑنا مباح ہے۔ البتہ عذر کی صورت میں تو بالا تفاق نقلی نماز اور روزہ تو ڑنا مباح ہے۔ اور ضیافت بھی عذر میں داخل ہے، کیوں کہ آپ مُنَا اَلَّمَ ہُم مِنْ اللَّمِ مِنْ اللَّهُ کُلُم وقال اِنبی صائم فقال آپ مُنَا اُلْمَ ہُم کُلُم وَ اللَّم اللَّم وَ اللَّمُ وَ اللَّم وَ اللَّم وَ اللَّم وَ اللَّم وَ اللَّم وَ اللَّم وَ وَ اللَّم وَ اللَّمُ وَ اللَّم وَ اللَّمُ وَ اللَّم وَ اللَّمُ وَ اللَّم وَ اللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَ اللَّمُ وَ اللَّمُ وَ اللَّمُ وَ اللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَا اللَّمُ وَا اللَّمُ وَا اللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَا اللَّمُ وَا اللَّمُ اللَّمُ

بات بیمعلوم ہوئی کہ اگر کسی عذر سے نفلی روز ہ توڑ دیا جائے تو بعد میں اس کی قضاء کرنا واجب ہے۔

وَ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي رَمَضَانَ أَمْسَكَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا قَضَاءً لِّحَقِّ الْوَقْتِ بِالتَّشَبُّهِ، وَلَوْ أَفْطَرَا فِيْهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّ الصَّوْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِيْهِ وَصَامَا بَعْدَةُ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَالْأَهْلِيَّةِ وَلَمْ يَقُضِيَا يَوْمَهُمَا وَلَا مَا مَضٰى لِعَدَمِ الْخِطَابِ، وَ هَذَا بِخِلَافِ الصَّلُوةِ لِأَنَّ السَّبَبَ فِيْهَا الْجُزْءُ الْمُتَّصِلُ بِالْآدَاءِ فَوُجِدَتِ الْأَهْلِيَّةُ عِنْدَهُ، وَفِي الصَّوْمِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وَالْأَهْلِيَّةُ مُنْعَدِمَةٌ عِنْدَهُ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ أَنَّهُ إِذَا زَالَ الْكُفُرُ أَوِ الصِّبلي قَبْلَ الزَّوَالِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، لِأَنَّهُ أَدْرَكَ وَقُتَ النِّيَّةِ، وَجَهُ ٱلظَّاهِرِ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَجَزَّئُ وُجُوبًا، وَ أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ مُنْعَدِمَةٌ فِي أَوَّلِهِ إِلَّا أَنَّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَنُوِيَ لِلتَّطَوُّعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ دُوْنَ الْكَافِرِ عَلَى مَا قَالُوْ الْأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّطَوُّعِ أَيْضًا وَالصَّبِيُّ أَهُلٌ لَّهُ.

ترجیل: اور جب رمضان میں بچہ بالغ ہوگیا یا کافرمسلمان ہوگیا تو وہ بقیہ دن رُکے رہیں، تا کہ روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کرنے کی وجہ سے وقت کاحق اداء ہوجائے اور اگر ان لوگوں نے بقید دن میں افطار کرلیا تو ان پر قضاء واجب نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس دن میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور وہ دونوں اس دن کے بعدرمضان کا روزہ رکھیں، کیوں کرسبب اور اہلیت دونوں مخقق ہے اور بیلوگ اس دن کی اور ایام گذشتہ کی قضاء نہ کریں، اس لیے کہ خطاب معدوم ہے۔ اور بینماز کے برخلاف ہے، اور اس لیے کہ نماز میں وہ جزء سب ہے جواداء سے متصل ہے لہذا اس وقت اہلیت موجود ہے اور روزے میں پہلا جزء سبب ہے اور اس وقت

حضرت امام ابو یوسف ولیشیلا سے مروی ہے کہ اگر زوال سے پہلے کفر اور بچیناختم ہوگیا تو اس پر قضاء واجب ہوگی ، کیوں کہ اس نے نیت کرنے کا وقت پالیا ہے، ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ صوم وجوب کے اعتبار سے متجزی نہیں ہوگا اور اول یوم میں وجوب کی اہلیت معدوم ہے، البتہ بچے کے لیے اس صورت میں نفل کی نبیت کرنا جائز ہے، نہ کہ کافر کے لیے جیسا کہ فقہاء نے فرمایا ہے۔اس کیے کہ کافرنقل کا بھی اہل نہیں ہے اور بچہ اس کا اہل ہے۔

﴿ بلغ ﴾ بلوغت كى عمركو پېنچا۔ ﴿ تحقق ﴾ ثابت موجانا۔ ﴿ ينوى ﴾ نيت كر لے۔ ﴿ تطوع ﴾ نفل۔

### رمضان کے دِن میں بیج کے بالغ اور کافر کے مسلمان ہوجانے کا حکم:

صورت مسكديه يه ب كداكر رمضان ك دن ميں كوئى بيد بالغ موكيا يا كوئى كافرمشرف بداسلام موكيا تو ان لوكوں كے ليے تكم یہ ہے کہ افطار کے وقت تک بقید دن کھانے پیٹے سے رکے رہیں اور عام روزوں داروں کی طرح امساک کرکے ان کی مشابہت اختیار کریں تا کہ رمضان کے مقدس ومتبرک اوقات میں ہے جتنا وقت ملاہے اس کی قدر کرلیس الیکن اگر پھر بھی ان لوگوں نے بقیہ

## ر آن الهداية جلدا ي هما المحالة المام روزه ك بيان ين ي

دن امساک نہیں کیا اور پچھ کھا پی لیا تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں پر اس دن کا روزہ واجب نہیں تھا، اس لیے اس دن تھے کہ ان لوگوں پر اس دن کا روزہ واجب نہیں تھا، اس لیے اس دن پچھ کھا لینے سے نہ تو کوئی مواخذہ ہوگا اور نہ ہی ان پر اس دن کی قضاء وغیرہ لازم ہوگی۔ البتۃ اگلے دن سے ان دونوں پر روزہ رکھنا فرض اور است بھی موجود ہے اور وجوب صوم کا سبب یعنی شہر رمضان بھی موجود ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا فرض اور واجب ہوگا۔

اوران پر نہ تو یومِ وجوب کی قضاء لازم ہے اور نہ ہی گذشتہ ایام کی قضاء واجب ہے، کیوں کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے اور کافر مسلمان ہونے سے پہلے احکام شرع کا مکلّف اور مخاطب ہی نہیں تھا، اس لیے ان پر وجوب ہی نہیں ہوا تھا اور جب وجوب نہیں تھا تو قضاء کس چیز کی واجب ہوگی۔

بخلاف الصلاۃ النح اس کا حاصل ہے ہے کہ نماز کا مسلمصوم سے الگ اور منفر د ہے، اس لیے کہ نماز کے وجوب کا سبب وہ جزء ہے جواداء سے متصل ہوتا ہے، چناں چہ اگر اداء سے متصل جزء ننگ ہوتو بھی نماز واجب ہوگی اگر چہ بعد میں اس کی قضاء لازم ہوگی، اس لیے اگر ننگ جزءاور نماز کے بالکل آخری وقت میں بھی بچہ بالغ ہوگیا یا کا فرمسلمان ہوگیا تو ان پر اس دن کی قضاء لازم ہوگی، اس لیے کہ ان لوگوں میں اہلیت بھی موجود ہے اور وجوب صلاۃ کا سبب بھی متحقق ہے، اس کے برخلاف صوم کا مسئلہ ہو اس میں وجوب کا سبب دن کا اول اور ابتدائی حصہ ہے اور دن کا ابتدائی حصہ طلوع فجر سے متصل ہوتا ہے اور اس وقت ان لوگوں میں اہلیت معدوم تھی، اس لیے ان پر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوا اور جب روزہ واجب نہیں ہوا تو اس کی قضاء بھی لازم نہیں ہوگی۔

وعن أبی یوسف را الله فرماتے ہیں کہ اسلط میں امام ابویوسف را الله کی رائے یہ ہے کہ اگر زوال سے پہلے پہلے بہلے بہلے ہوا یا کا فرمسلمان ہوا تو ان پر اس دن کا روزہ واجب ہوگا، کیوں کہ ان لوگوں کو روزہ کی نیت کا وقت مل گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں زوال سے پہلے بہلے روزہ کی نیت کرنا درست ہے اور جب بینیت مکلّف اور احکام شرع کے حق میں درست ہوتو جو آج ہی مکلّف اور احکام شرع کے حق میں درست ہوتو جو آج ہی مکلّف اور مخاطب ہوا ہے اس کی طرف سے بھی بینیت درست ہوگ۔ اگر بیلوگ نیت کے ساتھ بقیہ دن امساک کرتے ہیں تو ان کا روزہ ہوجائے گا اور اگر امساک نہیں کرتے تو ان پر اس دن کے روزے کی قضاء واجب ہوگ۔

و جدہ المظاہر النح ظاہر الروایہ کی دلیل ہے ہے کہ روزہ وجوب کے اعتبار ہے متجزی نہیں ہوتا یعنی روزہ میں ایسانہیں ہوسکتا کہ دن کے اول جھے میں واجب نہ ہواور نصف ٹانی میں واجب ہو، بل کہ روزے کا وجوب اوّل دن میں ہوتا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اول دِن میں یہ لوگ روزہ کے مکلّف نہیں تھے، لہذا اس دن کا روزہ ان پر واجب ہی نہیں ہوا اور جب روزہ واجب نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کی قضاء بھی لا زم نہیں ہوگ۔

الآ أن للصبي المنح فرماتے ہیں کہ اگر بچہ زوال سے پہلے بالغ ہوگیا اور اس نے اس دن نفلی روزہ کی نیت کی تو اس کی نیت معتبر ہوگ، کیوں کہ بچہ بلوغت سے پہلے بھی نفلی روزہ کا اہل ہوتا ہے، لہذا اس کی بینیت اس کے اوّل وقت میں اہل ہونے سے معتبر ہوگ، اس کے برخلاف کا فربحالتِ کفرنفلی روزے کا بھی اہل نہیں ہوتا اس لیے اس کی طرف سے کی جانے والی زوال سے پہلے کی نیت بھی معتبر نہیں ہوگ۔

وَ إِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ ثُمَّ قَدِمَ الْمِصْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَنَوَى الصَّوْمَ أَجْزَأَهُ، لِآنَ السَّفَرَ لَايُنَا فِي أَهْلِيَّةَ الْوُجُوْبِ وَلَا صِحَّةَ الشُّرُوْعِ وَ إِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَّصُوْمَ لِزَوَالِ الْمُرَجِّصِ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ ، أَلَا تَرْعُوْبِ وَلَا صِحَّةَ الشُّرُوْعِ وَ إِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَّصُوْمَ لِزَوَالِ الْمُرَجِّصِ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ ، أَلَا تَرْعُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ ثُمَّ سَافَرَ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ تَرْجِيْحًا لِجَانِبِ الْإِقَامَةِ ، فَهَذَا أَوْلَى، إِلَّا أَنَّهُ إِنَّا أَفُطَرَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ لِقِيَامِ شُبْهَةِ الْمُبِيْحِ.

ترفیمی : اور جب مسافر نے افطار کی نیت کی پھر زوال سے پہلے وہ شہر آگیا اور روز ہے کی نیت کی تو بیروزہ اسے کافی ہوجائے گا، کیوں کہ سفر نہ تو المیت وجوب کے منافی ہے اور نہ ہی صحب شروع کے ۔اور اگر بیدوا قعد رمضان میں ہوتو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ نیت کے وقت میں مرقص زائل ہوگیا، کیا دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی شخص اول دن میں مقیم ہو پھر اس نے سفر کر لیا تو جانب اقامت کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے لیے افطار کرنا مباح نہیں ہوگا، تو اس میں تو بدرجاولی (افطار کرنا مباح نہیں) ہوگا، کیون اگر اس شخص نے دونوں صورتوں میں افطار کردیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیوں کہ میج کا شبہہ موجود ہے۔

#### اللغاث:

﴿نوى ﴾نيت كرلى ﴿مصر ﴾شرر ﴿قدم ﴾ آكيا ۔ ﴿موخص ﴾ رخصت كاسب ﴿مبيح ﴾ طال كردين والا۔ مسافر كرمضان كے ون ميں اين شركاني جانے كا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ میں ایک شخص مسافر تھا اور دوران سفر اس نے تعلی روزہ نہ رکھنے اور افطار

کرنے کی نیت کی اکین زوال سے پہلے ہی اس کا سفرختم ہوگیا اور وہ شخص اپنے گھر پہنے گیا اور اس نے نعلی روزہ کی نیت کر کی تو

اس کی بینیت درست ہوگی اور اس کا روزہ اداء ہوجائے گا ، کیول کہ سفر نہ الجیت صوم کے منافی ہے اور نہ ہی روزہ شروع کرنے
کے منافی ہے اور چوں کہ زوال سے پہلے پہلے وہ شخص شقیم ہوگیا ہے اس لیے اس کی طرف سے نیت کرنا درست اور جائز ہے۔
کی منافی ہے اور چوں کہ زوال سے پہلے پہلے وہ شخص شقیم ہوگیا ہے اس لیے اس کی طرف سے نیت کرنا درست اور جائز ہے۔
کی وجہ ہے کہ اگر رمضان میں بیرواقعہ پیش آیا ہواور کوئی مسافر رمضان میں زوال سے پہلے مقیم ہوجائے تو اس پراس دن کا روزہ ارکھنا واجب ہو چکا ہے ، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ کہ ابتدائی جھے میں مقیم ہواور پھر وہ مسافر ہوگیا ہوتو چوں کہ آغاز صوم کے وقت وہ شخص مقیم تھا، اس لیے اس پرروزہ رکھنا فرض تھا اور اس نے روزہ رکھا بھی تھا، البذا اتا مت کے بعد پیدا شدہ مسافر ہوئے کے بعد ایک شخص کے لیے روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ، کیوں کہ جانب اتا مت رائے ہے ، البذا جب مسافر ہونے کے بعد ایک شخص کے لیے روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ، کیوں کہ جانب اتا مت رائے ہے ، تا ہم اگر کی شخص نے ان دونوں صورتوں میں افطار کرلیا تو اس پر کیوں کہ اس صورت میں تو افطار کا مرتفی بھی تھم ہوگیا ہواس کے لیے تو بدرجہ اول روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ، کیارہ نہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ مفطر کا میچ یعنی سفر کا شیم یہ موجود ہے اور شیمے کی وجہ سے کھارات ساقط ہوجاتے ہیں۔

## ر آن الهداية جلد الله المستخدم الما المستخدم الكاروزه كه بيان يم ا

وَ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِ الْيَوْمَ الَّذِي حَدَثَ فِيْهِ الْإِغْمَاءُ لِوُجُوْدِ الصَّوْمِ فِيْهِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ الْمَقْرُوْنُ بِالنِّيَّةِ، إِذِا الظَّاهِرُ وُجُوْدُهَا مِنْهُ، وَقَضَى مَا بَعْدَةً لِإِنْعِدَامِ النِّيَّةِ.

تروجی اور جس شخص پر رمضان میں سے ہوتی طاری ہوگئ وہ اس دن کی قضاء نہ کرے جس میں بے ہوتی پیش آئی ہے کیوں کہ اس دن میں روزہ پایا گیا اور وہ نیت سے متصل امساک ہے، کیوں کہ ظاہر حال میں اس شخص سے نیت محقق ہے، اور اس دن کے بعد والے ایام کی قضاء کرے، اس لیے کہ نیت معدوم ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اَعْمِی علیه ﴾ بے ہوثی طاری ہوئی۔ ﴿ حدث ﴾ واقع ہوا، پیش آیا۔ ﴿ اعْمَاء ﴾ عَثْمَ۔ ﴿ إِمْسَاكَ ﴾ ركنا۔ ﴿ مقرون ﴾ ملا ہوا۔

### رمضان کے مہينے میں کی دِن بے ہوش رہنے والے کا حکم:

مئلہ یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی شخص بے ہوش ہو گیا تو اس کے لیے شرع تھم یہ ہے کہ وہ اس دن کی قضاء نہ کرے،
البتۃ اگر بے ہوشی ایک دن سے زائد ہوتو زائد ایام کی قضاء کرے، اس دن کی قضاء تو اس وجہ سے نہ کرے کہ اس دن میں اس شخص
کا روزہ مخقق ہے، کیوں کہ مسلمان کا ظاہر حال یہی ہے کہ پورے ماہ رمضان میں ہر ہر دن وہ شخص روزے کی نیت کرتا ہے، لہذا
مسلمان کے ظاہر حال کو اس مغمیٰ علیہ شخص کے بن میں فیصل مان کر اس دن اس کا روزہ معتبر مانا جائے گا، اس لیے اس پر بے ہوشی
والے دن کے روزے کی قضاء نہیں واجب ہوگی، اور اس بن کے بعد چوں کہ یہ شخص نیت کا اہل ہی نہیں رہ گیا اس لیے بعد والے
ایام میں نیت بھی نہیں یائی جائے گی اور اس پر ان دنوں کے روزوں کی قضاء واجب ہوگی۔

وَ إِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ قَضَاهُ كُلَّهُ غَيْرَ يَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ لِمَا قُلْنَا، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَنَانَ قَضَاهُ كُلَّهُ غَيْرَ يَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ لِمَا قُلْنَا، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَنَانَ عِنْدَهُ يَتَأَدَّى بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتِكَافِ، وَعِنْدَنَا لَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ، مَا بَعْدَهُ، لِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ عِنْدَهُ يَتَأَدَّى بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتِكَافِ، وَعِنْدَنَا لَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمِ، لِلْعُتِكَافِ، وَعَنْدَنَا لَا بُدُّ مِنَ النِّيَةِ لِكُلِّ يَوْمَ لِنَ مَا لَيْسَ بِزَمَانِ لِهَاذِهِ الْهِبَادَةِ، بِخِلَافِ الْإِعْتِكَافِ.

ترجیلہ: اور اگر ماہ رمضان کی پہلی رات میں کسی محض پر بے ہوثی طاری ہوگئ تو وہ محض اس رات والے دن کے علاوہ پورے رمضان کی قضاء کرے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے، امام مالک راٹیٹیا فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد کی بھی قضاء نہ کرے، کیوں کہ ان کے یہاں رمضان کا روزہ ایک ہی نیت سے اداء ہوجاتا ہے جیسے کہ اعتکاف اور ہمارے یہاں ہرون کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، کیوں کہ یہ متفرق عبادات ہیں، اس لیے کہ ہرون کے درمیان ایک ایسی چیز حائل ہے جو اس عبادت کا زمانہ نہیں ہے، برخلاف اعتکاف کے۔

#### اللّغات:

﴿ يِتَأَدُّى ﴾ اوا موجاتا ہے۔ ﴿ زمان ﴾ وقت - ﴿ يتخلل ﴾ في مين آتا ہے، خلل اندازى كرتا ہے۔

## ر آن البداية جلد الله عليه جلد الما المحال الم

بلی رات کے علاوہ پورارمضان بے ہوش رہے والے کا تھم:

صورتِ مسلمان کا فاہر مال پہلے روزے کے علاوہ اس پر پورے رمضان کی پہلی ہی رات میں ہے ہوتی طاری ہوگئی اور پورے رمضان میں وہ مخص ہے ہوتی رہا تو ہمارے یہاں پہلے روزے کے علاوہ اس پر پورے رمضان کے روزوں کی قضاء واجب ہے، کیوں کہ وہ سلمان ہو اور سلمان کا فاہر حال بہی ہے کہ اس نے پہلے دن روزے کی نیت کی ہوگی، اس لیے پہلے دن کی قضاء ماوج ہوجائے گی اور بعد والے روزے کی قضاء واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف حضرت امام مالک ولیٹیلا کی دلیل ہے ہے کہ اس شخص پر ایک دن کی بھی قضاء واجب نہیں ہوگی، بل کہ اس کے حق میں رمضان کے پورے روزے معتبر ہوں گے، کیوں کہ جب پہلے دن اس نے روزے کی نیت کی تو گویا پورے ماہ کے روزے اواء کی تو گویا پورے ماہ کے روزے والے کہ اس لیے کہ اس ایک بی نیت سے پورے ماہ کے روزے اواء ہوجاتے ہیں، لہذا ہر ہر روزے کے لیے علا حدہ علا حدہ نیت کی ضرورت نہیں ہے اور جس طرح ایک بی نیت سے پورے عشرے کا اعتکاف درست ہے اور چوں کہ ایک دن میں اس شخص کی اعتکاف درست ہے اس لیے گویا کہ پورے ماہ میں اس کی طرف سے نیت محقق ہے لہذا اس پر ایک دن کی بھی قضاء واجب نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ روزوں کا تعلق دن سے ہے جب کہ ہر دن کے بعدرات کی شکل میں ایک ایبا زمانہ آتا ہے جس میں نیت نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی اس میں روزہ رکھا جاسکتا ہے، اس لیے ہر ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت ضروری ہوگی اور صورت مسئلہ میں چوں کہ پہلے ہی روزے میں منمیٰ علیہ کی نیت پائی گئی ہے اس لیے اس کی طرف سے وہ روزہ متحقق ہوجائے گا اور اس پر اس ایک روزے کی قضاء واجب نہیں ہوگی، چوں کہ باقی دنوں میں وہ مخص بے ہوش رہا ہے اس لیے ان ایام میں اس کی طرف سے نیت نہیں پائی گئی تو ظاہر ہے کہ ان ایام کے روزے ہی معتبر نہیں ہوں گے اور اس پر ان روز وں کی قضاء واجب ہوگی۔

اس کے برخلاف اعتکاف کا مسکلہ ہے تو اعتکاف میں رات اور دن سب برابر ہیں اور اعتکاف پورے چوہیں گھنٹے عبادت کا ہوتا ہے اور اس میں ایک لمحہ بھی عبادت سے الگ نہیں ہوتا اس لیے اعتکاف کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے اور ہر دن کے اعتکاف کی علاحدہ علاحدہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لہذا روزوں کو اعتکاف پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ قَضَاهُ، لِأَنَّهُ نَوْعُ مَرَضٍ يُضَعِّفُ الْقُواى وَلَا يُزِيْلُ الْحُجٰى فَيَصِيْرُ عُذُرًا فِي التَّأْخِيْر لَا فِي الْإِسْقَاطِ.

تر جملے: اور جس شخص پر پورے رمضان بے ہوتی طاری رہی وہ پورے رمضان کی قضاء کرے، کیوں کہ اغماء ایک قشم کی بیاری ہے جوقو کی کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن عقل کو زاکل نہیں کرتی ، للبذا روزوں کومؤخر کرنے میں تو اغماء عذر شار ہوگا لیکن روزوں کو ساقط کرنے میں عذر نہیں شار ہوگا۔

## ر آن البداية جلد الله المستحدد ١٨٨ المستحدد الكام دوزه كه بيان يم الم

#### اللغات:

﴿قوى ﴾ اعضائے جسمانی، انسانی طاقت۔ ﴿ حُبِلِي ﴾ عقل۔

#### توضيح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے پورے مہینے ہے ہوش رہا اور اوّل ہے آخرتک اس پر بے ہوشی طاری اور عاوی رہی تو اُس شخص پر پورے رمضان کی قضاء واجب ہے، کیوں کہ اغماء سے انسانی قوئی کمزور ہوجاتے ہیں اور اس کی طاقت وہمت پست اور سست ہوجاتی ہے، اسی طرح اس کی عقلی بھی متاثر ہوجاتی ہے لہٰذا اس سے روزوں کی ادائیگی وقتی طور پرختم ہوجاتی ہے گر چوں کہ اغماء میں عقل مسلوب نہیں ہوتی، اس لیے معلی علیہ سے روزے ساقط نہیں ہوتے، بل کہ اس کے ذمے قضاء رہتے ہیں اور صحت مند ہونے کے بعد ان روزوں کی قضاء لازم ہوتی ہے۔

وَ مَنْ جُنَّ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ لَمْ يَقْضِهِ خَلَافًا لِمَالِكٍ رَحَنَّا عَلَيْهُ وَهُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالْإِغْمَاءِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُسْقِطَ هُوَ الْحَرَجُ، وَالْجُنُونُ يَسْتَوْعِبُهُ فَيَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ.

ترجیلہ: اور جو شخص پورے رمضان میں مجنون رہا وہ اس کی قضاء نہ کرے، امام مالک راٹٹویڈ کا اختلاف ہے اور امام مالک راٹٹویڈ اسے اغماء پر قیاس کرتے ہیں، ہماری دلیل میہ ہے کہ (روزوں کو) ساقط کرنے والا حرج ہے اور اغماء عادماً پورے ماہ کونہیں گھیرتا، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ جنون پورے ماہ کو گھیرے رہتا ہے اس لیے حرج محقق ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿جنّ ﴾ پاگل ہوگیا۔ ﴿ يستوعب ﴾ بورا گير لے، برطرف سے محيط ہو جائے۔

### پورارمضان پاکل بن کی حالت میں رہنے والے کا تھم:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورے رمضان میں مجنون اور پاگل رہا تو ہمارے بہاں اس سے رمضان کا روزہ ساقط ہوجائے گا اور اس پر روزوں کی قضاء نہیں واجب ہوگی، کیکن امام مالک رائٹھائے کے بہاں اس پر قضاء واجب ہوگی، دراصل امام مالک رائٹھائے جنون کو اغماء پر قیاں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح اگر کسی شخص پر پورے ماہ کے ہوثی طاری رہی تو اس پر پورے ماہ کی قضاء واجب ہوگی۔ قضاء واجب ہوگی۔ قضاء واجب ہوگی۔

ہماری دلیل اور امام مالک ولٹے لئے کے قیاس کا جواب سے ہے کہ بھائی ہر چیز کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا درست نہیں ہے اور اغماء اور جنون دونوں میں فرق ہے، چناں چہ جنون عموماً ایک ماہ یا اس سے زائد مدت تک حاوی اور طاری رہتا ہے جب کہ اغماء موا ایک ماہ سے کم ہوتا ہے، اس لیے اغماء کی صورت میں قضاء واجب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اس صورت میں قضاء واجب کرنے میں حرج ہے اور شریعت نے بندوں سے حرج کو دور کردیا ہے لہذا جنون کی صورت میں دوزوں کی قضاء واجب کرنے میں حرج ہے اور شریعت نے بندوں سے حرج کو دور کردیا ہے لہذا جنون کی صورت میں قضاء نہیں واجب ہوگی۔ اور جنون اور اغماء کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست

#### ر آن البعاب جلدا براس براس المسلم الما براس الما براس الما بروزه كه بيان يس يكي الما بروزه كه بيان يس يكي المي نيس بوگا-

وَ إِنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَغْضِهٖ قَضَى مَا مَضَى خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحَانُا عَلَيْهِ هُمَا يَقُولُانِ لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْاَدْاءُ لِإِنْعِدَامِ الْاَهْلِيَّةِ، وَالْقَضَاءُ يُرَتَّبُ عَلَيْهِ وَصَارَ كَالْمُسْتُوعِبِ، وَلَنَا أَنَّ السَّبَ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الشَّهُرُ وَالْاَهْلِيَّةُ بِالذِّمَّةِ وَ فِي الْوُجُوبِ فَائِدَةٌ وَهُو صَيْرُورَتُهِ مَطْلُوبًا عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْرَجُ فِي أَدَائِهِ، بِخِلَافِ وَالْالْهُلِيَّةُ بِالذِّمَّةِ وَ فِي الْوُجُوبِ فَائِدَةٌ ، وَتَمَامُهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ، ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَصْلِيّ وَالْقارِضِيُّ الْمُسْتُوعِبِ لِأَنَّةُ يَحْرَجُ فِي الْآدَاءِ فَلَا فَائِدَةً ، وَتَمَامُهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ، ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَصْلِيّ وَالْقارِضِيُّ وَالْعَارِضِيُّ وَالْعَالِمِي وَالْعَلَمُ وَالْعَلَاقِ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللْعَلَامُ وَاللَّهُ وَلَى اللْمُلِي وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَلَى بَيْنَهُمَاء لِلْاللَهُ مَا إِنَا اللَّهُ وَلَى اللَّسَامِ وَالْوَالِمُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُعْتِيلُ الْمُعْرِقِ اللْعَلِي وَالْمُولِ مَا إِذَا بَلَعَ عَاقِلًا ثُمَ جُنَّهُ وَ هَذَا مُخْتَارُ بَعْضِ الْمُتَأَخِرِيْنَ .

ترفیمی: اور اگر مجنون کو رمضان کے کسی جھے بیں افاقہ ہوگیا تو وہ ایام گذشتہ کی قضاء کرے، امام زفر اور امام شافعی والشیلا کا اختلاف ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اہلیت معدوم ہونے کی وجہ سے اس شخص پر اداء واجب نہیں ہے اور قضاء اداء ہی پر مرتب ہوتی ہے۔ اور یہ شخص پورے ماہ مجنون رہنے والے کی طرح ہوگیا، ہماری دلیل یہ ہے کہ سبب پایا گیا ہے اور وہ ماہ رمضان (کا موجود ہونا) ہے اور اہلیت ذیتے سے متعلق ہوتی ہے اور واجب کرنے میں فائدہ بھی ہے اور وہ اس کا ایسے طریقے پر مطلوب ہونا ہے کہ اس کے اداء کرنے میں حرج واقع نہ ہو۔

برخلاف مستوعب کے، کیوں کہ اے اداء کرنے میں حرج لاحق ہوتا ہے، البذا اس کے ذمے واجب کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کی پوری بحث خلافیات میں ہے۔ پھر اصلی اور عارضی جنون کے مابین کوئی فرق نہیں گہے، ایک قول بیہ ہے کہ بی تھم فلا ہر الروایہ کے مطابق ہے اور امام محمد والتھ کیا ہے کہ انھوں نے جنون اصلی اور عارضی کے مابین فرق کیا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص مجنون ہوکر بالغ ہوا تو وہ بچ کے ساتھ ل گیا ، البذا خطاب معدوم ہوگیا، برخلاف اس صورت کے جب وہ عقل مند ہوکر بالغ ہوا اور پھر مجنون ہوگیا، اور یہ بعض متاخرین کا پہندیدہ فد ہب ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اَفَاقَ ﴾ اناقه موكيا\_ ﴿مجنون ﴾ پاكل ـ ﴿صيرورة ﴾ موجانا ـ

### دوران رمضان اگر مجنون کوافاقه مو کیا تو کیاوه سابقه روزوں کی قضا کرے گا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے کسی جھے میں ٹھیک ہوگیا اور اس کا جنون ختم ہوگیا تو ہمارے یہاں وہ شخص گذشتہ ایام کی قضاء کرے یعنی جنون کی حالت میں اس کے جتنے روزے قضاء ہوئے ہیں اس پران سب کی قضاء کرنا واجب ہے، لیکن امام زفر اور امام شافعی رہ شیطۂ فرماتے ہیں کہ اس پر ایک روزے کی بھی قضاء واجب نہیں ہے، کیوں کہ بحالت جنون اس میں روزہ رکھنے کی اہلیت معددم تھی اس لیے اس پر اداء ہی واجب نہیں تھی اور چوں کہ قضاء اس اداء پر مرتب ہوتی ہے، اس لیے جب

ادا نہیں واجب ہوئی تو ظاہر ہے کہ قضاء بھی نہیں واجب ہوگی اور میخف مستوعب کی طرح شار کیا جائے گا یعنی جس طرح اگر کسی شخص پر پورے رمضان میں جنون طاری رہا تو اس کے ذمے سے روزوں کی قضاء ساقط ہوجاتی ہے اسی طرح اس شخف کے ذمے سے بھی روزوں کی قضاء ساقط ہوجائے گی ، کیوں کہ اس پر بھی کچھ دنوں تک جنون سوار رہا ہے۔

ہاری دلیل ہے ہے کہ قرآن کریم نے فمن شہد منکم الشہر فلیصمه کے اعلان سے ہرائ خفس پرروزہ فرض قراردیا ہے جس کورمضان کا مہینہ ملا ہے اس لیے آیت پاک کی روسے اس پر بھی رمضان کا مہینہ ملا ہے اس لیے آیت پاک کی روسے اس پر بھی رمضان کا روزہ فرض ہوا اور چوں کہ اس کا جنون ایک ماہ ہے کم مدت تک رہا ہے اس لیے اس شخص پر آئندہ روزوں کی اداء اور مابقیہ کی قضاء کرنا واجب ہے اور اس وجوب میں فائدہ بھی ہے، کیوں کہ جب اس کے ذمے ایک ماہ ہے کم کے روز نے قضاء ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی قضاء اور ان کی ادا نگی میں اس کوکوئی حرج لاحق نہیں ہوگا اور حرج ہی مُسقطِ قضاء ہے، لہذا جب اس صورت میں حرج نہیں لاحق ہوگا تو ہوگا تو ہوگا جب کہ اس پر گذشتہ روزوں کی قضاء بھی واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف آگر کی شخص کا جنون پورے مہینے حاوی اور طاری رہا تو اس پر قضاء نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ اس صورت میں قضاء واجب کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مہینے کے روزوں کی قضاء ہی ساقط ہوجائے گی فلا فائدہ فی الوجوب، و تمامه فی المخلافیات۔

والا هلیة بالذمة النج یہاں ہے ایک سوالی مقدر کا جواب ہے، سوال ہے ہے کہ کفش رمضان کے مہینے کا موجود ہونا ہی وجوب صوم کے لیے کافی نہیں ہے، بل کہ شہود شہر کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی اہلیت بھی ضروری ہے اور صورتِ مسئلہ میں ایام جنون کے دوران شخص روزہ رکھنے کا اہل نہیں تھا، اس لیے اس پر ان ایام کی اداء واجب نہیں ہوئی اور جب اداء واجب نہیں ہوئی تو قضاء بھی واجب نہیں ہوئی عالی کہ آپ نے اس محقص پر ایام گذشتہ کی قضاء کو واجب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اہلیت کا تعلق ذمے داری اور عہد ہے ہے اور مجنون اگر چہ بالفعل روزہ اداء کرنے پر قادر نہیں ہے، مگر اس کے اندراتی اہلیت موجود رہتی ہے کہ اس پر روزہ واجب اور لازم کیا جائے ، اس لیے مجنون پر بھی روزے لازم ہوں گے، مگر چوں کہ وہ انہیں اداء نہیں کرسکتا اس لیے ہد کہ جو ایک گا کہ اگر اس کا جنون قصیر اور کم ہے تو اس صورت میں اس پر ایام جنون کے روزوں کی قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ مونے کی صورت میں قضاء کرنے میں اس پر ایام جنون کے روزوں کی قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ مونے کی صورت میں قضاء کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ٹم لا فرق المح فرماتے ہیں کہ اوپر بیان کردہ تھم ہر طرح کے جنون کو شامل ہے اور اس تھم میں جنون اصلی اور جنون عارضی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیتھم ظاہر الروایہ کے مطابق ہے ورنہ حضرت امام محمد رالتھیا نے تو دونوں میں فرق کیا ہے چنال چہ جنون اصلی کی صورت میں اگر رمضان کے کسی جھے میں افاقہ ہوجائے تو اس پر ایام گذشتہ کی قضاء واجب ہوگی، اس لیے کہ اگر جنونِ اصلی ہوگا واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر جنونِ اصلی ہوگا اور کوئی شخص جنون ہی کی حالت میں بالغ ہوگا تو وہ بیچ کے ساتھ لاحق ہوجائے گا اور اگر کوئی نابالغ بچہ رمضان کے کسی جھے میں بالغ ہوجائے تو اس پر ایام گذشتہ کی قضاء واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ اس بالغ ہوگا، کیوں کہ اس کے جنونِ اصلی پر بھی ایام گذشتہ کی قضاء واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ اس

## ر آن البداية جلدا على المسلم (191 المسلم (191 على ين يل على الماروزه كے بيان يس ع

کے حق میں خطاب معدوم ہو چکا ہے، اس کے برخلاف اگر کوئی بچہ بحالتِ عقل بالغ ہوااور پھراس پر جنون طاری ہوا تو اس کا جنون عارضی ہوگا اور اس پر امام محمد روائٹھیائے کے یہاں ایام گذشتہ کی قضاء واجب ہوگ۔ اس طرح جنون عارضی والے پر بھی ایام گذشتہ کی قضاء واجب ہوگ۔ وقط واللہ أعلم و علمه أتم

وَ مَنْ لَمْ يَنُو فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ لَا صَوْمًا وَلَا فِطْرًا فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْكَالَةِ يَتَأَدُّى صَوْمُ رَمَضَانَ بِدُونِ النِّيَّةِ فِي حَقِّ الصَّحِيْحِ الْمُقِيْمِ، لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ فَعَلَى أَيِّ وَجُهِ يُؤَدِّيْهِ يَقَعْ عَنْهُ، كَمَا إِذَا وَهَبَ كُلَّ النِّصَابِ لِلْفَقِيْرِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ الْإِمْسَاكُ بِجِهَةِ الْعِبَادَةِ، وَلَا عِبَادَةً إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَفِي هِبَةِ النِّصَابِ كُلُّ النِّصَابِ لِلْفَقِيْرِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ الْإِمْسَاكُ بِجِهَةِ الْعِبَادَةِ، وَلَا عِبَادَةً إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَفِي هِبَةِ النِّصَابِ وَجَدَ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الزَّكُوةِ.

ترمیمی : اور جس شخص نے پورے رمضان میں نہ تو روزے کی نیت کی اور نہ ہی افطار کی تو اس پر رمضان کی قضاء واجب ہے،
امام زفر راتی بیٹ کہ تندرست اور مقیم کے حق میں نیت کے بغیر بھی رمضان کا روزہ اداء ہوجا تا ہے، کیوں کہ اس پر امساک
واجب ہے، لہٰذا وہ جس طریقے پر بھی اسے اداء کرے گا اس کی طرف سے واقع ہوجائے گا جیسے اگر کسی نے پورا نصاب فقیر کو ہبہ کر
دیا ہو۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ وہ امساک واجب ہے جو بطور عبادت ہواور نیت کے بغیر عبادت محقق نہیں ہوتی۔ اور نصاب ہبہ کرنے
کی صورت میں عبادت کی نیت پائی گئی جیسا کہ گذر چکا ہے۔

#### اللغاث:

ولم ينو كانيت نبيل كى - ﴿ جهة كاست، طرف، طرز - ﴿ هبة كاعطيد، مديد - ﴿ قربة كانكى، عبادت ـ

#### بورا رمضان بغيرنيت بحوكا پياسا ريخ والے كاحكم:

مسکاریہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص مفطرات ثلاثہ سے رکا رہا، لیکن اس نے نہ تو رمضان میں روزے کی نیت کی اور نہ ہی افطار کی تو اس شخص کا ایک بھی روزہ اداء نہیں ہوا اور اس پر پورے رمضان کے روزوں کی قضاء واجب ہے خواہ یہ شخص مقیم ہو یا مسافر، امام زفر والتی نی فرماتے ہیں کہ اگر مقیم اور صحت مند شخص نے ایسا کیا ہے تو اس پر قضاء واجب نہیں ہے، کیوں کہ امام زفر والتی نی فرمان اگر مقیم اور تندرست آ دمی ماہ رمضان میں روزے کی نیت نہ بھی کرے تب بھی اس کا روزہ اداء ہوجاتا ہے، کیوں کہ مقیم اور تندرست پر رمضان میں مفطرات ثلاثہ سے امساک واجب ہے اور چوں کہ اس شخص نے بھی امساک کر لیا ہے اس کیوں کہ مقیم اور تندرست پر رمضان میں مفطرات ثلاثہ سے امساک واجب ہے اور چوں کہ اس شخص نے بھی امساک کر لیا ہے اس کی روزہ اداء ہوجائے گا اگر چہ نیت نہیں پائی گئی، جیسے اگر کوئی شخص نصابِ زکو ق کا پورا مال فقیر کو جبہ کردے اور ادائے زکو ق کی نیت نہ ہونے کہ باوجود اس کی زکو ق اداء ہوجائے گی، اسی طرح صورت مسلہ میں نیت نہ ہوتے ہوئے بھی مصاب محض امساک ہے روزہ ادا ہوجائے گا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ رمضان میں مطلق امساک عبادت نہیں ہے، بل کہ نیت کے ساتھ مفطرات ثلاثہ سے رکنا عبادت ہے اور صورتِ مسکلہ میں امساک تو پایا گیا، مگر نیت نہیں پائی گئی، اس لیے مذکورہ امساک عبادت نہیں ہوگا اور جب بیامساک

## ر آن البداية جلد ال يه المحالية المام روزه كے بيان يس كي

عبادت نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی ادا نہیں ہوگا اور پورے ماہ کے روزوں کی قضاء واجب ہوگی۔ رہا مسکدنصاب زکوۃ کو ہبہ کرنے کا تو چوں کہ صاحب مال نے حصول تواب کی نیت کیساتھ وہ مال فقیر کو ہبہ کیا ہے اس لیے اس میں عبادت کی نیت پائی گئ اور جب عبادت کی نیت پائی گئی تو ظاہر ہے کہ زکوۃ بھی اداء ہوجائے گی۔لہذا امام زفر رہا تھیلا کا مسکلہ صوم کواس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَ مَنْ أَصْبَحَ غَيْرَنَاوٍ لِلصَّوْمِ فَأَكَلَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانِكُانِيْهُ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَانِكُانِيْهُ عَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ، لِأَنَّهُ يَتَأَدِّى بِغَيْرِ النِّيَّةِ عِنْدَهُ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَانِكُانِيهُ وَمُحَمَّدٌ رَحَانِكُانِيهُ إِذَا أَكُلَ قَبْلَ الزَّوَالِ تَجِبُ الْكُفَّارَةُ، لِأَنَّهُ فَوَّتَ إِذَا أَكُلَ قَبْلَ الزَّوَالِ تَجِبُ الْكُفَّارَةُ، لِأَنَّهُ فَوَّتَ إِمْكَانَ التَّخْصِيْلِ فَصَارَ كَغَاصِبِ الْغَاصِبِ، وَ لِلَّبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُكُانِهُ أَنَّ الْكُفَّارَةَ تَعَلَّقَتُ بِالْإِفْسَادِ، وَ لِلَّبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُكُانُ التَّخْصِيْلِ فَصَارَ كَغَاصِبِ الْغَاصِبِ، وَ لِلَّبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُكُانَ التَّحْصِيْلِ فَصَارَ كَغَاصِبِ الْغَاصِبِ، وَ لِلَّبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُكُانَ النَّوْدَةُ تَعَلَّقَتُ بِالْإِفْسَادِ، وَهَذَا امْتِنَاعُ، إِذْ لَا صَوْمَ إِلاَّ بِالنِّيَةِ.

ترجمه: اورجس شخف نے روزہ کی نیت کے بغیرضی کی اور اس نے پچھ کھا لیا تو امام ابو حنیفہ ویشی کے یہاں اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، امام زفر والتی فیڈ فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ واجب ہے، کیوں کہ اس نے روزہ حاصل کرنے کا امکان فوت کر دیا ہے، تو یہ شخص غاصب سے غصب کرنے والے کی طرح ہوگیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ ویشی کی دلیل یہ ہے کہ کفارے کا تعلق روزہ تو ڑنے سے ہواور یہ تو روزہ رکھنے سے زکنا ہے، کیوں کہ نیت کے بغیر روزہ بی نہیں ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿غیر ناو ﴾ نیت کرنے والا نہ تھا۔ ﴿فوت ﴾ فوت کردیا۔ ﴿امتناع ﴾ رُک جانا، پر ہیز کرنا۔

### روزه رکھنے کی نبیت ہی نہ تھی اور پھر دِن میں کھے کھالیا تو کفارے کا کیا تھم ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں روزہ کی نیت نہیں کی اور اس حال میں صبح کی پھر صبح کو پچھے کھا پی لیا تو اس شخص پر اس روزے کی قضاء ہوگی اور حفزت امام صاحب رائٹھیڈ کے یہاں اس پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، امام زفر فرماتے ہیں کہ قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں اگر زوال سے پہلے اس نے افطار کیا ہے تب تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، لیکن اگر زوال کے بعد اس نے افطار کیا ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

امام زفر رطینمیا کی ولیل یہ ہے کہ ان کے یہال نیت کے بغیر بھی چوں کہ روزہ اداء ہوجاتا ہے، اس لیے جب اس نے نیت کے بغیر بھی چوں کہ روزہ اداء ہوجاتا ہے، اس لیے جب اس نے بغیر صبح کی تو گویا موز دار ہوکر صبح کی اور پھر جب اس نے بچھ لیا تو گویا عمداً اس نے روزہ توڑ دیا اور رمضان میں عمداً روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے اس لیے اس مجفل پر بھی کفارہ واجب ہوگا۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ اس شخص کے لیے زوال سے پہلے بہلے روزہ کی نیت کرکے روزے کو مکمل کرناممکن مقابیکن جب اس نے روزے کو مکمل نہیں کیا بلکہ کچھ کھا پی کرروزے کے امکان ہی کوختم کردیا تو وہ شخص عمراً روزہ افطار کرنے والا ہوگیا اور عمداً روزہ تو ڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے اس لیے زوال سے پہلے کچھ کھا لیئے کی صورت میں بھی کڑا۔ واجب ہوگا۔ اور

یہ مسلہ غاصب الغاصب سے تاوان کینے کی طرح ہوگیا، یعنی اگر ایک شخص نے کسی کی کوئی چیز غصب کی تو غاصب پرعین شک کا واپس کرنا ضروری ہے، لیکن اگر غاصب کے واپس کرنے سے پہلے ہی کسی تیسر سے نے غاصب کے پاس سے وہ چیز چوری کرلی تو اس تیسر ہے شخص سے جس طرح غاصب اوّل شک مخصوب کا مطالبہ کرسکتا ہے اسی طرح مخصوب اول یعنی پہلا شخص بھی غاصب ٹانی سے اس کا مطالبہ کرسکتا ہے، لہذا سے اس کا مطالبہ کرسکتا ہے، کیوں کہ غاصب ٹانی نے غاصب اوّل کے حق میں اس چیز کی واپسی کے امکان کوفوت کر دیا ہے، لہذا اس سے بھی ما لک شک اس چیز کا ضان اور تاوان لینے کاحق دار ہے، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی زوال سے پہلے پچھ کھا کر چوں کہ اس شخص نے امکان صوم کوفوت کر دیا ہے، لہذا اس سے بھی کفارے کی شکل میں تاوان لیا جائے گا۔

و لأبی حنیفة رَحَنَّ عَلَیْهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم والیّیٰ کی دلیل ہے کہ جب بانس ہی نہیں ہے تو پھر بانسری

کیسے بج گی، یعنی کفارہ واجب ہونے کا سبب روزہ توڑنا ہے اور صورتِ مسئلہ میں جب اس محض نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی

تو اس کا روزہ ہی نہیں تھا، کیوں کہ نیت کے بغیر روزہ تحقق نہیں ہوتا، اور جب اس کا روزہ ہی نہیں تھا تو کچھ کھالینے سے وہ ٹوٹے گا

کیا خاک؟ اس لیے اس صورت میں روزہ توڑنا نہیں پایا گیا اور جب روزہ توڑنا نہیں پایا گیا تو اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا،

ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس شخص نے روزہ نہیں رکھا ہے اور روزہ نہ رکھنے سے صرف قضاء واجب ہوتی ہے کفارہ نہیں واجب ہوتا،

اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں اس شخص پر صرف قضاء واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔

وَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفَسَتْ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِلَّنَّهَا تَحْرُجُ فِي قَضَائِهَا، وَقَدْ مَرَّ فِي الصَّلَاةِ. الصَّلَاةِ.

ترجیل: اور جب عورت حیض یا نفاس والی ہوگئ تو وہ روزہ انطار کرے اور (بعد میں اس کی) قضاء کرلے، برخلاف نماز کے، کیوں کہ نماز کی قضاء میں اسے حرج لاحق ہوگا اور بیر مسئلہ نماز کے بیان میں گذر چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿حاضت﴾ حيض آيا۔

#### حائضه اورنفساء كے رمضان كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کورمضان میں حیض آجائے یا جوعورت رمضان میں نفاس والی بن جائے اس کا تھم ہہ ہے کہ وہ دوزہ نہ رکھے اور جب حیض ونفاس سے فارغ ہوجائے تو رمضان کے بعد اس کی قضاء کرلے، البتہ اس حالت میں جونمازیں فوت ہوں ان کی قضاء نہ کرے، کیوں کہ نمازوں کے کثیر ہوجانے کی وجہ سے ان کی قضاء میں حرج ہے، جب کہ روزے ایک ماہ میں سے صرف کے یا آٹھ ہی فوت ہوئے ہیں اور پورے سال ان کی قضاء کی جاسکتی ہے، اس لیے روزوں کی قضاء میں چوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، البنداان کی قضاء واجب ہے۔

وَ إِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَمْسَكًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ

الْإِمْسَاكُ، وَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ كُلُّ مَنْ صَارَ أَهُلَّا لِلزُّوْمِ وَ لَمْ يَكُنْ كَذَٰلِكَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ ، هُوَ يَقُولُ التَّشَبُّهُ خَلْفٌ فَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَتَحَقَّقُ الْأَصْلُ فِي حَقِّهِ كَالْمُفْطِرِ مُتَعَمِّدًا أَوْ مُخْطِئًا ، وَ لَنَا أَنَّهُ وَجَبَ قَضَاءً لِحَقِّ الْوَقْتِ لَا خَلْفًا لِأَنَّةُ وَقْتُ مُعَظَّمٌ بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ حَيْثُ لَا يَجِبُ لِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ وَالْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَنِ التَّشَبُّهِ حَسْبَ تَحَقَّقِهِ عَنِ الصَّوْمِ.

تروج کی : اور جب دن کے کسی حصے میں مسافر واپس آجائے یا حائضہ پاک ہوجائے تو وہ دونوں بقیہ دن امساک کریں، امام شافعی والٹیملا فرماتے ہیں کہ (ان پر) امساک واجب نہیں ہے اور اس اختلاف پر ہر وہ شخص ہے جولزوم صوم کا اہل ہوگیا ہو جب کہ اول یوم میں وہ ایسا نہ ہو، امام شافعی والٹیملا فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی مشابہت روزے کا خلیفہ ہے لہٰذا یہ اس شخص پر واجب ہوگا جس کے حق میں اصل محقق ہے، جیسے عمراً یا علطی سے افطار کرنے والا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ امساک وقت کا حق اداء کرنے کے لیے واجب ہوا ہے نہ کہ خلیفہ بن کر، کیوں کہ رمضان کا وقت قابلِ تعظیم ہے، برخلاف حائصہ نفساء، مریض اور مسافر کے، چناں چہان اعذار کے ہوتے ہوئے ان لوگوں پر امساک واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح روز ہے مانع موجود ہے۔ سی مانع موجود ہے۔ اس ملے کہ جس طرح روز ہے مانع موجود ہے۔ اس ملک کے کہ جس طرح روز ہے مانع موجود ہے۔ الکھائے :

-﴿تشبه ﴾ مشابهت اختیار کرنا۔ ﴿متعمّد ﴾ جان بوجھ کر کرنے والا۔ ﴿محطی ﴾ غلطی سے کرنے والا۔

## رمضان کے دِن میں مسافر کے والی آجانے یا حاکشہ کے پاک ہوجانے کا حکم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے دن میں اوّل وقت میں کوئی شخص مسافر تھا گرغروب شمس سے پہلے وہ مقیم ہوگیا یا کوئی عورت حائضہ یا نفساء تھی مگرغروب شمس سے پہلے وہ پاک ہوگی تو ہمارے یہاں ان دونوں پر بقیہ دن میں مفطر ات ثلاثہ لینی کھانے، پینے اور جماع کرنے سے رُکے رہنا واجب ہے، تا کہ کم از کم امساک کرکے روزہ داروں کی مشابہت اختتیار کرلیں، امام شافعی والتھیا فرماتے ہیں کہ ان پر باقی دن کا امساک واجب نہیں ہے، بل کہ انھیں کھانے پینے اور موج وستی کرنے کا پورا پورا اختیار ہے، اور ہمارا اور شوافع کا یہ اختلاف ہر اس شخص کے حق میں ہے جو اول دن میں روزے کا اہل نہیں تھا، لیکن غروب شمس سے پہلے پہلے اس میں روزے کی اہل نہیں تھا، لیکن دن کے کسی جھے میں وہ بالغ ہوگیا یا کا فر مسلمان ہوگیا وغیرہ وغیرہ دان تمام قسموں اور ان تمام لوگوں پر شوافع کے یہاں بقیہ دن کا امساک واجب نہیں ہے۔

امام شافعی ولینظید کی دلیل میہ ہے کہ مفطر ات شلافہ ہے امساک کرکے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اصل یعن روزے کا بدل اور خلیفہ ہے اور ضابطہ میہ ہے کہ خلیفہ اور بدل ای شخص پر واجب ہوتا ہے جس پر اصل واجب ہوتا ہے اور چوں کہ حاکضہ عورت اور مسافر مرد پر اول بیم میں روزہ واجب نہیں ہے اس لیے درمیانِ بوم یا آخر بوم میں ان پر روزے کا بدل یعن امساک کرنا اور روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی واجب نہیں ہوگا، یہ وجوب تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اصل واجب ر أن البداية جلد ال عن المستر الموادة عن المام دوزه كه بيان عن ع

ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی تخص یوم شک میں جان ہو جھ کر پچھ کھا پی لے اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ آج تو رمضان ہے یا کوئی سیمچھ کر کھائے کہ ابھی رات باتی ہے حالاں کہ اس وقت بحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتو چوں کہ ان دونوں پر بھی شروع دن صوم سے واجب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان پر روزے کا ظیفہ یعنی امساک بھی واجب ہوگا، کیکن حاکضہ اور مسافر پر جب ابتدائے یوم ہی سے روزہ واجب نہیں ہوگا۔ واجب نہیں ہوگا۔ واجب نہیں ہوگا۔ ولنا المنح ہماری دلیل میر ہے کہ اساک کر کے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا اصل یعنی صوم کا خلیفہ نہیں ہے اس لیے کہ امساک کر کے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا اصل یعنی صوم کا خلیفہ نہیں ہوگا۔ کر صوم تو پورے دن کا ہوتا ہے جب کہ امساک کر کے دوزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا اصل یعنی صوم کا خلیفہ نہیں ہوگا۔ کر صوم تو پورے دن کا ہوتا ہے جب کہ امساک پچھ دن کا ہوتا ہے، دن کے بعض جھے کا ہوتا ہے اور ظاہر ہے بعض کل کا خلیفہ نہیں ہوگئی ہوتا ہے، اس کے واحد بہ ہوتا ہے، لہذا نہ کورہ امساک تو رمضان کے مقدس وقت اور رمضان کے بابرکت اجزاء کی تعظیم ہوتا ہے، البنا نہ کورہ امساک تعظیم کر سے بھی نظر ہے اور رمضان اور اس کے اوقات کی کما حقد تعظیم میں ہے کہ انسان روزہ رکھے اور عبادات میں مشغول رہے، گرخص موزے کو خوض روزے کا اہل نہ ہواسے جا ہے کہ وہ روزہ دارجیسا بن کر رمضان کی تعظیم کر ہے، اس لیے ہم نے رمضان کے دن میں مسافر جوخص روزے کا اہل نہ ہواسے جا ہے کہ وہ روزہ دارجیسا بن کر رمضان کی تعظیم کر ہے، اس لیے ہم نے رمضان کے دن میں مسافر

گُلُه پگل ہوجائے اور رمضان کے مقدس وقت کی تعظیم بھی ہوجائے۔
اس کے برخلاف چین ونفاس والی عورت اور مسافر ومریض پر امساک واجب نہیں ہے، کیوں کہ مذکورہ اشخاص کے حق میں ان اعذار کے ہوتے ہوئے جس طرح اصل صوم ممنوع ہے اسی طرح اس اصل کی نقل کرنا بعنی مفطر ات ثلا شہ سے رکنا بھی ممنوع ہوگا۔ اور ان لوگوں پر اصل کو اواء کرنے کی ممانعت ظاہر وباہر ہے چناں چہ حاکشہ اور نفساء پر تو روزہ رکھنا حرام ہے اس لیے روزوں داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہوگا اور مریض ومسافر کو جوروزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہ دفع حرج کے پیش نظر ہے داروں کی مشابہت اختیار کرنے میں بھی لہذا جس طرح روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنے میں بھی

ے مقیم ہونے والے پراور حیض ونفاس سے پاک ہونے والی پر بقیددن کا امساک واجب کیا ہے تاکہ ما لا یکڈر ک مُکلُه لا یُتُرکُ

حرج لاحق ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا تَسَحَّرَ وَهُو يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعُ فَإِذَا هُو قَدْ طَلَعَ، أَوْ أَفْطَرَ وَهُو يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتُ فَإِذَا هِي لَمْ تَغُرُبُ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ قَضَاءٍ لِحَقِّ الْوَقْتِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ أَوْ نَفْيًا لِلتَّهُمَةِ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، لِأَنَّهُ مَوْنُ بِالْمِثْلِ كَمَا فِي الْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ، وَ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَاصِرَةٌ لِعَدْمِ الْقَصْدِ، وَفِيْهِ حَقَّ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ كَمَا فِي الْمَرْيُضِ وَالْمُسَافِرِ، وَ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَاصِرَةٌ لِعَدْمِ الْقَصْدِ، وَفِيْهِ قَلَ عُمَرُ عَلَيْهِ الْقَالِمُ لَا يَعْمَرُ عَلَيْهِ الْقَصْدِ، وَلِيهِ قَلَ عُمَرُ عَلَيْهِ الْقَانِي وَقَدُ بَيَّنَاهُ فِي الصَّلَاةِ .

توجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے میں تہجھ کر سحری کھائی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی، لیکن فجر طلوع ہو چکی تھی یا میں تہجھ کر افطار کر لیا کہ سورج غروب ہوگیا حالاں کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا تو وہ شخص بقدر امکان وقت کا حق اداء کرنے یا تہمت کی نفی کرنے کے لیے بقیہ دن کا امساک کرے اور اس پر قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ یہ ایک ایساحق ہے جومضمون بالمثل ہے جبیبا کہ مریض اور مسافر میں ر آن البداية جلد کام دوزه کے بيان يس کي

ہے، اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اس لیے کہ قصد نہ ہونے کی وجہ سے جنایت قاصر ہے اور اس کے متعلق حضرت عمر زلائٹی نے فرمایا ہے کہ ہم کسی گناہ کی طرف ماکل نہیں ہوئے اور ہم پر ایک دن کی قضاء کرنا آسان ہے اور فہر سے فجر ثانی مراد ہے اور ہم اسے کتاب الصلاۃ میں بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ تستحر ﴾ تحري كھائى۔ ﴿ جناية ﴾ جرم، تصور۔ ﴿ قاصرة ﴾ ناقص، غير كامل۔ ﴿ ما تجانفنا ﴾ ہم مائل نہيں ہوئے۔

## ال مخص كا حكم جس في يم مجه كرسحرى كهالى كه الجمي وقت باقى ب، حالانكه ايما ندتها:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی مختص نے اس گمان سے سحری کھائی کہ ابھی ضبح صاد تی نہیں ہوئی حالاں کہ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کا گمان غلط تھا اور جس وقت اس نے سحری کھائی ہے اس وقت فجر طلوع ہو پچکی تھی، یا کسی نے یہ سبجھ کر افطار کیا کہ سوری غروب ہوگیا حالال کہ اس وقت سوری غروب نہیں ہوا تھا تو ان دونوں صورتوں میں اس شخص کے لیے شرعی تھم یہ ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہوگیا، کین روز ہے میں جتنا وقت باتی ہے اس پر اسنے وقت کا امساک واجب ہے تا کہ بقدر امکان رمضان کے مقدس و شبرک حق تعظیم ہوجائے اور اس شخص سے تہمت کی نفی بھی ہوجائے ، کیوں کہ اگر چہاس نے بالقصد اور بالا رادہ افطار نہیں کیا ہے مگر جابل قوم اسے قصد وراد ہے ہی پر محمول کر سے گی اور اس غریب پر طرح طرح کے جملے کے گی اور وہ شخص سب کی نگا ہوں میں گرجائے ۔

گا، اس لیے ان خرافات سے بیجتے ہوئے اس پر امساک واجب ہے اور اسے چاہیے کہ بعد میں اس روز ہے کی قضاء کر لے، کوں کہ روزہ ایسا شرعی حق ہونے کہ بعد میں اس روزے کی قضاء کر لے، کوں کہ روزہ ایسا شرعی حق ہونے کہ بعد میں اس روزے کی قضاء کر لے، کوں کہ روزہ ایسا شرعی حق ہونے کے بعد اس پر قضاء بالمثل واجب ہوئی ہو یا مسافر ہوتو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں اداء فوت ہونے سے بعد اس پر قضاء بالمثل واجب ہے، البت اس صورت میں اس شخص پر کھارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ اس کی جنایت قاصر اور کم ہے اس لیے کہ صادق اور غروب سے پہلے اس شخص نے جان ہو جھر کہنیں سورت میں افطار کر بیضا، البندا ان دونوں صورتوں میں افطار کرنے کے حوالے سے اس کی طرف سے کوئی تعدی نہیں پائی گئی، اس لیے اس پر کھارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

خطا او غلطی سے روزہ افطار کرنے پر کفارہ کا عدم وجوب حضرت فاروق اعظم کے اُس ارشاد سے بھی ہوتا ہے جو کتاب میں فکور ہے، اس کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر شکا تی مہینے میں غروب میں کے وقت مسجر کوفہ کے صحن میں تشریف فرما تھے، افطار کا سامان آیا اور اس میں دودھ کا ایک پیالہ تھا جس میں سے امیر المؤمنین نے بھی پیا اور وہاں موجود صحابہ کرام نے بھی نوش فرمایا پھر آپ نے مؤذن سے فرمایا جا وا وازان دیدو، جب مؤذن اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا تو دیکھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے اور خروب نہیں ہوا ہے، اس نے اطلاع دی و الشمس یا اُمیو المؤمنین لیخی اے خلیفہ زماں ابھی سورج نہیں غروب ہوا ہے اور آپ نے افظار کرلیا، اس پر حضرت عمر شائنی نے فرمایا بعثناك داعیا ولم نبعثك راعیا، ما تجانفنا الا ثم قضاء یوم علینا مسیر، مطلب یہ ہے کہ ہم نے شمیں داعی بناکر بھیجا ہے گراں اور محافظ نہیں بنا کر بھیجا ہے، ہم نے غروب بیس کے گمان سے افتار کیا ہاں لیے اس لیے اس میں ہماری طرف سے گناہ کا ارادہ نہیں پایا گیا ہے اور ہم پر ایک دن کی قضاء کرنا آسان ہے، اس واقع

ہے معلوم ہوا کہ خطأ روزہ افطار کرنے سے صرف قضاء واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں واجب ہوتا۔

والمراد بالفجر الن فرمات ميل كمتن ميل طلوع فجر سے فجر ثانى كاطلوع مراد ہادراسى كا نام صح صادق ہے۔

تروجہ ان پھر سمری کھانا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ سُٹا ﷺ کا ارشادگرای ہے سمری کھایا کرو، کیوں کہ سمری کھانے ہیں برکت ہے،
اور سمری کومؤخر کرکے کھانا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ سُٹا ﷺ کو فرمایا تین چیزیں رسولوں کے اخلاق ہیں سے ہیں افطار میں جلدی کرنا، سمری کھانے میں تاخیر کرنا اور مسواک کرنا، مگر جب کی کو فجر کے متعلق شک ہواور شک کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف گمان برابر ہو، تو افضل یہ ہے کہ حرام سے بچتے ہوئے کھانا ترک کردے، لیکن اس پر کھانا چھوڑ نا واجب نہیں ہے، چناں چداگر اس نے کھالیا تو اس کا روزہ کھمل ہے، کیوں کہ اصل تو رات ہے۔ اور امام ابوصنیفہ ہو ہیں ہوئی ہے کہ اگر کوئی خض ایسی جگہ ہو جہاں فجر ظاہر نہیں ہوتی، یا چاندنی رات ہو، یا ابر آلود رات ہو یا اس کی نگاہ میں ڈالے اسے چھوڑ کے وہ چیز اختیار کرو جو شک سے دور ہو نے کھالیا تو برا کیا، اس لیے کہ آپ مُل کی فرطوع ہو چی تھی تو غالب رائے پرعمل کرتے ہوئے اس پر قضاء واجب ہے اور اس میں احتیاط اس نے اس حال میں سمری کھائی کہ فجر طلوع ہو چی تھی تو غالب رائے پرعمل کرتے ہوئے اس پر قضاء واجب ہے اور اس میں احتیاط بھی ہے۔ اور ظاہر الروایہ کے مطابق اس پر قضاء نہیں واجب ہے، کیوں کہ یقین اپنے ہم شل سے ہی زائل ہوتا ہے۔

اللغات:

﴿تستحر ﴾ محرکھانا۔ ﴿سحور ﴾ محری کا کھانا۔ ﴿تعجیل ﴾ جلدی کرنا۔ ﴿تساوی ﴾ برابر ہوجانا۔ ﴿یدع ﴾ ترک کر دے۔ ﴿لا یستبین ﴾ نہ واضح ہو۔ ﴿مقمرہ ﴾ روثن، جإندنی والی رات۔ ﴿متغیمة ﴾ ابرآ لود۔ ﴿أساء ﴾ برا کام کیا۔ ﴿یویب ﴾ شبہ میں ڈال دے۔

تخريج

اخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير ايجاب حديث ١٩٣٣.

## ر آن البداية جلد الله المستخدم الما المستخدم الكام روزه كه بيان بين الم

و مسلم في كتاب الصيام حديث ٤٥.

والترمذي في كتاب الصوم باب ١٧ حديث ٧٠٨.

- 🛭 اخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في تاخير السحور حديث رقم ٧٠٤ فقط في تاخير السحور.
  - اخرجم الترمذي في كتاب صفة القيامة باب حديث المقلها و توكل حديث رقم: ٢٥١٨.
    والنسائي في كتاب الاشربة باب الحث على ترك الشبهات.

    والنسائي في كتاب الاشربة باب الحث على ترك الشبهات.

    والنسائي في الشربة باب الحث على ترك الشبهات.

    والنسائي في الترمذي في الشربة باب الحث على ترك الشبهات.

    والنسائي في الترمذي في الترمذي في التربية باب الحث على ترك الشبهات.

    والنسائي في الترمذي في الترمذي في الترمذي التربية باب الحث على ترك الشبهات.

    والنسائي في الترمذي في الترمذ

#### سحرى كالحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آخرِ شب میں سحری کھانا مستحب ہے، اس لیے کہ اس میں برکت بھی ہے اور روزہ رکھنے کے لیے توت بھی ہے، چنال چہ صدیت پاک میں ہے تستحروا فإن فی السحورِ بَرَ کَة یعن سحری کھایا کرو، اس لیے کہ اس میں برکت ہے، اس لیے اس حدیث کے پیش نظر سحری کھانا مستحب ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں صیغۂ امر کے ذریعہ سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہاں امر کو وجوب پرمحمول نہیں کر سکتے، ورنہ تو امت مشقت میں پڑجائے گی، البذا امت کوحرج اور مشقت سے بچانے کے یہاں امر کو ندب اور استحب برمحمول کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح سحری کھانا مستحب ہے ای طرح تا خیر کرکے کھانا بھی مستحب ہے، کیوں کہ یہی حضرات انہیاء ورسل کا طریقہ رہا ہے کہ وہ رات کے بالکل آخری اور نہائی جھے میں سحری کھاتے سے اہلؤا عام لوگوں کے تن میں بھی پیطریقہ مستحب ہوگا۔

الآ انہ النے اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھا رہا ہواور اسے رات ہونے کا یقین نہ ہوبل کہ یہ شک ہوکہ شاید فجر
طلوع ہوگئ ہے یا ابھی رات ہے اور فجر طلوع نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ کھانا پینا بند کردے تا کہ فعل حرام
سے فیج جائے ، کیوں کہ ماہ رمضان میں روزے کے دوران عمداً کھانا پینا حرام ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس کا شک یقین میں بدل
جائے اور وہ شخص حرام کاری کر بیٹھے۔ اس لیے اس وقت کھانا پینا ترک کردینا بہتر ہے، تا ہم اس پر کھانا چھوڑ نا اور کھانے پینے سے
رکنا واجب اور ضروری نہیں ہے ، بہی وجہ ہے کہ اگر شک کے باوجود اس نے کچھ کھا پی لیا تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور
اس کا روزہ بدستور باتی رہے گا ، کیوں کہ طلوع فجر کے یقین سے پہلے پہلے رات کا ہونا اصل ہے اور اس نے رات ہی میں سحری
کھائی ہے ، اس لیے اس کا روزہ مکمل ہوجائے گا۔

وعن ابی حنیفۃ النے فرماتے ہیں امام اعظم برایشیا ہے نوادر کی ایک روایت میں بیرفرمان نقل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص الی جگہ ہو جہال طلوع فجر کا پتہ نہ چاتا ہو یا رات الی روش اور چیک دار ہو کہ ستاروں کی روشن کے سامنے سپیدہ صبح کا اثر ظاہر نہ ہوتا ہو یا رات ابرآلود ہواور فجر کا صبح علم نہ ہو یا تا ہو یا کی شخص کی نگاہ میں کم زوری اور پیاری ہواور وہ طلوع فجر کا صبح علم نہ ہو یا تا ہواور اس کے دل میں یا تا ہواور اسے فجر کے طلوع ہونے اور نہ ہونے میں شک وشبہ ہوتو اسے می نہیں کھانی چاہیے ، بل کہ جیسے ہی اس کے دل میں طلوع فجر کی بات کھنگے اسے چاہیے کہ کھانے پینے سے کنارہ کش ہوجائے اور سحری نہ کھائے ، اگر اس نے اس حال میں بھی سحری کھائی و براکام کیا ، اس لیے کہ رسول خدا حضرت محم مصطفح سکا پیڈیا کا ارشادگرا می ہے دع ما یکر یبك الی مالا یکر یبک یعنی شک پیدا کرنے والی چیز کو چھوڑ کرشک سے بچانے والی چیز وں کو اختیار کرو ، اور چوں کہ صورت مسکلہ میں اس کوشک ہوگیا ، اس لیے اس پر

سحری ترک کرنالازم ہے۔

وإن كان المح مسك يہ ہے كه اگر الشخص كو غالب كمان يہ ہوكہ بين نے طلوع فجر كے بعد سحرى كھائى ہے تو اس پر اس روزے كى قضاء كرنا واجب ہے، كيول كه فقهى ضابط أكبر الرواية بين الشخص پر قضاء واجب نہيں ہے، كيول كه فقهى ضابط أكبر الرواية بين الشخص پر قضاء واجب نہيں ہے، كيول كه اگر چه اسے طلوع ممل كرنا واجب ہواوراسى بين احتياط بھى ہے، البتہ ظاہر الرواية بين الشخص بين قضاء واجب نہيں ہے، كيول كه اگر چه السے طلوع فجر كا غالب كمان ہے مگر پھر بھى اس كے حق بين رات كا وجود اصلى اور يقينى ہے اور ضابطہ يہ ہے كه الميقين لا يوال إلا بعث له يقنى طور پر ثابت شدہ اس كے مثل يقينى چيز بى سے زائل ہو سكتى ہے اور چول كه يہاں طلوع فجر كا يقين نہيں ہے، اس ليے الشخص كى سحرى بھى رات بى بين ہوگى اور اس كا روز و مكمل ہوگا اور جب روز و مكمل ہوگيا تو قضاء كيا خاك واجب ہوگى ؟

وَ لَوْ ظَهَرَ أَنَّ الْفَجْرَ طَالَعٌ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ بِنَى الْأَمْرَ عَلَى الْأَصْلِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْعَمَدِيَّةُ.

ترجملہ: اوراگر (بعد میں) یہ ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی تو اس شخص پر کفارہ واجب نہیں ہے،اس لیے کہاس نے اپنے مسئلے کو اصل پر منی کیا ہے لہذا عمداً افطار کرنامتحق نہیں ہوا۔

#### توضيح

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ خیال کر ہے سحری کھائی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، لیکن سحری کھانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جس وقت اس نے سحری کھائی ہے اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی تو اب اس شخص پر اس دن کے روز ہے کی قضاء واجب ہے، اور کفارہ واجب نہیں ہے، کیوں کہ اس نے اصل یعنی رات سمجھ کر سحری کھائی ہے، اس لیے اگر چہ اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی گر پھر بھی اس کی طرف سے عمد افظار نہیں پایا گیا، اس لیے کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ رمضان میں عمد اُ کھانے پینے سے ہی گفارہ واجب ہوتا ہے۔

وَ لَوْ شَكَّ فِيْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ لَا يَجِلُّ لَهُ الْفِطْرُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ النَّهَارُ، وَ لَوْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ، وَ إِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ رِوَايَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّ النَّهَارَ هُوَ الْأَصْلُ، وَ لَوْ كَانَ شَاكًا فِيْهِ وَ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبُ يَنْبَغِيْ أَنْ تَجِبَ الْكَفَّارَةُ نَظْرًا إِلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ النَّهَارُ.

ترجمل : اوراگر کمی شخص کوغروب آفتاب کے متعلق شک ہوا تو اس کے لیے افطار حلال نہیں ہے، کیوں کہ اصل تو دن ہی ہے۔
اوراگر اس نے بچھ کھالیا تو اصل پڑکمل کرتے ہوئے اس پر قضاء واجب ہے، اوراگر اس کا غالب گمان یہ ہوکہ اس نے غروب شس سے پہلے کھالیا ہے تو ایک روایت کے مطابق اس پر قضاء کرنا واجب ہے، کیوں کہ دن ہی اصل ہے، اوراگر اسے اس سلسلے میں شک تھا اور بیر ظاہر ہوا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا تو اصل یعنی دن کی طرف نظر کرتے ہوئے مناسب یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہو۔ غروب شمس مشکوک ہوتو روزہ کھولنے والے کا تھم:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی روزے دار کوغروب شمس کے ہونے اور نہ ہونے میں شک ہوتو اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے،

## ر آن الهداية جلد الله عن المسلم المس

کیوں کہ جب سورج ڈو بنے اور دن کے ختم ہونے میں اے شک وشہہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس شک کی وجہ سے اسلی اور یقنی چیز یعن دن کا وجود ختم نہیں ہوگا اور جب دن کا وجود ختم نہیں ہوگا تو اس کے لیے افطار کرنا بھی جائز اور حلال نہیں ہوگا،لیکن اگر اس نے شک کی بنیاد پر روزہ افظار کر لیا تو اس پر صرف قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ اصل یعنی دن کا وجود یقینی تھا تو گویا کہ اس نے غروب شمس سے چہنے ہی افطار کر لیا اور غروب شمس سے پہلے افظار کرنا موجب قضاء ہے، لہذا اس پر قضاء واجب ہوگی، لیکن کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ غروب شمس اور دن دونوں کے ہونے نہ ہونے میں شک ہے اور شک کی وجہ سے کفارات

وان کان النج فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار کا غالب گمان میہ ہو کہ اس نے غروب شمس سے پہلے ہی پچھ کھا پی لیا ہے تو ایک روایت کے مطابق اس پر قضاء واجب ہوگی ، کیوں کہ دن کا ہونا اصل ہے ، اور دن میں پچھ بھی کھانا موجب قضاء ہے ، لہٰذا اس پر قضاء واجب ہوگی۔

و لو کان شاکا النع مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص لوغروب مشس کے متعلق شک تھا اور اس نے روزہ افطار کرلیا بعد میں معلوم ہوا کہ سورج اس دفت غروب نہیں ہوا تھا تو اس شخص پر قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں داجب ہوں گی ، کیوں کہ جب اسے غروب مس کے متعلق شک تھا تو دن کی بقاء اصل ہوئی اور پھر بعد میں قرائن سے بھی دن کا ہونا ہی ٹابت ہوا تو بیرمضان کے دن میں عمد اُروزہ تو رُنے کے متعلق شک تھا اور رمضان میں عمد اُروزہ تو رُنے سے قضاء بھی داجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی اس لیے اس صورت میں بھی قضاء اور کفارہ دونوں داجب ہوں گے۔

وَ مَنْ أَكُلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا وَظَنَّ أَنَّ ذَٰلِكَ يُفُطِرُهُ فَأَكُلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ، لِأَنَّ الْإِشْتِبَاهُ اسْتَنَدَ إِلَى الْقِيَاسِ فَتَحَقَّقَ الشَّبْهَةُ، وَ إِنْ بَلَغَهُ الْحَدِيْثُ وَ عَلِمَهُ فَكَذَٰلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَ عَنْ أَبِي الْشَيْعَةُ وَعَنْ الشَّبَةِ الْحُكْمِيَّةِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْ اللَّاعَلَى فَلَا شُبْهَةَ، وَجُهُ الْأَوَّلِ قِيَامُ الشَّبَةِ الْحُكْمِيَّةِ النَّكُولِ إِلَى الْقِيَاسِ فَلَا يَنْتَفِى بِالْعِلْمِ كَوَطْيِ الْآبِ جَارِيَةَ الْبَنِهِ.

تروجی اورجس شخص نے رمضان میں بھول کر کچھ کھالیا اور سیمجھا کہ بھول کر کھانا روزہ کو فاسد کر دیتا ہے چناں چہاں کے بعد

اس نے جان ہو جھ کر کھالیا تو اس پر قضاء واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اشتباہ قیاس کی طرف منسوب ہوگیا ہے لہذا شہم محقق ہوگیا۔ اور اگر اسے حدیث پہنی ہو اور اس نے اسے جان بھی لیا ہو تو بھی ظاہر الروایہ میں یہی تھم ہے، حضرت امام ابوحنیفہ وائیلائے سے مروی ہے کہ کفارہ واجب ہوگا اور اس طرح حضرات صاحبین سے بھی مروی ہے، کیوں کہ کوئی اشتباہ نہیں ہے، اس لیے شہر بھی نہیں ہے۔ پہلے کی دلیل قیاس کی طرف نظر کرتے ہوئے تھمی شہرے کا موجود ہونا ہے۔ لہذا علم سے یہ شبہ دورنہیں ہوگا جیسے باپ کا اینے بیٹے کی باندی سے وطی کرنا۔

## ر آن البداية جلد ص عرص المعالية المعالية جلد ص عرص المعالم دوزه كيان ين ع

#### اللغات:

﴿وطى ﴾ جماع كرنا\_ ﴿جارية ﴾ لونڈى، باندى\_

## رمضان میں بھولے سے چھ کھانے والا بیہ مجھے کہ اس کا روزہ نہیں رہا اور پچھ مزید کھا لے تو اس کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی روزہ دار نے ماہ رمضان میں بھول کر کچھ کھا پی لیا اور اس نے بیہ مجھا کہ میرا روزہ فاسد ہوگیا،
اس کے بعد جان بو جھ کر بھی اس نے کھا پی لیا، تو اس شخص پر اس دن کے روزے کی قضاء واجب ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اسے جونسیان کے مفطر ہونے کا اشتباہ ہوا ہے وہ قیاس سے ہم آ ہنگ ہے اور قیاس ہی کی طرف منسوب ہے کیوں کہ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بھول کر کھانا پینا مفدصوم ہو، اس لیے کہ اس صورت میں بھی امساک فوت ہوجا تا ہے جب کہ امساک نوت ہوجا تا ہے جب کہ امساک ہی کا نام روزہ ہے، لہذا جب صورتِ مسئلہ میں اس شخص کا گمان قیاس سے ہم آ ہنگ ہوگیا تو بھول کر کھانے سے روزہ باقی رہنے میں شبہ پیدا ہوگیا اور شہے کی وجہ سے کفارات ساقط ہوجا تے ہیں۔

وإن بلغه الحديث النع اس كا عاصل به ہے كہ اوپر بيان كرده مسئلة واس خص سے متعلق ہے جو بينہيں جانتا كه نسيان مفطر صوم ہے يانہيں ہے؟ ليكن اگركى كو بيمعلوم ہوكہ نسيان مفطر صوم نہيں ہے اور سركار دوعالم سَيَّ النَّيْرَ كَا يه فرمان من نسي و هو صائم فأكل أو شرب فليتمم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه يعنى جو خص روزے كى حالت بيں بھول سے كھائي لے وہ اپنا روزه مكمل كرے، اس ليے كہ اسے تو اللہ نے كھائيا پلايا ہے، اس تك پہنچا ہو اور وہ اس فرمان كے مفہوم و مطلب سے اچھى طرح واقف ہواس كے باوجود بھول كر كھانے كے بعد عملاً بي محكماني لي لي تو بھى ظاہر الروايد كے مطابق اس پر صرف قضاء ہى واجب ہوگ، كفاره واجب نہيں ہوگا۔

لیکن فقہا کے احناف سے نوادر کی روایت میں منقول ہے کہ الیے شخص پر قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا،

کیوں کہ جب اس کو یہ معلوم ہے کہ نسیان مفطر صوم نہیں ہے اور اس حوالے سے حدیث بھی اس تک بیٹی بھی جو اب اس کا بعد
میں عمرا کھانا عمرا ہی ہوگا اور اس میں کی شم کا اشتہا ہہیں ہوگا اور جب اشتہا ہہیں ہوگا تو روز ہے کی عدم بقاء کا شہر بھی نہیں ہوگا اور
اس محفق پر کفارہ واجب ہوگا۔ حضرت امام صاحب والٹیل کی طرف سے یہ دلیل بھی بیان کی جاستی ہے کہ جب اس شخص کو یہ معلوم
ہے کہ نسیان یعنی بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا تو بھول کر کھانے کے بعد پھر جان بوجھ کر کھانا حد در رہے کا ہرم ہے
اور ہردی جنایت ہے اور کفارہ تو ہری جنایت میں واجب ہی ہوتا ہے اس لیے اس صورت میں کفارہ واجب ہوگا۔ (شارح عفی عنہ)
اور ہردی جنایت ہے اور کفارہ تو ہری جنایت میں واجب ہی ہوتا ہے اس لیے اس صورت میں کفارہ واجب ہوگا۔ (شارح عفی عنہ)
کفاہم انے سے بھی روز ہے کا کر کن یعنی امساک فوت ہوگیا اور کوئی بھی چیز اپنے رکن کے فوت ہونے حکما شبہہ موجود ہے، کیول کہ میں عالم و جائل دونوں ہرا ہر ہیں، اس لیے نسیان کی صورت میں فساد صورہ کا شبہہ موجود ہو ادر کشبہہ کی وجہ سے کفارہ ساقط ہوجاتا ہو جائل و ونوں ہرا ہر ہیں، اس لیے نسیان کی صورت میں فساد صورہ کی جائے ہوگی اور کفارہ واجب نہیں ہوگا اور کفارہ واجب نہیں ہوگا اور کفارہ واجب نہیں ہوگا اور کفارہ واجب ہوگی کی باندی سے وطی کرے اور اسے یہ معلوم ہو کہ سیٹے کی باندی سے وطی کرنا حرام ہے مگر پھر بھی اس باپ پر حدنہیں باپ کی ملکیت کا شبہہ موجود ہے اور شبہہہ موجود ہے اور شبہہ سے بیٹ کی باندی میں بھی باپ کی ملکیت کا شبہہ موجود ہے اور شبہ ہو ہیں ہو ہیں باپ کی ملکیت کا مشبہہ موجود ہے اور شبہ سے بیٹ کی باندی میں بھی باپ کی ملکیت کا مشبہہ موجود ہے اور شبہ سے اور شبہ سے بیٹ کی باندی میں بھی باپ کی ملکیت کا مشبہہ موجود ہے اور شبہ سے بیٹ کی بیٹ سے بیٹ کی باندی میں بیٹ کی ملکیت کا مشبہہ موجود ہے اور شبہہ ہو جود ہے اور شبہ سے بیٹ کیا کو بیاد کی بیٹ کی بیاد کی میں بیاد کی میں کی میاد کی میں کی میں کی بیاد کی میں کی کو بیاد کی میں کی کو بیاد کی میں کی ک

وَ لَوُ اِحْتَجَمَّ وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ ثُمَّ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ الظَّنَّ مَا اسْتَنَدَ إِلَى دَلِيْلِ شَرْعِي فِي حَقِّهِ، وَ لَوْ بَلَعَهُ الْحَدِيْثُ فَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلِكَ شَرْعِي إِلَّا إِذَا اَفْتَاهُ فَقِيْهُ بِالْفَسَادِ، لِأَنَّ الْفَتُوى دَلِيْلٌ شَرْعِي فِي حَقِّهِ، وَ لَوْ بَلَعَهُ الْحَدِيْثُ فَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلِكَ عَنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَا الْعَنْهُ بِالْفَسَادِ، لِأَنَّ الْفَتُوى دَلِيْلٌ شَرْعِي فِي حَقِّهِ، وَ لَوْ بَلَعَهُ الْحَدِيْثُ فَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلِكَ عَنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَا الْعَنْهُ بِالْفَسَادِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَنْزِلُ عَنْ قَوْلِ الْمُفْتِي، وَ عَنْ أَبِي يُوسُف وَمَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَمِنْ فَوْلِ الْمُفْتِي ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُف وَمَا اللَّالُمُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْ قَوْلِ الْمُفْتِي ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُف وَمَا اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

ترجمل : اوراگر کسی نے پچھنا لگوا کر یہ خیال کیا کہ پچھنا لگوانا روزہ کو فاسد کردیتا ہے پھر جان ہو جھ کر اس نے کھالیا تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں، کیوں کہ یہ گمان کسی شرعی دلیل کی طرف منسوب نہیں ہوا، کیکن جب اسے کسی فقیہہ نے روزہ فاسد ہونے کا فتویٰ دیا ہو، اس لیے کہ فتویٰ اس کے حق میں شرعی دلیل ہے۔ اور اگر اسے صدیث پہنچی پھر اس پر اعتماد کیا تو امام محمد روایشیا کے یہاں یہی حکم ہے، اس لیے کہ فرمان رسول کسی مفتی کے قول سے کم ترنہیں ہے اور امام ابو یوسف روایشیا ہے اس کے خلاف مروی ہے، کیوں کہ عامی پر فقہاء کی اقتداء کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اس کے حق میں معرفت احادیث کا راستہ معدوم ہے اور اگر اس نے صدیث کی تاویل کو جان لیا تو کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ شہبہ منتفی ہے اور امام اوزائی کا قول شبہہ نہیں پیدا کرتا، اس لیے کہ وہ قیاس کے مخالف ہے۔

## سينكى لكوانے كے بعدروزے كاباتى ندر مناسجه كر كچه كھا لينے والے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے پچھنا لگوایا، اور وہ یہ بچھ بیٹھا کہ پچھنا لگوانا مفسد صوم ہے، چناں چہ اس نے پچھنا لگوانے کے بعد جان بوجھ کرکوئی چیز کھا لی اور روزہ افطار کر دیا تو اس پر قضاء بھی واجب ہوگا، کیوں کہ یہاں اس کا بیگان کہ پچھنا لگوانا مفسد ہے کسی شرعی دلیل کی طرف منسوب نہیں ہوا، اس لیے کہ روزہ تو کسی چیز کے پیٹ میں داخل ہونے سے فاسد خون نکلتا ہے اس لیے میں داخل ہونے سے فاسد خون نکلتا ہے اس لیے مفسد صوم نہیں ہوگا لہٰذا اس شخص کا اسے مفسد خیال کرنا خواہ مخواہ ہوگا اور وہ شخص عداً رمضافی میں کھانے پینے والے کی طرح ہوگا اور رمضان میں عمداً پچھ کھانے پینے سے روزے کی قضاء بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔

الآ إذا المنع فرماتے ہیں کہ اگر اس محض کو کسی معتد اور مستند مفتی نے بیفتویٰ دیا ہوکہ پچھنا لگوانا مفد صوم ہے اس کے بعد اس نے پچھ کھا پی لیا ہوتو اس پر صرف قضاء واجب ہوگا کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ فتویٰ اس کے حق میں دلیل شرع ہے، لہذا فتوے کی وجہ سے عمد اس کا کھانا بینا غیر روزہ کی حالت میں کھانے پینے کی طرح ہے اور اس طرح کھانے پینے سے کفارہ نہیں واجب ہوتا۔

ولوبلغه الحديث الخ فرماتي بي كماكر يجيمنا لكواني والي كويه ديث أفطر الحاجم والمحجوم ( يجيمنا لكاني والا

## ر آن البدايه جلد الم المسلم ال

اورلگوانے والا دنوں نے افطار کرلیا) پینی ہواوراس نے اس حدیث کی صحت پراعتاد بھی کرلیا ہواس کے بعد پچھنا لگوا کرعمرا پچھ کھا پی لیا ہوتو بھی امام محمد والتھیائے کے یہاں اس شخص پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ جب ایک مفتی کا قول اس شخص کے حق میں دلیلِ شرعی ہے تو آپ مُلِا لَیْنِیْم کا ارشاد گرامی تو بدرجہ اولی دلیل شرعی سبنے گا کیوں کہ فرمانِ نبوی کسی مفتی کے فرمان سے کم تر نہیں ہے۔

وعن أبی یوسف رئیشیاڈ النح فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرت امام ابویوسف رئیشیاڈ کی رائے یہ ہے کہ حدیث بھی عام آدمی ہونے کی وجہ سے اس کے لیے احادیث کی معرفت اور اس کے پس و پیش کی شاخت ناممکن ہے، اس کے برخلاف مفتی معتبر کی بات کو عامی آدمی بھی بہ آسانی سمجھ سکتا ہے، لہٰذا اس کے حق میں اس مفتی کا قول دلیل شرعی بن جائے گالیکن حدیث دلیل شرعی نہیں بنے گی اور پچھنا لگوانے سے فسادِ صوم کا شبہ بھی نہیں ہوگا اور جب فسادِ صوم کا شبہ نہیں ہوگا تو کفارہ بھی ساقط نہیں ہوگا، بل کہ واجب ہوگا۔

وإن عوف تأويل النح اس كابيہ ہے كہ اگر پچھنا لگوانے والے كو صديث أفطر الحاجم والمحجوم كى تاويل معلوم ہو اور وہ الجھى طرح اس امرے باخبر ہوكہ پچھنا لگوانے سے روزہ نہيں ٹوشا، اس كے بعد بھى پچھنا لگوانے كے بعد اس نے عمداً پچھ كھا پي ليا تو اس محض پر كفارہ واجب ہوگا، اس ليے كہ صديث كى تاويل جان لينے كے بعد پچھنا لگانے سے فسادِ صوم كاشبہہ نہيں ہوگا اور جب شبنيں ہوگا اور جب شبنيں ہوگا۔

وقول الأوزاعي النح يہاں ہے ايک سوالِ مقدر کا جواب ديا گيا ہے، سوال بيہ ہے کہ علاء کے اختلاف ہے بھی شبہہ پيدا ہوتا ہے اور صورت مئلہ ميں علامہ اوزائ کا اختلاف ہے چناں چہ وہ پچھنا لگوانے کو مفسر صوم قرار دیتے ہيں ، لہذا اس اختلاف کی وجہ ہے فساد صوم کا شبہ پيدا ہوگيا اور شبہ ہے کفارہ ساقط ہوجاتا ہے ، اس ليے صورت مئلہ ميں امام اوزائ کے اختلاف کی وجہ سے کفارہ ساقط ہوجانا چاہے حالال کہ ايمانہيں ہے؟۔ اس کا جواب بيہ ہے کہ امام اوزائ کا اختلاف شبنہيں پيدا کرے گا، کيوں کہ بيہ اختلاف اس وقت موجب شبہ ہوتا ہے جب قياس ہے ہم آئگ ہوتا گرصورت مئلہ ميں امام اوزائ کا اختلاف قياس کے خالف اختلاف اس وقت موجب شبہ ہوتا ہے جب قياس سے ہم آئگ ہوتا مگرصورت مئلہ ميں امام اوزائ کا اختلاف قياس کے خالف ہو نے والی چزوں سے وضوٹو فا ہے نہ کہ پيٹ يا جسم سے نگلے والی ہونے والی چزوں سے وضوٹو فا سرنہيں ہوگا اور امام اوزائ کا حکاف ہونے کی وجہ سے شبہ بھی پيدانہيں کرے گا اور جب بيا ختلاف شبہ نہيں پيدا کرے گا تو ظاہر ہے کہ کفارہ بھی واجب نہيں ہوگا۔

#### فائك:

صورت مسئلہ میں حدیث کی تاویل کی جو بحث آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مُنْ اللّٰهِ کا دوروزے داروں کے پاس سے گذر ہواان میں سے ایک جام تھا اور دوسر اشخص عجامت بنوار ہاتھا وروہ دونوں کسی کی غیبت کررہے تھے اس پر آپ نے فرمایا کہ افطر المحاجم والمحجوم یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے حاجم اور مجوم نے روزہ افطار کرلیا تو آپ مُنَّاللًا عَنْ نیست کرنے کی وجہ سے حاجم اور مجوم نے روزہ افطار کرلیا تو آپ مُنَّاللًا عَنْ نیست کرنے کی وجہ سے حاجم اور مجوم نے روزہ افطار کرلیا تو آپ مُنَّاللًا فی اور بھی کئی تاویلیں کتب حدیث میں مذکور ہیں لیکن افطار قرار دیا ، لیکن راوی نے نفس احتجام کو اس کا سب قرار دے دیا، اس کی اور بھی کئی تاویلیں کتب حدیث میں مذکور ہیں لیکن

## ر جن البدایہ جلد سے میں البراہی جلد سے جات کے ہاں میں کے احکام روزہ کے بیان میں کے اختصار کے پیش نظران سب کورزک کر دیا گیا۔

وَ لَوْ أَكُلَ بَعْدَ مَا اغْتَابَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ كَيْفَمَا كَانَ، لِأَنَّ الْفِطْرَ يُخَالِفُ الْقِيَاسَ، وَالْحَدِيْثُ مُؤَوَّلٌ بِالْإِجْمَاعِ.

تر جملے: اور اگر غیبت کرنے کے بعد عمداً کسی نے کچھ کھا بی لیا تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں جس طرح بھی ہو، کیوں کہ فطرقیاس کے مخالف ہے اور حدیث میں بالاتفاق تاویل کی گئی ہے۔

#### اللغات:

﴿اغتاب ﴾ نيبت كى \_ ﴿مؤوّل ﴾ جس كى تاويل كى جا چكى مو\_

#### غيبت كرنے كے بعد كھ كھا لينے والے كا حكم:

مسک ہیں ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے کسی شخص کی غیبت کی اور بیہ مجھا کہ غیبت کرنے سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے چنال چہ اس نے غیبت کے بعد عمداً کھا پی لیا تو اس پر قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا، خواہ کسی بھی طرح ہو یعنی اس نے عمداً افطار کیا ہو، لینی چاہی ہے بعد اس نے بعد اس نے افطار کیا ہو، لینی چاہی ہو بہرصورت اس پر قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، کیوں کہ غیبت کی وجہ سے روزہ فاسد ہونا قیاس کے مخالف ہے، اس محمد کرنے میں کوئی مفطر صوم چیز روزہ دار کیطن میں داخل نہیں ہوتی، ہاں غیبت کی وجہ سے روزے کا اجر واثو اب ختم ہوجاتا ہے اور حدیث الغیبة تفطر الصائم تمام علماء وفقہاء کے یہاں مؤول ہے اور اس کی وہی تاویل ہے جو بیان کی گئی یعنی اجر واثو اب کاختم ہونا، اس لیے غیبت کو مفطر سمجھ کرعمداً افطار کرنے سے فساد صوم کا شبہ پیدائہیں ہوا اور جب شبہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کفارہ واجب ہوگا۔

وَ إِذَا جُوْمِعَتِ النَّائِمَةُ وَالْمَجْنُوْنَةُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةَ وَقَالَ زُفَرُ رَحَالِكُا لَيْهُ وَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُكُمُّيَهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا اعْتِبَارًا بِالنَّاسِيْ، وَالْعُذُرُ أَبْلَغُ لِعَدْمِ الْقَصْدِ، وَلَنَا أَنَّ النِّسْيَانَ يَغْلِبُ وُجُوْدُهُ، وَ هٰذَا نَادِرٌ، وَ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَهُ لِإِنْعِدَامِ الْجِنَايَةِ.

ترجیل : اوراگرسوئی ہوئی عورت سے یا مجنونہ عورت سے جماع کیا گیا اور وہ روزے سے تھی تو اس پر قضاء واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔اور واجب نہیں ہے۔اور واجب نہیں ہے۔اور عندرزیادہ بڑھا ہوا ہے، کیول کہ قصد نہیں پایا گیا۔ ہماری دلیل میر ہے کہ نسیان کثیر الوجود ہے اور یہ نادر ہے اور کفارہ واجب نہیں ہوگا اس لیے کہ جنایت معدوم ہے۔

## ر آن البداية جلد العلم المستخدم المستخدم المستخدم المام دوزه كهان يل الم

اللغات:

﴿ جو معت ﴾ جفتي كي كن \_ ﴿ نائمة ﴾ سوئي موئي عورت \_ ﴿ نسيان ﴾ بعول جانا \_

### سوئی ہوئی یا یاگل روزہ وارعورت سے جماع کرنے کا مسئلہ:

عبارت کی تشریح سیحفے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ متن میں جو مجنونۃ کا لفظ آیا ہے وہ محلِ اشکال ہے، کیوں کہ مجنون اور مجنونۃ پرروزہ فرض نہیں ہے اور اگریہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ معتبر بھی نہیں ہے، اسی لیے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیافظ مجبورۃ بمعنی مکر بہۃ (زبردی کی ہوئی عورت) تھا مگر کا تب کی غلطی سے مجنونہ لکھ دیا گیا اور بیشتر شخوں میں چھپ گیا اور بیشتر شخوں میں چھپ گیا اور بی لفظ اقطار عالم میں پھیل گیا، اس لیے بعد میں اس کوقلم زد کر کے اس کی تھیج کولوگوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن بیرائے قوی نہیں معلوم ہوتی ، اس کی بہتر اور عمدہ تو فیج ہے کہ بیلفظ مجنونۃ ہی اصل ہے اور اس سے مراد وہ عورت ہے جو دن کے شروع جھے میں عاقلہ تھی چناں چہاس نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا پھر پچھ دیر بعد اس پر جنون طاری ہوگیا اور اس حالت میں اس سے جماع کر لے اور بیراگیا، اس کے بعد اس کا جنون ختم ہوگیا (بنایہ ۱۳ میل والی عورت سے اور سوئی عورت سے اگر کوئی شخص جماع کر لے اور بیرائی روزے دار ہوں تو ان پر ہمارے یہاں روزے کی قضاء واجب ہے، کفارہ نہیں واجب ہے۔

امام شافعی والینی اور امام زفر آفر ماتے ہیں کہ ان پر قضاء بھی واجب نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل قیاس ہے اور انھوں نے نائمہ مجنونہ کو ناسی یعنی بھول کر کھانے پینے والے شخص پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح ناسی پر روزے کی قضاء واجب نہیں ہے اسی طرح نائمہ اور مجنونہ سے اگر جماع کیا گیا تو ان پر بھی قضاء نہیں واجب ہوگی ، اس لیے کہنوم اور جنون کا عذر نسیان سے بھی بڑھا ہوا ہے بایں معنیٰ کہناسی کے فعل میں اس کے ارادے کا عمل وظل رہتا ہے جب کہنائمہ اور مجنونہ کی طرف سے تو ارادہ بھی نہیں ہوتا، الہذا ان کا عذر ناسی کے عذر سے بڑھا ہوا ہے اور ناسی پر قضاء نہیں واجب ہاس لیے ان پر تو بدرجہ اولی قضاء نہیں واجب ہوگی۔

ولنا المنع ہماری دلیل یہ ہے کہ نائمہ اور مجنونہ کو ناسی کے ساتھ نہیں لاحق کیا جاسکتا، کیوں کہ یہ من کل وجہ ناسی کے معنی میں نہیں ہیں، اس لیے کہ نسیان کا وجود کثیر ہے اور نائمہ یا مجنونہ کے ساتھ جماع کا پیش آ نا بہت کم اور انتہائی شاذ ونا در ہے، اب اگر نسیان کی صورت میں ہم قضاء واجب کردیں تو لوگ حرج میں مبتلا ہوجا کیں گے اور شریعت نے حرج کو دور کردیا ہے، جب کہ نائمہ اور مجنونہ کے ساتھ اگر جماع کر لیا گیا تو ان پر قضاء واجب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ ان کا معاملہ نا در الوجود ہے اس لیے ان پر قضاء واجب کی گئی ہے۔ اور کفارہ نہیں واجب کیا گیا ہے، کیوں کہ وجوبِ کفارہ کے لیے جرم کا قوی اور کامل ہونا ضروری ہے اور صورتِ مسئلہ میں نائمہ اور مجنونہ کی طرف سے ارادہ جماع نہ پائے جانے کی وجہ سے جنایت ہی نہیں پائی گئی، اس لیے ان پر صرف قضاء واجب کی گئی ہے اور کفارہ ساقط کر دیا گیا ہے۔





اب تک ان روزوں کا بیان تھا جو بندے پر فرض یا واجب ہوتے ہیں اور ان کا وجود و ثبوت من جانب اللہ ہوتا ہے یہاں سے اور سے ان روزوں کا بیان ہے جفیں خود بندہ نذر وغیرہ کے ذریعے اپنے اوپر واجب کرتا ہے اور چوں کہ ایجاب خدا اصل ہے اور ایجاب بندہ اس کی فرع ہے، اس لیے اصل کے احکام بیان کیے گئے اور اب یہاں سے فرع کے احکام بیان کیے جارہے ہیں۔ جارہے ہیں۔

صاحب بنابیاورصاحب نہابیہ نے لکھا ہے کہ بندے کا اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کرنا نذر کہلاتا ہے اور نذر کی دوشمیں ہیں (۱) نذر منجز (۲) نذر معلق، منجز وہ نذر ہے جو کسی شرط پر موقوف نہ ہو مثلاً کوئی یوں نذر کرے کہ میں کل ایک روزہ رکھوں گا بیدند رمنجز بھی ہے اور معین بھی ہے اور نذر معلق اور غیر معین بیہ ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں ایک روزہ رکھوں گا۔ پھر ہر طرح کی نذر سے ج نہیں ہے، بل کہ نذر کے صبح ہونے کے لیے چند شرائط ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ شک منذوراس جنس کی ہوجس جنس کی چیز شریعت میں واجب ہومثلاً نماز کی نذر، روزے کی نذرصدقہ وغیرہ دینے کی نذر وغیرہ وغیرہ، اسی لیے اگر کوئی شخص مریض کی عیادت کی نذر مانے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیوں کہ شریعت میں مریض کی عیادت کرتا واجب نہیں ہے۔

ورسری شرط یہ ہے کہ نذر بذاتِ خود مقصود ہو، کسی دوسری چیز کے لیے واسطہ اور وسلہ نہ ہو، چناں چہ اگر کوئی شخص وضو یا سجد ہ تلاوت کی نذر مانتا ہے تو اس کی نذر معتبر نہیں ہوگی ، کیوں کہ وضو اور سجد ہ تلاوت بذاتِ خود مقصود نہیں ہیں ، بل کہ دوسری چیز کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔

تیسری شرط یہ ہے کہ شی منذوراس شخص پر واجب نہ ہونہ تو فی الحال واجب ہواور نہ ہی فی المآل، مثلاً اگر کوئی شخص آج کی نماز ظہر پڑھنے کی نذر مانے تو اس کی نذر شرعاً معتبر نہیں ہوگی کیوں کہ نماز ظہر تو اس پر فی الحال واجب ہے، یا کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے کی نذر مانے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیوں کہ اس پر فی المآل اور بعد میں رمضان کے روزے واجب ہیں۔ (بنایہ ۲۳۰۰۷)

وَ إِذَا قَالَ لِلّٰهِ عَلَيَّ صَوْمٌ يَوْمِ النَّحْرِ أَفْطَرَ وَ قَطَى فَهَذَا النَّذُرُ صَحِيْحٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالِمُ عَلَيْهُ وَالشَّافِعِيِّ وَالنَّافِي عَنْ صَوْمِ هٰذِهِ الْآيَّامِ، وَ لَنَا أَنَّهُ نَذَرَ بِصَوْمٍ مَشْرُوعٍ وَالنَّهُى عَنْ صَوْمِ هٰذِهِ الْآيَّامِ، وَ لَنَا أَنَّهُ نَذَرَ بِصَوْمٍ مَشْرُوعٍ وَالنَّهُى لِغَيْرِهِ وَهُوَ تَرُكُ إِجَابَةِ دَعُوةِ اللهِ تَعَالَى فَيَصِحُّ نَذُرُهُ، لَكِنَّهُ يُفْطِرُ احْتِرَازًا عَنِ الْمَعْصِيَةِ الْمُجَاوِرَةِ ، فَمَ النَّذَمَةُ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى فَيَصِحُ نَذُرُهُ، لَكِنَّهُ يُفْطِرُ احْتِرَازًا عَنِ الْمَعْصِيَةِ الْمُجَاوِرَةِ ، فَمَ اللهُ عَلَى فَيَصِحُ نَذُرُهُ، لَكِنَّهُ يَفُطِرُ احْتِرَازًا عَنِ الْمَعْصِيَةِ الْمُجَاوِرَةِ ، فَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَيْ الْعُهْدَةِ لِلْآنَةُ أَذَّاهُ كَمَا الْتَزَمَةُ .

ترجمله: اگر کسی نے کہا کہ مجھ پراللہ کے واسطے عیدالانتی کے دن کا روزہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور اس کی قضاء کرے چنال چہ ہمارے یہاں بینذرضج ہے، امام زفر اور امام شافعی والٹیل کا اختلاف ہے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ بیمعصیت کی نذر ہے اس لیے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت وارد ہے ہماری دلیل ہیہ ہے کہ اس خفس نے مشروع روزے کی نذر مانی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کی قبولیت کو ترک کرنا ہے لہٰذا اس کی نذر صحیح ہوگی، لیکن وہ خفس روزے سے متصل معصیت سے بچتے ہوئے افطار کرے پھر (اپنے ذمے سے) واجب ساقط کرنے کے لیے اس کی قضاء کرے۔ اور اگر اس نے اس دن روزہ رکھ لیا تو بری الذمہ ہوجائے گا، اس لیے کہ اس نے اس روزے کو اس طرح اواء کیا ہے جس طرح اسے واجب کیا تھا۔

#### اللغات:

﴿ يوم النحر ﴾ وسوي ذى الحجه كا دِن۔ ﴿ معصية ﴾ كناه، نافرمانى۔ ﴿ إجابة ﴾ مثبت جواب دينا، قبول كرنا۔ ﴿ المجاوِرة ﴾ ساتھ كى موكى، متصل۔ ﴿ عهدة ﴾ ذمه دارى۔

#### عیدالاضی کے روزے کی نذر مانے کا مسئلہ:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے بیت ندر مانی کہ میں عیدالا شخی کے دن روزہ رکھوں گا تو ہمارے یہاں اس کی نذر شیخ ہے، لیکن وہ مخص اس دن روزہ ندر کے، بل کہ اس دن افطار کرے اور بعد میں اس کی قضاء کرے، لیکن امام زفر اور امام شافعی والشخیات وغیرہ کا مسلک بیہ ہے کہ اس مخص کی بینڈر صحیح نہیں ہے، کیوں کہ عیدالا شخی اور عیدالفطر وغیرہ میں روزہ رکھنا حرام اور معصیت ہے اس لیے کہ صدیث شریف میں ان ایام میں روزہ رکھنے ہے منع کیا گیا ہے چناں چہ ارشاد نبوی ہے آلا لا تصوموا فی ہذہ الأیام، فانها أیام اکل و شرب و بعال ، لیمن ان دونوں میں روزہ نہ رکھو یہ تو کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے ایام بیں اور محصیت کی نذر کرنا درست نہیں ہے چناں چہ حدیث میں ہے، اس لیے ان ایام کی نذر کرنا درست نہیں ہے جنال چہ حدیث میں ہے اس لیے ان ایام میں روزے کی نذر کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے ان ایام میں روزے کی نذر کی نذر ماننا بھی درست نہیں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ یوم نحراور یوم فطروغیرہ کا روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اوران ایام میں جوروزہ رکھنے کی ممانعت ہے وہ ایک دوسری چیز یعنی اللہ کی دعوت کی قبولیت سے اعراض کی وجہسے ہے، کیوں کہتمام بندے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اور بندوں اورمہمانوں پراللہ کی دعوت قبول کرنا لازم ہے لیکن اگر کوئی شخص ان ایام میں روزہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی دعوت قبول کرنا ہے اور معصیت کا مرتکب ہوتا ہے، لہذا ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت

## ر آن الهداية جلدا عن المستخد ١٠٨ المستخدة الكام دوزه كه بيان ين عمر

دوسرے سب سے ہے، اس لیے اس شخص کی نذر درست ہوگی، لیکن چوں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا معصیت ہے اور انسان کو معصیت سے بچنا ضروری ہے، اس لیے اس شخص کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضاء کر لے، تا کہ اس کے ذمیے سے نذر واجب ساقط ہوجائے۔

وإن صام فيه النع فرماتے ہيں كەعىدالاننى وغيره ميں روزه ركھناممنوع ہے تاہم اگر كسى نے اس دن نذر كا روزه ركھ ليا تو اس كى نذر كمل ہوجائے گی اور وہ برى الذمہ ہوجائے گا، اس ليے كه اس نے اس طرح واجب اواء كيا ہے جس طرح اس كى ادائيگى كا التزام كيا تھا اور واجب كوعلى حسب الوجوب اداء كرنے سے انسان برى الذمہ ہوجاتا ہے، اس ليے صورت مسئله ميں وہ فض بھى برى الذمہ ہوجائے گا۔

وَ إِنْ نَوَى يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ يَغِنِي إِذَا أَفْطَرَ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجُوْهٍ سِتَّةٍ، إِنْ لَمْ يَنُو شَيْئًا، أَوْ نَوَى النَّذُرَ، وَ أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا ، يَكُونُ نَذُرًا ، لِأَنَّهُ نَذُرَ بِصِيْعَتِهِ كَيْفَ وَ قَدْ قَرَّرَةُ بِعَزِيْمَتِهِ، وَ إِنْ نَوَى الْيَمِيْنَ وَ نَوَى أَنْ لَا يَكُونَ نَذُرًا يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ الْيَمِيْنَ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ وَقَدْ عَيَّنَةً وَنَقَى غَيْرَةً، وَ إِنْ نَوَى الْيَمِيْنَ وَ نَوَى أَنْ لَا يَكُونُ نَذُرًا يَكُونُ يَمِينًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَجَالِيَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَل

تروج کے: اور اگر روزے دار نے قتم کی نیت کی ہوتو اس پر کفارہ کمین واجب ہے یعنی جب وہ افطار کرلے (تب) اور بی مسئلہ چھے صورتوں پر ہے، اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی یا صرف نذر کی نیت کی یا نذر کی نیت کی اور بینیت کی بیر کمین نہ ہوتو بینڈر ہوجائے گا، اس لیے کہ جملہ اپنے صیغے کے اعتبار سے نذر ہے اور یہ کیسے نذر نہ ہو جب کہ اس نے اپنی نیت سے اسے متحکم کردیا ہے اور اگر قتم کی نیت کی اور یہ نین کو متعین کرلیا ہے اور اس کے کلام کامخمل ہے اور اس نے کمین کو متعین کرلیا ہے اور اس کے علاوہ کی نئی کی ہے۔

اور اگر ان دونوں کی نیت کی تو حضرات طرفین کے یہاں وہ نذر اور یمین دونوں ہوگا اور امام ابو یوسف را تنظیہ کے یہاں صرف بمین صرف نذر ہوگا۔ اور اگر یمین کی نذر کی تو بھی حضرات طرفین کے یہاں دونوں ہوگا اور امام ابو یوسف را تنظیہ کے یہاں صرف یمین ہوگا۔ امام ابو یوسف را تنظیمہ کی دلیل یہ ہے کہ اس کلام میں نذر حقیقت ہے اور یمین مجاز ہے حتی کہ اقل (نذر ہونا) نیت پر موقوف

نہیں ہے اور تانی (یمین ہونا) نیت پرموتوف ہے، لہذا یہ کلام نذر اور یمین دونوں کو شامل نہیں ہوگا پھر مجاز نیت سے متعین ہوجاتا ہے اور ان دونوں کی نیت کے وقت حقیقت کو ترجیح ہوگی۔ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ دونوں جہتوں کے مابین کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں وجوب کا تقاضا کرتی ہیں مگر نذر بالذات وجوب کا تقاضا کرتی ہے اور یمین لغیر ہے لہذا ہم نے دونوں دلیلوں پڑمل کرتے ہوئے دونوں کو جمع کر دیا جیسا کہ ہم بہ بشرط العوض میں ہم نے جہتِ تہرع اور جہتِ معاوضہ دونوں کو جمع کر دیا ہے۔

اللغات:

﴿ يمين ﴾ فتم \_ ﴿ عزيمة ﴾ پخته اراده، نيت، عزم \_ ﴿ لا يتوقف ﴾ موتوف نه ہوگا \_ ﴿ لا ينتظمهما ﴾ ان دونوں كو شامل نه ہوگا \_ ﴿ قبر ّ ع ﴾ غير لا زمي چيز كوادا كرنا ، نفل \_

#### اسیخ پرعید کے دن کا روزہ واجب کرنے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے للہ علی صوم یوم النحو سے بمین کی نیت کی اوراس نے یوم تح میں روزہ نہیں رکھا تو اس پر قضائے صوم کے ساتھ ساتھ کفارہ بمین بھی واجب ہوگا۔ اوراس مسئلے کی کل چھے شکلیں اورصورتیں بنیں گی (۱) اس شخص نے للہ علی النح سے کوئی نیت نہیں کی (۲) اس جملے سے اس نے صرف نذر کی نیت کی اور نذر کے نہ ہونے کی نیت کی کہ بیصرف نذر ہواور یمین نہ ہو (۴) تیسری صورت کے برعکس کیا ہو یعنی یمین کی نیت کی اور نذر کے نہ ہونے کی نیت کی ۔ (۵) نذر اور بمین دونوں کی نیت کی ہور (۱) صرف یمین کی نیت کی ہو، یک چھے صورتیں ہیں ان میں سے پہلی تین صورتوں میں یہ جملہ نذر کے لیے ہوگا، کیوں کہ اس کلام میں نذر حقیقت ہے اور کیمین مجاز ہے اور حقیقت کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی بیت کی یا بمین نہ ہونے کی نیت کے ساتھ نذر کی بیت کی یا بمین نہ ہونے کی نیت کے ساتھ نذر کی نیت کے ساتھ نذر کی لیے ہوگا اور بمین کے لیے نہیں ہوگا دیت کی تو نظاہر ہے کہ ان تیوں صورتوں میں اس شخص کا قول اللہ علی صوم النے نذر کے لیے ہوگا اور بمین کے لیے نہیں ہوگا۔

کیوں کہ جب بدونِ نیتِ نذر کے بیکلام نذر کے لیے حقیقت ہے تو نیت نذر کے ساتھ تو بدرجہ اولی نذر کے لیے ہوگا۔

اور چوتھی صورت میں جب اس نے نذر کی نفی کر کے پمین کی نیت کی تو اس کا کلام بمین کے لیے ہوگا، کیوں کہ اس کلام میں (الله علی الله ایک بین کا اختال ہے، اس لیے کہ الله میں ل ب کے معنی میں ہے اور الله علی بالله ای اقسم بالله کے معنی میں ہے، البندا جب یہ ثابت ہوگیا کہ اس شخص کے کلام میں پمین کا اختال ہے اور اس نے نذر کی نفی کر کے پمین کو متعین بھی کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کلام پمین ہی کے لیے ہوگا۔

یانچویں صورت میں اس شخص کا قول حضرات طرفین ؒ کے یہاں نذر اور یمین دونوں کے لیے ہوگا اور امام ابو یوسف روائیٹیلا کے یہاں صرف نذر کے لیے ہوگا، اور چھٹی صورت میں بھی حضرات طرفین ؒ کے یہاں ندکورہ قول نذر اور یمین دونوں کے لیے ہوگا۔ اور امام ابو یوسف روائیٹریئے کے یہاں صرف یمین کے لیے ہوگا۔

یا نجویں صورت میں چوں کہ امام ابو یوسف را اللہ اس قول کو صرف نذر کے لیے مانتے ہیں، اس لیے ان کی دلیل میہ ہے کہ اس کلام میں نذر حقیقت ہے اور یمین مجاز ہے اس لیے تو نذر کے لیے ہونے میں وہ کلام نیت پر موقوف نہیں ہوتا جب کہ یمین کے

## ر آن البداية جلد الله المستخدم المستحدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخد

لیے ہونے میں نیت پرموتوف ہوتا ہے اور لفظ واحد سے حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا ناجائز ہے، اب اگر اس مخض نے صرف نذر کی نیت کی تو نذر متعین ہوجائے گی اور اگر صرف یمین کی نیت کی تو نمین متقق ہوجائے گی اور اگر دونوں کی نیت کی تو حقیقت اور مجاز میں سے حقیقت کوتر جمچے ہوجائے گی اور حقیقت نذر ہے اس لیے پانچویں صورت میں اس شخص کا کلام نذر کے لیے ہوگا۔

بورس سے یہ کا دونوں کو مراد کینے میں دون ہے۔ کہ صورت مسئلہ علی صوم النے سے حقیقت اور مجاز دونوں کو مراد لینے میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیوں کہ خرابی اس وقت ہوتی جب ایک ہی جہت سے دونوں کو مراد لیا جاتا، حالاں کہ صورت مسئلہ میں حقیقت اور عجاز دونوں کی جہت الگ الگ ہے اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ للہ علی النے کا جملہ وجوب کے لیے مستعمل ہوا ہے اور اس میں حقیقت اور حقیقت یعنی نذر اور مجاز یعنی میمین دونوں کا احتمال ہے گرچوں کہ یہ کلام نذر کے لیے بالذات وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ ولیو فوا بذور دھم کی روسے ایفائے نذر واجب ہے اور میمین کے لیے لئیرہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، تاکہ قتم قوڑ کر اللہ کے نام کی ہے جو کتی نہ کی جائے، لہذا اس کلام کا اصل موجب تو وجوب کی دونوں چہتوں پڑ کمل کرتے ہوئے اس صورت کو حقیقت اور مجاز سے ہے اور ان دونوں پڑ کمل کرنا ممکن ہے، لہذا ہم نے وجوب کی دونوں جہتوں پڑ کمل کرتے ہوئے اس صورت کو حقیقت اور مجاز سے نیز نزر اور میمین دونوں کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، لیعنی اگر سلمان کا بہہ جو تبر کا اور احسان ہوتا ہے دس سلمان نے نعمان کو اس شرط پر کوئی مکان ہم کیا کہ میا کہ نواں کہ جہتی کو جمت کو جمع کر دیا گیا ہے، البذا سلمان کا جہد جو تبر کا اور احسان ہوتا ہے دی ہزار لینے کی شرط کے ساتھ معاد ضد بن گیا اور ان دونوں میں کوئی منافات بھی نہیں ہے، کیوں کہ جہد کی جہت الگ ہے البذا جس طرح مسئلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی نذر اور

وَ لَوْ قَالَ لِلّٰهِ عَلَيَّ صَوْمُ هَذِهِ السَّنَةِ أَفْطَرَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ النَّصْرِ وَ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ وَقَضَاهَا، لِأَنَّ النَّذُرِ بِالسَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ نَذُرٌ بِهَذِهِ الْآيَّامِ، وَ كَذَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنُ لَكِنَّهُ شُرِطَ التَّنَابِعُ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ لَا تَعْرَى عَنْهَا لَكِنُ يَقْضِيْهَا فِي الْمُقَالِ مَوْصُولَةً تَحْقِيْقًا لِلتَّنَابُعِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَ يَتَاتَّى فِي هَذَا خِلَافُ زُفَرَ رَحَالِمُا اللَّهُ فِي وَرَلَا الْمُعَلِيهِ وَالشَّافِعِي رَحَالُمُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّ لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْآيَّمُ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ وَ بِعَالٍ، لِلنَّهُ يَ وَالْمُؤَدِّ عَنْهُ، وَ لَوْ لَمْ يُشْتَرَطِ التَّنَابُعُ لَمْ يُجْزِهِ صَوْمُ هَذِهِ الْآيَّامُ الْآيَّامُ الْآلُومُ الْمُقَالِقِ الْمُعَلِّيُ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِهِ الْأَيَّامُ الْوَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَامُةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَدِّى الْمُولُولُ وَلُهُ اللَّهُ الْمُؤَالُ وَالْمُؤَدِّى اللَّهُ اللَّذَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْتَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللللَّ

تروج ہے: اور گر کسی شخف نے یوں کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر اس سال <del>کے روز</del>ے بین تو وہ یوم الفطر ، یوم النحر اور ایام تشریق میں روزہ ضر کھے اور ان ایام کی قضاء کرے ، کیوں کہ تعین سال کی نذر کرنا ان ایام کی بھی نذر ہے اور ایسے ہی جب متعین نہ کیا ہو، لیکن آ بے در بے روزے رکھنے کی شرط لگائی ہے ، اس لیے کہ تا بع ان ایام سے خالی نہیں ہوگا، لیکن اس صورت میں بقدر امکان تا بع کو

## ر آن البداية جلد العلام المستخدم الما المستخدم الما المستخدم الما المستخدم الما المستخدم الما المستخدم الما المستخدم ال

ثابت کرنے کے لیے مصلاً ان کی قضاء کرے۔ اوراس میں امام زفر اورامام شافعی ولیٹھیڈ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت وار دہے اور وہ آپ مُنگیٹی کا یہ ارشاد گرامی ہے خبر دار ان ایام روزے نہ رکھواس لیے کہ یہ کھانے، پینے اور جماع کرنے کے ایام ہیں اور ہم نے اس میں وجہ بیان کر دی ہے اور اس سے عذر بھی بیان کر دیا ہے اور اگر اس نے تنابع کی شرط نہیں لگائی تو ان ایام کا روزہ اس کو کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے جو اپنے اوپر لازم کیا ہے اس میں کامل ہونا اصل ہے اور نہی کی وجہ سے موڈی ناقص ہے، برخلاف اس صورت کے جب اس نے ان ایام کو متعین کر لیا ہو، کیوں کہ اس نے وصف نقصان کے ساتھ واس کی اور اس کی ور اس کی اور اس کی کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی کی کی کی اور اس کی کی اور اس کی کر اس کی کی کی کی کی کی کی کر اس کی کر اور اس کی کر اور اس کی کر اس کی کر کر اس کی کر کر اور ا

#### اللغاث:

﴿ اَیام التشریق ﴾ نمازوں کے بعد اونچی آوازوں سے تکبیر پڑھنے کے دِن۔ ﴿ تتابع ﴾ باہم مصل ہونا، پے در پے ہونا۔ ﴿لا تعری ﴾ خال نہ ہوگ۔ ﴿ بعال ﴾ مجامعت۔

#### تخريج:

اخرجه طبرانی فی معجمه بلفظه ۲۰۳/۳.

و مسلم في كتاب الصيام قال رسول الله عَلَيْهَا ايامُ تشريقٍ ايامُ أقلٍ و شرب، حديث : ١٤٤.

#### بورے سال کے روزوں کی نذر ماننے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی سال کو متعین کرکے بوں کہا کہ مجھ پر اللہ کے لیے اس سال کا روزہ لازم ہے تو اس پر پورے ایک سال کے روزے لازم ہوں گے جن میں ایام میں فطر واضی اور ایام تشریق بھی واغل ہیں، لیکن اس شخص پر ان ایام میں روزے رکھنا لازم نہیں ہے، بل کہ اسے چاہیے ان ایام میں روزے نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضاء کرے، اس لیے کہ جب اس نے ایک متعین سال کے روزوں کی نذر کی تو ظاہر ہے کہ اس سال میں ایام فطر واضی اور ایام تشریق بھی شامل ہوں گے، گرچوں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس لیے نذر کرنے والا ان ایام میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضاء کرے۔

یہ تفصیل تو اس صورت میں ہے جب اس شخص نے کی متعین سال کی نذر کی ہو، لیکن اگر اس نے سال کی تعین نہیں کی اور یوں یوں کہا کہ مجھ پراللہ کے لیے ایک سال کا روزہ ہے تو اس کی ووصور تیں ہیں (۱) اس نے تابع اور شلسل کی شرط لگائی ہوگی اور یوں کہا ہوگا کہ مجھ پر لگا تارایک سال کے روزے لازم ہیں (۲) یا اس نے تابع کی شرط نہیں لگائی ہوگی۔ اگر پہلی صورت ہو اور اس کی نظر ط لگائی ہوتو اس کا وہی تھم ہوگا جو سال کو متعین کرنے کا ہے یعنی اس پورے سال کے روزے لازم ہیں، لیکن ایا م نخر وغیرہ میں روزہ ندر کھے اور بعد میں متصلاً لگا تاران کی قضاء کرے یعنی جیسے ہی سال پورا ہو فوراً ایام تشریق وغیرہ کے روزوں کی قضاء کرلے بعنی جوجائے ایک اس صورت میں امام زفر اور قضاء کرلے بیائن اس صورت میں امام زفر اور امام شافعی واٹیلیڈ کا اختلاف ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس شخص پر ایام تشریق وغیرہ کی قضا ہی واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان ایام امام نظر این وغیرہ کی قضا ہی واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان ایام

میں روزہ رکھناممنوع ہے اور حدیث ألا لا تصوموا في هذه الأیام سے ان ایام میں روزے کوممنوع قرار دے دیا گیا ہے، لہذا پورے سال کی نذر میں ان ایام کی نذر صحح نہیں ہے اور جب ان ایام کی نذر صحح نہیں ہے تو ان کی قضاء بھی واجب نہیں ہوگ۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ فصل کے آغاز میں ہم نے اس حدیث کی توجیہ بھی بیان کر دی ہے اور اس پر عمل نہ کرنے کا عذر بھی بیان کر دیا ہے۔

ولو لم یشتوط التتابع المخ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر نذر مانے والے نے سال کومتعین نہ کیا ہواور تابع کی بھی شرط نہ
لگائی ہوتو اس صورت میں اس کے لیے ایام تشریق وغیرہ کا روزہ پورے سال کے روزوں میں کفایت نہیں کرے گا اور اس پر ان
ایام کی قضاء واجب ہوگی، اور اس پر پورے سال میں ہر ہر دن کا مل روزے واجب ہوئے اور سال میں ایام تشریق وغیرہ بھی
داخل ہیں لہذا ان میں بھی کامل روزے واجب ہوئے مگر حدیث آلا لا تصو موا المنح کی وجہ سے چوں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا
ناقص ہے، حالاں کہ روزے کا وجوب کامل طور پر ہوا ہے، اس لیے ان ایام میں روزہ رکھنے سے کما حقہ وجوب اداء نہیں ہوگا لہذا بعد
میں ان کی قضاء کرنا ضروری ہے، تا کہ علی وجالکمال سال مکمل ہو سکے۔

اس کے برخلاف اگراس نے سال کومتعین کرلیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس متعین سال میں ایام خسہ بھی شامل وداخل ہیں اور ان ایام کا وجوب ناقص ہوگا اور جو چیز ناقص واجب ہواسے ناقص طور پر اداء کیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ فقہہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ماو جب ناقصا جاذ أن یتاللی ناقصا۔ اس طرح صورت مسئلہ میں اس شخص پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضاء بھی واجب ہوگی، کیوں کہ جب اس نے سال متعین نہیں کیا ہے تو اس پر پورے بارہ مہینے کے روزے واجب ہیں اور چوں کہ رمضان میں غیر مضان کے دخول اور شمول کا اندیشہ نہیں ہے اس لیے رمضان کے روزوں کی بھی علاحدہ قضاء کرنی ہوگی۔

قَالَ وَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ إِنْ أَرَادَ بِهِ يَمِينًا وَقَدْ سَبَقَتْ وُجُوْهُهُ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ نذر کرنے والے پر کفارہ کیمین واجب ہے اگر اس نے نذر سے کیمین کی نیت کی ہواور اس کی صورتیں گذر چکی ہیں۔

#### اللغاث:

﴿سبقت ﴾ گزرچکی ۔ ﴿وجوه ﴾ واحدوجه ؛ صورت ، شکل ، چبره۔

#### توضيح:

وَ مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُكُا عَيْهِ وَمُحَمَّدٍ رَحَالُكُا عَلَيْهِ فِي النَّوَادِرِ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ لِأَنَّ الشَّرُوْعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذْرِ وَصَارَ كَالشَّرُوْعِ فِي الصَّلُوةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوْهِ، وَالْفَرْقُ لِلَابِي

حَتِيْفَةَ رَحَانُكُمَّايَةٍ وَ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ بِنَفْسِ الشَّرُوْعِ فِي الصَّوْمِ يُسَمَّى صَائِمًا حَتَّى يَحْنَى بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّوْمِ فَيَصِيْرُ مُرْتَكِيًا لِلنَّهْيِ فَيَجِبُ إِبْطَالُهُ فَلَا تَجِبُ صِيَانَتُهُ، وَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ يَبْتَنِى عَلَيهِ وَ لا يَصِيْرُ مُرْتَكِيًا لِلنَّهْيِ بِنَفْسِ النَّذُرِ وَهُوَ الْمُوْجِبُ وَلَا بِنَفْسِ الشَّرُوْعِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُتِمَّ رَكُعَةً وَلِهِذَا لاَ يَحْنَتُ بِهِ مُرْتَكِيًا لِلنَّهْيِ بِنَفْسِ النَّذُرِ وَهُو الْمُؤَدِّي وَلا بِنَفْسِ الشَّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُتِمَّ رَكُعَةً وَلِهِذَا لاَ يَحْنَتُ بِهِ الْحَالِفُ الصَّالِةِ فَتَجِبُ صِيَانَةُ الْمُؤدِّي وَ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْقَضَاءِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا أَيُّا اللَّهُ لَا يَجِبُ الْفَضَاءُ فِي قَصْلِ الصَّلَاةِ أَيْضًا، وَ الْأَظْهَرُهُ هُو الْأَوَّلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ترویک : جس شخص نے یوم الخر میں بحالت روزہ صبح کی پھر افطار کر لیا تو اس پر قضاء وغیرہ واجب نہیں ہے، حضرات صاحبین سے نوادر کی روایت میں ہے کہ اس پر قضاء واجب ہے، کیوں کہ روزہ شروع کرنا نذر کی طرح لازم کرنے والا ہے اور یہ وقت مکروہ میں نماز شروع کرنے کی طرح ہوگیا۔ اور امام ابوصنیفہ والٹیلا کے نزدیک جو ظاہر الروایہ بھی ہے وجہ فرق یہ ہے کہ روزہ شروع کرتے گا، میں اس شخص کو روزہ دار کہا جانے لگتا ہے، یہاں تک کہ شروع کرنے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی قتم کھانے والا حائث ہوجائے گا، لہذا شروع کرنے ہی ہے اور اس کو بچانا واجب نہیں ہوجائے گا، لہذا اس کو باطل کرنا ضروری ہے اور اس کو بچانا واجب نہیں ہے اور قضاء کا وجوب اس پر بنی ہے، اور نفس نذر کی وجہ سے کوئی شخص نہی کا مرتکب ہوجائے گا، لہذا اس کو بالطل کرنا ضروری ہے اور اس کو بچانا واجب نہیں ہوگا جب تک کہ ایک رکعت مکمل نہ کرے، اسی وجہ سے نماز نہ پڑھنے کی قتم کھانے والا نماز شروع کرنے سے حائث نہیں ہوگا لہذا مؤڈی کی حفاظت واجب ہوگی اور یہ ضمون بالقضاء ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ نماز کی صورت میں بھی قضا نہیں واجب ہوگی، کیکن پہلا قول ہی زیادہ ظاہر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

#### اللغاث:

﴿ ملزِم ﴾ لازم كردين والا ـ ﴿ يحنث ﴾ قتم توثر بين كا ـ ﴿ صيانة ﴾ تفاظت، بچاؤ ـ ﴿ يبتنى عليه ﴾ ال يرجنى موتا - - ﴿ حالف ﴾ قتم كھانے والا ـ

#### عيدك دن روزه ركف والا اكرروزه تورد ديتو قضاء وكفاره كاحكم كيا موكا؟

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایام خسم منہی عنہا میں سے کسی دن روزہ شروع کر کے اسے فاسد کر دیا تو امام اعظم ولیشیلۂ اور صاحبین سب کے یہاں اس شخص پر قضاء وغیرہ واجب نہیں ہے اور یہی ظاہر الروایہ بھی ہے، البتہ حضرات صاحبین سے نوادر کی ایک روایت یہ ہے کہ اس شخص پر قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ نظی روزہ شروع کرنے کے بعد لازم ہوجا تا ہے، اب شروع کرنے والا اس کو مکمل کردیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اسے فاسد کردیتا ہے تو اس کی قضاء واجب ہے، جیسے اگر کسی شخص نے ان ایام خسہ میں سے کسی دن روزہ رکھنے کی نذر کی تو یہ روزہ اس پر اس دن کے علاوہ میں واجب ہوگا یا جیسے کسی نے مکروہ وقت میں نفل نماز شروع کر کے فاسد کردیتا کے دن روزہ رکھنے کی نذر کی تو یہ روزہ اس پر اس دن کے علاوہ میں واجب ہوگا یا جیسے کسی نے مکروہ وقت میں نفل نماز شروع کر کے فاسد کردینے

کی صورت میں قضاء واجب ہوتی ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قضاء واجب ہوگی۔

و لأبي حنیفة فرماتے ہیں کہ یوم نح میں روزہ شروع کرنا اور اس دن روزے کی نذر ماننا ای طرح یوم نح کے روزے کی نذر ماننا ای طرح کے بوال فرق ہے اور سب کو ایک بی نذر ماننے اور اوقات مکروہہ میں نماز شروع کرنے ان سب کے درمیان حضرت اعظم پراٹیٹیلا کے یہاں فرق ہے اور سب کو ایک بی ڈنڈ ہے سے ہانکنا صحح نہیں ہے، بل کہ روزے اور نماز اور نذر کا مسئلہ الگ الگ ہے، چنال چہروزہ شروع کرتے ہی انسان روزے دار ہوجا تا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نفلی روزہ نہ رکھنے کی قتم کھائی ہواور یوم نح میں اس نے روزہ شروع کرتے ہی انسان صائم تو روزہ شروع کرتے ہی وہ حائث ہوجائے گا اور اسے کفارہ قتم دینا پڑے گا بہرحال یوم نح میں روزہ شروع کرتے ہی انسان صائم ہوجائے گا اور اسے کفارہ قتم دینا پڑے گا بہرحال یوم نح میں روزہ شروع کرتے ہی وہ شخص فعل نہی کا مرتکب ہوجائے گا اور اسے اور جن ہوجائے گا اور اس کی انتمام یا اس کی حفاظت ضروری نہیں ہے اور جن اور جن اور جن کہ باطل کرنا ضروری ہواس کی انتمام یا اس کی حفاظت ضروری نہیں ہو جائے ہیں واجب ہوگی۔ یوں کہ حفاظت اور اتمام نہیں ہے تو قضاء نہیں واجب ہوگی۔ یوں کہ حفاظت اور اتمام نہیں ہی کے پیش نظر قضاء کا وجوب ہوتا ہے لہذا جب حفاظت اور اتمام نہیں ہے تو قضاء بھی نہیں واجب ہوگی۔

اس کے برخلاف یوم نحر میں نذر کا مسئلہ ہے تو نفسِ نذر ممنوع نہیں ہے ہاں روزے کی نذر مان کر اس کا اتمام ممنوع ہے، لہٰذا جب نفسِ نذر ممنوع نہیں ہے تو محض نذر ماننے ہے انسان نہی کا مرتکب نہیں ہوگا اور جب نہی کا مرتکب نہیں ہوگا تو نذر ماننا سیح ہوگا، مگر چوں کہ یوم نحر میں اس نذر کا اتمام ممنوع ہے اس لیے اس شخص کو جا ہے کہ کسی دوسرے دن اس کی قضاء کرے۔

ای طرح نماز کا مسکہ ہے کہ کوئی شخص وقت مکروہ میں نماز شروع کرنے سے نمازی نہیں ہوتا، بل کہ جب تک ایک رکعت کو سجدے سے ملانہ لے اس وقت تک اسے نماز کا نام نہیں دیا جاتا ہے، چناں چہ نماز نہ پڑھنے کی قتم کھانے والا وقت مکروہ میں نماز شروع کرنے سے ملانہ لے اس ہوگا اور شروع کی ہوئی چیز کی شروع کرنے سے حائث نہیں ہوگا اور شروع کی ہوئی چیز کی حفاظت واجب ہوتی ہے قاسد کرنے کی صورت میں اس کی قضاء بھی واجب ہوتی ہے، اس لیے وقت مکروہ میں نماز شروع کرنے کے بعد فاسد کرنے کی صورت میں اس کی قضاء واجب ہوگی۔

وعن أبى حنيفة النح فرماتے ہیں كەحفرت امام اعظم والیالیہ سے ایک روایت یہ ہے كه اوقات مكرومه میں نماز شروع كر كا كاگركوئى مخف اسے فاسد كر دي تو اس پر قضاء نہيں واجب ہوگى، ليكن صاحب بدايه فرماتے ہیں كه امام صاحب سے منقول پہلا قول ہى اصح اور اظہر ہے۔





# بَابِ الْإِعْتِكَانِ بيباب اعتكاف كے بيان ميں ہے

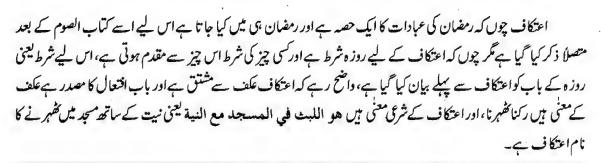

قَالَ الْإِعْتِكَافُ مُسْتَحَبُّ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَشَرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْمُوَاظَبَةُ دَلِيْلُ السُّنَّةِ.

توجید: فرماتے ہیں کہ اعتکاف مستحب ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اعتکاف سنتِ مؤکدہ ہے، اس لیے کہ آپ مُنالِثَیَّمُ نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف پر مداومت فرمائی ہے اور مداومت کرنا اس کے مسنون ہونے کی دلیل ہے۔

#### اللغات:

﴿مؤكده ﴾ تاكيدوالى ﴿ واظب ﴾ پايندى كى ، بر باركيا - ﴿أواخر ﴾ واحد آخر ؛ آخرى -

#### تخريج

اخرجه البخارى في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الاواخر حديث رقم ٢٠٢٩.
 مسلم في الاعتكاف حديث ٢ و ابوداؤد في كتاب الصوم حديث ٢٤٩٢.

#### اعتكاف كى شرعى حيثيت:

مسکدیہ ہے کہ امام قدوری والی انتخاف کو مستحب قرار دیا ہے۔لیکن صحح بات یہ ہے کہ اعتکاف مستحب نہیں بل کہ سنت موکدہ ہے، اس لیے کہ آپ مُلَّ الیُّ کے معاری وسلم میں یہ

# ر آن البداية جلد ص ير تحمير المورد و الما المحمد المام روزه ك بيان عن الم

روایت موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یعتکف فی العشر الأواحر من رمضان حتی توفاہ اللہ،اور بعض روایت میں حین قدم المدینة کا اضافہ بھی مروی ہے بین آپ مُنگانی جب سے مدینه منورہ تشریف لے گئے ہرسال اعتکاف فرمایا کرتے ہے اور آپ منگانی کی کم اللہ مساقہ لوگوں فرمایا کرتے ہے اور آپ منگانی کا کسی ممل پر مداومت فرمانا اس کے مسنون ہونے کی دلیل ہے، اور مداومت کے ساتھ ساتھ لوگوں سے وہ عمل کرانا اور نہ کرنے والوں پر نکیر فرمانا اس کے وجوب کی دلیل ہے، اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود اس پر پابندی سے عمل کیا ہے، لیکن لوگوں کو نہ تو اس عمل کے لیے مجبور کیا ہے اور نہ ہی اعتکاف نہ کرنے والوں پرکوئی نکیر فرمائی ہے جس سے اعتکاف واجب تو نہیں ہوگا، البتہ مسنون ضرور ہوگا۔

وَ هُوَ اللَّهُ فَي الْمُسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَنِيَّةِ الْإِعْتِكَافِ ، أَمَّا اللَّهُ عُ وَكُنهُ، لِأَنَّهُ يُشِيءُ عَنْهُ فَكَانَ وَجُودُهُ بِهِ، وَالشَّوْمُ مِنْ شَرْطِهِ عِنْدَنا، حِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِيلِكَانَيْهُ وَالنِّيَّةُ شَرْطً فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، هُو يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ وَهُو اَصْلٌ بِنَهُسِهِ فَلَا يَكُونُ شَرْطًا لِغَيْرِهِ ، وَ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِالصَّوْمِ، وَالْقِيَاسُ فِي عِبَادَةٌ وَهُو اَصْلُ بِنَهُ مِنْ مَعْنُولِ عَيْرُ مَقْدُولٍ ، ثُمَّ الصَّوْمُ شَرُطٌ لِصِحَّةِ الْوَاجِبِ مِنْهُ رِوايَةً وَاحِدةً وَلِصَحَةِ التَّعَوُّ عِ فِيمَا مُقَامِلُ الْمَعْدُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّوْمُ شَرُطٌ لِصِحَّةِ الْوَاجِبِ مِنْهُ رِوايَةٍ لَا يَكُونُ أَقَلَ مِن يَوْمٍ وَ فِي رِوايَةٍ الْاصْلِ وَهُو قُولُ مُحَمَّدٍ رَحِيلُكُمُ اللَّهُ الْقَلْمُ مَعَ الْقَلْمُ مَعَ الْقَلْمُ مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَى الْقِيامِ، وَ لَوْ شَرَعَ فِيهِ ثُمَّ قَطَعَةً لَا يَلْزَمُهُ الْقَصَاءُ فِي رِوايَةِ الْاصْلِ، وَهُمْ قُولُ مُعَمَّدٍ مِعَلَيْقُهُ إِنْ الْقَصَاءُ فِي رِوايَةِ الْحَسِنِ يَلْزَمُهُ لِلَّذَهُ مُقَدَّرٌ بِالْيَوْمِ كَالصَّوْمِ ، ثُمَّ الْإِعْتِكَافُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَى مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ فَيْعَولُ اللَّالَ مَعْ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ فَيْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ فَي مُسْجِدٍ جَمَاعَةٍ لِقُولِ حُدْيَفَةً مَالِكُومُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُونُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلَي الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

تروجی اور وہ (اعتکاف) مسجد میں روز ہے کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ تھی ہرنا ہے، رہا تھی ہرنا تو وہ اعتکاف کا رکن ہے، اس لیے کہ اعتکاف اس کی خبر دیتا ہے، لہذا اعتکاف کا وجود بھی لبث ہی کے ساتھ ہوگا اور ہمارے یہاں روزہ اعتکاف کی شرط ہے، امام شافعی والتہ علیہ کا اختلاف ہے اور نیت بھی شرط ہے جیسے تمام عبادات میں (شرط ہے) امام شافعی والتہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک عبادت ہے اور بذات خود دلیل ہے لہذا دوسرے کے لیے شرط نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل آپ منافعی آیٹ کی ارشاد گرامی ہے روزہ کے بغیر اعتکاف معتر نہیں ہے۔ اور نص منقول کے مقابلے میں قیاس مقبول نہیں ہے، پھر ایک روایت کے مطابق روزہ اعتکاف واجب بغیر اعتکاف معتر نہیں ہے۔ اور نص منقول کے مقابلے میں قیاس مقبول نہیں ہے، پھر ایک روایت کے مطابق روزہ اعتکاف واجب

# ر آن البداية جلد ال يوسي المستحد ٢١٤ يكي المام روزه كيان من ع

ک صحت کے لیے شرط ہے، اور امام ابوصنیفہ والیٹیلا سے حسن بن زیاد گی روایت کے مطابق نفلی اعتکاف کی صحت کے لیے بھی (روز ہ شرط ہے) ہماری روایت کردہ حدیث کے ظاہر پڑ مل کرتے ہوئے۔ اور اس روایت کے مطابق اعتکاف ایک دن سے کم نہیں ہوگا اور مبسوط کی روایت کے مطابق جوامام محمد والٹیلا کا بھی قول ہے اعتکاف کم از کم ایک ساعت کا ہوسکتا ہے، چناں چہ یہ اعتکاف بغیر روزہ کے ہوگا، کیوں کہ نفل کا دارومدار مہولت پرہے، کیا دیکھتے نہیں کہ قیام پر قدرت کے باوجود انسان بیٹھ کرنفل پڑھ سکتا ہے۔

اورا گرسی نے نفلی اعتکاف شروع کر کے اسے توٹر دیا تو مبسوط کی روایت کے مطابق اس پر قضاء نہیں لازم ہوگی ، اس لیے کہ اعتکاف کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے لہذا تو ٹرنا ابطال نہیں ہوگا۔ اور حضرت حسنؓ کی روایت میں اس شخص پر قضاء لازم ہوگی ، کیوں کہ روزے کی طرح اعتکاف بھی ایک دن کے ساتھ مقدر ہے۔

پھراعتکاف صرف جماعت والی مسجد ہی میں مسجح ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت حذیفہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اعتکاف نہیں مسجح ہوتا ہے، کر اس مسجد میں جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھیڈ سے مردی ہے کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں درست ہے جس میں پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہوں، اس لیے کہ اعتکاف انتظار صلاۃ کی عبادت ہے لہذا اس جگہ کے ساتھ خاص ہوگا جس میں نماز اداء کی جاتی ہو۔

ر ہی عورت تو وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، کیوں کہ وہی اس کی جائے نماز ہے، لہذا ایسی جگہ اس کا انتظار مخقق ہوگا۔ اور اگرعورت کے گھر میں کوئی مسجد نہ ہوتو گھر میں ایک جگہ مقرر کر کے اسی میں اعتکاف کرے۔

# اللغات:

-﴿ لبت ﴾ ركهنا ، همرنا \_ ﴿ ينبئ ﴾ خبر ديتا ہے \_ ﴿ مساهلة ﴾ تسهل ، مهولت والا جونا \_

# تخريج

🛈 اخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصيام باب المعتكف يصوم حديث رقم: ٨٥٨٣.

# اعتكاف كى تعريف اوراركان كابيان:

اس عبارت میں امام قدوری والیمیلی نے اوّلا تو اعتکاف کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے اور پھر اس کے تحت صاحب ہدا یہ علیہ الرحمۃ کی تفصیلی گفتگو درج ہے، فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کراعتکاف کی نیت کے ساتھ مبحد میں تھہر نے کا نام اعتکاف ہے، اس لیے کہ لبث اعتکاف کا رکن ہے، کیوں کہ اعتکاف لبث اور تھہر نے ہی کی خبر دیتا ہے، لبذا اعتکاف کا وجود ہی لبث کے ساتھ ہوگا، البتہ اعتکاف کے لیے روزہ کا شرط ہونا صرف ہمارے پہال ہے، ورنہ تو امام شافعی والیمیلی کے پہاں اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے اور بغیر روزے کے بھی ان کے پہاں اعتکاف درست ہے، اور اعتکاف کے لیے نیت بالا تفاق شرط ہے کیوں کہ جس طرح دیگر عبادت اور بغیر سامت اور عبادت کو ترجیح ہوتی ہے ای طرح اعتکاف بھی عادت اور عبادت دونوں کے مابین دائر ہے اور نیت ہی سے جانب عبادت کو ترجیح ہوتی ہے ای طرح اعتکاف کے لیے روزہ کو مشروط نہ عبادت دونوں کے مابین دائر ہے اور نیت ہی سے اعتکاف کا عبادت ہونا معلوم اور متحقق ہوگا۔ اعتکاف کے لیے روزہ کو مشروط نہ قرار دینے پرامام شافعی والیمیلی کے دیل میر ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور بذات خوداصل ہے یعنی کسی کے تابع بن کر عبادت نہیں قرار دینے پرامام شافعی والیمیلی کے دیل میر ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور بذات خوداصل ہے یعنی کسی کے تابع بن کر عبادت نہیں قرار دینے پرامام شافعی والیمیکا کی دیل میر ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور بذات خوداصل ہے یعنی کسی کے تابع بن کر عبادت نہیں

# ر آن البداية جلدا عن المحالية الماروزه ك بيان يل على الماروزه ك بيان يل على

ہے، لہذا جب روزہ عبادت ہونے میں اصل ہے تو وہ دوسری چیز یعنی اعتکاف کے لیے شرطنہیں بن سکتی، اس لیے کہ شرط بننے میں تابع ہونے کامفہوم ہے جوروزہ کی اصلیت کے منافی ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں نہ کور لینی لا اعتکاف الا بالصوم کہ روزے کے بغیراعتکاف مقصود ہی نہیں ہے، لہذا جب صراحت کے ساتھ نص میں روزے کے بغیراعتکاف کی نفی کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط اور ضروری ہوگا اور نص منقول یعنی حدیث رسول کے مقابلے میں قیاس متر وک ہوگا۔ اور امام شافعی پرلٹی مدیث کا الزام عاکد ہوگا۔

# اعتكاف كے دوران روزہ ركفے كى شرى حيثيت:

ثم المصوم النح فرماتے ہیں کہ روزہ اعتکاف واجب کے لیے شرط ہے اور اس میں صرف ایک ہی روایت ہے جوشفق علیہ ہے اور حضرت حسن بن زیاد والیٹیائی نے امام اعظم والیٹیائی سے اعتکاف نفلی کے لیے بھی روزہ شرط ہونے کی روایت بیان کی ہے اور مماری بیان کردہ حدیث لا اعتکاف الا بالصوم کے ظاہر اور اس کے اطلاق سے استدلال کیا ہے کہ اس حدیث میں چوں کہ اعتکاف واجب اور غیر واجب کی کوئی تفصیل نہیں ہے اور مطلق اعتکاف کے لیے روزے کی شرط لگائی ہے، للبذا ہر طرح کے اعتکاف کے لیے روزے کی شرط لگائی ہے، للبذا ہر طرح کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہوگا خواہ وہ واجب ہو یانفل ہو۔ اور اس روایت کے مطابق اعتکاف کی کم از کم مدت اور مقدار ایک یوم ہوگی۔ ہوگی ، کیوں کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہوگا۔

اور مبسوط کی روایت کے مطابق اعتکاف کی کوئی مدت مقرر اور متعین نہیں ہے بل کہ اگر کوئی شخص ایک لیمجے کے لیے بھی اعتکاف کی نیت سے معجد میں تشہر جائے گا اس کا اعتکاف متحقق ہوجائے گا، امام محمد والشمالہ بھی اسی کے قائل ہیں، چناں چہاں قول کے مطابق اعتکاف نفل کے لیے روزہ شرط نہیں ہوگا، کیوں کہ ایک ساعت کا روزہ نہیں ہوتا اور اس قول کی دلیل ہیہ ہے کہ نفل اور تطوع کا دارومدار سہولت پر ہے اور اس میں ہر طرف سے لوگوں کے لیے آسان پیدا کی جاتی ہے، اسی لیے تو اگر کوئی شخص کھڑے ہوکر نماز پڑھنے پر قادر ہے تو بھی اس کے لیے نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا درست ہے، معلوم ہوا کہ نفل کا دارومدار سہولت اور آسان پر ہے اور اعتکاف نفل میں اس وقت آسانی ہوگی جب اس میں نہ تو روزہ فرض ہواور نہ ہی اس کا کوئی وقت مقرر ہو۔

ولو شرع فیہ المح صاحب ہدایہ مبسوط اور حسن بن زیادگی روایتوں کے مابین تمر و اختلاف کواجا گرکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نفلی اعتکاف شروع کر کے اسے چھوڑ دیا اور ایک دن مکمل نہیں کیا تو مبسوط کی روایت کے مطابق اس پر اس دن کے اعتکاف کی قضاء لازم نہیں ہوگی ، کیوں کہ روایت مبسوط کے مطابق اعتکاف وقت کے ساتھ مقدر نہیں ہے ، الہذا شروع کرنے والے شخص نے جتنے وقت بھی اعتکاف کیا اس نے استے وقت تک تبرع اور نیکی کی اور اس دور ان کسی چیز کا ابطال نہیں ہوا ، لہذا جب ابطال نہیں ہوا ، کیوں کہ قضاء تو اس صورت میں واجب ہوتی جب ابطال پایا جاتا۔ لیکن حضرت حسن بن زیاد کی روایت کے مطابق اس صورت میں اس شخص پر اعتکاف کی قضاء واجب ہوگی ، کیوں کہ روزے کی طرح محضرت جس بن زیاد کی روایت کے مطابق اس صورت میں اس شخص پر اعتکاف کی قضاء واجب ہوگی ، کیوں کہ روزے کی طرح اعتکاف بھی معتکف نے اپنے اعتکاف کوختم کر دیا ہے ، اس لیے اس پر اعتکاف بھی ایک دن کے ساتھ مقدر ہے اور یہاں ایک دن سے پہلے ہی معتکف نے اپنے اعتکاف کوختم کر دیا ہے ، اس لیے اس پر قضاء واجب ہوگی ، کیوں کہ ضابطہ بیہ ہے کہ نفلی چیز شروع کرنے کے بعد واجب ہوجاتی ہے اور اگر مکمل کرنے سے پہلے اسے فاسد قضاء واجب ہوگی ، کیوں کہ ضابطہ بیہ ہے کہ نفلی چیز شروع کرنے کے بعد واجب ہوجاتی ہے اور اگر مکمل کرنے سے پہلے اسے فاسد

كرديا جائے تواس كى قضاء لازم ہوتى ہے۔

# اعتكاف كسمجريس كياجائ

ٹم الاعتکاف النے فرماتے ہیں کہ صحبِ اعتکاف کے لیے ایس مجد کا ہونا ضروری ہے جس میں کم از کم تین وقت باجماعت نماز اداء کی جاتی ہو، کیوں کہ حفرت حذیفہ فرائٹو کا ارشادگرای ہے کہ لا اعتکاف الآفی مسجد جماعة کہ جماعت والی مجد میں ہی اعتکاف درست ہے، اس سلط میں حفرت حسن بن زیادؓ نے امام اعظم والتھا ہے نیقل کیا ہے کہ اعتکاف صرف اس مجد میں صحیح ہے جس میں بیخ وقتہ با جماعت نماز پڑھی جاتی ہو، کیوں کہ اعتکاف انظار صلاۃ کی عبادت ہے، یعنی جب معتکف محد ہی میں مقیم ہے تو اس کی اقامت انظار صلاۃ ہی کے لیے ہے، لہذا اعتکاف ایس جگہ میں درست ہوگی جہاں ہر نماز با جماعت اداء کی جاتی ہوتا کہ معتکف کے حق میں انظار صلاۃ کی عبادت محقق ہوجائے۔

اما المواۃ النح اس کا حاصل یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہو وہیں اعتکاف کرنا افضل ہے،
کیوں کہ اعتکاف انتظار صلاۃ کی عبادت ہے اور عورت اپنے گھر ہی میں نماز کا انتظار کرتی ہے، اس لیے اس کی جائے نماز ہی اس
کے حق میں جائے اعتکاف ہوگی۔ اور اگر گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی مخصوص جگہ نہ ہوتو پھر گھر کے کسی جھے اور کونے میں اعتکاف
کرلے، اس کا اعتکاف درست ہوجائے گا۔ دراصل اس عبارت میں امام شافعی والتیجائے پر رد ہے، کیوں کہ وہ مرد کی طرح عورت کے
لیے بھی گھر میں اعتکاف کو جائز نہیں قرار دیتے اور فرماتے ہیں کہ نہ تو مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہے اور نہ ہی عورت کے
لیے بھی گھر میں اعتکاف کو جائز نہیں قرار دیتے اور فرماتے ہیں کہ نہ تو مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہے اور نہ ہی عورت کے
لیے بھی کھر میں اعتکاف کو جائز نہیں قرار دیتے اور فرماتے ہیں کہ نہ تو مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہے اور نہ ہی عورت کے
لیے ، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے اور شاید انھوں نے ہماری دلیل کا بغور مطالعہ نہیں کیا ہے۔

وَ لاَ يَخُورُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ اللّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوِ الْجُمُعَةِ ، أَمَّا الْحَاجَةُ لِحَدِيْتِ عَائِشَةَ وَ الْجَهُ الْمَسْكُمُ لاَ يَخُرُجُ مِنَ مُعْتَكَفِهِ إِلّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ وَقُوعُهَا وَلا بُدَّ مِنَ الْخُووُجُ لَهَا مَسْتُفْنَى، وَلا يَمْكُنُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّهُورِ، لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِالصَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ، وَ الْجُمُعَةُ فِلْأَنْهَا مِنْ أَهَمِ حَوَائِجِهِ وَهِي مَعْلُومُ وُقُوعِهَا، وقالَ الشَّافِعِي وَعَلَيْتُهُا الْخُرُوجُ إِلَيْهَا مُفْسِدٌ لِلَّنَّةُ الْجُمُعُةُ فِلْأَنْهَا مِنْ أَهَمِ حَوَائِجِهِ وَهِي مَعْلُومُ وُقُوعِهَا، وقالَ الشَّافِعِي وَعَلَيْتُهَا الْخُرُوجُ إِلَيْهَا مُفْسِدٌ لِلَانَّةُ الْجُمُودُ وَ إِلَى السَّامِدِ مَشُرُوعٌ وَ إِنْ الشَّورُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَه

ر آن البدايه جلد کا که که کاروزه کے بيان يس کے

توجیع اور معتبف صرف انسانی ضرورت کے لیے معجد سے نکلے یا جمعہ کے لیے نکلے، رہا حاجتِ بشری کی وجہ سے نکلنا تو وہ حضرت عائشہ ٹاٹھٹا کی حدیث کی وجہ سے نکلتے تھے، اور اس لیے حضرت عائشہ ٹاٹھٹا کی حدیث کی وجہ سے نکلتے تھے، اور اس لیے محضر ورت انسانی کا وقوع معلوم ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، لہذا انسانی حاجت کے لیے مشتنی ہوگا۔ اور طہارت سے فارغ ہونے کے بعدر کا خدرہے، کیوں کہ جو چیز ضرورتا ثابت ہے وہ بقدر ضرورت ہی مقدر ہوتی ہے۔ رہا جمعہ تو وہ اس کی اہم نسروریات میں سے ہاور اس کا بھی وقوع معلوم ہے۔

امام شافعی براتیمالی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے نکلنا مفسداء نکاف ہے، کیوں کہ معتبلف کے لیے جامع مبحد میں اعتکاف کرنا ممکن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اعتکاف ہر مبحد میں مشروع ہے اور جب (ہر مبحد میں) اعتکاف شروع کرنا صحیح ہے تو ضرورت نکلنے کی اجازت دے رہی ہے۔ اور معتکف زوال مش کے بعد (قضائے حاجت کے لیے) نکلے، کیوں کہ زوال کے بعد ہی خطاب متوجہ ہوتا ہے اوراگر اس شخص کی جائے اعتکاف مسجد سے دور ہوتو ایسے وقت میں نکلے کہ جمعہ کو پانا اور اس سے چار رکعت (سنت) پڑھنا ممکن ہو، چار رکعت سنت اور دور کعت تحیۃ المسجد۔ اور جعہ کے بعد چار یا عظم کمکن ہو، چار رکعت سنت اور دور کعت تحیۃ المسجد۔ اور جعہ کے بعد چار یا شخص رکعات پڑھے سنت جعہ میں اختلاف کے مطابق اور جعہ کی سنتیں جعہ کے تابع ہیں لہذا جمعے کے ساتھ لاحق کر دی گئیں۔ اور اگر معتکف نے جامع مبحد میں اس سے زیادہ دیر تک قیام کیا تو اس کا اعتکاف فی ادائیگی کا التزام کر چکا ہے، لہذا بلا ضرورت دو مبحدوں میں اسے مکمل نہ کرے۔

# اللغَاثُ:

﴿تقضية ﴾ بوراكرنا، اداكرنا ـ ﴿ حوالج ﴾ واحد حاجة؛ حاجات، ضروريات \_ ﴿معتكف ﴾ اعتكاف كي جكد

# تخريج:

🕡 اخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف باب لا يدخل البيت الالحاجة، حديث: ٢٠٢٩.

# منوعات اعتكاف كابيان:

 کے حکم سے یہ چیز متنیٰ ہوگی اور معتلف کے لیے بول و براز کے واسطے باہر جانے اور نکلنے کی اجازت ہوگی، البتہ اسے یہ بات پیش نظر رکھنی ہوگی کہ بول و براز اور طہارت سے فارغ ہونے کے بعد فور أاپنے معتلف میں واپس آجائے اور بلاضرورت نہ تو ادھر اُدھر بھنکے اور نہ ہی بیٹے، کیول کہ معتلف کے لیے قضائے حاجت کے واسطے نکلنے کی اجازت ضرورتا ثابت ہے اور یہ ضابطہ تو آپ کو بہت پہلے سے معلوم ہے کہ ماثبت بالصرورة یتقدر بقدر ھالینی جو چیز ضرورت کے تحت ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی مقدر ہوتی ہے۔ مقدر ہوتی ہے۔ مقدر ہوتی ہے۔ کہ فراغت کے معا بعداء تکاف کی جگہ میں واپس آجائے۔

واما الجمعة النع فرماتے ہیں کہ مختلف کے لیے نماز جعہ کے واسطے بھی نکلنے کی اجازت ہے، کیوں کہ جعہ پڑھنااس کی اہم ضرورت ہاور دین کا خاص حصہ ہاور جعہ کا وقوع بھی معلوم ہے کہ ہفتے میں ایک دن جعہ آنا ہی ہے اس لیے جعہ کے لیے بھی نکلنے کی اجازت ہوگی اور خروج للجمعة بھی اعتکاف کی حد بندی اور کاربندی سے منتئی ہوگا۔ امام شافعی رائٹھیا فرماتے ہیں کہ معتلف کے لیے جعہ کے واسطے نکلنے کی اجازت نہیں ہاور اگر وہ جعہ پڑھنے کے لیے مجد سے نکاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گا، اس لیے کہ اس مخص کے لیے جامع مجد میں اعتکاف کر کے جعہ کو پانا اور جعہ کے لیے نہ نکاناممکن ہے اور جب بدون موجہ کے محد کے اس فی مقب سے اور خروج کی اجازت نہیں ہوگی ، کیوں کہ اعتکاف کی حقیقت لبث ہے اور خروج لیٹ کی اجازت نہیں ہوگی ، کیوں کہ اعتکاف کی حقیقت لبث ہے اور خروج لیٹ کی ضداور اس کے منافی ہے۔

ولنا النح ہماری دلیل اور امام شافعی ولیٹیئ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت والا اگر ہم آپ کی بات پر اعتاد کرلیس تو
اعتکاف کے لیے صرف مجد نہیں بل کہ مجد کے ساتھ ساتھ اس کا جامع ہونا بھی شرط ہوگا اور نہ جانے کتنی محیدیں اور وہاں کے
نمازی ماہ مبارک میں گریدوزاری اور شب زندہ داری سے محروم رہ جائیں گے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر مجد میں اعتکاف صحیح اور
جائز اور مشروع ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت و لا تباشرو ہن و انتہ عاکفون فی المساجد میں المساجد کے اطلاق سے
خابت ہے، لہذا جب ہر مجد میں اعتکاف مشروع ہے تو ظاہر ہے کہ جس مجد میں جعنہیں ہوتا ہے وہاں کے مختلفین کے لیے جعم
کے واسطے جامع مجد جانے کی اجازت ہوگی، کیوں کہ جمعہ پڑھنا ایک دینی ضرورت ہے اور اس کا قیام ضروری ہے، لہذا جس طرح
مختلفین کے لیے بول و براز کے واسطے نکلنے کی اجازت ہوگی۔

اب اگرمعتکف کی مسجد جامع مسجد سے قریب ہوتو زوال کے بعد اپنی مسجد سے نکلے، کیوں کہ زوال کے بعد ہی ادائے جمعہ کا خطاب متوجہ ہوتا ہوگی ، اس لیے قریب والے معتکف کے لیے تو تھم یہی خطاب متوجہ ہوگا تبھی ضرورت محقق ہوگی ، اس لیے قریب والے معتکف کے لیے تو تھم یہی ہے کہ وہ زوال کے بعد نکلے لیکن اگر معتکف کی مبجد جامع مسجد سے دور ہوتو وہ زوال سے پہلے یا بعد کو نہ دیکھے، بل کہ جمعہ سے است پہلے نکلے کہ بہ آسانی مسجد پہنچ کر ہم رکعات سنت پڑھ سکے اور جمعہ کا خطبہ اور باجماعت نماز پاسکے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے ۲ رکعات پڑھ سکے مرسنت اور دورکعت تحیۃ المسجد، اسی طرح معتکف کے لیے نمازِ جمعہ کے بعد بھی حضرات طرفین کے یہاں چھے رکعات کی اجازت ہے اور ان رکعات کی ادائیگی کے بھتر راس کے لیے جامع مسجد میں رکنے اور تھم رکھے کی اجازت ہے، کیوں کہ جمعہ کی سنتیں نمازِ جمعہ کے تابع ہیں، الہذا آتھیں جمعہ کے ساتھ لاحق کر دیا گیا اور چوں کہ معتکف کے لیے جمعہ پڑھنے کے واسطے جامع مسجد میں مشہرنا درست ہے، لہذا سنن جمعہ کی ساتھ لاحق کر دیا گیا اور چوں کہ معتکف کے لیے جمعہ پڑھنے کے واسطے جامع مسجد میں مشہرنا درست ہے، لہذا سنن جمعہ کی ساتھ لاحق کر دیا گیا اور چوں کہ معتکف کے لیے جمعہ پڑھنے کے واسطے جامع مسجد میں مشہرنا درست ہے، لہذا سنن جمعہ کی ساتھ لاحق کر دیا گیا اور چوں کہ معتکف کے لیے جمعہ پڑھنے کے واسطے جامع مسجد میں مشہرنا درست ہے، لہذا سنن جمعہ کی ساتھ لاحق کر دیا گیا اور چوں کہ معتکف کے لیے جمعہ پڑھنے کے واسطے جامع مسجد میں مشہرنا درست ہے، لہذا سنن جمعہ کی ساتھ کی دور کیا گیا اور چوں کہ معتکف کے لیے جمعہ پڑھنے کے واسطے جامع مسجد میں مشہرنا درست ہے، لہذا سند

ادائیگی کے لیے بھی جامع مسجد میں تھہرنا درست ہوگا۔

البت جب معتکف سنن سے فارغ ہوجائے تو بلاضرورت جامع معجد میں ندھیمرے، کیوں کہ وہ ایک مسجد میں اعتکاف کو مکمل کرنے کا التزام کر چکا ہے، لہذا خواہ مخواہ اسے دومبحدوں میں کمل نہ کرے، تاہم اگرسنن سے فارغ ہونے کے بعد بھی کوئی شخص معجد میں تھہرار ہاتو اس کا اعتکاف فاسدنہیں ہوگا، کیوں کہ جامع معجد بھی جائے اعتکاف ہے، مگر ہم عرض کر چکے ہیں کہ بیخلاف

وَ لَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالُكُمْ يَهْ لِوُجُودِ الْمُنَافِي وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَ قَالَا لَا يُفْسِدُ حَتَّى يَكُوْنَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَّ الْإِسْتِحْسَانُ، لِأَنَّ فِي الْقَلِيْلِ ضَرُوْرَةً.

ترجمه : اور اگر معتکف بلاعذر مسجد ہے تھوڑی در کے لیے نکلاتو امام ابو صنیفہ رواٹیٹیائے کے یہاں اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ منافی اعتکاف پایا گیا اور یہی قیاس ہے،حضرات صاحبینٌ فرماتے ہیں کہ اعتکاف فاسدنہیں ہوگا یہاں تک کہ نصف یوم ہے زائد بلاعذر نکلا رہے اور یہی استحسان ہے، کیوں کہ قلیل میں ضرورت ہے۔

﴿ساعة﴾ ايك لمحه، ايك كفري\_

# لتنی در مسجد سے باہر گزارنے سے اعتکاف فاسد ہوجا تا ہے؟

مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتکف بلا عذر مسجد ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی نکل گیا تو بھی امام ابوحنیفہ رکھٹیلڈ کے یہاں اس کا اعتکاف فاسد بوجائے گا، اس لیے کہ اعتکاف کی حقیقت ابث اور تھرنا ہے اور نکانا اس کے منافی ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ الشیعی لا يقوم مع صدہ لینی کوئی بھی چیز اپنی ضد کے ساتھ قائم اور باقی نہیں رہتی اس لیے خروج بلاعذر کی صورت میں اعتکاف فاسد ہوجائے گا خواہ تھوڑی دریے کے لیے کوئی نکلے یا زیادہ دریے لیے نکلے، اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے کنفسِ خروج سے ہی اعتکاف فاسد ہوجائے جیسے روزے کا مسئلہ ہے کہ جس طرح زیادہ کھانے سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے اسی طرح تھوڑا کھانے سے بھی روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔حضرات صاحبینؑ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مخص نصف یوم سے زائد بلاعذرمبجد سے باہر نکلا رہا تب تو اس کا اعتکاف فاسد ہوگا ور پنہیں ، کیوں کہ انسان کی ضرور تیں بے شار ہیں اور ہر کسی کوتھوڑی بہت دیر باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے ضرورت کے تحت خروج قلیل کومعاف کر دیا گیا اور انتحسان کا بھی یہی تقاضا ہے، البتہ نصف یوم سے زائد نکلنے میں انسان کوکوئی حرج نہیں ہے،اس لیے بیمقدارمعاف نہیں ہوگی اوراس صورت میں اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔

قَالَ وَ أَمَّا الْأَكُلُ وَالشَّرْبُ وَالنَّوْمُ يَكُونُ فِي مُعْتَكَفِهِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَاوَّى إِلَّا الْمَسْجِدُ، وَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ قَضَاءُ هَذِهِ الْحَاجَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا ضَرُوْرَةَ إِلَى الْخُرُوْجِ.

تروجی : فرماتے ہیں کہ معتلف کا کھانا بینا اور سونا اس کے معتلف میں ہی ہوگا ، اس لیے کہ آپ منظیم کے لیے معجد کے علاوہ کوئی ٹھکا نہ نہیں تھا۔ اور اس لیے بھی کہ اس ضرورت کو مسجد میں پورا کرناممکن ہے، لہذا خروج کی ضرورت نہیں ہے۔

# اللغاث:

﴿مأوى ﴾ تمكانه، آرام كاه-

# ان ضرورتوں كابيان جن كى خاطرمسجد سے لكانا جائز نبيس:

مسئلہ یہ ہے کہ معتلف کا کھانا پینا اور رہنا سونا سب کچھ مجد ہی میں ہوگا، کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جب اعتکاف کرتے تھے تو مسجد ہی میں میں میں میں میں میں میں میں اس لیے کھانے پینے کے لیے کھانے پینے کے لیے نکانا بلاضرورت ہوگا اور بلاضرورت نکانا جائز نہیں ہے۔

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيْعَ وَ يَبْنَاعَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْضِرَ السَّلْعَةَ، لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ لِلْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ، بِأَنَّ لَا يَجِدَ مِنْ يَقُوْمُ بِحَاجَتِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا يُكُرَهُ إِحْضَارُ السَّلْعَةِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُحْرَزُ عَنْ حُقُوْقِ يَجِدَ مِنْ يَقُوْمُ بِحَاجَتِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا يُكُرَهُ إِحْضَارُ السَّلْعَةِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءُ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَيِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ الْعِبَادِ، وَفِيْهِ شُغُلٌ بِهَا، وَيُكُرَهُ لِغَيْرِ الْمُعْتَكُفِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَيِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ وَ شَرَاؤَكُمَ.

آر جمله: اور مسجد میں سامان لائے بغیر خرید وفروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بھی معتلف کو اس کی ضرورت کا ترقام کر سکے، البتہ مشائخ نے فرمایا کہ خرید وفروخت کے لیے پرتی ہے بایں طور کہ وہ کسی ایسے آدمی کو نہ پائے جو اس کی ضرورت کا انظام کر سکے، البتہ مشائخ نے فرمایا کہ خرید وفروخت کے لیے مسجد میں سامان لانا مکروہ ہے، اس لیے کہ مسجد کو حقوق العباد کے ساتھ مشغول کرنا ہے۔ اور غیر معتلف کے لیے مسجد میں خرید وفروخت کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ منگاہ گا ارشادگرامی ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد وں سے دور رکھو یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی خرید وفروخت کو بھی (مسجد سے دور رکھو)۔

# اللغات:

﴿ يِسَاع ﴾ فريدے۔ ﴿ سلعة ﴾ سامان۔ ﴿إحضار ﴾ حاضر كرنا۔ ﴿ محرز ﴾ محفوظ كيا كيا ہے۔ ﴿ جنبوا ﴾ بچاؤ، محفوظ ركھو۔

# تخريج:

اخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد باب ما يكره في المساجد، حديث: ٧٥٠.

# مسجد مين خريد وفروخت كاعكم:

مئلہ یہ ہے کہ معتلف کے لیے بوقتِ ضرورت مجد میں بچ وشراء کی اجازت ہے، کیکن شرط بیہ ہے کہ سامان مسجد میں ندلایا

جائے، پچ وشراء کی اجازت تو اس لیے ہے کہ بہت سے معتلف تاجر ہوتے ہیں اور تجارت کے موقع پر انھیں کوئی معاون نہیں مل پاتا، اس لیے شریعت نے اسے بیا اجازت دے رکھی ہے کہ وہ دینی فائدے کے ساتھ دنیاوی فائدہ بھی حاصل کرلے، البتہ اس چیز کا دھیان رکھے کہ معجد میں خرید وفروخت کا سامان نہ لائے، کیوں کہ مساجد خالص اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہیں اور ان میں دنیاوی کام اور بندوں سے متعلق حقوق وامور کی انجام دہی درست نہیں ہے جب کہ معجد میں سامان لا کر فروخت کرنے یا خرید نے میں معبد کوحقوق العباد کے ساتھ مشغول کرنا لازم آتا ہے، اس لیے معجد میں سامان لا کر بچ و شراء کرنا مکروہ ہے۔

ویکرہ لغیر المعتکف النے فرماتے ہیں کہ مجد میں نیچ وشراء کے جواز کی اجازت بربنائے ضرورت وقی طور پر ہے، اس کے الیے صرف معتکف کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ آپ منگائی آ نے مجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے پاک صاف رکھنے اور ان میں نیچ وشراء نہ کرنے کا حکم دیا ہے، چناں چہ علامہ عینی نے ابن ماجہ کے حوالے سے بیحد یث نقل کی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ و سلم قال جنبوا مساجد کم صبیانکم و مجانینکم و شراء کم و بیعکم النہ علیه و سلم قال النہ نیز حضرت ابو ہریرہ ٹوٹٹوئو کے حوالے سے نسائی شریف کی بیروایت بھی بیان کی ہے ان النبی صلی اللہ علیه و سلم قال النہ اللہ علیه و سلم قال النہ من یبیع او بتباع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتك یعنی جبتم مجد میں کی شخص کوٹر یہ وفروخت کرتے ہوئے دیکھوٹو یوں کہو کہ اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مجد میں ٹرید وفروخت کرنا ممنوع ہے، البت ضرورت کے تحت معتلف کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن وہ بھی سامان لائے بغیر۔ (بنایہ سرس میں ک

قَالَ وَ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَيُكُورُهُ لَهُ الصَّمْتُ، لِأَنَّ صَوْمَ الصَّمْتِ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فِي شَرِيْعَتِنَا، لَكِنَّهُ يَتَجَانَبُ مَا يَكُونُ مَأْثَمًا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ روزے دار صرف بھلی بات کرے اور اس کے لیے جاپ جاپ رہنا مکروہ ہے کیوں کہ ہماری شریعت میں خاموثی کا روزہ عبادت نہیں ہے، کیکن وہ ایسی بات سے کنارہ کش رہے جو گناہ ہو۔

# اللغاث:

-﴿وصمت﴾ خاموشى ،سكوت \_ ﴿قربة ﴾ نيكى \_ ﴿يتجانب ﴾ پر بيز كرے، نيچ \_ ﴿ماثم ﴾ كناه \_

# اعتكاف كے دوران خاموش رہنے كا حكم:

مسکدیہ ہے کہ معتکف دوران اعتکاف ذکر واذکار اور تبیجات وعبادات میں مشغول رہے اور صرف اچھی اور بھلی باتیں کرے، نہ تو ایران تو ران کی ہانکے اور نہ ہی کئی کی غیبت اور چغلی کرے، کیکن ایسا بھی نہ کرے کہ بالکل چپ چاپ رہے، کیوں کہ ہماری شریعت میں خاموثی کا روزہ عبادت نہیں ہے، بل کہ یہ مجوں کا طریقہ ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ ان کے طریقے ہے احتر از کرے اور روزے کے دوران اچھی اور بھلی باتیں کیا کرے، کیکن ان باتوں سے احتر از کرے جوگناہ کا سبب اور ذریعہ ہیں۔

وَ يَخْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اللُّوطُيُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَا تَبَاشَرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَذَا اللَّمْسُ وَ اللَّهُسُ وَ الْقُبْلَةُ ، لِأَنَّهُ دَوَاعِيْهِ فَيَخْرُمُ عَلَيْهِ ﴿إِذْ هُوَ مَخْظُورُهُ كَمَا فِي الْإِخْرَامِ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ، لِأَنَّ الْكَفَّ رُكُنُهُ لَا

مَخُطُورُهُ فَلَمْ يَتَعَدَّ إِلَى دَوَاعِيْهِ.

ترفیجی اورمعتکف پروطی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے کہ مساجد میں اعتکاف کی حالت میں مباشرت نہ کرو۔ اور ایسے ہی چھونا اور بوسد لینا بھی حرام ہے، کیوں کہ بیددواعی وطی ہیں، لبذا حرام ہوں گی، کیوں کہ وطی احرام کے ممنوعات میں سے ہے جیسا کہ احرام میں (وطی ممنوع) ہے۔ برخلاف روزے کے، اس لیے کہ وطی سے رکنا روزے کا رکن ہے نہ کہ روزے کے ممنوعات میں سے ہے، لبذا بیددواعی تک متعدی نہیں ہوگا۔

# اللغات:

وعاكف ﴾ اعتكاف كرنے والا \_ وقبلة ﴾ بوسر ودو اعى ﴾ واحدد اعية ؛ خوابش برهانے والى چيز ـ ومحظور ،منوع ـ

# معتلف کے لیے وطی اور دواعی وطی کا حکم:

مسکدیہ ہے کہ معتکف پر وطی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد کے فرمان سے ان صحابۂ کرام کو اعتکاف کی حالت میں جماع کرنے سے روک دیا تھا جو اعتکاف کی حالت میں مجد سے نگل کر اپنے گھروں میں جاتے تھے اور اپنی اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کے بعد دوبارہ مجد میں آ کر معتکف ہوجاتے تھے۔قرآن کریم نے انھیں اس حرکت ہے منع کیا اور بحالت احرام وطی کوحرام قرار دے دیا۔

و كذا اللمس المنح فرماتے ہيں كہ جس طرح بحالتِ اعتكاف وطى كرنا حرام ہے اى طرح يوى كوشہوت كے ساتھ چھونا اور دوائ اور بوسہ لينا بھى حرام ہے، كيول كہ يہ چيزيں جماع كے دوائى ميں سے ہيں للذا جس طرح احرام كى حالت ميں جماع اور دوائى مماع دونوں حرام ہوں گے۔ جماع دونوں حرام ہيں ، اى طرح اعتكاف كى حالت ميں بھى دونوں حرام ہوں گے۔

فَإِنْ جَامَعَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا عَامِدًا أَوْ نِسْيَانًا بَطَلَ اِعْتِكَافُهُ ، لِأَنَّ اللَّيْلَ مَحَلُّ الْإِعْتِكَافِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ، وَ حَالَةُ الْعَاكِفِيْنَ مُذَكِّرَةٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ.

ترجیک: پھراگرمعتکف نے رات یا دن میں عمداً یا نسیا نا جماع کرلیا تو اس کا اعتکاف باطل ہوگیا، اس لیے کہ رات محل اعتکاف ہے، برخلاف روزے کے، اور معتلفین کی حالت حالت مذکرہ ہے، اس لیے نسیان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔

# وطى سے اعتكاف توت جانے كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ معتلف کے لیے وظی اور دواعی وطی دونوں چیزیں حرام ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی معتلف نے رات یا دن میں کبھی بھی جان بوجھ کریا بھول سے وطی اور جماع کرلیا تو اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا، کیوں کہ دن میں تو وہ روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی باطل ہوجائے گا، اس لیے کہ رات بھی محل اعتکاف ہے اور جس طرح دن میں بحالت اعتکاف جماع اور دواعی جماع سب ممنوع ہیں اسی طرح رات میں بھی یہ چیزیں ممنوع ہوں گی۔

اس کے برخلاف روز ہے کا مسکہ ہے تو چوں کہ روز ہ صرف دن کا ہوتا ہے، رات کانہیں ہوتا، اس لیے رمضان کے مہینے میں غیر معتکف روز ہ داروں کے لیے رات میں جماع کرنا درست اور جائز ہے، البتہ دن میں ان کے لیے بھی اس کی ممانعت ہے۔ و حالة العاکفین المنے یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ روزہ اصل ہے اور اعتکاف اس کی فرع ہے اور تھم میں فرع اصل کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، لہذا جس طرح روز ہیں اگر کوئی شخص بھول کر دن میں جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا اس طرح بھول کر اعتکاف کی حالت میں بھی جماع کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا چاہیے، حالاں کہ آپ نے عمد اور نسیان دونوں صورتوں میں اعتکاف کو فاسد قرار دیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اعتکاف روز ہے کی فرع ہے، لیکن پھر بھی دونوں میں فرق ہے، کیوں کہ روز ہے کی حالت ند گر نہیں ہے جب کہ اعتکاف کی حالت ند گر نہیں ہے جب کہ اعتکاف کی حالت ند گر ہے بعنی معتلف کو ہمہ وقت یہ احساس دلائے رہتی ہے کہ آپ شری پابندیوں کے تحت مجد میں محصور ہیں اور آپ کے لیے جماع وغیرہ کرنا درست نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی معتلف جماع وغیرہ کرلے تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں نسید ہوجائے گا۔

نسیان کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا اور جب عذر نسیان قابل قبول نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا اعتکاف بھی فاسد ہوجائے گا۔

وَ لَوْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَنْزَلَ يَبْطُلُ اِعْتِكَافُهُ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجَمَاعِ حَتَّى يَفْسُدُ وَ إِنْ كَانَ مُحَرَّمًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْجَمَاعِ وَهُوَ الْمُفْسِدُ، وَ لِهُذَا لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ.

ترجی اوراگرمتنگف نے شرم گاہ کے علاوہ میں جماع کیا اوراہے انزل ہوگیا، یا بوسہ لیا یا چھوا اوراہے انزال ہوگیا تو اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا، کیوں کہ یہ جماع کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ اس سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔ اوراگر انزال نہیں ہوا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا ہر چند کہ وہ حرام ہے اس لیے کہ یہ جماع کے معنی میں نہیں ہے اور جماع ہی مفسد ہے، اس لیے تو اس سے روزہ بھی فاسد نہیں ہوتا۔

# فرج کے علاوہ کہیں اور خواہش پوری کرنے یا بوسہ وغیرہ لینے سے انزال ہوجائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر معتکف نے عورت کی شرم گاہ کے علاوہ اس کے کی دوسرے جھے مثلاً ران یا پیٹ وغیرہ میں جماع کر کے
اپی شہوت پوری کی اور اسے انزال ہوگیا یا عورت کو بوسہ لینے اور چھونے سے انزال ہوگیا تو ان تمام صورتوں میں اس کا اعتکاف
باطل ہوجائے گا، کیوں کہ بوسہ لینے اور غیر فرج میں جماع کرنے سے انزال کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ جماع کے معنی میں
ہواور جماع مفسد اعتکاف ہے لہذا معنی جماع بھی مفسد اعتکاف ہوگا۔ اس لیے اس طرح کی تقبیل اور اس طرح کے لمس و جماع
سے روزہ بھی فاسد ہوجاتا ہے۔ ہاں اگر مذکورہ افعال سے معتکف کو انزال نہیں ہوا تو اس کا اعتکاف باطل اور فاسد نہیں ہوگا،
کیوں کہ انزال کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماع کے معنی میں نہیں ہے اس لیے اس صورت میں روزہ بھی فاسد نہیں ہوتا،
لہذا جب یہ جماع کے معنی میں نہیں ہے تو اس سے اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ معنی جماع کا ہونا ہی مفسد صوم واعتکاف
ہے۔ و ھو لم یو جد فلا یبطل الاعتکاف، لیکن بحالت اعتکاف ایبا کرنا حرام اور ناجائز ہے، کیوں کہ اس فعل کے مفضی الی الفساد ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔

وَ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ لَزِمَةُ اعْتِكَافُهَا بِلْيَالِيْهَا، لِأَنَّ ذِكْرَ الْأَيَّامِ عَلَى سَبِيْلِ الْجَمْعِ يَتَنَاوَلُ مَا

# ر آن البداية جلد کا پر کاروزه کے بيان مِن ک

بِإِزَائِهَا مِنَ اللَّيَالِيُ ، يُقَالُ مَا رَأَيْتُكَ مُنْدُ أَيَّامٍ وَ الْمُرَادِ بِلَيَالِيْهَا، وَ كَانَتُ مُتَتَابِعَةً وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطُ التَّتَابُعُ، لِأَنَّ اللَّيَالِيَهَا مِنَ اللَّيَالِيَ عَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ، لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى التَّفَرُّقِ، لِأَنَّ اللَّيَالِي غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ فَيَجِبُ عَلَى التَّفَرُّقِ، لِأَنَّ اللَّيَالِي غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ فَيَجِبُ عَلَى التَّفَرُّقِ حَتَّى يَنُصَّ عَلَى التَّتَابُعِ، وَ إِنْ نَوَى الْأَيَّامَ خَاصَّةً صَحَّتُ نِيَّتُهُ، لِأَنَّهُ نَوَى الْحَقِيْقَةَ.

ترجیل: اورجس شخص نے اپنے اوپر چندایام کا اعتکاف واجب کیا تو اس پران ایام کا ان کی راتوں سمیت اعتکاف لازم ہوگا، کیوں کہ برسبیل جمع ایام کا ذکران کے مقابل راتوں کوبھی شامل ہوتا ہے، کہاجاتا ہے کہ میں نے تجھے چند دنوں سے نہیں ویکھا اور مرادیہ ہوتا ہے کہ میں نے راتوں سمیت نہیں ویکھا۔

اور بدایام پے در پے لازم ہوں گے اگر چداس نے تابع کی شرط نہ لگائی ہو، اس لیے کہ اعتکاف کی بنیاد تابع پر ہے،
کیوں کہ پورے اوقات اعتکاف کے قابل نہیں۔ برخلاف روزہ کے، اس لیے کہ اس کی بنیاد تفرق پر ہے، کیوں کہ راتیں روزے کو
قبول نہیں کرتیں، لہٰذا روزے متفرق طور پر واجب ہوں گے، الا بید کہ وہ تابع کی صراحت کر دے، اور اگر اس نے خاص طور پر دنوں
کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے، کیوں کہ اس نے حقیقت کی نیت کی ہے۔

## اللغاث:

﴿ليالى ﴾ واحدليلة ؛ رات ﴿ بازاء ﴾ ال ك برابر، ال ك جتنى \_

# ون کے اعتکاف کرنے کی نذر مانی تورات کوہمی اعتکاف کرنا پڑے گا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر چندایام کا اعتکاف واجب اور لازم کیا تو اس پرایام کے ساتھ ساتھ ان کی راتوں کا بھی اعتکاف واجب ہوگا، کیوں کہ جمع کے طور پر ایام کا تذکرہ اپنے مقابل اور مصل راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے، چناں چہ اگر کوئی یہ کے گا کہ ما رأیتك منذ أیام کہ میں نے گئی دنوں سے آپ کونہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ تو آپ رات میں نظر آئے اور نہ ہی دن میں، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے دن میں آپ کونہیں دیکھا، البتہ رات میں آپ کا دیدار ہوتا تھا۔ کیوں کہ ایام کا ذکر برسمیل جمع راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے، لہذا اللہ علی اعتکاف أیام کی نیت میں ایام مع لمالمی شامل ہوں گے اور دن اور رات دونوں میں اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں اس شخص پر جواعتکاف واجب ہوگا وہ لگا تاراور پے درپے ہوگا خواہ نذر کرنے والے نے تابع کی شرط لگائی ہو یا نہ لگائی ہو بہر صورت اسے تسلسل کے ساتھ اعتکاف کرنا پڑے گا، کیوں کہ اعتکاف کا دارومدار تتا بع ادر تسلسل پر ہے، کیوں کہ رات اور دن کے پورے اوقات اعتکاف کے قابل ہیں، لہذا اعتکاف میں کوئی ایبا وقت اور زمانہ آتا ہی خہیں جو قابل اعتکاف نہ ہواور وہ ووقت اعتکاف اور غیراعتکاف میں حدفاصل ہے، بل کہ اعتکاف رات اور دن کے پورے اوقات کا ہوتا ہے اور اس میں رات دن سے اور دن رات سے متصل ہوتا ہے، اس لیے اعتکاف میں تتابع اور تسلسل ضروری ہوگا۔

اس کے برخلاف روزوں کا مسلہ ہے تو اس میں تابع اور تسلسل شرطنہیں ہے، کیوں کدروزوں کا مبنیٰ تفرق پر ہے، اس لیے کدروزوں کے کدروزوں کے درمیان رات کی شکل میں ایک ایبا زمانہ بھی آتا ہے جس میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے روزے تو متفرق طور پر ہی درمیان رات کی شکل میں ایک ایبا زمانہ بھی آتا ہے جس میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے روزے تو متفرق طور پر ہی

# 

واجب ہوں گے ہاں اگر کوئی شخص روزوں میں بھی تنگسل اور تابع کی شرط لگا دے تو پھر روزے بھی لگا تار اور پے در پے واجب ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خاص کر ایام میں ہی اعتکاف کی نیت کی تو اس کی بینیت درست ہوگی اور اس پرصرف ایام ہی کا اعتکاف واجب ہوگا اور را تیں اس میں شامل نہیں ہوں گی ، کیوں کہ اس شخص نے اپنے کلام اللہ علی اعتکاف أیام سے حقیقت کی نیت کی ہے اور اُیام کی حقیقت بیاض نہار ہے ، اس لیے اس پرصرف نہار یعنی دن ہی کا اعتکاف واجب ہوگا۔

وَ مَنْ أَوْجَبَ اِعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ يَلْزَمُهُ بِلَيَالِيْهَا وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَالِيُّلَيْهُ لَا تَدْخُلُ اللَّيْلَةُ الْأُولَى، لِأَنَّ الْمُثَنَّى غَيْرُ الْجَمْعِ وَ فِي الْمُتَنَّى مَعْنَى الْجَمْعِ فَيَلْحَقُّ بِهِ احْتِيَاطًا غَيْرُ الْجَمْعِ وَ فِي الْمُتَوَسِّطَةِ ضَرُوْرَةُ الْإِتِّصَالِ، وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ فِي الْمُثَنَّى مَعْنَى الْجَمْعِ فَيَلْحَقُّ بِهِ احْتِيَاطًا لِأَمْرِ الْعِبَادَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجیلے: اور جس شخص نے دو دن کا اعتکاف واجب کیا تو اس پر ان کی راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہوگا، امام ابو یوسف رالیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ پہلی رات داخل نہیں ہوگی، کیوں کہ تثنیہ جمع کے علاوہ ہے، اور درمیانی رات میں اتصال کی ضرورت ہے۔ ظاہر الروایہ کی دلیل میہ ہے کہ تثنیہ میں جمع کے معنٰی ہیں، لہذا امر عبادت کی وجہ سے احتیاطاً تثنیہ کو جمع کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے۔

## اللغاث:

-﴿مثنبی﴾ تثنیه، دو کا معدود \_

# توضيح

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر دو دن کا اعتکاف واجب اور لازم کیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس پر دو
دن اور دورات کا اعتکاف واجب ہوگا، لیکن امام ابو یوسف راٹیٹیا فرماتے ہیں کہ پہلی رات اعتکاف میں داخل نہیں ہوگی، اس لیے اس
پر دودن اور ایک رات کا اعتکاف واجب ہوگا۔ امام ابو یوسف راٹیٹیا کی دلیل یہ ہے کہ تثنیہ جمع کے علاوہ ہے، لہذا جس طرح ایام کے
ذکر میں را تیں داخل اور شامل ہوتی ہیں اس طرح یومین کے ذکر میں را تیں داخل نہیں ہوں گی اور جب اس میں را تیں داخل نہیں
ہوں گی تو حب ضابط ایک رات کا بھی اعتکاف اس پر واجب نہیں ہونا چا ہے مگر چوں کہ اعتکاف میں تنابع ہوتا ہے اور تنابع کے لیے
اتصال ضروری ہوتا ہے، اس لیے ضرورت کی وجہ سے درمیانی رات کو تو اعتکاف میں شامل کریں گے لیکن پہلی رات کو داخل نہیں
کریں گے، اس لیے کہ اس کا اتصال سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اسے اعتکاف میں داخل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

حضرات طرفین بُیَا اَدِی اور ظاہر الروایہ کی دلیل میہ ہے کہ تثنیہ میں جمع کے معنی پائے جاتے ہیں اوراعتکاف عبادت ہے اور عبادات میں احتیاط کا پہلوطموظ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں احتیاطا تثنیہ کو جمع کے ساتھ لاحق کر دیا اور یوں کہا کہ یومین کے اعتکاف میں ان کی راتیں بھی شامل اور داخل ہوں گی، کیوں کہ آیام کے اعتکاف میں ان کی راتیں داخل ہوتی ہیں، لہذا جب جمعہ میں داخل ہیں تو تثنیہ میں بھی میہ دخول اور شمول ہوگا۔



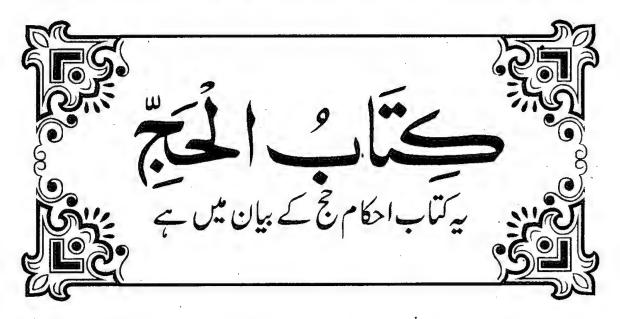

صاحب ہدایہ نے کتاب الصوم کے بعد کتاب الحج کو بیان کیا ہے، بقول صاحب بنایہ جج کے احکام کوصوم کے احکام سے مؤخر کر کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صوم خالص بدنی عبادت ہے جب کہ جج بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے اور دونوں سے مرکب ہے اور طاہر ہے کہ مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب ہدایہ نے بھی پہلے مفرد یعنی صوم کے احکام کو بیان کر رہے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ صوم ہر سال مکر رہوتا ہے جب کہ جج ہر شخص بیان کیا پھر بعد میں مرکب یعنی جج کے احکام کو بیان کر رہے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ صوم ہر سال مکر رہوتا ہے جب کہ جج ہر شخص کے حق میں مکر رہیں ہوتا اس لیے جج کی بہ نسبت صوم کے مسائل ومعارف سکھنے اور شجھنے کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی صوم کو جج سے پہلے اور جج کو اس کے بعد بیان کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ افظ جی حاء کے سرہ اور فتہ دونوں کے ساتھ متعمل ہے چناں چقر آن کریم میں ہے و الله علی النّاس حِبُّج البیت اور دوسری جگہ ہے الحبُّج أشهر معلومات، و يکھئے پہلے آیت میں بیلفظ بکسر الحاء حِبِّ ہے اور دوسری آیت میں فتح الحاء حَبِّ ہے۔

حج کیے لفوی معنی ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔

حج کے شرعی معنی: القصد إلی مکان مخصوص فی أوان مخصوص مع فعل محصوص علی وجه التعظیم یعن تعظیم کی نیت سے مخصوص اوقات میں مخصوص افعال کے ساتھ مکان مخصوص کے ارادہ کرنے اور اس کی طرف رخت سفر باند صنے کا نام اصلاحِ شریعت میں حج ہے:

جج کی فرضیت کے بارے میں متعدد اقوال ہیں جمہور کے نزدیک رائج یہ ہے کہ ن ۲ ھ میں جج فرض ہوا۔

فرضيت حج على الفور ہے ماعلى التراخى:

اس میں اختلاف ہے کہ فرضیت جج علی الفور ہے یاعلی التراخی؟ امام ابوحنیفہ والشیار، امام مالک والشیار امام ابو پوسف والشیار اور

# ر آن الهداية جلد العام في سي العام في بيان ين الم

بعض دوسرے نقبهاء کا مسلک یہ ہے کہ جج کی فرضیت علی الفور ہے، جب کہ امام محمد رطینی اور امام شافعی رطینی کے نزدیک اس کی فرضیت علی التراخی ہے۔ امام ابوحنیفہ رطینی کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے۔ اگر چہان کی اصح روایت پہلی ہی ہے۔ امام احمد رطینی کے مطابق ہے۔ اگر چہان کی اصح روایت پہلی ہی ہے۔ امام احمد رطینی کے سے مقرف اختلاف حق اثم میں ظاہر ہوگا، ندحق قضاء واداء میں۔

پھرجن فقہاء نے وجوب علی الفور کا قول اختیار کیا ہے ان کے نزد یک حضور اکرم مُنَا اَنْیَا کی تاخیر ایک عذر پر مبنی تھی کہ زمانہ جا ہمیت سے کفار عرب میں نسی کا رواج تھا، چونکہ اصیب ذی الحجہ اپنے صحیح مقام پر آرہا تھا اور اُس حساب کے مطابق تھا جو باری تعالیٰ کے ہال معتبر ہے، اس لئے آپ مَنَا اَنْیَا اُن تا خیر فرمائی اور اُس کا انتظار کیا، اس کی طرف آپ مُنَا اَنْیَا اِن مان قد استداد کھیئتہ یوم حلق اللہ السماوات والأرض " سے اشارہ فرمایا۔

حج کی شرانط: جج کی چند شرائط ہیں، اور بہ شرائط مجموعی اعتبار سے دوقسموں پر ہیں، ایک شرط وجوب، دوسرے شرط اداء، شرط وجوب کے فقدان سے وجوب فی الذمہ نہیں ہوتا، چنانچہ موت کے وقت وصیت جج بھی واجب نہیں ہوتی اور شرطِ اداء کے فقدان سے وجوب فی الذمہ باتی رہتا ہے، اور عدم ِ اداء کی صورت میں وصیت جج بھی واجب ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

اَلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْأَحْرَارِ الْبَالِغِيْنَ الْعُقَلَاءِ الْأَصِحَّاءِ إِذَا قَدَرَوُا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ عَنْ نَفَقَةِ عَيَالِهِ إِلَى حِيْنِ عَوْدِهٖ وَ كَانَ الطَّرِيْقُ امِنًا، وَصَفَهُ بِالْوُجُوْبِ وَ هُوَ فَرِيْضَةٌ مُحْكَمَةٌ ثَبَتَتْ فَرْضِيَّتُهَا بِالْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ... الآية (سورة آل عمران: ٩٧).

تر جمل : آزاد، بالغ، ذی عقل ، صحت مندلوگوں پر جج واجب ہے بشر طیکہ وہ لوگ ایسے زاد وراحلہ پر قادر ہوں جور ہائش ، ضروری اشیاء اور والیس تک حاجی کے اہل وعیال کے نفقے سے فاضل ہو۔ اور راستہ بھی مامون ہو۔ امام قد وری والیٹ نے جج کو واجب کے ساتھ متصف کیا ہے جب کہ جج ایک مشحکم فریضہ ہے جس کی فرضیت کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان و ملله علی النامس المنح ہے۔

# اللغاث:

﴿ احرار ﴾ واحد حر؛ آزادلوگ - ﴿ عقلاء ﴾ واحد عاقل ؛ تقلند - ﴿ أصحّاء ﴾ واحد صحيح؛ سلامت، جومريض نه جو - ﴿ راحلة ﴾ سواري - ﴿ عيال ﴾ كنبه، بال بيح، زير پرورش لوگ - ﴿ طويق ﴾ راسته -

# وجوب حج كي شرائط:

مسئلہ یہ ہے کہ جو محض آزاد ہو، بالغ ہو عاقل ہو، صحت مند ہو، زاد وراحلہ پر قادر ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو جواس ک رہائش اور اہل وعیال کے نفقے سے زائد ہواور جج سے واپسی تک کا پوراخر چ موجود ہواور جج کے لیے جانے کا راستہ پرامن ہوتو اس شخص پر جج کرنا فرض ہے، امام قدوری رہائٹھا نے العج واجب کہہ کر جج کو واجب کے ساتھ متصف کیا ہے جب کہ امر واقعہ یہ ہے کہ جج فرض ہے اور اس کا جُوت نص قطعی یعنی قرآن کریم کی اس آیت و للہ علی الناس حج البیت سے ثابت ہے، تو پھرامام

# ر أن الهداية جلدا على المحالية المام على المام على بيان يم على المام على بيان يم على المام على

قدوری طینی لا اسے واجب سے متصف کرنا کیے درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کمتن میں واجب سے واجب اصطلاحی مراد نہیں ہے، بل کہ واجب لغوی مراد ہے اور المحج و اجب المحج ثابت و لازم کے معنی میں ہے اور ظاہر ہے کہ فرض بھی ذمے میں ثابت اور لازم ہوتا ہے۔

وَ لَا يَجِبُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيْلَ لَهُ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ أَمْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَقَالَ لَا بَنَعَدَّدُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوْبُ. بَلُ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ، وَ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ الْبَيْتِ وَ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوْبُ.

ترجمه: اورزندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ جج واجب ہے، اس لیے کہ آپ شائی اسے بوچھا گیا تھا کہ ہرسال جج ہے یا ایک ہی مرتبہ ہے، تو جب ہے، اندا جو اس سے زائد ہو وہ نفل ہے، اور اس لیے بھی کہ جج کا سبب بیت ہے اور بیت متعدد نہیں ہے، الہذا وجوب بھی مکر رنہیں ہوگا۔

## اللغاث:

ومرة ﴾ ایک بار۔ ﴿ تطوع ﴾ فل، غیرواجب۔ ﴿ لا يتعدد ﴾ ایک ے زياده نبيس موتا۔ ﴿ يتكور ﴾ دوباره موگا۔

# تخريج:

اخرجم ابوداؤد في كتاب المناسك باب فرض الحج، حديث رقم: ١٧٢١.
 و ابن ماجم في كتاب المناسك باب فرض، الحج حديث رقم: ٢٨٨٥.

# وجوب حج میں عدم تکرار کا مسئلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پرجس ہیں شراکط ج موجود ہوں زندگی ہیں ایک مرتبہ ج کرنا فرض اور ضروری ہے اور اگر ایک سے زائد مرتبہ وہ ج کرتا ہے تو ایک کے علاوہ سب نقل ہوں گے، اس لیے کہ جب ج فرض ہوا تو آپ شکا اللہ اللہ واللہ کر کے ایک تقریر فرمائی اور یوں ہدایت دی یاأیها الناس قد فرض علیکم الحج فحجہ وا فقال رجل آگر عام یار سول الله فسکت حتی قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو قلت نعم لوجبت و ما استطعتم، ثم قال ذرونی ماتر کتکم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم واختلافهم علی أنبيائهم، فإذا أمر تكم بشیئ فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيئ فدعوه۔ آپ نے فرمایا اے لوگواللہ نے تم پر ج فرض کیا ہے، استے میں حاضرین میں ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيئ فدعوه۔ آپ نور ایا اے لوگواللہ نے تم پر ج فرض کیا ہے، استے میں حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا ہر سال فرض ہے، آپ شکالی خاموش رہے، یہاں تک کرسائل نے (جن کا نام اقرع بن حالی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تمہارے سامنے بیان کردوں اس میں چوں چرا کرنے سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ تم کہا است کے بہلی امتوں کو کشر سے سوال اور انبیائے کرام سے اختلاف کی بنیاد پر ہلاک کر دیا گیا، البذا جب میں کی چیز کا حکم دوں تو بقدر سے بہلی امتوں کو کشر سے سوال اور انبیائے کرام سے اختلاف کی بنیاد پر ہلاک کر دیا گیا، البذا جب میں کی چیز کا حکم دوں تو بقدر

اسطاعت اسے بجالا وُاور جب کسی چیز ہے منع کر دوں تو اس سے باز رہو۔

اس مدیث سے وجہِ استدلال بایں طور ہے کہ لو قلت نعم لوجبت سے حج کا عدم تکرار مفہوم ہورہا ہے کیوں کہ آپ مگاہ اُلی اُلی کہتے تو ہر سال حج واجب ہوتا، لیکن آپ نے امت کومشقت سے بچانے کے لیے نم نہیں فرمایا اس لیے حج بھی ہر سال واجب نہیں ہوا۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ حج فرض ہونے کا سبب بیت اللہ الحرام ہے اور بیت اللہ میں تعدد اور تکرار نہیں ہے، لہذا فرضیتِ حج میں بھی تکرار نہیں ہوگا، کیوں کہ سبب میں تکرار کے بغیر مستب میں تکرار نہیں ہوتا۔

ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَ اللَّمَانِيةُ وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهَانِيةُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهَانِيةُ وَاحِدَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ فَيَتَصَيَّقُ اِحْتِيَاطًا، وَلِهِلَمَا كَانَ التَّعْجِيْلُ اللَّهُولُ وَاللَّهُ وَالْمَوْتُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ فَيَتَصَيَّقُ اِحْتِيَاطًا، وَلِهِلَمَا كَانَ التَّعْجِيْلُ اللَّهُ وَاحِدَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ فَيَتَصَيَّقُ اِحْتِيَاطًا، وَلِهِلَمَا كَانَ التَّعْجِيْلُ أَفْضَلَ، بِخِلَافِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الْمَوْتَ فِي مِثْلِهِ نَادِرٌ.

ترجمہ: پھرامام ابو یوسف برایٹیڈ کے یہاں علی الفور جج واجب ہے اور امام ابوضیفہ برایٹیڈ سے ایسی روایت منقول ہے جو اس کی غماز ہے، امام محمد اور امام شافعی برایٹیڈ کے یہاں علی التراخی واجب ہے، اس لیے کہ جج عمر کا وظیفہ ہے لہٰذا جج میں عمر کا وہی حال ہے جو نماز میں وقت کا ہے۔ قول اول کی دلیل یہ ہے کہ جج ایک مخصوص وقت کے ساتھ خاص ہے اور ایک سال میں موت واقع ہوجانا نادر نہیں ہے، اس لیے احتیاطاً تنگی کی گئی اسی وجہ سے جلدی جج کرنا افضل ہے، برخلاف نماز کے وقت کے، کیوں کہ اس جیسے وقت میں موت ہوجانا نادر ہے۔

## اللغاث:

﴿على الفور ﴾ فوراً ﴿على التواحى ﴾ تا خير ، بعد بين ﴿ وظيفه ﴾ واجب كام، معمول ﴿ ويتضيّق ﴾ تنگى كى ج-

# ج فوراً واجب ب يا تاخير كى مخبائش موجود ب:

مسکلہ یہ ہے کہ جس شخص میں تمام شرائط جی جمع ہوجا کیں اس پرامام ابو یوسف ولیٹھیڈ کے یہاں فوراً جی کرنا اور جی کے لیے رخت سفر باندھنا واجب ہے اور بلاعذر اوائیگی تی ہیں تاخیر کرنا گناہ ہے، اسی طرح کی روایت حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ ہے بھی منقول ہے، چناں چہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی شخص کے پاس مال ہوتو اسے جی کرنا چاہیے یا نکاح، حضرت الامام نے فرمایا کہ اسے جی کرنا چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم ولیٹھیڈ بھی فوری وجوب کے قائل ہیں، اس کے برخلاف امام محمد اور امام شافعی ولیٹھیڈ کا مسلک میہ ہے کہ جی علی الفور نہیں واجب ہے، بل کہ علی التراخی واجب ہے اور اسے تاخیر کرکے اداء کرنے کی گنجائش ہے، لیکن امام محمد ولیٹھیڈ کے یہاں شرط یہ ہے کہ تاخیر کرنے سے فوات جی کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ اگر تاخیر کی وجہ سے فوت

# ر أن البداية جلدا على المستركة Trr الماع كي بيان يس ع

ہوگیا تو و چھن گنہگار ہوگا الیکن امام شافعی والشیائے کے یہاں اس برکوئی گناہ نہیں ہوگا۔

امام شافعی رطیقید اور امام احمد رطیقید کی دلیل یہ ہے کہ جج کی ادائیگی کا وقت پوری زندگی ہے اور انسان اگر اپنی آخری زندگی میں بھی جج اداء کر ہے گا تو اس کا حج داء ہوجائے گا، لہذا جس طرح نماز کا پورا وقت نماز کی ادائیگی کے لیے مختص ہے، اور آخری وقت میں نماز اداء کرنا جائز ؟ اس طرح انسان کی پوری زندگی ادائیگی حج کا وقت ہے اور آخری زندگی میں بھی حج اداء کرنا جائز اور درست ہے۔

اما م ابو یوسف ولینی کے قول کی دلیل ہے ہے کہ جج ایک خاص وقت لیمی اشہر جج (شوال ، ذی قعدہ، ذی الحجہ) کے ساتھ مخصوص ہے اور انھی مہینوں میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اگر ایک سال کوئی شخص اشہر جج میں جج نہ کرسکا تو پھر سال بھر بعد ہی ہے مہینے آئیں گے، اور ایک سال کی مدت طویل مدت ہوتی ہے جس میں موت بھی آسمتی ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا بہی ہے کہ جس سال جج فرض ہوا ہی سال اسے اداء کر دیا جائے اور بلاعذر تا خیر نہ کی جائے ، اس لیے بالا تفاق فقہاء جج کی ادائیگی میں تعیل ہی بہتر ہے ، اس کے برخلاف نماز کے وقت کا مسکلہ ہے تو چوں کہ یہ وقت دراز نہیں ہوتا اور اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس وقت میں موت کا آنا شاذ و نادر ہے اس لیے نماز کے وقت کا مسکلہ ہے تو چوں کہ یہ وقت دراز نہیں ہوتا اور اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس وقت میں موت کا آنا شاذ و نادر ہے اس لیے نماز کے آخری وقت میں بھی بلاعذر نماز اداء کرنا جائز ہے اور یہ احتیاط کے خلاف نہیں ہے، لیکن جج کے مسکلے میں تو احتیاط اس میں ہے کہ اسے بلاعذر مؤخر نہ کیا جائے ، لیکن اگر کوئی شخص بلاعذر تا خیر سے جج کرے گا تو وہ اداء ہی ہوگا قضاء نہیں ہوگا۔

وَ إِنَّمَا شُرِطَ الْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوْ عُ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ عَشَرَ حَجٍّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَ إِلَّانَّةُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَاتُ بِأَسُرِهَا مَوْضُوْعَةٌ عَنِ أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشَرَ حَجِّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَ لِأَنَّةُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَاتُ بِأَسْرِهَا مَوْضُوْعَةٌ عَنِ الصِّبْيَانِ، وَالْعَقْلُ شَوْطٌ لِصِحَّةِ التَّكُلِيْفِ، وَكَذَا صِحَّةُ الْجَوَارِح، لِأَنَّ الْعِجْزَ دُوْنَهَا لَازِمٌ.

ترجمہ: اور آزاد ہونے اور بالغ ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کیوں کہ آپ مُلَّ اِیْمُ کا ارشادگرامی ہے کہ اگر کسی غلام نے دس مج کیا ہو پھر وہ آزاد کر دیا جائے تو اس پر اسلام کا حج فرض ہے، اور اس لیے کہ وہ ایک عبادت ہے اور تمام عبادتیں بچوں سے اٹھا کی گئیں ہیں۔ اور عقل صحب تکلیف کی شرط ہے اور یوں ہی جوارح کا صحیح ہونا ، کیوں کہ بغیر صحب جوارح کے عاجز ہونا لازم ہے۔

## اللغات:

﴿حرية ﴾ آزادى ـ ﴿اعتق ﴾ آزادكرديا گيا ـ ﴿باسرها ﴾ سبكى سب،كل كىكل ـ ﴿جوارح ﴾ واحد جارحة ؛ اعضاء، آلات عمل \_

# تخريج

اخرجه حاكم في المستدرك، كتاب المناسك، حديث رقم: ١٨٦٩. والبيهقي في كتاب الحج باب حج الصبي يبلغ، حديث رقم: ٥٨٤٩.

# آ زادى اور بلوغ كى شرائط كابيان:

یہاں سے صاحب ہدایہ شرائط جج کے فوائد وقیود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط آزاد ہونا ہے چناں چہ غلام پر جج فرض نہیں ہے اور اگر کسی غلام نے دس جج بھی کیے ہوں تو بھی آزاد ہونے کے بعد اس پر اسلام کا حرج کرنا فرض ہے کیوں کہ حدیث میں ہے أیما عبد حج عشر حجج ٹم اعتق فعلیه حجة الإسلام ای طرح جج فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے اور اس شرط کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں اور نابالغوں پر جج فرض نہیں ہے، اور بلوغت سے پہلے ان کا کیا ہوا جج معتبر بھی نہیں ہے، اور بلوغت سے پہلے ان کا کیا ہوا جج معتبر بھی نہیں ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے ایما صبی حج عشر حجج ٹم بلغ فعلیه حجة الإسلام یعنی بالغ ہونے کے بعد بچہ پر دوبارہ جج کرنا فرض ہے۔ اور پھر جج ایک عبادت ہے اور بچوں سے تمام عبادتیں ساقط اور معاف کر دی گئیں ہیں، کیوں کہ دوعبادات اور خطابات شرع کے مکلف اور اہل نہیں ہوتے۔

والعقل النح فرماتے ہیں کہ فرضیت ج کے لیے انسان کا عاقل ہونا شرط ہے، اس لیے کہ عقل کے بغیر کسی کو مکلف بناناصیح نہیں ہے اس طرح اعضاء وجوارح کاصیح سالم ہونا بھی شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ اگر انسان کے اعضاء صحیح سالم نہیں ہوں گے تو وہ ارکان کی ادائیگی سے قاصر اور عاجز ہوگا اور عاجز شخص پر بھی جج فرض نہیں ہے، اس لیے جج فرض ہونے کے بعد اعضاء کی سلامتی بھی ضروری ہے۔

وَ الْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ مَنْ يَكُفِيهِ مُؤَنَةَ سَفَرِهِ وَ وَجَدَ زَادًا وَ رَاحِلَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُهُ عَلَيْهِ عِلَافًا لَهُمَا وَ قَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

ترجمل: اور نابینا اگر کسی ایسے شخص کو پالے جواس کی مشقب سفر کو برداشت کرے اور بیرنابینا زاد وراحلہ بھی پائے تو بھی امام ابوصنیفہ راتیٹھیڈ کے یہاں اس پر حج واجب نہیں ہے، حضرات صاحبین کا اختلاف ہے اور کتاب الصلاۃ میں بیگذر چکا ہے۔

# اللغات:

﴿أعملي ﴾ نابيا۔ ﴿مؤنه ﴾ مشقت، خرج۔

# نابینا آ دی کے فج کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نابینا ہواور اسے کوئی ایسا آدمی مل جائے جوسٹر جج میں اس کے لانے اور لے جانے کی مشقت برداشت کرے اور خود وہ نابینا اپنے اور اس آدمی کے زاد وراحلہ پر قادر ہوتو حضراتِ صاحبین ؓ کے یہاں اس نابینا پر خج فرض نہیں ہے، دراصل بیا ختلاف ان حضرات کے اپنے اصول پر بہنی ہے، فرض ہے، لیکن امام اعظم والیٹھلڈ کے یہاں اس پر حج فرض نہیں ہے، دراصل بیا ختلاف ان حضرات کے اپنے اصول پر بہنی ہے، چناں چہ امام اعظم والیٹھلڈ کا ضابطہ یہ ہے کہ غیر کی قدرت اور مدد سے حاصل ہونے والی استطاعت معتبر نہیں ہے جب کہ حضرات صاحبین ؓ کے یہاں بیا سیاحت معتبر ہے، اسی لیے ان حضرات کے یہاں اگر نابینا کوکوئی قائد مل جائے تو اس پر حج فرض ہے لیکن مام صاحب والیٹلڈ کے یہاں تب بھی اس پر حج فرض نہیں ہے، کیوں کہ وہ تو غیر کی قدرت اور نصرت سے حاصل ہونے والی

# ر أن الهداية جلد العام في على العام في عيان ين على العام في عيان ين على

استطاعت كومعتر بي نهيل مانت فابطرك عبارت بهي الاحظم كريجي الأصل عند أبي حنيفة أن كل من لا يقدر بنفسه فوسع غيره لا يكون وسعاله وعندهما يكون وسعاله

وَ أَمَّا الْمُقْعَدُ فَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْمُقَايَةِ أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّهُ مُسْتَطِيْعٌ بِغَيْرِهِ فَأَشْبَهَ الْمُسْتَطِيْعَ بِالرَّاحِلَةِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَمَّا الْمُقْعَدُ فَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لَأَقَايِهِ أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلَّآءَ فَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِه، بِخِلَافِ الْأَعْمٰى لِأَنَّهُ لَوْ هُدِي يُؤْدِي لِنَفْسِهِ فَأَشْبَهَ الضَّالَ عَنْهُ. الضَّالَ عَنْهُ.

تروج کے: رہا اپاج تو امام ابوصنیفہ روایٹھیڈ سے مروی ہے کہ اس پر جج واجب ہے، کیوں کہ دوسرے کے ساتھ (مل کر) استطاعت رکھنے والا ہے، لہذا یہ راحلہ کے ساتھ استطاعت رکھنے والے کے مشابہ ہوگیا۔ اور امام محمد روایشھیڈ سے مروی ہے کہ اپا جج پر جج واجب نہیں ہے، کیوں کہ وہ بذات خود اداء کرنے پر قادر نہیں ہے، برخلاف اعمیٰ کے، اس لیے کہ اگر اس کی رہنمائی کر دی جائے تو وہ بذات خود (ارکان) اداء کرے گا، لہٰذا یہ مقام جج سے بھٹلنے والے کے مشابہ ہوگیا۔

# اللغاث:

﴿مقعد﴾ ایا ج - ﴿هدى ﴾ رہنمائى كى كئ - ﴿ضالَّ ﴾ بحثكا بوا، براه-

# ا پاجع پروجوب مج میں اختلاف اقوال:

عبارت کی تشری سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہال حضرت امام ابوصنیفہ ویسٹیلڈ سے جوروایت بیان کی گئی ہے وہ ان کی اصل اور متندروایت نہیں ہے، بل کہ حضرت حسن بن زیاد کی روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اپا بچ اور مفلوج شخص پرہ جج داجب ہے، کیوں کہ یہ دوسرے کی استطاعت اور نفرت کے ذریعے متطبع ہے اور دوسرے کے توسط سے ادائیگی ارکان پر قادر ہے، لہذا یہ خفس سواری کے ساتھ جج کرنے پر قادر شخص کی طرح ہوگیا اور سواری کے ساتھ جج پر قادر شخص پر جج واجب اور فرض ہوگا۔لیکن امام صاحب کی اصل روایت یہ ہے کہ مفلوج اور اپا بچ وغیرہ پر جج فرض ہوگا۔لیکن امام صاحب کی اصل روایت یہ ہے کہ مفلوج اور اپا بچ وغیرہ پر جج فرض نہیں ہے، کیوں کہ ان کے یہاں جب اعمٰی کے حق میں دوسرے کی استطاعت معتبر نہیں ہے تو پھر اپا بچ اور معقد کس کھیت کی مولی ہے۔

امام محمد ولیشینهٔ کی رائے یہ ہے کہ اپانچ پر جی فرض نہیں ہے، کیوں کہ بیشخص بذات خود ارکان جی کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، لہذا اس پر جی فرض کرنا ہی بے سود ہے، اس کے برخلاف نابینا شخص کا مسئلہ ہے تو وہ اپا بیج ہے جدا ہے، کیوں کہ نابینا کواگر کوئی قائد میسر آ جائے اور وہ اسے ادائیگی ارکان کی رہبری کر دیتو وہ بذات خود ارکان اداء کرسکتا ہے، لہذا نابینا ضال اور بھنکے ہوئے شخص کی طرح ہوگیا اور ضال کواگر رہبر مل جائے تو اس پر جی فرض ہے لہذا اعلیٰ پر بھی جی فرض ہوگا بشر طیکہ اسے بھی کوئی قائد اور رہبر مل جائے۔

وَ لَا بُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَ هُوَ قَدْرُ مَا يُكْتَرَىٰ بِهٖ شِقُّ مَحْمَلٍ أَوْ رَأْسُ زَامِلَةً وَقَدْرُ الْنَفَقَةِ ذَاهِبًا وَ لَا بُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةُ وَ إِنْ أَمْكِنَهُ أَنْ يَكْتَرِيَ عُقْبَةً فَلَا وَ جَائِيًا، لِأَنَّهُ مَا إِذَا كَانَا يَتَعَاقَبَانِ لَمْ تُوْجَدِ الرَّاحِلَةُ فِي جَمِيْعِ السَّفَرِ.

تروجہ کا اور زاد وراحلہ پر قدرت بھی ضروری ہے اور وہ اتن مقدار میں مال کا ہونا ہے جس مے ممل کی ایک شق یا ایک راس زاملہ کرایہ پر لے۔ اور آمد ورفت کے نفتے پر بھی قدرت ہواس لیے کہ آپ منافیز اسے سبیل إلی الحج کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زاد وراحلہ مراد ہے۔ اور اگر باری باری کرایہ پرسواری لیناممکن ہوتو اس پر پچھ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ جب دونوں باری باری سوار ہوں گے تو پورے سفر میں راحلہ نہیں یائی جائے گی۔

## اللغاث:

﴿ یکتریٰ ﴾ کرایہ پرلیا جاتا ہو۔ ﴿ شق ﴾ ہودج کی ایک جانب، الی سواری کی ایک سیٹ جس پر ایک سے زیادہ لوگ سوار ہوتے ہوں۔ ﴿ زاملة ﴾ بار بردار جانور۔ ﴿ عقبة ﴾ باری باری، دومین سے ایک باری۔

# تخريج

اخرجه الترمذی فی کتاب الحج باب ماجاء فی ایجاب الحج بالزاد والراحلة، حدیث رقم: ۸۱۳.
 و ابن ماجه فی کتاب المناسک باب ۲ حدیث ۲۸۹۲.

# زادوراحله كى شرط كابيان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ شق محمل سے سواری کی ایک سیٹ مراد ہے جس طرح ہمارے ہندوستان میں جہاں یکے اور تاکئے چلتے ہیں اور اونٹ کی سواری یا گھوڑ ہے کی سواری ہوتی ہے اور لکڑی کا تخت بنا کر اس پر کئی لوگوں کو بھاتے ہیں، اسی طرح مکہ وغیرہ میں ایک اونٹ پر دوآ دمیوں کی سیٹ بنائی جاتی تھی اور دولوگ اس اونٹ پر سوار ہوکر جج کے لیے جاتے تھے، رأس زاملہ بار برداری والے اونٹ کا ایک حصہ، زاملۃ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو سفر جج وغیرہ میں حاجیوں کے سامان کو لاد کر لے جاتے ہیں۔

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا مالدار ہو کہ وہ اونٹ کی ایک سیٹ بک کرانے یا زاملہ اونٹ کا ایک حصہ بک کرانے اور اسے کرائے پر لینے پر قادر ہو نیز سفر جج میں آنے جانے کے نفقے پر بھی قادر ہوتو اس پر جج کرنا فرض ہے، اس لیے کہ فرضیت جج کے لیے حریت اور عقل وبلوغ کے ساتھ ساتھ زاد وار حلہ پر قدرت بھی شرط ہے چناں چہ آپ تا اللی استطاع الیہ سبیلا کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زاد ورا حلہ مراد ہے۔ زاد ورا حلہ کی تفییر وہی ہے جو ماقبل میں بیان کی گئی ہے۔

وإن أمكنه النع فرماتے بین كه اگركوئی مخص بارى بارى سوار بونے كى سوارى كرايے پر لينے پر قادر ہو بايس طور كه بچھدور

# ر آن الهداية جلدا على المسلم الماع كيان يم على الماع كيان يم على الماع كيان يم على الماع كيان يم على الماع الم

تک ایک آ دمی سوار ہو پھر یہ پیدل چلے اور پچھ دورتک دوسرا سوار ہوتو اس پر جج فرض نہیں ہے، کیوں کہ جب دوآ دمی باری باری سواری کریں گئو ظاہر ہے کہ کسی کے حق میں بھی پورے سفر میں مکمل راحلہ نہیں آئے گی، حالاں کہ پورے سفر میں کامل راحلہ پر قدرت ضروری ہے، اس لیے اس صورت میں حج فرض نہیں ہے۔

وَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَ عَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالْحَادِمِ وَ أَثَاثِ الْبَيْتِ وَ ثِيَابِهِ، لِأَنَّ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءَ مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةٍ عِيَالِهِ إِلَى حِيْنِ عَوْدِهِ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ حَقَّ مُسْتَحَقَّ لِلْمَرْأَةِ، وَحَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ بِأَمْرِهِ.

ترجمہ: اور مال کا رہائش اور ضروریاتِ زندگی مثلاً خادم، گھر سامان اور کپڑوں سے زائد ہونا شرط ہے، کیوں کہ یہ چیزی حاجت ِ اصلیہ کے ساتھ مشغول ہیں۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ مال اس کی واپسی تک اس کے عیال کے خربے سے زائد ہو، کیوں کہ نفقہ عورت کا واجبی حق ہے اور بحکمِ شرع بندے کاحق شریعت کے حق پر مقدم ہے۔

# اللغات:

﴿ أَثَاث ﴾ ساز وسامان \_ ﴿ عود ﴾ لوثا \_

# زاد وراحلہ کے ضرور یات سے زائد ہونا ضروری ہے:

مسکدیہ ہے کہ فرضیت جج کے لیے انسان کا زاد وراحلہ پر قادر ہونا شرط ہے اور زاد وراحلہ کا انسان کی نجی اور ذاتی ضرورت سے زاکد اور فاضل ہونا شرط ہے، مثلاً رہائتی مکان، خادموں اور بدن کے کپڑوں سے زاد وراحلہ کا زاکد ہونا شرط ہے اس طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ مال اس محض کی جج سے واپسی تک اس کے بال بچوں کے نفقہ سے بھی زاکد ہو، اس لیے کہ شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے اور شریعت نے اپنے حق پر بندوں کے حق کو مقدم کیا ہے، اور چوں کہ جج شریعت کا حق ہے، اس لیے شریعت نے اپنے اس حق پر بندوں یعنی بیوی وغیرہ کے حق لیعنی ان کے نفقہ کو مقدم کر کے انسان پر فرضیتِ جج کے لیے اس حق سے زائد مال رکھنے کی شرط لگائی ہے۔

وَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوْبِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ مَنْ حَوْلَهُمُ الرَّاحِلَةُ، لِأَنَّةُ لَا تَلْحَقُهُمْ مَشَقَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الْآذَاءِ فَأَشْبَةَ السَّعْيَ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَهْنِ الطَّرِيْقِ، لِلَّانَّ الْإِسْتِطَاعَةَ لَا يَشْبُتُ دُوْنَةً، ثُمَّ قِيْلَ هُوَ شَرْطُ الْآذَاءِ دُوْنَ الْوُجُوْبِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْإِيْصَاءُ وَهُوَ مَرُويٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانًا عَلَيْهِ، وَقِيْلَ هُوَ شَرْطُ الْآذَاءِ دُوْنَ الْوُجُوْبِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْإِيْصَاءُ وَهُو مَرُويٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانًا عَلَيْهِ، وَقِيْلَ هُوَ شَرْطُ الْآذَاءِ دُوْنَ النَّهِ مُوبِ ، لِلَّانَ النَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَّرَ الْإِسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ.

ترجمل: اوراہل مکہاوران کے گردونواح کے باشندوں پر وجوب جج کے لیے راحلہ شرطنہیں ہے، کیوں کہ انھیں ادائیگی حج میں

ر آن الهداية جلد الكام ي محال المحال ١٣٨ على الكام في كيان ين الم

کوئی مشقت لاحق نہیں ہوگی لہذا ہے سعی الی الجمعة کے مشابہ ہوگیا۔ اور راستے کا پرامن ہونا ضروری ہے، کیوں کہ اس کے بغیر استطاعت ٹابت نہیں ہوگی، پھر کہا گیا کہ راستے کا مامون ہونا وجوب فج کی شرط ہے یہاں تک کہ اس پر وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ اور ایک قول میر ہے کہ راستے کا مامون ہونا شرطِ اداء ہے نہ کہ شرطِ وجوب، اس لیے کہ آپ منافظ کے زاد وراحلہ کے ساتھ استطاعت کی تفیر فرمائی ہے۔

# اللغاث:

﴿إيصاء﴾ وصيت كرنا\_

# تخريج

اخرجه البخارى فى كتاب الحج باب قول الله تعالى: ﴿ و ترودوا فان خيرا الزاد ... ﴾، حديث رقم: ١٥٢٣. أن الراد الله تعالى: ﴿ و ترودوا فان خيرا الزاد ... ﴾، حديث رقم: ١٥٢٣.

صاحب ہدائیہ نے اس عبارت میں یہ بتایا ہے کہ زادوراطلہ پر قدرت ہونا وجوب تج کے لیے شرط اور ضروری ہے، لیکن یہ تھم
ام نہیں ہے، بل کہ بیصرف ان لوگوں کے ساتھ فاص ہے جو کمہ مکر مہ ہے ذیادہ دوری پر رہتے ہیں، ای لیے اہل مکہ اور کہ کے اردگرد
رہنے والے مسلمانوں پر وجوب قج کے لیے زاد وراحلہ پر قدرت شرط نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے پاس اتنا مال ہو جو قج ہے
والی تک ان کے اہل وعیال کے خریج کے لیے کائی ہوتو بھی ان لوگوں پر پیدل چل کر قج کرنا فرض ہے، اس لیے کہ قریب ہونے کی
وجہ ہے آئیں مکہ مکر مہ پہنچنے اور ارکان نے اداء کرنے میں کوئی مشقت اور حرج نہیں لاحق ہوگا، لہذا جس طرح جمعہ کی حمل کے کرنے اور جمعہ
اداء کرنے کے لیے راحلہ شرط نہیں ہے ای طرح اہل مکہ اور اطراف مکہ میں رہنے والوں پر بھی ادائے نجے کہ راستہ بھی پر امن ہواور
و لا بعد من اُمن المطویق المنح فرماتے ہیں کہ وجوب رقح کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستہ بھی پر امن ہواور
چوروں اور ڈاکوں سے دھا گھت ہو اور رقح کے لیے جانے والوں پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم نے من
ہونا وجوب قج کی شرط ہے یا اوائے قبح کی؟ مواس سلط میں حضرات مشائے گا اختلاف ہے، ایک قول یہ ہوکہ راستے کا برامن
ہونا وجوب قبح کی شرط ہے یا اوائے قبح کی؟ مواس سلط میں حضرات مشائے گا کا اختلاف ہے، ایک قول یہ ہوکہ راستے کا پر امن
ہونا وجوب قبح کی شرط ہے یا اوائے قباد کر استے کا مامون ہونا اوائے قبح کی شرط ہے نہ کہ وقورہ بھی ای کے قائل ہیں، ای حیات کی امرائے ہیں۔
اس سلط میں بعض مشائح کی رائے میں ہے کہ راستے کا مامون ہونا اوائے قبح کی شرط ہے نہ کہ وجوب قبح کی اور بقول صاحب بنا یہ
ام احمد بھڑتھیں بھی اس کے قائل ہیں اور بہی صبح ہے۔ دراستے کا مامون ہونا اوائے قبح کی شرط ہے نہ کہ وجوب قبح کی اور بقول صاحب بنایہ
ام احمد بھڑتھیں جسی اس کے قائل ہیں اور بہی صبح ہے۔ دراستے کا مامون ہونا اوائے قبح کی شرط ہے نہ کہ وجوب قبح کی اور بقول صاحب بنایہ
ام ام احمد بھڑتھیں جسی کی کی کی من کی ہو ہو ہے کہ کی اور بنامی ہوں۔

ثمر و اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگیا کہ اگر کسی شخص میں جج کی تمام شرطیں جمع ہوں، لیکن راستہ کے مامون نہ ہونے ک وجہ سے وہ جج نہ کرسکا ہو یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب ہوگیا تو امام احمد والتہ والتہ اللہ سے یہاں چوں کہ اس پر جج واجب ہو چکا تھا، اس لیے اس کے لیے اپنے مال سے جج کیے جانے کی وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے، کیوں کہ ان کے یہاں راستہ کاماً مون ہونا

# ر أن البداية جدر يه المساكن المام في ك بيان من المام في ك بيان من الم

ادائے ج کی شرط ہے، نہ کہ وجوب ج کی، لہذا جب اس پر ج واجب ہو چکا تھا اور بدادا عنہیں کرسکا تو اب اپنے ذہ سے فرض سافط کرنے کے لیے اس پر ج کی وصیت کرنا لازم ہے، اس کی دلیل بد ہے کہ آپ شکھ استطاع البه سبیلا کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فقط زاد وراحلہ کے ساتھ اس کی تفییر فر مائی، اگر راستے کا مامون ہونا بھی وجوب ج کے لیے شرط ہوتا، تو آپ شک تا تھا تھی اس کے متعلق بھی آگا ہ فر ماتے، لیکن اس موقع پرامن طریق سے آپ شکھ تا کا خاموثی اختیار کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ بیشرط اداء ہے نہ کہ شرط وجوب۔

اور وہ مشائخ جن کے یہاں راستے کا مامون ہونا شرطِ وجوب ہے ان کے یہاں اس شخص پر جج کی وصیت کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، کیوں کہ جب راستہ مامون ہونے کی شرط مفقود ہونے کی وجہ سے اس شخص پر جج ہی واجب نہیں ہوا تھا تو پھر جج کی وصیت کرنا کیسے واجب ہوگا۔

قَالَ وَ يُغْتَبُرُ فِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا مَحْرَمْ تَحُجُّ بِهِ أَوْ زَوْجُ وَ لَا يَجُوْزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِهِمَا إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلْثَةُ أَيَّامٍ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيَّ أَيْهُ يَجُوزُ لَهَا الْحَجُّ إِذَا خَرَجَتُ فِي رَفَقَةٍ وَمَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ لِحُصُولِ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلْثَةُ أَيَّامٍ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيَّ أَيْهُ الْحَجُّ إِذَا خَرَجَتُ فِي رَفَقَةٍ وَمَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ لِحُصُولِ الْمُورَةِ بِالْمُرَافَقَةِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحُجَّنَ الْمُرَاقَةَ إِلاَ وَمَعَها مَحْرَمٌ ، وَ لِلَّآهَا بِدُونِ الْمَحْرَمِ يُجَافُ الْاَمْنَ بِالْمُرَافَقَةِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحُرُمُ الْخَلُوةُ إِلاَّ وَمَعَها مَحْرَمٌ ، وَ لِلَا تَعْدُونِ الْمَحْرَمِ يُجَافُ عَلَيْهَا الْفِيْنَةُ وَ تَوْدُاهُ بِالْمُحْرَمُ الْخَلُوةُ بِالْاَجْنَبِيَّةِ وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ الْفَتُنَةُ وَ تَوْدُاهُ بِالْمُعْرَامُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ لَلْهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ مَكَةً أَقَلُ مِنْ ثَلَائَةِ أَيَامٍ ، لِلْأَنَّةُ لَهَا الْخُرُومُ إِلَى هَا دُونَ السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ .

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ عورت کے ق میں یہ بات معتبر ہے کہ اس کا کوئی محرم ہوجس کے ساتھ وہ جج کرے یا اس کا شوہر ہو۔
اور اس کے لیے ان دونوں کے علاوہ کے ساتھ جج کرنا جائز نہیں ہے جب کہ اس کے اور مکہ کے درمیان تین دن کی مسافت ہو۔
امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اگر عورت ساتھ یوں کے ساتھ نکلے اور اس کے ساتھ قابل اعتاد عورتیں ہوں تو اس کے لیے جج کرنا جائز ہے، کیوں کہ رفاقت کی وجہ ہم اس عاصل ہے۔ ہماری دلیل آپ منگھ اور اس کے کہ کوئی عورت محرم کے بغیر ہم گرز جج نہ کرے، اور اس لیے بھی کہ محرم کے بغیر اس پر فتنے کا خوف ہے اور دوسری عورت کے اس کے ساتھ ملنے سے فتنے میں اضافہ ہی ہوگا، اس وجہ سے تو اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے اگر چہ اس کے ساتھ دوسراکوئی بھی ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب اس کے اور مکہ کے درمیان تین دن سے کم مسافت ہو، کیوں کہ عورت کے لیے مادون السفر کی مقدار تک محرم کے بغیر نکلنا مباح ہے۔

# اللغات:

﴿ رفقه ﴾ قافله، رفقاء سفر - ﴿ ثقات ﴾ واحدثقة ؛ معتبر ، معمد عليه -

# تخريج

اخرجه دارقطني في كتاب الحج، حديث: ٢٤١٧.

ر آن البعابية جلدا على المستخدس و الماع كي بيان من على الماع كي بيان من على الماع كي بيان من على الماع الماع كي الماع ك

# عورت کے لیے محرم کی شرط کا بیان:

اس عبارت میں امام قدوری علیہ الرحمہ نے عورت کے جج کی تفصیل بیان فرمائی ہے چناں چہ فرماتے ہیں کہ وجوب جج کی جوشرطیں مرد کے حق میں ہیں وہی عورت کے حق میں بھی ہیں لیکن عورت کے حق میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر اس کی جائے اقامت اور مکہ کے درمیان تین دن کی مسافت ہوتو وہ اپنے شوہریا محرم کے بغیر سفر حج کے لیے نہیں نکل سکتی اور ہمارے یہاں ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کے ساتھ ابدی اور دائی طور پر نکاح کی مرز حرام ہو،خواہ یہ حرمت قرابت کی وجہ سے ہویا رضاعت اور مصاہرت وغیرہ کی وجہ سے ہو۔

ال سلیلے میں امام شافعی روائے یہ ہے کہ اگر عورت کچھ لوگوں کی معیت میں نکلی ہواوراس کے ساتھ سفر میں شریف اور قابل اعتماد عور تیں موجود ہوں تو اس کے لیے جج کا سفر کرنا جائز ہے اگر چہ اس کا شوہر یا کوئی محرم اس کے ہمراہ نہ ہو، اس لیے کہ رفاقت اور معیت کی وجہ سے فتنوں سے امن حاصل ہے اور شوہر یا محرم کے ساتھ ہونے کا مقصد بھی حصول امن ہے، لہذا جب ان کے بغیر بھی یہ مقصد حاصل ہوسکتا ہے تو پھر عورت پر وجوب جج کے لیے شوہر یا محرم کی معیت اور رفاقت شرطنہیں ہوگی۔

ولنا النع ہماری دلیل آپ مُنَافِیْنِ کا یہ ارشادگرامی ہے آلا لا تحجن امو أة إلا و معها محوم کہ خردار محرم کے بغیرکوئی عورت جج کے لیے نہ جائے ، حدیث میں لاتحجن لا تقصدن الحج کے معنی میں ہے، ایک دوسری حدیث جو سلم شریف کی ہماس کا مضمون یول ہے کہ لایحل لا مو أة تؤمن باللہ والیوم الآخو أن تسافر ثلاثا إلا و معها زوجها أو ذور حم منها کہ جو عورت اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہواس کے لیے شوہر یا محرم کے بغیر تین دن کا سفر کرنا جا رَنہیں ہے، اس لیے ہم تین دن کی مسافت کے ہونے کا اعتبار کر کے کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی جائے اقامت اور مکہ کے درمیان تین دن کی مسافت ہو تو آپ کے لیے شوہر یا محرم کے بغیر سفر حج پر جانا جا رُنہیں ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ عورتوں کے حق میں فتنے کا اندیشہ ہے اور جب عورتیں ایک سے زائد ہو جا کیں گی تو امن نہیں حاصل ہوگا، بل کہ رہا سہاامن بھی ختم ہوجائے گا اور ہر چہار جانب سے ان پرفتنوں کی بھر مار ہوگی، اسی لیے شریعت نے مرد کے لیے اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت کو حرام قرار دیا ہے اگر چہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت بھی ہو، اس لیے امام شافعی رہا تھا گیا گیا گا قابل اعماد عورتوں کی معیت میں تنہا عورت کے لیے حج کرنے کی اجازت دینا درست نہیں ہے۔

بخلاف ما إذا كان النع اس كاتعلق و لا يجوز لها أن تنخوج النع سے اور اس كا عاصل بيہ ہے كه اگر عورت كے وطن اور مكه مكرمه كے درميان تين دن سے كم كى مسافت ہوتو عورت كے ليے شوہر اور محرم كے بغير بھى سفر جج پر جانا جائز ہے، كول كه حديث ميں عورت كوا كيلے تين دن يا اس سے زائد مسافت طے كرنے سے منع كيا گيا ہے، ثلاثا يا ثلاثة أيام كى قيد بيہ بتا رہى ہے كه اگر مسافت تين دن سے كم ہوتو عورت كے ليے شوہر اور محرم كے بغير اكيلے سفر كرنا جائز اور درست ہے، كول كه اس صورت ميں فتنے كا انديشہ نہيں رہتا۔

# ر أن الهداية جلدا على المستخطر mm الماع كيان ين على الماع كيان ين على

وَ إِذَا وَجَدَتُ مَحْرَمًا لَمْ يَكُنُ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُكَا أَنْ يَمْنَعَهَا، لِأَنَّ فِي الْخُرُوجِ تَفُويُتَ حَقِّهِ، وَ لَنَا أَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ لَا يَظْهُرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ، وَ الْحَجُّ مِنْهَا، حَتَّى لَوْ كَانَ الْحَجُّ نَفُلًا لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا، وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ فَاسِقًا قَالُوا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا، لِلَّانَ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ.

ترجی اور جب عورت کسی محرم کو پالے تو شوہر کو اسے روکنے کا اختیار نہیں ہوگا، امام شافعی روٹی الیم فی روٹی کے جس کہ شوہر کو اسے روکنے کا اختیار نہیں ہوگا، امام شافعی روٹی کے بین کہ شوہر کو اسے روکنے کا حق ہے، کیوں کہ عورت کے (سفر حج پر) نکلنے میں اس کے حق کی تفویت ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ فرائض کے حق میں شوہر کاحق فل ہوتو شوہر بیوی کورو کئے کا حق دار ہے۔ اور اگر محرم شوہر کاحق فل ہوتو شوہر بیوی کورو کئے کا حق دار ہے۔ اور اگر محرم فاسق ہوتو فقہاء نے فرمایا کہ عورت پر حج واجب نہیں ہے کیوں کہ فاسق محرم کے ساتھ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

# جس عورت برج واجب مواورسب شرائط بھی پوری موں اس کا خاونداس کو جے سے روک سکتا ہے یانہیں؟

صورتِ مسئدیہ ہے کہ اگر کسی عورت میں جج کی تمام شرطیں جمع ہوں ادراہے کوئی محرم بھی دستیاب ہو گیا ہوتو ہمارے یہاں فرض جج میں شوہر بیوی کومحرم کے ساتھ سفر جج میں جانے سے نہیں روک سکتا، البت نفل میں شوہر کوئتِ منع حاصل ہے، امام شافعی رایشگیائہ فرماتے ہیں کہ خواہ فرض جج ہو یا نفل بہر دوصورت شوہر بیوی کو جانے سے روک سکتا ہے، کیوں کہ عورت کے سفر جج میں نکلنے سے شوہر کے دی کا قنویت ہے اور شریعت نے بندوں کے دی کو اپنے دی پر مقدم کیا ہے، اس لیے فرض اور نفل دونوں صورتوں میں شوہر بیوی کورو کئے کا حق دار ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ فرائض کے سلیلے میں شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے، کیوں کہ فرائض میں اس کاحق ظاہر نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ تو نماز پڑھنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے اور زکوۃ اداء کرنے سے روک سکتا ہے، کیوں کہ سب فرض ہیں اور چوں کہ جج بھی فرض ہے، اس لیے اگر عورت محرم کے ساتھ فرض جج کی ادائیگی کے لیے جارہی ہوتو شوہر اسے نہیں روک سکتا، ہاں اگر عورت نظلی جج پر چارہی ہوتو اس صورت میں شوہر کو اسے روکنے کاحق حاصل ہے، کیوں کہ نوافل میں اس کاحق شریعت کے حق سے مقدم ہے، اس لیے تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے نفل روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔

ولو کان المحرم فاسقا الن فرماتے ہیں کہ اگر کمی عورت کا محرم فاسق ہواور اسے حلال وحرام کی کوئی تمیز نہ ہوتو اس محرم کے ہوتے ہوئے بھی عورت پر جج فرض نہیں ہے، حضرات مشاکع کی یہی رائے ہے، کیوں کہ محرم کے ساتھ ہونے کا مقصد فتوں سے حفاظت ہے اور میاں جب خود ہی ایک نمبر کے فتین ہیں تو کیا خاک حفاظت کریں گے؟۔

وَ لَهَا أَنْ تَخُرُجَ مَعَ كُلِّ مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَجَوْسِيًّا، لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَةَ مُنَاكِحَتِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ لِأَنَّهُ لَا تَتَأَتَّى مِنْهُمَا الصِّيَانَةُ ، وَالصَّبِيَّةُ الَّتِيْ بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ بِمَنْزِلَةِ الْبَالِغَةِ حَتَّى لَا يُسَافِرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا تَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى أَدَاءِ الْحَجِّ، وَاخْتَلَفُوْا فِي أَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطُ الْوُجُوْبِ أَوْ شَرْطُ الْأَدَاءِ عَلَى حَسْبِ إِخْتِلَافِهِمْ فِي أَمْنِ الطَّرِيْقِ.

ترجمل : اورعورت كو ہرمحرم كے ساتھ نكلنے كا اختيار ب، الابيكه وہ مجوى ہودكيوں كدمجوى اس عورت سے نكاح كرنے كومباح مسمحتا ہے، اور بچے اور پاگل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے خفاظت نہیں حاصل ہوسکتی۔ اور وہ بچی جو حدِشہوت کو پہنچ گئی ہو بالغه عورت کے درجے میں ہے حتی کہ اس کے ساتھ محرم کے بغیر سفرنہ کیا جائے۔ اور محرم کا نفقہ عورت پر واجب ہوگا، کیوں کہ عورت اسے ادائیگی مج کا ذریعہ بناتی ہے۔ اور اس سلسلے میں مشائخ کا اختلاف ہے کہمم شرطِ وجوب ہے یا شرطِ اداء ہے۔ اور بید اختلاف رائے کے پرامن ہونے کے متعلق مشائخ کے اختلاف کی طرح ہے۔

# اللغاث

-﴿إباحة ﴾ حلال مونا\_ ﴿لا عبرة ﴾ اعتبار نهيس ب\_ ﴿ تتوسّل ﴾ ذر يعد بناتي ب، وسيله بناتي بـ

# محرم كابيان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ہرمحرم کے ساتھ سفر حج پر جانا جائز ہے خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو،مسلمان ہو یا کافر اور ذمی ہو، اس لیے کدان تمام لوگوں کے ساتھ فتنے اور فساد کا کوئی خوف نہیں ہے اور محرم کی معیت سے یہی مقصود ہے، ہاں مجوس محرم کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، کیوں کہ مجوسیوں کے یہاں محارم سے نکاح کرنا اور ماں بیٹی سے بغیر نکاح کے جماع کرنا تھیج ہے، لبذا مجوی محرم کے ہوتے ہوئے فتنہ وفساد کا قوی اندیشہرہے گا اورجس مقصد ہے اس کی معیت حاصل کی جائے گی وہ خوداس کی جانب سے فوت ہوجائے گا۔ اس طرح بیچے اور مجنون اگر کسی عورت کے محرم ہول تو ان کے ساتھ بھی سفر حج پر جانا درست نہیں ہے، کیوں کہ محرم کی معیت کا مقصد عورت کی حفاظت وصیانت ہے اور بیلوگ خود ہی مختاج حفاظت میں تو دوسروں کی کیا خاک حفاظت کریں گے۔

والصبية المنع فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچی بالغ نہ ہوئی ہولیکن وہ حد شہوت کو پہنچے گئی ہوتو وہ بالغہ عورت کے حکم میں ہے اور ۔ اس کے لیے بھی محرم کے بغیر باہر نکلنا اور سفر وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔

ونفقة المحرم الن اس كا عاصل يه ب كه جومرم جسعورت كساته سفر حج يرجائ كا اس كا يوراخر چه اسعورت ير واجب ہوگا، کیوں کہ عورت ہی نے اسے ادائے حج کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا اس کا نفقہ بھی وہی برداشت کرے گی۔اس لیے اگر کوئی عورت اپنے نفقے پر قادر ہولیکن محرم کے نفقے پر قادر نہ ہواورمحرم پر بھی حج فرض نہ ہوتو اس عورت پر حج فرض نہیں ہوگا، کیوں کہ محرم کے نفقے پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وہ عورت مکمل زاد وراحلہ پر قادر نہیں شار کی جائے گی حالاں کہ وجوبِ حج کے لیے علی وجہ الكمال زاد وراحلة يرقدرت شرط ہے۔

واختلفوا النح فرماتے ہیں کہ عورت کے فج کے سلیلے میں محرم کا ہونا وجوب فج کی شرط ہے یا ادائے فج کی؟ اس سلسلے میں وہی اختلاف ہے جوراستے کے مامون ہونے میں ہے یعنی امام اعظم رہاتیائی سے مروی روایت کے مطابق محرم کا ہونا

# ر ان البداية جلد ص المراس الم وجوب جج کی شرط ہے اور امام محمد والتیالا کے قول کے مطابق اس کا ہونا ادائے تج کی شرط ہے۔ شمر ہ اختلاف ماقبل میں آچکا ہے

وَ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَ مَا أَخْرَمَ أَوْ عُتِقَ الْعَبْدُ فَمَضَيَا لَمْ يُجْزِهُمَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ إِخْرَامَهُمَا انْعَقَدَ لِأَدَاءِ النَّفُلِ فَلَا يَنْقَلِبُ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ.

ترجمه اور جب احرام باند سنے کے بعد بچہ بالغ ہوگیا یا غلام آزاد کر دیا گیا اور ان دونوں نے حج پورا کرلیا تو یہ حج ان کے لیے ججۃ الاسلام (حج فرض) ہے کفایت نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کا احرام ادائے نفل کے لیے منعقد ہواہے، لہٰذا وہ بدل کر ادائے فرض کے لیے نہیں ہوگا۔

# اللَّغَاتُ:

ومضيا ، چلتے رے، گزر گئے۔ ولا ينقلب ، نہيں چرے كا نہيں بے كا۔

# نقلی فج کا احرام باند سے کے بعد فج فرض ہوجانے کی صورت کا حکم:

مسكديه ہے كه اگر كسى بيجے يا غلام نے احرام باندھ كرافعال حج شروع كرديتے، اس كے بعد بچه بالغ ہوگيا ياغلام آزادكر ديا کیا اور ان لوگوں نے اس احرام کے ساتھ حج کو کمل کرلیا تو ان کا پہ حج نفل ہی ہوگا اور حج فرض ہے کفایت نہیں کرے گا، کیوں کہ احرام باندھتے وقت وہ دونوں جج فرض اور حج اسلام کے اہل نہیں تھے، اس لیے ان کا احرام نفلی حج کے لیے باندھا گیا تھا، لہذا بعد میں وہ بدل کر فرض کے لیے نہیں ہوگا اور ان لوگوں پر حج فرض باقی اور لا زم رہے گا آئندہ جب بھی انھیں اس پر قدرت ہووہ اسے اداء کریں اور مذکورہ مج کو حج فرض کے لیے کافی نہ جھیں۔

وَ لَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ الْإِحْرَامَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ وَ نَوَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ جَازَ، وَالْعَبْدُ لَوْ فَعَلَ ذٰلِكَ لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ إِحْرَامَ , الصَّبِيِّ غَيْرٌ لَازِمٍ لِعَدْمِ الْأَهْلِيَّةِ، أَمَّا إِحْرَامُ الْعَبْدِ فَلَازِمٌ فَلَا يُمْكِنَّهُ الْخُرُورُ جُ مِنْهُ بِالشُّرُوعِ فِي غَيْرِمٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمل: اوراگر بچے نے وقوف عرفہ سے پہلے احرام کی تجدید کرلی اور حج فرض کی نیت کرلی تو جائز ہے۔ اور اگر غلام نے ایسا کیا تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے کا احرام لازم نہیں ہے، رہا غلام کا اجرام تو وہ لازم ہے، الہذا اس کے علاوہ کوشروع کر کے اس کے لیے احرام سے نکلناممکن نہیں ہے۔

﴿جدد ﴾ تجديدى، خ سرے سے كيا۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر بحالت احرام کوئی بچہ بالغ ہوگیا اور وقوف عرفہ سے پہلے پہلے اس نے نقلی حج کا احرام تو ڑ کر حج فرض کا

ر آن البداية جلدا على المسلم المسلم

احرام باندھ لیا اور جج فرض کی نیت کر لی تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے اور اس کا جج فرض ہی اداء ہوگا، لیکن اگر کسی غلام نے نفلی جج کا احرام باندھ اتھا اور پھر وقوف عرفہ سے پہلے پہلے وہ آزاد کر دیا گیا اور اس نے نفلی جج کا احرام تو ڑکر جج فرض کی نیت کی اور جج فرض کا احرام باندھ لیا تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ غلام میں احرام باندھنے کی المیت موجود ہے اس لیے اس کا نفلی جج والا احرام لازم ہے لہٰذا اسے تو ڑکر اس کے لیے دوسرا احرام باندھنا اور فرض جج شروع کرنا جائز نہیں ہے، اس کے برخلاف چوں کہ بچے میں احرام باندھنا اور جج کرنے کی المیت ہی نہیں ہوتی اس لیے اس کا احرام غیر لازم ہوگا اور جب غیر لازم ہوگا تو اسے تو ڈکر دوسرا احرام باندھنا اس کے لیے درست اور جائز ہوگا۔

غلام کے احرام کے لازم ہونے اور بچے کے احرام کے غیرلازم ہونے کی دلیل میہ ہے کہ اگر بحالتِ احرام غلام نے کسی پرندے کا شکار کرلیا تو چوں کہ وہ مالک نہیں ہوتا، اس لیے اس پر دم تو نہیں واجب ہوگا البتہ روزے واجب ہول گے، لیکن اگر بچہ کوئی جنایت کر دے تو اس پر پچھ بھی واجب نہیں ہوگا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ غلام کا احرام لازم ہوتا ہے اور بچے کا احرام لازم نہیں ہوتا۔



# فضل أي هذا فضل في المواقيت على المواقيت ال

صاحب ہدایہ اس سے پہلے جج اور وجوب جج کی شرائط وغیرہ کو بیان فرما رہے تھے اور اب یہاں سے جج کی ابتدائی منزل لینی مواقیت کو بیان فرما کیں گئے، واضح رہے کہ مواقیت میقات کی جمع ہے اور میقات کے معنی ہیں وقت متعین، یہاں اس سے مجاز آ مکان اور مقام مراد ہے۔

وَالْمَوَاقِيْتُ الَّتِي لَا يَجُوْزُ أَنْ يُجَاوِزَهَا الْإِنْسَانُ إِلَّا مُحْرِمًا حَمْسٌ، لِأَهْلِ الْمَدْيِنَةِ ذُوْالْحَلِيْفَةِ، وَ لِأَهْلِ الْمَوَاقِيْتُ اللّهِ الْمَدَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ جُحْفَةٌ وَلِأَهْلِ نَجْدَ قَرْنٌ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ، هَكَذَا وَقَت وَسُولُ اللهِ الْعَرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ جُحْفَةٌ وَلِأَهْلِ نَجْدَ قَرْنٌ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ، هَكَذَا وَقَت وَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْمُواقِيْتَ لِهَولَاءِ، وَفَائِدَةُ التَّأْقِيْتِ الْمَنْعُ عَنْ تَأْخِيْرِ الْإِحْرَامِ عَنْهَا، لِلْآلَة يَجُوزُ التَّقَدْنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْمُواقِيْتَ لِهَولَاءِ، وَفَائِدَةُ التَّاقِيْتِ الْمَنْعُ عَنْ تَأْخِيْرِ الْإِحْرَامِ عَنْهَا، لِلْآلَةُ يَتَجُوزُ التَّقَدْنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْمُواقِيْتَ لِهَولَاءِ، وَفَائِدَةُ التَّاقِيْتِ الْمَنْعُ عَنْ تَأْخِيْرِ الْإِحْرَامِ عَنْهَا، لِلْآلَةُ يَتُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَا إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَا إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَا إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ الللّهُ اللّهُ الْمَالِقَ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ : اور وہ مواقیت جن سے احرام کے بغیر تجاوز کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے پانچ ہیں، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے، اہل شام کے لیے جھہ ہے، اہل نجد کے لیے قرن ہے اور اہل یمن کے لیے یکم ہم، اس طرح آپ مکا اُلٹی کے اندہ احرام کو ان سے تاخیر طرح آپ مکا گائی کے ان مواقیت کو فدکورہ لوگوں کے لیے مؤقت فرمایا ہے۔ اور میقات مقرر کرنے کا فائدہ احرام کو ان سے تاخیر کرنے کی ممانعت ہے، کیوں کدان مواقیت پر احرام کومقدم کرنا بالاتفاق جائز ہے۔

# اللغاث:

﴿ يجاوز ﴾ عبوركر ب ، گزر جائے ۔ ﴿ تاقيت ﴾ ميقات بنانا۔

# تخريج:

- اخرجه البخارى في كتاب الحج باب مهل اهل مكة للحج والعمرة، حديث: ١٥٢٤، ١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠.
   و مسلم في كتاب الحج حديث ١١، ١٢.
  - و ابوداؤد في كتاب المناسك، حديث رقم: ١٧٣٨.

# ميقات؛ تعريف، تعداد اور مقامات كابيان:

نی اکرم کالی کے کہ مکرمہ آنے والوں کے لیے پانچ مقامات کی نشان دہی فرمائی ہے اور جہان کرام کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ان مقامات پر پہنچ کر لازی طور پر احرام باندھ لیں اور احرام باندھ بغیر یہاں ہے آگے نہ جا میں، کیوں کہ احرام کے بغیر میقات ہے جاوز کرنا جائز نہیں ہے، یہ کل پانچ مقامات ہیں جن میں سے اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، یہ مقام مدینہ سے مقات ہے جاوز کرنا جائز نہیں ہے، یہ کل پانچ مقامات ہیں جن میں سے اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، یہ مقام مدینہ سے اور بقول علامہ کرمائی یہاں سے مکہ کرمہ کا فاصلہ مرہم کا فاصلہ مرہم میں ہے اہل شام کا میقات جھھ ہے، یہ مکہ سے مغرب اور شال کے درمیان واقع ہے درمیان ایک گاؤں ہے اور بقول صاحب بنایہ یہاں سے مکہ کرمہ کا فاصلہ مربیل ہے البت مدینہ یہاں سے تین منزل کی دوری پر ہے (۳) اہل خور کا میقات قرن ہے، اہل عرب اے قرن المنازل کے نام سے یاد کرتے ہیں بیدا یک بلند یہازی ہے جو کہ سے جانب جنوب میں تمیں کی طرف مشہور تا بعی حضرت اولیں قرنی کی نسبت ہے۔ (۵) اہل کمن کے لیے بلملم میقات ہے جو کہ سے جانب جنوب میں تمیں کی طرف مشہور تا بھی حضرت اولیں قرنی کی نسبت ہے۔ (۵) اہل کمن کے لیے بلملم میقات ہے جو کہ سے جانب جنوب میں تمیں کی طرف مشہور تا بھی حضرت اولیں قرنی کی نسبت ہے۔ (۵) اہل کمن کے لیے بلملم میقات ہے جو کہ سے جانب جنوب میں تمیں کی طرف مشہور تا بھی حضرت اور یہی اہل ہند وغیرہ کا بھی میقات ہے، صاحب ہدا پیفرماتے ہیں کہ میقات کہ یہ تقصیل نبی کی کوئی بھی خض اگر کوئی پہلے ہے اور ان مواقیت کومؤقت کرنے کا فائدہ سے ہے کہ کوئی بھی خض احرام باندھ لے اور یہاں سے بدون احرام باندھ لے اور یہاں سے بدون احرام آئے نہ برطے، ای ندھ لے اور یہاں سے بدون احرام آئے نہ برطے، ای ندھ لے اور یہاں سے بدون احرام آئے نہ برطے، ای ندھ اور وہائی ہے کہ کان مواقیت سے پہلے بھی احرام باندھ لے اور یہاں سے بدون احرام آئے تھیں کہ کوئی بھی خض اگر کوئی بھی اگر کوئی بھی خض اگر کوئی بھی خوا سے کہ کان مواقیت سے پہلے بھی احرام باندھ لے اور یہاں سے بدون احرام آئے دور کی بھی کی کوئی بھی اگر کوئی بھی خوا سے کر کے کہ کی کوئی بھی احرام باندھ کے کوئی بھی احرام باندھ کے کہ کی کہ کی کہ کی کوئی بھی احرام باندھ کے کوئی بھی کی کوئی بھی کی کر کی کوئی بھی کر کے کہ کی کر کوئی بھی کی کر کی کوئی بھی کی کر کی کوئی بھی کر کے کوئی بھی کر کی کر کر کر کر

ثُمَّ الْآفَاقِیُّ إِذَا انْتَهٰی إِلَيْهَا عَلٰی قَصْدِ دُخُولِ مَكَّةَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ قَصَدَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَوْ لَمْ يَقْصُدُ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْمِيْقَاتَ إِلَّا مُحْرِمًا، وَ لِأَنَّ وُجُوْبَ الْإِحْرَامِ لِتَعْظِيْمِ هَذِهِ الْبُقْعَةِ الشَّرِيْفَةِ فَيَسْتَوِيُ فِيْهِ الْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ وَغَيْرُهُمَا.

تروج ملی: پھر آفاقی جب مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے میقات پر پہنچے تو ہمارے یہاں اس پر احرام باندھنا واجب ہے خواہ وہ حج یا عمرہ کا ارادہ کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ آپ مَنْ اَنْ اِنْ کَا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بھی شخص احرام کے بغیر میقات سے تجاوز نہ کرے۔ اور اس لیے بھی کہ احرام کا وجوب اس بقعہ شریفہ کی تعظیم کے لیے ہے لہٰذا اس میں حج اور عمرہ کرنے والے اور ان کے علاوہ سب برابر ہوں گے۔

# اللغات:

﴿ آفاقى ﴾ ميقات حرم سے باہر كے علاقے كار بنے والا ۔ ﴿ بقعة ﴾ زمين كا كرا۔

# تخريج

• اخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج باب من مر بالميقات يريد حجًا او عمرة، حديث: ٨٩٢٤.

# آفاقی کے لیے بغیراحرام میقات سے گزرنے کے عدم جواز کا مسکلہ:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ آفاقی وہ خص کہلاتا ہے جومیقات سے باہر کا باشندہ مواور جومیقات کے

# ر آن البداية جلدا على المستخصر ٢٣٤ على على الكام في بيان ين على الكام في بيان ين على الكام في بيان ين على الك

اندر رہنے والے لوگ ہیں انھیں کمی کہا جاتا ہے، گذشتہ عبارت میں مواقیت کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے ہے وہ آفاقیوں کے ساتھ خاص ہے اور اہل مکہ اور کمی لوگوں کا میقات عل ہے۔

مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی شخص آفاقی ہواور وہ مکہ مکر مہ جانے کے ارادے سے میقات پر پنچے تو ہمارے یہاں اس پر احرام باندھنا فرض ہے خواہ وہ حج یا عمرہ کے ارادے سے جائے یا تجارت وغیرہ کی غرض سے جائے ، اس لیے کہ آپ منظی گارشادگرامی ہے کہ کوئی بھی شخص احرام کے بغیر میقات سے تجاوز نہ کرے چول کہ بی حدیث مطلق ہے اور اس میں حج یا عمرہ کے لیے مکہ جانے والے اور تجارت وغیرہ کے لیے جانے والے کے درمیان کوئی تفصیل نہیں کی گئی ہے اس لیے جس طرح حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ جانے والے کے درمیان کوئی تفصیل نہیں ہے، اس طرح تجارت وغیرہ کی نیت سے جانے والے کے جانے والے کے لیے بھی احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح تجارت وغیرہ کی نیت سے جانے والے کے لیے بھی احرام کے بغیر میقات سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ میقات سے پہلے پہلے احرام کا واجب ہونا مکہ مکرمہ کی تعظیم وتو قیر کے پیش نظر ہے اور جس طرح جج یا عمرہ کی نیت سے جانے والے پر بھی مکہ مکرمہ کرمہ کی توقیم واجب ہے ای طرح جج یا عمرہ کی نیت سے جانے والے پر بھی مکہ مکرمہ کی توقیر وتعظیم واجب ہے اور اس تھم میں سب کے سب برابر ہیں، لہذا جس طرح حاجی اور معتمر کے لیے احرام کے بغیر مکہ میں جانے اور داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح تاجر وغیرہ کے لیے بھی بدون احرام میقات پار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

وَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ لَهُ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ لِحَاجَتِهِ ، لِأَنَّهُ يَكُثُرُ دُخُولُ مَكَّةَ، وَفِي إِيْجَابِ الْإِخْرَامِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَرَجٌ بَيِّنٌ فَصَارَ كَأَهُلِ مَكَّةَ حَيْثُ يُبَاحُ لَهُمُ الْخُرُوجُ مِنْهَا ثُمَّ دُخُولِهَا بِغَيْرِ إِخْرَامٍ لِحَاجَتِهِمْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَصَدَ أَدَاءَ النَّسُكِ، لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ أَخْيَانًا فَلَا حَرَجَ.

تروج بھلہ: اور جو خص میقات کے اندر ہوتو اس کے لیے اپنی کسی ضرورت سے احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز ہے، اس لیے کہ مکہ میں وہ کثرت سے داخل ہوتا ہے اور ہر مرتبہ احرام واجب کرنے میں کھلا ہوا حرج ہے، لہٰذا یہ خص اہل مکہ کی طرح ہوگیا چنال چہ اہل مکہ کے لیے اپنی ضرورتوں سے مکہ سے نکلنا اور پھر احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا مباح ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب کوئی شخص جج کرنے کا ادادہ کرے، کیوں کہ بیارادہ تو بھی بھی محقق ہوتا ہے اس لیے (اس صورت میں احرام واجب کرنے میں) کوئی حرج نہیں ہے۔

# اللغات:

﴿ يباح ﴾ حلال ہے۔ ﴿ نسك ﴾ حج وعمره ميں سے كوئى عباوت \_ ﴿ أَحِيانًا ﴾ بھى بھى \_

# الل حل والل حرم بغيراحرام ميقات سے گزر سكتے ہيں:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میقات کے اندر ہواور اگر چہ وہ کمی نہ ہولیکن پھر بھی اس کے لیے احرام کے بغیرا پی ضرورتوں سے مکہ میں آنا جانا جائز ہے، کیوں کہ بسااوقات انسان کی ضرورتیں بے شار ہوتی ہیں اور اسے ایک ہی دن میں کئی مرتبہ آمد ورفت کرنی پڑتی ہے، اب اگر ہم ہر مرتبہ اس پراحرام کولا زم اور واجب قرار دے دیں گے تو وہ شخص حرج میں مبتلا ہوجائے گا اور شریعت نے اپنے بندوں سے حرج کو دور کر دیا ہے، اس لیے اس شخص پراحرام باندھ کر مکہ میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جس طرح

# ر آن البداية جلد ص عرص المسلم المسلم المام على عان يس على المام على عان يس على المام على المام على المام على الم

الل مکہ کے لیے اپنی ضروریات کے واسطے مکہ سے نکلنا اور پھراحرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز ہے، رہا مسکلة عظیم مکہ کا تو میقات کے اندر ہونے کی وجہ سے اس شخص پر ظاہر بدن سے تعظیم کرنا ضروری نہیں ہے بل کہ دل سے اسے محترم جاننا اور اعتقاد سے اس کی تعظیم کرنا اس کے حق میں کافی ووافی ہے۔

بخلاف النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جج یا عمرہ کے ارادے سے مکہ میں داخل ہونا چاہے تو اگر چہ وہ میقات کے اند رہو، کیکن پھر بھی اس پر احرام باندھ کر ہی مکہ میں داخل ہونا ضروری ہے اور احرام باندھے بغیر اس کے لیے مکہ مکر مہ میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، کیوں کہ انسان ہمیشہ جج یا عمرہ کے ارادے سے مکہ میں داخل نہیں ہوتا، بل کہ اس ارادے سے تو بھی بھی دخول ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں احرام کو واجب کرنے میں چوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے جج یا عمرہ کے ارادے سے داخل ہونے والے ہرخض پر احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہونا واجب ہے خواہ وہ میقات سے باہر کا ہویا میقات کے اندر کا ہو۔

فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيْتِ جَازَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (سورة البقرة : ١٩٦)، وَ اِثْمَامُهَا أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةٍ أَهْلِه، كَذَا قَالَةُ عَلِيَّ عَلَيْهَا وَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَلِيْهَا، وَ الْأَفْضَلُ التَّقْدِيْمُ عَلَيْهَا، لِأَنَّ إِنَّمَا مَكُونُ أَفْضَلَ لِلْآ إِنَّمَا مَلُكُونُ أَفْضَلَ لِلْآ إِنَّمَا مَكُونُ أَفْضَلَ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَةً أَنْ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُورٍ.

ترجی اگر ان مواقیت پر کسی نے احرام کومقدم کردیا تو جائز ہے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے ' اور اللہ کے لیے ج اور عرو مکمل کرد، اور ان کا اتمام یہ ہے کہ ج اور عمرہ کا احرام اپنے گھروں سے باندھ کر نکلے، حضرت علی وٹالٹی اور حضرت ابن مسعود ؓ نے ایسا ہی بیان کیا ہے۔ اور ان مواقیت پر (احرام کو) مقدم کرنا افضل ہے، کیوں کہ اسی کے ساتھ اتمام ج کی تفییر کی گئی ہے اور اس میں مشقت بھی زیادہ ہے اور کھر پور تعظیم بھی ہے۔ امام ابوصنیفہ راٹھیا سے مروی ہے کہ احرام کومیقات پر اسی وقت مقدم کرنا افضل ہے جب محرم کواپنے آپ پر کنٹرول ہوکہ وہ ممنوعات احرام میں نہیں پڑے گا۔

اللغات:

ودويرة كه كمر، ربائش كاه- وأوفر كوزياده بوه كر، زياده وافر- (محظور كممنوع-

# ميقات آنے سے پہلے ہی احرام باندھے کا تھم:

فرماتے ہیں کہ غیر کی یعنی آفاتی لوگوں کے لیے تو تھم شرعی یہی ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کراحرام باندھ لیس اس کے بعد ہی آگے قدم بڑھا ئیں اور آگر کوئی شخص اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر نکلے تو یہ اور بھی زیادہ اچھا اور بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت و اُنتھوا العج و العموۃ للہ جس میں جج اور عمرہ کو کمل کرنے کی ہدایت دی گئ ہے اس کی ایک تفسیر میر بھی کی گئ ہے کہ اتمام سے مرادیہ ہے کہ جج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر نکلے اور یہی تفسیر حضرت علی شاشی اور جہتر ہے۔ سے بھی منقول ہے جو اس بات کی واضح ولیل ہے کہ گھر ہی سے جج یا عمرہ کا احرام باندھ کر نکلنا افضل اور بہتر ہے۔

وعن أبي حنيفة رَحمَ مُنْ عَلَيْة المنح حضرت امام ابوحنيفه والتي لا الله عند الله الله الله عند الله عند الله الله عند الل

# ر آن الهداية جلدا على المستخصر ٢٣٩ على الكام في عيان يل على الكام في عيان يل على الكام في عيان يل على المستخصر

وقت افضل ہے جب محرم کواپنے اپنے آپ کو کنٹرول ہو کہ میقات سے پہلے احرام باندھنے کی صورت میں کسی ممنوع چیز کا ارتکاب نہیں کرے گا اور اس حوالے سے اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، ورنہ تو بیر تقذیم اس کے لیے در دِسر بن جائے گی۔

وَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ فَوَقْتُهُ الْحِلُّ مَعَنَاهُ الْحِلُّ الَّذِي بَيْنَ الْمَوَاقِيْتِ وَ بَيْنَ الْحَرَمِ. لِلَّنَّةَ يَجُوزُ اِحْرَامُةً مِنْ دُويْرَةِ أَهْلِهٖ وَ مَا وَرَاءَ الْمِيْقَاتِ وَ إِلَى الْحَرَمِ مَكَانٌ وَاحِدٌ.

تر جملے: اور جو مخص میقات کے اندر ہوتو اس کا میقات جل ہے لیٹی وہ جِل جومواقیت اور حرم کے درمیان ہے ، کیوں کہ اس کے لیے اپنے گھروں سے احرام باندھنا جائز ہے اور میقات کے اندر سے حرم تک ایک ہی جگہ ہے۔

﴿وقت ﴾ ميقات وحل ﴾ حرم اورميقات كے درميان كاعلاقه -

## توضيح

مئلہ یہ ہے کہ جو محض میقات کے اندر ہواس کے حق میں جِل میقات ہے ، اسے جاہیے کہ اگر جج یا عمرہ کی نیت سے مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کر بے تو جل سے احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہونے کل وہ جگہ ہے جو مواقیت اور حرم کے درمیان واقع ہے ، اور اس مخض کے لیے جل سے احرام باندھنا افضل ہے کول کہ آفاقیوں کے لیے اپنے وطن سے احرام باندھنا افضل ہے اور سے کول کہ آفاقیوں کے لیے اپنے وطن سے احرام باندھنا افضل ہے اور اس کے حق میں چوں کہ میخض آفاقی نہیں ہے اور جل ہی اس کا وطن ہے لہذا اس کے لیے حل سے احرام باندھنا افضل ہے اور اس کے حق میں میقات سے لے کر حرم تک ساری جگہ ایک ہی ہے یعنی سب جل ہے جہاں سے جاہے وہ احرام باندھ سکتا ہے۔

وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَوَقْتُهُ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ، وَ فِي الْعُمْرَةِ الْحِلُّ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَكَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ أَحَا عَائِشَةَ عَلِيْكُمَا أَنْ يُعَمِّرَهَا مِنَ النَّنْعِيْمَ وَهُوَ فِي الْحِلِّ، وَ لِأَنَّ أَدَاءَ لَحُرِمُوْا بِالْحَجِّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةً وَ أَمُرَ أَخَا عَائِشَةً عَلِيْكُمَا أَنْ يُعَمِّرَهَا مِنَ النَّنْعِيْمَ وَهُوَ فِي الْحِلِّ، وَ لِأَنَّ أَذَاءَ الْحَرَمِ لِيَتَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ وَ آدَاءُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ الْمَحَرِمِ لِيَتَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ وَ آدَاءُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ الْمَحَرِمِ لِيَتَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ وَ آدَاءُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ فَي الْحَرَمِ فَي عَرَفَةً وَ هُوَ فِي الْحِلِّ لِهَاذَا، إِلاَّ أَنَّ النَّنْعِيْمَ لِوُرُودِ الْأَثَو بِهِ، وَاللَّهُ آعُلَمُ.

ترجمہ : اور جو خص کے میں ہواس کا میقات جج میں حرم ہاور عمرہ میں حل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جونب مکہ سے جج کا احرام باند ھنے کا حکم دیا تھا اور حضرت عائشہ وٹائٹھا کو مقام سعیم سے عمرہ کرادیں اور تنعیم حل میں ہے، اور اس لیے بھی کہ جج کا اداء کرنا عرفات میں ہوتا ہے اور عرفات حل میں ہے البذاجی کا احرام حرم سے ہوگا، تا کہ ایک گونہ سفر تحقق ہو جائے اور عمرہ کی اداء کرنا عرفات ہو جائے اور عمرہ کی ادائی حرم میں ہوتی ہے لہذا اس وجہ سے عمرہ کا احرام جل سے ہوگا، البتہ مقام تعیم سے احرام باندھنا فضل ہے، کیوں کہ اس کے ساتھ اثر وارد ہوا ہے۔ واللہ اُعلم۔

### اللغاث:

وجوف ورميان، چ كى خالى جكد واثر كم منقول صديث وغيره-

# تخريج

🛭 اخرجه مسلم في كتاب الحج باب وجوه الاحرام حديث رقم: ١٣٩.

و البخاري في كتاب الحج باب ٦٣، ٧٨.

و ابوداؤد في كتاب المناسك ، باب ٢٣.

# ابل مكه كي ميقات كابيان:

صورت مسلم ہے کہ ایا م فی میں جو تحض کہ میں موجود ہواگر وہ فی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس کے احرام باند ھنے کی میقات حرم ہے اور پورے صدوح حرم میں ہے جہاں کہیں ہے بھی وہ احرام باند ھے گااس کا احرام معتبر ہوگا اور اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہوتو اس کے احرام باند ھنے کی میقات جل ہے بینی اسے چاہے کہ صدوح حرم سے باہر کی حل کی طرف نکل جائے اور وہاں سے ہوتو اس کے احرام باند ھنے کی میتات جل ہو، اس تفریق کی دلیل ہے ہے کہ جہۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم بنا پھٹائے نے حظرات صحابہ سے فرمایا تھا کہتم میں سے جو ہدی ساتھ نہ لایا ہوا ہے چاہیے کہ وہ عمرہ کرکے حلال ہوجائے ، چناں چہ صحابہ کرام نے تعمل حکم میں عمرہ کیا اور حلال ہو گئے ، اس کے بعد یوم تر ویہ کو آپ نے ان صحابہ سے فرمایا کہ وہ لوگ مکہ اور حرم کے اندر ہی احرام باندھ لیس، کیا اور حل کہ آپ شکٹی نے میں احرام باندھ نے باہر جائے کا مکلف نہیں بنایا اس سے یہ مسلمہ نکلا کہ جو شخص حرم کے اندر ہواس کے لیے جج کا احرام باندھنے کی جگہ حرم ہی ہے۔ ہاں اگر کوئی عمرہ کا احرام باندھنا چاہتا ہو اسے حرم سے باہر جائے گئے کہ محارت ما بندھنا ہوگا، کیوں کہ ججۃ الوداع میں حضرت عاکتہ بی تھی حضرہ کا احرام باندھنا ہوگا، کیوں کہ ججۃ الوداع میں حضرت عاکتہ بی تھی حضرہ کی میا وہ آپ کی تھی ، اس لیے آپ نے ان کا عمرے والا احرام تو ڑوا و یا تھا، لیکن جب آپ اور آپ کی حضرت عاکتہ بی تورہ کی جو موسوں فالملہ تنظلقون بعجہ و عمرہ و انطاق بحجہ کہ اس ایک کہ تو ادی کہ جو الور ترم کی بیا دور میں صرف جج کرکے جارہی ہوں فاہر اخلاق بعد المو حصن بین ابی بیکو ان یعمرہ ہاں کہ تو آپ کی تارہ کی ہوں کہ جو اس کی تعمرہ کا احرام بندھوا کر لاکیں۔

اور مقام تعیم حدود حرم سے باہر ہاور حل میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عمرہ کے لیے احرام باندھنے کی جگہ حرم نہیں، بل کہ جل ہے۔ ورنہ آپ کالینی الم اللہ کی دوسری دلیل ہے ہے حضرت عاکشہ کوا حرام بند حوا کرعرہ کرا دیتے اور مقام تعیم تک بھیجنے کی زحمت گوارا نہ فرماتے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ جج یا عمرہ کی ادائیگ کے لیے کی نہ کسی درج میں سفر مختق ہونا چاہیے، اور چوں کہ جج میدان عرفات میں اداء کیا جاتا ہے اور عرفات حرم سے باہر جل میں ہے، اس لیے جج کی صورت میں تھم ہے ہے کہ حرم سے احرام باندھا جائے تا کہ حرم سے حل تک کا سفر مختق ہوجائے۔ اور عمرہ چوں کہ حرم میں اداء کیا جاتا ہے، اس لیے عمرہ میں کھم ہے ہے کہ حل سے احرام باندھا جائے تا کہ حل سے حرم تک کا سفر مختق ہوجائے اور انسان کے تواب میں اضافہ بھی ہوجائے، فرماتے ہیں کہ عمرہ کا احرام تو پورے حل میں کہیں بھی باندھا جاسکتا ہے، البتہ بہتر ہے کہ مقام تعیم سے باندھا جائے تا کہ حضرت عاکشہ تو تا تھی وارد ہوا ہے۔ احرام تو تورے کے اور فتت ہوجائے کا کہ حضرت عاکشہ تو تا کہ حضرت عاکشہ تو کہ حساتھ تو کہ اور دہوا ہے۔ مقام تعیم سے عمرہ باندھنے کے ساتھ ہی اور دہوا ہے۔ سے موافقت ہوجائے اور فرمان نبوی کی تھیل بھی ہوجائے ، اس لیے کہ مقام تعیم سے عمرہ باندھنے کے ساتھ ہی اور جوائے ۔



# بَابُ الْإِحْرَامِ به باب احرام کے بیان میں ہے



واضح رہے کہ احرام باب افعال کا مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں حرمت میں داخل ہونا، اور احرام کے اصطلاحی معنی ہیں ج ہیں جج یا عمرے کی نیت سے اپنے اوپر چندمہا حات کوحرام کرنا۔

وَ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ، وَ الْغُسُلُ أَفْضَلُ لِمَا رُوَيِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لِلْأَنْ الْغُسُلَ لِلْمَا رُوَيِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَكُنْ الْغُسُلَ لِلسَّاعُ مُعَامَةً كَمَا فِي الْجُمُعَةِ لَكِنَّ الْغُسُلَ لَلْمُ الْوَضُوءُ مَقَامَةً كَمَا فِي الْجُمُعَةِ لَكِنَّ الْغُسُلَ الْغُسُلَ الْفُصُلُ لِأَنَّ مَعْنَى النَّطَافَةِ فِيْهِ أَتَمُّ، وَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتَارَةً.

ترجیلہ: اور جب کوئی شخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو عنسل کرے یا وضو کرے، اور عنسل کرنا افضل ہے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ سُلِی اِنگر نے اس کے کہ مروی ہے کہ آپ سُلُ اِنگر آب سُلُ اِنگر اِنگر مینسل کے قائم مقام ہوجائے گا جیسا کہ جمعہ میں ہے، لیکن عنسل کرنے کا حکم دیا جائے گا اگر چہ اس سے فرض واقع نہ ہو، لہذا وضواس عنسل کے قائم مقام ہوجائے گا جیسا کہ جمعہ میں ہے، لیکن عنسل کرنا افضل ہے، کیوں کہ اس میں نظافت کے معنی اتم ہیں، اور اس لیے بھی کہ آپ مُنگر اِنگر نے اس کو اختیار کیا ہے۔

## اللغات:

﴿ تنظیف ﴾ صفائی کرنا، تھرا کرنا۔ ﴿ نظافة ﴾ پاکیزگی۔ ﴿ أَمِّم ﴾ زیادہ مکمل، زیادہ پورا۔

# تحريج

اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في الاغتسال عند الاحرام-حديث: ٨٣٠.

# احرام سے بہلے عسل کرنے کا تھم:

مسکہ یہ ہے کہ جب کوئی تخص جج یا عمرہ کا احرام باند سے کا ارادہ کرنے واسے چاہیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ عنسل کرے اور اگر عنسل نہ کرسکے تو احرام باند سے سے پہلے کم از کم وضو تو ضرور کرلے، البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ عنسل کرے، اس لیے کہ آپ نے بھی انباح نبوی میں انسان کو آپ منطق یہ مروی ہے کہ آپ نے بھی اپنا احرام باند سے سے پہلے عنسل فر مایا تھا، اس لیے بھی اتباع نبوی میں انسان کو عنسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ بیغسل واجب یا فرض نہیں ہے، بل کہ اس کا تعلق نظافت سے ہاور اس عنسل کا مقصد نظافت حاصل کرنا ہے، اس لیے بھی وضو کی بہنست عنسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور چوں کہ بیغسل مخصیل نظافت کے عنسل کا مقصد نظافت کی تلقین کی جائے گی اور اس کے لیے ہوتا ہے اس لیے اگر کسی حائضہ عورت نے احرام باند سے کا ارادہ کیا تو اسے بھی عنسل بہتر ہوگا، اگر چہ اس عنسل ہوگا عنسل فرض اداء نہیں ہوگا اور انقطاع دم سے پہلے وہ پاک نہیں ہوگی مگر پھر حق میں بھی نظافت تو حاصل ہی ہوجائے گی۔

قَالَ وَ لَيِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيْدَيْنِ أَوْ غَسْيَلْيِن إِزَارًا وَ رِدَاءً، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْتَزَرَ وَ ارْتَدَى عِنْدَ إِخْرَامِهِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ دَفْعِ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ، وَ ذَلِكَ فِيْمَا عَيَّنَّاهُ، وَالْجَدِيْدُ أَفْضَلُ ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الطَّهَارَةِ.

تروجہ ای اور ہوں ایک ازار ہواور ایک اور ایک ازار ہواور ایک اور ہوں ایک ازار ہواور ایک اور ہوں ایک کہ محرم کو سلے ہوئے ہوں ایک ازار ہواور ایک چادر ہوں اس لیے کہ محرم کو سلے ہوئے گیڑے پہننے سے روک دیا گیا ہے۔ اور شرم گاہ کو کا چھپانا اور گرمی سردی سے بچانا ضروری ہے اور یہ بات اسی صورت میں حاصل ہوگی جو ہم نے متعین کی ہے۔ اور نیا کپڑا پہننا افضل ہے، اس لیے کہ بیطہارت سے زیادہ قریب ہے۔

### اللغات:

﴿غسیل ﴾ دهلا ہوا۔ ﴿اداء ﴾ اوپر کے دھڑ کا لباس، چادر۔ ﴿ائتزر ﴾ تہم باندگی۔ ﴿ارتدیٰ ﴾ چادر اوڑھی۔ ﴿مخیط ﴾ سلا ہوا۔ ﴿عورة ﴾ سر، چھپائے کی جگہ۔

# تخريج

اخرجه البخارى في كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب، حديث رقمغ ١٥٤٥.

### احرام کے لباس کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ محرم جب عنسل کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ دو کپڑے پہنے جن میں سے ایک ازار ہو جو ناف سے لے کر گھنٹے کے بینے تک ہوادر ایک چادر ہو جو پیٹھ پر ہو، دونوں کندھوں پر ہواور سینے پر ہو، کیکن ان دونوں کپڑوں کا نیا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر نئے ہوں تو بہت اچھا ہے درنہ تو دھلے دھلائے ہونا اور پاک صاف ہونا ہی کافی ہے۔محرم کے لیے دو کپڑے پہننے کی دلیل مید

# ر ان اليداية جلدا على المحالية المام على المام على المام على عان ين على المام على المام على المام على المام على

ہے کہ سرکار دوعالم مُلَاثِیْنِ نے اپنے احرام میں وہی دو کپڑے استعال فرمائے ہیں، لہذا امتی کے حق میں بھی یہی دو کپڑے مسنون وستحب ہول گے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ محرم کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہے اور ساتھ ہی ساتھ سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے اور یہ دونوں چیزیں اس صورت میں حاصل ہوسکتی ہیں جو ہم نے بیان کی ہے یعنی محرم ازار پہنے اور چا در اوڑ ھے۔

و الحديد أفضل النع فرماتے ہيں كم محرم كے ليے د علے ہوئے كيڑے پہننا بھى كافى بےلين نے كيڑے پہننا افضل اور بہتر ہے، كول كہ بيطہارت كے زيادہ قريب ہے، اس ليے كہ نے كيڑے ميں كوئى ظاہرى نجاست نہيں لگى ہوتى ہے اور وہ ہرطرح كى ميل كچيل سے پاك صاف ہوتا ہے۔

قَالَ وَ مَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ لَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُكُرَهُ إِذَا تَطَيَّبَ بِمَا يَبْقَى عَيْنَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ رَحَيْنَا أَيْهُ بِعَدَ الْإِحْرَامِ، وَجُهُ الْمَشْهُوْرِ حَدِيْتُ عَائِشَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَبُهُ الْمَشْهُوْرِ حَدِيْتُ عَائِشَةَ وَلَيْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ التَّطَيُّبُ قَالَتُ كُنْتُ أُطَيِّبُ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِلَانَ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ التَّطَيُّبُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَ الْبَاقِي كَالتَّابِع لَهُ لِاتِيصَالِه بِه، بِخِلَافِ الثَّوْبِ، لِلْآنَّهُ مُبَايِنٌ عَنْهُ.

تروج کے ایک خوشبو لگائے اگر اس کے پاس ہو، امام محمہ راٹی کیا سے مردی ہے کہ اگر محرم نے ایک خوشبولگائی جس کا عین احرام کے بعد باقی رہے تو یہ کروہ ہے اور یہی امام مالک راٹی کیا اور امام شافعی راٹی کا بھی قول ہے، کیوں کہ وہ خفس احرام کے بعد بھی خوشبو سے نفع حاصل کرنے والا ہے۔ قولِ مشہور کی دلیل حضرت عائشہ وٹائن کی حدیث ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ مگا الیہ کیا تھا تھا کی حدیث ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ مگا الیہ کیا اور باقی کے احرام باندھنے سے پہلے احرام کے لیے آپ کوخوشبولگاتی تھی۔ اور اس لیے بھی کہ ممنوع تو احرام کے بعد خوشبولگاتا ہے اور باقی رہنا ہے۔ برخلاف کپڑے کی ماس لیے کہ کپڑ ابدن سے جدار ہتا ہے۔ برخلاف کپڑے کی ماس لیے کہ کپڑ ابدن سے جدار ہتا ہے۔

### اللغاث:

﴿طِيْب ﴾ خوشبو \_ (تطيّب ﴾ خوشبولگائي \_ رهنتفع ﴾ فاكده الهانے والا ب\_ رهماين ﴾ جدا، عليحده \_

# تخريج:

اخرجه البخاري في كتاب الحج باب الطيب عند الاحرام حديث ١٥٣٩.

# احرام سے پہلے خوشبولگانے کا مسئلہ:

مسکلہ بیہ ہے کہ ہمارے یہاں احرام باندھنے سے پہلے جج یا عمرہ کا ارادہ کرنے والے مخص کے لیے خوشبولگانا درست اور جائز ہے اگر چداحرام کے بعد بھی اس خوشبو کی مہک اور اس کا اثر باتی رہے۔لیکن امام محمد راتشان مالک راتشان اور امام شافعی راتشان

# ر آن البداية جلدا عن المحالية الكام في عن ين المحالية الكام في عيان ين على المحالية الكام في عيان ين على المحا

کا قول سے ہے کہ اگر احرام باند سے کے بعد محرم کے بدن پرخوشبو کاعین باقی رہنا ہے تو ایسی خوشبولگا نا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ شخص احرام کے بعد مجھی خوشبو سے فائدہ اٹھا نا حرام اور ناحار مے بعد خوشبو سے فائدہ اٹھا نا حرام اور ناحار ہے۔ ۔ ناحار ہے۔ ۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ بڑالیٹی ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطبر کوخوشبوؤں سے معطر کرنا ثابت ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ خوشبو آئی زور دار اور آئی اثر دار ہوتی تھی کہ کانبی انظر وبیص الطیب فی مفرق رسول اللہ صلی الله علیه وسلم و ھو محرم گویا میں آپ مگالی ہے احرام باند ھنے کے بعد بھی آپ کی ما تک میں اس خوشبو کی چیک دیمتی تھی ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مگالی ہے جسم اطبر میں احرام سے پہلے جوخوشبو لگائی جاتی تھی وہ گاڑھی خوشبو لگانی جاتی تھی وہ گاڑھی خوشبو لگانا مکروہ یا اور اس کا اثر دیر یا ہوتا تھا، اسی حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے احرام سے پہلے اس طرح کی گاڑھی خوشبو لگانا مکروہ یا ممنوع نہیں ہے۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اصل تو احرام کے بعد خوشبو لگانا ممنوع ہے، لیکن جوخوشبو احرام سے پہلے لگائی گئی ہواور احرام کے بعد خوشبو لگانا ممنوع ہے، لیکن جوخوشبو احرام سے پہلے لگائی گئی ہواور احرام کے بعد اس کا اثر باقی ہو وہ تا بع ہوگی اور تا بع چیز کا کوئی مستقل تھی نہیں ہوتا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص احرام سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہو پھر احرام کے بعد بھی اگروہ کپڑااس کے بدن سے بدن پر باتی ہوتو میمنوع ہے اور اس کپڑے کی وجہ سے محرم پر جنایت کی جزاء واجب ہوگی، کیوں کہ خوشبوتو انسان کے بدن سے متصل اور اس میں پیوست رہتی ہے، اس لیے وہ محرم کے تابع ہے لیکن کپڑا بدن سے الگ اور جدار ہتا ہے، لہذا کپڑا تابع نہیں ہوگا اور جب کپڑا تابع نہیں ہوگا اور جب کپڑا تابع نہیں ہوگا تو اس کا حکم الگ اور مستقل ہوگا اور احرام کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے، لہذا کپڑے کا حکم خوشبو کے حکم سے الگ ہوگا۔

قَالَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِمَا رَوَىٰ جَابِرٌ خَلِيُّكُ أَنَّ ۖ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اور احرام باند سے والا (احرام باند سے سے پہلے) دور کعت نماز پڑھے، اس لیے کہ حضرت جابر ؓ نے روایت کیا ہے کہ آپ مُن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں دور کعت نماز پڑھی۔

# تخريج

ا خرجہ ابوداؤد في كتاب المناسك باب وقت الاحرام، حديث: ١٧٧٠.

# احرام سے پہلے دور کعتیں پر صنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص احرام باند صنے کا ارادہ رکھتا ہوا سے چاہیے کہ نہا دھوکر فریش ہونے کے بعد احرام باند صنے سے پہلے دورکعت نماز پڑھے، کیوں کہ آپ منظی افراء میں جواہل مدینہ کا میقات ہوا ہے آکر آپ نے احرام سے پہلے دورکعت نماز اداء فرمائی تھی، اس لیے امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ عمل رسول کی اقتداء کریں اور جب احرام باند صنے کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے دورکعت نماز پڑھ لیں۔

# ر آن الهداية جلد الكام ي من المن الكام على الكام على الكام على الكام على الكام على الكام على الكام الكام على ال

قَالَ وَ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ تَقَبَّلُهُ مِنِّيْ، لِأَنَّ أَدَاءُهُ فِي أَزْمِنَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَ أَمَاكِنَ مُتَبَايِنَةٍ فَلَا يَعْرَىٰ عَنِ الْمَشَقَّةِ عَادَةً فَيَسْأَلُ التَّيْسِيْرَ، وَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُذْكُرُ مِثْلُ هَذَا الدُّعَاءِ، لِأَنَّ مُدَّتَهَا يَسِيْرَةٌ، وَ أَدَاؤُهَا عَادَةً مَتَيَسَّرٌ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اور محرم یوں دعاء پڑھے اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما ہے، کہوں کہ مختلف زمانوں اور مختلف مکانوں میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے، لہذا عاد تا یہ مشقت سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے محرم آسانی کی درخواست کرلے۔ اور نماز میں ایس دعاء کرنا نم کورنہیں ہے، کیوں کہ اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے اور اس کا اداء کرنا عاد تا آسان ہوتا ہے۔

### اللغات:

﴿يسرة ﴾ اس كوآسان كردے ﴿أَزْمنة ﴾ واحدزمان؛ اوقات، زمانے - ﴿أَماكن ﴾ واحدمكان؛ جُلْهيں۔ ﴿لا يعرىٰ ﴾ نبيل خالى موتا۔

## احرام کی وعاء:

اس عبارت میں امام قدوری روایشائی نے محرم کو جج کی نیت کا طریقہ بتلایا ہے، چناں چہ فرماتے ہیں کہ جب محرم احرام باندھ لے تو اگر صرف جج کا ادادہ کیا ہے آپ میرے لیے تج کو آسان فرماد یجے ادر میری طرف سے اسے قبول فرما لیجے، آسانی کی دعاء تو اس لیے کرے کہ جج ایک ہی وقت میں نہیں اداء کیا ہوا تا بال کہ گی دنوں میں اداء کیا جا تا ہے اور ظاہر ہے کہ است لیے عرصے اور استے مختلف اوقات میں صرف ایک ہی عبادت کو اداء کرنا کوئی معمولی کا منہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس میں آسانی اور سہولت کی درخواست کرنی چاہیے۔ اور قبولیت کی بھی درخواست کرنی چاہیے، تاکہ کرنی چاہیے، تاکہ کرنی چاہیے، تاکہ کرنی جائے۔

و فی الصلاۃ المنے فرماتے ہیں کہ نماز میں اور اس کی نیت میں اس طرح کی کوئی دعاء اور درخواست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو نماز بہت مخضر مدت میں اداء کی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ میں اداء کی جاتی ہے، اس لیے نماز کی ادائیگی عموماً لوگوں پرشاق اور مشکل نہیں ہوئی، لہٰذا اس میں (بہوقت نیت) اس طرح کی دعاء کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی گئے۔

قَالَ ثُمَّ يُلَبِّي عَقِيْبَ صَلَاتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَبَّى فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، وَ إِنْ لَبَّى بَعْدَ مَا اسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ جَازَ، وَ لَلْكِنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ لِمَا رَوَيْنَا.

ترجمل: فرماتے ہیں کہمرم نماز کے بعد تلبیہ کے ، کیوں کہ مروی ہے کہ آپ مَالْتُنْظِم نے اپنی نماز کے بعد تلبیہ پڑھا تھا۔اوراگر

# ر آن البدايه جلد کا سي سي سي ده ده مي سي سي ان البدايه جلد انكام في يان سي

حراری کے سیدها ہونے کے بعداس نے تلبید پڑھا تو بھی جائز ہے، لیکن پہلا افضل ہے اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔

﴿ يلبّى ﴾ تلبيد كم - ﴿ دبر ﴾ يحيى، بعد ﴿ استوت ﴾ سيدها موجائ، برابر موجائ -

اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء متى احرام النبي عِنْ الله عَديث: ٨١٩.

## تلبیه شروع کرنے کا وقت:

مئلہ یہ ہے کہ فج یا عمرہ کے لیے احرام باندھنے والے کو چاہیے کہ دور کعت نمازے فارغ ہو کرفورا تلبیہ بڑھے اس لیے کہ سرکار دوعالم مَنْ ﷺ نے نماز کے معاُ بعد ہی تلبیہ پڑھا ہے،اس لیے نماز کے فوراُ بعد ہی تلبیہ پڑھنا افضل ہے،کین اگر کوئی شخص نمازِ کے بعد سواری پر بیٹھنے اور سواری کے سیدھا ہونے کے بعد بھی تلبیہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ عمل رسول کی اقتداء میں نماز کے فور أبعد ہی پڑھنا ہی افضل ہے۔

وَ إِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ يَنْوِي بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

ترجمل: اوراگر يدخص صرف فج كااراده كرنے والا موتواين تلبيد سے فج كى نيت كرے،اس ليے كد فج ايك عبادت ہے اور اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔

### اللغات:

مفود ) إفراد كرنے والا ، ايك احرام سے ايك چيز ادا كرنے والا \_

مئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فقط حج کا ارادہ کرے اور عمرے کی نیت نہ ہوتو پیشخص اپنے تلبیہ کے ساتھ حج کی نیت کرلے، کیوں کہ فج ایک عبادت ہے جو چند افعال وارکان کے مجموعے کا نام ہے اور تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، اس لیے اعمال فج کامدار بھی نیت پر ہوگا اور اس کے لیے نیت ضروری ہوگی۔

وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَيَّكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَاليّغْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، قَوْلُهُ إِنَّ الْحَمْدَ بِكُسْرِ الْأَلِفِ لَا بِفَتْحِهَا لِيَكُونَ إِبْتِدَاءً لَا بِنَاءً، إِذِ الْفَتْحَةُ صِفَةُ الْأُولِي وَهُوَ إِجَابَةٌ لِدُعَاءِ الْحَلِيْلِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْقِصَّةِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هذِهِ الْكَلِمَاتِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ بِاتِّفَاقِ الرُّوَاةِ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَ لَوْ زَادَ فِيْهَا جَازَ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَالِتُمْكُونِهِ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيْعِ

# ر أن الهداية جلد الكام في عيان من المحال من الكام في عيان من الكام في الكام في

عَنْهُ هُوَ اعْتَبَرَهُ بِالْأَذَانِ وَالتَّشَهُّدِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ ذِكْرٌ مَنْظُوْمٌ، وَ لَنَا أَنَّ آجِلَّاءَ الصَّحَابَةِ كَابُنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمْدَ وَ أَبِي هُرَيَّرُةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ زَادُوْا عَلَى الْمَأْثُورِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ الثَّنَاءُ وَ إِظْهَارُ الْعَبُودِيَّةِ فَلَا يَمْنَعُ مِنَ النِّيَادَةِ عَلَيْهِ. النِّيَادَةِ عَلَيْهِ.

ترجیمہ : اور تبید ہے ہے کہ محرم یوں کے بیں حاضر ہوں، اے اللہ بیں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، بیں حاضر ہوں، اساری حمد ونعت آپ ہی کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محرم کا قول إن المحمد الف کے سرہ کے ساتھ ہے، نہ کہ الف کے فتح کلمہ اولی صفت ہوتا المحمد الف کے سرہ کے ساتھ ہے، نہ کہ الف کے فتح کلمہ اولی صفت ہوتا ہے اور بد کلام حضرت ابراہیم کی دعاء کی قبولیت کا جواب ہے جیسا کہ قصہ میں معروف ہے۔ اور إن کلمات میں سے پچھ کم کرنا مناسب نہیں ہے، کیوں کہ با تفاق روات یہی منقول ہے، لہذا اس سے کم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے اس میں اضافہ کر دیا تو جائز ہے، امام شافعی ولیٹھیڈ نے تبیہ کو اذان اور تشہد پر قیاس کیا جائے ہے، اس اعتبار سے کہ تبیہ بھی ذکر منظوم ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ کبار صحابہ جیسے حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہر یہ و ٹوئٹیٹھ نے منقول پر اضافہ کیا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ تبیہ کا مقصود ثنائے خداوندی اور عبود بیت کا اظہار ہے، لہذا اس پر اضافہ کیا جائے گا۔

## اللغات:

﴿لَيك ﴾ ميں آ ب كے ليے حاضر ہوں۔ ﴿نعت ﴾ تعريف، ستائش۔ ﴿مُلك ﴾ بادشاہت۔ ﴿لا ينقصُ ﴾ نه كى كرے۔ ﴿مأثور ﴾ منقول۔ ﴿عبو دية ﴾ غلامى، بندا ہونا۔

# تلبيه كالفاظ أوران مين زيادتي بالكي كرف كابيان:

امام قدوری ولی الی نے متن میں کلمات تبیدی نثان دی فرمائی ہے چناں چہ تبید کے لیے مسنون کلمات یہ ہیں لبیك، اللهم لبیك، لا شریك لك مساحب ہداریہ نے اس موقع پر یہ وضاحت فرمائی ہے كہ حمد سے پہلے جو إن كالفظ ہے وہ الف اور ہمزہ كے سرے كے ساتھ ہے، كيوں كه كرہ كى صورت ميں يہ جملہ وضاحت فرمائی ہے كہ حمد سے پہلے جو إن كالفظ ہے وہ الف اور ہمزہ كے سرے كے ساتھ ہے، كيوں كه كرہ كى صورت ميں يہ جملہ حمد كے ليے مستقل بالذات ہوگا جب كہ اگر اسے الف كے فتح كے ساتھ أن پڑھيں تو يہ جملہ مستقل نہيں ہوگا اور ماقبل پر بنی ہوگا اور ظاہر ہے كہ مستقل حمد غير مستقل سے افضل اور بہتر ہے، رہا يہ مسئلہ كہ تبيد كيا ہے اور اس كے ج ميں داخل ہونے كا پس منظر كيا ہے؟ تو اس سلسلے ميں صاحب ہدايہ كا كہنا ہہ ہو كہ يہ پورا جملہ حضرت ابراہيم خليل الله كى ما تكى ہوئى دعاء كى قبوليت كا جواب ہے اور اس كا مشہور واقعہ يہ ہے كہ حضرت ابراہيم عليك الله كي تعمير سے فارغ ہوگئے تو انھيں منجانب الله بي تكم ہوا كہ لوگوں كو ج كرنے كى دعوت ديں چناں چ آپ جبل ابوقبيس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو جج بيت الله كى دعوت ديں چناں چ آپ جبل ابوقبيس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو جج بيت الله كى دعوت ديں چناں چ آپ جبل ابوقبيس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو جج بيت الله كى دعوت ديں چناں چ آپ جبل ابوقبيس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو جج بيت الله كى دعوت ديں چناں چ آپ جبل ابوقبيس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو جج بيت الله كى دعوت ديں چناں چو آپ جبل ابوقبيس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو جج بيت الله كى دعوت ديں چناں چو آپ جبل ابوقبيس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو جج بيت الله كى دعوت ديں چناں چ آپ جبل ابوقبيس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو جج بيت الله كى دعوت ديں چناں چو آپ جبل ابوقبيس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو جو بيت الله كى دعوت ديں چناں چو آپ جبل ابوقبيس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو جج بيت الله كى دعوت دى الله تعالى نے نوب

# ر أن البدلية جلد الله المستخصر ٢٥٨ المستخصر الكام في عيان من الم

قدرت سے اس آواز کو قیام قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے کانوں میں پہنچا دیا چناں چہ اس وقت جس نے جتنی مرتبہ اس آواز پر لبیک کہا تھا دنیا میں آگروہ اتنی ہی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کرے گا۔

ولا یہ بغی النے فرماتے ہیں کہ کلمات تلبیہ میں سے کوئی بھی کلمہ کم کرنا درست اور مناسب نہیں ہے، کیوں کہ یہ کلمات جملہ روات سے ایک ہی طرح اور یکسال منقول ہیں، اس لیے ان میں کسی بھی طرح کی کمی مناسب نہیں ہے ہاں اگر کوئی ان کلمات میں اضافہ کر دیتو ہمارے یہاں کوئی حرج نہیں ہے اضافے کی گئجائش ہے، لیکن امام شافعی رہے تھا ہیں ہیں کی کروایت کے مطابق ان کے یہاں نہ تو ان کلمات میں کی کرنا جائز ہے اور نہ ہی زیادتی کرنا درست ہے، اس سلسلے میں ان کی دلیل قیاس ہے اور ان ان موست ہے، اس سلسلے میں ان کی دلیل قیاس ہواور انھوں نے کلمات تلبیہ کو اذان وتشہد کے کلمات با تفاق روایت مروی ہیں اور ان میں کسی طرح کی کمی زیادتی درست نہیں ہے، اس طرح کلمات تلبیہ بھی کمی زیادتی درست میں کہی زیادتی درست نہیں ہوگی۔

ہماری ولیل ہے ہے کہ کبارِ صحابہ جیسے حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ و فائی ہے سکمات تلبیہ پراضافہ کرنا منقول ہے چناں چہ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر فی تھی نے اپنی تلبیہ میں بیاضافہ کیا تھا لمبیك و سعدیك و المحیو بیدیك و رغبتی الیك اور حضرت ابن مسعود و فی شن نے لمبیك عدد التو اب كا اضافہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان كلمات میں اضافہ کرنا درست اور جائز ہے اور اس میں كوئی حرج نہیں ہے۔ اضافے کے جواز کی عقلی دلیل ہے ہے کہ ان كلمات كا مقصد الله كى حمد و ثناء اور اپنی عبودیت كا اظہار ہے اور ظاہر ہے کہ اضافے سے اس مقصد میں اضافہ ہی ہوگا، اس لیے اس حوالے سے بھی كلمات تلبیہ میں اضافہ کرنا درست اور جائز ہے۔

قَالَ وَ إِذَا لَبْنَى فَقَدْ أَحْرَمَ يَعْنِي إِذَا نَوَىٰ، لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُتَأَدِّى إِلَّا بِالنِّيَّةِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا فِي قَوْلَهُ اَلِيُّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ.

تروجملہ: فرماتے ہیں کہ جب کسی نے تلبیہ پڑھا تو وہ محرم ہوگیا یعنی اگر اس نے نیت کر لی (تو)، اس لیے کہ نیت کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوتی ، نیکن امام قدوری واٹیٹیائی نے نیت کا ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ان کے قول اللّٰہم انبی ارید العج میں نیت کی طرف اشارہ موجود ہے۔

## احرام كے شروع ہونے كا وقت:

فرماتے ہیں کہ سی بھی شخص بیٹے محرم ہونے کے لیے تلبیہ اور نیت دونوں چیزیں ضروری ہیں، لہذا نہ تو کوئی صرف تلبیہ سے محرم ہوگا اور نہ ہی صرف نیت ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر نیت کے ساتھ کسی شخص نے تلبیہ پڑھا تو وہ محرم ہوجائے گا، کیوں کہ جج ایک عبادت ہے اور کوئی جھی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی، رہا یہ سوال کہ جب ادائے عبادت کے لیے نیت اہم ہے تو پھرامام قد وری والٹھا نے نیت کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماقبل میں جوامام قد وری والٹھا نے اللہم ابنی اُدید الحج اللہ کی عبارت پیش کی ہے چوں کہ اس میں نیت کی طرف اشارہ موجود ہے، اس لیے انھوں نے الگ سے نیت کا تذکرہ کرنا

وَ لَا يَصِيْرُ شَارِعًا فِي الْإِحْرَامِ بِمُجَرَّدِ البِّيَّةِ مَا لَمْ يَأْتِ بِالتَّلْبِيَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ رَحَالْ اللَّهَ عَقُدٌ عَلَى الْأَدَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ كَمَا فِي تَحْرِيْمَةِ الصَّلَاةِ، وَ يَصِيْرُ شَارِعًا بِذِكْرٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيْمُ سِوَى التَّلْبِيَةِ فَارِسِيَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ كَمَا فِي تَحْرِيْمَةِ الصَّلَاةِ، وَ يَصِيْرُ شَارِعًا بِذِكْرٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيْمُ سِوَى التَّلْبِيَةِ فَارِسِيَّةً كَانَتُ أَوْ عَرَبِيَّةً، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِنَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَةً وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى أَصْلِهَا أَنَّ بَابَ الْحَجِّ كَانَتُ أَوْ عَرَبِيَّةً، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِنَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى أَصْلِهَا أَنَّ بَابَ الْحَجِّ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ حَتَّى يُقَامَ غَيْرُ الذِّكْرِ مَقَامَ الذِّكْرِ كَتَقْلِيْدِ الْبُدُنِ فَكَذَا غَيْرُ التَّلْبِيَةِ وَغَيْرُ الْعَرَبِيَّةِ.

ترجمه: اور محض نیت سے کوئی شخص احرام شروع کرنے والانہیں ہوگا جب تک کہ تلبیہ نہ پڑھے، امام شافعی رکھ تھا کا اختلاف ہے، اس لیے کہ احرام اداء پر ایک عقد ہے، لہذا اس کے لیے ذکر ضروری ہے جبیا کہ تحریمہ صلاق میں۔ اور انسان تلبیہ کے علاوہ ہر اس ذکر سے شروع کرنے والا ہو جائے گا جس سے تعظیم مقصود ہوخواہ وہ ذکر فاری میں ہو یا عربی میں ہو، یہی ہمارے اصحاب سے مشہور ہے اور صاحبین کی اصل پر نماز اور جج کے درمیان فرق بیہے کہ جج کا باب نماز کے باب سے زیادہ وسیع ہے، حتی کہ (جج میں) غیر ذکر بھی ذکر کے قائم مقام ہوجا تا ہے جیسے بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈالنا، لہذا ایسے ہی تلبیہ اور عربیت کے علاوہ ہے۔

اللغائی نے:

﴿ شارع ﴾ شروع كرنے والا \_ ﴿ مجر د ﴾ محض، صرف، اكيل ﴿ تقليد ﴾ قلاده و النا ـ ﴿ أو سع ﴾ زياده كشاده، زياده وسع ﴾ والده كشاده، زياده وسع ﴾ والده كشاده، زياده وسع ﴾ والده كشاده، وسع ـ وسع ـ

# احرام کے شروع کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟

ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ جج شروع کرنے اور انسان کے محم ہونے کے لیے صرف تلبیہ یا صرف نیت کافی نہیں ہے بل کہ نیت اور تلبیہ دونوں ضروری ہیں، لیکن امام شافعی والتی کیٹر فرماتے ہیں کہ اگر نیت پائی گئی تو انسان محم ہوجائے گا خواہ تلبیہ پڑھے یا نہ پڑھے، ان کی دلیل یہاں بھی قیاس ہے اور یہ جج کو روزہ پر قیاس کرکے فرماتے ہیں کہ جس طرح روزہ شروع کرنے اور روزہ دار ہونے کے لیے صرف نیت کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام الی عبادت کو اواء کرنے کے لیے منعقد ہوتا ہے جس میں مختلف ارکان مثلاً طواف، سعی رقی جمار وغیرہ شامل ہیں، لہذا جس طرح نماز مختلف ارکان پر مشتمل ہوتی ہے اور اے شروع کرنے کے لیے نیت کے علاوہ ایک ذکر یعنی تبییر تحریم شروری ہے اسی طرح جج شروع کرنے اور محرم ہونے کے ہورا سے شروع کرنے کے لیے بھی نیت کے ساتھ ایک ذکر یعنی تلبیہ شروری ہے، لیکن تلبیہ کے منقول کلمات کا اواء کرنا یا عربی ہی میں تلبیہ پڑھنا ضروری نہیں ہو یا قاری میں، یہی فقہائے احناف کا مشہور اور معتمد قول ہے۔

والفرق النع اس کا حاصل یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے ہذا ہو المشہور النع کا دعویٰ تو کیا ہے، اور جج کونماز پر قیاس کیا ہے، لیکن حضرات صاحبین ؒ کے یہاں جج اور نماز میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف رات سام بین ؒ کے یہاں نماز شروع کرنے کے

# ر أن الهداية جلد الكام يحميد ١٦٠ يحميد ٢٦٠ يكي على يس ك

لیے تحریمہ ہی ضروری ہے اور امام محمد والیٹیاؤے یہاں عربی ذکر ضروری ہے، لیکن تج میں نہ تو تلبیہ کی ادائیگی ضروری ہے اور نہ ہی اس کا عربی ہونا ضروری ہے، اسی لیے صاحب ہدایہ حضرات صاحبین کی اصل کے مطابق حج اور نماز میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حج کا باب نماز کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے اور خ میں غیر ذکر بھی ذکر کے قائم مقام ہوجاتا ہے، چناں چداگر کوئی شخص حج کی نیت سے جانور کے گلے میں قلادہ ڈال کر اسے روانہ کردے تو بھی وہ محرم ہوجائے گا اگر چداس نے تلبیہ نہ پڑھا ہو کیوں کہ ذکر لسانی اگر چنہیں پایا گیا گیا گیا گیا ہے، لہذا جب حج میں غیر ذکر یعنی قلادہ ڈالنا ذکر یعنی تلبیہ کے قائم مقام ہوجاتا ہے تو تلبیہ منقولہ کے علاوہ دوسرا ذکر تو بدرجہ اولی تلبیہ کے قائم مقام ہوجائے گا خواہ وہ عربی میں ہویا فاری میں ،اس کے برخلاف چوں کہ نماز میں اس طرح کی وسعت نہیں ہے، اس لیے نماز میں تکبیر اور عربی کا ہونا ضروری ہے۔

قَالَ وَ يَتَّقِيُ مَا نَهَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ، وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا رَفَثَ وَ لَا جَدَالَ فِي الْحَجِّ (سورة البقرة : ١٩٧)، فَهَاذَا نَهْيٌ بِصِيْغَةِ النَّهْيِ، وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ أَوِ الْكَلَامُ الْفَاحِشُ، أَوْ ذِكُرُ الْجِمَاعِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَهُوَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ أَشَدُّ حُرْمَةً، وَالْجِدَالُ أَنْ يُجَادِلَ رَفِيْقَة، وَقِيْلَ مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِيْنَ فِي تَقْدِيْمِ وَقْتِ الْحَجِّ وَ تَأْخِيْرِهِ، وَ لَا يَقْتُلُ صَيْدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (سورة الهائدة : ٩٥).

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ محرم ان چیزوں سے بچے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے یعنی رفث سے، اور فسوق وجدال سے۔ اور

اس سلسلے میں اصل باری تعالیٰ کا بیفرمان ہے کہ حج میں نہ تو رفث ہے، نہ فسوق ہے اور نہ ہی جدال ہے، لہذا بیفی کے صیغے کے

ساتھ نہی ہے۔ اور رفث جماع ہے یا فحش بات ہے یا عورتوں کی موجودگی میں جماع کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور فسوق معاصی ہے اور وہ

احرام کی حالت میں اور بھی زیادہ سخت ہے۔ اور جدال ہیہ ہے کہ محرم اپنے ساتھی سے جھڑا کرے۔ اور ایک قول ہیہ ہے کہ حج کے

وقت کی تقدیم وتا خیر میں مشرکین سے جھڑنا مراد ہے۔ اور محرم شکار کافتل نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' تم لوگ احرام

کی حالت میں شکار نہ کرو۔''

### اللغات:

﴿ وف ﴾ جماع یا جماع کی باتیں۔ ﴿ فسوق ﴾ بدکاری، بدگوئی۔ ﴿ جدال ﴾ جھڑا۔ ﴿ صید ﴾ شکار۔

### ممنوعات حج كابيان:

فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام باندھ کر جج کی نیت کر لے تواسے جاہیے کہ ہرطرح کے لغویات وواہیات کاموں سے احتر از کرے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن سے اللہ تعالیٰ نے ایپ اس قول فمن فرض فیھن المحج فلا رفٹ و لا فسوق و لا جدال فی المحج المنح میں بچنے اور احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی محرم نہ تو رفث کرے نہ ہی فسق و فجو رہیں مبتلا ہو اور نہ ہی جج کے دوران لڑائی جھڑا کرے، صاحب مدایے فراتے ہیں کہ قرآن کریم میں فلا رفٹ المح کے ساتھ جو حکم بیان کیا گیا

# ر ان البداية جلد صير الما يحصي الما يحصي الما يحصي الما يحصي يان ين ك

ہے وہ نہی اور ممانعت برمنول ہے،اس لیے محرم کوان چیزوں مسیخی کے ساتھ اجتناب کرنا جا ہے۔

والوف النح فرماتے ہیں کرفٹ سے یا تو جماع مراد ہے جیبا کہ قرآن کریم کی آیت أحل لکم لیلة الصیام الوف النی نسانکم میں رفث سے جماع ہی مراد ہے۔ یا رفث سے بدگوئی اور بے ہودہ کلامی مراد ہے یا پھراس سے عورتوں کی موجودگی میں جماع کا تذکرہ کرنا مراد ہے۔ اور فوق سے معاصی اور گناہ مراد ہے اور معاصی تو ہرحال میں حرام اور ناجائز ہے گر احرام کی حالت میں یہ اور بھی زیادہ عمین جرم ہے۔

والبحدال النح فرماتے ہیں کہ جدال سے یا تو بیمراد ہے کہ انسان اپنے رفیق جج کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرے یا اس سے جج کے وقت کی تقدیم وتا خیر میں مشرکین سے لڑنا اور جھگڑنا مراد ہے، صاحب بنایہ نے علامہ زخشر کی کے حوالے سے لکھا ہے کہ قریش ارکانِ جج میں تمام عرب کی مخالفت کرتے تھے، چنال چہ بیلوگ مشعر حرام میں وقوف کرتے تھے اور دیگرلوگ عرفہ میں وقوف کرتے تھے۔ اس طرح مشرکین مکہ دوسال ذی قعدہ میں جج کرتے تھے اور دوسال ذی الحجہ میں جج کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس میر یا بندی لگا دی اور ادائے جج کے لیے ذی الحجہ کے مہینے کو خاص کر دیا۔ (بنایہ ۱۲۷)

ولا یقتل صیدا النع فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے خشکی کے جانور کا شکار کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے ولا تقتلوا الصید و انتم حرم کے اعلان سے خشکی اور دریا ہر جگہ کے جانور کا شکار حرام کر دیا ہے، لیکن دوسری جگہ وحرّم علیکم صید البر ما دمتم حرما سے صرف خشکی کے جانور کی حرمت کو بیان کیا ہے جس سے دریائی جانور کے شکار کی حلت ثابت ہوتی ہے۔

وَ لَا يُشِيْرِ إِلَيْهِ وَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لِحَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ لَ اللَّهِ أَنَّهُ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشِ وَهُوَ حَلَالٌ وَ أَصْحَابُهُ مُحْرِمُوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ هَلْ أَشَرْتُهُ هَلْ دَلَلْتُهُ هَلْ أَعَنْتُمْ؟ فَقَالُوْا لَا، فَقَالَ إِذاً فَكُلُوا، وَ لِأَنَّهُ إِزَالَةُ الْأَمْنِ عَنِ الطَّيْدِ، لِلَّنَهُ امَنَ بِتَوَكَّشِهِ وَ بُعْدِهِ عَنِ الْأَعْيُنِ.

ترجملہ: اور محرم شکار کی طرف اشارہ کرے اور نہ ہی اس کا پنہ بتائے، اس لیے کہ حضرت ابوقیادہ وٹائٹوند کی حدیث ہے کہ انھوں نے غیر محرم ہونے کی حالت میں گورخر کا شکار کیا اور ان کے ساتھیوں سے فر مایا، انھوں نے غیر محرم ہونے کی حالت میں گورخر کا شکار کیا اور ان کے ساتھیوں سے فر مایا، کیا تم نے اشارہ کیا تھا، کیا تم نے بتلایا تھا؟ کیا تم نے مدد کی تھی، انھوں نے کہا نہیں، تو آپ مُن اُٹِیا ہے فر مایا کہ تب کھالو۔ اور اس لیے کہ یہ شکار سے امن میں رہتا ہے۔ لیے کہ یہ شکار سے دور ہونے کی وجہ سے امن میں رہتا ہے۔

﴿ يدلُّ ﴾ رہنمائی کرے۔ ﴿ حمار و حش ﴾ گورخر۔ ﴿ هل أعنتم ﴾ كياتم نے مدوك؟

# تخريج:

• اخرجہ مسلم في كتاب الحج باب تحريم الصيد الماكول البرى حديث: ٦٠، ٦٠، ٦٠، ٦٠. و الترمذي في كتاب الحج باب ٤٠ حديث ٨٤٧.

# ر آن البداية جلد الكام ي الكام ي الكام ي بيان بن الكام على بيان بن الكام على بيان بن الكام على بيان بن الكام ع

# محرم کے لیے شکار کا مسکلہ:

مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح محرم کے لیے شکار کرنا ممنوع ہے ای طرح دوسرے سے شکار کرانا یا کسی غیر محرم کو شکار کا بیت بتانا یا شکار کی طرف اشارہ کرنا یا شکار کر نے میں مدداور تعاون کرنا سب ممنوع اور حرام ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ابوقادہ محرم نہیں تھے اور دوران سفر انھوں نے ایک گور خرکا شکار کیا جس کوسب لوگوں نے مل کر کھایا، مدید پہنچ کر رسول اکرم شکار گئی تو آپ نے اصحاب ابوقادہ سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے شکاری کی طرف اشارہ کیا تھا؟ کیا تم نے اس کے متعلق ابوقادہ کو بتایا تھا؟ یا کیا تم نے اسے مارنے اور پکڑنے میں ان کی مدد کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا لایار سول اللہ یعنی اے اللہ کے نبی ہم نے ان چیزوں میں سے پھے بھی نہیں کیا تھا، اس پر آپ شکار کے فرمایا کہ تب تو کوئی حرج بہیں سے جو کھایا وہ حلال اور جو کھانے سے رہ گیا ہے وہ بھی حلال ہے اسے بھی کھالو، اس سے معلوم ہوا کہ محرم کے لیے شکار کی طرف اشارہ کرنا یا اس کا پہتہ بتانا سب حرام اور ممنوع ہے، ورنہ آپ شکار گئی خضرت ابوقادہ مخافی نے ساتھیوں سے ان چیزوں کے متعلق یو چھ گجھ نہ فرماتے۔

قَالَ وَ لَا يَلْبَسُ قَمِيْصًا وَ لَا سَرَاوِيْلَ وَ لَا عِمَامَةً وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقُطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ وَ قَالَ فِي الحِرِهِ وَ لَا خُفَّيْنِ الْكُعْبَيْنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ وَ قَالَ فِي الحِرِهِ وَ لَا خُفَيْنِ اللَّهُ عَبِيلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ فَلْيَقُطُعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ، وَالْكُعْبُ هُنَا الْمَفْصَلُ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقَدِ الشِرَاكِ فِيْمَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَالًا عَلَيْهُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ محرم نہ تو قبیص پہنے، نہ پائجامہ پہنے اور نہ ہی موزے پہنے، لیکن اگر جوتے نہ ملیس تو خفین کو کھیں نے کی بہنے ہے۔ کاٹ دے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ تکا اُلٹی کے محرم کوان چیزوں کے پہننے سے منع فرمایا ہے اور اس حدیث کے تبین کے نیچے سے کاٹ دے۔ اور امام محمد کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اور نہ ہی محرم خفین پہنے، لیکن اگر جوتے نہ پائے تو خفین کو کعیمین کے بیچے سے کاٹ دے۔ اور امام محمد والتھیائے سے ہشام کی روایت کے مطابق یہاں کعب سے وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ کا جوڑ مراوہے۔

### اللّغاث:

﴿ سراویل ﴾ واحد سروال؛ پاجامه وعمامة ﴾ پگری، صافه وخف هموزه ونعل ، جوتا و کعب ، پاول کی بردی و معقد ﴾ باند سنے کی جگه و همصل ﴾ جوژ، شراک، تسمه

## تخريج

• اخرجہ مسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج او عمرة حديث ١. والبخارى في كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب حديث ١٥٤٢.

# ر آن البداية جلد العام يحمل الموات العام في بيان يم الم

## حالت احرام مي يہنے جاسكنے والے لباس كابيان:

مئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہنا ممنوع ہے، ای لیے امام قدوری ولٹیلا فرماتے ہیں کہ محرم نہ تو قیص پہنے، نہ پائجامہ پہنے اور نہ ہی عمامہ اور خفین پہنے، کیول کہ یہ چیزیں کلی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہے، البتہ اگر اسے غیر کلی جو تیال نہ مل سکیس تو پھر اس کے لیے ایے خفین پہنے کی اجازت ہے جن کہ قال رجل یا رصول کاٹ دیا گیا ہو، ان سب کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عرفی ہو موری ہے وہ فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رصول الله ما تأمو نا أن نلبس من المثیاب فی الاحرام، قال لا تلبسوا القمص ولا السر اویلات ولا العمائم ولا البر انس ولا النحفاف إلا أن یکون أحد لیس له نعلان فلیلبس المخفین ولیقطع أسفل من الکھبین النے لیخی ایک خض نے آپ ولا النحفاف إلا أن یکون أحد لیس له نعلان فلیلبس المخفین ولیقطع أسفل من الکھبین النے لیخی ایک خض نے آپ اور نوییاں وغیرہ نہ پہنو، ہاں اگر کی کے پاس نعل نہ ہوں تو وہ خفین پہنے اور تعیین سے نیچ کے حصے کو کاٹ لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ م کے لیے سلی ہوئی چیزیں اور سلی ہوئے کپڑ سے پہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نعل یعنی بغیر سلے ہوتا ہو جو جو تے نہ ہوں تو اس کے کی بیاں نعل یعنی بغیر سلے موات ہو جو تے نہ ہوں تو اس کے لیے خفین پہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نعل یعنی بغیر سلے موات ہو جو تے نہ ہوں تو اس کے لیے خفین پہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نعل یعنی بغیر سلے موات ہو ہوں تو اور کھیں کے بیان خوری ہوگی ہوگی مراد ہے۔ کہ اس کے کعبین کے پیش ہو کعب ہے اس سے العظم المناتی یعنی انجری ہوئی ہڑی مراد ہے۔

وَ لَا يُغَطِّيُ وَجُهَةً وَ لَا رَأْسَةً، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَالَيْةِ يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ تَغُطِيَةُ الْوَجُهِ لِقَوْلِهِ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجُهِهَا، وَ لَنَا قَوْلُهُ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُحَمِّرُوا وَجُهَةً وَ لَا رَأْسَةً فَإِنَّهُ لِلرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ وَ إِحْرَامُ الْمِرْأَةِ فِي وَجُهِهَا، وَ لَنَا قَوْلُهُ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُحَمِّرُوا وَجُهَةً وَ لَا رَأْسَةً فَإِنَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا رَأْسَةً فَالرَّجُلُ يَنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجُهَهَا مَعَ أَنَّ فِي الْكَشَفِ فِتْنَةً فَالرَّجُلُ يَنْعُطِيةِ الرَّأْسِ. وَاللَّوْلِيْ الْمُولُقُ فِي تَغُطِيةِ الرَّأْسِ.

ترجیلی: اور محرم اپنا چرہ اور اپنا سرنہ ڈھا نکے، امام شافعی والٹھیڈ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے چرہ ڈھکنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ منظیم کا ارشاد گرامی ہے مرد کا احرام اس کے سرمیں ہے اور عورت کا احرام اس کے چرے میں ہے۔ ہماری دلیل آپ منظیم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم لوگ اس کے چرے اور سرکونہ ڈھکواس لیے کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، آپ منظیم نے ایک محرم کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا جس کی وفات ہوگی تھی۔ اور اس لیے بھی کہ جب عورت اپنا چرہ نہیں ڈھکے گی حالاں کہ اس کے چرہ کھو لئے میں فت ہے تو مرد تو بدرجہ اول نہیں ڈھکے گا، اور امام شافعی واٹھیل کی روایت کردہ حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ سرڈھکنے میں فرق ہوجائے۔

### اللغاث:

# ر أن البداية جلد العام في من المن العام في ك بيان من الم

## تخريع:

- ا خرجه البيهقي في السنن الكبري في كتاب الحج باب المراة لا تنتقب في احرامها، حديث رقم: ٩٠٤٨.
  - اخرجه مسلم في كتاب الحج باب باب ما يفعل بالمحرم اذا مات، حديث: ٩٣.

# جسم کے ان حصوں کا بیان جن کو حالت احرام میں نہیں ڈھانیا جائے گا:

مسکدیہ ہے کہ ہمارے یہاں محرم کے لیے اپنا چہرہ اور سرڈ ھکنا جائز نہیں ہے، بل کہ ان چیزوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے، امام شافعی والتّعظید فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے چہرہ ڈھکنے کی اجازت ہے اور چہرے کو کھلا رکھنا ضروری نہیں ہے، امام مالک اور امام احمد والتّعظید نجی اسی کے قائل ہیں، ان حضرات کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے احرام الرجل فی داسه المنے لیعنی مرد کا احرام اس کے سرمیں ہوتا اس لیے سرد کا احرام اس کے سرمیں ہوتا ہے اس لیے سرڈھائکنا جائز نہیں ہے لیکن چوں کہ چہرے میں احرام نہیں ہوتا اس لیے چہرہ ڈھکنا جائز ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ مِن بحالتِ احرام ایک شخص کی وفات ہوگئ تھی، تو آپ نے اس کے کفن وفن کانظم وانظام کرنے والوں سے بیفر مایا تھا کہ لا تحمروا وجھہ ولا رأسه فإنه یبعث یوم القیامة ملبیا یعنی تم لوگ اس کے چہرے اور سرکونہ ڈھانکنا اس لیے کہ بیٹن قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس سے معلوم ہوا کہ محرم کونہ تو خود سے اپنا چہرہ ڈھکنا جائز ہے اور نہ ہی بحالتِ احرام کسی کے مرنے پراس کے اولیاء کے لیے اس کے سراور چہرے کو ڈھانکنے کی اجازت ہے۔

و لأن المرأة النع يه ہمارى عقلى دليل ہے جس كا حاصل يہ ہے كه عورت بحالتِ احرام اپنا چرہ نہيں ڈھك سكتى ، حالال كه عورت كے الله الله الله الله على بحرہ وقع اور جرموڑ برعورت كے حق ميں چرہ عورت كے حق ميں چرہ كھولنا فتنے كا باعث ہے، لہذا جہال فتنے كا انديشہ موجود ہے جب وہال چرہ ڈھكنا جائز نہيں ہے تو مرد كے حق ميں چرہ ڈھكنا كيسے جائز ہوسكتا ہے جب كہ يہال فتنے كا انديشہ بھى نہيں ہے۔

و فائدة النح فرماتے ہیں کہ امام شافعی راتھیا کی پیش کردہ حدیث سے مرد کے لیے چبرہ ڈھا تکنے کی اجازت نہیں ثابت ہوتی ،البتہ اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے سرڈھکنے کے حوالے سے مرد اور عورت کے مابین فرق معلوم ہوجاتا ہے کہ عورت کا احرام چوں کہ اس کے جرمے میں ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے سرڈھکنا جائز ہے اور مرد کا احرام اس کے سرمیں ہوتا ہے لہٰذااس کے لیے اپنا سرڈھکنا جائز نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا يَمَسُّ طَيِّبًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَاجُّ الشَّعْثُ التَّفِلُ، وَكَذَا لَا يَدَّهِنُ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَا يَحُلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا يَمُولُهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَاجُ الشَّعْثُ التَّفِلُ، وَكَذَا لَا يَدُهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَا تَحْلِقُوا رُوْسَكُمْ (سورة البقره: ١٩٦) الآيَةُ، وَ لَا يَقُصُّ مِنْ لِحْيَتِهِ، لِلَّآنَةُ فِي مَعْنَى الْحَلْقِ، وَ لِا يَقُصُّ مِنْ لِحْيَتِهِ، لِلَّآنَةُ فِي مَعْنَى الْحَلْقِ، وَ لِا تَحْلِقُوا رُوْسَكُمْ (سورة البقره: ١٩٦) الآيَةُ، وَ لَا يَقُصُّ مِنْ لِحْيَتِهِ، لِلَّآنَةُ فِي مَعْنَى الْحَلْقِ، وَ لِلْ يَقُولُهِ عَلَيْهِ إِزَالَةَ الشَّعْفِ وَقَضَاءَ التَّفَيْدِ.

ر آن البداية جلدا على المحالة المحارة ١١٥ ١١٥ المحارة كيان ين ع

ترجملہ: اور محرم خوشبو بھی نہ لگائے، اس لیے کہ آپ مالی ہے کہ حاجی پراگندہ بالوں والا اور خوشبو کس کو ترک کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی محرم تیل بھی نہ لگائے اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی اور اپنے سراور اپنے بدن کے بال نہ مونڈے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے تم لوگ اپنے سروں کو نہ مونڈ و۔ اور اپنی ڈاڑھی بھی نہ کترے، کیوں کہ یہ بھی حلق کے معنی میں ہے اور اس لیے کہ اس میں پراگندگی اور میل کچیل کوختم کرنا ہے۔

## اللغاث:

-وشعث ﴾ بكھرے ہوئے بالوں والا۔ وتفل ﴾ خوشبونہ لگانے والا۔ ﴿لا يقصّ ﴾ نه كائے۔ ﴿ حلق ﴾ مونڈ نا۔

## تخريج

اخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب ما يوجب الحج، حديث: ٢٨٩٦.

# محرم كے ليے خوشبو وغيره كا تكم:

فرماتے ہیں کہ مرم کے لیے خوشبولگانا، تیل لگانا، سراور بدن کے بال مونڈ نا یا مونڈ وانا، اس طرح ڈاڑھی وغیرہ کروا، سب ممنوع ہے، کیول کہ آپ تکا افرار دیا ہے اور اس فرمان سے آپ نے یہ ممنوع ہے، کیول کہ آپ تکا افرار دیا ہے اور اس فرمان سے آپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں اس قدر منہمک اور محو ہوتا ہے کہ اسے نہ تو اپنے بال کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی اپ کھال کی۔ بال وغیرہ مونڈ نے سے متعلق خود قرآن کریم میں والا تحلقوا رؤسکم حتی یبلغ المهدی محله سے منع کر دیا گیا ہے اور چول کہ ڈاڑھی کر نا اور تر اشنا بھی حلق شعروراً س کے درجے میں ہاتی لیے ڈاڑھی کتر نا بھی محرم کے لیے ممنوع ہے۔ اور پھر اس میں پراگندگی اور بوسیدہ حالی کا از الہ بھی ہے جب کہ حاجی میں یہ چیزیں مطلوب ومحبوب ہیں، اس لیے اس حوالے ہے تھی ڈاڑھی اور بال وغیرہ پر ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

قَالَ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ وَ لَا زَعْفَرَانَ وَ لَا عُصْفُرَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّةً زَعْفَرَانُ وَ لَا وَرَسٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيْلًا لَا يَنْفُضُ، لِلَانَّ الْمَنْعَ لِلطِّيْبِ لَا لِلَّوْنِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُثَنَّقَانِيهُ لَا مَنْعَ لِلطِّيْبِ لَا لِلَّوْنِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُثَنَّقَانِيهُ لَا يَنْفُضُ، لِلَانَّ الْمَنْعَ لِلطِّيْبِ لَا لِلَّوْنِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُثَنَّقَانِيهُ لَا يَنْفُضُ، لِلَانَ المَّافِعِيُّ وَمُثَنَّقَانِيهُ لَا يَنْفُضُ ، لِلَّانِ اللَّالُونِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُثَنَّقَانِيهُ لَا يَنْفُضُ ، لِلْاَنْ لَلْا رَائِحَةً طَيِّبَةً .

ترفی کے: اور محرم ورس، زعفران اور کسم سے رنگا ہوا کیڑا نہ پہنے، اس لیے کہ آپ شائی کے فرمایا ہے کہ محرم ایسا کیڑا نہ پہنے جے زعفران یا ورس نے چھوا ہوا آلا یہ کہ وہ ایسا دھلا ہوا ہو، جو خوشبو نہ دیتا ہو، کیوں کہ ممانعت خوشبو کی وجہ سے ہہ کہ رنگ کی وجہ سے۔ اور امام شافعی والتی ایس کہ کسم سے رنگا ہوا کیڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ وہ ایسا رنگ ہوتا ہے جس میں خوشبونہیں ہوتی، ماری دلیل یہ ہے کہ اس میں پاکیزہ خوشبو ہوتی ہے۔

### اللغات:

همصبوغ ﴾ رنگا موا۔ ﴿ورس ﴾ ملدى، مندوستانى زعفران۔ ﴿عصفر ﴾ پيلا رنگ \_ ﴿لا ينفض ﴾ خوشبونه ديتا مو\_

ر أن البداية جلد الكام يحتمد ٢١٦ كالم الكام في كيان من كي

﴿لُونَ ﴾ رنگ \_ ﴿ رائحة ﴾ خوشبو\_

## تخريج

اخرجم البخاري في كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث: ١٥٤٢.

# احرام مين ركي موت كيرون كاحكم:

فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے زعفران ورس اور کسم کے رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ منگا اللہ نے محرم کوان چیزوں سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے حدیث کتاب میں موجود ہے اور واضح ہے۔ البت اگر ان چیزوں سے رنگا ہوا کپڑ ادھولیا جائے اور اتنے اہتمام سے دھویا جائے کہ اس میں خوشبو نہ رہ جائے تو پھر ان چیزوں سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیول کہ ان رنگوں سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہننے کی ممانعت خوشبوکی وجہ سے ، الہذا اگر دھلنے سے ان کی خوشبوختم ہوجائے تو ان کپڑول کو بہننے میں کوئی مضائقة نہیں۔

امام شافعی والیٹیل کی رائے یہ ہے کہ محرم کے لیے کسم کے رنگ سے رنگا ہوا کیڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیول کدان کا خیال یہ ہے کہ کسم میں صرف رنگ ہوتا ہے خوشبونہیں ہوتی جب کہ ہمارے یہاں تحقیق یہ ہے کہ کسم میں رنگ کے ساتھ خوشبوبھی ہوتی ہے اس لیے ہمارے یہاں کسم کے رنگ میں رنگا ہوا کیڑا پہننا محرم کے لیے درست نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَفْتَسِلَ وَ يَدُخُلَ الْحَمَّامَ، لِأَنَّ عُمَرَ عَلَيْتُهُ اغْتَسَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

ترجملہ: فرماتے میں کدمحرم کے لیے عسل کرنے اور حمام میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر وٹاٹٹوئو نے بحالت احرام عسل فرمایا ہے۔

### اللغات:

﴿حمّام ﴾ عسل فاند

# احرام مين عسل كاحكم:

مئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے عسل کرنے اور گرم پانی حاصل کرنے کے لیے حمام میں داخل ہونا درست اور جائز ہے اور یہ چیزیں احرام کے منافی نہیں ہیں، کیوں کہ حضرت عمر والٹی نے احرام کی حالت میں عسل فرمایا ہے جواس بات کی بیّن دلیل ہے کہ محرم کے لیے عسل کرنے میں کوئی حرج اور کوئی مضایقہ نہیں۔

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَلِ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَّ اللَّاكَانِ يُكُرَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ بِالْفُسُطَاطِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِلَّا اللَّهُ يَشْبَهُ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ، وَ لَنَا أَنَّ عُفْمَانَ عَلَيْكُ كَانَ يُضُرَّبُ لَهُ فُسُطَاطٌ فِي إِحْرَامِهِ، وَ لِلَّانَّهُ لَا يَمَسُّ بِدَنَهُ فَأَشْبَهُ الْبَيْتَ.

ترویجملہ: اور محرم کے لیے گھریا محمل سے سامیہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، امام مالک ولیٹھیا فرماتے ہیں کہ بڑے خیمہ اور اس جیسی چیزوں سے سامیہ حاصل کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ سرڈھا نکنے کے مشابہ ہے، ہماری دلیل میہ ہے کہ حضرت عثمان وٹائٹور کے لیے احرام کی حالت میں بوا خیمہ نصب کیا جاتا تھا اور اس لیے کہ فسطاط محرم کے بدن سے مس نہیں کرتا، البذا وہ بیت کے مشابہ ہوگیا۔

# اللغاث:

﴿يستظل ﴾ ساير لے لے۔ ﴿محمل ﴾ جودت، پالان۔ ﴿فسطاط ﴾ برا فيمد

# محرم کے لیے چھت وغیرہ میں سرچھیانے کا حکم:

مئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں محرم کے لیے کسی مکان کی جھت یا اونٹ وغیرہ کے ہودج اور کجاوے سے سایہ حاصل کرنا درست اور جائز ہے، لیکن امام مالک والٹھا کے یہاں بڑے خیمے اور بڑی چیزوں سے سایہ حاصل کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ یہ سرڈھا نکنے کے مشابہ ہوگی وہ ناجائز تو نہیں مگر مکروہ ضرورہوگی۔ کیوں کہ مشابہ ہوگی وہ ناجائز تو نہیں مگر مکروہ ضرورہوگی۔ کیوں کہ ممنوع اور امر غیر مباح کی مشابہت بھی فتیج اور ناپندیدہ شے ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ خلیفہ ثالث سیّدنا عثمان بن عفان ٹراٹھ کے لیے بحالت احرام ایک بڑا خیمہ نصب کیا جاتا تھا اور وہ اس سے سامیہ حاصل کرتے تھے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے محرم کے واسطے سامیہ حاصل کرنا درست اور جائز ہے خواہ وہ حبجت کا سامیہ حاصل کرے یا فسطاط کا ، کیوں کہ اگر فسطاط سے سامیہ حاصل کرنا ممنوع ہوتا تو حضرت عثمان ہرگز اس سے سامیہ حاصل نہ کرتے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ کپڑا انسان کے چہرے اور بدن کومس کیے رہتا ہے جب کہ بڑا خیمہ بدن سے دوراور بہت او پر رہتا ہے اس لیے میرچیت کے مشابہ ہے اور حجیت سے بالا تفاق سامیہ حاصل کرنا درست ہے، لہذا افسطاط سے سامیہ حاصل کرنا بھی درست ہوگا۔

وَ لَوْ دَخَلَ تَحْتَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ حَتَّى غَطَّتُهُ إِنْ كَانَ لَا يُصِيْبُ رَأْسَهُ وَ لَا وَجْهَهُ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهُ اسْتِظْلَالٌ.

ترجمل: اوراگرمحرم کعبے پردول میں گھس گیاحی کہ پردول نے اسے ڈھا تک لیا تو اگر پردہ اس کے سراور چرہ کومس نہ کرتا ہوتو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سایہ حاصل کرنا ہے۔

## اللغات:

﴿أستار ﴾ واحدستر ؛ پرده - ﴿غطته ﴾ اس كو دُهانب ليا-

# كعبك يردول مل مس كمس كرمرة هاكن كاحكم:

مسلہ یہ ہے کہ اگر کوئی محرم بیت اللہ کے پردول کے پنچے داخل ہوگیا اور پردول نے اسے ڈھا تک لیا تو اس کی دوصورتیں

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشُدَّ فِي وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَحَالُتُا عَلَيْهُ يُكُرَهُ إِذَا كَانَ فِيْهِ نَفَقَةٌ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَا ضَرُوْرَةَ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى لُبْسِ الْمَخِيْطِ فَاسْتَوَتُ فِيْهِ الْحَالَتَان.

ترجمہ: اور محرم کے واسطے اپنی کمر میں ہمیانی باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، امام مالک ولیٹولیڈ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں دوسرے کا نفقہ ہوتو مکروہ ہے، کیوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ ہمیانی باندھنا سلے ہوئے کپڑے پہننے کے معنی میں نہیں ہے، المذا اس میں دونوں حالتیں برابر ہیں۔

### اللغات:

﴿ يشد ﴾ بانده لے۔ ﴿ هميان ﴾ رقم كي شيلي۔

# كمريس رقم كي تفيلي وغيره باندهن كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے ہمیانی یا بٹوا یا چڑے کا کوئی تھیلا اپنی کمر میں باندھنا اور اس میں اپنے خریج کے لیے روپیہ پیسہ رکھنا جائز ہے، امام مالک چلٹے یا فرماتے ہیں کہ اگر محرم اپنا نفقہ اور خرچہ رکھنے کے لیے ہمیانی وغیرہ باندھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں دوسرے کا نفقہ ہوتو مکروہ ہے، کیوں کہ دوسرے کے نفقے کے لیے اسے ہمیانی باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور محرم کے لیے غیر ضروری کام کرنا مکروہ ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ ہمیانی اور بٹوا سلے ہوئے کیڑے پہننے کے معنی میں نہیں ہے اور محرم کے لیے سلے ہوئے کیڑے پہننے کی اجازت ہوگی اور جس طرح کے لیے سلے ہوئے کیڑے پہننے کی اجازت ہوگی اور جس طرح اس میں اپنا نفقہ اور خرچہ رکھنا درست ہوگا اس طرح دوسروں کا بھی نفقہ رکھنا درست اور جائز ہوگا، کیوں کہ یہ ایک طرح کا تعاون ہوگا اور قرآن کریم نے تعاونوا علی البو و التقوی کے فرمان سے اس طرح کے تعاون کرنے کا تھم دیا ہے۔

وَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَ لَا لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ لِلَّانَّهُ نَوْعُ طِيْبٍ وَ لِلَّانَّهُ يَقْتُلُ هَوَامَ الرَّأْسِ.

ترجملہ: اورمحرم اپنے سراورا پنی ذاڑھی کونظمی ہے نہ دھوئے ، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی خوشبو ہے اور اس لیے کہ نظمی سرکے جوں مار ڈالتی ہے۔

### اللّغات:

﴿خطمى﴾ ايك بوئي جوصابن كے طور پرمستعمل تقى ۔ ﴿هو امّ ﴾ جو كيں،حشرات ـ

# ر آن الهداية جلدا على المحالة ١٢٩ المحالي الكام في عيان من الم

### سراور داڑھی میں صابن لیگانے کا مسلد:

مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے نہانے اور غسل کرنے کی تو اجازت ہے لیکن بالوں یا ڈاڑھی، وغیرہ میں خطمی اور صابون یا شیمپو وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ خطمی بھی ایک طرح کی خوشبو ہے اور محرم کے لیے خوشبو کا استعال ممنوع ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خطمی سرکے جوؤں کو مار ڈالتی ہے حالاں کہ محرم کے لیے کسی جاندار کو مارنا اور ختم کرنا حلال نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اسے خطمی اور صابون وغیرہ استعال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

قَالَ وَ يُكُثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ، وَ كُلَّمَا عَلَا شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا أَوْ لَقِى رُكْبَانًا وَ بِالْاَسْحَارِ، لِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانُوْا يُلَبُّوْنَ فِي هٰذِهِ الْأَحْوَالِ، وَالتَّلْبِيَةُ فِي الْإِحْرَامِ عَلَى مِثَالِ التَّكْبِيُرِ نِيْ الصَّلَاةِ فَيُوْتَى بِهَا عِنْدَ الْإِنْتِقَالِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ محرم نمازوں کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھے اور جب کی بلندی پر چڑھے یا نشیب میں اترے یا سواروں سے ملاقات کرے (تو بھی تلبیہ پڑھے) اس لیے کہ آپ منافیظ کے صحابہ ان حالتوں میں تلبیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور احرام میں تلبیہ پڑھنا نماز میں تکبیر کہنے کے مانند ہے، لہذا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے میں تلبیہ پڑھا جائے گا۔

## اللغاث:

﴿علا ﴾ جراعے۔ ﴿شرفًا ﴾ ٹیلہ، مراد بلندی، اونچائی۔ ﴿هبط ﴾ اترے۔ ﴿ رکبان ﴾ سوار۔

# تلبيه كى كثرت كرنے كا حكم:

عبارت تو بالکل واضح ہے کہ محرم کو کثرت سے تلبیہ پڑھنا چا ہے اور نمازوں کے بعدای طرح بلند جگہ چڑھے اور وہاں سے
اتر تے ہوئے نیز سواروں سے ملتے وقت اور مبحی زیادہ اہتمام کے ساتھ تلبیہ پڑھنا چا ہے، کیوں کہ حضرات صحابہ ان
اوقات اور ان حالات میں کثرت سے تلبیہ پڑھتے تھے لہذا عام مسلمانوں اور حاجیوں کو بھی چا ہے کہ وہ ان حالت سے دوسری
کا اہتمام والتزام کریں۔ اور پھر حج اور احرام کا تلبیہ نماز کی تکبیر کے مانند ہے لہذا جس طرح نماز میں ایک حالت سے دوسری
حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیر کہی جاتی طرح احرام میں بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیر کی وجا لکمال مشابہت ومشاکلت ثابت ہوجائے۔

وَ يَرْفَعُ صَوْتَةً بِالتَّلْبِيَةِ لِقَوْلِهِ ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالنَّجُّ، فَالْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالنَّجُّ ` إسَالَةُ الدَّم.

م ترجمه: اورمحرم تلبيه كے ساتھ اپني آواز كو بلندكرے، اس ليے كه آپ مَلْ الله ارشاد كرا مى ہے بہترين فج آواز بلند كرنا اورخون

# ر آن البدایہ جلد سے میں کہ اور شیخ خون بہانا ہے۔ بہانا ہے، چناں چہ عج تلبید کے ساتھ آواز بلند کرنا اور شیخ خون بہانا ہے۔ احکام فج کے بیان میں

### اللّغاث:

﴿عج ﴾ اونچا اونچا تلبيه پڙهنا۔ ﴿ نجّ ﴾ خون بهانا،قرباني كرنا\_

اخرجم الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في فضل التلبية والنحر حديث رقم: ٨٢٨.

# تلبیهاو کی آوازے بردھنے کی افضلیت:

یہ مسئلہ بھی واضح ہی ہے کہ محرم کو بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنا جا ہے،اس لیے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا حج کی عمد گی اور بہتری کا ذریعہ سے چنال چدحدیث پاک میں ہے أفضل الحج العج والفج عمدہ فج وہ ہے جس میں عج اور تج ہو، صاحب ہدایہ فر ماتے ہیں کہ عج سے بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنا مراد ہے جب کہ تج سے مدی کے جانور کو قربان کرنا اور خون بہانا مراد ہے، اس لیے ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ تلبیہ کے موقع پر رفع صوت کا بھی خاص خیال رکھے۔

قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ابْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ ۗ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ وَهُوَ فِيهِ، وَلَا يَضُرُّهُ لَيَلًا دَخَلَهَا أَوْ نَهَارًا، لِأَنَّهُ دُخُولُ بَلْدَةٍ فَلَا تَخَصُّ بِأَخْدِهِمَا.

ترفیجملہ: فرماتے ہیں کہ جب محرم ملے میں داخل ہوتو مسجد حرام ہے آغاز کرے اس حدیث کی وجہ سے جومروی ہے کہ آپ سُلَاتِیْؤَا جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ مجدحرام میں تشریف لے گئے تھے، اور اس لیے کہ مقصود تو بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے اور ہیت اللہ متجد حرام میں ہے اور محرم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے خواہ وہ رات میں داخل ہویا دن میں۔اس لیے کہ بیتو شہر میں داخل ہونا ہے، البذابدداخلدرات یا دن میں سے کسی کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔

﴿لا يضر ﴾ كونى حرج ندد عاً ـ

اخرجه البخارى في كتاب الحج باب الطواف على الوضوء حديث رقم: ١٦٤١.

# مكمين جاكرسب سے پہلے كرنے كاكام:

محرم کے لیے مکہ تکرمہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی ہدایت میہ ہے کہ وہ سیدھا مجد حرام جائے اور بیت اللہ کا دیدار كرے، كول كدصاحب شريعت حفزت محرمنًا في الله الله الله الله على الله على داخل موتے مى سيد هے معجد حرام تشريف لے گئے تتھے اور وہاں آپ نے وضوفر ماکر بیت اللہ کا طواف کیا تھا، لہٰذا امتوں کو بھی جا ہے کہ وہ طریقۂ نبوی کی اقتذاء کریں اور مجد حرام میں داخل ہونے سے ہی ابتداء کریں۔ دوسری بات ہیہ ہے کہ سفر کا مقصد بیت اللہ کی زیارت اور اس کا دیدار ہے اور چوں کہ

# ر آن الهداية جلدا على المحالية المائح كيان ين على المحالية المائح كيان ين على

بیت الله مجد حرام بی میں واقع ہے اس لیے بھی حاجی کوسب سے پہلے معجد حرام بی کا رخ کرنا چاہیے اور وہاں جا کر طواف کر کے اپنے دل کوسکون پہنچانا چاہیے، پھر باب السلام سے داخل ہونامستحب اور مستحن ہے، کیوں کہ آپ منگالیا گھاڑای دروازے سے معجد حرام میں داخل ہوئے تھے۔

و لا یصرہ النے اس کا عاصل ہیہ کہ محرم کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے واسطے ہمہ وقت دروازہ کھلا ہوا ہے اور رات اور دن کے ہر جھے میں اسے مکہ اور حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہے، کیوں کہ بیشہر میں دخول ہے اور شہر میں ہمہ وقت جانے اور داخل ہونے کی اجازت ہے اور پھر دور دراز سے آنے والوں اور خانۂ خدا کا دیدار کرنے والوں کے لیے تو اور بھی زیادہ رخصت اور چھوٹ ہے، اس لیے مکہ میں داخل ہونا رات یا دن کے ساتھ خاص نہیں ہوگا اور ہمہ وقت داخلے کی اجازت ہوگ، دراصل حضرات صحابہ جو رات میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے کو ناپند سجھتے تھے وہ کسی شرعی بنیاد پرنہیں تھا، بل کہ وہ معاملہ چوروں سے حفاظت کے پیش نظر تھا، مگر جب اللہ نے شہر مکہ کو مامون اور محفوظ بنا دیا تو اب ظاہر ہے کہ رات دن ہمہ وقت داخلے کی اجازت ہوگی۔

### فائك:

قَالَ وَ إِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَ هَلَّلَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ يَقُولُ إِذَا لَقِيَ الْبَيْتَ بِسُمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَمُحَمَّدُ وَاللهُ عَالَى اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَمُحَمَّدُ وَاللهُ عَالَى اللهَ عَالَى اللهَ عَيْنُ فِي الْأَصْلِ لِمَشَاهِدِ الْحَجِّ شَيْئًا مِنَ الدَّعَوَاتِ، لِأَنَّ التَّوْقِيْتَ يَذُهَبُ بِالرِّقَّةِ، وَ إِنْ تَبَرَّكَ وَاللهُ الْمَنْقُولِ مِنْهَا فَحَسَنٌ.

### اللغات:

﴿عاين﴾معاينكرع،سامنة آئے۔ ﴿هلل ﴾كلمه طيبر برهـ

## كعبة الله كود يكھتے وقت كے اعمال:

فرماتے ہیں کہ محرم کو جا ہے کہ جیسے ہی بیت اللہ پر نگاہ پڑے فوراً اللہ اُکہ اور لا الله اِلا اللہ کے اور اپنے جسم وجان اور ظاہر و باطن ہر ایک سے خانۂ خداکی عظمت اور اس کے تقدی کا اظہار کرے، چناں چہ حضرت ابن عمر کے متعلق مروی ہے کہ جب وہ بیت اللہ کو دیکھتے تھے تو بسم الله و الله اکبو کہتے تھے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی رؤیت کے وقت تکبیر وہلیل کرنا

# ر آن الہدایہ جلد سے بھی تھی کہ اس کا میں اور بعدیدہ ہے۔ سختن اور بعدیدہ ہے۔

و محمد لم یعین النج فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت دعائیں کرنا اور اللہ کی حمد اور اس کی بردائی وبزرگ کے کلمات اداء کرنا مستحب ہے، لیکن اماکن جج کے لیے امام محمد براتھ ہیں خاص دعائیں منقول نہیں ہیں، بل کہ اسے انھوں نے ہر شخص کی صدقِ نیت اور اس کے اخلاص پر چھوڑ رکھا ہے کہ انسان خود بخو دکعیۃ اللہ کو دکھے کر وجد میں آجا تا ہے اور بے اختیار خدا کی بردائی و بزرگ بیان کرنے لگتا ہے جس کا اثر براہ راست اس کے جسم وجان پر بھی ہوتا ہے۔ اور اگر دعائیں مقرر اور متعین کر دی برائی و بزرگ بیان کرنے لگتا ہے جس کا اثر براہ راست اس کے جسم وجان پر بھی ہوتا ہے۔ اور اگر دعائیں مقرر اور متعین کر دی جائیں تو اس سے رفت قلبی ختم ہوجاتی ہے اور استحضار کا کمال ناپید ہوجاتا ہے، اس لیے انھوں نے اماکن جج کے لیے دعاؤں کو متعین نہیں کیا ہے، تا ہم اس سلسلے کی بہت سی دعائیں منقول ہیں اور اگر کوئی بطور تبرک ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو بیاس کے لیے متعین نہیں کیا ہے، تا ہم اس سلسلے کی بہت سی دعائیں منقول ہیں اور اگر کوئی بطور تبرک ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو بیاس کے لیے ہمترے۔

قَالَ ثُمَّ إِبْتَدَأَ بِالْحَجَرِ الْاَسُودِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ لِمَا رُوِى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ وَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ قَالَ وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ وَ وَكَرَ مِنْ جُمُلَتِهَا إِسْتِلَامَ الْحَجَرِ، وَاسْتَلَمَهُ إِنِ اسْتَطَاعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِي مُسْلِمًا لِمَا رُوِي أَنَّ النَّبِي ﴿ عَلَيْهِ لَكَ رَجُلَ أَنْهُ بِعُولِهِ عَلَيْهِ وَقَالَ ﴿ لِعُمْرَ مَا لِللَّهُ وَمُلِلُهُ وَهُلِلُ وَكَبّرُ، وَوَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالَ ﴿ لِعُمْرَ مَا لِللَّهُ وَهَلِلْ وَكَبّرُ، وَلِأَنَّ الْإِسْتِلَامَ اللَّهُ مَا لَكَجَرِ وَلِكُنْ إِنْ وَجَدَتَ فُرْجَةً فَاسْتَلِمُهُ وَ إِلاّ فَاسْتَقْبِلُهُ وَهَلِلْ وَكَبّرُ، وَ لِلْآنَ الْإِسْتِلَامَ الْحَجَرِ وَلَكِنْ إِنْ وَجَدَتَ فُرْجَةً فَاسْتَلِمُهُ وَ إِلاّ فَاسْتَقْبِلُهُ وَهَلِلْ وَكَبّرُ، وَ لِلَانَ الْإِسْتِلَامَ وَاجَدِنْ أَنْ وَجَدَتَ فُرْجَةً فَاسْتَلِمُهُ وَ إِلاّ فَاسْتَقْبِلُهُ وَهَلِلْ وَكَبّرُ، وَ لِأَنَّ الْإِسْتِلَامَ وَاجَبُ .

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ پھر جراسود سے شروع کر ہے اور اس کا استقبال کر ہے اور تکبیر وہلیل کر ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ تا پہنے اور تکبیر وہلیل کی ۔ فرماتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور تکبیر وہلیل کی ۔ فرماتے ہیں کہ محرم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اس لیے کہ آپ تا پہنے تا فرمایا ہے کہ سات مقامات کے علاوہ میں ہاتھ نہ اٹھائیں جائیں اور ان میں سے استلام جرکو بھی بیان کیا ہے۔ اور جراسود کا استلام کر ہے اگر دوسر ہے مسلمان کو ایذاء و بے بغیر ممکن ہو، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ تا پہنے آپ تا ہوئی استقبال کر ہے تا ہواں لیے جو اسود پر لوگوں سے مزاحم مروی ہے کہ آپ تا پہنے آپ تا ور مرد ہو کم زور کو ایذاء و بے سکتے ہواس لیے ججراسود پر لوگوں سے مزاحم نہ ہونا، اگر کشادگی ملے تو جراسود کو بوسہ لے لینا ورنہ تو اس کا استقبال کر کے تابیر وہلیل کر لینا۔ اور اس لیے بھی کہ استلام سنت ہے اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بچنا واجب ہے۔

### اللَّغَاتُ:

﴿استقبل ﴾ آ من سائے آئے۔ ﴿أيدى ﴾ ہاتھ۔ ﴿مواطن ﴾ جگہيں، مقامات۔ ﴿استلام ﴾ بوسرلينا۔ ﴿شفتين ﴾ دونوں ہون۔ ﴿فرجة ﴾ گنجائش۔ ﴿تحرز ﴾ يربيز۔

### تخريج

- 🚺 اخرجه البخاري في كتاب الحج باب استلام الركن بالمحجن: ١٦٠٧.
  - عد مر تخریجه.
- اخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب استلام الحجر، حديث رقم: ٢٩٤٥.
- اخرجه البيهقي في سنن الكبرى في كتاب الحج باب الاستلام في الزحام، حديث: ٩٢٦١.

## طواف کی ابتداء کا مقام اور حجر اسود کے استلام کا مسئلہ:

محرم کے لیے جج اورابتدائے جج میں کیے جانے والے افعال وارکان کا بیان ہے جس کی ترتیب و قصیل میہ ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہونے والے کے لیے سب سے پہلا کام میہ ہے کہ وہ طواف کرے اور طواف کی ابتداء ججر اسود سے کرے اور جیسے ہی طواف کرنے کا ارادہ کرے تو ججراسود کا استام یا استقبال کرکے تکبیر وہلیل کرے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے ، اس لیے کہ آپ مالی تھی اسی طرح اپنے طواف کا آغاز فرمایا تھا اور وہ سات مقامات جہاں آپ نے رفع یدین کا تھم دیا ہے ان میں استام ججر کے وقت بھی رفع یدین ہوگا۔

واستلمه المنح فرماتے ہیں کہ اصل تھم تو یہ ہے کہ اگر لوگوں کا اثر دہام نہ ہواور کی کو تکلیف دیے بغیر مجراسود کومنھ سے چومناممکن ہوتو محرم کو چاہیے کہ وہ منھ سے اس پھر کو چوہ اور اس کا بوسہ لے، لین اگر بھیٹر بھاڑ ہویا دوسرے کو تکلیف دیے بغیر تقبیل ممکن نہ ہوتو پھر اس صورت میں استلام کا تھم ہے، استلام کے معنیٰ ہیں ہاتھ یا بھیلی سے پھر کوچھونا اور مس کرنا، چناں چہ آپ مظافی متعلق منقول ہے کہ آپ نے جراسود کی تقبیل کی یعنی اسے اپنے دبمن مبارک سے چو ما اور اس پر اپنے دونوں ہونؤں کو رکھا، اس طرح یہ بھی مردی ہے کہ ایک موقع پر آپ نے حضرت عمر سے یوں فرمایا کہ بھائی تم بڑے بہادر اور طاقت ور مرد ہواس لیے جراسود کی تقبیل کے لیے لوگوں سے مزاحمت نہ کرنا ورنہ دوسروں کو تکلیف دے بیٹھو گے اور ایک سنت کی ادائیگی میں واجب کو تبیل کردو گے، اس لیے کہ استلام جمرسنت ہے جب کہ صلمان کو تکلیف نہ دینا واجب ہے، لہذا ادائے سنت کی ادائیگی میں واجب کو تبیل کردو گے، اس لیے کہ استلام جمرسنت ہے جب کہ صلمان کو تکلیف نہ دینا واجب ہے، لہذا ادائے سنت کے لیے واجب کو تبیل کر کہ جائے گا۔ پھر آپ نے حصرت عمر سے جمرسند کی اگر بھیٹر بھاڑ نہ ہواور کی کو تکلیف پنچنانے کا اندیشہ نہ ہوتو پھر تقبیل کرتے ہوئے تبین اے بونٹ اور منھ سے بوسہ دینا، لیکن اگر ایذاء کا خدشہ ہوتو پھر دور سے جمراسود کا استقبال کر لینا اور تکبیر و تبلیل کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا۔

قَالَ وَ إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَمَسَّ الْحَجَرَ بِشَيْئِ فِي يَدِهٖ كَالْعُرْجُونِ وَغَيْرِهٖ ثُمَّ قَبَّلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهٖ وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ بِمَحْجَنِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَ هَلَّلَ السَّقَبَلَةُ وَكَبَّرَ وَ هَلَّلَ وَحَمِدَ الله وَصَلَّى عَلَى النَّهِ عَلَى الله عِلَى الله عَلَى الله عَلَا

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر جراسود کو کسی ایسی چیز سے چھوناممکن ہوجواس کے ہاتھ میں ہوجیسے شاخ وغیرہ پھراسے بوسہ دیدے

ر أن البداية جلد الكام ي من المنظمة الكام على بيان يس المنظمة الكام على بيان يس المنظمة الكام على بيان يس الم

تو وہ ایسا کرلے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ مُلَّاثِیْرِ نے اپنی سواری پر طواف کیا اور اپنی چھڑی سے ارکان کا استلام فر مایا اور اگر محرم ان چیزوں میں سے کسی چیز پر تا در نہ ہوتو حجر اسود کا استقبال کر ہے تکبیر وہلیل کرے اور اللّٰہ کی حمد بیان کرے اور آپ مُلَّاثِیْرِ اُپ درود تجھے۔

### اللَّغَاتُ:

﴿عرجون ﴾ شاخ، چيرى، ميزهي لكڙي۔ ﴿محجن ﴾ ثم دار ڈنڈا، سلك۔

### تخريج:

اخرجه البخاري في كتاب الحج باب استلام الركن بالمحجن، حديث: ١٦٠٧.

مسلم في كتاب الحج حديث ٢٥٣.

ابوداؤد في كتاب المناسك، حديث: ١٨٧٧.

# ہاتھ کی چیڑی وغیرہ سے جراسودکوچھونے کا حکم:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر بھیڑ یا عذر کی وجہ سے کوئی خفس جراسود کی تقبیل اور اس کا استلام نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہیں کوئی لکڑی وغیرہ لے کر اس سے جراسود کو چھوئے اور پھر اس لکڑی کو چوم لے، کیوں کہ آپ مائی نیز کے متعلق بیمروی ہے کہ آپ نے اپنی سواری پر طواف کیا اور اپنی چھڑی سے ارکان یعنی رکن میمانی اور ججر اسود کا بوسہ دیا اور چوں کہ بیمل کی اشواط میں ہوا تھا اسی لیے استلم الأر کان میں اُر کان کو بصیغۂ جمع بیان کیا گیا ہے۔

وان لم یستطع النح فرماتے ہیں کہ اگر محرم ماقبل میں بیان کردہ کسی چیز پر قادر نہ ہوئی کہ چیڑی ہے بھی اعلام جمرنہ کر سکے تو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ طواف کرتے وقت جب جمر اسود پر پہنچے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر تکبیر وہلیل کرے، اللہ کی حمر وثناء بیان کرے اور نبی اکرم مَنْ الْفِیْزِمِ پر درود بھیجے۔ اور اس شخص کا جمرِ اسود کو استقبال کرنا اس کے حق میں اعتلام کے درجے میں ہوجائے گا۔

قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ وَ قَدِ اصْطَبَعَ رِدَاءَهُ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشُوَاطٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّكَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَطَافَ سَبْعَةَ أَشُوَاطٍ، وَالْإِضْطِبَاعُ أَنْ يَجْعَلَ رِدَاءَهُ لَلسَّلَامُ السَّكَمُ الْحَجَرَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَطَافَ سَبْعَةَ أَشُواطٍ، وَالْإِضْطِبَاعُ أَنْ يَجْعَلَ رِدَاءَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ الْآيُمَنِ وَ يُلْقِيَةً عَلَى كَتِفِهِ الْآيُسَرِ وَهُوَ سُنَّةٌ وَ قَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ ﴿ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ پھراپنے دائیں طرف سے جو دروازے سے متصل ہو شروع کرے اس حال میں کہ اپنی چا در کا اضطباع کرچکا ہو لہذا بیت اللہ کے سات چکر لگائے اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ منگا تین آئے آئے آئے جراسود کا استلام کیا پھراپنی دائیں جانب دروازے سے متصل طرف سے طواف شروع کیا اور سات پھیرے طواف کیا۔ اور اضطباع یہ ہے کہ محرم اپنی چا در کو اپنی دائیں بغل سے نکال کراہے اپنے بائیں کندھے پر ڈال لے، اضطباع سنت ہے اور رسول الله منافیق سے منقول ہے۔

# ر آن البدايه جلدا على المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

### اللغات:

﴿إبط﴾ بغل \_ ﴿ يُلقَى ﴾ وُال د \_\_\_

## تخريج

- اخرجہ مسلم فی کتاب الحج باب استلام الحجر، حدیث: ۲۵٤.
- 🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب الاضطباع في الطواف، حديث: ١٨٨٤.

### طواف كاطريقه:

مسکدیہ ہے کہ محرم جب طواف کرنے کا ارادہ کرے تو دائیں طرف سے شروع کرے یعنی حجرا سود کی دائیں طرف کا جو حصہ باب بیت اللہ سے متصل ہے اس حصے کی طرف سے طواف کرنا شروع کرے، کیوں کہ آپ منافی ہے اس طرح منقول ہے اور یہی طریقہ مسنون ہے ، دورانِ طواف اضطباع کرنا بھی مسنون ہے اور اضطباع یہ ہے کہ محرم اپنی چا درکو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پرڈالے کیوں کہ اس طرح سرکار دوعالم منگائی تیا تھا۔

قَالَ وَ يَجْعَلُ طَوَافَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحَطِيْمِ وَ هُوَ إِسْمٌ لِمَوْضِعِ فِيْهِ الْمِيْزَابُ، يُسَمَّى بِهِ لِأَنَّهُ حُطِمَ مِنَ الْبَيْتِ، أَيُ كُسِرَ، وَ سُمِّيَ حَجَرًا لِأَنَّهُ حُجِرَ مِنْهُ أَيُ مُنِعَ وَهُوَ مِنَ الْبَيْتِ لِقَوْلِهِ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ وَلَيْهَا كُسِرَ، وَ سُمِّي حَجَرًا لِأَنَّهُ حُجِرَ مِنْهُ أَيُ مُنِعَ وَهُوَ مِنَ الْبَيْتِ لِقَوْلِهِ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّلَامُ فِي الْبَيْتِ لَا يَجُوزُهُ وَرَائِهِ حَتَّى لَوْ دَحَلَ الْفُرْجَةَ الَّتِي بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْبَيْتِ لَا يَجُوزُو لَا اللَّهُ عَلَى الطَّوافِ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَهُ لَا يَعْجُولُ الطَّوافِ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَهُ . إِنْ السَّقَلَى الْكَتَابِ فَلَا يَتَأَدِّى بِمَا لَلْهَ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللللَّةُ اللللْهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللِهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ حطیم کے پیچھے سے طواف کر بے اور حطیم اس جگہ کا نام ہے جس میں میزاب ہے، اس کا نام اس لیے حطیم رکھا گیا کہ اسے بیت اللہ سے جھم یعنی توڑا گیا ہے اور اسے جمر بھی کہتے ہیں، کیوں کہ وہ بیت اللہ سے مجور یعنی ممنوع ہے، حالاں کہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ شائٹی کی حدیث میں آپ مائٹی ہے فرمایا ہے کہ حطیم بیت اللہ میں سے ہے، اس لیے اس کے پیچھے سے طواف کیا جائے یہاں تک کہ اگر طواف کرنے والاحظیم اور بیت اللہ کے درمیان واقع کشادگی میں داخل ہو گیا تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مصلی نے صرف حطیم کا استقبال کیا تو (اس کی) نماز جائز نہیں ہوگی، کیوں کہ استقبال قبلہ کی فرضیت نص کتاب سے ثابت ہے، لہٰذا احتیاطا بیاس چیز سے اداء نہیں ہوگا جوخبر واحد سے ثابت ہو۔ اور طواف میں احتیاط بیہ ہے کہ طواف حطیم کے پیچھے سے ہو۔

### اللّغات:

### تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب صدر الكعبه و بابها حديث رقم: ٤٠٥.

بخارى في كتاب الحج باب رقم: ٤٢.

# طواف میں حطیم کوشامل کرنے کا تھم:

اس عبارت میں طواف کرنے والے کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حطیم کے باہراوراس کے پیچھے سے طواف کرے تا کہ حطیم کا بھی طواف ہوجائے، اس لیے کہ حطیم بیت اللہ ہی کا ایک حصہ ہے اور قرآن کریم نے ولیظو فو ا بالبیت العتیق سے پورے بیت اللہ کے طواف کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا حطیم کا بھی طواف ضروری ہے، حطیم کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیاس جگہ کا نام ہے جس میں میزاب رحمت واقع ہے اور اس کو دووجہوں سے حطیم کہا جاتا ہے (۱) یہ عظم سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں توڑنا، چوں کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرتے وقت خربے کی کی کی وجہ سے اس جھے کو توڑ کر بیت اللہ سے الگ کر دیا تھا اور اسے تعمیر نو میں شامل نہیں کیا تھا اس لیے اس کو حطیم کہا جاتا ہے (۲) دوسری وجہ یہ کہ عظم محمد کے معنی مجور ہے یعنی وہ چیز جو ممنوع ہواور حطیم کو بھی بنانے اور بیت اللہ کے ساتھ تعمیر میں شامل کرنے کی ممانعت مروی ہے اس لیے اس وجہ سے بھی اس کو حطیم کہا جاتا ہے۔

حطیم کے بیت اللہ میں شامل اور داخل ہونے کی دلیل وہ صدیت بھی ہے جو صحیمین میں حضرت عاکثہ صدیقہ کے حوالے ہم موی ہے، صاحب بنایہ نے اس صدیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے قالت سائٹ رسول الله صلی الله علیه وسلم أمن البیت هو ، قال نعم ، قالت فما بالهم لا یدخلونه فی البیت ، قالت إن قومك قصرت بهم المنفقة ، قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك لیدخلوا من شاؤوا ویمنعوا من شاؤوا ، لأن قومك حدیث عهد بكفر و اخاف أن تنكره قلوبهم لنظرت أن أدخل المحجو فی البیت و النوق بابه بالأرض حضرت عاکثہ والنوق فی بی کہ میں نے آپ من قواب میں اللہ کا حصہ ہے ، اللہ کیا جہ بالارض حضرت عاکثہ والنوق فی کیا حصہ ہے ، اللہ کیا ہو جا کہ اللہ کا دصہ ہے ، انھول نے پھر پوچھا کہ تب اوگ اس وہ بیت اللہ میں کو کیا سرماہ کم پڑگیا کہ تاریخ کو اللہ بالکہ ہوں دویت اللہ کا حصہ ہے ، انھول نے پھر پوچھا کہ تا ہے بیت اللہ میں کو کیا اور جے جا ہیں اس مقااس لیے انھول نے اللہ اللہ کا جہ کے وقت تماری قوم کا سرماہ کم پڑگیا میان نہ واقعی کہ بیت اللہ میں داخل ہونے و یہ اور جے جا ہیں اس میں نہ داخل ہونے و یہ اس لیے کہ میں بیت اللہ میں داخل ہونے و یہ اس اللہ کر کے اس کے کیا ہے تا کہ جے جا ہیں بیت اللہ میں داخل ہونے و یہ اور جے جا ہیں اس میں نہ داخل ہونے و یہ اس کے کہ میان کی کو میت اللہ میں داخل ہونے و یہ اس کے کیا ہے تا کہ جے جا ہیں بیت اللہ میں مال کر کے اس کے دروازے کو زمین ہے مصل کرویتا (برایم مرکز کو کیا اور کو کیا اور حضرت عبداللہ این الزبیر واقعی کو بورا کردکھایا اور حضرت عاکش وی اللہ والی کو بیت اللہ میں شامل کردیا ، اس کے ان حضرات عبداللہ این الزبیر واقعی کو بورا کردکھایا اور حضرت عاکش وی بعد خاصرت عبداللہ این الن میں شامل کردیا ، کین اس کی کو بعد خاص کردیا کو بیت اللہ میں شامل کردیا ، کین ان کی کو بعد خاص کو بیت اللہ میں شامل کردیا ، کی کو بورا کردکھایا اور حضرت عاکش وی بعد بیت کی دو اس کی کو بعد کرنے میں الزبیر واللہ میں شامل کردیا ، کین ان کی کو بیت اللہ میں شامل کردیا ، کین ان کی کو بعد خاص کو بعد بیت کی دو بیت اللہ میں ان کی شاملہ کرا ہے اس کو بعد کی بعد بیت کی دورا کردکھایا اور حضرت عاکش وی بعد بیت کی دورا کو کو بیت اللہ دیا گیں ان کی شاملہ کرا ہے اس کو بعد کی بعد بیت اللہ دیا ہے کہ کو بیت اللہ کردیا ، کو بعد کی بعد بیت کی بعد بیت کی دورا کرون کو بیت اللہ م

جب جہاج بن یوسف برسرافتد ار ہوا تو اس نے بیت اللہ کوشہید کر کے کفار قریش کے طرز پر بنوایا اور حطیم کو بیت اللہ سے خارج کردیا، پھرعہاسی دور حکومت میں ہارون رشید نے حطیم کو بیت اللہ میں شامل اور داخل کرنا چاہا لیکن اس دور کے علاء نے اسے اس کام سے روک دیا اور بیخدشہ ظاہر کیا کہ اگر آج ہم اس کی اجازت دیتے ہیں تو شاہان دنیا بیت اللہ کو کھلونا بنادیں گے اور ہر بادشاہ اپنی چاہت کے مطابق اسے بنانے اور تعمیر کرنے میں لگارہے گا اس لیے بیت اللہ کی موجودہ تعمیر جہاج بن یوسف کے زمانے کی تعمیر ہوئی۔ اس پوری تفصیل ہوادم جد حرام میں تو بے شار تبدیلیاں ہوئیں، لیکن اس کے بعد سے بیت اللہ میں کوئی تعمیری تبدیلی ہوئی۔ اس پوری تفصیل سے بیت اللہ میں کوئی تعمیری تبدیلی ہوئی۔ اس پوری تفصیل سے بید حقیقت نکھر کرسامنے آگئی کہ حطیم بیت اللہ کا ایک حصہ ہے لہذا جو تھم بیت اللہ کا ہے وہی تھم حطیم کا بھی ہواف کیا جائے گا۔

طواف کیا جاتا ہے اس لیے حطیم کا بھی طواف کیا جائے گا۔

الا آنه الغ یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ جب حظیم بیت اللہ کا ایک جزء ہے اور جو تھم
بیت اللہ کا ہے وہی حظیم کا بھی ہے تو جس طرح بیت اللہ کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنا درست ہے اسی طرح حظیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا درست ہونا چاہیے، حالال کہ ایسانہیں ہے، بل کہ اگر کوئی شخص صرف حظیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو
اس کی نماز ہی درست نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تحقیم نصفی تعنی قرآن کی اس آیت فوٹو او جو ھکم شطرہ سے ثابت ہے اور حظیم کا جزو کعبہ ہونا خبر واحد سے ثابت ہے، لہذا جو چیزنص قطعی سے ثابت ہو وہ خبرواحد کے ذریعے ثابت شدہ چیز سے کیسے اداء ہوسکتی ہے، اس کے برخلاف طواف میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خطیم کو بھی شامل کرلیا جائے تا کہ پورے بیت اللہ کا طواف واقع ہوجائے۔

قَالَ وَ يَرْمِلُ فِي الثَّلَاثِ الْأُولِ مِنَ الْأَشُواطِ، وَالرَّمْلُ أَنْ يَهُزَّ فِيْ مَشْيَتِهِ الْكَتِفَيْنِ كَالْمُبَارِزِ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَيْنِ وَ ذَٰلِكَ مَعَ الْإِضْطِبَاعِ، وَ كَانَ سَبَبُهُ إِظْهَارَ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِيْنَ حِيْنَ قَالُوا أَضْنَاهُمُ حُمَّى يَغْرَبَ، ثُمَّ الصَّفَيْنِ وَ ذَٰلِكَ مَعَ الْإِضْطِبَاعِ، وَ كَانَ سَبَبُهُ إِظْهَارَ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِيْنَ حِيْنَ قَالُوا أَضْنَاهُمُ حُمَّى يَغْرَبَ، ثُمَّ الصَّلَامُ وَبَعْدَهُ.

ترجیم اور رائے ہیں کہ طواف کرنے والا پہلے نتیوں پھیروں میں رال کرے، اور رال ہے ہے کہ وہ رفتار میں اپنے دونوں کندھوں کو ہلائے جیسے لڑنے والا دوسفوں کے درمیان اکڑتا ہوا چاتا ہے اور بیاضطباع کے ساتھ ہو۔ اور رال کا سبب مشرکین کے ساتھ طافت کا اظہار تھا جب انھوں نے بید کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کرڈالا، پھر سبب ختم ہونے کے بعد بھی بی تھم باتی رہا، اور نبی اکرم سکالی کے دمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی باقی رہا۔

### اللغات:

﴿ يومل ﴾ اکر کر على ۔ ﴿ اشواط ﴾ واحد شوط؛ پھيرا، چکر۔ ﴿ يهزّ ﴾ حرکت دے، ہلائے۔ ﴿ كتف ﴾ كاندھا۔ ﴿ مبارز ﴾ پہلوان، لرنے كى وعوت دينے والا۔ ﴿ يتبختر ﴾ اكرتا ہے، ناز سے چلنا ہے۔ ﴿ جلد ﴾ قوت، طاقت۔ ﴿ اصناهم ﴾ ان كوكمزوركرديا۔ ﴿ حمتى ﴾ بخار۔ ﴿ يشرب ﴾ مدينه منوره۔

# ر أَنُ البِدائية جلد الله المستخدم الما المستخدم الما المستخد الما المستخدم المستخدم الما المستخدم الما المستخدم الم

# يهلي تين كهيرول مين رال كرنے كابيان:

جانبازلزاکوکی طرح دونوں بازوکھول کر اگر کراورسیدنان کر چلنے کا نام رمل ہے اورطواف کے پہلے تین چکروں اور پھیروں میں رمل کرنامسنون ہے اوراس کی مشروعیت کا سبب یہ ہوا کہ جب سلح حدیبیہ کے بعد والے سال میں مسلمان مکہ میں داخل ہوئے اور کفار ومشرکین تین دن کے لیے مکہ خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے تو آپ مُنَا ﷺ نے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کے دوران مشرکین نے بعض مسلمانوں کا استہزاء کیا اور یہ کہنے گئے کہ اضافہ حصی یشوب مدینے کے بخار نے آخیس خوف ونا تواں بنا دیا ہے، جب یہ بات آپ مُنَا ﷺ کے کانوں تک پہنچی تو آپ مؤمنانہ قوت کے اظہار کی غرض سے رمل کرنے گئے اور آپ کو دیکھ کر حضرات صحابہ نے بھی رمل کرنا شروع کر دیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کفار مکہ کے دلوں سے مسلمانوں کی کم زوری اور ان کی ضعیفی کا احساس ختم ہوگیا۔ فتح مکہ کے بعد اگر چہرمل کا سبب ختم ہوگیا، لیکن پھر بھی آپ مُنَا ﷺ نے جۃ الوداع کے موقع پر اور ان کی ضعیفی کا احساس ختم ہوگیا۔ فتح مکہ اور یعمل جاری وساری رہا اور رہتی دنیا تک طواف کرنے والوں کے حق میں مسنون قراریا گیا۔

قَالَ وَ يَمْشِيْ فِي الْبَاقِيُ عَلَى هَيْنَتِهِ، عَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ رَوَاةٌ نُسُكِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّمْلُ مِنَ الْحَجَرِ هُوَ الْمَنْقُولُ مِنْ رَمَلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ بقیہ اشواط میں طواف کرنے والا اپنی ہیئت پر چلے،اس پر آپ منگانی کے افعال جم کے راویوں نے اتفاق کیا ہے اور رمل جمر اسود سے لے کر جمر اسود تک ہوگا یہی آپ منگانی کے رمل سے منقول ہے۔

### تخريج

- اخرجه بخارى في كتاب الحج باب ما جاء في السعى حديث رقم: ١٦٤٤.
   مسلم في كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف، حديث رقم: ٢٣٢.
  - اخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب الرمل، حديث رقم: ٢٣٣.

# آخری جار چکرول میس طواف کی بیئت کا بیان:

عبارت توبالکل واضح ہے کہ رمل صرف پہلے تین شوط میں ہوگا اور بقیہ پاروں شوط میں طواف کرنے والا اپنی عام ہیئت کے مطابق سکون ووقار کے ساتھ چلے گا، کیوں کہ آپ شکا لیٹی آپ کے افعال جج کو بیان کیا ہے سب نے یہی کہا ہے کہ رمل صرف پہلے تین شوط میں ہی ہوگا، اور یہ رمل حجراسود سے شروع ہوکر حجراسود ہی پرختم ہوگا، کیوں کہ آپ مکی لیٹی آئے ہے بھی من المحجر الله المحجر رمل کرنا منقول ہے، لہذا امت کے لیے بھی وہی معمول ہوگا۔

فَإِنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّمُلِ قَامَ فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا رَمَلَ، لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيْمَهُ عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ، بِخِلَافِ الْإِسْتِلَامِ، لِأَنَّ الْإِسْتِقُبَالِ بَدَلٌ لَهُ.

# 

ترجملہ: پھر اگر رمل میں لوگ اس سے مزاحمت کریں تو تھہر جائے اور جب راہ پائے تب رمل کرے، کیوں کہ رمل کا کوئی بدل نہیں ہے، لہذا وہ تھہرا رہے تا کہ سنت کے مطابق طواف اداء کر سکے۔ برخلاف استلام کے، اس لیے کہ استقبال اس کا بدل ہے۔ ہوں ہے جو

﴿ زحم ﴾ ركاوٹ ۋاليس، جوم كريں۔ ﴿مسلك ﴾ چلنے كى جگه، راسته۔

# رال كرفي من وشوارى موتو رك جانے كاسكم:

فرماتے ہیں کہ اگر طواف میں لوگوں کی بھیٹر ہواور از دہام کی وجہ سے رال کرناممکن نہ ہوتو اس صورت میں حکم ہیے کہ طواف کرنے والا رک جائے اور جب رال کرنا مسنون ہے طواف کرنے والا رک جائے اور جب رال کرنا مسنون ہے اور رال کا کوئی بدل بھی نہیں ہے، الہٰ اسنت کے مطابق طواف کرنے کے لیے تھہر جائے اور جب کشادگی ہوتب رال کے ساتھ طواف کرنے کے لیے تھہر جائے اور جب کشادگی ہوتب رال کے ساتھ طواف کرے اور بدون رال ناقص طواف کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے برخلاف استلام کا مسئلہ ہے تو چوں کہ استقبال اس کا نائب اور بدل ہے، اس لیے اگر بھیٹر کی وجہ سے استلام ممکن نہ ہوتو استقبال سے کام چلالیا جائے۔

قَالَ وَ يَسْتَلِمُ الْجَحَرَ كُلَّمَا مَرَّ إِنِ اسْتَطَاعَ، لِأَنَّ أَشُواطَ الطَّوَافِ كَرَكْعَاتِ الصَّلَاةِ فَكَمَا يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكْعَةٍ بِالتَّكْبِيْرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتَلَامِ الْحَجَرِ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِسْتِلَامَ اسْتَقْبَلَ وَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَ بِالتَّكْبِيْرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتَلَامِ الْحَجَرِ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِسْتِلَامَ اسْتَقْبَلَ وَ كَانَ مَسْتَلِمُ هَلَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَ لَا يَسْتَلِمُ عَيْرَهُمَا. وَ يَخْتِمُ الطَّوَافَ يَسْتَلِمُ عَيْرَهُمَا فَإِنَّ النَّبِيَّ فَعَنِي اسْتِلَامَ الْحَجَرِ. بِالْإِسْتِلَامِ يَغْنِي اسْتِلَامَ الْحَجَرِ.

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب استلام الركنين اليمانين، حديث رقم: ٢٤٢، ٢٤٣.

## دوران طواف كعبة الله كونول كوچومن كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر طواف کرنے والے کو قدرت اور استطاعت میسر ہوتو اسے جاہیے کہ طواف کرتے ہوئے حجراسود کے پاس سے جب بھی گذرے اس کا بوسہ لے لے ، کیوں کہ اشواط طواف رکعات صلاۃ کے درجے میں ہیں الہذا جس طرح نماز کی ہر ر کعت تکبیر کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اس طرح طواف کا ہر شوط بھی حجر اسود کے استلام سے شروع کیا جائے ، اور اگر استلام اور بوسہ لیناممکن نہ ہوتو تکبیر و تبلیل کرتے ہوئے حجر اسود کا استقبال کرکے گذر جانا کافی ہے، کیوں کہ اگر عدم استطاعت کے باوجود بھیڑ میں کوئی شخص استلام حجر کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف دے گا جو درست نہیں ہے۔

ویستلم الو کن النج فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والے کو چاہیے کہ اسلام حجر کے ساتھ ساتھ رکن بمانی کا بھی بوسہ لے اور ظاہر الروایہ کے مطابق اس کا بوسہ لیناحسن اور بہتر ہے، امام محمد راٹھیائہ سے مروی ہے کہ رکن بمانی کا استلام کرنا سنت ہے۔

و لا یستلم المح فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والے کو چاہیے کہ جمراسود اور رکن یمانی کے علاوہ رکن شامی یا رکن عراقی کا استلام نہ کرے، کیوں کہ آپ مُنافی وغیرہ کا استلام نہیں کیا، استلام نہ کرے، کیوں کہ آپ مُنافی وغیرہ کا استلام نہیں کیا، اور احکام شریعت کا مدار چوں کہ نقل پر ہے، اس لیے صاحب شریعت سے جتنا منقول ہے اسی پرعمل کرنا مطلوب ہے۔ اور جب طواف کرنے والا طواف کو ختم کرے تو اسے چاہے کہ استلام ججر پرطواف کو ختم کرے، اس لیے کہ آپ مُنافیظ نے جمۃ الوداع کے موقع پراستلام ججر ہی پراپنا طواف ختم فرمایا تھا۔

قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامِ فَيُصَلِّي عِنْدَهُ رَكَعَتَيْنِ أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْمُولُوعِيُّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أَسْبُوْعٍ رَكُعَتَيْنِ وَالْأَمْرُ وَلَيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أَسْبُوْعٍ رَكُعَتَيْنِ وَالْأَمْرُ لِلْأَجُوبِ. لِلْوُجُوبِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أَسْبُوعٍ رَكُعَتَيْنِ وَالْأَمْرُ لِلْوَجُوبِ. لِلْوُجُوبِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أَسْبُوعٍ رَكُعَتَيْنِ وَالْأَمْرُ لِلْوَجُوبِ.

تروجی از فرماتے ہیں کہ پھرمقام ابراہیم کے پاس آکر دورکعت نماز پڑھے یا مسجدِ حرام میں جہاں جگہ میسر ہو (وہاں پڑھ لے) اور یہ ہمارے نزدیک واجب ہے، امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ بیسنت ہے، اس لیے کہ دلیلِ وجوب معدوم ہے۔ ہماری دلیل آپ مُلَاثِیْمُ کا بیدارشادگرامی ہے کہ طواف کرنے والا ہرسات چکر پر دورکعت پڑھے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔

## اللغات:

۔ ﴿مقام ﴾ مقام ابراہیم ۔ ﴿طائف ﴾طواف کرنے والا۔ ﴿أسبوع ﴾ سات چکر، ہفتہ، سات کے عدد والی ہر چیز۔

# تخريج:

• قلت غريب بهذا اللفظو اخرج مسلم في كتاب الحج باب استحباب الرمل بمعناه حديث رقم: ٢٣١. طواف كي دوركعتول كايمان:

مسئلہ یہ ہے کہ طواف کرنے والا جب ایک طواف مکمل کرلے تو اسے چاہیے کہ مقام ابراہیم پرآ کر دورکعت نماز پڑھے اور اگر مقام ابراہیم ہے باس جگہ نہ ملے تو مجد حرام میں جہال کہیں بھی جگہ ملے نماز پڑھ لے، اور یہ دورکعت نماز پڑھنا ہمارے یہاں واجب ہونے کے لیے واجب ہونے کے لیے دورکعت پڑھنا مسئون ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ کسی چیز کے واجب ہونے کے لیے نص صریح کی ضرورت ہے اور طواف کی دورکعتوں کے وجوب پرکوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے یہ واجب تو نہیں ہوگی، ہاں مسئون

# ر أن الهداية جلد الله المستخدمة المع الكام في كبيان مِن الم

ضرور ہوگ۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ مُلَّا الْمُنْ اِن فرمایا کہ ولیصل المطانف لکل اسبوع رکعتین کہ طواف کرنے والا ہرسات چکر پر دورکعت پڑھے، اس حدیث سے وجداستدلال بایں معنی کہ آپ نے ولیصل کے ذریع صیغہ امر کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے اس لیے رکعتی المطواف واجب ہے، اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے واتحدوا من مقام ابر اھیم مصلی کے فرمان سے مقام ابر اہیم پر نماز پڑھنے کا وجو بی حکم دیا ہے، اس سے بھی مقام ابر اہیم کے پاس دورکعت نماز پڑھنے کا وجوب ثابت ہور ہا ہے۔ (بنایہ ۲۵/۲۷)

ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا صَلَّى رَكُعَتَيْنِ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ طَوَافٍ بَعُدَهُ سَعْي يَعُوْدُ إِلَى الْحَجَرِ، لِأَنَّ الطَّوَافَ كَمَا كَانَ يَفْتَتِحُ بِالْإِسْتِلَامِ فَكَذَا السَّعْيُ يَفْتَتِحُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنُ بَعُدَهُ سَعْيُ.

ترجیل: پھر حجرا اسود کی طرف لوٹ کر اس کا بوسہ لے اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ منگا ہے اُجب دور کعت نماز پڑھ کر فارغ ہوگئے تو حجرا اسود کی طرف والی آئے۔ اور ضابطہ بیہ ہے کہ ہروہ طواف جس کے بعد سعی ہے اس میں حجرا اسود کی طرف لوٹے گا، اس لیے کہ جس طرح طواف استلام سے شروع کی جاتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب طواف سے شروع کی جاتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب طواف کے بعد سعی نہ ہو۔

## تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي ﷺ، حديث رقم: ١٤٧.

# طواف کے بعد دوبارہ حجراسود کے استلام کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ طواف اور نماز طواف کے بعد اگر سعی کرنے کا ارادہ ہوتو نماز سے فراغت کے بعد واپس حجراسود کے پاس جاکراہے بوسہ دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ مگار گیر کے بعد اواپس آکر حجراسود کو بوسہ دینا ثابت ہے، لہذا امتی کے حق میں بھی پیمل سنت اور باعث سعادت ہوگا۔

صاحب ہدایہ ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہروہ طواف جس کے بعد سعی ہے اس میں تجراسود کی طرف عود ہوگا اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے اس کے بعد عود بھی نہیں ہوگا،عود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح استلام تجرکے ساتھ طواف کی ابتداء ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوجائے۔

قَالَ وَ هَذَا الطَّوَافُ طَوَافُ الْقُدُومِ وَ يُسَمَّى طَوَافَ النَّحِيَّةِ وَهُوَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَ قَالَ مَالِكَ رَحَالْتُمَّايَةُ أَنَّهُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَتَى الْبَيْتَ ۖ فَلْيُحَيِّهِ بِالطَّوَافِ، وَلَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ، وَالْأَمَرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَ قَدْ تَعَيَّنَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَ فِيْمَا رَوَاهُ سَمَّاهُ تَجِيَّةً وَهُوَ ذَلِيْلُ

# 

الْإِسْتِحْبَابِ، وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُوْمِ لِإِنْعِدَامِ الْقُدُوْمِ فِي حَقِّهِمْ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ یہ طواف قد وم ہے اور اس کو طواف التحیہ بھی کہتے ہیں اور وہ سنت ہے واجب نہیں ہے، امام مالک رائی گئے افر ماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، امام مالک رائی ہے جو تخص بیت آئے تو طواف کے ذریعے اس کا تحیہ کرے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اندتعالی نے طواف کرنے کا حکم دیا ہے اور امر مطلق تکر ارکا تقاضانہیں کرتا۔ اور بالا تفاق طواف زیارت متعین ہوگیا ہے۔ اور امام مالک کی روایت کردہ صدیث ہیں آپ تا ہے تھے اس کا نام طواف تحیہ رکھا ہے اور وہ استخباب کی دلیل ہے۔ اور مکه والوں پرطواف قد وم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے تی میں قد وم معدوم ہے۔

### اللغاث:

﴿قدوم ﴾ تشريف آورى، آنا - ﴿ تحيه ﴾ اظهارادب -

## تخريج

قال الزيلعي غريب جدًا لم أجده.

### طواف قدوم كابيان اورشرى حيثيت:

مسئلہ یہ ہے کہ آفاقی لوگوں کے لیے مکہ کرمہ پہنچ کر طواف قد وم کرنا مسنون ہے، طواف قد وم کا دوسرا نام طواف تحیہ اور تیسرا نام طواف لقاء ہے یعنی کعبة اللہ میں آنے اور اس سے شرف بقاء حاصل کرنے کے لیے طواف کرنا ہمارے یہاں سنت ہے واجب نہیں ہے، امام مالک ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ طواف قد وم واجب ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے من أتى المبیت فلیحیه بالطواف، اور وجہ استدلال اس طرح ہے کہ اس میں فلیحیه صیغة امر کے ساتھ طواف قد وم کا تھم دیا گیا ہے اس لیے وہ واجب ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ولیطوفو ا بالمبیت العتیق کے فرمان سے طواف کا حکم دیا ہے اور اس آیت میں ولیطوفو ا امر مطلق ہے اور امر مطلق سے تکراز نہیں ثابت ہوتا۔ اویہ بات طے ہے کہ شریعت نے اس امر سے طواف زیارت مراد لے کراس فرض اور واجب قرار دیا ہے اور امر کے موجب پر ایک مرتبہ عمل ہو چکا ہے، اب اگر ہم طواف قدوم کو بھی واجب قرار دیں گو ایک ہی امر سے دوچیزوں کا وجوب لازم آئے گا جوامر مطلق کے موجب کے منافی ہے، اس لیے اس سے بچے ہوئے طواف قدوم کوسنت قرار دیں گے اور اس پر وجوب کا عنوان نہیں لگائیں گے۔

ولیس علی المخ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے لیے طواف قدوم کا وجود ہی نہیں ہے، ندتو علی سمیل الترع اور ندہی علی سمیل

قَالَ ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَ يُكَبِّرُ وَ يُهَلِّلُ وَ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَدُفَعُ يَدَيْهِ وَ يَدْعُو اللَّهَ لِحَاجَتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَعِدَ الصَّفَا حَتَى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو اللَّهَ، وَ لِأَنَّ الثَّنَاءَ وَالصَّلَاةَ يُقَدِّمَانِ عَلَى الدُّعَاءِ تَقْوِيْبًا إِلَى الْإِجَابَةِ كَمَا فِي الْبَيْتِ قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدُعُو اللَّهَ، وَ لِأَنَّ الثَّنَاءَ وَالصَّلَاةَ يُقَدِّمِ مِنَ الدُّعَاءِ تَقُويْبًا إِلَى الْإِحْبَابَةِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الدَّعُواتِ، وَالرَّفُعُ سَنَّةُ الدُّعَاءِ، وَ إِنَّمَا يَصْعَدُ بِقَدْرِ مَا يَصِيرُ الْبَيْتُ بِمَوْأَى مِنْهُ، لِأَنَّ الْإِسْتِقُبَالَ هُو عَيْرِهِ مِنَ الدَّعُواتِ، وَالرَّفُعُ سَنَّةُ الدُّعَاءِ، وَ إِنَّمَا يَصْعَدُ بِقَدْرِ مَا يَصِيرُ الْبَيْتُ بِمَوْأَى مِنْهُ، لِأَنَّ الْإِسْتِقُبَالَ هُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ شَاءَ، وَ إِنَّمَا خَرَجَ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ الْمَقْصُودُ وَ النَّذِي يُسَمَّى بَابَ الصَّفَا مِنْ أَيُّ بَابٍ شَاءَ، وَ إِنَّمَا خَرَجَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ شَاءَ، وَ إِنَّمَا خَرَجَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ وَهُو الَّذِي يُسَمَّى بَابَ الصَّفَا، لِأَنَّةُ كَانَ أَقْرَبَ الْأَبُوابِ إِلَى الصَّفَا، لَا أَنَّهُ سُنَّةً .

تروج کے: فرماتے ہیں کہ پھرمحم صفاء کی طرف نکل کراس پر چڑھ جائے اور استقبال قبلہ کر ہے تئمیر وہلیل کر ہے، نبی پاک منگائیڈ کا برود بھیج، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے دعاء کرے، اس لیے کہ مروی ہے کہ نبی اکرم منگائیڈ کا صفاء پر چڑھے یہاں تک کہ جب آپ نے بیت اللہ کو دیکھا تو قبلہ رو کھڑے ہوکر اللہ سے دعاء کرنے گئے، اور اس لیے کہ دعاء کو قبولیت سے قریب کرنے کے لیے ثناء اور درود دونوں دعاء پر مقدم کیے جا کیس گے، جبیبا کہ دوسری دعاؤں میں ہوتا ہے، اور ہاتھ اٹھانا دعاء کی سنت ہے۔ اور صفا پر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوجائے، اس لیے کہ صعود سے استقبال ہی مقصود ہے۔ اور جس درواز ہے سے جا ہے صفاء کی طرف نکلے۔ اور آپ منگائی آتو باب بن مخزوم سے نکلے تھے جس کو باب الصفاء بھی کہا جا تا ہے۔ کیوں کہ یہ درواز ہی کہ دوازوں سے صفاء سے زیادہ قریب ہے، نہ اس لیے کہ وہ سنت ہے۔

## اللغات:

﴿يصعد ﴾ يرفع - ﴿تقريب ﴾ قريب كرنا - ﴿مواى ﴾ مدنكاه -

## تخريج

- اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي عَلَيْنَا ، حديث رقم: ١٤٧.
- اخرجه النسائي في سنن الكبرى جلد نمبر ٢ باب رقم ٤١٠ حديث رقم: ٣٩٨٥.

# سعی کی ابتداء کا طریقه:

فرماتے ہیں کہ محرم جب طواف قدوم سے فارغ ہوجائے تو اسے جاہیے کہ اب صفاء اور مروہ کا رخ کرے اور صفاء پہاڑ پر جاکر چڑھ جائے ، اوپر جاکر قبلہ رو ہواور تکبیر قبلیل کرتا ہوا نبی اکرم مُنَا ﷺ پر درود بھیجے اور پھر اللہ سے اپنی ضروریات کی دعاء او، درخواست کرے اور یہ دعاء ہاتھ اٹھا کرکرے کیوں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے اور دفع یدین فی الدعاء، دعاء کی سنت ہے

# ر أن البداية جلد الكام يحت المعلى الكام يحت الكام في بيان بن الم

ان امور وافعال کی دلیل میہ ہے کہ ہمارے آقا ومولاحصرت محد مُثَاثِیْنِ نے کوہ صفاء پریہی اعمال کیے ہیں لہذا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنت اور ان کے طریقے کو اپنا کراہے زندہ جاوید بناڈ الیں۔

فرماتے ہیں کہ وعاء سے پہلے حمد و شاء اور درود اس لیے پڑھے تا کہ دعاء قبولیت کے قریب تر ہوجائے، اس لیے تو دیگر دعاؤں میں بھی یہی عمل کیا جاتا ہے اور حمد ودرود کو دعاء پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اور محم کو وصفاء پر استے او نیچ تک چڑھے جہاں سے بیت اللہ بالکل صاف نظر آئے تا کہ وہ بیت اللہ کا استقبال کرکے دعاء وغیرہ کرسکے، کیوں کہ استقبال بیت ہی صفاء پر چڑھنے کا مقصد ہے۔ اور جب کوئی شخص مجدحرام سے کو وصفاء کے لیے نگلے تو اسے اختیار ہے جس درواز ہے جا مسئلہ آپ نگلے، صفاء کے لیے نگلے میں کسی خاص دروازہ کی کوئی تعین نہیں ہے، بل کہ ہر دروازے سے نگلنے کا تھم ایک اور کیساں ہے، رہا مسئلہ آپ نگائی کی باب بی مخزوم سے نگلنے کا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ باب بنی مخزوم صفاء سے تمام دروازوں کے بالمقابل سب سے زیادہ قریب ہے، اور چوں کہ آپ نگائی کا بدن بھاری ہو چکا تھا اس لیے قربت کی وجہ سے آپ نے اس دروازے سے نگلنا پر نابر ہوگا۔ باب بی مخزوم سے نگلنے کی سنت ثابت نہیں ہوسکتی اور یہ مطلق اور عام رہے گا اور محرم کے لیے ہر درواز سے نگلنا کی البر ہوگا۔

قَالَ ثُمَّ يَنْحَظُّ نَحُو الْمَرُوةِ وَ يَمْشِي عَلَى هَيْنَةٍ، فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ الْوَادِي يَسْعَى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ سَعْيًا ثُمَّ يَمْشِيْ عَلَى هَيْنَةٍ وَيَصْعَدَ عَلَيْهَا وَ يَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا لِمَا رُوِي أَنَّ النَّبِيَ ٥ ثُمَّ يَمْشِيْ عَلَى هَيْنَةٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرُوةَ وَيَصْعَدَ عَلَيْهَا وَ يَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا لِمَا رُوِي أَنَّ النَّبِيَ ٥ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَ جَعَلَ يَمْشِي نَحْوَ الْمَرُوةِ وَسَعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى الْمَرُوةَ وَطَافَ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشُواطٍ وَهَذَا شَوْطٌ وَاحِدٌ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ پھر مروہ کی طرف اتر کراپی ہیئت پر چلے اور جب بطن وادی میں پنچے تو میلین اخصرین کے درمیان سمی کرے پھراپی ہیئت پر چلے اور جب بطن وادی میں پنچے تو میلین اخصرین کے درمیان سمی کرے پھراپی ہیئت پر چلے یہاں تک کہ مروہ آکراس پر چڑھ جائے اور جسیا صفاء پر کیا تھا اس پر بھی کرے۔اس لیے کہ آپ سُکا اُلیٹی کم معلق مروی ہے کہ آپ صفاء سے اتر بر مروہ کی طرف چلے تھے اور بطن وادی میں آپ نے سمی فرمائی تھی، یہاں تک کہ مروہ پر چڑھ گئے اور آپ نے صفاء اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے تھے اور یہ ایک (مکمل) شوط ہے۔

### اللغات:

﴿ ينحط ﴾ الر عـ وميل ﴾ بر جي - واحضر ﴾ بز - ووارا

### تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي عَلَيْكَ ، حديث رقم: ١٤٧.

# ر ان البعليه جلد ص ير صير المرابع الماري كي الماري الماري كي بيان من المرابع الماري كي بيان من المرابع المراب

## سعی کے درمیان میں دوڑنے کا مسکد:

مسکہ یہ ہے کہ جب محرم صفاء پر دعاء وغیرہ سے فارغ ہوجائے تو اس سے اتر جائے اور اتر کرسکون ووقار کے ساتھ چلے اور جب بطنِ وادی میں پہنچ تو میلین اخصرین کی شکل میں بنائی ہوئی علامتوں کے درمیان سعی کرے اور ہلکی سے دوڑ لگائے پھر جب علامت سعی ختم ہوجائے تو سکون کے ساتھ چلنے لگے اور مروہ کے پاس پہنچ کر اس پر چڑھ جائے ، وہاں استقبال قبلہ کرے ، اللہ کی حمد بیان کرے اور نبی پاک سنگھ پیٹے اور دعاء وغیرہ کرے ، اس لیے کہ یہی عمل اور یہی طریقہ رسول اکرم سنگھ پیٹے سے مروہ تک ایک شوط ہے اور مروہ منقول ہے ، اسی طرح حاجی اور معتمر صفاء اور مروہ کے درمیان کل ملاکر کے شوط لگائیں ، صفاء سے مروہ تک ایک شوط ہے اور مروہ میں بہی قول معتمد اور واضح ہے۔ امام طحادی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ صفاء سے مروہ اور پھر مروہ سے صفاء تک دوسرا شوط ہے اور اس سلسلے میں بہی قول معتمد اور واضح ہے۔ امام طحادی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ صفاء سے مروہ اور کہا ہے ان مروہ سے صفاء تک دوسرا شوط ہے اور اس سلسلے میں بہی قول معتمد اور واضح ہے۔ امام طحادی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ صفاء سے مروہ تک ایک شوط ہے اور مروہ سے صفاء تک دوسرا شوط ہے۔

فَيَطُوْفُ سَبُعَةَ أَشُواطٍ يَبُدَأُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ وَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي فِي كُلِّ شَوْطٍ لِمَا رَوَيْنَا، وَ إِنَّمَا يَبُدَأُ بِالصَّفَا لِقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ إِبْدَوُّا بِمَا بَدَأَ اللّهُ تَعَالَى بِهِ، ثُمَّ السَّعْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَاجِبٌ وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا لِقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ لَيْسَ بِرُكُنِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيِ رَحَالُهُ اللّهُ رُكُنَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ السَّعْيَ السَّعُوا ، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُونَ بِهِمَا " وَ مِثْلُهُ يَسْتَعُمَلُ لِلْإِبَاحَةِ فَيَنْفِي الرَّكُنِيَّةَ وَالْإِيْجَابَ فَاللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ بَعَالَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ يُوجَدُه ، وَلَهُ يَعْجَابَ السَّعْفَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّعْفَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّعْفِي الرَّكُنِيَّةَ وَالْإِيْجَابَ السَّعْفَ اللّهُ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا تَوْبُلُهُ يَسْتَعُمَلُ لِلْإِبَاحَةِ فَيَنْفِي الرَّكُنِيَّةَ وَالْإِيْجَابَ إِلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا وَلَهُ يُعْوَلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْاللّهُ .

ترجملہ: چناں چرسات چکرطواف کرے اورصفا سے شروع کرے مروہ پرختم کرے اور ہر شوط میں بطن وادی میں سعی کرے، اس صدیث کی وجہ سے جوہم نے بیان کی، اورصفا سے اس لیے شروع کرے کہ رسول اکرم مَنْ اللَّهِ اِنْ نَے فرمایا کہ جس چیز سے اللّٰہ نے شروع کیا ہے اس سے شروع کرو۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے، رکن نہیں ہے، امام شافعی واللّٰم فرمات ہیں کہ سعی رکن ہے، اس لیے کہ آپ مَنْ اللّٰه تعالیٰ کا بی فرمان ہے، اس لیے کہ آپ مَنْ الله تعالیٰ کا بی فرمان ہے، البندا تم سعی کرو۔ ہماری دلیل الله تعالیٰ کا بی فرمان ہے کہ محرم پرکوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ اور اس طرح کا کلام اباحت کے لیے استعال کیا جاتا ہے، لبندا میں ہم نے اس سے اعراض کرلیا اور اس لیے کہ رکنیت دلیل قطعی رکنیت اور ایجاب دونوں منفی ہوجا کیں ، پھر امام شافعی واللّٰہ کی روایت کردہ حدیث کے معنی ہیں کہ اس کا مستحب ہونا لکھ دیا گیا ہے جیسا کہ یہی معنی ارشاد باری محتب علیکم إذا حضر أحد کم الموت اللح کا بھی ہے۔

اللغات:

# ر آن البدائة جد ص به محمد ۱۸۱ به محمد ۱۸۱ به محمد ۱۸۱ به محمد المام کے بیان میں کے تابید المام کے بیان میں کے بیان کے بیان میں کے بیان میں کے بیان میں کے بیان ک

- اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي عَلَيْنَيَ، حديث رقم: ١٤٧.
- اخرجہ بیهقی فی سننہ فی کتاب الحج باب وجوب الطواف بین الصفا والمروة، حدیث رقم: ٩٣٦٦،
   ٩٣٦٥.

## سعى كى مقدار اورشرعى حيثيت كابيان:

فرماتے ہیں کہ محرم صفا اور مروہ کے درمیان سات شوط لگائے اور ہر شوط صفا سے شروع کرکے مروہ پرختم کرے اور ہر ہر ہر
شوط میں بطن وادی کے درمیان سعی کرے، کیوں کہ اس سے پہلے والے مسئلے کے تحت جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں بہی حکم اور
یہ عمل مذکور ہے۔ اور صفا سے سعی کا آغاز کرنا واجب ہے، کیوں کہ حدیث میں ہے ابعدؤ ابھا بداللہ آیا ہے کہ تم بھی ای چیز سے
سعی کرنا شروع کروجس سے اللہ نے شروع کیا ہے اور اللہ نے إن الصفا والمعروة میں صفاء سے آغاز کیا ہے اس لیے بندے پر
واجب ہے کہ وہ بھی ابتدائے ربانی کی اقتداء میں صفائی سے سعی کا آغاز کرے، کیوں کہ ویسے بھی حدیث میں ابدؤ اامر کا صیغہ
ہےجس کا موجب وجوب ہے۔

ٹم السعی النج فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے، رکن یا فرض نہیں ہے، کین امام شافعی والتھا کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کے قائل ہیں، ان حضرات کی دلیل بیر حدیث ہے إن الله کتب علیکم السعی فاسعوا اوراس حدیث سے وجہاستدلال بایں معنی ہے کہ کتب کا استعال عموماً فرض اور رکن ہی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے سعی کرنا بھی حج کا رکن ہوگا۔

ہمای ولیل قرآن کریم کی یہ آیت فمن حج البیت او اعتمو فلا جناح علیه أن یطوّف بهما النح کہ فج یا عمرہ کرنے والے کے لیے صفام وہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، اس آیت کریر سے ہمارا استدلال اس طرح ہے کہ اللہ نے سعی بین الصفا والمعرو ق کے لیے لاجناح کا لفظ استعال کیا ہے اور لاجناح کا استعال ابا حت کے لیے ہوتا ہ فرض یا رکن کے لیے نہیں ہوتا، جسے خودقر آن کریم ہی میں ہے لاجناح علیکم فیما عرّضتم به من خطبة النساء کہ متوفی عنها زوجها عورت کو بحالت عدت کنایتا پیغام نکاح ویئے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے یعنی یہ کام مباح ہے فرض اور رکن نہیں ہے، دیکھیے جس طرح یہاں لاجناح سے فرض یا رکن ثابت نہیں ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی اس سے فرضیت یا رکئیت ثابت نہیں ہوگی، طرح یہاں لاجناح سے قرض یا رکن ٹابت نہیں غابت ہوگا، گرہم نے حدیث اِن الله کتب علیکم السعی فاسعوا کی وجہ سے ظاہر آیت پرعمل کرنے سے اعراض کر لیا اور اس حدیث کے پیش نظر وجو ہے سے کائل ہوگئے، اس لیے کہ خبر واحد کی وجو ہا تا ہے، فرضیت یا رکئیت ثابت نہیں ہوتی، کیوں کہ ان کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے اور مسئلہ سے قرض اور رکن نہیں ہوگی۔ اس لیے اس حوالے سے بھی سعی بین الصفا والمروق خرض اور رکن نہیں ہوگی۔

ثم معنی ما روی النع فرماتے ہیں کہ امام شافعی را الله الله کی پیش کردہ حدیث کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں کتب علیکم

# ر أن البعابية جلد الكام ي من المنظم الكام على الكام الكام على الك

ے استجاب مراد ہے نہ کہ فرضیت۔ اور کتب کا لفظ ہر جگہ فرضیت یا رکنیت ہی کے لیے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیوں کہ قرآن ہی میں ایک جگہ کتب علیکم إذا حضر أحد کم الموت النح وارد ہے اور اس سے استجاب مراد ہے ای لیے تو موت کے وقت وصیت کرنا فرض یا رکن نہیں ہے، لہٰذا جس طرح یہاں کتب سے استجاب مرادای طرح صورت مسئلہ میں بھی نفس کتب سے تو استجاب ہی مراد ہوگا، لیکن فاسعو اصینہ امرکی وجہ سے می واجب قرار دی جائے گی۔

ثُمَّ يُقِيْمُ بِمَكَّةَ حَرَامًا لِأَنَّهُ مُحُرِمٌ بِالْحَجِّ فَلَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ الْإِنْيَانِ بِأَفْعَالِهِ، وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَالَةُ، لِأَنَّهُ لِا يَشْبَهُ الصَّلَاةَ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً، وَالصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَكَذَا الطَّوَافُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجْبُ فِيْهِ إِلَّا مَرَّةً، وَالتَّنَقُّلُ بِالسَّعْيِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، يُسْعَى عَقِيْبَ هَذِهِ الْمُدَّةِ، لِأَنَّ السَّعْيَ لَا يَجِبُ فِيْهِ إِلَّا مَرَّةً، وَالتَّنَقُّلُ بِالسَّعْيِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، ويُصَلِّي لِكُلِّ أَسْبُوعٍ وَكُعَتَيْنِ وَهِي رَكْعَتَا الطَّوَافِ عَلَى مَا بَيَّنَا.

تروج ملى: پھر میخض بحالتِ احرام مکه مکرمه میں تظہرارہ، اس لیے کہ وہ تحض جج کا احرام باند ھے ہوئے ہے لبذا افعال جج کواداء کرنے سے پہلے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور جب بھی اس کا جی چاہے بیت اللّٰد کا طواف کرلے کیوں کہ طواف نماز کے مشابہ ہے، آپ مناظم نے فرمایا بیت اللّٰد کا طواف کرنا نماز ہے اور نماز بہترین موضوع ہے لہذا طواف بھی ایسا ہی ہوگا، البتہ اس مدت میں بیشخص اس طواف کے بعد سعی نہیں کرے گا، کیوں کہ جج میں صرف ایک ہی مرتبہ سعی واجب ہوتی ہے اور نفلی سعی کرنا مشروع نہیں ہے۔ اور ہرسات چکر پر دورکعت نماز پڑھے اور بیطواف کی دورکعات ہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

### اللغاث

﴿حرام ﴾ حالت احرام ميں \_ ﴿بدا ﴾ ظاہر ہو، سامنے آئے وعقيب ﴾ يجي والا، بعد ميں \_ ﴿أطوفة ﴾ جع، واحد

## تخريج

اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في الكلام في الطواف، حديث رقم: ٩٦٠.

## حاجی کے لیے طواف قدوم کے بعد کے اعمال:

مسکدیہ ہے کہ جس شخص نے صرف ج کا احرام با ندھا ہوا ہے چاہیے کہ وہ طواف قد وم اور سعی کرنے کے بعد محرم ہوکر کے میں مقیم رہے اور ج کی تاریخوں میں افعال جے اداء کرے، کیوں کہ اس نے ج کا احرام با ندھ رکھا ہے، لہذا جب تک علی وجہ الکمال جج کے سارے افعال کو اداء نہیں کرے گا اس وقت تک طال نہیں ہوگا۔ اور اس مدت میں اسے جب بھی موقع ملے بیت اللہ کا طواف کرنے، کیوں کہ حدیث المطواف بالبیت صلاۃ میں طواف کو نماز کے مشابہ قرار دیا گیا ہے لہذا جس طرح اوقات ثلا شہ کے علاوہ میں ہروقت نماز پڑھنا جائز ہے، اور نماز بہترین نیکی ہے، اس طرح کثرت سے طواف کرنا بھی اچھی بات ہے اور جب بھی موقع ملے طواف کرتا رہے، البتہ چوں کہ اس کے حق میں بیتمام طواف نفل ہوں گے، اس لیے ان طوافوں کے بعد اس پرسعی کرتا

# 

واجب نہیں ہے، کیوں کہ جج کے احرام میں صرف ایک بار ہی سعی واجب ہوتی ہے اور وہ مخص طواف قد وم کے بعد سعی کر چکا ہے، اس لیے اب اسے سعی کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کرسکتا کہ وہ مخص نفلی سعی کرے، کیوں کہ ففل سعی مشروع نہیں ہے۔

ویصلی النح فرماتے ہیں کہ نفلی طواف میں بھی ہرسات شوط مکمل کرنے کے بعد دورکعت نماز پڑھنا مسنون ومستحب ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے مصلی المطائف لکل أسبوع رکعتین لینی طواف کرنے والا ہرسات شوط پر دورکعت نماز پڑھے، لہذا ہرطائف پر حدیث پاک کی اقتداء کرنا لازم ہے۔

قَالَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ فِيْهَا النَّاسَ الْخُرُوْجَ إِلَى مِنَى وَالصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوَقُوْفَ وَالْإِفَاضَةَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الْحَجِّ ثَلَاثَ خُطَبٍ أَوَّلُهَا مَا ذَكُرْنَا وَالثَّانِيَةُ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالنَّالِئَةُ بِمِنَى فِي الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ فَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّهُ يَهُ عَشَرَ فَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّهُ يَهُ عَشَرَ فَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّهُ عَلَى فَي الْكَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ فَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَشَرَ فَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّهُ عَلَى الْمَا التَّعْلِيمُ ، وَ يَوْمُ النَّا إِنَّ الْمَقْصُودَة مِنْهَا التَّعْلِيمُ ، وَ يَوْمُ الْتَعْوِيمِ وَ مُجْتَمَعُ الْحَاجِ ، وَ لَنَا أَنَّ الْمَقْصُودَة مِنْهَا التَّعْلِيمُ ، وَ يَوْمُ النَّوْمِ النَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ پھر جب یوم الترویة میں ایک دن رہ جائے تو امام لوگوں کوخطبہ دے جس میں لوگوں کومنی کی طرف نکلنے، عرفات میں نماز پڑھنے اور وقوف کرنے نیز وہاں سے روانہ ہونے کی تعلیم دے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جج میں تین خطبے ہیں، پہلا خطبہ تو وہ ہے جو ہم نے بیان کیا دوسرا خطبہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں ہے اور تیسرا خطبہ گیار ہویں ذی الحجہ کومنی میں ہے، لہٰذا امام ہر دوخطبوں کے درمیان ایک دن کافصل کرے۔

امام زفر ولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ امام لگا تارتین دن خطبہ دے، پہلا خطبہ یوم ترویہ کو، اس لیے کہ وہ حج کا موسم ہے اور حاجیوں کے جمع ہونے کا دن ہے، ہماری دلیل میر ہے کہ خطبہ کا مقصر تعلیم دینا ہے اور یوم ترویہ اور یوم نحم مشغولیت کے دن ہیں، لہذا ہماری بیان کردہ تفریقِ خطبہ کی بات زیادہ نفع بخش اور دلوں کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔

#### اللَّغَاثُ:

﴿ يوم التروية ﴾ آخوي ذى الحجه كاون - ﴿ إفاضة ﴾ روانه بونا - ﴿ متوالية ﴾ پ در پ ، بلافصل - ﴿ موسم ﴾ زمان يح - ﴿ مجتمع ﴾ اجماع كاونت - ﴿ أنجع ﴾ زياده مؤثر -

### ساتویں ذی الحجہ کے اعمال اور مج کے خطبوں کا بیان:

یوم ترویہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ ہے، صورت مسلہ یہ ہے کہ یوم ترویہ سے ایک دن پہلے یعنی ساتویں ذی الحجہ کوظہر کی نماز کے بعد امام لوگوں کو ایک خطبہ دے جس میں انھیں ایام حج کے افعال بتلائے اور سکھلائے ، مثلاً منیٰ کی طرف روائگی کا حکم اور اس کا وقت ، عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے ایک ساتھ پڑھنا، پھر وہاں وقوف کرنے کی ہدایت دے اور وہاں سے روائگی کا وقت

# ر آن الهداية جلدا على المالية علدا على المالية المالية المالية على المالية الم

بتائے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایام جج میں کل تین خطبے ہیں (۱) ساتویں ذی الحجہ کو (۲) نویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں (۳) گیار ہویں ذی الحجہ کو منی میں نماز ظہر کے بعد، ان تمام خطبوں میں ہمارے یہاں ایک ایک دن کافصل اور وقفہ ہوگا، لیکن امام زفر چاپٹے گیڈ ان تینوں خطبوں میں فصل اور فرق کو نہیں مانے بل کہ وہ لگا تارتین دن خطبہ دیے جانے کے قائل ہیں چناں چہ ان کے یہاں پہلا خطبہ آٹھویں تاریخ کو ہوگا، دوسرا نویں اور تیسرا دسویں تاریخ کو ہوگا، امام زفر چاپٹے گئے کی دلیل میہ ہے کہ یہ تینوں دن جج کے ایام ہیں اور ان دنوں میں حاجیوں کا اجتماع ہوتا ہے للبذا آگر ان ایام میں خطبہ دیا جائے گا تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اور تمام حاجیوں کو تعلیم کا موقع مل جائے گا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ ایام جج میں خطبوں کا مقصد لوگوں کو جج اور افعال جج کی تعلیم دینا ہے اور یہ مقصد ۱۹/۸ اور ۱۱ ر تاریخوں میں خطبہ دینے سے احسن طریقے پر حاصل ہوگا، کیوں کہ ان تاریخوں میں افعال جج کی بھیڑ کم ہوتی ہے اور لوگ بہت زیادہ مشغول نہیں ہوتے ،اس لیے وہ اطمینان کے ساتھ خطبہ س کر اس کے مفہوم ومعانی سے متأثر ہوگیں گے،اس کے برخلاف یوم التر ویہ میں منی کی طرف نکلنے کی فکر ہوتی ہے اور دسویں تاریخ کو یعنی یوم النحر میں لوگ حلق کرانے ، رمی کرنے اور طواف وغیرہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اب اگر ابھی تاریخوں میں خطبہ بھی دیا جائے تو ظاہر ہے کہ لوگ کما حقہ خطبے سے فائدہ نہیں حاصل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اب اگر ابھی تاریخوں میں خطبہ بھی دیا جائے تو ظاہر ہے کہ لوگ کما حقہ خطبے سے فائدہ نہیں حاصل کرسکیں گے،اس لیے بہتر وہی تاریخیں ہیں جوہم نے بیان کی ہے۔

فَإِذَا صَلّٰى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرُوِيَةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ إِلَى مِنَى فَيُقِيْمُ بِهَا حَتّٰى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّهُورَ النَّرُويَةِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ رَاحَ إِلَى مِنَى فَصَلَّى بِمِنِى الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ رَاحَ إلى عَرَفَاتٍ.

ترجمه: پھر جب یوم التر ویہ کو مکتے میں فجر کی نماز پڑھ لے تو منی کی طرف نکل جائے اور منی میں قیام کرے، یہاں تک کہ نویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ لے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ میں گائیڈ آنے یوم التر ویہ کو فجر کی نماز مکہ میں پڑھی پھر جب سورج طلوع ہوا تو آپ منی کی طرف روانہ ہوگئے اور منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں، اس کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوگئے۔

#### اللغات:

﴿راح ﴾روانه بوع\_

#### تخريج:

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي شهر مديث رقم: ١٤٧.
 ترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في الخروج الى منى حديث رقم: ٨٧٩.

#### 

عبارت میں افعال جج کی ادائیگی اور ان کے اوقات کو بیان کیا گیا ہے، چناں چہ فرماتے ہیں کہ محرم یوم التر ویہ یعن آٹھویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کرطلوع شمس کے بعد منی کی طرف نکل جائے اور نویں ذی الحجہ کی فجر تک منی میں قیام کرے اور وہاں فجر ک نماز پڑھنے کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہو، کیوں کہ سرکاردوعالم منی فیٹر نے اس تر تیب کے مطابق افعال حج اداء کیے تھے اور اس تر تیب سے آپ نے منی اور عرفات میں قیام فر مایا تھا۔ صاحب ہدایہ کی پیش کردہ حدیث بالکل واضح اور ظاہر ہے۔

وَ لَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَ صَلَّى بِهَا الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ وَمَرَّ بِمَنَى أَجْزَأُهُ، لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَنَى فِي هَذَا الْيَوْمِ إِقَامَةَ نُسُكٍ، وَ لَكِنَّهُ أَسَاءَ بِتَرْكِم الْإِقْتِدَاءَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ هَذَا الْيَوْبَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَيُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ فَي عَرَفَاتٍ فَي فَيْكُمْ بِهَا لِمَا رُويْنَا، وَ هَذَا بَيَانُ الْأُولُويَّةِ، أَمَّا لَوْ دَفَعَ قَبْلَهُ جَازَ، لِلَّانَّةُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِلَذَا الْمَقَامِ حُكُمْ، قَالَ فِي فَيُقِيمُ بِهَا لِمَا رُويْنَا، وَ هَذَا بَيَانُ الْأُولُويَّةِ، أَمَّا لَوْ دَفَعَ قَبْلَهُ جَازَ، لِلَّانَّةُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِلَذَا الْمَقَامِ حُكُمْ، قَالَ فِي الْاَسِ، لِلْأَنَّ الْإِنْتِبَاذَ تَجَبُّرُ، وَالْحَالُ حَالُ تَضَرُّعٍ، وَ الْإِجَابَةُ فِي الْجَمْعِ أَرْلِي، وَ قِيْلَ الْمَارَةِ . وَالْحَالُ عَلَى الطَّرِيْقِ كَيْ لَا يَضِيْقَ عَلَى الْمَارَةِ .

ترجہ ان اور اگر محرم نے عرفہ کی رات کے میں گذاری اور وہیں فجر کی نماز پڑھ لی، پھر صبح کوع فات کے لیے روانہ ہوااور منی سے گذرا تو بیاس کوکافی ہوگیا، کیوں کہ اس دن منی میں کوئی نسک اواء کرنامتعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اقتدائے رسول ترک کرنے کی وجہ سے براکیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر عرفات کی طرف متوجہ ہواور وہاں قیام کرے اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی۔ اور بیا اولویت کا بیان ہے۔ لیکن اگر اطلوع مش سے پہلے ہی وہ عرفات کے لیے روانہ ہوگیا تو یہ بھی جائز ہے، کیوں کہ اس مقام میں کوئی تحم متعلق نہیں ہے۔ امام محمد والشیط نے مبسوط میں بیفر مایا ہے کہ محرم لوگوں کے ساتھ عرفات میں نزول کرے، کیوں کہ اسلیم مروث کی مراد یہ ہو جب کہ یہ تضرع کی حالت ہے اور جماعت کے ساتھ قبولیت کی اُمید بھی زیادہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ امام محمد والشیط کی مراد یہ ہو۔ کہ وہ خص راستے میں نداترے، تاکہ گذرنے والے لوگوں پر راستہ نگل نہ ہو۔

### اللغات:

﴿بات ﴾ رات گزاری۔ ﴿غدا ﴾ صبح کو گیا۔ ﴿مرّ ﴾ گزرا۔ ﴿اساء ﴾ برا کیا۔ ﴿انتباذ ﴾ علیحدہ ہونا، اکیلے رہنا۔ ﴿تحبّر ﴾ تکبر۔ ﴿تضرّع ﴾ زاری کرنا، عاجزی کرنا۔ ﴿أرجٰی ﴾ زیادہ امیدوالی۔ ﴿مارّة ﴾ گزرنے والے۔

### آ مھویں ذی الحجہ کومنی سے جانے والے کا تھم:

مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی شخص آٹھویں ذی الحجہ کومٹی نہ پہنچ سکا اور اس نے وہ دن مکہ میں ہی گذار دیا حتیٰ کہ یوم عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کو فجر پرھ کرسید ھے عرفات کے لیے روانہ ہوا اور مٹی سے گذر گیا تو یہ مرور اس کے لیے قیام مٹی کے قائم مقام ہوجائے گا، کیوں کہ آٹھویں تاریخ کومٹی میں کسی فعل حج کی ادائیگی مشروع نہیں ہے، اس لیے وہاں قیام نہ کرنے سے کوئی حرج تو نہیں ہے،

# ر آن البداية جدر به المستخطر اعام في بيان ين ع

لیکن چوں کہ سرکار دوعالم منگالی اے منی میں قیام کیا ہے، اس لیے بلاعذر شرعی قیام منی کا تارک تارک سنت کہلائے گا اور اس کے حق میں یفعل اچھانہیں سمجھا جائے گا۔

قال فیم النے فرماتے ہیں کہ جو تحض آ تھویں تاری کو کوئی پہنچ گیا ہووہ جب نویں تاریخ کی نماز فجر منی میں پڑھ لے تو طلوع مش کے بعد سید ھے عرفات چلا جائے ، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ عدیث آ چکی ہے کہ آپ منگا ہے کہ اس سے کہ اس سے پہلے یہ عدیث آ چکی ہے کہ آپ منگا ہے کہ اس کے بعد منی سے لکانا افضل اور پڑھ کرع فات کے لیے روانہ ہوائے مش کے بعد منی سے لکنا افضل اور اولی ہے مسنون یا واجب نہیں ہے ، اس لیے اگر کوئی شخص طلوع ہش سے پہلے نماز فجر پڑھتے ہی عرفات کے لیے روانہ ہوا تو بھی جائز ہے ، کیوں کہ یوم عرفہ کو مقام منی میں نماز فجر کے علاوہ کوئی دوسرا حکم متعلق نہیں ہے ، لہذا نماز فجر کے فوراً بعد بھی منی سے نکلنے عبل کہ عبل کوئی حرج نہیں ہے۔ امام محمد براتھ نے نہا نہ جائے بل کہ جائ کرام کی معیت میں وہاں نزول کرے اور اتر ہے ، کیوں کہ اس بے کہ کوئی بھی حاجی میں تکبر ہے حالاں کہ یہ عاجزی ، کسفر نفسی اور تذکل وتواضع کا موقع ہے ، اس لیے اس لیے اس اور اس کیے جانا مناسب نہیں ہے ، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ امام محمد راتھ کیا کہ ایڈا اور تینی والوں کو دشواری ہوگی اور بی محف دو مروں کی ایڈا ور رسانی کا سب ہے کہ کوئی بھی حاجی مراوں ہوگی اور بی محف دو مروں کی ایڈا ور رسانی کا سب ہے گا۔

تروج کی : فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈھل جائے تو امام لوگوں کوظہر اور عصر کی نماز پڑھائے اور خطبہ سے شروع کرے اور ایسا خطبہ دے جس میں لوگوں کو وقو ف عرد لفہ، رکی جمار نمخ محلق اور طواف زیارت کی تعلیم دے ، امام دو خطبے دے اور ان دونو سے درمیان بیٹھ کر فصل کرے جسیا کہ جمعہ میں ہوتا ہے ، ایسا ہی آپ مُلَا قَیْمُ نے کیا ہے۔ امام مالک رفیٹھ فرماتے ہیں کہ امام نماز کے بعد خطبہ دے ، اس لیے کہ بید وعظ وقعیحت کا خطبہ ہے لہذا خطبہ عید کے مشابہ ہوگا۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو ہم نے روایت

# ر آن البداية جلد الله المستحدة ٢٩٢ المستحدة الكام في كيان مير ع

کی اوراس لیے کہ خطبہ کا مقصد مناسک حج کی تعلیم ہے اور جمع بین الصلا تین بھی مناسک میں سے ہے۔

اور ظاہر مذہب میں ہے کہ جب امام منبر پر چڑھ کر بیٹھ جائے تو موذن اذان دیں جیسا کہ جمعہ میں ہوتا ہے۔ اور امام الویوسف چلائے سے مروی ہے کہ خطبہ کے بعداذان دے، اور سے الویوسف چلائے سے بہلے موذن اذان دے اور اٹھی سے مروی ہے کہ خطبہ کے بعداذان دے، اور سے وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، اس لیے کہ آپ مُل ﷺ جب خیمہ سے نکل کراپی اوٹٹی پر اظمینان سے بیٹھ گئے تھے تو موذنوں نے آپ کے سامنے اذان دی تھی۔ اور خطبہ سے فراغت کے بعد موذن اقامت کے، کیوں کہ بینماز شروع کرنے کا وقت ہے لہذا بیہ جعد کے مثالہ ہوگیا۔

#### تخريج

- 🕡 قد مرتخريمه في حديث رقم: ٩٤، والحاكم في المستدرك (٤٦١/١).
- قال الزيلعى غريب جدًا اول الحديث اخرجه البيهقى فى سننه باب رقم: ١٨٢ حديث رقم: ٩٤٥٤ و آخر
   الحديث غريبٌ.

#### اللغات:

﴿ رمى ﴾ پینک کر مارنا۔ ﴿ نحر ﴾ ذیح کرنا۔ ﴿ حلق ﴾ مونڈنا۔ ﴿ وعظ ﴾ نسیحت ، ﴿ تذکیر ﴾ یاد دلانا، نسیحت کرنا۔ ﴿ صعد ﴾ پڑھے۔ ﴿ ناقة ﴾ اونٹن ۔ ﴿ أو ان ﴾ دفت۔

#### نویں ذی الحجہ کے اعمال:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ یوم عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سارے لوگ میدان عرفات میں جمع رہیں اور امام انھیں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے جس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو امام لوگوں کو خطبہ دے جس میں لوگوں کو وقوف عرفہ دو خطبہ اور قربانی وغیرہ کرنے کی تعلیم دے اور ان چیزوں کے طور وطریقے سکھلائے اور یہ خطبہ دوحصوں پر مشتمل ہواور دونوں حصوں کے درمیان امام فصل بالجلہۃ یعنی بیٹھ کرفصل کرے، اس لیے کہ صاحب شریعت حصرت محمد مصطفی منگانی میں کے ایم عرفہ کو اس جیسا عمل کیا ہے۔ امام مالک رایٹھیڈ فرماتے ہیں کہ امام نماز سے پہلے خطبہ نہ دے، بل کہ پہلے نماز پڑھائے اور پھر نماز کے بعد خطبہ دے، کیوں کہ یہ خطبہ وعظ وفیحت اور تعلیم وقعلم پر شتمل ہونے کی وجہ سے خطبہ عید کے مشابہ ہے ادر عید کا خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے، لہذا یہ خطبہ بھی نماز کے بعد دیا جائے گا۔

ہماری دلیل وہ روایت ہے جواس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں یعنی خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفة قبل صلاة الظهو کرآ پ مُنَافِیْنِ اَنْ عَرف میں نماز ظہر سے پہلے خطبہ دیا ہے، اس حدیث میں جب صاف طور پر نماز ظہر سے پہلے خطبے کی صراحت کر دی گئی ہے تو پھرنص کوچھوڑ کر قیاس وغیرہ کی طرف رجوع کرنا درست نہیں ہے۔

ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ خطبے کا مقصد مناسکِ حج اور افعالِ حج کی تعلیم دینا ہے اور جمع بین الصلاتین بھی مناسکِ حج میں ہے ، اس لیے یہ خطبہ نماز سے پہلے ہوگا، تا کہ علی وجہ الکمال اس کا فائدہ حاصل ہواورلوگوں کو دیگر احکام کے ساتھ ساتھ جمع بین الصلاتین کا حکم بھی معلوم ہوجائے۔ اس لیے اس حوالے ہے بھی نماز سے پہلے ہی خطبہ دینا درست معلوم ہوتا ہے۔

وإذا صعد النح فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز جعد میں امام کے مغیر پر پیٹے جانے کے بعد موذن اذان دیتا ہے، اس طرح میدانِ عرفات میں بھی جب امام مغیر پر چڑھ کر بیٹے جائے بھی اذان دی جائے، کیوں کہ جب تقدیم علی الصلاق کے حوالے سے خطب عرفات خطب جعد کے مشابہ ہوگا، اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف و الشیلا سے دوروایت مروی ہیں (۱) پہلی روایت یہ ہے کہ امام کے اپنے خیمے سے نکلنے سے پہلے ہی اذان دی جائے، کیوں کہ یہ اذان نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے ہے لہذا جس طرح دیگر ایام میں امام کے نکلنے سے پہلے اذان ہوتی ہے اسی طرح یوم عرفہ میں امام کے نکلنے سے پہلے اذان ہوتی ہے اسی طرح اور میں مام کے نکلنے سے پہلے اذان ہوگی (۲) دوسری روایت یہ ہے کہ جب امام خطبہ دے کر فارغ ہوجائے تب اذان دی جائے، صاحب ہداری فرماتے ہیں کہ سے بات وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے یعنی امام کے روبرو خطبہ دیا جائے، کیوں کہ آپ میکٹی ایش ہوجائے تب اقامت کی جائے گے ادان خطبہ سے نکل کر اطمینان کے ساتھ اپی اونٹنی پر بیٹھ گئے تھے تب موذنوں نے اذان دی تھی، یہ روایت اس امرکی بین دلیل ہے کہ اذان خطبہ سے امر خطبہ سے فارغ ہوجائے تب اقامت کی جائے، کیوں کہ بہی نہد ای مرت کہ بی جائے گی۔ اور جب امام خطبہ سے فارغ ہوجائے تب اقامت کی جائے، کیوں کہ بہی خطبے کے بعد ہی اقامت کی جائے گی۔ اور جب امام خطبہ سے فارغ ہوجائے تب اقامت کی جائے، کیوں کہ بہی خطبے کے بعد ہی اقامت کی جائے گی۔

قَالَ وَ يُصَلِّيُ بِهِمُ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظَّهْرِ بِأَذَانِ وَ إِقَامَتَيْنِ، وَقَدْ وَرَدَ النَّقُلُ الْمُسْتَفِيْضُ بِاتِّفَاقِ الرُّوَاةِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَ فِيْمَا رَوَى جَابِرٌ • وَ إِقَامَتَيْنِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِأَذَانِ وَ إِقَامَتَيْنِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَ فِيْمَا رَوَى جَابِرٌ • وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِأَذَانِ وَ إِقَامَتَيْنِ ، وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِأَذَانِ وَ إِقَامَتِيْنِ ، وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِأَذَانِ وَ إِقَامَتِيْنِ ، وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ امام لوگوں کوظہر کے وقت میں ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے اور راویوں کے انقاق سے جمع بین الصلاتین پڑتقلِ مستفیض وارد ہوئی ہے اور حضرت جابر کی روایت میں یہ ہے کہ آپ مُنَافِیْنِ نے ایک اذان اور دوا قامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھی ہیں اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ظہر کے لیے اذان دے اور ظہر کے لیے اقامت کے بھر عصر کے لیے داون کو سرف اقامت کے اس لیے کہ عصر اپنے وقتِ معہود سے پہلے اداء کی جاتی ہے، البذالوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے صرف اقامت کہی جائے گی۔

#### اللغاث:

﴿نقل مستفیض ﴾ حدیث مشہور، حدیث کی ایک قتم۔ ﴿معهود ﴾معروف،مشہور۔ ﴿يفود ﴾ تنها کردیا جائے گا۔ ﴿اعلام ﴾اطلاع، علم دینا۔

### تخريج

# ر آن اليداية جلدا على المحالة المحارجة المحارجة على المحارجة كالمحارجة كالمحارجة المحارجة كالمحارجة المحارجة ال

### عرفات میں ظہراورعصرے مابین جمع کرنے کا حکم:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ میدان عرفات میں امام لوگوں کوظہر ہی کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھائے گا، اس سلسلے میں کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں اور تمام رواۃ اس بات پرمتفق ہیں کہ آپ مالیڈیئم نے عرفہ میں جمع بین الصلا تین فرمایا ہے پھر حضرت جابرؓ نے بھی ایک اذان اور دوا قامت کے ساتھ آپ منگا ہے گئم اور عصر پڑھنے کی بات نقل فرمائی ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ ظہر کے لیے اذان وا قامت دونوں کہی جائیں اور عصر کے لیے صرف اقامت کہی جائے ، کیوں کہ جمع بین الصلا تین کی وجہ سے عصر اپنے وقتِ معہود سے پہلے اداء کی جاتی ہے، لہذا لوگوں کو بتلانے کے لیے عصر کے واسطے صرف اقامت کہی جائے گی۔

وَ لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ تَحْصِيْلًا لِمَقْصُوْدِ الْوُقُوْفِ، وَ لِهِلذَا قُدِّمَ الْعَصْرُ عَلَى وَقَٰتِهِ، فَلَوْ أَنَّهُ فَعَلَ فَعَلَ مَكُرُوْهًا، وَ أَعَادَ الْآذَانَ لِلْعَصْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَانُهُمَّايَةٍ، لِأَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالتَّطَوُّعِ أَوْ بِعَمَلٍ آخَرَ يَقُطعُ فَوْرَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ فَيُعِيْدُهُ لِلْعَصْرِ.

ترجیمہ: اور دونوں نمازوں کے درمیان نفل نہ پڑھے تا کہ وقوف عرفہ کامقصود حاصل ہوجائے ، اس لیے عصر کواس کے وقت پر مقدم کیا گیا ہے، پھراگراس نے ایبا کیا تو مکروہ کام کیا اور ظاہر الروایہ کے مطابق عصر کے لیے اذان کا اعادہ کرے، برخلاف اس روایت کے جوامام محمد ولٹیکیڈ سے مروی ہے۔اس لیے کہ نفل یا دوسرے کام میں مشغول ہونا اذان اول کے اتصال کوختم کردیتا ہے، لہذا عصر کے لیے اذان کا اعادہ کرے گا۔

### ظہر اورعمر کے درمیان نوافل کی کراہت کا بیان:

مسکلہ یہ ہے کہ یوم عرفہ میں جمع بین الصلاتین کے درمیان کسی کے لیے نفل یا سنت وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے،
کیوں کہ اس دن تو عرفہ کا وقوف مقصود ہے اور ظاہر ہے کہ نوافل وسنن میں مشغول ہونے سے یہ مقصد فوت ہوجائے گا، اس لیے تو
عصر کو اس کے وقت سے مقدم کیا گیا تا کہ کما حقہ وقوف عرفہ کا مقصد حاصل ہوجائے ۔لہذا اس دن جمع بین الصلاتین کے علاوہ
دوسری نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اگر کسی نے جمع بین الصلاتین کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز پڑھ لی تو اسے جا ہے کہ نماز عصر کے حق میں
لیے دوبارہ اذان کیم، کیوں کہ جمع بین الصلاتین کے مابین نفل یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے نماز عصر کے حق میں
اذان اوّل کا اتصال ختم ہوگیا ہے، اس لیے عصر کے ساتھ ربط اور اتصال پیدا کرنے کے لیے دوبارہ اذان وینا ہوگا۔

فَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ خُطْبَةٍ أَجْزَأَهُ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِفَرِيْضَةٍ.

ترجمه: پر آگر خطبے کے بغیر نماز پڑھ لی تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ بی خطبہ فرض نہیں ہے۔

#### توضيح:

## ر آن البدایہ جلد اللہ کی تابی کی اور نہ ہی نماز کا صحت پر۔ اس کے ترک سے نہ تو تج پر کوئی آئے آئے گی اور نہ ہی نماز کی صحت پر۔

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی منزل میں تنہا ظہری نماز پڑھ لی تو امام ابوصنیفہ روائٹھائے کے یہاں عصر کو اس کے وقت میں پڑھے، حصرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تنہا پڑھنے والا بھی دونوں کو جمع کرے، کیوں کہ جمع کا جواز وقو ف عرفہ کے دراز ہونے کی ضرورت ہے۔ امام ابوصنیفہ روائٹھائٹ کی دلیل یہ ہے کہ وقت کی پابندی کرتا ضورت سے ہے اور تنہا نماز پڑھنے والے کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ امام ابوصنیفہ روائٹھائٹ کی دلیل یہ ہے کہ وقت کی پابندی کرتا نصوص قرآنی سے فرض ہے لہندا اس کا ترک صرف اس صورت میں جائز ہوگا جس صورت کو شریعت نے بیان کیا ہے اور وہ امام کے ساتھ با جماعت جمع کرنا ہے اور عمر کو مقدم کرنا جماعت کی حفاظت کے لیے ہے، اس لیے کہ موقف میں الگ الگ ہونے کے بعد عصر کے لیے لوگوں کا اجتماع دشوار ہوگا، نہ کہ اس وجہ سے جو صاحبین نے بیان کیا ہے اس لیے کہ کوئی منافات نہیں ہے۔

پھرامام ابوحنیفہ ولیٹھیئے کے یہاں دونوں نمازوں میں امام کا ہونا شرط ہے، امام زفر ولیٹھیئے فرماتے ہیں کہ خاص کرعصر میں شرط ہے کوں کہ عصر ہی کواس کے وقت سے بدلا گیا ہے۔ اور اسی اختلاف پر جج کا احرام بھی ہے، امام ابوحنیفہ ولیٹھیئے کی دلیل ہے ہے کہ عصر کی تقدیم کا خلاف قیاس ایسی صورت میں مشروع ہونا معلوم ہوا ہے جب کہ عصر ایسے ظہر پر مرتب ہو جو احرام حج کی حالت میں امام کے ساتھ باجماعت اداء کی گئی ہو، لہذا وہ اسی پر مخصر ہوگا، پھر ایک روایت میں جج کے احرام کا زوال سے پہلے ہونا صروری ہے، تا کہ احرام وقت جع پر مقدم ہوجائے۔ اور دوسری روایت میں (احرام کا) نماز پر مقدم ہونا کافی ہے، اس لیے کہ فروری ہے۔

#### اللغات:

# ر آن البداية جلا على المحالية المام على المام على المام على عان مين على المام على عان مين على المام على ا

### عرفه کے دِن تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے جمع صلاتین کے مسئلے میں اختلاف اقوال:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہر حاجی کے لیے میدان عرفہ میں جمع بین الصلاتین مسئون ومتحب ہے، لیکن اگر کسی حاجی نے امام کی اقتداء نہیں کی اور اپنی منزل میں تن تنہا ظہر کی نماز پڑھ لی تو امام ابوصنیفہ والتیجائی کے بیباں تھم یہ ہے کہ وہ شخص عصر کی نماز اس کے وقت میں اداء کرے اور جمع بین الصلاتین نہ کرے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ منفر دکے لیے بھی جمع بین الصلاتین کا تحکم ہے، لبندا تنہا نماز پڑھنے والا بھی جمع بین الصلاتین کرے گا، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین کا جواز وقو ف عرف کی طوالت کے پیشِ نظر ہے اور وقو ف عرف کا طویل ہونا منفر داور جماعتی سب کے حق میں برابر ہے، لبندا جس طرح طوالت وقو ف کی وجہ سے باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے جمع بین الصلاتین کی اجازت ہے، اس طرح منفر دکے لیے بھی جمع بین الصلاتین کی اجازت ہے، اس طرح منفر دکے لیے بھی جمع بین الصلاتین کی اجازت ہوگی۔

حضرت امام اعظم والتخليد كى دليل بيہ كه بر برنماز كواس كے وقت پراداء كرنا اور وقت كى پابندى كے ساتھ نماز پڑھنا فرض به اور نصوص قر آنى مثلاً حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اور إن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا وغيره سے ثابت ہے، لبذا پابندى وقت كے ساتھ نماز پڑھنا فرض اور ضرورى ہوگا، گرجن مواقع پرشر بعت نے وقت سے پہلے نماز اداء كرنے كا حكم دیا ہے ان مواقع پر نصوص قر آنى ہے استثناء ہوجائے گا اور چوں كه يوم عرفه ميں شريعت نے عصرى نماز كواس ك وقت سے پہلے جماعت كے ساتھ اس دن جو شخص نماز پڑھے گا اس كے حق وقت سے پہلے جماعت كے ساتھ اس دن جو شخص نماز پڑھے گا اس كے حق ميں بيات الصلا تين ميں بيا استثناء تحقق نہيں ہوگا اور اس كے ليے جمع بين الصلا تين كى اجازت نہيں ہوگا اور اس كے ليے جمع بين الصلا تين كى اجازت نہيں ہوگا ۔

والتقديم لصيانة النج يہاں سے حضرات صاحبين کی دليل کا جواب ديا گيا ہے جس کا حاصل ہيہ ہے کہ عصر کی تقديم وقوف عرفہ کی طوالت کے پيش نظرنہيں ہے، بل کہ بير تقديم اس ليے ہے تا کہ لوگوں کو جماعت کی نماز مل جائے اور سب کے سب باجماعت عصر پڑھ ليس، کيوں کہ اگر ظہر پڑھ کر سارے حاجی اپنے اپنے موقف ميں چلے گئے اور اپنے اپنے خيموں ميں بث گئے تو عصر کے ليے ان سب کو جمع کرنا ايک دشوار گذار کام ہوگا اور بہت سے لوگ جماعت کی ثواب سے محروم ہوجا ئيں گے، لہذا بيہ تقديم جماعت کی نفنيلت اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی غرض سے ہے، نہ کہ وقوف عرفہ کی طوالت کی غرض سے کیوں کہ نماز اور وقوف میں کوئی منافات نہيں ہے، اس ليے کہ نماز پڑھنے سے وقوف منقطع نہيں ہوتا، لہذا وقوف عرفہ کی طوالت کو تقديم کی علت قرر دینا درست نہيں ہے، اس ليے کہ انجی اس سے پہلے والے مسکلے میں خود انھوں نے بھی دینا درست نہيں ہے، لیکن صاحب ہدا ہے کا جواب درست نہيں ہے، اس ليے کہ انجی اس سے پہلے والے مسکلے میں خود انھوں نے بھی تقديم عصر کی علت وقوف عرفہ کے مقعمہ کا حصول قرار دیا ہے اور یباں جماعت کی فضیلت کے حصول کو علت قرار دے رہے میں ۔ (شارح عفی عنہ)

ٹم عند أبي حنيفة وَحَنَّ عَائية الْح اس كا حاصل به ہے كدامام اعظم ولينفيذ كے يہاں ظهر اور عصر دونوں نمازوں ميں امام السلمين يا اس كے نائب كى موجود كى شرط ہے اور امام زفر ولينفيذ كے يہاں امام يا اس كے نائب كا مونا خاص طور پر عصر كى نماز ميں شرط ہے اور يہى اختلاف جج كے احرام ميں بھى ہے، چناں چہام اعظم ولينفيذ كے يہاں جمع بين الصلا تين ميں حج كا احرام شرط اور شرط اور

# ر أن الهداية جلد الكام في بيان ين ٢٩٤ مين عن على الكام في بيان ين على الكام في بيان ين على الكام في بيان ين على

ضروری ہے اور امام زفر والی لیے یہاں صرف عصر میں احرام حج شرط ہے۔ امام زفر والی لیے ہے کہ عصر ہی کی نماز کواس کے وقت سے بدلا گیا ہے، اس لیے امام یا اس کے نائب کا اور احرام حج کا شرط ہونا خاص کر عصر ہی کی نماز میں ہوگا اور ظہر کی نماز میں چوں کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس لیے ظہر میں یہ چیزیں مشروط نہیں ہوں گی۔

حضرت امام صاحب رطینیا کی دلیل یہ ہے کہ عصر کی نماز کواس کے وقت سے پہلے اداء کرنا خلاف قیاس ہے اور الیمی نماز ظہر پر مرتب ہے جسے احرام مج کی حالت میں امام کے ساتھ باجماعت اداء کیا گیا ہولبذا جمع بین الصلا تین کے لیے دونوں نماز وال میں یہ شرا لط ضروری اور لازمی ہوں گی ، کیوں کہ یہ ضابطہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر مخصر رہتی ہے اور یوم عرفہ میں خلاف قیاس جمع بین الصلا تین مع وجود الإحرام و الإمام ثابت ہے، لہذا ہر شخص اور ہر حاجی کے حق میں اور ہر نماز میں یہ شرطیں لاگوہوں گی اور صرف عصر یا ظہر کوان شرطوں کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہوگا۔

و لا بد من الإح ام النع اس كا حاصل يہ ہے كہ جمع بين الصلاتين كے جواز كے ليے احرام حج كا زوال سے پہلے ہونا ضرورى ہے، ايك دوسرى روايت يہ ہے كه احرام كا زوال سے پہلے ہونا ضرورى نہيں ہے، بل كه اگر نماز ظهر سے پہلے كى نے حج كا احرام باندھ ليا تو بھى جائز ہے، كيوں كه نماز ہى اصل اور مقصود ہے، لہذا نماز پر مقدم ہونا كافى ہے اور وقت پر مقدم ہونا كوئى ضرورى نہيں ہے۔

قَالَ ثُمَّ يَتُوَجَّهُ إِلَى الْمَوْقِفِ فَيَقِفُ بِقُرْبِ الْجَبَلِ وَالْقَوْمُ مَعَهُ عَقِيْبَ اِنْصِرَافِهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاحَ إِلَى الْمَوْقِفِ الْمَوْقِفُ الْأَعْظَمُ. السَّلَامُ رَاحَ إِلَى الْمَوْقِفُ الْمَوْقِفُ الْأَعْظَمُ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ پھرامام موقف کی طرف متوجہ ہواور جبلِ رحمت کے قریب وقوف کرے اور تمام لوگ نماز سے فارغ ہوتے ہی امام کے ساتھ ہولیں، اس لیے کہ آپ مُلَّا اَیْمُ نماز کے بعد موقف کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ اور پہاڑ کا نام جبلِ رحمت ہے جب کہ موقف کا نام موقف اعظم ہے۔

### تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي مَنْ الله مُ مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي مُنْ الله مسلم في

#### نماز سے فراغت کے بعد کے اعمال:

مئلہ یہ ہے کہ ظہراورعصر کی نماز سے فارغ ہوکرامام اور سارے حاجی موقف کی طرف روانہ ہوجا کیں اور جبلِ رحمت کے قریب جاکر وقوف کریں، کیوں کہ آپ طافی اے بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبلِ رحمت ہی کے قریب جاکر وقوف کیا تھا، صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں جو جبل ہے اس سے جبلِ رحمت مراد ہے اور جوموقف ہے اس سے موقفِ اعظم مراد ہے۔

قَالَ وَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عَرْنَةَ لِقَوْلِهِ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عَرْنَةَ وَالْمَوْ وَالْمَوْقِفُ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عَرْنَةَ، وَالْمُزْ دَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وَادِي مُحَسَّرٍ.

# و آن الهداية جلد الله المستحدة ١٩٨ المستحدة ١١٥١ على على على الماع كيان على الم

ترجمه: فرماتے ہیں کہ بطن عرفہ کے علاوہ پورا عرفات موقف ہے، اس لیے کہ آپ مُنافِیْظِم کا ارشاد گرامی ہے کہ پورا عرفات موقف ہے اور وادی محسر سے اوٹے رہو۔

#### اللغات:

ہوقف کھمرنے کی جگہ۔

### تخريج

اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب المناسک، حدیث رقم: ۳۰۱۰ ـ ۳۰۱۲.

### میدان عرفات مین ممرنے کی جگد کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کبطن عرفہ کے علاوہ پورا میدان عرفات جائے وقوف ہے جہاں بھی حاجی وقوف کرے گارکن اداء ہوجائے گا،
کیوں کہ حدیث پاک میں بطنِ عرفہ کے علاوہ پورے عرفات کوموقف قرار دیا گیا ہے، اسی طرح وادی محسر کے علاوہ پورے مزدلفہ
کوبھی جائے وقوف بتایا گیا ہے، صاحب بنایہ نے لکھا ہے بطن عرفہ عرفات میں ایک وادی کا نام ہے اور آپ مُنْ اَنْ اُلْمِنْ اِلْمَانِ کُود یکھا تھا اس کے اس وادی میں شیطان کود یکھا تھا اس کیے اس میں لوگوں کو وقوف کرنے ہے منع فرما دیا ہے۔ (۱۰۵/۸)

قَالَ وَ يَنْبَغِى لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَةٍ، لِأَنَّ النَّبِيُّ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَ إِنْ وَقَفَ عَلَى قَلَهِ عَلَى لَلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بَعَرَفَة عَلَى وَاحِلَةٍ، لِأَنَّ النَّبِيُّ ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ عَلَى الْقِبْلَةِ، لِأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ كَذَالِكَ، وَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُ ۗ الْمَوَاقِفِ مَا السَّتُقْبِلَتُ بِهِ الْقِبْلَةُ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ امام کوعرفہ میں سواری پر وقوف کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ مُلُا اَیْنِ اَنْ مُنی پر وقوف فرمایا تھا۔ اور اگر امام اپنے قدموں پر کھڑ اہوا تو بھی جائز ہے، لیکن اول افضل ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔ اور مناسب یہ ہے کہ امام قبلہ روہوکر وقوف کرے، اس لیے کہ نبی اکرم مُلُا اِیُوْلِم نے اس طرح وقوف کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے بہترین موقف وہ ہے جس کے ساتھ استقبالِ قبلہ ہو۔

#### اللغات:

-﴿ينبغى ﴾ مناسب ب، بهتر ب\_ ﴿ واحلة ﴾ سوارى ﴿ فاقة ﴾ اونثى \_

### تخريج

- قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ۹۸.
- و قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ۹۸.
- غريب بهٰذا اللفظ ولكن بمعناه اخرجه الحاكم في المستدرك (٤) ٢٧٠.

# ر آن الهداية جلدا ي المحالية جلدا عن المحالية المحارجة عن المحارجة عن المحارجة عن المحارجة عن المحارجة عن المح

### امير ج كے ليے وقوف عرف كى افضل صورت كابيان:

مسئلہ سے ہے کہ امام اور خلیفہ وقت کو چاہیے کہ وہ کسی سواری پر سوار ہوکر قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر وقوف عرفہ کرے، اس لیے کہ یہی آپ منظیم کا معمول ہے اور گراس نے یہی قدموں پر وقوف کیا تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سواری پر وقوف کیا جائے ، کیوں کہ بیٹل عمل رسول سے ہم آ ہنگ ہونے کی وجہ سے موجب خیر و ہرکت ہے اور اضافۂ ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ صاحب ہدایہ نے اس مسئلے کے تحت جواحادیث پیش فرمائی ہیں وہ سب بالکل واضح ہیں۔

وَ يَدُعُوْ وَ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَدُعُوْا يَوْمَ عَرَفَةَ مَادًّا يَدَيْهِ كَالْمُسْتَطْعِمِ الْمِسْكِيْنِ، وَ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ وَ إِنْ مَدَدَ الْآثَارُ بِيعْضِ الدَّعَوَاتِ، وَ قَدْ أَوْرَدْنَا تَفْصِيْلُهَا فِي كِتَابِنَا الْمُتَرْجَمِ بِعِدَّةِ الْنَّاسِكِ فِي عِدَّةِ الْمَنَاسِكِ بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَى.

ترجمہ: اور امام دعاء کرے اور لوگوں کو حج کے احکام سکھلائے، کیوں کہ مروی ہے کہ آپ مُنْ الْفِیْزَاعرفہ کے دن اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کھانا مانگنے والے مسکین کی طرح دعاء کر رہے تھے۔اور جو چاہے دعاء مانگے اگر چہ آثار نے مجھ دعاؤں کو بیان کیا ہے۔اور ممنے بنوفیق الہی اس کی پوری تفصیل اپنی کتاب عدۃ الناسک فی عدۃ المناسک میں بیان کر دی ہے۔

#### للغات:

ومستطعم ﴾ كمانا ما تكنے والا\_

### فريج:

اخرجه بيهقى في سننه في كتاب الحج باب افضل الدعاء دعاء يوم عرفة حديث رقم: ٩٤٧٤.

### ام كے ليمتحب اعمال:

فرماتے ہیں کہ وقوف عرفہ میں امام خوب روکر اور نہایت آہ وزاری کرکے اللہ سے دعا کیں مانگے ،اس لیے کہ ہمارے آقا ولی منظیم اس منظر کر دعا کیں مانگا کرتے تھے ایک بھوکا فقیر کی سے کھانا طلب کرتا ہے۔ اور دعاء مانگئے میں کوئی تخصیص نہیں ہے بل کہ ہر طرح کی جائز دعاء مانگئے کا اختیار ہے اور اس موقع بحض دعا وکل کے متعلق آثار بھی وارد ہوئے ہیں جن میں سے امام ترفئ کی خضرت عمرو بن شعیب کے حوالے سے ایک دعاء یہ منقل فرمائی ہے لا إللہ إلا الله وحدہ لا شریك له، له الملك وله الحمد وهو علی كل شیئ قدیر ، بعض اثر میں سے اف بھی ہے اللہ ما الحمل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اللهم اشرح لی صدری ویسر لی آمری عوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إنی أعوذ بك من شر ما يلج فی البحر وشر ما به الرياح۔ (بنایه ٤ / ٧ / ١ / عنایه ۲)

# 

قَالَ وَ يُنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَقِفُوا بِقُرْبِ الْإِمَامِ، لِأَنَّهُ يَدْعُوا وَ يُعَلِّمُ فَيَعُوا وَ يَسْتَمِعُوا، وَ يَنْبَغِي أَنْ يَقِفُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ لِيَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَ هلذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِيَّةِ، لِأَنَّ عَرَفَاتَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ عَلَى مَا ذَكَرُنَا.

تروج ملے: اورلوگوں کو چاہیے کہ وہ امام کے قریب وقوف کریں، اس لیے کہ امام دعاء کرے گا اور سکھلائے گا تو وہ محفوظ کریں گے اور سن لیں گے اور انھیں امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، تا کہ قبلہ رخ ہوجائے اور بیانضیلت کا بیان ہے اس لیے کہ پوراعرفات موقف ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

### امام كے قريب وقوف كرنے كا حكم:

فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جا ہے کہ وہ عرفات میں امام کے قریب ہی وقوف کریں، تاکہ جب امام خطبہ دے تو اسے بغور سن سکیں اور اپنے دل کے نبہا خانوں میں محفوظ کر سکیں، اسی طرح لوگوں کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، کیوں کہ اس موقع پر امام کے لیے بھی قبلہ رخ ہوگا تو جولوگ اس کے پیچھے ہوں گے وہ بھی قبلہ رخ ہوگا تو جولوگ اس کے پیچھے ہوں گے وہ بھی قبلہ رخ ہوں گے اور یہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہوجائے گی، اسی لیے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں کا امام کے پیچھے کھڑا ہونا صرف افضل اور اولی ہے، کیوں کہ پورا میدان عرفات موقف اور جائے وقوف ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اس سلسلے کی دلیل بشکل حدیث آ بھی ہے۔

قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَ يَجْتَهِدَ فِي الدُّعَاءِ، أَمَّا الْإِغْتِسَالُ فَهُوَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَوِ اكْتَفَى بِالْوُضُوْءِ جَازَ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدِيْنِ وَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَ أَمَّا الْإِجْتِهَادُ فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَا الْحَنْفَى بِالْوُضُوءِ جَازَ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدِيْنِ وَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَ أَمَّا الْإِجْتِهَادُ فَلَانَّةً عَلَيْهِ السَّلَا الْحَرْقَفِ لِلْأَمَّتِهِ فَاسْتُجِيْبِ لَهُ إِلَّا فِي الدِّمَاءِ وَالْمَظَالِمِ.

تروج ملے: فرماتے ہیں کہ (حاجی کے لیے) متحب سے ہے کہ وہ وقوف عرفہ سے پہلے عسل کرلے اور خوب جم کر دعاء کرے، ر عسل کرنا تو وہ مسنون ہے واجب نہیں ہے۔ اور اگر وضو پر اکتفاء کرلیا تو بھی جائز ہے، جیسا کہ جمعہ اور عیدین میں ہے اور بوقہ احرام ہے۔ اور رہا خوب جم کر دعاء کرنا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ مالی تھائے اس موقف میں اپنی امت کے لیے خوب جم کے وہ فرمائی ہے اور آپ کی ساری دعاء قبول بھی کرلی گئ ہے سوائے خون اور مظالم کے۔

### تخريج.

اخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب الدعاء بعرفة حديث رقم: ٣٠١٣.

### وتوف عرفد کے دن کے دومستحب اعمال:

مسئلہ یہ ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے حاجی کے لیے عسل کرنا مسنون ہے اور جب عرفہ میں وقوف کر لے اور نماز وغیرہ۔ فارغ ہوجائے تو خوب جم کر انتہائی عاجزی واکساری کے ساتھ دعاء کرنا بھی مسنون ہے۔ اور امام قدوری نے جومتن

# ر آن الهداية جدر على المستخدر ١٠٠١ المستخدر ١١٠١ على المام في عيان ين

یستحب کالیبل نگایا ہے اس سے استحباب کا لغوی معنی مراد ہے بعنی عمدہ اور پسندیدہ، بہرحال وقوف عرفہ سے پہلے عنسل کرنا مسنون ہے لیکن اگر کوئی شخص عنسل تہ کرے اور صرف وضو پر اکتفاء کرلے تو یہ بھی جائز ہے جبیبا کہ جمعہ اور عیدین کے لیے عنسل کرنا مسنون ہے، لیکن صرف وضو پر اکتفاء کرنا بھی جائز ہے۔

اورخوب مبالغہ کے ساتھ دعاء کرنے کی دلیل یہ ہے کہ آپ اُلیٹی نے اپنے موقف میں عرفہ کے دن خوب روروکر اللہ سے اپنی امت کی بھلائی وبہتری کے لیے دعائیں ما تکی ہیں اور آپ کی ساری دعائیں مقبول بھی ہوگئیں، لیکن قتل ناحق اور حقوق العباد سے متعلق مظالم کی دعائیں اس موقع پررد کر دی گئیں تھیں اور اللہ نے ان دونوں کے مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ٹھان رکھی

وَ يُلَيِّيُ فِيْ مَوْقِفِهِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، قَالَ مَالِكٌ رَمِّ اللَّهَايَةِ يَفُطَعُ التَّلْبِيَةَ كَمَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ، لِأَنَّ الْإِجَابَةَ بِاللِّسَانِ قَبْلَ الْإِشْتِغَالِ بِالْأَرْكَانِ، وَ لَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا زَالَ يُلَبِّي حَتَّى أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ، وَ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا زَالَ يُلَبِّي حَتَّى أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ، وَ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا زَالَ يُلَبِّي حَتَّى أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ، وَ لِلَّنَّ النَّلْبِيَةَ فِيْهِ كَالتَّكْبِيْرِ فِي الصَّلَاةِ فَيَأْتِي بِهَا إِلَى الْحِرِ جُزْءٍ مِنَ الْإِحْرَامِ.

ترجمہ: اور حاجی اپنے موقف میں وقفے وقفے سے تلبیہ پڑھتارہ، امام مالک ولٹھیڈ فرماتے ہیں کہ وقوف و فردتے ہی تلبیہ ختم کردے، اس لیے کہ زبان سے جواب دینا ارکان کے ساتھ مشغول ہونے سے پہلے ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جومروی ہے کہ آپ خلی ہوئے ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جومروی ہے کہ آپ خلی ہوئے ہیں تلبیہ پڑھنا نماز ہے کہ آپ خلی ہوئے ہیں تلبیہ پڑھنا نماز میں تکبیر کہنے کی طرح ہے، لہذا احرام کے آخری جزءتک محرم تلبیہ پڑھتا رہے گا۔

#### اللغاث:

﴿ساعة بعد ساعة ﴾ تھوڑی تھوڑی دریے بعد۔

### تخريج

اخرجه الأيمة السّتة في كتبهم اخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب متى يعطع الحاج التلبية حديث رقم: ٢٦٦ و مسلم في كتاب الحج حديث رقم: ٢٦٦ و ابوداؤد في كتاب الحج باب رقم: ٢٨١٥.

### وقوف عرفد كے دِن تلبيه براضن كاتكم:

فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں حاجی کے لیے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ میدان عرفات میں وقوف کے دوران تھوڑے تھوڑے تھوڑے وقف سے تلبیہ پڑھتا رہے اور وقوف کی وجہ سے تلبیہ کو بند نہ کرے، لیکن امام مالک رہائے گئے کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی حاجی میدان عرفہ میں وقوف کرے تلبیہ پڑھنا بند کر دے، کیوں کہ تلبیہ پڑھنا زبان سے اپنی حاضری کا جواب دینا ہے اور زبان سے حاضری کی جواب دہی کا معاملہ ارکان میں مشغولیت سے پہلے کا ہے، لہذا جب حاجی وقوف عرفہ کرے اور رکن (وقوف) کی ادائیگی

#### 

میں مشغول ہوجائے تو اسے جاہیے کہ تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ آپ مُنَافِیْاً کے متعلق میں منقول ہے کہ آپ جمرہ عقبہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے تبدیہ پڑھتے رہے اور رئ جمار کا وقت تو عرفہ اور مز دلفہ میں وقوف کے بعد کا ہے، اس لیے وقوف عرفہ پر تلبید پڑھنا بند نہیں کیا جائے گا۔ ہماری دوسری اور عقلی دلیل میہ ہے کہ جج میں تلبید پڑھنا نماز میں تکبیر کہنے کی طرح ہے اور جس طرح نماز کے آخری رکن کی اوائیگی تک تکبیر کہی جاتی ہے، اس طرح احرام کے بھی آخری جزء کی اوائیگی تک تلبید پڑھا جائے گا۔

قَالَ وَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمُسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَةُ عَلَى هَنِيْنَتِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا الْمُزْدَلِفَةَ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِيُ السَّلَامُ دَفَعَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ، وَ لِأَنَّ فِيْهِ إِظْهَارَ مُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِي عَلَى وَاللَّهِ السَّلَامُ يَمْشِي عَلَى الطَّرِيْقِ عَلَى هَ هَنِيْمَتِهِ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ جب آفتاب غروب ہوجائے تو امام واپس ہواور سارے لوگ بھی اس کے ساتھ سکون ووقار کے ساتھ واپس ہواور سارے لوگ بھی اس کے ساتھ سکون ووقار کے ساتھ واپس ہوں یہاں تک کہ مزدلفہ آ جائیں، اس لیے کہ آپ مُثَاثِّةً غروب شمس کے بعدروانہ ہوئے تھے اور اس لیے کہ ایسا کرنے میں مشرکین کی مخالفت کا اظہار ہے۔ اور آپ مُثَاثِّةً اپنی اوٹٹی پرراستے میں سکون کے ساتھ چلتے تھے۔

#### اللغاث:

﴿ افاض ﴾ واليس روانه مول \_ ﴿ على هنينه ﴾ سكون \_\_\_

#### تخريج:

- اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب الافاضة من عرفة حديث رقم: ١٩٢٢.
  - عدمه تخریجه تحت حدیث رقم: ۹۸.

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب الدفع من عرفه حديث رقم: ١٩٢٠.

### مردلفه كورواكلي كا وقت:

اس عبارت میں جہاج کرام کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ نویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن غروب شمس کے بعد فوراً مزدلفہ کے لیے روانہ ہوجا کیں اور مغرب کی نماز نہ پڑھیں، اور روانگی کے بعد پورے راستے انتہائی سکون ووقار کے ساتھ چلیں، کیوں کہ آپ منگائیڈ کا بھی عرفات سے غروب شمس کے بعد ہی روانہ ہوئے تھے، اور پھر غروب شمس کے بعد نکلنے میں مشرکین کی مخالفت کا انکار بھی ہے کیوں کہ یہ لوگ غروب شمس سے پہلے ہی عرفات سے کوچ کر جاتے تھے۔ اور چوں کہ آپ منگائیڈ کا عرفات سے مزدلفہ کے راستے ہیں انتہائی وقار وسکون ووقار کا دامن ہاتھ سے نہ ہیں انتہائی وقار وسکون ووقار کا دامن ہاتھ سے نہ گائے دے۔

فَإِنْ خَافَ الزِّحَامَ فَدَفَعَ قَبُلَ الْإِمَامِ وَ لَمْ يُجَاوِزُ حُدُوْدَ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُفِضُ مِنْ عَرَفَةَ ، وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِهِ كَيْلًا يَكُونَ اخِذًا فِي الْآدَاءِ قَبْلَ وَفَتِهَا فَلَوْ مَكَتَ قَلِيْلًا بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَ إِفَاضَةِ الْإِمَامِ لِيَّا مُعْمَى فَلَوْمَ مَكَتَ قَلِيْلًا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِفَاضَةِ الْإِمَامِ لِيَّا مَعْ مُنْ عَرَفَةً أَفَاضَتْ . لِخَوْفِ الزِّحَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَائِشَةً عَلَيْهُا بَعْدَ إِفَاضَةِ الْإِمَامِ دَعَتُ بِشَرَابٍ فَأَفْطَرَتُ ثُمَّ أَفَاضَتْ .

تروج ملی: بھراگر کسی حاجی نے بھیڑ کا خوف محسوں کیا اور وہ امام سے پہلے ہی (عرفہ سے) نکل گیا اور حدود عرفہ سے آ گئیس بڑھا تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کیوں کہ وہ عرفہ سے نہیں گیا۔ اور افضل یہ ہے کہ اپنی جگہ تھم را رہے تا کہ افاضہ کے وقت سے پہلے اداء کو شروع کرنے والا نہ ہوجائے، چناں چہ اگر اڑ دہام کے خوف سے کوئی شخص سورج ڈو بنے اور امام کے روانہ ہونے کے بعد تھوڑی در تھم را رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس دلیل کی وجہ سے جومروی ہے کہ حضرت عائشہ میں تھیں نے امام کی روائی کے بعد یانی منگوا کر افطار کیا اور پھر روانہ ہوئیں۔

#### اللغات:

۔ ﴿ زحام ﴾ بھير، بجوم، رش۔ ﴿ دفع ﴾ عرفات سے نکل گيا۔ ﴿ شواب ﴾ مشروب، پينے کی کوئی چيز۔

### تخريج:

اخرجہ ابن شیبہ فی مصنفہ.

### المام سے پہلے یا بعد میں کوچ کرنے کا حکم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی افردہام اور بھیٹر کے خوف سے امام کے روانہ ہونے سے پہلے ہی عرفات سے روانہ ہو گیا لیکن ابھی حدود عرفات میں بی تھا اور وہاں سے آ گے نہیں بڑھا تھا تو کوئی حرج نہیں اور اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہے، کیوں کہ بیخض ابھی بھی عرفات میں ہے، لیکن اگر وہ عرفات کی حدود سے آ گے بڑھ گیا ہوتو پھر اس پر دام واجب ہوگا، اس لیے کہ بیہ جنایت ہے اور احرام کی حالت میں جنایت کرنا موجب دم ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اثر دہام وغیرہ کا خوف وخطرہ ہوتو اسے چاہیے کہ اپنے موقف ہی میں طرف موتو اسے چاہی کوشش نہ کرے تا کہ وقت خروج سے پہلے ہی اداء یعنی عرفہ سے روانگی میں مشغول ہوجائے جب کہ وقت سے پہلے اداء تحقق نہیں ہوتی، اس لیے رکنا اور وقت افاضہ کا انتظار کرنا افضل اور اولی سے۔

فلو مکت قلیلا المنع فرماتے ہیں کہ اگر کسی عاجی کو بھیٹر بھاڑ اور از دہام کا اندیشہ ہواور وہ سورج ڈوبنے اور امام کے عرفات سے روانہ ہونے کے بعد بھی تھوڑی دیر تھہرا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رہائتا کے متعلق متعلق یہ مروی ہے کہ انھوں نے عرفات سے امام کے روانہ ہونے کے بعد پائی منگوا کر روزہ افطار کیا اس کے بعد روانہ ہوئیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کرعرفات سے روانہ ہونا ضروری نہیں ہے، بل کہ اگر کسی وجہ سے تھوڑی تا خیر ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بلاعذر اور بلاوجہ تا خیر بھی نہیں کرنا جا ہے۔

# ر آن البداية جلد الكام ي من المنظور ٢٠٠٠ الكام ع ك بيان مي الكام ع ك بيان مي الكام ع

قَالَ وَ إِذَا أَتَى مُزُدَلِفَةَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بِقُرْبِ الْجَبَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمِيْقَدَةُ يُقَالُ لَهُ قُرْحُ، لِأَنَّ النَّبِيَ ٥ عَلَيْهِ الْمِيْقَدَةُ يُقَالُ لَهُ قُرْحُ، لِأَنَّ النَّبِيَ ٥ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ عِنْدَ هَذَا الْجَبَلِ وَكَذَا عُمَرُ عَلَيْهِ الْمَارَّةِ فِي النَّزُولِ عَنِ الطَّرِيْقِ كَيْ لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ عِنْدَ هَذَا الْجَبَلِ وَكَذَا عُمَرُ عَلَيْهِ الْمَارَةِ فِي النَّزُولِ عَنِ الطَّرِيْقِ كَيْ لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ فَي السَّلَامُ وَقَفَ عِنْدَ هَذَا الْجَبَلِ وَكَذَا عُمَرُ عَلَيْهِ عَرَقَهُ مِنْ السَّالَةُ مُن يَعِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ وَرَاءَ الْإِمَامِ لِمَا بَيَّنَا فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ جب حاجی مزدلفہ آئے تو مستحب سے ہے کہ اس پہاڑ کے قریب وقوف کرے جس پر آتش دان ہے اور جے قُرّ خرکہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ منظی ہے گئے آئے اس پہاڑ کے قریب وقوف کیا تھا اور ایسے بی حضرت عمرؓ نے بھی کیا تھا۔ اور راستے میں اتر نے سے احتیاط کرے تاکہ گذرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچائے، لہذا راستے کے دائیں یا بائیں اترے، اور مستحب سے ہے کہ امام کے پیچھے وقوف کرے اس دلیل کی وجہ سے جوہم وقوف عرفہ میں بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿مِيقدة ﴾ آتش وان \_ ﴿مارة ﴾ كزرنے والے \_

### تخريج

اخرجہ ترمذی فی کتاب الحج باب ما جاء ان عرفۃ کلها موقف، حدیث رقم: ۸۸٥.

### مزدلفه مین مرنے کی مستحب جگہ:

یہاں جاج کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب وہ مزدلفہ پنچیں تو اضیں چاہیے کہ جبل قررح کے قریب وقوف کریں، جبل قزح مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے زمانے جاہلیت میں لوگ ای پہاڑ پر آگ روشن کیا کرتے تھے اور چوں کہ یہ پہاڑ بہت او نچا ہے، اس لیے لوگ اسے روشن جلانے اور دور تک روشن کی جیلانے کے لیے استعال کرتے تھے، محشی ہدایہ علامہ لکھنوی نے لکھا ہے کہ بارون رشید کے زمانے میں مزدلفہ کی شب میں اس پہاڑ پر شمع روشن کی جاتی تھی اور اس کے بعد بڑے بڑے چراغ جلائے جاتے بارون رشید کے زمانے میں مزدلفہ کی شب میں اس پہاڑ پر شمع روشن کی جاتی تھی اور اس کے بعد بڑے بڑے چراغ جلائے جاتے تھے۔ (حاشیہ مرایہ سے سے بایہ سے 100)

بہر حال حجاج کے لیے مزدلفہ میں جبل قزح کے قریب وقوف کرنامتحب ہے، کیوں کہ آپ مُثَاثِیُّا نے اور حضرت عمر بڑاتھی نے اس پہاڑ کے قریب وقوف کیا ہے، اس لیے ہر حاجی کواس پہاڑ کے آس پاس وقوف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ راستے میں نزول کرنے سے احتیاط رہے، اور اس سے ہٹ کر دائیں یا بائیں طرف وقوف کرے، تا کہ گذرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔

فر ماتے ہیں کہ عرفات کی طرح مزدلفہ میں بھی حجاج کوامام کے پیچھے ہی کھڑا ہونا چاہیے تا کہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونے میں آسانی رہے، کیوں کہ امام تو قبلہ روہی کھڑا ہوگا لما بینا سے اسی طرف اشارہ ہے۔

قَالَ وَ يُصَلِّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَمَّا الْمُعْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ اِعْتِبَارًا بِالْجَمْعِ بِعَرَفَةَ، وَ لَنَا رِوَايَةٌ ۖ جَابِرٍ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ

# ر آن الهداية جلدا على المالية الكام في بيان يم المالية الكام في بيان يم الم

وَّاحِدَةٍ، وَ لِأَنَّ الْعِشَاءَ فِي وَقْتِهِ فَلَا يُفُوِدُ بِالْإِقَامَةِ إِعْلَامًا، بِخِلَافِ الْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى وَقْتِهِ فَأَفْرَدَ بها لِزيَادَةِ الْإِعْلَامِ.

ترجی از فرماتے ہیں کہ امام لوگوں کو مغرب اور عشاء ایک اذان وا قامت کے ساتھ پڑھائے ، امام زفر فرماتے ہیں کہ عرفہ میں جع پر قیاس کرتے ہوئے ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ نماز پڑھائے۔ ہماری دلیل حضرت جابڑگی روایت ہے کہ آپ من اللّی تو اللّی مغرب اور عشاء کوایک اذان وا قامت کے ساتھ جمع فرمایا ہے ، اور اس لیے بھی کہ عشاء اپنے وقت میں ہے لہٰذا اطلاع کے لیے علیحدہ اقامت نہیں کہی جائے گی ، برخلاف عرفہ میں عصر کے کیوں کہ وہ اپنے وقت سے پہلے اداء کی جاتی ہے ، لہٰذا زیادتی اطلاع کے لیے علیحدہ اقامت کہی جائے گی ۔

#### تخريج

🛈 اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ،

#### مردلفه ميل جمع صلاتين كابيان:

مسئلہ بیہ ہے کہ ہمارے یہاں مزدلفہ میں امام مغرب اورعشاء کی نماز ایک ہی اذان وا قامت کے ساتھ ایک ہی ساتھ اور ایک ہی وقت میں پڑھائے ، امام زفر والٹی فیڈ فرماتے ہیں کہ جس طرح عرفہ میں عصر اور ظہر کو ایک اذان اور دوا قامت کے ساتھ پڑھا تا ہے اس طرح مزدلفہ میں جمع بین المغر ب والعشاء بھی ایک اذان اور دوا قامت کے ساتھ ہوگا۔ ہماری دلیل حضرت جابڑگی وہ روایت ہے جو کتاب میں موجود ہے اور جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ سُکا ٹیڈ اللہ عمر ب اور عشاء کو مزدلفہ میں ایک ہی اذان وا قامت کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔

اس سلسلے کی دوسری اور عقلی دلیل یہ ہے کہ مزدلفہ میں عشاء اپنے وقت میں اداء کی جاتی ہے ، اس لیے اس کی اطلاع کے لیے مغرب کی اقامت ہی کافی ہے ادر اس کے لیے علیحدہ اقامت کی ضرورت نہیں ہے ، اس کے برخلاف عرفہ میں عصر کی نماز چوں کہ اپنے وقت سے پہلے اداء کی جاتی ہے ، اس لیے اس کے متعلق لوگوں کو بتانے اور آگاہ کرنے کے لیے علیحدہ اقامت کی ضرورت ہے ، ورنہ لوگ وہم کا شکار ہوجا کیں گے۔

وَ لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْجَمْعِ وَ لَوْ تَطَوَّعُ أَوْ تَشَاعَلَ بِشَيْئٍ أَعَادَ الْإِقَامَةَ لِوُقُوْعِ الْفَصْلِ، وَ كَانَ يَنْجَيْ أَنْ يُعِيْدَ الْأَذَانَ كَمَا فِي الْجَمْعِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّا اكْتَفَيْنَا بِإِعَادَةِ الْإِقَامَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِمُزْدَلِفَةَ ثُمَّ تَعَشَّى ثُمَّ أَفُرَدَ الْإِقَامَةَ لِلْعِشَاءِ.

ترجیلے: اور حاجی ان دونوں نمازوں کے درمیان نفل مہ پڑھے، کیوں کہ وہ جع میں خلل انداز ہوگا۔ اور اگر کسی حاجی نے نفل پڑھ لیے یا کسی کام میں مشغول ہوگیا تو اقامت کا اعادہ کرے، اس لیے کہ فصل واقع ہوگیا ہے اور مناسب میہ ہے کہ اذان کا بھی

# ر آن البداية جلدا على المام المام المام في عيان ين المام في عيان ين المام في عيان ين المام في عيان ين المام في

اعادہ کرے جیسا کہ پہلے جمع میں ہے، لیکن ہم نے اقامت کے اعادے پر اکتفاء کیا ہے اس دلیل کی وجہ سے جومروی ہے کہ آپ مُنَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مُعْرِب کی نماز پڑھی پھرشام کا کھانا تناول فرمایا پھرعشاء کے لیے علاحدہ اقامت کہی۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ ﴿ يخل ﴾ خلل و الے گا۔ ﴿ تشاغل ﴾ مشغول ہو گیا۔ ﴿ تعشّی ﴾ رات کا کھانا کھایا۔

#### تخريج:

• لم اجده بهذا اللفظ و روى البخارى عن ابن مسعوّد حديثًا بمعناه في كتاب المناسك باب ٩٧ حديث رقم: ١٦١٥.

### دونوں نمازوں کے درمیان نوافل پردھنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عرفہ میں ظہر اور عصر کے جمع میں حاجی کے لیے نفل پڑھنا یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہونا مناسب نہیں ہے، کیول کنفل پڑھنے مناسب نہیں ہے، کیول کنفل پڑھنے مناسب نہیں ہے، کیول کنفل پڑھنے سے جمع بین الصلا تین میں خلل واقع ہوگا جوا چھا نہیں ہے، تاہم اگر کسی نے نفل پڑھ لیے یا کسی دوسری چیز میں مشغول ہوگیا تو اسے جمع بین الصلا تین میں خلل واقع ہوگا جوا چھا نہیں ہے، تاہم اگر کسی نے نفل پڑھ لیے یا کسی دوسری چیز میں مشغول ہوگیا تو اسے چاہے کہ نماز عشاء کے لیے اقامت کہ اس لیے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان فصل واقع ہوگیا ہے، لہذا ربط اور وصل کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے۔

و کان ینبغی النح فرماتے ہیں کہ فصل کی صورت میں مناسب یہ ہے کہ اقامت کے ساتھ ساتھ اذان کا بھی اعادہ کیا جائے جیسا کہ جمع فی عرفۃ میں فصل واقع ہوجائے تو اذان واقامت دونوں کا اعادہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے یہاں آپ کُلُٹِیْا کے علی کی وجہ سے قیاس کور ک کر دیا ہے، کیوں کہ آپ مُنَلُٹِیا کے متعلق میں منقول ہے کہ آپ نے مزدلفہ میں مغرب کی نماز پڑھ کر شام کا کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور صرف اقامت کا اعادہ کیا، اذان کا اعادہ نہیں فرمایا، اس لیے ہم نے بھی صرف اعادہ اقامت کا حکم بیان کیا ہے اور عملِ رسول کی وجہ سے قیاس کور ک کردیا ہے۔

وَ لَا تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ لِهِذَا الْجَمْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُا عَالَيْهُ، لِأَنَّ الْمَغْرِبَ مُؤَخِّرَةٌ عَنْ وَقْتِهَا، بِخِلَافِ الْجَمَعِ بِعَرَفَةَ، لِأَنَّ الْمَغْرِبَ مُؤَخِّرَةٌ عَنْ وَقْتِهَا، بِخِلَافِ الْجَمَعِ بِعَرَفَةَ، لِأَنَّ الْعَصْرَ مُقَدَّمٌ عَلَى وَقْتِهِ.

تر جمل: اوراس جمع کے لیے امام ابوحنیفہ راٹیگیڈ کے ہاں جماعت شرطنہیں ہے، اس لیے کہ مغرب کی نماز اپنے وقت سے مؤخر ہے، برخلاف عرفہ میں جمع کے، اس لیے کہ عصر کی نماز اپنے وقت پر مقدم ہے۔

### جع ملاتین کے لیے جماعت کی شرط کا بیان:

مسکلہ بیہ ہے کہ امام اعظم ولیٹھینہ کے یہاں مزدلفہ میں مغرب اورعشاء کی نماز میں جع کرنے کے لیے جماعت شرطنہیں ہے، جب کہ عرفہ میں جع بین الظہر والعصر کے لیے جماعت شرط ہے، ان دونوں جع کے درمیان وجہفرق سے ہے کہ مغرب کی نماز مزدلفہ ر أن الهداية جلد الكام في سي الكام في بيان ين الكام في بيان ين الكام في كيان ين الكام في كيان ين الكام في كيان ين

میں اپنے وقت سے مؤخر ہوتی ہے اور وقت نکنے کے بعد نماز کی ادائیگی قیاس کے موافق ہے، کیوں کہ نماز کا سبب اس کا وقت اداء سے متصل جزء ہے، اور مسبب سبب کے بعد ہوتا ہے اس لیے وقت نکلنے کے بعد نماز کی ادائیگی قیاس کے موافق ہونے کی وجہ سے اس میں ماور د به النص کی رعایت نہیں کی جائے گی اور چوں کہ عرفہ کے جمع میں با جماعت نماز کے ساتھ نص وار د ہوئی ہے، اس لیے مزدلفہ کے جمع میں اس نص کی رعایت نہیں کی جائے گی اور جماعت شرط نہیں ہوگی، اس کے برخلاف عرفہ میں جمع بین الظہر والعصر میں چوں کہ عمر کی نماز اپنے وقت سے پہلے اداء کی جاتی ہے اور وقت سے پہلے نماز اداء کرنا قیاس کے مخالف ہے اور جو چیز قیاس کے مخالف ہواس میں ماور د بدائص کی پوری پوری رعایت کی جاتی ہے اور چوں کہ یہاں ماور د بدائص با جماعت نماز ہے اس کے علی ہواس جمع میں جماعت شرط ہوگی۔

قَالَ وَ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيْقِ لَمْ تُجْزِهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُ الْمُغْرِبَ فِي الطَّرِيْقِ لَمْ تُجْزِيْهِ وَ قَدْ أَسَاءَ ، وَ عَلَى هذا الْخِلَافِ إِذَا صَلَّى بِعَرَفَاتٍ ، لِأَبِي يَطُلُعِ الْفَجْرُ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالُمُ اللَّهُ يُجْزِيْهِ وَ قَدْ أَسَاءَ ، وَ عَلَى هذا الْخِلَافِ إِذَا صَلَّى بِعَرَفَاتٍ ، لِأَبِي يُوسُفَ رَحَالُهُ اللهُ أَذَاهَا فِي وَقْتِهَا فَلَا يَجِبُ إِعَادَتُهَا كَمَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلاَّ أَنَّ التَّأْخِيْرَ مِنَ السَّنَةِ فَيَصِيْرُ مُسِينًا بِتَرْكِهِ ، وَلَهُمَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِأَسَامَةَ فِي طَرِيْقِ الْمُزْدَلِفَةِ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ مَعْنَاهُ وَقُتُ مُسِينًا بِتَرْكِهِ ، وَلَهُمَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِأُسَامَةَ فِي طَرِيْقِ الْمُزْدَلِفَةِ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ مَعْنَاهُ وَقُتُ مُسَيْئًا بِتَرْكِهِ ، وَلَهُمَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِأُسَامَةَ فِي طَرِيْقِ الْمُزْدَلِفَةِ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ مَعْنَاهُ وَقُتُ الصَّلَاةِ ، وَ هذا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ التَّأْخِيْرِ وَاجِبٌ وَ إِنَّمَا وَجَبَ لِيمُكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَكَانَ الصَّلَاةِ ، وَ هذا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ التَّأْخِيْرِ وَاجِبٌ وَ إِنَّمَا وَجَبَ لِيمُكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتُ الْمَعْمُ فَسَقَطَتِ الْإِعَادَةُ .

ترجمل: اورجس حاجی نے مغرب کی نماز رائے میں پڑھ لی تو حضرات طرفین ؒ کے یہاں وہ نماز اس کے لیے کافی نہیں ہوئی اور اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو، امام ابو یوسف رایشائے فرماتے ہیں کہ وہ نماز اس کے لیے کافی ہے لیکن اس نے براکیا۔ اور اسی اختلاف پر ہے جب اس نے عرفات میں مغرب کی نماز پڑھ لی، امام ابو یوسف رایشائے کی دلیل ہے ہے کہ اس نے مغرب کو اس کے وقت میں اداء کیا ہے تو اس کا اعادہ واجب نہیں ہوگا جیسا کہ طلوع فجر کے بعد، لیکن تا خیر کرنا سنت ہے لہذا ترک سنت سے الہذا ترک سنت سے لہذا ترک

اور حضرات طرفین کی دلیل وہ حدیث ہے جومروی ہے کہ آپ مکا تیکی ایک عضرت اسامہ سے مزدلفہ کے راستے میں یہ فرمایا تھا کہ نماز تمھارے سامنے ہے، اس کا مطلب سے ہے کہ نماز کا وقت سامنے ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تا خیر کرنا واجب ہے اور تاخیر اسی وجہ سے واجب ہے تا کہ مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو جمع کرناممکن ہو، لہذا طلوع فجر سے پہلے اس پر اعادہ واجب ہے تا کہ وہ محض مغرب اور عشاء کو جمع کرنے والا ہوجائے۔ اور جب فجر طلوع بہوگی تو اس کے لیے جمع کرناممکن نہیں رہا، اس لیے اعادہ ساقط ہوگیا۔

#### تخريج

# ر ان البداية جلد ص ي مسال من الله الله جلد الكام على الكام على الكام على الكام على الكام على الله الله الله ال

مزدلفه بنجنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنے کا تھم:

صورتِ مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے عرفات میں یا مزدلفہ چنچنے سے پہلے ہی راستے میں کہیں مغرب کی نماز پڑھ لی تو حضرات طرفین کے یہاں اس کی نماز درست نہیں ہوگی اور اس پر طلوع فجر سے پہلے پہلے اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے، امام ابو یوسف والٹی فیر فرماتے ہیں کہ نماز تو اس شخص کی ہوگئی اس لیے اس پر اعادہ واجب نہیں ہے، مگر چوں کہ آج کی مغرب کو تا خیر کر کے اور مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا ہی سنت ہے۔ اس لیے ترکیسنت کی وجہ سے میشخص گنہگار ہوگا۔

امام ابو پوسف ولیٹیلٹ کی دلیل میہ ہے کہ اس مخص نے مغرب کی نماز کو اس کے وقت میں اداء کیا ہے اور جو نماز وقت میں اداء کی جاتی ہے اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا، جیسے اگر کو کی شخص طلوع فجر کے بعد نماز پڑھے تو اس کا بھی اعادہ واجب نہیں ہے، البتہ سنتِ تاخیر کواس نے ترک کردیا ہے اس لیے اِس حوالے ہے وہ گئہگار ہوگا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ منافی اس سے مزدلفہ تشریف لے جارہ سے تھے تو راستے میں مغرب کا وقت ہوگیا اور اسامہ بن زید نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول نماز پڑھ لیجے، اس پر آپ نے فرمایا الصلاۃ امامك لیعنی نماز تمھارے سامنے ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے بل کہ مزدلفہ پڑنچ کر جمع بین الصلا تین کرنا ہے اور آج کے دن مغرب کومو فر کرکے ہی پڑھنا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا واجب ہے تا کہ مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جا سکے، تو گویا نویں ذی الحجہ کی نماز مغرب کا وقت مؤخر ہے اور اس شخص نے اس کو پہلے پڑھا ہے، الہذا یہ وقت سے پہلے نماز اداء نہیں ہوتی، اس لیے اس شخص کی بھی نماز اداء نہیں ہوئی، اس لیے اس شخص کی بھی نماز اداء نہیں ہوئی اور اس پر طلوع فجر سے پہلے نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے تا کہ جمع مختق ہوجائے، اس لیے ہم نے طلوع فجر کے بعد اعادے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسِ لِرِوَايَةِ ۖ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلاَّهَا يَوْمَئِذٍ بِغَلَسٍ، وَ لِأَنَّ فِي التَّغُلِيْسِ دَفْعَ حَاجَةِ الْوُقُوْفِ فَيَجُوْزُ كَتَقْدِيْمِ الْعَصْرِ.

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ جب فجرطلوع ہوجائے تو امام غلس میں لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائے ، اس لیے کہ حضرت ابن مسعودً کی روایت ہے کہ آپ منگانی آغیر کے اس دن تاریکی میں فجر کی نماز پڑھائی اور اس لیے بھی کہ غلس میں فجر پڑھنے سے وقوف مزدلفہ کی صاحت بوری ہوجاتی ہے، لہذا میہ جائز ہے جبیبا کہ عرفہ میں عصر کومقدم کرنا جائز ہے۔

#### اللغاث:

۔ ﴿غلس﴾ اندھیرا،مبح روثن ہونے سے پہلے کا وقت۔

### تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح، حديث رقم: ٢٩٢.

# ر ان الهداية جلدا على المسلك المالية جلدا على المالية الكام في ك بيان مين على

### وسویں کے دِن فجر کے مستحب وقت کا بیان:

مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ یوم نحریینی دسویں ذی الحجہ کی صبح کو طلوع فجر کے بعد تاریکی ہی میں امام لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دے، کیوں کہ آپ سے کہ آج کے دن مزدلفہ کا وقوف مقصود دے، کیوں کہ آپ سُلُونِیَّا نے خلس ہی میں لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی تھی، دوسری دلیل میہ ہے کہ آج کے دن مزدلفہ کا وقوف مقصود ہے اور جلدی نماز اداء کرنے میں میہ وقوف کما حقہ حاصل ہوجائے گا، الہذا جس طرح وقوف عرفہ کے پیشِ نظر محمر کو اس کے وقت سے پہلے اداء کرنا جائز ہے اسی طرح وقوف مزدلفہ کے پیشِ نظر فجر کو خلس اور تاریکی میں پڑھنا جائز ہے، کیوں کہ نماز فجر تو خلس میں بھی اینے ہی وقت میں اداء کی جاتی ہے۔

ثُمَّ وَقَفَ وَوَقَفَ مَعَهُ النَّاسُ فَدَعَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَدْعُوْ حَتَّى رُوِيَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيُّمًا فَاسْتُجِيْبَ لَهُ دَعَاءُهُ لِأُمَّتِهِ حَتَّى الدِّمَاءِ وَالْمَظَالِمِ.

ترجمه: پھرامام وقوف کرے اور اس کے ساتھ تمام لوگ وقوف کریں اور امام دعاء کرے، اس لیے کہ آپ مَنْ اَلَّا اِلَّمَاس جگہ وقوف فر ماکر دعاء کررہے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رہ اُلٹن کی حدیث میں بیمروی ہے کہ آپ کی ساری دعا نمیں قبول کرلی گئیں، یہاں تک کفتل ناحق اور مظالم کے حق میں بھی دعاء مقبول ہوئی۔

#### تخريج:

🛈 قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ۹۰.

### وسویں کے دِن فجر کے بعد کے اعمال:

فرماتے ہیں کہ جب امام نماز فجر سے فارغ ہوجائے تو جبل تُرزح کے قریب وقوف کرے اور تمام لوگ اس کے پیچھے وقوف کریں، پھرامام ہیت اللہ کی طرف متوجہ ہوکر پوری توجہ اور اخلاص کامل کے ساتھ دعائیں کریں، کیرامام ہیت اللہ کی طرف متوجہ ہوکر پوری توجہ اور اخلاص کامل کے ساتھ دعائیں کرے، کیوں کہ آپ مالی دعائیں شرف اپنی ساری امت کے لیے دعائیں فرمائیں تھیں اور حضرت ابن عباس بڑا تین کی روایت میں ہے کہ آپ کی ساری دعائیں شرف قبولیت سے نوازی گئیں تھیں یہاں تک کو تل ناحق اور مظالم کے متعلق مانگی جانے والی دعاء عرفات میں تو رو کر دی گئی تھی، لیکن مزدلفہ میں اللہ نے اسے بھی قبول فرمالیا تھا، اور یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ہم مظلوم اور مقتول کو اس قدر انعام واکرام اور داد ودہش سے نوازی گئی دولاگ ازخود ظالموں اور قاتلوں کو معاف کردیں گے۔

ثُمَّ هَذَا الْوُقُوْفُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ بِرُكُنِ حَتَّى لَوْ تَرَكَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْزَمُهُ الدَّمُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالْكَايَةِ إِنَّهُ وَكُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "فَاذُكُرُوْا اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ" (البقرة: الجزء ٢) وَبِمِثْلِهِ يَشْبُتُ الرُّكُنِيَّةُ، وَ لَنَا مَا رُوِيَ رُكُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "فَاذُكُورُ وَلِيمَا تَلَا الدِّكُو وَهُو أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَالْمَذْكُورُ فِيمَا تَلَا الدِّكُو وَهُو لَنَّ اللَّهُ عِنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ وَ قَدْ كَانَ لَيْسَ بِرُكُنِ بِالْإِجْمَاع ، وَ إِنَّمَا عَرَفْنَا الْوُجُوبَ بِقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ وَ قَدْ كَانَ

# ر أن الهداية جلد الله المستركة الله المستركة الكام في كيان من الم

أَفَاضَ قَبْلَ ذَٰلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدْ تَمَّ حَنَّجَهُ، عَلَّقَ بِهِ تَمَامَ الْحَجِّ وَ هَذَا يَصْلُحُ أَمَارَةً لِلْوُجُوْبِ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَهُ بِعُذْرٍ بِأَنْ يَكُوْنَ بِهِ ضَعْفٌ أَوْ عِلَّةٌ أَوْ كَانَتِ امْرَأَةٌ تَخَافُ الزِّحَامَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا رَوَيْنَا.

ترجمہ: پھر ہمارے یہاں یہ وقوف واجب ہے رکن نہیں ہے یہاں تک کداگر حاجی نے بدون عذراسے ترک کر دیا تو اس پر دم لازم ہوگا، امام شافعی رایشیڈ فرماتے ہیں کہ یہ وقوف رکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے'' جب تم عرفات سے واپس ہوتو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو'' اور اس جیسے فرمان ہے رکن ثابت ہوتا ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ آپ شان نے اپنا میں ہے کم زورلوگوں کورات ہی میں بھتے دیا تھا، اگر وقوف مزولفہ رکن ہوتا تو تو آپ شان نے اس نے اور ہم نے تو آپ شان نے اس نے اور ہم نے تو آپ شان نے اس نے اور ہم نے میں ذکر موجود ہے اور ذکر بالا تفاق رکن نہیں ہے۔ اور ہم نے وقوف مزولفہ کا وجوب آپ شان نے اس فرمان سے جانا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ اس موقف میں وقوف کیا اس حال میں کہ اس سے پہلے وہ عرفات سے ہوآیا ہوتو اس کا حج پورا ہوگیا، آپ شان نے تمامیت جج کو وقوف مزولفہ پر معلق فرمایا ہے اور یہ تعیق اس سے پہلے وہ عرفات سے ہوآیا ہوتو اس کا حج پورا ہوگیا، آپ شان نے تمامیت جج کو وقوف مزولفہ پر معلق فرمایا ہے اور یہ تعیق اس کے واجب ہونے کی علامت بن سکتی ہے، لیکن اگر حاجی نے کسی عذر کی وجہ سے وقوف مزدلفہ کو ترک کر دیا ہو با ہی طور کہ اس ضعف ہویا کوئی بیاری ہویا جج کرنے والی عورت ہواور اڑ دہام سے ڈرتی ہوتو اس پر پھے بھی واجب نہیں ہے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم روایت کر کے ہیں۔

#### اللغات:

وضعفة ﴾ واحدضعيف؛ كمزورلوك في الماره ﴾ علامت، نشاني وزحام ، بهير ـ

### تخريج:

- 🕡 🔻 اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء، حديث رقم: ٢٩٤.
  - اخرجه ابوداؤد فى كتاب الهناسك، حديث رقم: ١٩٥٠ باب من لم يدرك عرفة.
    ترمذى، فى كتاب الحج، باب رقم: ٥٧، حديث رقم: ٨٩١.

### وقوف مزولفه کی شرع حیثیت اوراس کے تارک کے لیے عکم کا بیان:

مسکدید ہے کہ ہمارے یہاں وقوف مزدلفہ واجب ہے، رکن نہیں ہے لیکن امام شافعی والیٹید کے ہاں وقوف رکن ہے۔ چناں چہا گرکسی نے بلاعذراس وقوف کوترک کردیا تو ہمارے یہاں اس پردم ہوگا اور شوافع کے یہاں اس کا جج ہی خراب ہوجائے گا، امام شافعی والیٹیلڈ کی دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے فاذا أفضتم من عوفات فاذ کو واللہ عندالمستعو الحرام کہ جبتم عرفات سے پائوتو مشعر حرام کے باس اللہ کا ذکر کرو، اس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اس میں مشعر حرام کے وقت اللہ کا ذکر کر در اس آیت سے ذکر کا رکن ہونا ثابت ہوتا ہے اور چول کہ بیذ کر مزدلفہ میں ہوگا اس لیے مزدلفہ میں رکن اور وقوف کرنا بھی رکن ہوگا۔

# ر آن الهداية جلدا على المستخطي ١١١ على الكام في بيان ين على المام في بيان ين على المام في بيان ين على المام في

ہماری دلیل میہ ہے کہ آپ مُنَا لِیُنَا اِن اپنے اہل خانہ میں ضعیفوں اور کم زور لوگوں کو مزدلفہ کی رات ہی میں وہاں سے منی روانہ فرمایا تھا اگر وقو ف مزدلفہ رکن ہوتا تو آپ مُنَا لِیُنَا ہُم گرز ایسا نہ کرتے ، کیوں کہ رکن کی رکنیت تندرست اور ضعیف سب کے حق میں کیساں اور برابر ہے اور عذر کے ساتھ بھی رکن کوچھوڑ نا اور ترک کرنا جائز نہیں ہے۔

امام شافعی والیفیڈ کی پیش کردہ آیت اور دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں وقوف کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ذکر کا حکم دیا گیا ہے اور ذکر کس کے ہاں رکن نہیں ہے، لہذا جب ذکر رکن نہیں ہے تو جس جگہ ذکر کیا جاتا ہے بعنی مزدلفہ اور اس کا وقوف وہ بھی رکن نہیں ہوگا، ہاں وقوف مزدلفہ واجب ہے اور اس وجوب کی دلیل یہ ہے کہ آپ شالی نے فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ اس موقف یعنی مزدلفہ میں وقوف کیا اور اس سے پہلے اس نے وقوف عرف کرلیا ہے تو اس کا ج مکمل ہوگیا، چوں کہ آپ شالی خ کی ممل ہوگیا، چوں کہ آپ شالی خ کی متامیت کو وقوف مزدلفہ پر موقوف کیا ہے، لہذا وقوف مزدلفہ ج کے لیے مکم کیل اور تیم ہوگیا اور جو چیز کی چیز کے لیے مکم کیل اور تیم ہوگیا اور جو چیز کی چیز کے لیے مکم کیل اور تیم ہوگیا در جو چیز کی چیز کے لیے مکم کیل اور تیم ہوگیا در جو چیز کی چیز کے لیے مکم کیل اور تیم ہوگیا در جو چیز کی چیز کے لیے مکم کیل اور تیم ہوگیا در جو چیز کی چیز کے لیے ماجو کی جو تی ہوگیا در جو بین کہ کے داجب ہوتی ہے۔

اس لیے وقو فِ مزدلفہ واجب ہوگا اور بلاعذراس کوترک کرنے سے دم واجب ہوگا،کیکن اگر ضعفی یا بیاری کے عذر سے کی نے وقو فِ مزدلفہ ترک کر دیا تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ آپ منگا تی ایک خانہ میں سے بعض افراد کو وقو فِ مزدلفہ کی تعمیل سے پہلے ہی منی روانہ کر دیا تھا۔

قَالَ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا وَادِيَ مُحَسَّرٍ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ.

تروجہا: فرماتے ہیں کہ دادی محتر کے علاوہ پورا مزیفہ موقف ہے اس حدیث کی دجہ سے جوہم اس سے پہلے روایت کر چکے ہیں۔ مزدلفہ میں تھہرنے کی جگہ:

یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے کہ واد کی محتر کے علاوہ پورا مز دلفہ جائے وقوف ہے اور اس وادی کے علاوہ پورے مز دلفہ میں جہاں بھی حاجی وقوف کرے گا، واجب اداء ہوجائے گا، اس مسئلے کی دلیل بشکل حدیث پیچھے گذر چکی ہے۔

قَالَ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ حَتَّى يَأْتُوْ مِنَى، قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ عَصَمَهُ اللهُ هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسِخَ الْمُخْتَصَرَ وَ هَذَا غَلَطٌ، وَالصَّحِيْحُ إِذَا أَسْفَرَ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ • دَفَعَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ پھر جب آفاب طلوع ہوجائے تو امام اور سارے لوگ روانہ ہوں یہاں تک کہ منیٰ آجا کیں، بندۂ ضعیف کہتا ہے کہ قد وری کے شخوں میں ایسے ہی واقع ہے، لیکن میغلط ہے۔ اور شجے یہ ہے کہ جب خوب روشی ہوجائے تو امام اور لوگ روانہ ہوں، اس لیے کہ آپ مالی اللوع شمس سے پہلے روانہ ہوئے ہیں۔

#### اللغات:

\_ ﴿أسفر ﴾ روثني موجائے ،خوب واضح موجائے۔

#### 

#### تخريع

اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب الصلاۃ بجمع حدیث رقم: ۱۹۳۸.
 و بخاری فی کتاب الحج باب رقم: ۱۰۰ حدیث رقم: ۱۲۸٤.

#### مردلفه مع منى كوواليس كابيان:

امام قدوری فرماتے ہیں کہ جب یوم نحریعنی دسویں ذی الحجہ کا سورج طلوع ہوجائے تب امام اور سارے حاجی مزدلہ سے منل کے لیے روانہ ہوں لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری کی بیرعبارت غلط ہے اور اس کے بیشتر نسخوں میں یہی غلطی لکھی گئی ہے جب کہ تھجے یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر مزدلفہ سے خوب روشن کے بعد سورج نکلنے سے پہلے روائلی ہو، کیوں کہ آپ منافی قیام سورج نکلنے سے پہلے ہی مزدلفہ سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے عام لوگوں کے تق میں بھی طلوع مشس سے پہلے ہی روائلی کا حکم ہوگا۔

قَالَ فَيَنْتَدِئُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَيَرُمِيْهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِيُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلُ حَصَى الْخَذُفِ، لِآنَّ النَّبِيَ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۗ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذُفِ لَا يُؤْذِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ پھر جمرہ عقبہ ہے آغاز کرے اوربطن وادی سے تھیکری کی کنگریوں کی طرح اسے سات کنگریاں مارے، اس لیے کہ آپ مَثَاثِیْنِ جب منی میں تشریف لائے تو کسی چیز کے پاس تو قف نہیں کیا یہاں تک کہ جمرہ کی رمی فرمائی۔ آپ مُثَاثِیْنَا کا ارشاد گرامی ہے تم پر تھیکری کی کنگریاں لازم ہیں اور کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔

#### اللغاث:

-وحصیات ﴾ واحد حصاة ؛ کنگری \_ وخذف ﴾ سنگریزے، شیریاں \_ ولم یعرّج ﴾ نہیں بوھے نہیں توقف کیا۔

### تخريج

- 🛈 قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ۹۸.
- اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب في رمى الحمار، حديث رقم: ١٩٦٦.

#### رمی کا طریقه اور ابتداء کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ منی پہنچ کر حجاج کرام کا سب سے پہلائمل یہ ہے کہ وہ لوگ جمر ہ عقبہ کی رمی کریں اور شیطان کوطن وادی سے سات کنگریاں ماریں جو شیکری کی کنگریوں کی طرح ہوں، ان کے مارنے اور چھینکنے کا طریقہ ہے کہ انگوشے اور شہادت کی انگل کے بورووں سے سے مارا اور پھینکا جائے، اس مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ منا التيزام منی تشریف لائے تو سب سے پہلے یہی کام انجام دیا اور اس سے پہلے آپ نے منی میں کوئی دوسراکام انجام نہیں دیا اس لیے منی پہنچنے کے بعد جرحاجی کا سب سے پہلا ممل

# ر ان البدايه جلدا على المسلك المسلك الماع على الماع على الماع على الماع الماع على الماع الماع الماع الماع الم

جمرهٔ عقبہ کی رمی کرنا ہے، دوسری حدیث سے بھی یہی مفہوم ثابت ہے۔

وَ لَوْ رَمْى بِأَكْبَرَ مِنْهُ جَازَ لِحُصُولِ الرَّمْيِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَرْمِيْ بِالْكَبِيْرِ مِنَ الْآحْجَارِ كَيْلَا يَتَأَذَّى بِهِ غَيْرُهُ وَلَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ أَجْزَأَةُ ، لِأَنَّ مَا حَوْلَهَا مَوْضِعُ النُّسُكِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُون مِنْ بَطْنِ الْوَادِي لِمَا رَوَيْنَا، وَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ كَذَا رَوَى ﴿ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَ لَوْ سَبَّحَ مَكَانَ التَّكْبِيْرِ أَجْزَأَهُ لِحُصُوْلِ الذِّكْرِ وَهُوَ مِنْ ادَابِ الرَّمْيِ وَ لَا يَقِفُ عِنْدَهَا، لِأَنَّ النَّبِيُّ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقِفُ عِنْدَهَا، وَ يَقُطُعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ لِمَا رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَلِيَّا اللَّهِيَّةَ السَّلَامُ قَطَعَ التَّلْبِيَّةَ عِنْدَ أُوَّلَ حَصَاةٍ رَمْي بِهَا جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

ترجمل: اوراگر حاجی نے شیکری سے بوی کنگری ماری تو بھی جائز ہے، کیوں کدرمی حاصل ہوگئ، کیکن برا پھر نہ بھینکے تا کہاس ہے دوسرے کواذیت نہ پہنچے۔ اور اگر عقبہ کے اوپر سے رمی کی تو کافی ہے، اس لیے کہ جمرہ کے اردگر دنسک کا مقام ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ رمی بطنِ وادی سے ہواس صدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی اور ہر کنگری مارنے کے ساتھ تکمیر کے ایسا ہی حضرت ا بن مسعود وٹاٹنٹٹا اور حضرت ابن عمر وٹاٹنٹٹ سے مروی ہے اور اگر تکبیر کی جگہ بیج پڑھی تو بھی کافی ہے اس لیے کہ ذکر اللہ حاصل ہوگیا ہے اور بدری کے آداب میں سے ہے۔ اور حاجی جمرہ عقبہ کے پاس نہ ممبرے، کیوں کہ آپ اُلیفی اس کے پاس نہیں ممبرے، اور پہلی ہی تكبير كے ساتھ تلبيه بندكر دے اس حديث كى وجه سے جوحفرت ابن مسعود والتين سے مروى ہے اورحفرت جابر والتحق نے روايت كيا ہے کہ آ ی مُنافِیظ نے پہلی کنکری کے وقت جس سے جمرۂ عقبہ کی رمی فرمائی تلبید بند کر دیا تھا۔

- اخرجه بخارى في كتاب الحج باب يكبر مع كل حصاة حديث رقم: ١٧٥٠.
- اخرجه بخارى في كتاب الحج باب من رمي جمرة العقبة ولم يقف حديث رقَّم ١٧٥٩، ١٧٥١.
  - قد مر تخریجه تحت حدیث رقم: ١٠٥.

### رمی کے آ داب اور تلبیہ بند کردیے کا وقت:

مسکدید ہے کہ جمرات کی رمی میں انگلی کے بوروں کے برابر کنگری پھینکنا افضل ہے تاہم اگر کوئی حاجی اس مقدار سے بڑی کنکری پھینکتا ہے تو بھی جائز ہے، کیوں کہ مقصود تو رمی کرنا ہے اور وہ بڑے پھر سے بھی حاصل ہوجائے گی،کیکن بہت زیادہ بڑے بقرنہ سے ورنہ اس سے دوسرے حاجیوں کو تکلیف ہوگی۔اس طرح ایک ہدایت یہ ہے کہ مذکورہ رمی بطن وادی سے کی جائے ،اس لیے کہ آپ من اللہ اللہ علی وادی ہی سے رمی فرمائی ہے،لیکن اگر کوئی شخص عقبہ کے اوپر سے رمی کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیوں کہ جمرات کے چاروں طرف موضع نسک ہے لہذا جاہے جہاں سے رمی کرے گاری اداء ہوجائے گی۔

# ر آن البعليه جلاص عن المستخصر المام عن المام على

قرماتے ہیں کہ حاجی ہر کنگری مارتے وقت اللہ اکبر کے الیکن اگر کوئی حاجی اللہ اکبر کی جگہ شیج پڑھے تو بھی کافی ہے،

اس لیے کہ ذکر اللہ ہی مقصود ہے اور وہ شیج ہے بھی حاصل ہوجاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حاجی جمرہ عقبہ کے پاس نہ ظہرے اور کنگری مارتے ہی جمرہ عقبہ کے پاس ٹھہرے نہیں تھے اور می کرتے ہی مارتے ہی جمرہ عقبہ کے پاس ٹھہرے نہیں تھے اور می کرتے ہی وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے، اور پھر وہاں رکنے میں بھیڑ ہونے اور دو سرے حاجیوں کو تکلیف پہنچانے کا بھی خدشہ ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی وہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ اور جیسے ہی حاجی پہلی کنگری مارے فوراً تلبیہ پڑھنا بند کردے، اس لیے کہ حضرت جابر اور حضرت ابن عمر خاتین کی روایت میں یہی خدکور ہے کہ آپ شائیؤ نے پہلی کنگری مارتے ہی تلبیہ بند فرما دیا تھا۔

ثُمَّ كَيْفِيَّةُ الرَّمْيِ أَنْ يَّضَعَ الْحَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ إِبْهَامِهِ الْيُمْنَى وَ يَسْتَعِيْنَ بِالْمُسَبِّحَةِ، وَ مِقْدَارُ الرِّمْيِ أَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَ الرَّامِيُ وَ بِيْنَ مَوْضِعِ السُّقُوطِ حَمْسَةُ أَذْرُعٍ، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَنَيْكَايَةِ، لِأَنَّ مَا دُوْنَ الرَّامِي وَ بِيْنَ مَوْضِعِ السُّقُوطِ حَمْسَةُ أَذْرُعٍ، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَنَيْكَايَةِ، لِأَنَّ مَا دُوْنَ الرَّامِي وَ بِيْنَ مَوْضِعِ السَّنَّةِ، وَ لَوْ وَضَعَهَا ذَلِكَ يَكُونُ وَطُوحًا، وَ لَوْ طَرْحَهَا طَرْحًا أَجْزَأَهُ، لِأَنَّهُ إِلَى قَدَمَيْهِ إِلَّا أَنَّةُ مُسِيْءٌ لِمُخَالِفَةِ السُّنَّةِ، وَ لَوْ وَضَعَهَا وَضُعَهَا لَمْ يُحْوِهُ، لِأَنَّةُ لِيْسَ بِرَمْي.

ترجمہ : پھر کنگری مارنے کی کیفیت ہے ہے کہ حاجی کنگری کو اپنے دائیں انگوٹھے کی پشت پر رکھے اور شہادت کی انگی سے مدد
لے۔اور رمی کی مقدار ہے ہے کہ پھینکنے والے کے اور کنگری گرنے کے درمیان پانچ فراع کا فاصلہ ہو،حسن بن زیادؓ نے امام ابوصنیفہ
طِینُٹیا ہے اس طرح روایت کیا ہے اور اگر اس نے اپنے قدموں کی طرف کنگری پھینکی تو بھی کافی ہے، کیکن مخالفتِ سنت کی وجہ سے بیہ
شخص گنہگار ہوگا۔اور اگر کسی حاجی نے کنگری رکھ دی تو یہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیری نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿إبهام ﴾ انگونها۔ ﴿مسبحه ﴾ شهادت كى انگلى۔ ﴿يستعين ﴾ مدد كے۔ ﴿طوح ﴾ كرانا، دوركرنا۔

### رى ميل كنكرى تيكني كاطريقه:

اس عبارت میں رک جمار کی کیفیت اور اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ حاجی کنگری کو دائیں انگوٹھے کی پشت پر رکھ کرسبابہ

کی مدو سے چھیئے اور اتنی طاقت سے چھیئے کہ وہ کنگری کم از کم پانچ ہاتھ کے فاصلے پر جاکر گرے، تاکہ رمی تحقق ہوجائے، حسن بن
زیاڈ نے امام اعظم چلٹھیلا سے اسی طرح مسکلہ بیان کیا ہے۔ اور پھر عقلا بھی بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کنگری حاجی پاس سے پچھ
دور جاکر گرے، کیوں کہ اگر بالکل قریب گرے گی تو بیری نہیں ہوگی، بل کہ طرح ہوگا اور ہر چند کہ طرح یعنی کنگری کو ڈالنا بھی جائز
ہواور اس سے بھی رمی اداء ہوجائے گی تا ہم سنت تو رمی کرنا ہی ہے، اس لیے طرح کے بالمقابل رمی بہتر اور برتر ہوگی، اور طرح
کی صورت میں حاجی نے اپنے قدموں کی طرف کنگری چھینگی ہے، اس لیے رمی کی صورت تو پائی گئی مگر اس میں سنت کی مخالفت ہے
اس لیے مخالفت سنت کی وجہ سے وہ شخص گنہگار ہوگا۔

اورا اگر کسی حاجی نے ڈالنے کے بجائے کنگری کو رکھ دیا تو بیرمی کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، کیوں کہ بیکسی بھی طرح رمی

وَ لَوْ رَمَاهَا فَوَقَعَتُ قَرِيْنًا مِّنَ الْجَمْرَةِ يَكُفِيهِ، لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ، وَ لَوْ وَقَعَتْ بَعِيْدًا مِنْهُا لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ، وَ لَوْ وَقَعَتْ بَعِيْدًا مِنْهُا لَا يُحْزِيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعُرَفُ قُوْبَةً إِلَّا فِي مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ، وَ لَوْ رَمْى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جُمْلَةً فَهَذِهِ وَاحِدَةً، لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ تَفَرُّقُ الْأَفْعَالِ.

ترجمل: اور اگر حاجی نے کنگری پھینکی اور وہ جمرے کے قریب ہی گر گئی تو کافی ہے، کیوں کہ اس مقدارے بچناممکن نہیں ہاور اگر جمرے سے دور جا گری تو کافی نہیں ہوگی ، کیوں کہ رمی کا عبادت ہونا ایک مخصوص مکان میں ہی معلوم ہوا ہے۔ اور اگر کسی نے ایک ساتھ سات کنگریاں بھینک دی تو وہ ایک ہی ہے ، کیوں کہ منصوص علیہ تو جدا جدا افعال کرنا ہے۔

جمره کے قریب گرنے والی تنگری کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے کنگری چینکی اور وہ جمرہ کے قریب گری تو جائز ہے کیوں کہ برحاجی کی کنگری کا جمرہ میں گرناممکن نہیں ہے اور اس مقدار سے بچناممکن نہیں ہے اس لیے قریب گرنا بھی کانی بوجائے گا، لیکن اگر کسی کی کنگری جمرہ سے دور گری تو کافی نہیں ہے کیوں کہ رمی کا عبادت ہونا صرف مقام مخصوص بینی جمرہ میں ہی مخقق ہے اور چوں کہ یہ کنگری جمرہ سے بہت دور ہے اس لیے رمی سے کافی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے ایک ہی مرتبہ میں سات کنگریاں بھینک دیں تو یہ ایک ہی کنگری شار ہوگی، کیوں کہ جس کا تھم دیا گیا ہے وہ سات مرتبہ الگ الگ کنگری مارنا ہے، لہذا ایک مرتبہ سات کنگری مارنے سے رمی ادانی ہوگی۔

وَ يَأْخُذُ الْحَطى مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُكُرَهُ، لِأَنَّ مَا عِنْدَهَا مِنَ الْحَطى مَرُدُودٌ، هَكُذَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ فَيُتَشَأَمُ بِهِ، وَ مَعَ هذَا لَوْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ لِوُجُوْدِ فِعْلِ الرَّمْيِ.

ترجمل: اور حاجی جس جگه سے جاہے کنگریاں لے، لیکن جمرہ کے پاس سے نہ لے، اس لیے کہ بید کروہ ہے، کیوں کہ جمرہ کے پاس جو کنگریاں ہیں ای طرح اثر میں آیا ہے لہذا اس میں نحوست ہوگی۔ اور اس کے باوجود اگر حاجی نے ایسا کیا تو کافی ہے، اس لیے کدرمی کافعل یایا گیا۔

#### اللغات:

﴿ يسشاء م ﴾ فال لى جاتى ہے، برشكونى لينا۔

### رمی کی منکریاں کہاں سے چی جائیں؟

مسکلہ یہ ہے کہ حاجی جہاں سے جا ہے کنگریاں اٹھا کر رمی کرے، لیکن جمرہ کے پاس سے رمی نہ کرے، اس لیے کہ جمرہ مقبول نہیں ہوتا، اس لیے جمرہ کے پاس کی کنگری لے کر رمی کرنے میں خوست ہوگی، لہذا وہاں سے کنگری نہ اُٹھانا ہی بہتر ہے، تاہم

### ر آن الهدايي جلد ال يوسي المستخطر ٢١٦ يوسي الكام في كريان مين الم اگر کسی نے جمرہ کے پاس سے کنگری اٹھا کررمی کر دی تو پیجھی کافی ہے اس لیے کہ فعل رمی موجود ہے اور یہی مقصود ہے۔

وَ يَجُوْزُ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَمَّتُكَايُهُ، لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ فِعْلُ الرَّمْيِ وَ ذلِكَ يَحْصُلُ بِالطِّيْنِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْحَجَرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَمَٰى بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، لِأَنَّهُ يُسَمَّى نَفْرًا لَا رَمْيًا.

ترجمل: اور ہمارے یہاں ہراس چیز سے رمی کرنا جائز ہے جوز مین کی جنس سے ہو، امام شافعی والٹیل کا اختلاف ہے، اس لیے کہ مقصود رمی کرنا ہے اور وہ مٹی سے حاصل ہوجاتا ہے جیسا کہ پھر سے حاصل ہوجاتا ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب سونے یا چاندی سے کس نے رمی کی،اس لیے کداہے بھیرنا کہا جائے گالیکن پھیکنانہیں کہا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿طين ﴾ مثى \_ ﴿نثر ﴾ بكهيرنا \_

### رمی میں پھروں کے علاوہ و ممراشیاء کے استعال کا بیان:

فر ماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہراس چیز سے رمی کرنا جائز اور درست ہے جو زمین کی جنس سے ہولیکن امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ صرف پھر سے رمی کرنا جائز ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیز سے جائز نہیں ہے، کیوں کہ روایات میں آپ مُنافِیّا کما چھر ہی سے رمی کرنا ثابت ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ آپ مُلَا ﷺ کے پھر سے رمی کرنے کا ثبوت ہے لیکن مٹی وغیرہ سے رمی کرنے كى فى نبيل باورفقه كاضابطه يه ب كه تحصيص الشيئ بالذكو لا يدل على نفى عما عداه يعنى خاص طور يركى چيز كا تذكره کرنے ہے اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہوتی ،لہذا جب قول میں نفی نہیں ہوتی تو کسی خاص چیز پڑعمل کرنے ہے بھی اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہوگی چنانچے مٹی وغیرہ سے رمی کرنا جائز ہوگا۔

صاحب مدایہ نے جو دلیل بیان کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اصل اور مقصود رمی کرنا ہے اور رمی جس طرح پتھر سے حاصل ہوتی ہے اس طرح مٹی سے بھی حاصل ہوگی، لہذا جب حصول مقصود میں مٹی اور پھر دونوں برابر ہیں تو تھم یعنی جواز رمی میں بھی دونوں برابر ہوں کے اور دونوں سے رمی اداء ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے سونے یا جاندی کے ذریعے رمی کی تو رمی جائز نہیں ہوگی، کیوں کداہے بھیرنا تو کہا جائے گا، لیکن پھینکنانہیں کہا جائے گا جب کدری میں بھینکنے کامفہوم ومعنی ہے نہ کہ بھیرنے کا۔

قَالَ ثُمَّ يَذْبَحُ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ لِمَا رُوِيَ ٢ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِيْ يَوْمِنَا هَٰذَا أَنْ نَرْمِيَ ثُمَّ نَذْبَحَ ثُمَّ نَحْلِقَ، وَ لِأَنَّ الْحَلْقَ مِنْ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ، وَكَذَا الذِّبْحُ حَتَّى يَتَحَلَّلَ بِهِ الْمُحْصَرُ فَيُقَدَّمُ الرَّمْيُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ الْحَلْقُ مِنْ مَّحْظُوْرَاتِ الْإِحْرَامِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الذِّبْحُ، وَ إِنَّمَا عَلَّقَ

# ر آن البدايه جلدا على المستخدم الماسكان على الماسكان الماسكان على الماسكان الماسكان على الماسكان على الماسكان الماسكا

الذَّبْحَ بِالْمَحَبَّةِ، لِأَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْمُفْرِدُ تَطَوُّعٌ، وَالْكَلَامُ فِي الْمُفْرِدِ.

توجہ ان فرماتے ہیں کہ پھراگر حاجی کا جی جا ہے تو ذئ کرے اور حلق کرے یا قصر کرے اس لیے کہ مردی ہے کہ آپ سُلُ ﷺ فرمایا آج کے دن ہمارا پہلا ممل ہے کہ ہم رمی کریں پھر ذئ کریں پھر حلق کریں۔ اور اس لیے کہ سرمنڈ وانا احرام کے اسباب میں سے ہے اور ایسے ہی قربانی کرنا بھی یہاں تک کہ قربانی سے محصر حلال ہوجاتا ہے لہذا رمی کو ان دونوں پر مقدم کیا جائے گا پھر حلق کرانا احرام کے ممنوعات میں سے ہے، اس لیے قربانی کو حلق پر مقدم کیا جائے گا۔ اور قربانی کو چاہت پر اس لیے معلق کیا گیا ہے کہ تنہا جج کرنے والا جو قربانی کرتا ہے وہ فعل ہوتی ہے اور یہاں مفرد کے متعلق ہی کلام ہے۔

#### اللغات:

\_\_\_\_\_\_\_ ﴿تحلّل ﴾ احرام ختم كرنا، حلال موجانا \_ ﴿محصر ﴾ جس كو حج سے روك ديا گيا مو \_ ﴿مخطور ات ﴾ ممنوعات \_

### تخريج

• اخرجه مسلم بمعناه في كتاب الحج باب بيان ان السنة يوم النحر، حديث رقم: ١٣٢٦، ١٣٢٥.

#### رمی کے بعد کے اعمال:

صورتِ مسلّدیہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حاجی کو اختیار ہے اگر چاہت قربانی کر کے حلق یا قصر کرائے، کیوں کہ آپ مظافیہ کا پہلا عمل رمی کرنا ہے، اس کے بعد مظافیہ کیا نہا گئی کے بعد عربی کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے اور اس کے بعد حلق کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حلق کرانا اور قربانی کرنا دونوں احرام سے نکلنے کے اسباب میں سے جمہ اس کے بعد ادائے جج سے روک دیا گیا ہو) قربانی کرنے سے حلال ہوجاتا ہے لہذا جب قربانی اور حلق دونوں اسباب تحلل میں سے جی تو ظاہر ہے کہ ان سے پہلے رمی کی جائے گی اور رمی کو ان پر مقدم کیا جائے گا۔ اور پھر حلق چوں کہ منوعات احرام میں سے ہی اس لیے ذرج کو اس پر بھی مقدم کیا جائے گا تا کہ ذرخ اور قربانی بھی بحالتِ احرام اداء ہو۔

فرماتے ہیں کہ عبارت میں قربانی کومحرم کی چاہت اور مشیت پراس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ صرف جج کا احرام باند سے والا جو قربانی کرتا ہے وہ نفل ہوتی ہے اور ہماری گفتگو بھی مفرد بالحج ہی کے متعلق ہے اس لیے قربانی کرنا اس کی چاہت پر موقوف ہوگا اور اس پر واجب یا لازم نہیں ہوگا، کیوں کنفل میں وجوب ولزوم نہیں چلتا۔

وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالَهُ ثَلَاثًا الْمُحَدِيْثُ، ظَاهَرٌ بِالرَّحْمِ عَلَيْهِمْ، وَ لِأَنَّ الْحَلَّقِ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِمْ، وَ لِأَنَّ الْحَلَّقِ أَكْمَلُ فِي قَضَاءِ التَّفَثِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ، وَ فِي التَّقْضِيرِ بَعْضُ التَّقْصِيْرِ فَأَشْبَهَ الْإِغْتِسَالَ مَعَ الْوُضُوءِ، وَ يَكْتَفِى فِي التَّقْصِيْرِ فَأْشُبَهَ الْإِنْ مَعْ الرَّأْسِ اغْتِبَارًا بِالْمَسْحِ، وَ حَلْقُ الْكُلِّ أَوْلَى اِقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالتَّقْصِيْرُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رُؤُوسِ شَعْرِهِ مِقْدَارَ الْأَنْمُلَةِ.

توجی اورسرمند انا افضل ہے، اس لیے کہ آپ مَنْ اللهٰ الله تعالی سرمند انے والوں پر رحم فرمائے، آپ نے یہ جملہ تین

# ر ان البداية جلد الله المستخدم الله المستخدم الكام في ك بيان يس ك

مرتبہ کہااور آپ نے تحلقین پرتین مرتبہ رحمت بھیجی اور اس لیے بھی کہ حلق میل کچیل کوصاف کرنے میں زیادہ کامل ہے اور یہی مقصود ہے جب کہ کتر وانے میں کچھ کی ہے، لبذا یہ خسل مع الوضوء کے مشابہ ہو گیا۔ اور مسیح پر قیاس کرتے ہوئے چوتھائی سرمنڈانے پر اکتفاء کیا جاسکتا ہے لیکن پورا سرمنڈانا اولی ہے (اس لیے کہ اس میں) رسولِ اکر مُنَا اَلَّیْا مُکَا اقتداء ہے اور کتر وانا یہ ہے کہ حاجی اپنے بالوں کے بسروں سے ایک انگل کے بقدر لے لے۔

اللغات:

﴿ حلق ﴾ سرمندُ انا۔ ﴿ تفت ﴾ ميل كيل ، ﴿ تقصير ﴾ ﴿ بال كانا ﴿ كوتا بى ، ﴿ أنمله ﴾ أنكل كے بورے۔ تخريج:

- اخرجه مسلم في كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير، حديث رقم: ٣١٧، ٣١٨.
  - و قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ۱۲۲.

#### مرمندانے کی افضلیت کا بیان:

مئلہ یہ ہے کہ حاجی کے لیے سرمنڈ انا اور بال کتر وانا دونوں جائز ہیں، البتہ سرمنڈ انا افضل اور اولی ہے اور اس کی دو وجہیں ہیں۔ (۱) پہلی وجہیہ ہے کہ آپ تین مرتبہ رحمتِ خداوندی کی دعاء فر مائی ہے۔ (۲) دوسری وجہیہ ہے کہ طلق یا قصر کا مقصد دعاء فر مائی ہے۔ (۲) دوسری وجہیہ ہے کہ طلق یا قصر کا مقصد صفائی حاصل کرنا ہے اور یہ مقصد سرمنڈ انے میں علی وجہ الکمال حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی حلق ہی افضل ہوگا، اس کے برخلاف بال کتر وانے میں صفائی اور سخر ائی میں کمی اور نقص ہے، لہذا یہ وضواور عسل کے مشابہ ہوگیا اور جس طرح وضواور عسل میں سے حلق کرنا افضل ہوگا۔

ویکتفی فی الحلق الن فرماتے ہیں کہ جس طرح سر کے مسے میں چوتھائی سرکا مسے کرنا کافی ہے اس طرح حلق میں چوتھائی سرکا حلق کرانا بھی کافی ہے، لیکن چول کہ آپ میک تی تی ہے۔ کی اقتداء میں پورے سرکا حلق کرانا ہی بہتر ہوگا۔

والتقصیر النح فرماتے ہیں کہ بالوں کا کتروانا رہے کہ حاجی ایک انگل کی مقدار میں اپنے بال کے ہروں کو کاٹ لے یا دوسرے سے کٹوالے۔

وَ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْئٍ إِلَّا النِّسَاءُ، وَ قَالَ مَالِكُ رَمَّ اللَّهَايُهُ إِلَّا الطِّيْبُ أَيْضًا، لِأَنَّةُ مِنْ دَوَاعِي الْجَمَاعِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ الْجِمَاعُ فِيْمَا دُوْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُهِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْئٍ إِلَّا النِّسَاءُ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ الْجِمَاعُ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالُا اللَّهُ قَضَاءُ الشَّهُوةِ بِالنِّسَاءِ فَيُؤَخَّرُ إِلَى تَمَامِ الْحَلَالِ.

ترجمل: اور حاجی کے لیے عورتوں کے علاوہ ہر چیز حلال ہوگئی، امام مالک رطیقید فرماتے ہیں کہ خوشبو کے علاوہ بھی، کیوں کہ وہ جماع کے دواعی میں سے ہے، ہماری دلیل اس شخص کے متعلق آپ مَلَ اللّٰهِ کا بیار شادگرامی ہے کہ عورتوں کے سوااس کے لیے ہر چیز حلال ہوگئی اور بیاحدیث قیاس پر مقدم ہے۔اور ہمارے یہاں اس کے لیے مادون الفرج میں جماع کرنا بھی حلال نہیں ہے، امام

ر آن الهداية جلدا على المستخد ١٩٩ على الكام في ك بيان من ع

معنی برایشید کا اختلاف ہے، اس لیے کہ یہ عورتوں کے ساتھ شہوت بورا کرنا ہے، لہذا اسے مکمل طور پر حلال ہونے تک مؤخر کیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿طيب ﴾ خوشبو\_

### تخريع

🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب في رمي الجمار، حديث رقم: ١٩٧٨.

### بال كوانے كے بعداحرام كے مسائل:

مسکلہ یہ ہے کہ حلق اور قصر کے بعد ہمارے یہاں جماع کے علاوہ حاجی کے لیے ہر چیز حلال ہوجاتی ہے البتہ جماع اور دوائی جماع حلال نہیں ہوتے تاوقتیکہ وہ مکمل طور سے احرام سے نہ نکل جائے۔ امام مالک روائی یا کہ جماع کے ساتھ ساتھ خوشبولگانا بھی حاجی کے لیے حلال نہیں ہوتا، کیوں کہ خوشبوبھی جماع کے دوائی میں سے ہے اور اس کے لیے جماع کرنا حلال نہیں ہونگے۔ ہماری دلیل بیحدیث ہے حل له کل شیئ الا النساء کہ حلق یا قصر کرانے نہیں ہے، لہذا دوائی جماع بھی حلال نہیں ہونگے۔ ہماری دلیل بیحدیث ہے حل له کل شیئ الا النساء کہ حلق یا قصر کرانے کے بعد جماع کے علاوہ حاجی کے لیے ہر چیز حلال ہوجاتی ہے، اس حدیث سے ہمارا وجاستدلال اس طور پر ہے کہ جب آپ منافیقی کے بعد جماع اور عورتوں کا استثناء نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ نے صرف جماع اورعورتوں کا استثناء نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ نص قیاس پر مقدم ہوا کرتی ہے۔

و لا یعد فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں حلق اور قصر کے بعد جس طرح فرج میں جماع کرنا حلال نہیں ہے، اسی طرح ما دون الفرج میں جماع کرنا حلال نہیں ہے، کیوں کہ مادون الفرج میں بھی جماع کرنا عورت کے ساتھ شہوت پورا کرنا ہور کا دون الفرج میں بھی جماع کرنا عورت کے ساتھ شہوت پورا کرنا ہو اور اسے کامل حلت ہو اور اسے کامل حلت ہو اور اسے کامل حلت کی اور اسے کامل حلت کی طرف پھیر دیا جائے گا اور جب تک علی وجرالکمال حاجی حلال نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے بیسب کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگ، اس سلسلے میں امام شافعی مادون الفرج میں جماع کی حلت کے قائل ہیں لیکن ہماری بیان کردہ دلیل ان کے خلاف جمت ہے۔

ثُمَّ الرَّمْيُ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ التَّحَلَّلِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالِّتَا يُهُ هُوَ يَقُوْلُ إِنَّهُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَالْحَلْقِ فَيَكُوْنُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ كَالْحَلْقِ، وَالرَّمْيِ لَيْسَ فَيَكُوْنُ جِنَايَةً فِي غَيْرِ أَوَانِهِ كَالْحَلْقِ، وَالرَّمْيِ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ، بِخِلَافِ الطَّوَافِ، لِأَنَّ التَّحَلُّلِ بِالْحَلْقِ السَّابِقِ لَا بِهِ.

ترجملہ: پھر ہمارے یہاں ری اسباب تحلل میں سے نہیں ہے، امام شافعی رطیقید کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ حلق کی طرح ری بھی یوم نحر کے ساتھ مؤقت ہے، لہذا حلال ہونے سے پہلے جنایت ہوتی ہے جیسے حلق کرانا اور رمی جنایت نہیں ہے، برخلاف طواف کے، کیوں کہ حلال ہونا حلق سابق کی وجہ سے ہے نہ کہ طواف کی وجہ سے۔

# ر ان الهداية جلد الله على المسلك المائة على الله المائة كم يان على المائة كم يان على المائة كم يان على المائة المائة كم يان على المائة المائة المائة كم يان على المائة ال

#### اللغاث:

﴿ جناية ﴾ جرم - ﴿ او ان ﴾ وقت مخصوص -

### ماجی کے حلال ہونے کا سبب کیا ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمرہ عقبہ کی رمی کرنے سے حاجی حلال نہیں ہوگا بلکہ حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر کرانا ضروری ہے، جب کہ امام شافعی رطاقتیا کا مسلک یہ ہے کہ حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر حاجی نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی ہے تو وہ حلال ہوجائے گا، ان کی دلیل یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی یوم نحر کے ساتھ مؤقت ہے، لہذا جس طرح یوم نحر کے ساتھ مؤقت ہونے کی وجہ سے حلق محلل ہے اسی طرح رمی بھی محلل ہوگی اور جس طرح حلق کرانے سے حاجی حلال ہوجاتا ہے اسی طرح رمی بھی محلل ہوگا اور جس طرح حلق کرانے سے جاجی وہ حلال ہوجاتا گا۔

ہماری دلیل اور امام شافعی والتھا کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ محلل کرنے والی چیز کے واقع ہونے سے پہلے جنایت ہونا ضروری ہے اور رمی بحالتِ احرام جنایت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص بجالت احرام وقت سے پہلے رمی کرلے تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں، لیکن اگر یوم نحرسے پہلے کوئی شخص حلق کرالے تو اس پر دام واجب، لہذا جب رمی بحالت احرام جنایت نہیں ہے تو وہ محلل بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ محلل ہونے کے لیے اس چیز کا وقت سے پہلے جنایت ہونا ضروری ہے۔

بعلاف الطواف النع سے ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کلل کے لیے جنایت ہونے کی بات کہی ہے وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ طواف زیارت بھی محلل ہے حالاں کہ بحالت احرام طواف زیارت جنایت نہیں ہے، بل کہ کثر ت سے طواف کرنا عمدہ اور پندیدہ ہے، معلوم ہوا کہ ہر محلل کا وقت سے پہلے جنایت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ طواف زیارت محلل نہیں ہے، کیوں کہ طواف زیارت حلق کے بعد کیا جاتا ہے اور حلق محلل ہے، اس لیے طواف زیارت کرنے والا حاجی اس سے پہلے حلق کرانے کی وجہ سے حلال ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے حلال ہونے میں طواف زیارت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

قَالَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ يَوْمِهِ ذَٰلِكَ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْغَدِ أَوْ مِنْ بَعْدَ الْغَدِ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزَّيَارَةِ سَبْعَةَ أَشُوَاطٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَلَقَ أَفَاضَ إِلَى مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ عَادَ إِلَى مِنْي وَ صَلَّى الظُّهُرَ بِمِنْي.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ پھر حاجی ای دن یا اگلے دن یا اس سے اگلے دن مکہ آئے پھر طواف زیارت کے سات پھیرے بیت اللہ کا طواف کرے، اس حدیث کی وجہ سے جومروی ہے کہ آپ مُنالِیّنِ اُحلق کرانے کے بعد مکہ تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف کیا پھرمنی واپس چلے گئے اورمنی میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔

#### اللّغات:

# ر آن البداية جلدا على المالية المالية جلدا على المالية الم

#### تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب طواف الافاضة يوم النحر، حديث رقم: ٣٣٥.

#### طواف زيارت كابيان:

مسکدتو بالکل واضح ہے کہ یوم نحر کے افعال یعنی رمی، قربانی اور حلق کرانے کے بعد حاجی اسی دن یا گیار ہویں تاریخ کو یا بار ہویں کار تخ کو یا بار ہویں کار تخ کو یا بار ہویں کو مکہ تشریف لاکر طواف زیارت کر لیا تھا، اس کے بعد آپ واپس منی تشریف لے گئے تھے اور و ہیں ظہر کی نماز اداء فر مائی تھی، واضح رہے کہ طواف زیارت کرنا حج کارکن ہے اور اسے اداء کرنا ضروری ہے، چناں چہ اگر کوئی شخص اسے ترک کردے تو اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوگا۔

وَ وَقُتُهُ أَيَّامُ النَّحْرِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَطَفَ الطَّوَافَ عَلَى الذِّبْحِ قَالَ فَكُلُوا مِنْهَا ثُمَّ قَالَ وَلْيَطَّوَّفُوا فَكَانَ وَقُتُهُمَا وَالسَّمُ النَّهُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُتُهُ اللَّهُ وَقُتُهُ الْوَقُونِ بِعَرَفَةِ، وَالطَّوَافُ مَرَتَّبٌ عَلَيْهِ، وَ أَقْضَلُ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَوَّلُهَا كَمَا فِي التَّضْحِيَةِ، وَ فِي الْحَدِيْثِ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.

تروجمه: اورطواف زیارت کا وقت قربانی کے ایام ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی پرطواف کا عطف کر کے فرمایا ہے فکلوا منھا ، پھر فرمایا ولیطوّفوا، لہذا طواف اور قربانی دونوں کا وقت ایک ہی ہوگا۔ اور طواف زیارت کا اوّل وقت یوم الخر کی طلوع فجر کے بعد ہے، کیوں کہ اس سے پہلے رات کا وقت وقوف عرفہ کا وقت ہے اور طواف اس پر مرتب ہے اور ان ایام میں پہلا دن افضل ہے جیسا کہ قربانی میں ہے اور حدیث میں ہے کہ ان ایام میں سے پہلا دن افضل ہے۔

#### اللغات:

﴿تضحية ﴾ قرباني ـ

#### طواف زیارت کے وقت کا بیان:

فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی وسویں، گیار ہویں اور بار ہویں تاریخیں قربانی کے ایام ہیں اور یہی ایام طواف زیارت کے بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قربانی پر طواف کا عطف کیا ہے چنال چہ فرمایا ''فکلوا منھا و أطعموا البائس الفقیر ثم لیقضوا تفثھم ولیوفوا نذور ھم ولیطوفوا بالبیت العتیق'' اور معطوف اور معطوف علیہ کا وقت ایک ہوتا ہے للبذا جو قربانی کا وقت ہے وہی طواف زیارت کا بھی وقت ہوگا اور چوں کہ ار اار ۱۲ ارکی تاریخوں میں قربانی کی جاستی ہے اس لیے ان تاریخوں میں طواف زیارت بھی کیا جاسکتی ہے۔

و أول المنے فرماتے ہیں کہ یوم النحر کی طلوع فجر سے طواف زیارت کا وقت شروع ہوجاتا ہے، کیوں کہ یوم النحر کی طلوع فجر سے پہلے جورات کا وقت ہے وہ عرفہ میں وقوف کا وقت ہے اور طواف زیارت وقوف پر مرتب ہے، اس لیے جب وقوف کا وقت ختم ہوگا تو طواف کا وقت شروع ہوگا اور یوم النحر کی طلوع فجر پر وقوف کا وقت ختم ہوتا ہے اس لیے اس وقت سے طواف کا وقت

# ر آن البعلية جلدا عن المحالي المحالية جلدا عن المحالية المحارية على المحالية المحارية على المحالية المحارية ال

شروع ہوجائے گا اور یوم النحر ہی کوطواف کرنا بہتر اور افضل ہے جس طرح کہ اس دن قربانی کرنا بھی افضل ہے اور پھر حدیث میں بھی اول وقت یعنی یوم النحر ہی میں طواف کرنا افضل بتایا گیا ہے۔

فَإِنْ كَانَ سَعِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ عَقِيْبَ طَوَافِ الْقُدُوْمِ لَمْ يَرْمَلُ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَ لَا سَعْيَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقَدِّمِ السَّعْيَ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا مَرَّةً، وَالرَّمْلُ مَا شُرِعَ إِلَّا كَانَ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا مَرَّةً، وَالرَّمْلُ مَا شُرِعَ إِلَّا مَرَّةً فِي طَوَافِ بَعْدَهُ سَعْيٌ.

ترجمل: اوراگر جاجی طواف قد وم کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر چکا ہوتو اس طواف میں رال نہیں کرے گا اور اس پر سعی بھی نہیں اس کے بعد سعی بھی کرے، کیوں کہ سعی صرف ایک بھی نہیں ہے۔ اور اس نے پہلے سعی نہ کی ہوتو اس طواف میں رال کرے اور اس کے بعد سعی بھی کرے، کیوں کہ سعی صرف ایک مرتبہ ایسے طواف میں مشروع ہے جس کے بعد سعی ہو۔

### اللغات:

﴿عقيب ﴾ بعد، ييجهيـ

### طواف زيارت ميسعى اورول كاعم:

مسئلہ یہ ہے کہ رمل اور سعی دونوں چیزیں صرف ایک ہی ایک مرتبہ مشروع ہیں، چناں چہا گرکوئی حاجی طواف قدوم کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر چکا ہوتو نہ تو اس پر طواف زیارت کے بعد سعی واجب ہے اور نہ ہی طواف زیارت میں وہ رمل کرے، لیکن اگر اس نے طواف قدوم کے بعد سعی نہیں کی تھی تو طواف زیارت میں رمل بھی کرے اور اس کے بعد سعی بھی کرے، تا کہ رمل اور سعی دونوں ایک ایک بارا داء ہوجائیں۔

وَ يُصَلِّيُ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ هٰذَا الطَّوَافِ، لِأَنَّ خَتْمَ كُلِّ طَوَافٍ بِرَكْعَتَيْنِ، فَرْضًا كَانَ الطَّوَافُ أَوْ نَفُلًا لِمَا بَيَّنَا، وَ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ للكِنْ بِالْحَلْقِ السَّابِقِ ، إِذْ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَا بِالطَّوَافِ إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ عَمَلَهُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ.

ترجمہ: اور حاجی اس طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھے، کیوں کہ ہر طواف کاختم دور کعت کے ساتھ ہے خواہ طواف فرض ہویا نقل ہواس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ (طواف زیارت کے بعد) حاجی کے لیے عور تیں حلال ہو گئیں، لیکن سابق حلق کی وجہ سے کیوں کہ وہی محلل ہے، نہ کہ طواف کی وجہ سے، لیکن عورتوں کے حق میں اس کاعمل مؤخر کر دیا گیا ہے۔

#### اللغَاث:

۔ ﴿ حلق ﴾ سرمنڈ انا۔ ﴿ محلل ﴾ طلال کرنے والا۔

#### طواف زیارت کے بعد کے احکام:

فرماتے ہیں کہ طواف زیارت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس حاجی دورکعت نماز پڑھے، اس لیے فرض اورنفل ہر طرح کا

## ر أن البداية جلدا على المسلم المسلم الماري على الماري على الماري على الماري الماري على الماري المار

طواف دورکعت کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور طواف قدوم کی بحث میں اس کی دلیل بشکل حدیث گذر چکی ہے۔ (ولیصل الطائف لککل اسبوع رکعتین) اور طواف زیارت کے بعد حاجی کے لیے بیوی سے جماع کرنا حلال ہوگیا، بیحلت تو حلق ہی سے ثابت ہوجاتی ہے جو طواف پر مقدم ہے، اس لیے کہ طواف میں محلل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تاہم حاجی کو چاہیے کہ حلق کے بعد بیوی سے جماع نہ کرے اور جب طواف زیارت سے فارغ ہوجائے تو آرام سے اس کام میں لگے۔

قَالَ وَ هَذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَفُرُوضُ فِي الْحَجِّ وَهُو رُكُنْ فِيهِ إِذْ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَطُّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْنِي، وَ يُسَمَّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ يُكُرَهُ تَأْخِيْرُهُ عَنْ هلِذِهِ الْآيَّامِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ مُؤَقَّتُ بِهَا، وَ يُكرَهُ تَأْخِيْرُهُ عَنْ هلِذِهِ الْآيَّامِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ مُؤَقَّتُ بِهَا، وَ إِنْ أَخْرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ ذَمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ النَّهُ إِنْ اللَّهُ تَعَالَى.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ یہی طواف تج میں فرض ہے اور یہ تج کارکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کے فرمان ولیطوفوا بالبیت العتیق میں ای طواف کا تکم دیا گیا ہے اور اس کا نام طواف اضافہ اور طواف یوم نحر ہے اور اسے ان ایام سے مؤخر کرنا مکروہ ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ بیطواف آخی ایام کے ساتھ مؤفت ہے۔ اور اگر حاجی نے طواف زیارت کو ان ایام سے مؤخر کیا تو امام ابو حنیفہ والتہ یک خرد کیک اس پرایک دم لازم ہوگا۔ اور ان شاء اللہ باب البخایات میں ہم اسے بیان کریں گے۔

#### اللغاث:

﴿عتيق﴾ پرانا محترم۔

### طواف زیارت کی شرعی حیثیت اور اس کے آخری وقت کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ جج بیں طواف زیارت رکن اور فرض ہے اور اس کو اداء کرنا ضروری ہے، کیوں کہ قرآن کریم کی آیت ولیطو فو ا بالبیت المعتیق بیں طواف نیارت ہی مراد ہے، اور اس طواف کو طواف افاضہ اور طواف یوم الحر بھی کہتے ہیں۔ اور اس طواف کو یوم الحر بیں اداء کرنا افضل ہے اور بارہویں تاریخ تک اداء کرنے کی اجازت ہے، لیکن بارہویں تاریخ سے مؤخر کرنا مکروہ تحریک ہے، کیوں کہ یہ ایام نح کے ساتھ مؤقت ہے اور ایام نح بارہویں تاریخ تک ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حاجی طواف زیارت کومؤخر کر دے اور ایام نح یعنی بارہویں تاریخ کے بعد اداء کر ہے تو امام اعظم ولیٹی کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، لیکن کیوں ہوگا؟ اس کی تفصیل کتاب البخایات میں آرہی ہے۔

قَالَ ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى مِنَى فَيُقِيْمُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَجَعَ إِلَيْهَا كَمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ وَمَوْضِعُهُ بِمِنَى، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ النَّانِي مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ النَّلَاكَ فَيَبْدَأُ بِلِلَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَمَّ اوْ وَيَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَرْمِي النِّيْ تَلِيْهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ يَقِفُ عِنْدَهَا مُثَمَّ يَرْمِي النَّيِّ تَلِيْهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ يَقِفُ عِنْدَهَا مُكْذَا رَوَى جَابِرٌ خَالِيُّ فَيْمَا نَقَلَ فَي مِنْ نُسُكِ رَسُولِ عَنْدَهَا هَكَذَا رَوَى جَابِرٌ خَلِيْكًا فِيْمَا نَقَلَ فَي مِنْ نُسُكِ رَسُولِ

## ر آن البداية جلد الكام في عيان ين المام في عيان ين المام في عيان ين الم

اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُفَسَّرًا وَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ فِي الْمُقَامِ الَّذِي يَقِفُ فِيْهِ النَّاسُ وَ يَحْمِدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي وَ يُهَلِّلُ وَ يُكَبِّرُ وَ يُصَلِّنَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ يَدْعُوْ لِحَاجَتِهِ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ پھر حاجی منی چلا جائے اور وہاں قیام کرے، اس لیے کہ آپ منگا ہیں ہوگئے تھے جیسا کہ ہم روایت کر چکے ہیں۔ اور اس لیے کہ اس شخص پر رئ جمار باقی ہے اور اس کی جگہ منی ہے، پھر جب ایام نحر کے دوسرے دن سورج دخص جائے تو تینوں جمرات کی رئی کر ہے اور اس جمرہ سے ابتداء کرے جو مجد خیف سے متصل ہے، چناں چہ سات کنگریوں سے اس کی رئی کرے اور اس جم اس حمل ہے، اس طرح کو میں کی رئی کرے اور اس سے متصل ہے، اس طرح کو باس تھی ہر اس جم رہ کی رئی کرے جو اس سے متصل ہے، اس طرح اور اس کے پاس تھی ہراں ہم رہ کی رئی کرے جو اس سے متصل ہے، اس طرح اور اس کے پاس نظیم رے، اس طرح حضرت جابر زائٹونو نے اس دوایت میں بیان کیا ہے جس میں آپ شکھ ہے کہ ان کی تفصیل منقول ہے۔ اور دونوں جمروں کے پاس اس جگھ ہم ہے جہاں لوگ مظمم سے ہیں اور اللہ کی حمد وثناء بیان کرے، تبکیر کھے، آپ شکھ ٹی پر درود جسیج اور اپنی ضرورت کے واسطے دعاء کرے۔

#### اللغاث:

#### تخريج:

- ❶ اخرجہ مسلم في كتاب الحج باب استحباب طواف الافاضہ يوم النحر ، حديث رقم: ٣٣٥.
  - 🛭 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب رمی الجمار، حدیث: ۱۹۷۳.

#### طواف زیارت کے بعدرمی کا بیان:

فرماتے ہیں کہ جب حاجی زیارت سے فارغ ہوجائے تو سیدھامنیٰ کے لیے روانہ ہوجائے اور وہاں جا کر قیام کرے، کیوں کہ آپ منافیتا بھی طواف زیارت سے فارغ ہوکرمنی تشریف لے گئے تھے اور وہیں آپ نے ظہر کی نماز اداءفر مائی تھی۔

لہٰذا اتباع نبوی میں ہر حاجی کوطواف زیارت کے بعد منی جانا چاہیے، اس جلم کی دوسری دلیل ہے ہے کہ ابھی اس پر جمرات کی رمی باقی ہے اور رمی کا مقام ومکان چونکہ منی ہی ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اس پر منی کے لیے واپسی ضروری ہے، یہ وہاں جائے اور قیام کرے، اس کے بعد جب اارویں ذی الحجہ کا آفتاب ڈھل جائے تو تینوں جمرات کی رمی کرے جس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اس جمرے کی رمی کرے جو مجد خیف سے متصل ہے اور اس پر اللہ اکبر کہتا ہوا سات کنگری مارے اور اس کو کی کہ سب سے پہلے اس جمرے کی رمی کرے جو مجد خیف سے متصل ہے اور اس پر اللہ اکبر کہتا ہوا سات کنگری مارے اور اس کے پاس تھوڑی دریتو قف کرے اس کے بعد اس سے متصل جمرہ ثانیہ کی رمی کرے اور پھر تو قف کرے جمرہ عقبہ کی رمی کرے اور اور چوں کہ اس مرتبہ تو قف نہ کرے، حضرت جابر مخالفے نے اس ترتیب و تفصیل کے ساتھ رسولِ اکرم مُنگانِیَا ہے کے اور افعالی جج کو بیان کیا ہے اور چوں کہ امور شرع نقل ہی پر موقوف ہیں، اس لیے ہم پر منقول کی اقتداء کرنا واجب ہے۔

ویقف النح فرماتے ہیں کہ حاجی جمرہ اولی اور وسطیٰ کے پاس اس جگہ توقف کرے گا جہاں اور حاجی توقف کرتے ہیں اور

## ر ان البداية جلد الله الله جلد الكام في ك بيان من الك

تو قف کرکے اللہ کی حمد وثناء بیان کرے، تکبیر وہلیل کرے، رسول اکرم منگانیٹی کم پر درود بھیجے اور اپنی ضروریات کے لیے اللہ سے دعاء اور درخواست کرے، تو قع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازیں گے۔

وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِقُوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَرْفَعُ الْأَيْدِيُ إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ وَ ذَكَرَ مِنْ جُمُلَتِهَا عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ، وَالْمُرَادُ رَفْعُ الْأَيْدِيُ بِالدُّعَاءِ، وَ يَنْبَغِيُ أَنْ يَسْتَغُفِرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِي دُعَائِهِ فِي هٰذِهِ الْمَوَاقِفِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّكَامُ قَالَ اللَّهُمَّ الْأَصْلُ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ لَا يَقِفُ، لِأَنَّ الْعِبَادَةَ السَّكَامُ قَالَ اللَّهُمَّ الْخُفِرُ لِلْحَاجِ وَ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُ، ثُمَّ الْأَصْلُ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ لَا يَقِفُ، لِلَّيَ الْعِبَادَة قَدِ انْتَهَتْ، وَ لِهِذَا لَا يَقِفُ بَعْدَ جَمُرَةِ الْعُقْبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ أَيْضًا.

تروجہ اور حاجی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ، اس لیے کہ آپ تکی تاثیر ان کے سات مقامات پر ہاتھ اٹھائے جائیں اور ان سات مقامات میں سے آپ نے جم تین کے وقت کو بھی بیان فر مایا۔ اور مراد دعاء کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا تا ہے۔ اور حاجی کو چاہیے کہ ان مواقف میں اپنی دعاء میں مونین کے لیے استغفار کرے ، کیوں کہ آپ تاثیر ان کے فر مایا ہے کہ اے اللہ حاجی کی مغفرت فر ما اور حاجی جس کے بعد رمی ہے اس کے بعد فر ما اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت فر ما۔ پھر ضابط بیہ ہے کہ ہروہ رمی جس کے بعد رمی ہے اس کے بعد توقف کرے ، کیوں کہ بیعباوت کے درمیان ہے، لہذا اس میں دعاء کرے اور ہروہ رمی جس کے بعد رمی نہیں ہے (اس کے بعد) توقف نہیں کرے گا۔

#### اللغاث:

﴿ أيدى ﴾ واحديد؛ باته \_ ﴿ مو اطن ﴾ واحدموطن، مقامات \_

#### تخريج:

- قد مر تخریجهٔ فی باب صفة الصلاة ج۱.
- اخرجہ حاکم فی المستدرك باب المناسك حدیث رقم: ١٦١٢ ج ١.

#### رمی کے بعد وُعا کا حکم:

فرماتے ہیں کہ جمرۂ اولی اور جمرۂ وسطیٰ کی رمی کرنے کے دوران جب حاجی تو قف کرکے دعاء کرے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، کیوں کہ حدیث پاک میں جن سات مقامات پر دعاء کرنے کا تھم بیان کیا گیا ہے اس میں ایک جگہ جمرتین کے پاس دعاء کرنے کی بھی ہے، لہٰذا اس جگہ دعاء کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔

ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ ان مقامات پر دعاء کرتے وقت اپنے اور اپنے متعلقین کے ساتھ ساتھ جملہ مونین ومومنات کے لیے بھی دعائے مغفرت کی ہے اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کی ہے اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے اس کے لیے بھی آپ نے دعاء فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حاجی کو جملہ مسلمانوں کے لیے دعاء کرنی حاسے۔

ر ان الهداية جلدا على المالية الكاري على الكاري الكاري الكاري بيان ميل على الكاري الك

والأصل النح رمی کے دوران تو تف کرنے اور دعاء کرنے کے متعلق صاحب ہدایہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ہروہ رمی جس کے بعد رمی ہے، اس رمی کے بعد حاجی تو قف کر کے دعاء کرے گا، کیوں کہ اس صورت میں حاجی عبادت کے درمیان ہوگا، لہذا اگلی عبادت میں وقار وسکون کے لیے وہ تو قف بھی کرے گا اور دعاء بھی کرے گا کین جس رمی کے بعد پھر رمی نہ کرنی ہواس کے بعد تو قف نہیں کرے گا، کیوں کہ اب عبادت ختم ہو چکی ہے اور سکون ہی سکون ہے، اس لیے تو تف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہے کہ یوم المخر کے جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حاجی کے لیے تو تف کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اس کے بعد عبادت ورمی نہیں ہے۔

قَالَ وَ إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَمَى الْجَمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ النَّفُرَ نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي مَكَّةَ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ لِمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ النَّهُمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ الشَّكَمُ يَوْمَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ النَّفِي وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يُقِينُمَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَبَرَ حَتَى رَمَى الْجَمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ.

توجہ از فرماتے ہیں کہ جب اگلا دن ہوتو ای طرح زوال آفتاب کے بعد تینوں جمروں کی رمی کرے۔اور اگر جلدی کوچ کرنا چاہتو مکہ کی طرف کوچ کر دے۔اور اگر قیام کا ارادہ ہوتو چوہے دن زوال شمس کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے''جوشخص دو دن میں جلدی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔اور جوشخص تا خیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس شخص کے لیے جو تقویٰ اختیار کرے۔اور افضل یہ ہے کہ جاجی قیام کرے، کیوں کہ مروی ہے کہ آپ شار تی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کہ چوہے دن تینوں جمرات کی رمی فرمائی۔

#### اللغات:

﴿نفر ﴾ كوج كرنا \_ ﴿ تعجل ﴾ جلدى كى \_ ﴿ الله ﴾ كناه \_ ﴿ اتَّقى ﴾ تقوى اختياركيا \_

#### تخريج

اخرجه البيهقي في كتاب الحج باب من غربت له الشمس يوم الغفر الاوّل حديث رقم: ٩٦٨٧.

#### بار موس اور تیر موس ذی الحبر کی رمی کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اار تاریخ کورمی جمار کرکے حاجی منیٰ ہی میں مقیم رہے اور بارہویں تاریخ کو جب سورج ڈھل جائے تو حسب سابق تنیوں جرات کی رمی کرے۔ اب اگر اسے جانے اور روانہ ہونے کی جلدی ہوتو اس تاریخ کو مکہ مکرمہ چلا جائے اور اگر جلدی نہ ہوتو اگلے دن لیمن تیرہویں ذی الحجہ تک منیٰ میں رہے اور تیرہویں کو زوالی آفتاب کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرلے پھر کمد مکرمہ کے لیے روانہ ہو، لیمن حاجی کو اختیار ہے چاہے تو بارہ تاریخ کو مکہ جائے اور چاہے تو تیرہ تاریخ کو جائے ، کیوں کہ قر آن نے تو صاف لفظوں میں یہ اعلان کررکھا ہے فعن تعجل المنح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو جلدی کرنے یعنی ۱۲ کو روانہ ہونے

### ا البالية جلدا على المالية المالية على المالية المالي

میں کوئی حرج ہے اور نہ ہی تاخیر کرنے لین ۱۳ رتاریخ کو روانہ ہونے میں کوئی حرج ہے، تاہم بارہ تاریخ کومنی میں قیام کرکے تیرہویں تاریخ کو زوال کے بعد رمی کرکے مکہ کے لیے روانہ ہونا زیادہ بہتر ہے کیوں کہ اس میں عمل نبوی کی افتداء ہے، اس لیے کہ آ یا تائی تی اس میں عمل نبوی کی افتداء ہے، اس لیے کہ آ یا تائی تھے۔

وَلَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا لَمْ يَطَّلِعِ الْفَجُرُ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَّنْفِرَ لِدُخُولِ وَقُتِ الرَّمْيِ، وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحَلِّمَا عَلَيْهِ .

تروجہ ہے: اور چوتھے دن کی طلوع فجر سے پہلے اے کوچ کرنے کا اختیار ہے، کیکن جب فجر طلوع ہوگئ تو اب اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ رمی کا دفت داخل ہو چکا ہے، اور اس مسکلے میں امام شافعی راٹیٹھائہ کا اختلاف ہے۔

تيرموي تاريخ كى رمى كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی بارہویں ذی الحجہ کو مکہ کے لیے روانہ نہیں ہوا اور منیٰ ہی میں مقیم رہا تو جب تک تیرہویں تاریخ
کی فجر طلوع نہ ہواس وقت تک اسے منی سے روانہ ہونے کا اختیار ہے، لیکن طلوع فجر کے بعد یہ اختیار ختم ہوجائے گا اور اب رئ
جمرات سے پہلے اس کے لیے کوچ کرنا چیچ نہیں ہوگا، کیوں کہ ۱۳ رتاریخ کی طلوع فجر کے بعد رمی کا وقت واخل ہو چکا ہے، اس لیے
رمی کیے بغیر کوچ کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔ اور اس مسئلے میں امام شافعی ویکھیا گیا ختال نے بہاں ۱۲ ارتاریخ
کا آفتاب غروب ہوتے ہی حاجی کا اختیار ختم ہوجائے گا اور تیرہویں تاریخ کی رات میں بھی اسے کوچ کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَعْنِي الْيَوْمَ الرَّابِعَ قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَاْمِ، وَ إِنَّمَا التَّفَاوُتُ فِي رُخْصَةِ النَّفُرِ فَإِذَا لَمْ يَتَرَخَّصُ الْتَحْقَ بِهَا وَ مَذْهَبُهُ مَرُويٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيَّتِهَا، وَ لِأَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَثَرُ التَّخُفِيْفِ فِي هَذَا الْيَوْمِ فِي حَقِّ التَّرْكِ الْتَحْقَ بِهَا وَ مَذْهَبُهُ مَرُويٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيَّتِهَا، وَ لِأَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَثَرُ التَّخُفِيْفِ فِي هَذَا الْيُوْمِ فِي حَقِّ التَّرْكِ التَّكُونِ بَهَ وَ مَذْهَبُهُ مَرُويٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيَّهِما وَ لَكَنَّ لَمَّا ظَهَرَ أَثَرُ التَّخُويْفِ فِي هَذَا الْيُوْمِ فِي حَقِّ التَّرْكِ فَلَا يَكُومُ اللَّوْلِ وَالثَّانِي حَيْثُ لَا يَجُوزُ الرَّمُي فِيهِما إِلَّا فَلَى الْمَوْدِي مِنَ الرِّوَايَهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُةَ فِيهِمَا فَيَقِي عَلَى الْأَصُلِ الْمَرُويُ.

تر بھلے: اور اگر حاجی نے اس دن یعنی چوتھے دن ری کوطلوع فخر کے بعد زوال آفتاب سے مقدم کر دیا تو امام ابوحنیفہ را الله کے خرد کے بعد زوال آفتاب سے مقدم کر دیا تو امام ابوحنیفہ را الله کر دیک جائز ہے اور بیاستھ ان ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تمام ایام پر قیاس کرتے ہوئے مقدم کرنا جائز نہیں ہے اور فرق صرف روا تکی کی اجازت میں تھالیکن جب حاجی نے رخصتِ نفر کو اختیار نہیں کیا تو چوتھا دن بھی دوسرے ایام کے ساتھ لاحق ہوگیا۔ اور امام اعظم والتی لائے کہ جب اس دن میں رقی چھوڑ نے کے حق میں اور امام اعظم والتی لائر ظاہر ہوگیا تو تمام اوقات میں اس کے جواز میں بدرجہ اولی ظاہر ہوگا۔ برخلاف پہلے اور دوسرے دن کے، چناں چہ مشہور روایت کے مطابق ان دونوں دنوں میں زوال کے بعد ہی رقی جائز ہے، اس لیے کہ ان ایام میں اس کوچھوڑ نا جائز نہیں ہے،

## ر ان البدايه جدر به المحالية جدر معمل المحالية الكاري كي بيان يس كي المحالية الكاري كي بيان يس كي

لہذاری اس اصل پر باقی رہے گی جوروایت کی گئی ہے۔

#### تير موي تاريخ كوزوال سے پہلے رى كرنے كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی تیرہویں ذی الحجہ کوطلوع فجر کے بعد زوال آفتاب سے پہلے پہلے رہی کرلے تو حضرت امام اعظم چلیٹھیٹا کے یہاں اس کی رمی جائز ہے اور یہی استحسان ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جس طرح دیگر ایام یعنی ااراور ۱۲ ذی الحجہ کو زوال سے پہلے بھی رمی کرنا جائز نہیں ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ تیرہویں ذی الحجہ کوری کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح ۱۳ ارذی الحجہ کو زوال سے پہلے بھی رمی کرنا جائز نہیں ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ تیرہویں ذی الحجہ کوری کرنا اور مکہ کے لیے روانہ ہونا جائز ہے جب کہ دیگر ایام میں رمی سے پہلے کوج کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی حاجی گذشتہ دنوں کے ساتھ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی حاجی نے طلوع آفتاب سے پہلے مری کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس دن بھی زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہوگا۔

حضرت امام اعظم رطینیمایشدگی کبیلی دلیل میہ بے کہ حضرت ابن عباس نظافین سے بھی یہی مروی ہے کہ ۱۳ ارتازیخ کو زوال سے پہلے ری کرنا جائز ہے، دوسری دلیل میہ ہے کہ جب اس تاریخ کوری کوچھوڑ نا اور ری کیے بغیر مکہ کے لیے روانہ ہونا جائز ہوتا کی کرنا خواہ دن کے کسی بھی جھے میں ہو بدرجہ اولی جائز ہوگا، کیوں کہ عدم ترک، ترک سے تو لاکھ گنا بہتر ہے، اس کے برخلاف ااراور ۱۲ ارذی الحجہ کوچوئد کہ رمی چھوڑ نا اور اسے ترک کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے ان تاریخوں میں زوال سے پہلے ری کرنا جائز نہیں ہوگا، اور ان تاریخوں پر ۱۳ ارتاز کے کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

فَأَمَّا يُوْمُ النَّحْرِ فَأَوَّلُ وَقُتِ الرَّمْيِ فِيهِ مِنْ وَقُتِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيِ رَمَّ الْكُلُّ الْكُلُهُ النَّلُهُ النَّلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَصَ لِلرَّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلًا، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَصَ لِلرَّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلًا، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا فَصَلِيَّةُ بِالنَّانِينَ، وَ يُرُولِى حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَيَشُبُّ أَصُلُ الْوَقْتِ بِالْآوَّلِ، وَالْآفُونِيةُ بِالنَّانِينَ، وَ تَأُويلُ الْعَقَبَةِ إِلاَّ مُصْبِحِينَ، وَ يُرُولِى حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَيَشُبُتُ أَصُلُ الْوَقْتِ بِالْآوَلِ، وَالْآفُونِي وَالنَّالِغَةُ بِالنَّانِينَ، وَ يَلُونَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَقْتُ الْوَقُونِ وَالرَّمْيُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وَقْتُهُ بَعْدَهُ مَا رَوِي النَّيْلَةُ النَّالِغَةُ وَ النَّالِغَةُ وَ وَلَا لَيْلُهُ النَّوْقُ وَالرَّمْيُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَوْلُ وَقُتُ الْوَقُونِ وَالرَّمْيُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَوْلَ فَتُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَقُتُ الْوَقُلُ وَقُتُ الْوَقُلُ فَا السَّالَامُ اللَّهُ اللَّيْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِ الرَّمُي مَ جَعَلَ الْيُومُ وَقُتًا لَهُ ، وَ ذِهَابُهُ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُ اللَّالَةِ الْنَوْمُ وَقُتَا لَهُ ، وَ ذِهَابُهُ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُ اللَّيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَالِ، وَالْحَجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا.

ترجیل: رہا یوم نحرتو اس میں رمی کا اوّل وقت طلوع فجر سے ہے، امام شافعی ولیّن فیر ماتے ہیں کہ اس کا اول وقت نصف شب کے بعد ہے اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ مُن اللّٰ فی جروا ہوں کو رات میں رمی کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہماری دلیل آپ مُن اللّٰ فی اللّٰ می کہ آپ مُن اللّٰ اللّٰ اللّٰ میں داخل ہوکر اور مروی ہے کہ جب آفا ب طلوع ہوجائے، آپ مُن اللّٰ اللّٰ الله کا بیدارشادگرامی ہے کہ جب آفا ب طلوع ہوجائے،

## ر ان البداية جلد الله على المام على الكام في عيان من الكام في عيان من الكام في عيان من الكام في عيان من الكام

لہذا اصل وقت حدیث اوّل سے ثابت ہوگا اور افضلیت حدیثِ ثانی سے ثابت ہوگی۔ اور امام شافعی رطیّنظیر کی روایت ردہ حدیث کی تاویل میہ ہے کہ اس سے دوسری اور تیسری رات مراد ہے، اور اس لیے کہ دسویں رات تو وقوف کا وقت ہے اور رمی اسی پر مرتب ہوتی ہے، اس لیے رمی کا وقت لازماً وقوف کے بعد ہوگا۔

پھرامام اعظم وطنی کے یہاں یہ وقت غروب آفاب تک ممتد ہوگا، اس لیے کہ آپ سُلی کی آب فرمایا ہے کہ اس دن ہمارا پہلا نسک رمی کرنا ہے، آپ مَلَی کُی کُی کو رمی کا وقت قرار دیا ہے اور یوم، غروب شمس پرختم ہوتا ہے۔ اور امام ابو بوسف وطنی کا مروی ہے کہ یہ وقت نہ وال تک دراز رہتا ہے اور ان کے خلاف وہ حدیث جمت ہے جسے ہم روایت کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿يوم النحر ﴾ دسوين ذى الحجه كاون - ﴿ رعاء ﴾ واحدر اعى ؛ چروا ب - ﴿ مصبحين ﴾ صبح مين داخل بونے والے ـ

#### تخريج:

- 🕡 اخرجه دارقطني في السنن في كتاب الحج باب المواقيت، حديث: ٢٦٥٩.
- اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في تقديم الضعفة من جمع بليل حديث: ٨٩٣.
  - اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب الحلق والتقصير، حديث رقم: ١٩٨١.

#### ایام مج میں رمی کے اوقات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یوم نو یعنی دسویں ذی الحجہ کوطلوع فجر کے بعد جمرہ عقبہ کی رہی کا وقت شروع ہوتا ہے،
امام شافعی پرالتنظیہ کے یہاں آدھی رات کے بعد ہی رئی کا وقت شروع ہوجاتا ہے، کیوں کہ آپ سُکا اللی آغیر نے جو اہوں کو رات میں رئی کرنے کی اجازت دی ہے، ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں نہ کور ہے اور جس میں آپ سُکا اللی اُسے میں ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد رئی کرو، ان دونوں روایتوں سے یہ بات کھر کر سامنے آجاتی ہے منع فر مایا ہے، دوسری روایت میں ہم کہ میں ہم کے مطلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، اب چوں کہ احتاف کی تائید میں دوروایت ہیں،
کہ یوم نح میں رئی کا وقت رات میں نہیں، بلکہ صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، اب چوں کہ احتاف کی تائید میں دوروایت ہیں،
ہم میں صبح کے بعد یعنی طلوع فجر کے بعد رئی کے وقت کا آغاز بتایا گیا ہے اور دوسری روایت میں طلوع شمس کے بعد رئی کا وقت
ہم اس سے میں مطلوع فجر کے بعد رئی کو وقت کا آغاز بتایا گیا ہے اور دوسری روایت میں طلوع شمس کے بعد رئی کا افضال وقت مراد ہے، حضرت امام شافعی والٹین کی پش
کردہ دلیل اور صدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس حدیث میں گیار ہویں اور بار ہویں رات مراد ہے اور اس سلے کی دوسری دلیل اور صدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس حدیث میں گیار ہویں اور بار ہویں رات مراد ہو اور اس کے بعد ثابت ہوتی دوسری دلیل یہ ہم کم کی رات وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، اس لیے اس رات میں رئی کی اجازت نہیں ہوگی اور صبح ہی سے رئی کا دوت ہوگا۔
ہم اوت شروع ہوگا۔

ثم عند أبى حنيفة رَحَمَّ عَلَيْهُ النح فرمات بين كه امام اعظم والتُعليُ ك يهال يوم نح مين جمرة عقبه كى رمى كا وقت غروب

## ر ان البداية جلد الكام ي محال الكام ي معال الكام ي الكام في عيان عن الكام في عيان عن الكام في الكام في الكام في

آفآب تک دراز رہتا ہے، کیوں کہ آپ شُلُ ﷺ نے إن أول نسکنا في هذا اليوم الرمي کے فرمان سے پورے يوم محرکوری کا وقت بھی آفآب تک دراز رہتا ہے، اس ليے ری کا وقت بھی آفآب تک دراز رہے گا، امام ابو يوسف ولئي ہے ايک روايت بيہ کہ ری کا وقت مرف زوال آفآب تک دراز رہتا ہے، کوں کہ آپ شُلُ ﷺ نے زوال سے پہلے ہی ری ولئی ہے، اگر ری کا وقت غروب آفآب تک دراز رہتا تو آپ شُلُ ﷺ زوال سے پہلے ری نہ فرماتے، ليكن ہماری طرف سے اس کا جواب بيہ ہے کہ آپ کے زوال سے پہلے ری فرمائے ہی دوان رہتا تو آپ شُلُ ﷺ زوال سے پہلے ری نہ فرماتے، ليكن ہماری طرف سے اس کا جواب بيہ ہے کہ آپ کے زوال سے پہلے ری فرمائی تھی تا کہ مہ جا کرظم تک واپس بھی مؤلگا ہے واپس بھی مؤلگا ہے وہ حدیث بھی امام ابو يوسف کے موسکیں، دوسری بات بیہ ہے کہ إن أول النے کی حدیث میں جو يوم کوری کا وقت قرار دیا گیا ہے وہ حدیث بھی امام ابو يوسف کے خلاف ججت اور دلیل ہے۔

وَ إِنْ أَخَّرَ إِلَى اللَّيْلِ رَمَاهُ وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ لِحَدِيْثِ الرُّعَاءِ، وَ إِنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْفَدِ رَمَاهُ لِلَّآنَّهُ وَقُتُ جِنْسِ الرَّمْيِ، وَ عَلَيْهِ دَمَّ عِنْدَ وَقُتِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ.

تروج بھلہ: اور اگر حاجی نے جمر ہ عقبہ کی رمی کورات تک مؤخر کیا تو رات میں رمی کر لے اور اس پر بچھ واجب نہیں ہے، چرواہوں والی حدیث کی وجہ ہے، اور اگر اے دوسرے دن تک مؤخر کیا تو بھی رمی کرے، کیوں کہ یہ بھی جنس رمی کا وفت ہے اور اس حاجی پر امام ابو حضیفہ رکھتے تا ہے۔ اس لیے کہ اس نے رمی کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا ہے جبیسا کہ بیان کا فدہب ہے۔ لکھتا ہے ۔ لکھا ہے:

﴿رعاء ﴾ جرواب ﴿غد ﴾ آئده مح

#### وسویں کے دِن ری شکرنے والے کا علم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے یوم نخر کو دن میں رمی نہیں کی یہاں تک کہ رات آگئ تو پیخض رات میں رمی کرے، کیوں کہ حدیثِ رعاء میں رات کو بھی رمی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے رمی کرنا جائز ہوگا اور حاجی پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، ہاں اگر اس نے رات میں بھی رمی نہیں کی یہاں تک کہ گیار ہویں تاریخ آگئی تو وہ خفص اس تاریخ میں رمی کرے کیوں کہ وہ وقت بھی جنس رمی کا ہے اہام اعظم روائٹ ہے کہ جاس لیے امام اعظم روائٹ ہے کہ یہاں اس محفص پر دم واجب ہوگا، کیوں کہ افعال جج میں تا خیر کرنا موجب دم وقربانی ہے۔

قَالَ فَإِنْ رَمَاهَا رَاكِبًا أَجْزَأَهُ لِحُصُولِ فِعُلِ الرَّمْيِ، وَكُلُّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَرْمِيْهِ مَاشِيًّا وَ إِلَّا فَيَرْمِيْهِ رَاكِبًا، لِلَّنَ الْأَوَّلَ بَعْدَهُ وُقُوْفٌ وَدُعَاءٌ عَلَى مَا ذَكُوْنَا فَيَرْمِيْ مَاشِيًّا لِيَكُوْنَ أَقْرَبَ إِلَى التَّضَرُّعِ، وَ بَيَانُ الْأَفْضَلِ مَرُوِيٌ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ رَحِلْنَا عَلَيْهِ. 

#### اللغاث:

﴿ وَ اكبًا ﴾ سوار ہونے كى حالت ميں \_ ﴿ ماشيا ﴾ پيدل، بغير سوارى كى حالت ميں \_ ﴿ تصرّع ﴾ عاجزى ظاہر كرنا، زارى كرنا -

#### سوار ہوکر ری کرنے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جاتی نے سوار ہوکر جمر ہ عقبہ کی رمی کی تو یہ بھی جائز ہے، کیوں کہ اصل مقصود رمی کرنا ہے اور وہ سوار ہوکر بھی عاصل ہوجا تا ہے۔ پھر رمی کے سلسلے میں ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے اس میں پیدل رمی کرنا افضل اور بہتر ہے اور اگر نہیں ہے تو سوار ہوکر رمی کرنا افضل ہے، کیوں کہ رمی کے بعد رمی کی صورت میں چوں کہ دوئوں کے درمیان مضہرنا اور دعاء کرنا ہے اس لیے پیدل رمی کرنا افضل ہے تا کہ اس میں خضوع اور خشوع کی کثر ت ہواور گریہ وزاری کی بھی زیادتی ہو، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیان افضلیت کا قول حضرت امام ابویوسف را پھیلا سے مروی ہے۔

وَ يُكُرَهُ أَنْ لَا يَبِيْتَ بِمِنَى لَيَالِيَ الرَّمْيِ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاَت بِهَا وَ عُمَرُ عَلَيْهِ كَانَ يُؤَدِّبُ عَلَى تَرْكِ الْمَقَامِ بِهَا، وَ لَوْ بَاتَ فِي غَيْرِهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَلْزَمُهُ شَيْئٌ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَنَ أَغُيْهُ، لِأَنَّهُ وَجَبَ لِيَسْهَلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ فِي أَيَّامِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ فَتَرْكُهُ لَا يُوْجِبُ الْجَابِرَ.

تر جملے: اور رمی کی راتوں میں منی میں رات نہ گذار نا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ مُنگاتِیَم نے رات منی میں گذاری ہے اور حضرت عمرٌ قیامِ منی کے ترک پر تادیب فرماتے تھے۔ اور اگر کسی حاجی نے جان بو جھ کر منی کے علاوہ میں رات گذاری تو ہمارے یہاں اس پر بچھ واجب نہیں ہے، امام شافعی وَلِیُسُطِدُ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ قیام اسی لیے ثابت ہوا ہے تا کہ حاجی پر رمی کے ایام میں رمی کرنا آسان ہوتو یہ افعال جج میں سے نہیں ہوا، لہٰذا اس کے ترک سے نقصان کو پوراکرنے والانہیں واجب ہوگا۔

#### اللغات:

﴿لا يبيت ﴾ رات نبيل گزارتا ہے۔ ﴿بات ﴾ رات گزاری۔ ﴿يسهل ﴾ تاكه آسان ہوجائے۔ ﴿جابر ﴾ نقصان پوراكرنے والا۔

#### تخريج:

#### رى كى راتول مين منى مين مرفيرن كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رمی کی راتوں میں منیٰ میں رات گذار نا سنت ہے اور امام شافعی ولیٹھایڈ کے یہاں واجب ہے،

لیکن ہمارے یہاں منیٰ میں رات نہ گذار نا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ منگیٹی آنے وہاں رات گذاری ہے اسی لیے حضرت عربی تی کے ساتھ قیام منیٰ پر زور دیتے تھے اور قیام منیٰ ترک کرنے والوں کو تنبیہ فرماتے تھے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے منیٰ کے علاوہ کسی دوسری جگہ جان ہو جھ کر رات گذاری تو ہمارے یہاں اس پردم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، اس لیے کہ قیام منیٰ کا شوت اس لیے ہوئی ایس چے کہ قیام منیٰ کا شوت اس لیے ہوئی اور اس کے ترک پر کوئی ایسی چیز واجب نہیں ہوگا اور اس کے ترک پر کوئی ایسی چیز واجب نہیں ہوگا ، وراس کے ترک پر کوئی ایسی چین دم وغیرہ۔ اس کے برخلاف امام شافعی ولیٹھایڈ کے یہاں چوں کہ قیام منیٰ واجب ہو جہ نہذا اس کے ترک پر دم واجب ہوگا، کیوں کہ تیام منیٰ واجب موجب دم ہوتا ہے۔

قَالَ وَ يُكُرَهُ أَنْ يُّقَدِّمَ الرَّجُلُ ثِقُلَهُ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيْمُ حَتَّى يَرْمِيَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ عَلَيَّكُ كَانَ يَمْنَعُ مِنْهُ وَ يُؤَدِّبُ عَلَيْهِ، وَ لِأَنَّهُ يُوْجِبُ شُغُلَ قَلْبِهِ.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ حاجی کے لیے پیشگی اپنا سامان مکہ روانہ کرنا مکروہ ہے اور رمی کرتے وقت تک وہ منیٰ ہی میں مقیم رہے، اس لیے کہ مروی ہے کہ حضرت عمر نتالتی اس حرکت سے منع کرتے تھے اور اس پر تنبیہ فرماتے تھے اور اس لیے بھی کہ بیمل اس کے دل کومشغول کر دے گا۔

#### اللغاث:

﴿ ثقل ﴾ بوجه، سامان - ﴿ يؤدب ﴾ تاريب كرتے تھے، تنبيه كرتے تھے - ﴿ شغل ﴾ مشغوليت، مصروفيت ـ

### رى سے فارغ ہونے سے پہلے اپنا سامان مكدرواندكرنے كا حكم:

مسئلہ بیہ ہے کہ جلدی اور آسانی کے پیش نظر حاجی کے لیے اپنا سامان پیشگی طور پر مکہ روانہ کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ حضرت عمر خاتنو ایسا کرنے والوں کومنع فرماتے تھے اور جو اس طرح کی حرکت کرتا تھا اسے تنبیہ فرماتے تھے، اور پھر اس میں حاجی کا دل بھی نہیں لگے گا، کیوں کہ جب سامان مکہ میں ہوگا اور وہ یہاں رہے گا تو ظاہر ہے کہ رمی کرے گایا سامان کی طرف متوجد ہے گا۔

وَ إِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ وَهُوَ الْآبُطَحُ وَهُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ قَدْ نَزَلَ • بِهٖ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَ نُزُولُهُ قَصْدًا وَهُوَ الْأَصَحُّ حَتَّى يَكُوْنَ النَّزُولُ بِهٖ سُنَّةً عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّا نَازِلُوْنَ غَدًا عِنْدَ خِيْفٍ خِيْفِ بَنِي كَنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَ الْمُشْرِكُوْنَ فِيْهِ عَلَى شِرْكِهِمْ يُشِيْرُ إِلَى جُهْدِهِمْ عَلَى هِجْرَانِ بَنِي هَاشِمٍ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ نَزَلَ بِهِ إِرَاءَةً لِلْمُشْرِكِيْنَ لَطِيْفَ صُنْعِ اللهِ تَعَالَى بِهِ فَصَارَ سُنَّةً

كَالرَّمْلِ فِي الطَّوَافِ.

تروج کے: اور جب حاجی مکہ کے لیے روانہ ہوتو محصّب میں اترے اور یہی ابطح ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں آپ مُلَا ﷺ اترے سے اور آپ کا بینزول قصد أ تھا اور یہی اصح ہے یہاں تک کہ محصب میں اتر نا سنت ہوگیا جیسا کہ مروی ہے کہ آپ مُلَا ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہم کل خیف بنی کنانہ میں اتریں گے جہاں مشرکین نے اپنے شرک پر قسمیں کھائی تھیں، آپ مُلَا ﷺ بنوہا شم کے جہاں مشرکین نے اپنے شرک پر قسمیں کھائی تھیں، آپ مُلَا تَقَالَیٰ کی صنعت چھوڑ نے پر مشرکین کی بھر پور کوششوں کی طرف اشارہ فرمارہ سے تھے چناں چہ ہم سمجھ گئے کہ آپ مُلَا ﷺ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی صنعت لطیف دکھلانے کے لیے وہاں اترے، لہذا طواف میں رال کرنے کی طرح بیزول بھی سنت ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿ نفو ﴾ روانہ ہوا۔ ﴿ أبطح ﴾ بيتر لي زمين۔ ﴿ نزل ﴾ پراؤ كيا تھا۔ ﴿ جهد ﴾ كوشش، محنت۔ ﴿ تقاسم ﴾ آ پس ميں قتميس كھائى تھيں۔ ﴿ هجوان ﴾ مقاطعه، بائيكاٹ۔ ﴿ صنع ﴾ كارنا ہے، كارى كرياں۔

#### تخريع:

- ◘ اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب نزول المحصب يوم النفر، حديث: ٣٤٤.
  - اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك، باب التحصيب، حديث: ٢٠١٠.

#### وادى محسب مين ممرنے كا حكم:

عبارت میں بیان کردہ مسلے کا عاصل یہ ہے کہ جب حاجی منیٰ سے مکہ کے لیے روانہ ہوتو وادی محصب میں ضرور نزول کرے، اس لیے کہ آپ شکا آپ منگائے بھی اس جگہ نزول فرمایا تھا اور حضرات صحابہ کو پہلے سے وہاں اتر نے اور فروش ہونے کی اطلاع دے دی تھی، چناں چہ جب آپ منگائے بیانے وہاں نزول فرمایا تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ آپ کا مقصد کفار ومشرکین کو اصلام کی طاقت وقوت سے مرعوب کرنا اور آئہیں مسلمانوں پرمن جانب اللہ ہونے والے رحم وکرم کو دکھلا نامقصود تھا اور خاص اسی مقصد سے آپ منگائے بیان جو پال نزول فرمایا تھا، اور آج اگر چہ ارض مقدس سے کفار ومشرکین کا صفایا ہو چکا ہے لیکن جس طرح سقوط علت کے بعد بھی طواف میں رمل کرنا آج بھی مسنون ہے، اس طرح مقام محصب میں نزول کرنا بھی ہر حاجی کے لیے آج بھی مسنون ہے۔

قَالَ ثُمَّ ذَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعَةَ أَشُواطٍ لَا يَرْمَلُ فِيْهَا وَ هَذَا طَوَافُ الصَّدْرِ وَ يُسَمَّى طَوَافَ الْوَدَاعِ وَ طَوَافَ الصَّدْرِ وَ يُسَمَّى طَوَافَ الْوَدَاعِ وَ طَوَافَ الحِيْمَ وَهُو وَاجِبٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَمَيَ الْمُعْيَادُ لِقَوْلِه • طَوَافَ اخِرِ عَهْدٍ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ، وَ رَخَصَ النِسَاءَ الْحُيِّضَ، إِلَّا عَلَى أَهْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنُ اخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ، وَ رَخَصَ النِسَاءَ الْحُيِّضَ، إِلَّا عَلَى أَهْلِ عَلَى أَهْلِ مَكْدَ لِلْ يَصُدُرُونَ وَ لَا يُؤدِّعُونَ، وَ لَا رَمُلَ فِيْهِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ شُرِعَ مَرَّةً وَاحِدةً وَ يُصَلِّي رَكُعَتِي الطَّوَافِ

بَعْدَهُ لِمَا قَدَّمْنَا.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ پھر حاجی مکہ میں داخل ہوکر سات چکر بیت اللہ کا طواف کرے جن میں رئل نہ کرے اور بیطواف صدر
ہے جس کا نام طواف و داع بھی ہے اور بیت اللہ کے آخری عہد کا طواف بھی اس کا نام ہے، اس لیے کہ حاجی اس طواف کے ساتھ بیت اللہ کو خیر آباد کہد کر روانہ ہوتا ہے۔ اور بیطواف ہمارے یہاں واجب ہے، امام شافعی طائعیا کا اختلاف ہے، اس لیے کہ آپ ساتھ اس کا آخری عبد طواف ہو۔ اور آپ مانی اللہ کہ کے علاوہ مانی ہے جو اس گھر کا حج کرے تو بیت اللہ کے ساتھ اس کا آخری عبد طواف ہو۔ اور آپ مانی کی اللہ کہ کے علاوہ حائفہ عور توں کو رخصت مرحت فرمائی ہے، کیوں کہ اہل مکہ نہ تو کہیں جاتے ہیں اور نہ ہی و داع کہتے ہیں۔ اور اس طواف میں رئل مہیں ہواتے ہیں اور نہ ہی و داع کہتے ہیں۔ اور اس طواف میں رئل نہیں ہوات ہو۔ اور اس طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

-﴿اشواط ﴾ چکر، پھيرے۔ ﴿يؤدّع ﴾ جدا ہور ہا ہے، وداع کرر ہا ہے۔ ﴿يصدر ﴾ روانہ ہوتا ہے۔

#### تخريج

• اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في المرأة تحيض بعد الافاضة، حديث: ٩٤٤. و ابوداؤد في كتاب المناسك باب الوداع، حديث رقم: ٢٠٠٢.

#### طواف مدركابيان:

اس عبارت میں جاج کرام کے لیے ہدایت ہے ہے کہ جب وہ منی کے جملہ مناسک کی ادائیگی سے فارغ ہوجائیں اور مقام محصب سے ہوئے مکہ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کریں جسے طواف صدر، طواف وداع اور طواف آخر عصب سے ہوئے اور طواف آخر عبد کے نام سے جانا اور یادکیا جاتا ہے، کیوں کہ اس طواف کے بعد حجاج بیت اللہ کو خیر آباد کہہ کراپنے اپنے گھروں یا پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوجاتے ہیں اس لیے اسے طواف صدر طواف وداع اور طواف آخر عہد بالبیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں میہ طواف واجب ہے لیکن امام شافعی والنظائے کے یہاں سنت ہے۔

امام شافعی ولیشید کی دلیل یہ ہے کہ اگر طواف صدر واجب ہوتا تو کمی اور آفاقی دونوں کے لیے اس کی ادائیگی ضروری ہوتی،
لیکن کمی کے لیے طواف صدر ہے ہی نہیں چہ جائے کہ اس کے حق میں ضروری ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طواف واجب نہیں بل کہ سنت ہے۔ ہماری دلیل یہ صدیث ہے من حج ھذا المبیت فلیکن اخر عہدہ بالمبیت المطواف المنے اور اس حدیث سے وجہ استدلال یوں ہے کہ آپ مُلَّالِیْنِمُ نے صیغۂ امر کے ساتھ اس طواف کا حکم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا یہ طواف واجب اور لازم ہوگا، پھر آپ سُلُّ الیُون کے ماکھے عورتوں کے لیے طواف صدر نہ کرنے کی رخصت مرحمت فرمائی ہے آگر یہ طواف واجب نہ ہوتا تو رخصت کی تخصیص کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، لہذا اس حوالے سے بھی طواف صدر کا وجوب ہی سمجھ میں آتا ہے۔ رہا مسئلہ ہال مکہ یراس کے عدم وجوب کا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیطواف طواف صدر اور طواف و دراع ہے اور اہل مکہ نہ تو

## ر آن البداية جلد الله عن المستركة و rro الكام في عيان عن الم

بیت اللہ کو خیر آباد کہتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اس لیے جب ان کے حق میں فہ کورہ طواف کی علت ہی معدوم ہے تو ظاہر ہے کہ بیان پر واجب بھی نہیں ہوگا۔ اور آفاقی چوں کہ اس طواف کے بعد بیت اللہ سے رخصت ہوجاتا ہے اس لیے اس پر واجب ہوگا، البتہ اس طواف میں را نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ بات پہلے ہی آچکی ہے کہ را صرف ایک مرتبہ مشروع ہے اور وہ طواف قدوم یا طواف زیارت ہی میں لوگ کر لیتے ہیں، لیکن طواف کے بعد کی دورکعت نماز اس طواف کے بعد بھی پڑھی جائے گ، کیوں کہ حدیث میں ہے کہ طواف فرض ہو یا نقل ہو یا واجب ہو۔

وَ يَأْتِي زَمْزَمَ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ • عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَقَى دَلُوًا بِنَفْسِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَعَ وَيَأْتِي زَمْزَمَ وَ يَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِي • عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَقَى دَلُوًا بِنَفْسِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَعَ بَالْمِيْرِ.

ترجمه: پر ماجی چاوزمزم کے پاس آکراس کا پانی ہے، اس لیے کہ مردی ہے کہ آپ تا این نے بذات خود ایک ڈول پانی نکال کراس میں ہے پیا پھر ماجی کو کویں میں ڈال دیا۔

#### اللغات:

﴿استقى ﴾ يانى تكالا \_ ﴿ دلو ﴾ دُول \_ ﴿افوغ ﴾ اندُيل ديا \_ ﴿بنو ﴾ كنوال \_

#### تخريج

🕡 اخرجه ابن سعد في طبقات الكبرى باب حجة الوداع ج ٢ ص ١٤٠ دار الكتب العلميه بيروت.

#### توضيع

۔ عبارت بالکل واضح ہے۔

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّأْتِيَ الْبَابَ وَيُقَبِّلُ الْعَتَبَةَ وَ يَأْتِيَ الْمُلْتَزَمَ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ إِلَى الْبَابِ فَيَضَعُ صَدْرَةً وَ وَجْهَةً عَلَيْهِ وَيَتَشَبَّتُ بِالْأَسْتَارِ سَاعَةً ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى أَهْلِهِ، هَكَذَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ بِالْمُلْتَزَمِ ذَلِكَ، عَلَيْهِ وَيَتَشَبَّتُ بِالْأَسْتَارِ سَاعَةً ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى أَهْلِهِ، هَكَذَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ بِالْمُلْتَزَمِ ذَلِكَ، قَالُواْ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفَ وَهُوَ يَمُشِي وَرَاءَةً وَجُهَةً إِلَى الْبَيْتِ مُتَبَاكِيًّا مُتَحَسِّرًا عَلَى فِرَاقِ الْبَيْتِ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ الْبَيْتِ فَهَاذَا بَيَانُ تَمَامِ الْحَجِّ.

ترجمه: اورمستحب ہے کہ عاجی کعبہ کے دروازے پر آکر اس کی چوکھٹ کو چوہے اور ملتزم پر آئے اور وہ حجراسود سے لے کر باب کعبہ تک ہے پھراس پر اپنا سینداور اپنا چرہ رکھے اور پچھ دریتک کعبہ کے پردول سے چمٹار ہے پھراپنے اہل میں واپس آجائے، ای طرح مروی ہے کہ آپ مُنْ النِّیْجُ نے ملتزم کے ساتھ ایسا ہی عمل کیا ہے۔ حضرات مشاکخ نے فرمایا ہے کہ عاجی کے لیے مناسب سے

## ر آن البداية جلد الكام يحمير المعالي الكام في كيان من الم

ہے کہ وہ پیچھے کی طرف چلتا ہوا واپس ہواور اس حال میں ہو کہ اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہووہ رور ہا ہواور بیت اللہ کی جدائی پر حسرت کرتا ہوامبح جرام سے نکل رہا ہو، یہ پورے حج کا بیان ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يقبّل ﴾ چوم لے۔ ﴿ عتبة ﴾ چوكھٹ، دہليز۔ ﴿ ملتزم ﴾ چيئنے اور ليٹنے كى جگد۔ ﴿ يتشبث ﴾ ليث جائے۔ ﴿ استار ﴾ پردے۔ ﴿ متباكى ﴾ رونے والا۔ ﴿ متحسر ﴾ حرت وافسوس كرنے والا۔

#### تخريج

🛈 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب الملتزم، حدیث : ۱۸۹۹.

#### طواف وداع کے بعد کے اعمال:

امام قدوری و النظار اور صاحب بدای تجاج کرام کوآخری وصیت و نفیحت کرے اُخری بدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آب زمزم سے شکم سیر ہونے کے بعد حاجی کو چاہے کہ وہ باب کعبہ پرآ کراس کی چوکھٹ کو چوم لے پھر ملتزم کے پاس آئے اوراس پر اپنا سینداور چہرہ رکھ دے اور کچھ دیر کعبۃ اللہ کے پردول سے چٹ کراللہ رب العزت سے رازونیاز میں مصروف رہے اس کے بعد ایک وعیال میں واپس چلا جائے ، اس لیے کہ سرکار دوعالم منی ایٹی آئے کے کے آخری افعال میں اٹھی امور کو انجام دیا ہے، لہذا ہر امتی کا یہ حق کے کہ وہ نی اکرم من اللہ کی اقتداء اور اتباع کرے۔

بعض مشائخ نے یہاں یہ ادب بھی ذکر کیا ہے کہ جب حاجی بیت اللہ واپس ہوتو الٹے قدموں کے ساتھ واپس ہواور بیت اللہ کی طرف رخ کرکے نہایت حسرت وافسوس کے ساتھ روتا ہوا وہاں سے نکلے، فرماتے ہیں کہ یہاں تک جج کاتفصیلی بیان تھا جو نہایت شرح وبسط کے ساتھ ہم نے عرض کر دیا اب آپ کی ذمے داری ہے کہ اسے اپنے سینے میں محفوظ کیجیے اور ایام جج میں خود بھی نفع اٹھائے اور دوسروں کو بھی محفوظ کیجیے۔

الله بم سب كوابي همر كا ديدارنفيب فرمائ\_ آمين





اس فصل کے تحت جومسائل بیان کیے جا کیں گے چوں کہ ان کا تعلق بھی حج اور افعال حج سے ہے، اس لیے تکملہ باب کے طور پر علیحدہ کرکے ان مسائل کو بیان کیا جارہا ہے۔

وَ إِنْ لَمْ يَدُحُٰلِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ وَ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ وَقَفَ فِيْهَا عَلَى مَا بَيَّنَا سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي ابْتِدَاءِ الْمَحْجِ عَلَى وَجْهِ يَتَرَتَّبُ سَائِرُ الْأَفْعَالِ فَلَا يَكُونُ الْإِنْيَانُ بِهِ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ الْوَجْهِ سُنَّةً، وَ لَا شَيْعَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ، لِأَنَّهُ سُنَّةً وَ بِتَرْكِ السُّنَّةِ لَا يَجِبُ الْجَابِرُ.

تروج بھلے: اورا گرمحرم مکہ میں داخل نہیں ہوا اور عرفات جاکر ہماری بیان کردہ تفصیل کے مطابق وہاں وقوف کرلیا تو اس سے طواف قد وم ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ بیطواف ابتدائے جج میں اس طور پر مشروع ہے کہ اس پر تمام افعال جج مرتب ہوں للہذا اس طریقے کے علاوہ پر طواف قد وم اداء کرنا سنت نہیں ہوگا۔ اور ترک طواف سے حاجی پر کچھ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ بیطواف سنت ہے اور ترک سنت سے جابر واجب نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

وشوع ﴾ مشروع كيا كيا ہے۔ ﴿ سائو ﴾ سبب۔ ﴿ جابو ﴾ نقصان بوراكرنے والا۔

#### مكه مين داخل موت بغيرسيدها عرفات چلے جانے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی محرم مکہ میں داخل نہیں ہوا اور طواف قد وم بھی نہیں کیا، بلکہ میقات سے سید ھے عرفات جا پہنچا اور وہاں اس نے وقو ف عرفہ کرلیا تو اب اس کے ذمے سے طواف قد وم ساقط ہوجائے گا اور اس پر اس طواف کی قضاء نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ طواف قد وم اس طرح مشروع ہوا ہے کہ اسے حج کے آغاز میں اداء کرلیا جائے تا کہ حج کے تمام افعال اس پر مرتب ہوں، لیکن اگر کوئی شخص ابتداء میں طواف قد وم نہ کر سکے تو اب غیر مشروع طریقے پر اسے نہ اداء کرے اور اداء نہ کرنے والے پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ طواف قد وم سنت ہے اور ترکی سنت سے دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔

وَ مَنُ أَذُرَكَ الْوَقُوْفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِهَا إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْوِ مِنْ يَوْمِ النَّحْوِ فَقَدُ أَدُرَكَ الْحَجَّ، فَأَوَّلُ وَقُتِ الْوُقُوْفِ بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَنَا لِمَا رُوِيَ ۖ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَنَا لِمَا رُوِي ۖ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَنَا لِمَا رُوِي ۖ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ بِلَيْلٍ فَقَدُ أَدُرَكَ الْحَجَّ وَ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدُ أَدُرَكَ الْحَجَّ وَ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدُ أَدُركَ الْحَجَّ وَ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةً بِلَيْلٍ فَقَدُ أَدُركَ الْحَجَّ وَ هَذَا بَيَانُ أَوْلَ وَقَتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْوِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْوِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِي السَّلَامُ اللَّهُ مِن مَحْجُومٌ عَلَيْهِ بِمَا رَوَيْنَا.

توجمہ : اور جس مخص نے یوم عرف کے زوال آفتاب اور یوم نحرکے طلوع فجر کے درمیان وقوف عرف کو پالیا تو اس نے جج کو پالیا، چناں چہ ہمارے یہاں وقوف کا اوّل وقت زوال آفتاب کے بعد ہے اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ منظیم نے زوال کے بعد وقوف فرمایا ہے اور بیاقت کا بیان ہے اور آپ منظیم نے فرمایا کہ جس نے رات میں عرف کو پایا اس نے جج کو پالیا اور جے رات میں عرف کو پایا اس نے جج کھی ندمل سکا اور یہ آخر وقت کا بیان ہے۔ اور امام مالک والته میں کہ وقوف کا اول وقت طلوع فجر یا طلوع مجس کے بعد ہے لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ صدیث جبت ہے۔

#### اللغات:

﴿ ادرك ﴾ پاليا، مل كيا ـ ﴿ محجوج عليه ﴾ ان پر ججت قائم كي كئ ہے ـ

#### تخريج

- 🕡 اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب صفة حجة النبي ﷺ، حديث ١٩٠٥.
  - اخرجم الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في من ادرك الامام لجمع.

#### وقوف عرفه كي كم ازكم مقدار كابيان:

مسکدیہ ہے کہ ہمارے یہاں یوم عرفہ کے زوال شمس کے بعد سے وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے اور یوم نحرکی طلوع فجر

تک رہتا ہے چناں چہ جوشخص ان اوقات میں ہے کسی بھی وقت عرفہ میں وقوف کر لے گا اس کا حج اداء ہوجائے گا، اس لیے کہ
رسول اکرم شاہی کی ایک بعد ہی وقوف فر مایا ہے اور یہاس بات کی دلیل ہے کہ زوال کے بعد وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے،
پھر ایک دوسری روایت میں آپ شاہی کا بیفر مان فقل کیا گیا ہے کہ جس نے رات میں وقوف عرفہ کرلیا اس نے حج کو پالیا اور جوشخص
رات میں بھی وقوف کو نہ پاسکا وہ حج کو بھی نہ پاسکا اور یہ آخر وقت کا بیان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے زوال شمس کے
بعد سے یوم نحرکی طلوع فجر تک وقوف کا وقت ہے۔

و مالك النع فرماتے ہیں امام مالک رائے یہ ہے کہ یوم عرفہ کی طلوع فخر کے بعد یا اس دن طلوع آفاب کے بعد وقوف عرفہ کی طلاع فخر کے بعد یا اس دن طلوع آفاب کے بعد وقوف عرفہ کا دقت شروع ہوتا ہے، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عمل نبوی ہے متعلق ہماری بیان کردہ حدیث ان کے خلاف جمت اور دلیل ہے، اس لیے کد اس میں اس بات کی صاف صراحت ہے کہ آپ منافی المراحی نبود وقوف فرمایا، اگر

## ر آن البداية جلد الله المسترس ١١٥٠ ١١٥٠ من المام ع ك بيان من

وقوف کا وقت اس سے پہلے ہوتا تو آپ ملگائی آب فرمان ہے اس کی وضاحت فرما دیتے اور امت کو اندھیرے میں ندر کھتے ، لیکن آپ ملک آبی اس سلسلے میں کسی فرمان کامنقول نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وقوف عرفہ کا وقت زوالِ مثم کے بعد ہی ہے۔

ثُمَّ إِذَا وَقَفَ بَعُدَ الزَّوَالِ وَ أَفَاضَ مِنْ سَاعَتِهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَرَ بِكَلِمَةِ أَوْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَا إِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّةً، وَهِي كَلِمَةُ التَّخْيِيْرِ، وَ قَالَ مَالِكُ رَحَمَّ عَلَيْهُ لَا يُحْرَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَقِفَ فِي الْيَوْمِ وَجُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ لَكِنَّ الْحُجَّةَ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ.

ترفیجملہ: پھر جب حاجی نے زوال کے بعد وقوف کیا اوراس وقت چلا گیا، تو ہمارے یہاں یہ وقوف اس کو کافی ہوگا اس لیے کہ آپ مَنْ اَلْتُوَائِم نے کلمہ اُوکو ذکر کیا ہے چناں چہ آپ نے فرمایا کہ حج عرفہ کا نام ہے للبذا جس نے رات یا دن میں ایک ساعت وقوف کیا تو اس کا حج مکمل ہوگیا اور اُوکلمہ تخییر ہے، امام مالک ولٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اسے وقوف کافی نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ دن میں اور رات کے کسی جصے میں وقوف کرے نے اور ہماری روایت کردہ حدیث ان کے خلاف جست ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اَفَاضِ ﴾ واليس روانه بوكيا - ﴿ تحيير ﴾ افتيار دينا ـ

#### تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفه، حديث: ١٩٤٩.

#### وقوف عرفدي كم ازكم مقدار كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر زوال آفاب کے بعد کسی حاجی نے تھوڑی دیر وقوف عرفہ کیا اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوگیا تو اس کا وقوف اداء ہوجائے گا اور اس کا جج بھی مکمل ہوجائے گا ، اس لیے کہ صدیث پاک فیمن وقف بعو فقہ النح میں رات یا دن کے کسی جھے میں وقوف کرنے سے کمالی جج کا حکم لگایا گیا ہے اور چوں کہ صدیث میں کلمہ اُونخیر کے لیے ہے اس لیے دن اور رات کے کسی جھے میں وقوف کرنے سے جج پورا ہوجائے گا اور رات یا دن میں وقوف کرنا خاص نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف امام مالک رات میں وقوف کرنے جے جمکمل مالک رات میں میں میں دونوں میں وقوف کرنا ضروری ہے، چناں چہ نہ صرف دن میں وقوف کرنے سے جج مکمل موگا، لیکن صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں مرف رات میں ، بلکہ دن اور رات دونوں کے جزء میں وقوف کرنے سے جج مکمل ہوگا، لیکن صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ ہماری بیان کردہ حدیث امام مالک والی کا تھین وقوف کرنے ہے ، کیوں کہ آپ شکا اور کی ساتھ وقوف عرفہ کرنے پر مماری بیان کردہ حدیث امام مالک والیوں کی تعیین وقوف کے منافی ہے۔

وَ مَنِ اجْتَازَ بِعَرَّفَةَ نَائِمًا أَوْ مُغْمَىً عَلَيْهِ أَوْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا عَرَفَاتٌ جَازَ عَنِ الْوُقُوْفِ، لِأَنَّ مَا هُوَ الرُّكُنُ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الْوَقُوْفُ، وَ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ بِالْإِغْمَاءِ وَالنَّوْمِ كَرُكْنِ الصَّوْمِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهَا لَا يَبْقَى مَعَ الْإِغْمَاءِ،

#### احکام فح کے بیان میں ر آن البداية جلد ص يد هي المراهي المر

وَالْجَهْلُ يُخِلُّ بِالنِّيَّةِ وَ هِيَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِكُلِّ رُكُنٍ.

ترجیملہ: اور جوشخص اس حال میں عرفہ ہے گذرا کہ وہ سویا ہوا تھا یا بے ہوش تھا یا اسے پنہیں معلوم ہوا کہ بیعرفات ہے تو وقوف جائز ہے، کیوں کہ جورکن ہے وہ پایا گیا اور وہ وقوف ہے۔اوراغماءاورنوم کی وجہسے جو وقوف ممتنع نہیں ہوگا جیسے رکن صوم، برخلاف نماز کے،اس لیے کہ نماز اغماء کے ساتھ باقی نہیں رہتی اور جہالت نیت میں مخل ہوتی ہے لیکن ہررکن کے لیے نیت شرطنہیں ہے۔ اللغات:

﴿ اجتاز ﴾ عبوركيا، گزرگيا۔ ﴿ مغمى عليه ﴾ جس پر بے ہوشى طارى ہو۔

## نیند، بے ہوشی یا لاعلمی کے عالم میں عرفات سے گزرنے والے کا حکم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر یوم عرفہ کوسوتے ہوئے کوئی محرم میدان عرفات سے گذر گیا یا بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے گذرا یا گذرتے وقت اسے مینہیں معلوم ہے کہ جس جگہ ہے میں گذرر ہا ہوں وہ عرفات ہے اور وہ میدان عرفات ہے گذر گیا تو ان تینوں صورتوں میں اس شخص کا وقوف عرفه اداء ہو گیا اور اس کا حج بھی مکمل ہو گیا، اس لیے که مرور کی صورت میں بھی حج کا رکن یعنی وقوف پایا گیا اور اغماء ونوم وقوف کے منافی نہیں ہیں، جیسے اگر کسی شخص نے روزے کی نیت سے صبح کوسحری کھائی اور پھر پورے دن وہ سوتا رہایا ہے ہوش پڑا رہا تو رکن صوم لیتن امساک کے پائے جانے کی وجہ سے اس شخص کا روز ہ اداء ہو جائے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی رکن حج بعنی وقوف کے پائے جانے کی وجہ سے حج بھی اداء ہوجائے گا اور اغماء یا نوم سے وقوف پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کے برخلاف نماز کا مسلہ ہے تو نماز اغماء کے ساتھ باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور ا غماء سے طہارت ختم ہوجاتی ہے لہذا جب شرطختم ہوجائے گی تو مشروط یعنی نماز بھی ختم ہوجائے گ۔

والجهل المخ یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال بیہ ہے کہ وقوف عرفات کے لیے نیت کرنا شرط ہے اور عرفات کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے نیت معدوم ہے اس لیے اس صورت میں گذرنے سے وقوف اداء نہیں ہوگا، حالال کہ آپ نے اس صورت میں صحبِ وقوف کا حکم لگایا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ نیت ہررکن کے لیے شرط اور ضروری نہیں ہے اور وقوف عرفہ بھی انھیں ارکان میں سے ہے جن کے لیے نیت شرط نہیں ہے لہذا بدون نیت گذرنے سے بھی وتوف اداء ہوجائے گا۔

وَ مَنْ أَغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَهَلَّ عَنْهُ رُفَقَاؤُهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَٰتُنَكَّانِيْهُ، وَ قَالَا لَا يَجُوْزُ ، وَ لَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا بِأَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ نَامَ فَأَحْرَمَ الْمَأْمُورُ عَنْهُ صَحَّ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى إِذَا أَفَاقَ أَوِ اسْتَيْقَظَ وَ أَتَى بِأَفْعَالِ الْحَجّ جَازَ، لَهُمَا أَنَّهُ لَمْ يُحْرِمُ بِنَفْسِهِ وَ لَا أَذِنَ لِغَيْرِهِ بِهِ، وَ هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحُ بِالْإِذْنِ، وَالدَّلَالَةُ تَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ، وَ جَوَازُ الْإِذْنِ بِهِ لَا يَعْرِفُ كَثِيْرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، فَكَيْفَ يَعْرِفُهُ الْعَوَامُّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَ غَيْرَهُ بِدَلِكَ صَرِيْحًا، وَلَهُ أَنَّهُ لَمَّا عَاقَدَهُمْ عَقُدَ الرَّفَقَةِ فَقَدِ اسْتَعَانَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيْمَا يَعْجِزُ عَنْ مُبَاشِرَتِه بِنَفْسِه، وَالْإِخْرَامُ هُوَ

# ر ان الهداية جلدا ي المحالة المساكل المساكل المحالة الكام في كيان مين ي

الْمَقْصُودُ بِهِٰذَا السَّفَرِ فَكَانَ الْإِذْنُ بِهِ ثَابِتًا دَلَالَةً ، وَالْعِلْمُ ثَابِتٌ نَظُرًا إِلَى الدَّلِيْلِ وَالْحُكُمُ يُدَارُ عَلَيْهِ.

ترجمله: اورجس شخص پر بے ہوشی طاری ہوگئی اور اس کی طرف ہے اس کے ساتھیوں نے تلبید پڑھا تو امام ابوصنیفہ رایشایڈ کے یہاں یہ جائز ہے،حضرات صاحبینؑ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔اوراگراس نے کسی شخص کو بیچکم دیا کہ جب اس پر بے ہوشی طاری موجائے تو وہ اس کی طرف سے احرام باندھ لے اور مامور نے اس کی طرف سے احرام باندھ لیا تو یہ بالا تفاق سیح ہے یہاں تک کہ جب اے افاقہ ہوایا وہ بیدار ہوا اور افعال حج کواداء کیا تو جائز ہے،حضرات صاحبینؓ کی دلیل یہ ہے کہ نہ تو اس نے خود احرام باندھا اور نہ ہی دوسرے کواس کی اجازت دی، اور بیاس لیے ہے کہ اس نے صریح اجازت نہیں دی۔ اور دلالة اجازت علم پر موقوف ہے اوراحرام کی اجازت کے جائز ہونے کو بہت سے فقہا نہیں جانے تو عوام کیے اسے جان سکتے ہیں۔ برخلاف اس صورت کے جب اس نے دوسرے کوصراحنا تھم دیا ہو۔

اورامام صاحب ولیٹیلئ کی دلیل میہ ہے کہ اس مخص نے رفیقوں سے افاقد کا عقد باندھا تو اس نے رفقاء سے ہرا یسے کام میں استعانت طلب کی جسے وہ بذات خوداداء کرنے سے عاجز ہے اور احرام اس سفر کا مقصد ہے تو احرام کی اجازت دلالةُ ثابت ہوگئی اور دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے علم بھی ثابت ہے اور حکم کا مدار دلیل پر ہے۔

واهل احرام کی نیت کرلی، تلبیه بره لیا- وافاق که افاقه موا، به موثی ختم مولی واستیقظ که جاگا، بیدار موا-ولم يصرّح ﴾ تصريح نبيس كي - ﴿عاقد ﴾ معامله كيا ،عقد با ندحا - ﴿استعان ﴾ مدد ما تكي - ﴿يداد ﴾ مدار ركها جائ گا-

#### ب ہوش آ دمی کی طرف سے اس کے ساتھیوں کے احرام با ندھنے کا حکم:

اس عبارت میں ایک ہی مسئلے کی دوشقیں بیان کی گئی ہیں (۱) پہلی شق یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر بے ہوشی طاری ہوگئ اور اس کی طرف سے اس کے رفیقِ سفر نے احرام باندھ کرتلبیہ پڑھ لیا تو امام صاحب رالیٹھایڈ کے یہاں جائز ہے، کیکن حضرات صاحبینٌ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے (۲) دوسری شق یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے کسی ساتھی کو علم دیا کہ اگر میں بے ہوش ہوجاؤں یا سوجاؤں تو میری طرف سے احرام باندھ لینا چناں چہ میچنس بے ہوش ہوگیا یا سوگیا اوراس کی طرف سے اس کے ساتھی نے احرام باندھ لیا تو بالا تفاق جائز ہے یہاں تک کہ جب اس مخص کو ہوش آیا اور وہ سوکر بیدار ہوا اور اس نے افعال حج اداء کر لیے تو اس کا جج اداء ہوجائے گا۔ پہلی شق میں حضرات ِ صاحبینؓ کی دلیل ہیہے کہ نہ تو اس مخض نے خود ہی احرام باندھا اور نہ ہی دوسرے کواحرام باندھنے کی اجازت دی،خود احرام نہ باندھنا تو ظاہر ہے اور دوسرے کو اجازت نہ دینا اس لیے ہے کہ اجازت یا تو صراحة ہوتی ہے یا دلالة اور یہاں دونوں صورتیں مفقود ہیں، کیوں کہ نہ تو صراحة اجازت ہے اور نہ ہی دلالة ،صراحة اجازت اس لیے نہیں ہے کہ اس نے صریح لفظوں میں اس کو اجازت نہیں دی اور دلالۃ اس لیے نہیں ہے کہ بیا جازت علم پرموقوف ہوتی ہے اور اگر پہلے سے کسی کومعلوم ہو کہ اجازت دینے سے اجازت محقق ہوجاتی ہے اور دوسرے کی طرف سے احرام باندھا جاسکتا ہے اوریہ چیز جب بڑے بڑے علاءاور فقہاء کومعلوم نہیں ہوتی تو عوام اور جہلاء کوکس طرح معلوم ہوسکتی ہے، اس لیے دلالۂ بھی اجازت نہیں پائی گئی،

## ر آن البدلية جلدا على المسلم المائي على الم

لہذا دوسرے شخص کا احرام باندھنا درست نہیں ہوگا، اس کے برخلاف اگر اس نے کسی کوصراحۃ احرام باندھنے کی اجازت دے دی تو دوسرے شخص کے لیے اس کی طرف سے احرام باندھنا درست اور جائز ہے۔

حضرت امام اعظم والتعلید کی دلیل بیہ ہے کہ جب وہ مخص چندرفقاء کی معیت میں سفر جج پر روانہ ہوا تو اس نے اس سفر میں رفقاء سے ہراس کام میں استعانت طلب کی جے اداء کرنے سے وہ عاجز اور بے بس ہے اور چوں کہ سفر جج کا مقصود اصلی احرام ہے اور اغماء یا نوم کی وجہ سے وہ مخص احرام باند ھنے سے قاصر اور عاجز ہے، اس لیے احرام کے سلسلے میں دلالۃ اجازت پائی گئی اور دلیل یعنی رفاقت کا عقد باند ھنے کی وجہ سے علم بھی حاصل ہوگیا اور حکم کا مدار علم ہی پر ہوتا ہے، لہذا جب علم حاصل ہے تو حکم بھی حاصل ہوگا اور دوسر شے خص کے لیے احرام باندھنا درست ہوگا۔

قَالَ وَالْمَرْأَةُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ كَالرَّجُلِ لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ كَالرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا لِلَّآتُهُ عَوْرَةٌ، وَ تَكْشِفُ وَجُهِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجُهِهَا، وَ لَوْ سَدَلَتْ شَيْئًا عَلَى وَجُهِهَا وَجَافَتْهُ عَنْهُ تَكْشِفُ وَجُهِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجُهِهَا، وَ لَوْ سَدَلَتْ شَيْئًا عَلَى وَجُهِهَا وَجَافَتْهُ عَنْهُ جَازَ، هَكَذَا رُوِي عَنْ عَائِشَةَ تَعْلِيَّا السَّلَامُ وَ لَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ لِأَنَّهُ مُحِلَّ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَ لَا تَحْلِقُ وَ لَلْكِنْ تُقَصِّرُ لِمَا رُوِي أَنَّ مِن الْمُعْلِيْنِ لِأَنَّهُ مُحِلًّ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَ لَا تَحْلِقُ وَ لَلْكِنْ تُقَصِّرُ لِمَا رُوي أَنَّ اللَّيْعِيْقِ لَهُ اللَّيْعِيْقِ وَلَا تَكْلِقُ وَ لَا تَحْلِقُ وَ لَلْكِنْ تُقَصِّرُ لِمَا رُوي أَنَّ اللَّيْعِيْقِ وَلَهُ مَنْ الْمُعْرِفِي عَقِهَا مُثْلَةٌ كَحَلْقِ النَّيْقِ فِي حَقِي النِّسَاءَ عَنِ الْحَلْقِ وَ أَمَرَهُنَّ بِالتَّقْصِيْرِ، وَلِأَنَّ حَلْقَ الشَّغِرِ فِي حَقِّهَا مُثْلَةٌ كَحَلْقِ اللَّيْعِيْقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ فِي حَقِي الرِّجَالِ وَ لَا السَّكُمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلْى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ الْمُعْفِقُ الْهَوْرَةِ، قَالُوْا وَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِعَ خَالِيًا .

ترجہ ان فرماتے ہیں کہ ان تمام مسائل میں عورت مردی طرح ہے، اس لیے کہ مردوں کی طرح عورت بھی خاطبہ ہے، لیکن عورت اپنا مرنبیں کھولے گی، اس لیے کہ آپ شکھ نی کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت کا احرام اس کے چبرے میں ہے۔ اور اگرعورت نے اپنے چبرے پر کوئی چیز لفکا کراسے چبرے سے الگ رکھا تو جائز ہے، ای طرح حضرت مائشہ جائش ہے مروی ہے، اور اس لیے بھی کہ می ممل سے سامیہ حاصل کرنے کے درج میں ہے اور عورت تلبیہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی، کیوں کہ اس میں فتنہ ہے اور نہ تو عورت رال کرے گی اور نہ ہی میلین کے درمیان سعی کرے گی، کیوں کہ بیستر عورت میں فل ہوگا، وہ صلی نہیں کرے گی البتہ قصر کرے گی اس دلیل کی وجہ سے جومروی ہے کہ آپ شکھ نے ورتوں کو حلق کرنے سے منع فر مایا ہے اور افھیں قصر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس لیے کہ مردوں کے حق میں ڈاڑھی منڈ انے کی طرح حلق کرانا عورت کے میں مثلہ ہے، اور عورت جو چاہے سلے ہوئے کپڑے بہنے، کیوں کہ بغیر سلا ہوا کپڑا پہنے میں کشف عورت ہے، حضرات مشائخ نے فر مایا ہے کہ اگر چراسود کے باس بھی نہیں کرے گی، کیوں کہ عورت کومردوں کے ساتھ بدن میں کرنے ہے منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ وہ فالی جگہ یائے۔

#### اللغات:

﴿عورة ﴾ سر، چھپانے کی جگہ۔ ﴿تکشف ﴾ کھولے گی، پردہ ہٹائے گی۔ ﴿سدلت ﴾ لئکا لے۔ ﴿جافت ﴾ جدا رکھے۔ ﴿استظلال ﴾ سائے میں بیٹھنا۔ ﴿محمل ﴾ ہودج، پالان، کبادہ۔ ﴿مماسة ﴾ جھونا۔

#### تخريج

- 🕡 اخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج باب المرأة لا تنتقب في احرامها، حديث: ٩٠٤٨، ٩٠٤٨.
  - 🗗 اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في كراهية الحلق النساء، حديث: ٩١٥، ٩١٤.

#### عورتول كے احكام في:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ افعال جج میں مردوں اور عورتوں کے درمیان بہت سے مسائل واحکام میں مساوات ہے، کیوں کہ جس طرح مردوں پر خطاب خداوندی متوجہہا ای طرح عورتوں کے تن میں بھی یہ خطاب ثابت ہے اور و مللہ علی الناس حج البیت میں مردوں اور عورتوں دونوں کو جج بیت اللہ کا تکم دیا گیا ہے، گر پھر بھی عورتوں اور مردوں کے مابین بہت سے مسائل الگ اور جداگانہ ہیں، اس لیے اس عبارت میں انھیں بھی بیان کیا جارہا ہے جن میں سے (۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت جج کے دوران اپنا سرنہیں کھولے گی، کیوں کہ اس کا سربھی پردہ ہے اور اسے چھپانا ضروری ہے۔

(۲) عورت فج میں اپنا چرہ کھولے رکھے گی، کیوں کہ آپ سکا نیٹی نے اس کے احرام کو اس کے چرے میں ثابت کیا ہے،
لہذا موضع احرام لیحنی چرے کا اظہار ضروری ہوگا۔ ہاں اگر گری وغیرہ سے تفاظت کے پیش نظر کوئی عورت اپنے چرے پر کیڑا وغیرہ
لاکالے اور اے اپنے چرے سے علاحدہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ حضرت عائشہ می نیٹن کی حدیث میں کیڑا
لاکانے کی اجازت مروی ہے چناں چہ حدث شریف کا مضمون ہے ہے کہ قالت کان المرکبان یموون بنا و نعن مع رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی و جهها النے فرماتی ہیں کہ ہم
آپ منگی معیت میں بحالت احرام سفر کر رہے تھے اور گھوڑ سوار ہمارے پاس سے گذرتے تھے (س سے دھول اور گرد وغبار اڑتا
تھا) لہذا جب وہ گذرتے تو ہم میں سے کوئی عورت اپ جاباب کو سر پر سے ہٹا کر اپنے چرے پر کر لیتی تھی، اس روایت میں
چوں کہ آپ منگی گئی کے ہمراہ اور آپ کے سامنے چرہ و ٹو ھا تکنے کی صراحت ہے اور اس محل پر آپ کی طرف سے کوئی تکیر نہیں ہے
جواس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے لیے چرہ پر کیڑا وغیرہ و ٹھا تکنے کی اجاز ت ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل ہیہ ہم کہ چرے پر کیڑا وغیرہ و ٹھا تکنے کی اجاز ت ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے کہ چرے پر کیڑا وغیرہ و ٹھا تکنے کی اجاز ت ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے کہ چرے پر کیڑا وغیرہ و ٹھا تکنے کی اجاز ت ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے کہ وائے میں کی طرح ہے اور محمل سے سامنہ عاصل کرنا جائز ہے، لہذا چرے پر کیڑا اوغیرہ لاکانا

(۳) تیسرا فرق یہ ہے کہ عورت تلبیہ کہتے وقت اپنی آواز کو بلندنہیں کرے گی، کیوں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اور اسے بلند کرنے اور اٹھانے میں فتنے کا خوف ہے، لہذا اس سے بچتے ہوئے عورت بست آواز ،ی سے تلبیہ کہ گی۔ (۴) چوتھا فرق یہ ہے کہ عورتیں رمل بھی نہیں کریں گی ، کیوں کہ عورتوں کا کام جنگ وجدال نہیں ہے اور نہ ہی ان سے اظہار قوت مقصود ہے۔

## ر ان الهداية جلدا على المحالية الماري على الماري على الماري على الماري على الماري الم

(۵) پانچواں فرق یہ ہے کہ عورت میلین اخضرین کے مابین دوڑ ہے گی بھی نہیں، کیوں کہ اس سے بھی اس کا پردہ متاثر ہوگا حالاں کہ اس جج بیں بھی حتی الامکان پردہ پوٹی کا عظم دیا گیا۔ (۲) چھٹا فرق یہ ہے کہ عورت اپنے بالوں کا حلق بھی نہیں کرائے گی بل کہ قصر کر ہے گی، کیوں کہ آپ مُلَّ اللہ نے عورتوں کو حلق کرانے سے منع فرمایا ہے اور انھیں قصر کرانے کا حکم دیا ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے ڈاڑھی منڈ انا مثلہ ہے، ای طرح عورتوں کے لیے حلق کرانا مثلہ اور کارٹون بنا ہے اور شریعت نے مثلہ کرانے سے منع کیا ہے، لہذا عورتوں کے حق میں حلق کرانا بھی ممنوع ہوگا۔ (۷) ساتواں فرق یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مثلہ کرانے سے منع کیا ہے، لہذا عورتوں کے جقیر سلے ہوئے کپڑے بہنے میں کھنے عورت ہے اور کھنے عورت حرام ہے، اس کیا جوئے کپڑے بہنے کی اجازت ہے۔ (۸) آٹھواں فرق یہ ہے کہ بھیڑا ورا ژ دہام کی صورت میں عورت کو جا ہے کہ جھیڑا ورا ژ دہام کی صورت میں عورت کو جا ہے کہ جھیڑا ورا ژ دہام کی صورت میں عورت کو جا ہے کہ جھیڑا ورا ژ دہام کی صورت میں کرے گا اور عورت کی جی سے کہ جھیڑا ورا ژ دہام کی صورت میں کرے گا اور عورت کو جا ہے کہ جھیڑا ورا گو دہ ہے اس کا بدن مردوں کے بدن ہے مس کرے گا اور عورت کو جا ہے کہ وہ کھی تھی اسے کہ جو کہ جی اسود کو بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کرے، کیوں کہ جھیڑ کی وجہ سے اس کا بدن مردوں کے بدن سے مس کرے گا اور عورت کو جی ہے کہ وہ کھی تھی جر اسود کا بوسہ لیے۔

قَالَ وَمَنْ قَلَّدَ بُدْنَةً تَطَوَّعًا أَوْ نَذُرًا أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَ تَوَجَّهَ مَعَهَا يُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ لِقَوْلِهِ <sup>©</sup> عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَلَّدَ بُدْنَةً فَقَدْ أَحْرَمَ، وَ لِأَنَّ سَوْقَ الْهَدْيِ فِي مَعْنَى التَّلْبِيَةِ فِي إِظْهَارِ الْإِجَابَةِ ، لِأَنَّهُ لَا يَفُعُلُهُ إِلاَّ مَنْ يُرِيْدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ وَ إِظْهَارُ الْإِجَابَةِ قَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ فَيَصِيْرُ بِهِ مُحْرِمًا يَفُعُلُ النَّقِ بِفِعْلٍ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ، وَ صِفَةُ التَّقْلِيْدِ أَنْ يُوبِطَ عَلَى عُنُقِ بُدُنَتِهِ قِطْعَةَ نَعْلٍ أَوْ عُرُوةَ مَرَادَةٍ أَوْ لِحَاءَ شَجْرَةٍ .

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بدنہ کا قلادہ کیا خواہ نفلی ہویا نذر کا ہویا شکار کی جزاء کا ہویا اور کسی چیز کا ہواور جے کے ارادے سے بدنہ کے ساتھ وہ خود بھی متوجہ ہوا تو وہ محرم ہوگیا، اس لیے کہ آپ شکا ٹیڈ کا ارشاد گرامی ہے جس نے بدنہ کو قلادہ لئکایا وہ محرم ہوگیا، اور اس لیے کہ یہ کام وہی کرتا ہے جو جے یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اجابت کا اظہار جس طرح قول سے ہوتا ہے اس طرح بھی فعل سے بھی ہوتا ہے، لہذا تقلید سے انسان محرم ہوجائے گا اس لیے کہ نیت ایس فعل کے ساتھ متصل ہے جو احرام کے خصائص میں سے ہے۔ اور تقلید کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے بدنہ کی گردن پر جوتے کا فکڑایا لوٹے کا دستہ یا درخت کی چھال باندھ دے۔

#### اللغاث:

﴿ قلّد ﴾ قلادہ پہنایا۔ ﴿ بدنه ﴾ جانور۔ ﴿ سوق ﴾ ہائکنا۔ ﴿ يوبط ﴾ باندھ دے۔ ﴿ عنق ﴾ گردن۔ ﴿ قطعة ﴾ ٹکڑا۔ ﴿ عووة ﴾ پکڑنے کی جگہ، دستہ ﴿ مزادة ﴾ لوٹا، سامان سفرر کھنے کا برتن۔ ﴿ لحاء ﴾ چھال، درختوں کی ڈاڑھی، وغیرہ۔ تخبر نیج:

اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفم باب في الرجل يقلد او يحلل، حديث: ١٢٧١١.

## ر آن البداية جلدا على المحالية المارة عن المارة كالماني المارة كالماني المارة كالماني المارة كالماني المارة المارة كالماني المارة المارة كالمانية المارة المارة المارة كالمانية المارة المارة المارة كالمانية المارة المار

### جانور لے کر کعبہ کی طرف جے کے ارادے سے چلنے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بدنے اور اپنے جانور کے گلے میں قلادہ ڈالا خواہ وہ بدنے فلی ہو یا نذر کا ہو یا شکار وغیرہ کی جنایت اور جزاء کا ہواس نے بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈالا اور اس بدنہ کے ساتھ جج کے اراد ہے اور جج کی نیت سے خود بھی مکہ مکر مہ کے لیے روانہ ہوگیا تو شخص محرم ہوگیا خواہ اس نے زبان سے تلبیہ کہا ہو یا نہ کہا ہو، اس لیے کہ حدیث پاک میں صاف طور پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے من قلد بدنہ فقد اُحر م یعنی جس شخص نے بدنہ کے گلے میں قلادہ لئکا دیا وہ محرم ہوگیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قلادہ ڈالنے کا عمل وہی شخص کرتا ہے جو جج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہے لہذا سوق ہدی تبویت کے اظہار کے سلسلے میں تلبیہ کہنے سے انسان محرم ہوجا تا ہے لہذا قلادہ ڈال کر سوق ہدی کرنے سے بھی انسان محرم ہوجا تا ہے اس طرح فعل یعنی سوق ہدی سے بھی محرم ہوا جا سکتا ہوجا نے گا، کیوں کہ جس طرح قول یعنی تلبیہ پڑھنے سے انسان محرم ہوجا تا ہے اس طرح فعل یعنی سوق ہدی سے بھی محرم ہوا جا سکتا ہے ، کیوں کہ صورت مسئلہ میں قلادہ ڈال کر بدنہ کے ساتھ مکہ روانہ ہونے والے کی نیت ایسے فعل سے متصل ہے جو احرام کی خصوصیات میں سے ہے اور وہ فعل حج کی نیت کے ساتھ مدی کو قلادہ ڈال کر مکہ کے لیے روانہ کرنا ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قلادہ ڈالنے کی صورت اور اس کا طریقہ سے کہ انسان اپنے بدنہ کی کردن میں جوتے کا کوئی عکڑا لٹکا دے یا لوٹے کا دستہ یا درخت کی چھال وغیرہ باندھ دے، کیوں کہ اس سے مذکورہ جانور اللہ کے لیے مختص ہوجاتا ہے اور کوئی بھی اس سے چھیڑ خانی نہیں کرتا۔

فَإِنْ قَلَدَهَا وَ بَعَثَ بِهَا وَ لَمْ يَسُفُهَا لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا أَنَّهَا قَالَتُ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائِدَ هَدُي وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَعَثَ بِهَا وَ أَقَامَ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا، فَإِنْ تَوَجَّة بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَصِرُ مُحْرِمًا حَتَى يَلُحُقَهَا، لِأَنَّ عِنْدَ التَّوَجُّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ هَدْي يَسُوفُهُ لَمْ يُوْجَدُ مِنْهُ إِلَّا مُجَرَّدَ النِّيَّةِ، وَ بِمُجَرَّدِ النِيَّةِ لَا يَلُحُومًا، فَإِذَا أَدْرَكَهَا وَ سَاقَهَا أَوْ أَدْرَكَهَا فَقَدِ اقْتَرَنَتُ نِيَّتُهُ بِعَمَلٍ هُو مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ فَيصِيْرُ مُحْرِمًا كَمَا لَوْ سَاقَهَا فِي الْإِنْتِدَاءِ، قَالَ إِلاَّ فِي بُدُنَةِ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ مُحْرِمٌ حِيْنَ تَوَجَّةَ مَعْنَاهُ إِذَا نَوَى الْإِحْرَامَ، وَ مُحْرِمًا كَمَا لَوْ سَاقَهَا فِي الْإِنْتِدَاءِ، قَالَ إِلاَّ فِي بُدُنَةِ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ مُحْرِمٌ حِيْنَ تَوَجَّة مَعْنَاهُ إِذَا نَوَى الْإِحْرَامَ، وَ مُحْدِمًا كَمَا لَوْ سَاقَهَا فِي الْإِنْتِدَاءِ، قَالَ إِلاَّ فِي بُدُنَةِ الْمُتْعَةِ فَإِنَّةُ مُحْرِمٌ حِيْنَ تَوَجَّة مَعْنَاهُ إِذَا نَوَى الْإِحْرَامَ، وَ مُنْ اللهُدُى مَشُرُوعٌ عَلَى الْإِنْتِدَاءِ النَّيَةُ لَهُ اللهَدُى مَشُرُوعٌ عَلَى الْإِنْتِدَاءِ لَكُمْ الْمُعَلِقَةِ الْفِعْلِ . فَيَجِبُ شُكُرًا لِلْجَمْعِ بَيْنَ أَدَاءِ النَّسُكُيْنِ، وَغَيْمَةً فَلِهِذَا اكْتَعْلَى فِيْهِ بِالتَّوَجُّهِ وَ فِيْ غَيْرِهِ تَوقَفَ عَلَى حَقِيْقَةِ الْفِعُلِ .

تر جمل : پھر اگر کسی نے بدنہ کو قلادہ پہنا کر بھیج دیا اورخود نہیں ہانکا تو وہ مخص محرم نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت عائشہ ٹالٹھٹا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ منظیلا کے ہدی کے قلادوں کو بٹتی تھی پھر آپ منظیلا کے ہدی بھیج دی اور آپ اپنے اہل میں حلال ہوکر مقیم رہے، چناں چہاگر ہدی جمیج کے بعدوہ مخص خود بھی روانہ ہوتو محرم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہدی سے مل جائے، اس

## ر آن الهداية جلدا على المسلم المسلم المسلم المام في عيان على المسلم المام في عيان على المام في عيان على المام

لیے کہ روانگی کے وقت جب اس کے سامنے ہدی نہیں تھی جے وہ چلائے تو اس کی طرف سے صرف نیت ہی پائی گئی اور محض نیت سے وہ شخص محرم نہیں ہوگا، پھر جب وہ شخص ہدی کو پاگیا اور اسے ہا تک دیا یا صرف ہدی کو پالیا تو اس کی نیت ایسے عمل کے ساتھ متصل ہوگئی جواحرام کے خصائص میں سے ہے اس لیے وہ شخص اب محرم ہوجائے گا جیسا کہ اگر ابتداء میں مدی کو ہا نکا ہو۔

فرماتے ہیں کہ مرمتعہ کے بدنہ میں ، چنانچہ بیٹھ روانہ ہوتے ہی محرم ہوجائے گا یعنی جب اس نے احرام کی نیت کی ہو اور بیاستحسان ہے۔ اور اس میں قیاس کی وجدوہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور استحسان کی وجہ یہ ہدی ابتداء مناسک جج میں ہیں ہے اور دونسک کو جع کر کے اداء کرنے پر بطور شکرانہ میں ہے ایک نسک بنا کر وضع کی گئی ہے ، اس لیے کہ یہ ہدی مکہ کے ساتھ مختص ہے اور دونسک کو جع کر کے اداء کرنے پر بطور شکرانہ واجب ہوتی ہے اگر چہ وہ مکنہیں پہنچتی ہے ، اس لیے اس میں روانہ ہونے پر اکتفاء کیا گیا اور اس کے علاوہ میں حقیقت فعل پر مہری موقوف رہے گی۔

#### اللغات:

﴿ افتل ﴾ بُتى تقى ، كاتتى تقى \_ ﴿ هدى ﴾ في كي قربانيون كاجانور ـ ﴿ بدنة المتعة ﴾ في تمتع كاجانور ـ

#### تخريج

• اخرجه البخارى في كتاب الحج باب تقليد الغنم، حديث رقم: ١٧٠٣.

#### ج کے لیےروائل سے پہلے جانور بھیج دینے کا حکم:

اس عبارت میں دوسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے مسلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی محض نے بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈال کر
اے روانہ کر دیا، لیکن خوذ نہیں روانہ ہوا تو محض مدی ہا نکنے اور روانہ کردینے سے وہ شخص محرم نہیں ہوگا، کیوں کہ حضرت عائشہ ڈائٹوٹنا سے آپ شکا ٹیٹوٹنا کے متعلق یہ منقول ہے کہ میں آپ کے مدی کے جانور کے لیے قلادے بنایا کرتی تھی اور آپ شکا ٹیٹوٹنا اسے مدی کے میں ایکا کرمدی کو روانہ کر دیتے تھے اور خود روانہ نہیں ہوتے تھے، بل کہ اپنے اہل میں حسب سابق حلال رہتے ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محض سوق مدی سے کوئی بھی شخص محرم نہیں ہوتا، بل کہ محرم ہونے کے لیے مدی کے ساتھ ساتھ خود بھی روانہ ہونا ضروری ہے۔

اب اگرکی شخص ہدی کوروانہ کرنے کے بعدروانہ ہوا تو جب تک ہدی کو پانہیں لے گا اس وقت تک محرم نہیں ہوگا، کیوں کہ بوت روانگی جب اس کے پاس ہدی نہیں ہوگا تو فل ہر ہے کہ وہ اسے ہا تک بھی نہیں سکے گا اور جب سوق ہدی نہیں ہوگا تو صرف اس شخص کی طرف سے نیپ احرام پائی گئی اور عملاً یا قولا تلبیہ نہیں پایا گیا، حالانکہ محرم ہونے کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ تولی یا فعلی تلبیہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ جب وہ شخص ہدی کو پاکر اسے ہا تک دے گا یا صرف ہدی کو پالے گا تو محرم ہوجائے گا، کیوں کہ اب اس کی نیت ایسے فعل یعنی سوق ہدک یا لحوق ہدی کے ساتھ متصل ہوگئ ہے جو احرام کی خصوصیات میں سے ہوجائے گا، کیوں کہ اب اس فعل سے محرم ہوجائے گا جیسا کہ ابتداء ہدی کے ساتھ روانہ ہونے کی صورت میں وہ محرم ہوجاتا ہے۔ ماس لیے شخص اس فعل سے محرم ہوجائے گا جیسا کہ ابتداء ہدی کے ساتھ روانہ ہونے کی صورت میں وہ محرم ہوجاتا ہے۔ قال الا تھی بدنہ النے اس کا حاصل یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ عکم تمتع کی ہدی کے علاوہ دوسری ہدی کا ہے اور ہدی تمتع

## 

کا حکم یہ ہے کہ اگر جانور بھیجنے کے بعد کوئی شخص جی کی نیت کے ساتھ روانہ ہواتو روانہ ہوتے ہی وہ مخص محرم ہوجائے گا اور اس کے محرم ہونے کے لیے جانور کو پاکراسے ہانکنا یا صرف جانور کو پانا شرط اور ضروری نہیں ہوگا اور بیت کم استحمانی ہے، ورنہ ہدی تہت میں بھی قیاس کا نقاضا بھی ہے کہ مخص روانہ ہونے سے وہ شخص محرم نہ ہوجیسا کہ دیگر ہدایا میں ہوتا ہے، صاحب ہدایہ فراتے ہیں کہ قیاس کی دلیل تو ہم ما قبل میں بیان کر چکے ہیں، البتہ استحمان کی دلیل آپ ملاحظہ فر مالیں، دلیل کا حاصل یہ ہے کہ تمتع کی ہدی وضع شرق کے اعتبار سے ابتدا ہی سے افعال جج میں سے ایک فعل ہے کیوں کہ یہ ہدی مکہ کے ساتھ خاص ہے اور اس کا وہاں پہنچنا شروری ہے نیز جج اور عمرہ دونعتوں کی ایک ساتھ ادائیگی کے شکرانے کے طور پر یہ ہدی واجب ہوئی ہے، اس لیے اس میں محص منہ بین اس کے علاوہ جنایت وغیرہ کی وجہ سے واجب ہونے والی ہدی میں مکہ پنچنا ضروری نہیں ہے، دوائی پر اکتفاء کیا گیا ہے جب کہ اس کے علاوہ جنایت وغیرہ کی وجہ سے واجب ہونے والی ہدی میں مکہ پنچنا ضروری نہیں ہے، اس لیے ہدئ تمتع کے علاوہ دیگر ہدی مقبقت فعل یعنی سوق ہدی پر موقو نے رہے گی اور بدون روائگی صرف سوق ہدی سے انسان محر نہیں ہوگا۔

فَإِنْ جَلَّلَ أَوْ أَشْعَرَهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، لِأَنَّ التَّجْلِيْلَ لِلَّفْعِ الْحَرِّ وَالْيَرْدِ وَاللِّبَّانِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ خَصَائِصِ الْحَجِّ.

ترجملہ: پھراگر کسی نے بدنہ پرجھول ڈالی یا اسے شعار کیا یا بکری کو قلادہ پہنایا تو وہ محرم نہیں ہوگا، کیوں کہ جھول ڈالنا گرمی، سردی اور کھیوں کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے لہذا ہیہ جج کی خصوصیات میں سے نہیں ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿حلّل ﴾ جمول (خورجين وغيره) ۋالنا ـ ﴿ ذَبان ﴾ كهيال ـ

#### جانور پرجھول ڈالنے اور شعار کے ذریعے محرم نہ ہونے کا بیان:

جانور کے کوہان کو چیر کرخون نکالنے کا نام اشعار ہے، صورتِ مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بدنہ پر جھول ڈالی یا اس کا کوہان چیر کرخون نکالا یا بکری کے گلے میں قلادہ پہنا کراہے مکہ کے لیے روانہ کردیا تو ان صورتوں میں وہ شخص محرم نہیں ہوگا خواہ وہ لاکھ احرام کی نیت کرے، کیوں کہ جھول وغیرہ ڈالنے کے ممل بھی تو سردی، گرمی اور کھی وغیرہ سے حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے، اس لاکھ احرام کی نیت کرے، کیوں کہ جھول وغیرہ ڈالن کے ممل بھی تو سردی، گرمی اور کھی وغیرہ سے حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے یہ جج کی خصوصیات میں سے ہو، لہذا ان اعمال سے انسان محرم نہیں ہوگا۔
سے انسان محرم نہیں ہوگا۔

وَ الْإِشْعَارُ مَكُرُونٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْمَالُةُ فَلَا يَكُونُ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْئٍ، وَ عِنْدَهُمَا إِنْ كَانَ حَسَنًا فَقَدْ يُفْعَلُ لِلْمُعَالَجَةِ بِخِلَافِ التَّقُلِيْدِ، لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْهَدْيِ، وَتَقُلِيْدُ الشَّاةِ غَيْرُ مُعْتَادٍ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ أَيْضًا.

ترجمل: اورامام ابوصيفه ولينيزك يبال اشعار كرنا مكروه بالبذاوه فعل حج مين سينبين بوكار اور حضرات صاحبين كيبال

ر آن البداية جلدا على المحالية الماع على الماع الم

اگر چہ اشعار اچھی چیز ہے، لیکن بھی بھی اسے علاج کے لیے کیا جاتا ہے، برخلاف قلادہ ڈالنے کے اس لیے کہ وہ ہدی کے ساتھ خاص ہے اور بکری کو قلادہ ڈالنا غیر معتاد ہے اور سنت بھی نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿شاقه بكرى \_ ﴿معالة ﴾ عالج كرنا \_ ﴿غير معتاد ﴾ خلاف معمول، غيرمعروف \_

#### شعار کی شرعی حیثیت:

اس عبارت میں اشعار ہے محرم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ امام اعظم رہائے گئے کہ ہاں اشعار کرنا مکروہ ہے اور جوفعل مکروہ ہے اس کا حج کی خصوصیات میں ہے ہونا در کناروہ فعل حج میں سے نہیں ہوسکتا اور جب اشعار حج کافعل ہی نہیں ہے ۔ تو اس کے کرنے سے انسان کس طرح محرم ہوسکتا ہے؟ اور حضرات صاحبین کے یہاں اگر چہ اشعار مباح اور مستحسن ہے تا ہم بھی کہوں جانور کے علاج ومعالجہ کے لیے بھی اشعار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ حج کی خصوصیات میں سے نہیں ہوگا حالانکہ محرم ہونے کے لیے حج کے خصوص عمل کے ساتھ نیت کا مقتر ن اور مصل ہونا ضروری ہے۔

اس کے برخلاف تقنید یعنی جانور کے گلے میں قلادہ ڈالنے کا مسلہ ہے تو چوں کہ بیٹل صرف ہدی کے ساتھ خاص ہے، ای لیے بکری کے گلے میں قلادہ پہنا نا نہ تو معتاد ہے اور نہ ہی سنت ہے، لہذا بکری کے گلے میں قلادہ پہنا نا نہ تو معتاد ہے اور نہ ہی سنت ہے، لہذا بکری کے حق میں بیٹمل خصائص حج میں سے نہیں ہوگا اور بکری کو قلادہ پہنا نے سے کوئی شخص محرم نہیں ہوگا۔

قَالَ وَالْبُدُنُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُكُانَةُ مِنَ الْإِبِلِ خَاصَةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيْثِ الْجُمُعَةِ فَالْمُسْتَعْجِلُ مِنْهَا كَالْمُهْدِي بُدُنَةً وَالَّذِي يَلِيْهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، فَصَّلَ بَيْنَهُمَا وَلَنَا أَنَّ الْبُدُنَةَ تُنْبِئُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَالْمُسْتَعْجِلُ مِنْهَا كَالْمُهْدِي بُدُنَةً وَالَّذِي يَلِيْهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، فَصَّلَ بَيْنَهُمَا وَلَنَا أَنَّ الْبُدُنَة تُنْبِئُ عَنِ الْجُدَانَةِ وَهِيَ الضَّخَامَةُ وَ قَدِ اشْتَرَكَا فِي هَذَا الْمُعْلَى، وَ لِهَذَا يُجْزِي كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالصَّحِيْحُ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي الْحَدِيْثِ كَالْمُهُدِي جُزُورًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

تروج ملی: امام محمفر ماتے ہیں کہ بدنے اونٹ اور گائے سے ہوتے ہیں اور امام شافعی والٹھائے فرماتے ہیں کہ بدنے صرف اونٹ کے ساتھ خاص ہیں اس لیے کہ حدیث جعد میں آپ منگائی کا ارشاد گرامی ہے کہ جلدی آنے والا بدنہ کی ہدی ہی جینے والے کے طرح ہے اور جو اس سے متصل ہے وہ گائے کی ہدی ہی جینے والے کی طرح ہے، آپ منگائی آئے بدنہ اور بقرہ میں تفصیل کی ہے، ہماری دلیل سے ہرایک ہدنہ بدانت کی خبر دیتا ہے اور وہ ضخامت ہے اور اونٹ اور گائے اس معنی میں مشترک ہیں، اس لیے ان میں سے ہرایک سات لوگوں کی طرف سے کافی ہوجاتا ہے۔ اور (کتاب میں بیان کردہ) حدیث کی صبح روایت کا لمہدی جزورا ہے۔

#### اللغاث:

﴿إبل ﴾ اونٹ۔ ﴿بقر ﴾ گائے۔ ﴿مستعجل ﴾ جلد باز، جلدی کرنے والا۔ ﴿مهدی ﴾ بدید دینے والا، بدی جیجے والا، بدی جیجے والا۔ ﴿تنبی ﴾ فبر دیتا ہے۔ ﴿بدانة ﴾ جسم ہونا، بڑا ہونا۔ ﴿جزور ﴾ اونٹ۔

## ر آن الهداية جدر به المالية جدر الكام في كيان ين الكام في كيان ين الكام في كيان ين الكام في كيان ين الكام في ك

اخرجه البخارى في كتاب الجمعة باب فضل الجمعة، حديث رقم: ٨٨١.

#### "بدنه" جانورول كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ امام محمہ والتی ایک بدنہ میں اونٹ اور گائے سب مشترک ہیں اور دونوں پر بدنہ کا اطلاق ہوتا ہے،
لیکن امام شافعی والتی والتی ان کی دیال جمعہ سے اور دونوں پر بدنہ کا اطلاق نہیں ہوتا، ان کی دلیل جمعہ سے متعلق وہ مفصل حدیث ہے جس میں یہ تھم فرکور ہے کہ فالمستجعل منھم کالمھدی بدنة و الذي یلیه کالمھدی بقر ہ کہ متعلق وہ مفصل حدیث ہے جس میں یہ تھم فرک ہے والے کی طرح ہے اور اس کے بعد آنے والا شخص گائے کی ہدی ہے والے کی طرح ہے اور اس کے بعد آنے والا شخص گائے کی ہدی ہے والے کی طرح ہے، اس حدیث سے امام شافعی والتی کی استدلال بایں معنی ہے کہ اس میں بدنہ اور بقر ہ کے مابین فصل اور فرق کیا گیا ہے، اگر یہ دونوں ایک ہی ہوتے تو ان میں فرق نہ کیا جاتا، معلوم ہوا کہ بدنہ صرف اونٹ کے ساتھ خاص ہے اور اس میں بقر ہ داخل وشامل نہیں ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ بدنہ کے لغوی معنی ہیں بدانت کے اور بدانت کہتے ہیں ضخامت کو یعنی بھاری بھر کم جسم و جنے والا جانور اور اس معنیٰ میں گائے اور اونٹ دونوں مشترک ہیں للہذا بدئة کے تحت دونوں داخل ہوں گے اور دونوں پر اس کا اطلاق ہوگا، یمی وجہ ہے کہ قربانی میں جس طرح اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے، اسی طرح بقرۃ بھی سات آ دمیوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی اونٹ اور گائے دونوں بدنہ کے تحت شامل اور اس میں داخل ہوں گے۔

والصحیح النج صاحب بداید یہاں سے امام شافعی والیّنایا کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کالمهدی جزود اکا لفظ آیا صحیح اور قابل اعتاد روایات میں کالمهدی جزود اکا لفظ آیا ہے اور جزور اونٹ کے ساتھ خاص ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، لہٰذا آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال





صاحب ہدایداس سے پہلے جج مفرداور حاجی مفرد کے احکام بیان فرمار ہے تھے اور اب یہال سے جج مرکب کے احکام بیان کریں گے اور پول کے مفرد اور اولیت حاصل ہوئی ہے اور بیان کریں گے اور چول کے مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے ذکر اور بیان میں بھی مفرد کو تقدم اور اولیت حاصل ہوئی ہے اور پھر ہمارے یہاں جج کی متیوں قسموں یعنی افراد، تہتع اور قران میں قران سب سے افضل ہے، اس لیے مرکب کے بیان میں جج قران کو جج تہتع سے پہلے بیان کیا جارہا ہے۔

واضح رہے کہ قران قرن یقون سے باب یصوب کا مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں ملانا، جمع کرنا، اور اصطلاح شرع میں ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ دونوں کو اداء کرنے کا نام قران ہے۔

القرانُ أَفْضَلُ مِنَ الْتَمَتَّعِ وَالْإِفْرَادِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالْاً عَلَيْهُ الْإِفْرَادُ أَفْضَلُ ، وَ قَالَ مَالِكُ وَحَلَيْهُ السَّامُ وَ الْفَرَانِ ، وَ لَا ذِكُرَ لِلْقِرَانِ فِيْهِ، وَ لِلشَّافِعِيِّ رَحَالُاً عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَالسَّفَرِ وَالْحَلْقِ ، وَلَلْحَلُومُ مَعَ الْإِعْتِكَافِ ، وَالْحِرَاسَةَ فِي سَبِيلِ اللّهِ مَعَ صَلَاقِ اللَّيْلِ ، وَالْتَلْمِيةُ عَيْرُ مَحْصُورَةٍ ، وَالسَّفَرُ عَيْرُ مَقْصُودٍ ، وَالْحَلْقُ خُرُوجٌ عَنِ الْعِبَادَةِ فَلَا يَتَرَجَّحُ مِمَا مُن مُعَمَّودُهُ ، وَالْعَلْقِ وَالسَّفَرُ عَيْرُ مَعْصُورَةٍ ، وَالْعَلْمُ وَ أَيْمُومُ وَ فِي الْفُهُولِ اللَّهُ الْعَمْرَةَ فِي الْفُهُولِ السَّفَرُ عَيْرُ مَحْصُورَةٍ ، وَالْعَمْرَةَ فِي النَّهُ لِ السَوهِ اللَّيْلِ ، وَالْعَلَقُ وَالِ الْهُ الْعَلَى وَ أَيْمُولُ اللّهِ السَوهِ اللّهِ السَوهِ اللّهِ اللَّهُ الْعَلَى مَا وَوَيْدًا مِنْ قَبْلُ ، ثُمَّ فَيْهِ تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ وَ إِسْتِدَامَةُ إِحْرَامِهِمَا مِن الْمِيلَةَ اللّهِ الْوَيْكُ اللّهِ الْعَلَى مَا وَوَيْدُ اللّهِ الْعَلَى السَّفِعِيِّ وَعَلَيْمُ اللّهِ الْعَلَى وَالْمُعَلِي اللّهُ الْعَلَى السَّفِعِي وَحَلَيْكُ اللّهُ السَّفِعِي وَحَلَيْكُ الْمُولِدُ السَّفَوعِي وَحَلَيْكُ اللّهِ الْعَلَى السَّفِعِي وَحَلَيْكُ السَّفَعِي وَحَلَيْكُ الْمُولِدُ السَّفِعِي وَحَلَيْكُ اللّهُ الْعَلَى السَّفِعِي وَحَلَيْكُ الْمُولِكُ السَّفِعِي وَحَلَيْكُ اللّهُ السَّفُومِ وَالْمَلْقُولُ السَّفَعِي وَالْمُؤْلُولُ السَّفُومِ وَالْمُلْعُولُولُ السَّفُومِ وَالْمُلْكُومُ اللّهُ الْعَلَالُ السَّفُومِ وَالْمَلْكُومُ اللّهُ الْمُعَلِى السَّفُومِ وَالْمُلْكُومُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِى السَّفُومُ اللْمُولُولُ السَّفُومُ اللْمُومُ اللْمُولُولُ الللْمُعُومُ اللْمُعِي الْمُعَلِي اللْمُعْمِلُول

ر آن البداية جلد العالم المستخدم الما المستخدم الكام في كيان يم الم

آر جہلہ: قران ، تمت اور افراد ہے افضل ہے، امام شافعی پاٹھیا فرماتے ہیں کہ افراد افضل ہے، امام مالک پاٹھیا فرماتے ہیں کہ تمت قران سے افضل ہے، کیوں کہ قران میں اس کا ذکر ہے جب کہ قران کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، اور امام شافعی پاٹھیا کی دلیل آپ شکاٹھیا کا بیدارشاد گرامی ہے کہ قران رفصت ہے اور اس لیے کہ افراد میں تبدیہ، سفر اور طبق کا اضافہ ہے اور ہماری دلیل آپ شکاٹھیا کا بیرفرمان ہے کہ اے آل محمد تم ایک ساتھ جج اور عمرہ کا احرام با ندھو۔ اور اس لیے بھی کہ اس میں دوعباد توں کو جع کرنا ہے، لہذا بیہ روزہ اور اور اعتکاف کو جع کرنے کے مشابہ ہوگیا اور راہ خدا میں تبجد کے ساتھ حفاظت کرنے کے مشابہ ہوگیا۔ اور امام شافعی پر اٹھیا ہے، نیز سفر مقصود نہیں ہے جب کہ حلق عبادت سے نکلنا ہے، لہذا فدکورہ چیزوں کے ساتھ افراد راج نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی پر ٹھیا کی روایت کردہ حدیث کا مقصود جا ہلیت کے اس قول کی نفی کرنا ہے کہ اشہر جج میں عمرہ کرنا بدترین گناہ ہے۔ اور قرآن میں قران کا بھی تذکرہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کے قول و اُتموا العج و العموۃ اللہ ہے مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں سے جج اور عمرہ دونوں کا حرام باندھے جیسا کہ ہم اس سے پہلے روایت کر چکے ہیں، پھر قران میں احرام کی تقیل ہے اور میقات سے لے کر جج اور عمرہ و خوا میں اعرام کی تقیل ہے اور میقات سے لے کر جج اور عمرہ و خوا میں تک برابر دونوں کے احرام کا باقی رہنا ہے جب کہ تنتے ایا نہیں ہے، لہذا قران تمت سے اول ہوگا۔

اور کہا گیا کہ ہمارے اور امام شافعی طلیعاد کے درمیان اختلاف کی بنیاد اس پر ہے کہ ہمارے یہاں قارن دوطواف اور دوسعی کرے گا اور ان کے یہاں ایک طواف اور ایک ہی سعی کرے گا۔

#### اللغاث:

﴿ اُهلُّوا ﴾ احرام کی نیت کرو، تلبیه پراهو۔ ﴿ غیر محصورة ﴾ ب ثار۔ ﴿ افجر ﴾ زیادہ براگناہ۔ ﴿ دویرة ﴾ گھر۔ ﴿ استدامة ﴾ باقی رکھنا۔

#### تخريج

- قال الزيلعي هذا الحديث غريب جدًا لم اجدة.
- 🗹 اخرجه الطّحاوي في شرح معاني الآثار ج ٣٧٩/١.

#### ج "قران" كي حيثيت اور طريقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جج کی اقسام ثلاثہ یعنی افراد ہمتع اور قران میں ہے کون ی قتم افضل ہے اس کے متعلق حضرات انمہ کا اختلاف ہے، چناں چہ ہمارے یہاں قران افضل ہے، امام ما لک والته علیہ کے یہاں ہمتع افضل ہے اور امام شافعی والته علیہ کے یہاں افراد افضل ہے، صاحب ہدا یہ سب سے پہلے امام ما لک والته علیہ کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمتع کا ذکر ہے چناں چہاں خداوندی ہے فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآیة اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا ذکر قرآن کریم میں ہواس پر عمل کرنا ورائے اور افسال ہوگا۔

امام شافعی رطینی کی دلیل بیہ ہے کہ القوان د حصة والإفواد عزیمة که قران رخصت ہے اور افرادعز بیت ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیزعز بیت ہواس پڑمل کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے حج افراد کرنا حج قران کرنے سے افضل ہے، ان کی دوسری دلیل بیہ

## ر ان البداية بلدا على المالية بلدا على المالية بلدا على المالية بلدا على المالية الما

ہے کہ قران کی بہنست جج افراد میں تلبیہ، سفر اور حلق کی زیادتی ہے کہ یہ چیزیں صرف جج کے لیے ہوتی ہیں جب کہ قران کی صورت میں یہ چیزیں جج اور عمرہ میں منقسم ہوجاتی ہیں، اس لیے افراد میں ان چیزوں کی زیادتی ہوگی،لہٰذا اس حوالے سے بھی افراد قران سے افضل ہوگا۔

ہماری دلیل آپ سَکُالْیَّیْزُ کا یہ فرمان ہے کہ اے آل محمد تم لوگ ایک ساتھ کج اور عمرہ کا احرام باندھو، اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ آپ سُکُلُوْرُ مِن ایٹ ایٹ ایک ساتھ کج اور عمرہ کا احرام باندھنے کا حکم دیا ہے اور یہ چیز قران میں ہوتی ہے، اس لیے آل بنی نے گویا قران کیا ہے اور اللہ کے نبی کے حکم سے کیا ہے اور نبی کسی کو افضل چیز ہی کا حکم دیتا ہے مفضول چیز کا حکم نہیں دیتا، لہذا یہ فرمان مقدس قران کی افضلیت پر فقلی دلیل ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ قران کی صورت میں جج اور عمرہ کی دوعبادتیں جمع ہوجاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک تیر سے دوشکار کرنا ایک شکار کرنے کی بہ نسبت بدر جہا بہتر ہے۔ اور یہ الیا ہوگیا جیسے ایک معتلف اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتا ہے یا جیسے ایک معتلف اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتا ہے یا جیسے ایک مجاہد میدانِ جہاد میں رہ کر تہجد بھی پڑھتا ہے اور لشکر اسلامی کی حفاظت بھی کرتا ہے اور یہ دونوں چیزیں مستحن اور پہندیدہ ہیں، اس طرح قران کرنا بعنی ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کرنا بھی مستحن ہوگا۔

والتلبية النح يبال سے امام شافعی ولٹيلا کی نفتی دليل کا جواب ديا گيا ہے جس کا حاصل ہد ہے کہ امام شافعی ولٹيلا کا افراد ميں تلبيہ کا اضافہ قرار دينا صحح نہيں ہے، کيوں کہ افراد اور قران کی تلبيہ تعين اور مقرر نہيں ہے، بلکہ بہ حاجی کے من پر ہے کہ اس کا جتنا دل کے اتنا تلبيہ پڑھے خواہ وہ قارن ہو يا مفرد ہو، رہا مسلہ سفر کا تو اس سے بھی وجہ ترجیح ثابت نہيں ہوگی، کيوں کہ سفر مقصود نہيں ہے بلکہ عبادت سے نکلنے کا ذريعہ ہے، للبذا نہيں ہے بلکہ عبادت سے نکلنے کا ذريعہ ہے، للبذا يہ وجبر جي نہيں ہے گا۔

و المقصود النع صاحب ہدایہ امام شافعی والتھا کی کی کی حدیث القوان دخصة کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے قران کورخصت قرار دینا مقصد نہیں ہے بل کہ اس کا مقصد زمانہ جاہلیت کے اس غلط عقیدے کی نفی کرنا ہے جس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اشہر جج میں عمرہ کرنا نہایت بدترین جرم ہے، چنال چہ آپ مگا التی اپنے اس فرمان سے اس عقیدہ بطلہ کی نفی فرمائی اور یہ کم دیا کہ قران مطلق رخصت نہیں ہے، بل کہ رخصت اسقاط ہے اور ہماری شریعت میں رخصت اسقاط پر عمل کرنا عزیمت ہے سفر کے دوران نماز میں قصر کرنا رخصت ہے لیکن وہ عزیمت ہے اس طرح اشہر جج میں عمرہ نہ کرنا رخصت ہے مگر کرنا عزیمت ہے۔

وللقران النح امام مالک ولین کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا قرآن کو ذِکر قران سے خالی قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ قرآن کریم کی آیت و اتمو الحج و العمر ہ لله میں حج اور عمرہ کے اتمام سے قران ہی مراد ہے، کیوں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ انسان اپ گھر سے ایک ساتھ حج اور عمرہ کا احرام باندھ کر نکلے اور بیر معیت قران ہی میں ہوتی ہے۔ اور یہ فصن تمتع بالعمر ہ الحج والی آیت تو اس میں تمتع سے تمتع شری نہیں مراد ہے بل کہ تمتع لغوی مراد ہے اور آیت کا مطلب ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھانا اور یہ چیز تمتع کی برنسبت قران میں احسن طریقے پر حاصل ہوتی ہے، اس لیے

## ر آن البداية جلد الله عن المستركة الكام في كيان ين ع

اس ہے بھی قران ہی مرادلیا جائے گا۔ (شارح عفی عنه)

ٹم فیہ النے یہاں سے قران کی وجوہ ترجی بیان کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قران کی صورت میں عمرہ کے ساتھ چول کہ جج کا بھی احرام باندھ لیا جاتا ہے، اس لیے جج کے احرام میں تجیل ہوتی ہے اور تجیل کرنا اچھی صفت ہے، دوسری بات سے ہے کہ قران کرنے والا میقات سے لے کر جج اور عمرہ کے افعال سے فراغت تک احرام میں رہتا ہے جب کہ تمتع کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکل جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ زیادہ دیر تک احرام میں رہنے والا اچھا اور بہتر ہے۔ لہذا ان حوالوں سے بھی قران کی افضلیت اور فوقیت ثابت ہوتی ہے۔

و قبل المنع فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے ہیہ کہ ہمارے اور امام شافعی جرات کے درمیان قران اور افراد کی افضلیت کے متعلق جو اختلاف ہے وہ اس بات پر ببنی ہے کہ ہمارے یہاں قارن دوطواف اور دوسعی کرے گا جب کہ شوافع کے یہاں ایک طواف اور ایک ہی سعی کرے گا جب کہ شوافع کے یہاں ایک طواف اور ایک ہی سعی ہے اور قران میں بھی ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی ہے اور قران میں بھی ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی ہے تو پھر قران کی بہنست افراد ہی افضل ہوگا ، کیوں کہ اس اعتبار سے قران میں عبادت تو دو ہور ہی ہیں اور اعمال ایک ہی عبادت کے ہورہے ہیں ، اس لیے دونوں یعنی حج اور عمرہ کو ایک ساتھ اداء کرنے سے الگ الگ اداء کرنا زیادہ بہتر ہے۔

قَالَ وَ صِفَةُ الْقِرَانِ أَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا مِنَ الْمِيْقَاتِ وَ يَقُولُ عَقِيْبَ الصَّلَاةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ فَيَسِّرُهُمَا لِي وَ تَقَبَّلُهُمَا مِنِي ، لِأَنَّ الْقِرَانَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مِنْ قَوْلِكَ وَ قَرَنْتُ الشَّي وَالْعُمْرَةِ فِي اللَّهُ مِنْ الْحَجْمِ وَ الْعُمْرَةِ مِنْ قَوْلِكَ وَ قَرَنْتُ الشَّي بِالشَّي وِإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا إِذَا أَدْخَلَ حَجَّةً عَلَى عُمْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ ، لِأَنَّ الْجَمْعَ فَدْ تَحَقَّقَ ، إِذِا لَأَكْتُرُ مِنْهَا قَائِمٌ ، وَ مَتَى عَزَمَ عَلَى أَدَائِهِمَا يَسْئَلُ التَّيْسِيْرَ فِيهِمَا، وَ قَدَّمَ الْعُمْرَةَ ، عَلَى الْحَجَّ فَيْ اللَّهُ يَبْدَأُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَكَالِكَ يَتُدَأُ بِذِكُوهَا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ قران کی صفت ہے کہ محرم میقات سے جج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ تلبیہ کے اور نماز کے بعد

یوں نیت کرے اے اللہ میں جج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہوں ، لہذا ان دونوں کو میرے لیے آسان فرمائے اور میری طرف سے
اضیں قبول فرمائے ، اس لیے کہ قران جج اور عمرہ کو جمع کرنے کا نام ہے جو تھارے قول قرنت الشیئ بالشیئ سے ماخوذ ہے جب
تم دونوں کو جمع کردو۔ اور اس طرح جب کوئی شخص عمرہ کے لیے چار شوط طواف کرنے سے قبل جج کو عمرہ پر داخل کرے ، اس لیے کہ
جمع کرنا تو مخقق ہوگیا ہے ، کیوں کہ ابھی طواف کا اکثر حصہ باقی ہے۔ اور جب اسنے دونوں کی ادائی کا ارادہ کرلیا تو دونوں کے لیے
آسانی کی درخواست کرے۔ اور ادائیگی میں عمرہ کو جج پر مقدم کرے اس طرح جج اور عمرہ کے لیے ایک ساتھ لبیک کے ، اس لیے کہ
جب وہ پہلے عمرہ کے افعال کرے گا تو عمرہ کے ذکر سے اس کا آغاز بھی کرے گا۔ اور اگر اس نے دعاء اور تلبیہ میں عمرہ کو مؤخر کر دیا
تو کوئی حرج نہیں ہے ، اس لیے کہ واؤ جمع کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے اپنے دل سے نیت کر لی اور تلبیہ میں جج اور عمرہ کا ذکر سے نہیں کہا تو نماز پر قاس کرتے ہوئے کا فی ہے۔

#### اللغات:

﴿قرنت ﴾ ميس في طايا - ﴿عزم ﴾ پخت اراده كر لي، نيت بانده كـ

#### قران میں میقات سے حج اور عمرہ کی اکٹھے نیت کرنے کا بیان:

امام قدوری والتی فیر ماتے ہیں کہ قرآن کا طریقہ اور اس کی کیفیت ہے ہے کہ قران کرنے والا میقات سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھ کرتلبیہ کے اور نماز احرام کے بعد اللہ تعالی کے حضور بید عاء کرے کہ اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہوں آپ نصیں میرے لیے آسان فرما دیجے اور میری طرف سے قبول فرما لیجے، کیوں کہ قوان قونت سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہی ہیں جمع کرنا ، ملانا۔

و کذا النے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے صرف عمرہ کا احرام با ندھا اور بیت اللہ پہنچ کر طواف کرنے لگا، کین طواف کے اشواط سبعہ ہیں سے صرف تین ہی شوط مکمل کیا تھا کہ اس نے جج کی نیت کر کی تو یہ شخص قارن ہوجائے گا اوراس کا جج قران ہیں تبدیل ہوجائے گا، کیوں کہ ابھی طواف کے اکثر شوط باتی ہیں، لبذا للا کشر حکم الکل کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ابھی اس شخص نے عمرہ کا طواف ہی نہیں کیا اور چوں کہ اس نے جج کی نیت کر لی ہے تو یہ شخص قارن ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے جج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی نیت میں جمع کر دیا ہے، اور جب اس نے دونوں کو جمع کر کے اداء کرنے کا عزم کر لیا تو ظاہر ہے کہ دونوں کی اداء کرنے کا عزم کر لیا تو ظاہر ہے کہ دونوں کی اداء کرنے کا عزم کر لیا تو ظاہر ہے کہ دونوں کی اداء کرنے کا عزم کر لیا تو ظاہر ہے کہ دونوں کی اداء کی عرب اس نے دونوں کہ اللہ کی طرف سے سہولت مہیا کے بغیر کسی سے پچھنہیں ہوسکا۔

اور جب افعال اداء کرنا شروع کرے تو پہلے عمرہ کے افعال اداء کرے پھر جج کے اور تلبیہ میں بھی عمرہ کو مقدم کرکے لبیك بعمرہ و حج کچے، کیوں کہ یہ قران ہے اور قران میں پہلے عمرہ ہی اداء کیا جاتا ہے، لہذا نیت اور ذکر میں بھی عمرہ ہی کو مقدم کرے، تاہم یہ کوئی واجب اور لازم نہیں بحج و عمر ہ میں واؤجمع کے لیے آتا ہے، اس لیے تقدیم جج یا عمرہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تاہم عمرہ کو جج پر مقدم کرنا افضل اور اولی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بھی فمن تمتع بالعمرہ والی الحج میں عمرہ ہی کومقدم کیا ہے۔

ولو نوی النج فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے دل سے جج اور عمرہ کی نیت کی اور زبان سے تبییہ میں اس کا تذکرہ نہیں کیا تو بیمجی جائز ہے جبیبا کہ نماز میں زبان سے ذکر کرنا ضروری نہیں ہے اور دل سے کی جانے والی نیت بھی کافی ہے، اس طرح یہاں بھی ذکر باللمان ضروری نہیں ہے اور ذکر قلبی سے بھی کام چل جائے گا۔

فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ اِبْتَدَاً وَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَرْمَلُ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَّلِ مِنْهَا وَ يَسْعَى بَعْدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ وَ هَذِهِ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ يَبُدَأُ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ فَيَطُوفُ طَوَافَ الْقُدُومِ سَبْعَةَ أَشُواطٍ وَ يَسْعَى بَعْدَهُ كُمَا بَيَّنَا فِي الْمُفُودِ، وَ يُقَدِّمُ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (سورة البقرة : ١٩٦١)، وَالْقِرَانُ فِي مَعْنَى الْمُتْعَةِ، وَ لَا يَحْلِقُ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، لِلَّنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى إِحْرَامِ الْحَجِّ، وَ إِنَّمَا يَحْلِقُ الْمُتَعَةِ، وَ لَا يَحْلِقُ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، لِلَّنَ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى إِحْرَامِ الْحَجِّ، وَ إِنَّمَا يَحْلِقُ

ترویک : پھر قارن جب مکہ میں داخل ہوتو بیت اللہ کا سات شوط طواف کرنے کے ساتھ افعال جج کا آغاز کرے، ان میں سے تین میں رمل کرے، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور بیٹمرہ کے افعال ہیں، پھر جج کے افعال شروع کرے، پھر طواف قد وم کے سات شوط طواف کرے اور اس کے بعد سعی کرے جیسا کہ مفرد کے سلسلے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور عمرہ کے افعال کومقدم کرے، کیوں کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے جو شخص عمرہ کے ساتھ جج تک تمتع کرے، اور قران تمتع کے معنی میں ہے۔ اور جج اور عمرہ کے درمیان صلق نہ کرے، کیوں کہ بیا حرام جج پر جنایت ہے، ہاں یوم نح میں صلق کرے گا جیسے مفرد حلق کرتا ہے۔

مج قران كى ابتدا كاطريقه:

مسکدیہ ہے کہ جج قران کا احرام باند ھنے والا جب مکہ کرمہ میں وافل ہوتو سب سے پہلے عمرہ کے افعال شروع کرے اور طواف کرے جس کے ساتوں اشواط میں سے تین میں رال کرے اس کے بعد طواف کمل کرے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، کھر جج کے افعال شروع کرے اور طواف قد وم وسعی کرے اور پیشخص افعال جج پر افعال عمرہ کو مقدم کرے، کیوں کہ اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم میں فمن تمتع بالعمر قرآن گل الباع میں قارن بھی افعال عمرہ کو آج پر مقدم کرے اور چوں کہ قران تمتع کے معنی میں ہے، لہذا جو تر تیب قرآن میں ہے وہی تر تیب قارن کے حق میں بھی فابت ہوگی۔

و لا یحلق النع فرماتے ہیں کہ قارن فیج اور عمرہ کے درمیان حلق یا قصر نہ کرائے، کیوں کہ افعالِ عمرہ اداء کرنے کے بعد بھی قارن محرم رہتا ہے، اس لیے اگر وہ شخص اس دوران حلق کرائے گا تو احرام کی حالت میں جرم کرنے والا ہوگا، کیوں کہ بخالت احرام قبل از دفت حلق کرانا جرم ہے، اس لیے وہ اس دفت تو حلق نہیں کرے گا، ہاں یوم نحر میں جس طرح مفرد حلق کراتا ہے اس طرح مشخص بھی اس دن حلق کرائے گا۔

وَ يَتَحَلَّلُ بِالْحَلْقِ عِنْدَنَا لَا بِالدِّبْحِ كَمَا يَتَحَلَّلُ الْمُفْرِدُ ، ثُمَّ هٰذَا مَذْهَبُنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَثَّنَّقَايَة يَطُوفُ طُوافًا وَاحِدًا وِ يَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَ لِأَنَّ مَبْنَى الْقِرَانِ عَلَى التَّذَاخُلِ حَتَّى الْحَتَفَى فِيْهِ بِتَلْبِيةٍ وَاحِدةٍ وَ سَفَرٍ وَاحِدٍ وَ حَلْقٍ وَاحِدٍ فَكَالْلِكَ فِي الْآرْكَانِ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا طَافَ صَبَى بْنُ مَعْبَدٍ طَوَافَيْنِ وَ سَعَى سَعْيَيْنِ قَالَ لَهُ عُمَرُ عَلَيْهِ عَلَى الْكَمَالِ، وَ لِلَّنَّ نَبِيكَ، وَ لِلَّنَ الْقَرَانَ ضَمَّ عِبَادَةٍ إِلَى عِبَادَةٍ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأَدَاءِ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْكَمَالِ، وَ لِلْآنَهُ لَا تَدَاخُلَ فِي الْعَبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ، وَ السَّفَرُ لِلتَّوسُّلِ، وَالتَّلْبِيةُ لِلتَّحْرِيْمِ، وَالْحَلْقُ لِلتَّحَلُّلُ فَلَيْسَتُ هٰذِهِ الْاَشْقَاءُ بِمَقَاصِلَه الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ، وَ السَّفَرُ لِلتَّوسُّلِ، وَالتَّلْبِيةُ لِلتَّحْرِيْمِ، وَالْحَلْقُ لِلتَّحْلِيْمَ لِلتَّعْلُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مِنْهُ وَاحِدَةٍ يُوكَدِّيلُ فَلَيْسَتُ هٰذِهِ الْالْفُياءُ بِمَقَاصِلَه الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ، وَ السَّفَرُ لِلتَّوسُّلِ، وَالتَّلْبِيةُ لِلتَّحْرِيْمِ، وَالْحَلْقُ لِلتَّحْلِيْمَةُ وَاحِدَةٍ يُودَقِيانِ، وَمَعْنَى مَا رَواهُ دَخَلَ بِخَلَافِ الْأَرْكَانِ أَلَا تَرَى أَنَّ شَفَعَى التَّطُوعُ عَلَا يَتَدَاخَلَانِ وَ بِتَحْرِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ يُودَيَّيَانِ، وَمَعْنَى مَا رَواهُ دَخَلَ

#### 

وَقُتُ الْعُمْرَةِ فِي وَقُتِ الْحَجّ.

ہماری دلیل بیہ ہے کہ جب صبی بن معبر نے دوطواف اور دوسعی کر لی تھیں تھا تو حضرت عمر بڑھاتھ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نے انے نبی کی سنت والی راہ پائی ، اور اس لیے کہ قران ایک عبادت کو دوسری عبادت میں ملانے کا نام ہے اور یہ چیز ہرایک عمل کو پورے بورے طور پراداء کرنے سے محقق ہوگی۔ اور اس لیے کہ عبادات مقصودہ میں تداخل نہیں ہے ، اور سفر وسیلہ ہے اور تلبیہ تحریمہ کے لیے ہے اور حلق حلال ہونے کے لیے ہے، لہذا یہ چیزیں مقصود بالذات نہیں ہیں ، برخلاف ارکان کے ، کیا و کھتے نہیں کہ نفل کے دوشفعے متداخل نہیں ہوتے حالاں کہ دونوں ایک تحریمہ سے اداء ہوجاتے ہیں اور امام شافعی رایٹھیا کی روایت کردہ حدیث کا معنی سے کہ عمرہ کا وقت جی کے وقت میں داخل ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿ يتحلّل ﴾ احرام كھول دے۔ ﴿ تداخل ﴾ ايك دوسرے ميں داخل ہونا۔ ﴿ اكتفى ﴾ كافى سمجما كيا ہے۔ ﴿ شفعين ﴾ دوجوڑے۔

#### تخريج

- 🕡 اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، حديث رقم: ٩٣٢.
  - اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب في القران، حديث رقم: ١٧٩٨.

#### قارن کے لیے ج اور عمرہ کے افعال کی علیحدہ علیحدہ ادائیگی کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قارن طق سے حلال ہوگا نہ کہ ذرج سے یعنی جس طرح مفرد حلق سے حلال ہوتا ہے،
اس طرح قارن بھی حلق ہی سے حلال ہوگا اور قارن کے لیے عمرہ اور حج کے افعال کی علیحدہ علیحدہ اوا کیگی کا حکم بھی ہمارا ندہب ہے،
ورنہ امام شافعی وطنی کا مسلک یہ ہے کہ قارن عمرہ اور حج کے افعال الگ الگ نہیں اداء کرے گا، بل کہ دونوں کے لیے ایک ہی
طواف اور ایک ہی سعی کرے گا، ان کی دلیل یہ حدیث ہے د حلت العمرة فی الحج المنح کہ عمرہ حج میں داخل ہوگیا۔ اور دخول کا
مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے اعمال وافعال دوسری چیز میں داخل ہوجا کیں، گویا حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ عمرہ کے افعال حج
کے افعال میں داخل ہوگئے ہیں اور حج کا طواف اور اس کی سعی عمرہ کے طواف وسعی کے لیے کافی ہے۔

ان کی دوسری دلیل میہ ہے کہ قرآن کا دارومدار تداخل پر ہے، اس لیے اس میں حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک تلبیہ ایک سفر اور ایک ہی حلق کافی ہوجا تا ہے اور الگ الگ تلبیہ یا سفر یا حلق کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ، لہذا جس طرح افعال کے حوالے

## ر أن الهداية جلد العام في مسل المعام في بيان ين الم

سے قران میں تداخل ہوجاتا ہے ای طرح ارکان کے حوالے سے بھی اس میں تداخل ہوجائے گا اور حج وعمرہ دونوں کے لیے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہوجائے گی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت میں بن معبر نے ج قران میں دوطواف اور دوستی اداء کیا تو فاروق اعظم نے ان سے فرمایا کہ هدیت لسنة نبیك تم نے اپنے نبی کی سنت اپنا لی یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حج قران کیا تھا اور آپ نے بھی دوطواف اور دوستی فرمائی تھی اور یہی سنت ہے ، دوسری دلیل ہے ہے کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ ملانے کا نام قران ہے اور یہ مفہوم آسی دفت اداء ہوگا جب دونوں میں سے ہر ہر عبادت کے افعال کو پورے طور پراداء کیا جائے اور عمرہ اور حج دونوں کے لیے الگ الگ طواف اور سعی کی جائے ، ہماری تیسری دلیل ہے ہے کہ عبادات مقصودہ میں تداخل نہیں ہوتا، جب کہ سفر مکہ تک چہنچنے کا وسیلہ ہے اور تلق احرام کو حرام کرنے کے لیے ہے اور حلق احرام سے نکنے کے لیے ہے ، لہذا ان میں تو تداخل ہوجائے گا، کیوں کہ یہ مقصود نہیں ہیں بلکہ وسائل ہیں۔

ان کے برخلاف ارکان کا مسلہ ہے تو چوں کہ ارکان مقصود بالذات ہوتے ہیں اس لیے ارکان پر وسائل کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ دورکعت نفل ہیں تداخل نہیں ہوتا یعنی اییا نہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص دورکعت نفل اداء کرے اور وہ چار رکعت بن جائے جب کہ اگر ایک ہی تحریمہ ہے کوئی شخص دوروگا نہ یعنی چار رکعات نفل اداء کرنا چا ہے تو اداء ہوجائے گا، لہذا تحریمہ چوں کہ وسیلہ ہے اس لیے اس میں تداخل نہیں ہوجاتا ہے لیکن جومقصود بالذات ہے یعنی نماز اس میں تداخل نہیں ہوتا۔ اس طرح ارکان چوں کہ مقصود بالذات ہوجائے گا، کیوں کہ یہ وسائل ہیں مقصود بالذات نہیں ہوگا اور تلبیہ، سفر اور حلق وغیرہ میں تداخل ہوجائے گا، کیوں کہ یہ وسائل ہیں مقصود بالذات نہیں ہیں۔

ومعنی ما رواہ النح فرماتے ہیں کہ امام شافعی رائی گئی گئی کردہ حدیث دخلت العموۃ النح کا سیحے مفہوم یہ ہے کہ عمرہ کا وقت جج کے وقت میں اور اشہر حج کے دوران عمرہ کا وقت جج کے وقت میں اور اشہر حج کے دوران عمرہ کرنا بدترین جرم ہے اس حدیث سے اس بدعقیدگی اور فرسودہ خیالی کی تردیدکی گئی ہے۔

قَالَ وَ إِنْ طَافَ طَوَافَيْنِ لِعُمْرَتِهِ وَ حَجِّهِ وَ سَعَى سَعْيَيْنِ يُجْزِيْهِ، لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا هُوَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ وَ قَدْ أَسَاءَ بِتَأْخِيْرِ سَعْيِ الْعُمْرَةِ وَ تَقْدِيْمِ طَوَافِ التَّحِيَّةِ عَلَيْهِ، وَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَطَاهِرٌ، لِأَنَّ التَّقْدِيْمَ وَالتَّأْخِيْرَ فِي الْمَنَاسِكِ لَا يُوْجِبُ الدَّمَ عِنْدَهُمَا، وَ عِنْدَهُ طَوَافُ التَّحِيَّةِ سُنَّةٌ وَ تَرْكُهُ لَا يُوْجِبُ الدَّمَ فَتَقْدِيْمُهُ أَوْلَى وَ السَّعْيُ بِتَأْخِيْرِهِ بِالْإِشْتِعَالِ بِعَمَلِ احْرَ لَا يُوْجِبُ الدَّمَ فَكَذَا بِالْإِشْتِعَالِ بِالطَّوَافِ.

تروجملہ: فرماتے ہیں کداگر قارن نے اپنے جج وعمرہ کے لیے دوطواف اور دوسعی کی تو اسے کافی ہوگا، اس لیے کداس نے اس چیز کواداء کر دیا جواس پر واجب تھی، لیکن اس نے عمرہ کی سعی کوموخر کرے اور اس پر مطواف تحیہ کومقدم کر کے برا کیا اور اس پر پھھ لازم

## ر ان الهداية جلد الكام يحميد الكام على بيان يل الكام على بيان يل الكام على بيان يل الكام على بيان يل

نہیں ہوگا، رہا صاحبین کے یہاں تو ظاہر ہے، کیوں کہ ان کے یہاں تج اور عمرہ کے مناسک میں تقدیم وتا خیر موجب دم نہیں ہے۔ اور امام صاحب راتشین کے یہاں قد وم سنت ہے اور اس کا ترک کرنا موجب دم نہیں ہے، لہٰذا اس کی تقدیم تو بدرجہ اولی موجب دم نہیں ہوگی۔اور دوسرے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے سعی کی تا خیر موجب دم نہیں ہے، لہٰذا طواف میں مشغول ہونے سے تاخیر کی وجہ سے بھی موجب دم نہیں ہوگی۔

#### طواف اورسعی کوایک ساتھ دو دو بار کرنے کا حکم:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی قارن نے ایک ساتھ دوطواف کیا ایک عمرہ کے لیے اور دوسرا جج کے لیے (طواف قد وم) اور پھر طواف کرنے کے بعد ایک ہی ساتھ یعنی کے بعد دیگرے اس نے دوستی کی تو بیاس کے عمرہ اور جج کی طرف سے کافی ہوجائے گ، کیوں کہ اس پر دوطواف اور دوستی واجب تھی اور اس نے اسے اداء کر دیا ہے، لیکن چوں کہ علی التر تیب اداء نہ کرنے کا مطلب سے ہے کہ عمرہ کا طواف کر کے اس کی سعی کرنی چاہیے تھی اور پھر طواف قد وم کرنا تھا، مگر چوں کہ اس نے سعی عمرہ کو طواف قد وم سے مؤخر کر دیا اور طواف قد وم کواس سے مقدم کر دیا اس لیے تر تیب میں الٹ پھیر کرنے کی وجہ سے معمولی سانقص آگیا ہے، تاہم یہ کوئی بہت بڑی خرابی نہیں اس لیے اس سے قارن پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، نہ تو امام صاحب کے یہاں اور نہ ہی صاحبین کے ہاں۔

صاحبین کے یہاں تو اس لیے دم واجب نہیں ہوگا کہ مناسک جج میں تقذیم وتا خیر سے ان کے یہاں کوئی ضان اور دم واجب نہیں ہوتا، اور امام صاحب ولیٹ لیڈ کے یہاں اس لیے دم نہیں واجب ہوگا کہ طواف قد وم سنت ہے اور اس کا ترک کرنا موجب دم نہیں ہوتا۔ اور امام صاحب ولیٹ لیے موجب دم ہوگا یہ تو بدرجہ اولی موجب دم نہیں ہوگا۔ اس طرح عمرہ کی سعی جوطواف قد وم کی تقذیم سے مؤخر ہوگئ ہے تو اس سے بھی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر کوئی شخص عمرہ کا طواف کرنے کے بعد فوراً اس کی سعی نہ کرے اور کھانے سے یا سونے وغیرہ میں مشغول ہوجائے پھر اس کے بعد سعی کرے تو اس تا خیر سے محرم پر دم نہیں واجب ہوگا، حالاں کہ سونا اور کھانا پینا عبادت نہیں ہے لہذا جب طواف کے بعد غیر عبادت میں مشغول ہونا موجب دم نہیں ہے تو عبادت یعن طواف قد وم میں مشغول ہونا تو بدرجہ اولی موجب دم نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا رَمَى الْحَمْرَةَ يَوُمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ بُدُنَةً أَوْ سُبْعَ بُدُنَةٍ فَهِٰذَا دَمُ الْقِرَانِ، لِأَنَّةُ فِي مَعْنَى الْمُتْعَةِ، وَالْهَدْيُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِيْهَا، وَالْهَدْيُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَآءَ اللهُ، وَ أَرَادَ بِالْبُدُنَةِ هُنَا الْبَعِيْرُ وَ إِنْ كَانَ اسْمُ الْبُدُنَةِ يَقَعُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْبَقَرِ عَلَى مَا ذَكَرُنَا، وَ كَمَا يَجُوزُ سَبْعُ الْبَعِيْرِ يَجُوزُ سُبْعُ الْبَقَرِ عَلَى مَا ذَكَرُنَا، وَ كَمَا يَجُوزُ سَبْعُ الْبَعِيْرِ يَجُوزُ سُبْعُ الْبَقَرَةِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ جب قارن یوم نحرکو جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہوجائے تو ایک بکری، یا ایک گائے یا ایک بدنہ یا ایک بدنہ کا ساتواں حصہ ذرج کرے اور بیدم قران ہے، کیوں کہ قران تقع کے معنی میں ہے اور تقع میں مدی کی قربانی کرنامنصوص علیہ ہے،

## ر أن الهداية جلد الكام عن المام عن الكام في كبيان عن الكام في كبيان عن الكام في كبيان عن الكام في كبيان عن الك

اور ہدی اونٹ، گائے اور بکری سے ہوتی ہے جیسا کہ اس کے باب میں ہم ان شاء اللہ اسے بیان کریں گے۔ اور یہاں بدنہ سے اونٹ مراد ہے ہر چند کہ لفظ بدنہ اونٹ اور گائے دونوں پر بولا جاتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر پچکے ہیں۔ اور جس طرح اونٹ کا ساتواں حصہ جائز ہے، ای طرح گائے کا بھی ساتواں حصہ جائز ہے۔

#### اللغاث:

﴿سبع﴾ ساتوال حصد ﴿بعير ﴾ اونث.

#### دم قران كابيان:

مسكديہ ہے كرقران كرنے والا جب يوم نح كو جمرة عقبه كى رمى سے فارغ ہوجائے تو وہ ايك بكرى يا ايك گائے يا ايك اونت يا اس كے ساتويں جھے كى قربانى كرے اور اس قربانى كو دم قران كہتے ہيں، اور اس كے وجوب كى دليل بيہ ہے كہ قران ميں حج اور عمره كا اجتماع ہوتا ہے اس ليے وہ متعہ اور تمتع كے معنى ميں ہے اور تمتع ميں ہدى كى قربانى كرنانص يعنى فمن تمتع بالعمرة الى المحج فما استير من المهدى سے ثابت ہے، لہذا جب تمتع ميں ہدى واجب ہے تو جو اس كے معنى ميں ہے يعنى قران اس ميں بھى ہدى واجب ہوگى۔

والهدي النح فرماتے ہيں كداونث، گائے اور بكرى سب كى ہدى ہوتى ہے اور اس كى پورى تفصيل ان شاء اللہ مدايہ ١٩٩٥ باب الله دونوں كوشامل باب البدى كے تفصيل كے ساتھ بيان كى جائے گى۔ اور متن ميں جو بدنة كالفظ آيا ہے وہ اگر چہ اونث گائے دونوں كوشامل ہے، كيكن يہاں اس سے اونٹ مراد ہے اور جس طرح اونث كے ساتويں جھے كى قربانى جائز ہے اس طرح گائے كے بھى ساتويں جھے كى قربانى درست ہے، كيوں كہ جب نام ميں دونوں ايك ہيں تو كام ميں بھى دونوں ايك ہى ہوں گے۔

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَذْبَحُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ اخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ (سورة البقرة عَجْمُ، فَالنَّصُّ وَ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ (سورة البقرة عَجْمُ، فَالنَّصُّ وَ إِنْ وَرَدَ فِي التَّمَتُ عِ فَالْقِرَانُ مِنْلُهُ، فَلَنَّةُ مُرْتِفِقٌ بِأَدَاءِ النَّسُكَيْنِ ، وَالْمُرَادُ بِالْحَجِّ وَالله أَعْلَمُ وَقُتُهُ، فَلَانَ نَفْسَهُ لَا إِنْ وَرَدَ فِي التَّمَتُ عِ فَاللهُ أَعْلَمُ وَقُتُهُ، فَلَ يَوْمِ التَّرُونِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرُونِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَلَ الصَّوْمَ بَدَلٌ عَنِ الْهَدْيِ فَيْمُ اللهُ فَعَلَ أَنْ الْأَفْضَلَ أَنْ يَصُومُ قَبْلَ يَوْمِ التَّرُونِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرُونِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَلَ الصَّوْمَ بَدَلٌ عَنِ الْهَدْيِ فَيْمُ التَّرُونِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ، فَلَ الصَّوْمَ بَدَلٌ عَنِ الْهَدْيِ فَيُسْتَحَبُّ تَاخِيْرُهُ إِلَى الْحِرِ وَقُتِهِ رَجَاءَ أَنْ يَقُدِرَ عَلَى الْأَصُلِ.

تروجہ ایک اور سات روزے اپنے اہل میں واپس آنے کے بعدر کھے، اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے'' بوشخص کوئی ہدی نہ پائے وہ جج میں تین ہواور سات روزے اپنے اہل میں واپس آنے کے بعدر کھے، اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے'' بوشخص کوئی ہدی نہ پائے وہ جج میں تین روزے رکھے اور سات روزے جب تم واپس لوٹو (تب رکھے) بیدس پورے ہیں، بینص اگر چہ تمتع کے متعلق وارد ہوئی ہے لیکن قران بھی اس کے مثل ہے، اس کی وقت ہے، کیوں کہ قران بھی اس کے مثل ہے، اس کی کہ قارن بھی دونسک سے فائدہ اٹھا تا ہے اور جج سے مراد (واللہ اعلم) اس کا وقت ہے، کیوں کہ نفس سی جے ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا البتہ بہتر بیہ کہ قارن بوم التر ویہ سے پہلے ایک دن روزہ رکھے، دوسرا بوم التر ویہ کو

# ر آن الهداية جلدا عن المسترس المسترس الماع كيان بن على

ر کھے اور تیسرا یوم عرفہ کور کھے، اس کیے کہ روزہ ہدی کا بدل ہے، لہذا اصل (ہدی) پر قدرت کی اُمید کے پیش نظر آخرونت تک اسے مؤخر کرنامتخب ہے۔

#### اللّغات:

۔ ﴿مرتفق﴾ آسانی حاصل کرنے والا۔

# قارن کے پاس ذری کرنے کے لیے کھ نہ ہوتو روزوں کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قاران کے پاس قربانی کرنے کی وسعت اور سکت نہ ہویا وسعت تو ہولیکن جانور وستیاب نہ ہوتو پھراس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ قربانی کے عوض دس روزے رکھے جن کی ترتیب یہ ہوگی کہ تین روزے تو جج کے دوران رکھے اور سات روزے اپنے گھر واپس آکر رکھے، کیوں کہ قرآن کریم نے فمن لم یعجد فصیام ثلاثہ آیام فی المحج وسبعہ إذا رجعتم تلك عشرة كاملة کے فرمان سے ہدی نہ پانے والے پركل دس روزے واجب قرار دیئے ہیں، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر چوسیات وسباق سے اس آیت کا تمتع کے حق میں نازل ہونا ظاہر ہے، گر چوں کہ قران بھی تمتع کے معنی میں ہوارہ ترح قارن بھی تمتع کا ہوگا وہی تھم قارن کا بھی ہوگا اور محرہ دونوں عبادتوں سے ایک ساتھ فائدہ حاصل کرتا ہے، اس لیے جو تھم متتع کا ہوگا وہی تھم قارن کا بھی ہوگا اور محمت پر قربانی نہ کر سکنے کی صورت میں دس روزے واجب ہیں، لہذا قارن پر بھی دس روزے واجب ہوں گے۔

والمواد المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ثلاثہ أیام فی انحج میں جج سے نفس جج نہیں مراد ہے، بل کہ اس کا وقت مراد ہے، کیوں کہ جج تو افعال کے مجموعے کا نام ہے اور ایک فعل دوسرے فعل کے لیے ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا اس سے جج کا وقت مراد ہے اور وہ اشہر جج ہیں، چناں چہ اگر کوئی قارن ہدی پر قادر نہ ہوتو وہ احرام ہاندھنے کے بعد جب چاہتین روزے رکھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کا اور و ذی الحجہ کو بیروزے رکھ، کیوں کہ بیروزے ہدی کا بدل ہیں، لہٰذا آخر وقت تک افعیں مؤخر کرنا مستحب ہے، تا کہ اگر آخر وقت میں بھی وہ خص ہدی اور قربانی پر قادر ہوجائے تو اصل کے ذریعے ہی فعل کو انجام دینا بدل کے ذریعے ادائیگی فعل سے بہتر ہے۔

وَ إِنْ صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعُدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ جَازَ، وَ مَعْنَاهُ بَعُدَ مُضِيِّ أَيَّامِ التَّشُويُقِ، لِأَنَّ الصَّوْمَ فِيْهَا مَنْهِي عَنْهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَالِمُ الْكَالُمُ اللَّهُ مُعَلَّقٌ بِالرَّجُوْعِ إِلَّا أَنْ يَنُوِيَ الْمَقَامَ فَحِيْنَئِذٍ يُجُزِيْهِ لِتَعَدَّرِ الرَّجُوْعِ، وَ لَنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَالُمُ الْكَالُمُ اللَّهُ مُعَلَّقٌ بِالرَّجُوْعِ إِلَّا أَنْ يَنُوِيَ الْمَقَامَ فَحِيْنَئِذٍ يُجُزِيْهِ لِتَعَدَّرِ الرَّجُوْعِ، وَ لَنَا أَنْ مَعْنَاهُ رَجَعْتُمْ عَنِ الْحَجِّ أَيْ فَرَغْتُمْ، إِذِ الْفَرَاعُ سَبَبُ الرَّجُوْعِ إِلَى أَهْلِهِ فَكَانَ الْآدَاءُ بَعُدَ السَّبَ فَيَجُوزُدُ.

تر جمل : اوراگر ج سے فارغ ہونے کے بعد قارن نے مکہ میں سات روزے رکھے تو جائز ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، امام شافعی والتی اید فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیوں کہ وہ معلق ہیں، الآبی کہ وہ محف ( مکہ میں) تھہرنے کی نیت کر لے تو اس وقت جائز ہوگا،

ر أن البداية جلد ص عن المستخدم المستعمل المستعم

کیوں کہ رجوع معدر ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ رجعتم کے معنی رجعتم عن الحج ہیں یعنی فرغتم، اس لیے کہ فراغ این اہل کی طرف رجوع کا سبب ہے لہذا اواء سبب کے بعد ہوئی اس لیے جائز ہے۔

### كفارے كے روزے كبال ركھے جائيں؟

مسکدیہ ہے کہ اگر قارن جج سے فراغت کے بعد مکہ ہی میں تظہرا رہے اور فوراً اپنے وطن واپس نہ جائے اور مکہ میں رہ کر
مابقی سات روزے رکھ لے تو ہمارے یہاں یہ جائز ہے اور اس کے روزے اداء ہوجائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایام تشریق
گذر جانے کے بعد روزے رکھے ہیوں کہ ایام تشریق میں روزے رکھنا ممنوع ہے، امام شافعی ولٹھیڈ کے یہاں مکہ میں روزہ رکھنا
جائز نہیں ہے اور مکہ میں روزہ رکھنے سے وہ شخص بری الذمہ نہیں ہوگا، کیوں کہ قرآن کریم نے و سبعہ إذا رجعتم کے فرمان سے
مابقی سات روزوں کورجوع پر معلق کیا ہے اور رجوع اپنے وطن میں واپس لوٹے سے ثابت ہوگا، اس لیے اگر کوئی شخص مکہ میں روزہ
رکھے گا تو اس کا روزہ اداء نہیں ہوگا۔ ہاں جج کے بعد اگر کوئی قارن مکہ میں ظہرنے کی نیت کر لے تو اس کے لیے وہاں روزہ رکھنا
درست ہوگا، کیوں کہ نیت اقامت کے بعد اس کے حق میں رجوع مععذر ہوگیا ہے اس لیے اب وہاں کا مروزہ بھی کافی ہوگا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ قرآن کریم میں دجعتم فرغتم کے معنیٰ میں ہے اور اس کا مطلب ہے ہے کہ جبتم جے سے فارغ موجا وَ تو سات روز ہے رکھو، خواہ فراغت کے بعد مکہ میں رہو یا سے سے اپنے وطن واپس ہوجا وَ، کیوں کہ جج سے فارغ ہونا اپنے اہل کی طرف واپس ہو ہے بغیر کوئی شخص روز ہے رکھ لے گا تو اہل کی طرف واپس ہو بغیر کوئی شخص روز ہے رکھ لے گا تو بھی اس کا روزہ اداء ہوجائے گا، کیوں کہ بیادائیگی سبب کے بعد محقق ہوئی ہے اور وجود سبب کے بعد پائی جانے والی ادائیگی معتبر ہوتی ہے، لہذا بیجھی معتبر ہوگی۔

وَ إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى أَتَى يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهُ إِلَّا الدَّمُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِّكُا يَهُ يَصُوْمُ بَعْدَ هَذِهِ الْأَيَّامِ، لِأَنَّةُ صَوْمٌ مُوقَتْ فَيُقَالِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ صَوْمٌ مُوقَتْ فَيُقَالِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَنَّ النَّهُ يَ الْمَشْهُوْرَ عَنِ الصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ أَنَّ النَّهُ يَ الْمَشْهُوْرَ عَنِ الصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ النَّقُ أَوْ يَدُخُلُهُ النَّقُصُ فَلَا يَتَأَدِّى بِهِ مَا وَجَبَ كَامِلًا.

تروج مل : اوراگراس کے روز ہوت ہو گئے یہاں تک کہ یوم نح آگیا تو بجز دم کے اسے کوئی چیز کافی نہیں ہوگی، امام شافعی رکھ گئا تا ہو رہ کے اسے کوئی چیز کافی نہیں ہوگی، امام شافعی رکھ گئا تا ہو رہ تھے گا، اس لیے کہ بیروز ہے وقت کے ساتھ متعین تھے، لہذا صوم رمضان کی طرح ان کی بھی قضاء کی جائے گی، امام مالک رکھ گئی فی ماتے ہیں کہ وہ شخص ایام تشریق ہی میں روز ہے رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فعمن لم یجد فصیام ثلاثة آیام فی المحج فرمایا ہے اور یہ بھی حج کا وقت ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت مشہور ہے لہذا اس سے نص کو مقید کیا جائے گایا روزوں میں نقص داخل ہوگا، لہذا اس نقص کی وجہ سے کامل طور پر واجب کی ممانعت مشہور ہے لہذا اس نقص کی وجہ سے کامل طور پر واجب

اللغاث:

﴿فاته ﴾ اس سے تضامو گئے۔ ﴿صومٌ موقّت ﴾ مخصوص وقت کے روزے۔

ایام نحرے پہلے روزے ندر کو سکنے والے کا حکم:

مسئدیہ ہے کہ اگر کوئی قاران قربانی کے وض ایام جے میں تین روز ہے بھی خدر کھ سکا یہاں تک کہ یوم نحر آگیا تو اب ہمارے بال دم دینے کے ملاوہ اس کے لیے کوئی دوسرا چارہ کارنہیں ہے، امام شافعی راشیط فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایام تشریق تک رک جائے اور اس کے بعد تین روز ہے رکھ لے، انکی دلیل یہ ہے کہ بیروز ہے ایک وقت یعنی فی المحج کے ساتھ موقت ہیں اور جو روز ہے موقت ہوں ان کی قضاء کی جاتی جاتی ہوں ان کی قضاء کی جاتی ہے، جیسے رمضان کے روز ہے ماہ رمضان کے ساتھ موقت ہیں اور اس کا رمضان میں اگر کوئی شخص چند یا کل روزوں کو ندر کھ کے تو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ ان کی قضاء کرے، اس طرح صیام جج بھی اگر فوت ہوگئو ان کی قضاء کی جائے گی۔

ان کی قضاء کی جائے گی۔

اس سلسلے میں امام مالک روائی کا مسلک میہ ہے کہ وہ شخص ایام تشریق ہی میں روزے رکھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپ اس فحص لم مالک روزہ ہوگ کے عازم ہدی کے لیے جج کے دوران روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور ایام تشریق بھی چوں کہ جج کے دار ایام بیں اور ان ایام میں رمی جمار کا فعل انجام دیا جا تا ہے، اس لیے اگر اس سے پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکا ہوتو اس کے لیے ایام تشریق میں روزے رکھنا درست اور جا کڑے۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہامت کوایام تشریق میں روزہ رکھنے ہے منع کیا گیا ہے اور صدیث پاک میں صاف طور پر الا لا تصوموا فی ہذہ الأیام کے فرمان سے اس ممانعت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ حدیث حدیث مشہور ہے جس سے کاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، لہذا فصیام ثلاثة أیام فی المحج کے قرآنی اعلان کو اس حدیث کے ذریعے ایام تشریق کے علاوہ کے ساتھ مقید کرکے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ تین روزے ایام تشریق کے علاوہ میں رکھے جائیں اور ان ایام میں نہ رکھے جائیں، کول کہ اگر ہم نص کو حدیث مشہور کے ذریعے مقید نہیں کریں گے اور موالک کی طرح ایام تشریق میں ہمی روزے رکھنے کی اجازت کیول کہ اگر ہم نص کو حدیث مشہور کے ذریعے مقید نہیں کریں گے اور موالک کی طرح ایام تشریق میں روزے رکھنا درست نہیں دیں گئو ان روزوں میں نقص پیدا ہوگا، کیول کہ یہ حدیث مشہور سے یہ ثابت ہے کہ ایام تشریق میں روزے رکھنا درست نہیں ہو کے ماتھ یہ روزے اواء نہیں ہول گے، کیول کہ تو کامل واجب ہوئے تھے اور ضابطہ یہ ہے ما وجب کاملا لا یتا دی خوج پر کامل واجب ہو وہ ناقص اداء نہیں ہو گئی، اس لینقص کی وجہ سے نہ تو ایام تشریق میں یہ روزے اداء کے بعد، الہذا جب ووہ ناقص اداء نہیں ہو گئی، اس لینقص کی وجہ سے نہ تو ایام تشریق میں یہ روزے اداء کے جمر، اور نہ بی اور نہ بی اس کے بعد، الہذا جب وقت نگنے کے بعدروزوں کے ذریعے ادائیگی دم کی کوئی صورت نہیں ہے تو تھم اپنی اصل یعنی ہو کی کوئی صورت نہیں ہوگ وارب کی قربانی واجب ہوگ۔

وَ لَا يُوَدِّيُ بَعْدَهَا، لِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ، وَ الْأَبْدَالُ لَا تُنْصَبُ إِلَّا شَرْعًا، وَالنَّصُّ خَصَّهُ بِوَقْتِ الْحَجِّ، وَ جَوَازِ الدَّمِ عَلَى الْأَصْلِ، وَ عَنْ عُمَرُ عَلِيْهِ أَنَّهُ أَمْرَنِي مِثْلُهُ بِذِبْحِ الشَّاةِ.

# ر آن الهداية جلدا على المحال ١١٦ المحال ١١٦ على الكام كي بيان يم

توجیلہ: اور ایام تشریق کے بعد بھی روزے ادا نہیں کے جائیں گے، اس لیے کہ روزہ بدل ہے اور ابدال صرف شریعت کی طرف سے قائم کیے جاتے ہیں اورنص نے اس بدل کو وقت جج کے ساتھ خاص کردیا ہے جب کہ قربانی کا جواز اپنی اصل پر ہے، اور حضرت عمر شائقہ سے مروی ہے کہ انھوں نے اس جیسے واقع میں بکری ذی کرنے کا تھم دیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿لا تنصب ﴾ نه طے کیا جائے۔

### مج کے فوت شدہ روزوں کی عدم قضا کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح فوت شدہ تین روزے، ایام تشریق میں ادانہیں کیے جاسکتے ای طرح ایام تشریق کے بعد بھی نہیں اداء کیے جاسکتے ہیں کدروزے کے ذریعے دم کا اداء ہونا ہدی اور قربانی کا بدل ہے اور ابدال صرف شریعت ہی کی طرف ہے مقرر کیے جاسکتے ہیں، اب اگر ہم ایام تشریق کے بعد ان روزوں کی قضاء کو درست قرار دے دیں تو بدل کے لیے قضاء کی شکل میں ایک بدل ماننالازم آئے گا جو درست نہیں ہے، کیوں کہ ہمیں بدل متعین کرنے کا حق اور اختیار نہیں ہے اور چوں کہ شریعت نے اس بدل یعن صوم کو وقت قم کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اس لیے وقت گذرنے کے بعد یہ بدل کارآ مرنہیں ہوگا اور تھم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا اور وہ اصل ایام تشریق کے بعد واجب ہوگا اور ایام تشریق کے بعد ہے بدل کار آ مرنہیں ہوگا۔

وعن عمر خالی النے صاحب ہدایہ ندہب احناف کی تائید میں حضرت عمر کا یہ واقعہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک قارت میں خان کے دربار میں قارت خص نہ تو قربانی کرسکا اور نہ ہی ایام جج میں تین روزے رکھ سکا پھر وہ اپنا معاملہ لے کر حضرت فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے بکری ذرج کرنے کا حکم دیا، اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کا وقت گذرنے کے بعد حکم آپی اصل کی طرف عود کر آئے گا اور قربانی ہی واجب ہوگی۔

فَلُوْ لَمْ يَقُدِرُ تَحَلَّلُ وَ عَلَيْهِ دَمَانِ، دَمُ التَّمَتُّعُ وَ دَمُ التَّحَلَّلِ قَبْلَ الْهَدْيِ، فَإِنْ لَّمْ يَدُخُلِ الْقَارِنُ مَكَّةَ وَ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ بِالْوُقُوْفِ، لِلَّنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ بَانِيًّا أَفْعَالَ الْعُمُرَةِ عَلَى أَفْعَالِ عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَةِ عِلَى أَفْقَالِ الْحَجِّ، وَ ذَٰلِكَ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ.

ترجمہ: پھر اگر قارن مدی پر قادر نہ ہوتو وہ حلال ہوجائے اور اس پر دو دم واجب ہیں، ایک دم تمتع اور دوسرے مدی سے پہلے حلال ہونے کا دم، اور اگر قارن مکہ میں داخل ہوئے بغیر عرفات کی طرف متوجہ ہوگیا تو وقوف عرف کی وجہ سے وہ اپنے عمرہ کو ترک کرنے والا ہوگیا اور کرنے والا ہوگیا اور کرنے والا ہوگیا اور بیخلاف مشروع ہے۔

#### اللغاث:

﴿بانى ﴾ بناكرنے والا - ﴿ وافض ﴾ جيمور نے والا ، ترك كرنے والا -

# ر أن الهداية جلد الله الله جلد الكام في كيان بن الله الله الله جلد الكام في كيان بن الله

#### قارن کے حلال ہونے کا وقت:

اس عبارت میں دوسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلا مسکہ یہ ہے کہ اگر ایام جج میں روزہ نہ رکھنے والا قارن قربانی پر قادر نہ ہوتو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے حلال ہوجائے اور بعد میں دو دم اور دوقربانی کرے، ایک دم ہمتا اور دوسرے قربانی سے پہلے حلال ہوجائے اور بعد میں سے ایک فعل ہے، لہذا اس کا ترک موجب دم ہوگا۔ دوسرے قربانی سے پہلے حلال ہونے کا دم، کیوں کہ قربانی بھی افعال جج میں سے ایک فعل ہے، لہذا اس کا ترک موجب دم ہوگا۔ (۲) دوسرا مسکہ یہ ہے کہ اگر قران کی نیت کرنے والاخوص مکہ میں داخل نہیں ہوا اور میقات سے سید ھے عرفات چلاگیا تو وہ تحص جیسے ہی وقون عرفہ کرے گا اس کا عمرہ ختم ہوجائے گا، کیوں کہ وقون عرفہ کی وجہ سے اس تخص کے لیے عمرہ اور افعال عمرہ کی اور افعال عمرہ کرے گا تو افعال عمرہ کرنے والا ہوگا اور یہ خلاف مشروع ہے، کیوں کہ شروع کر چکا ہے، اب اگر وہ افعال عمرہ پر بٹنی کیا ہے۔ افعال عج پر افعال عمرہ کی بناء کرنے والا ہوگا اور یہ خلاف مشروع ہے، کیوں کہ شریعت نے تو افعال کو افعال عمرہ پر بٹنی کیا ہے۔

وَ لَا يَصِيْرُ رَافِضًا بِمُحَرَّدِ التَّوَجُّهِ هُوَ الصَّحِيْحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحَ<sup>ال</sup>ِكُانَيْهُ أَيْضًا، وَالْفَرْقُ لَهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُصَلِّى الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهَا أَنَّ الْأَمْرَ هُنَالِكَ بِالتَّوُجُّهِ مُتَوَجِّهٌ بَعْدَ اَدَاءِ الظَّهْرِ، وَالتَّوَجُّهِ فِي الْقِرْانِ وَالتَّمَتُّعِ مَنْهِي عَنْهُ قَبْلَ أَدَاءِ الْعُمْرَةِ فَافْتَرَقًا.

ترجمه: اور قارن صرف عرفات كى طرف روانه ہونے سے تاركِ عمر ونہيں ہوگا، يہى امام ابوضيفه وليُسُوليُد كا بھى صحيح مذہب ہے۔ اور امام صاحب وليُسُوليُد كے يہاں اس كے اور جمعہ كے دن ظهر پڑھ كر جمعہ كے روانه ہونے والے كے درميان فرق بيہ ہے كہ جمعہ ميں ادائے ظهر كے بعد جمعہ كے ليے متوجہ ہونے كا حكم ہے اور قران وتمتع ميں ادائے ظهر كے بعد جمعہ كے ليے متوجہ ہونے كا حكم ہے اور قران وتمتع ميں ادائے گئی عمرہ سے پہلے اس مخص كوعرفات كے ليے روانه ہونے سے منع كيا گيا ہے، لہذا وونوں مسئلے ايك دوسرے سے جدا ہوگئے۔

#### اللغات:

همجود پمحض، صرف\_

### قارن كے عمرہ ندكرنے كابيان:

مسکدیہ ہے کہ افعال عمرہ اوا کیے بغیر محض عرفات کی طرف متوجہ ہونے سے قارن اپنے عمرہ کو مستر واورختم کرنے والانہیں ہوگا بل کہ جب عرفات پہنچ کر وہ وقوف عرفہ کر لے گا تب اس کا عمرہ ختم ہوگا، یہی امام اعظم ورائی ہے، ورندتو امام صاحب سے حسن بن زیاد ورائی گا کی روایت میں صرف عرفات کے لیے روائی سے بی تارک عمرہ کا تھم لگایا گیا ہے اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے، کیوں کہ جس طرح جمعہ کے دن اگر کوئی شخص ظہر پڑھ کر جمعہ کے لیے روانہ ہوا تو روانہ ہوتے ہی اس کی نماز ظہر فاسد ہوجاتی ہے اور جمعہ کے پانے یا نہ پانے کی شرط نہیں ہوتی، اس طرح صورت مسکلہ میں بھی عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہی قارن کا عمرہ ختم ہوجائے گا اور اس کے لیے عرفات بہنچنے اور پہنچ کر وقوف کرنے کی شرط نہیں ہوگی۔

کیکن سیح قول اورمعتمد مذہب کے مطابق حضرت امام اعظم والٹھائیے کے یہاں فسادعمرہ کے لیے عرفہ کا وقوف کرنا شرط ہے اور

# ر أن الهداية جلد الكام عن المسلم الكام في كان يس على الكام في كان يس على الكام في كان يس على الكام في كان يس على

اس میں اور مصلی ظہر والے مسئلے میں فرق ہے ہے کہ جمعہ اور ظہر والے مسئلے میں جب ایک شخص ظہر پڑھ کر جمعہ کے لیے روانہ ہوا تو اس کی بدروائی درست اور جائز ہے، کیوں کہ ابھی بھی وہ خطاب خداوندی یعنی فاسعو ا إلی ذکر اللہ کا مستحق ہے اور بدخطاب اوائے ظہر کے بعد بھی اس کے حق میں ثابت ہے، لہذا جسے ہی وہ جمعہ کے لیے متوجہ ہوگا، صحبِ خطاب کی وجہ سے اس کی اواء کروہ نماز ظہر باطل ہوجائے گی، خواہ وہ جمعہ کو پائے یا نہ پائے۔ اس کے برخلاف قران اور تمتع کا مسئلہ ہے تو اس میں قارن اور متمتع دونوں کوادائے عمرہ سے پہلے عرفات کے لیے روانہ ہونے سے منع کیا گیا ہے، لہذا ممانعت کے باوجودا کرکوئی شخص سید ھے عرفات جائے گا تو محض جانے سے اس کا عمرہ ختم نہیں ہوگا، ہاں جب وہ افعال جج شروع کر دے گا اور وقوف عرفہ میں مشغول ہوجائے گا جب اس کا عمرہ ختم نہیں ہوگا، ہاں جب وہ افعال جج شروع کر دے گا اور وقوف عرفہ میں مشغول ہوجائے گا جب اس کا عمرہ ختم نہیں ہوگا، ہاں جب وہ افعال جج شروع کر دے گا اور وقوف عرفہ میں مشغول ہوجائے گا۔

قَالَ وَ سَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ، لِأَنَّهُ لَمَا ارْتَفَضَتِ الْعُمْرَةُ لَمْ يُرْفَقُ لِأَدَاءِ النَّسُكَيْنِ، وَ عَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ عُمْرَتِهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيْهَا فَأَشَبَهَ الْمُحَصَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترفیجملہ: فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے سے دم قر ان ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ جب عمرہ ختم ہوگیا تو اسے دوعبادتوں کو اداء کرنے کی سہولت نہیں مل سکی ، البتہ عمرہ شروع کرنے کے بعد اسے ختم کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم واجب ہوگا۔ اور اس پر عمرہ کی قضاء بھی واجب ہوگی ، کیوں کہ عمرہ کوشروع کرنا درست ہے، لہذا یہ محصر کے مشابہ ہوگیا۔ واللّٰد اُعلم

#### اللغاث:

### تارك عره قارن في قرباني ساقط مون كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب قارن میقات سے سید ھے عرفات چلا گیا اور وہاں جاکراس نے وقو ف عرفہ کرلیا تو اس کا عمرہ ختم ہو گیا اور جب عمرہ ختم ہو گیا تو اس کے ذمے سے دم قران بھی ختم ہو جائے گا کیوں کہ اب بیشخص جج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ اداء کرنے پر بطور شکرانہ واجب ہوا تھا، اس لیے جب قران ہی نہیں پایا گیا تو دم قران کیے واجب ہوگا۔ ہاں اس پر عمرہ کو توڑنے اور ختم کرنے کی وجہ سے ایک دم واجب ہوگا کیوں کہ وہ شخص عمرہ کو شروع کر چکا تھا اور اس کے لیے اس نے احرام بھی باندھ لیا تھا اور چوں کہ عمرہ کو شروع کرنا تھے تھا، اس لیے اس شخص پر اس عمرہ کی قضاء بھی واجب ہوگی، جیسے اگر کس شخص کو جج یا عمرہ کی نیت سے احرام بھی واجب ہوگی، جیسے اگر کس شخص کو جج یا عمرہ اداء کرنے سے روک دیا جائے حالاں کہ وہ جج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھ چکا تھا تو اس کے لیے بھی بہی تھم ہوجائے تو جج یا عمرہ کی نیت سے احرام عمرہ کی قضاء کر لے، یا مثلاً جو شخص نقلی روزہ یا نقلی نماز شروع کر کے مکمل کرنے سے پہلے اسے ختم کر دیے تو اس پر بھی اس نماز کی قضاء واجب ہوتی ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں نہ کورہ قارن پر بھی دم کے ساتھ ساتھ عمرہ کی قضاء بھی واجب ہوگی۔

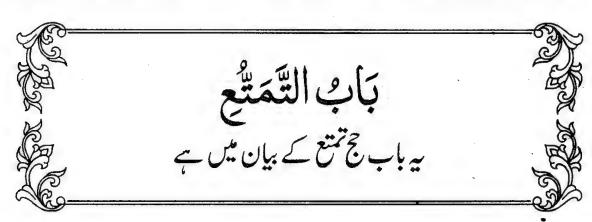

باب القوان کے تحت ہم یے وض کرآئے ہیں کہ ہمارے یہاں چوں کہ ج قران سب سے افضل ہے، اس لیے اسے ہتے ہے پہلے بیان کیا گیا ہے اور تربت کو اس کے بعد بیان کیا گیا ہے جس کا آغاز یہاں سے ہور ہا ہے۔ واضح رہے کہ تربت باب تفعل کا مصدر ہے جو متاع اور متعد سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی ہیں مطلق فائدہ اٹھانا، خواہ وہ کسی بھی قتم کا فائدہ ہو، اس سے نکاح متعد بھی ہے، اور اصطلاح شرع میں تربت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک خص اشہر جی میں میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ میں واضل ہواور افعال عمرہ کی تکیل کے بعد وہ احرام کھول دے، اس کے بعد ایام جی میں جی کے لیے دوسرا احرام باند سے، چوں کہ یہ خص بھی ایک افعال عمرہ کی تکمیل کے بعد وہ احرام کھول دے، اس کے بعد ایام جی میں جی کے لیے دوسرا احرام باند سے، چوں کہ یہ خوت تربت ہی سفر میں جی اور عرہ دونوں کا فائدہ حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کے اس فعل کو تربت ہیں اور اسے متمتع کہا جاتا ہے۔ شوت تربت کی سب سے بین دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج الخ۔

التّمَتُّعُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحَمَّا الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ، لِأَنَّ الْمُتْمَتَّعَ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِعُمْرَتِهِ، وَ الْمُفْرِدُ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ، وَجُهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ فِي التَّمَتَّعِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ فَأَشْبَهَ الْقِرَانَ، ثُمَّ فِيْهِ الْمُفْرِدُ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ، وَ إِنْ تَخَلَّلُ السَّنَّةِ بَيْنَ الْعُمْرَةُ، لِأَنَّهَا تَبْعٌ لِلْحَجِّ كَتَخَلُّلِ السَّنَّةِ بَيْنَ الْعُمْرَةُ، لِأَنَّهَا تَبْعٌ لِلْحَجِ كَتَخَلُّلِ السَّنَّةِ بَيْنَ الْعُمْرَةُ، لِأَنَّهَا تَبْعٌ لِلْحَجِ كَتَخَلُّلِ السَّنَّةِ بَيْنَ الْعُمْرَةُ، لِأَنَّهَا تَبْعُ لِلْحَجِ كَتَخَلُّلِ السَّنَّةِ بَيْنَ الْعُمْرَةُ، لِلْاَهُمْ وَاللَّهُ إِلَى السَّنَةِ بَيْنَ الْعُمْرَةُ وَالْعَمْرَةُ وَاقَعْ لِحَجَّتِهِ وَ إِنْ تَخَلَّلَتِ الْعُمْرَةُ، لِأَنَّهَا تَبْعُ لِلْحَجِ كَتَخَلُّلِ السَّنَةِ بَيْنَ الْعُمْرَةُ، لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ ال

ترفیما: تمتع کرنا افراد سے افضل ہے اور امام ابوصنیفہ رطینیا سے مروی ہے کہ افراد افضل ہے، اس لیے کہ متع کرنے والے کا سفر عمرہ کے واسطے واقع ہوتا ہے اور مفرد کا سفر حج کے لیے ہوتا ہے، ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ متع میں دوعبادتوں کو جمع کرنا موجود ہے، لہٰذا یہ قران کے مشابہ ہے، کھر تمتع میں ایک نسک کی زیادتی ہے اور وہ خون بہانا ہے، اور متمتع کا سفر بھی حج کے لیے ہوتا ہے اگر چہ درمیان میں عمرہ آجاتا ہے، کیوں کہ عمرہ حج کے تابع ہے جیسے جمعہ اور سعی کے درمیان سنت آجاتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿إِداقَة ﴾ بهانا\_ ﴿نسك ﴾عبادت،قرباني\_

# ر آن البداية جلدا على المحالة المائي على المائي كيان على على المائي كيان على على المائي كيان على على المائي المائي

تمتع کی حیثیت:

صورت مسلم یہ کہ قول معتمد اور ندہب محقق کی بنیاد پر مشتع کرنا افراد ہے افضل اور بہتر ہے، کین امام اعظم روائی کی ایک روایت یہ ہے کہ جج افراد متحق ہے افضل ہے، اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ مشتع کا سفر عمرہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ میقات سے پہلے عمرہ کا ہی احرام باندھتا ہے اور عمرہ کرنا سفت ہے، اس کے بلا عمرہ کا ہی احرام باندھتا ہے اور کہ جوتا ہے، کیوں کہ وہ میقات سے جج کا احرام باندھتا ہے اور مکہ بہتے کہ ہوتا ہے، کیوں کہ وہ میقات سے جج کا احرام باندھتا ہے اور مکہ پہنچ کر بھی جج ہی کے افعال اداء کرتا ہے اور جج کرنا فرض ہے اور ظاہر ہے کہ جو سفر فرض کے لیے ہوگا وہ اس سفر سے بدر جہا بہتر ہوگا جو سنت کے لیے ہوگا لہذا اس حوالے سے افراد تمتع سے افضل ہے۔

ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ قران کی طرح تہت میں بھی دوعبادتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور پھراس میں ایک نسک یعنی قربانی کا اضافہ بھی ہے، لہذا دوعبادتوں کے اجتماع اور پھر قربانی کے اضافے سے تہت افراد سے افضل اور برتر ہوگا اور چوں کہ ریے قران کے معنی میں ہے اور قران افضل ہے، لہذا تہت بھی افضل اور بہتر ہوگا۔

وسفوہ واقع النع صاحب ہدایہ امام اعظم را اللہ اللہ سے منقول نوادر کی روایت کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ متع کا سفر جج کے لیے ہی ہوتا ہے، اس لیے درمیان میں اسے سفر جج کے لیے ہی ہوتا ہے، اس لیے درمیان میں اسے اداء کر لینے سے سفر اس کی طرف نتقل نہیں ہوگا اور جیسے اگر کوئی شخص جمعہ پڑھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہوا اور نماز جعد اور روائگی کے درمیان اس نے سنت پڑھ لیا تو یہ بیں کہا جائے گا کہ اس کی سعی اور روائگی سنت کے لیے ہوئی ہے، بل کہ سنت کے درمیان میں آنے اور اس شخص کے اسے اداء کرنے کے بعد بھی اس کی سعی کو جمعہ ہی کے لیے مانا جاتا ہے، اس طرح صورت کے درمیان میں آنے اور اس شخص کے اسے اداء کرنے کے بعد بھی اس کی سعی کو جمعہ ہی کے لیے مانا جاتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں متمتع کے سفر کا، مقصود اصلی جج کی ادائیگی ہے اور درمیان میں عمرہ کے آنے اور عمرہ اداء کرنے سے اس سفر کو عمرہ کے لیے خاص نہیں کیا جائے گا۔

وَالتَّمَتُّعُ عَلَى وَجْهَيْنِ مُتَمَتَّعٌ يَسُوْقُ الْهَدْيَ وَ مُتَمَتَّعٌ لَا يَسُوْقُ الْهَدْيَ، وَ مَعْنَى التَّمَتُّعِ التَّرَقُقُ بِأَدَاءِ النَّسُكَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّلِمَّ بِأَهْلِهِ بَيْنَهُمَا إِلْمَامًا صَحِيْحًا ، وَ يَدْخُلُهُ اِخْتِلَافَاتٌ نُبَيِّنُهَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

تر جمل : اور متمتع دوطرح پر ہے ایک وہ جو ہدی چلاتا ہے اور دوسرا متمتع وہ ہے جو ہدی نہیں چلاتا اور تمتع کے معنی ایک سفر میں دوعبادتوں کو اداء کر کے نفع اٹھانا ہے، ان دونوں کے درمیان اپنے اہل سے صحیح المام کیے بغیر۔ اور اس تعریف میں بہت سے اختلافات ہیں جنصیں ہم ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

#### اللّغات:

﴿ يسوق ﴾ بانكتا ہے۔ ﴿ ترفق ﴾ سهوات حاصل كرنا۔ ﴿ يلم ﴾ اپنے وطن واپس جانا۔

# الماليماية جلد الكام المحالية الكام ع كيان ين على الكام ع كيان ين على الكام ع كيان ين على الماليم الكام ع كيان ين على الماليم الماليم

### مشمتع كى دوقسمول كابيان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ المام کے معنی ہیں صفت احرام کو باقی رکھے بغیرا پنے وطن جانا، پھر المام کی دوشمیں ہیں (۱) المام فاسد (۲) المام صحیح ۔ المام فاسد اس وقت کہلائے گا جب متنع نے ہدی کا جانور ہا نکا ہو، اور المام صحیح وہ ہے جس میں ہدی کا جانور نہ ہنکایا گیا ہو، صورت مسئلہ یہ ہے کہ متنع کی دوشمیں ہیں ،(۱) ایک وہ متنع ہے جوسوق ہدی کرے اور دوسرا وہ متنع جو ہدی کو نہ ہا نکے ۔ اور تمتع کے شرعی اور اصطلاحی معنی ہیں ایک سفر میں دوعبادتوں کو جمع کر کے نفع اٹھانا اور ان دونوں عبادتوں کے درمیان محرم اپنے وطن میں المام صحیح نہ کرے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تمتع تعریف میں بہت سے اختلاف ہیں جضیں ہم ان شاء اللہ آگے چل کرییان کریں گے۔

وَ صِفَتُهُ أَنْ يَنْتَدِيَ الْمِيْقَاتَ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ فَيَحُرُمُ بِالْعُمْرَةِ وَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوْفُ لَهَا وَ يَسْعَى لَهَا وَ يَحْلِقُ أَوْ يَقْصِرُ، وَ قَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَ هَذَا هُوَ تَفْسِيْرُ الْعُمْرَةِ.

تروج کا احرام باند سے اور مکہ میں داخل ہوکر عمرہ کا احرام باند سے اور مکہ میں داخل ہوکر عمرہ کا احرام باند سے اور مکہ میں داخل ہوکر عمرہ کا طواف کرے اور اس کی سعی کرے اور حلق یا قصر کرے اور اپنے عمرہ سے حلال ہوجائے اور یہی عمرہ کی تفییر ہے۔

#### منع كى كيفيات كابيان:

اس عبارت میں تہتے کی کیفیت اور اس کی صورت کو بیان کیا گیا ہے کہ تہتے میقات پر پہنچ کر کے عمرہ کا احرام باندھے اور پھر مکہ میں داخل ہوکر عمرہ کے لیے طواف کرے اور سعی کرے پھر حلق یا قصر کرکے حلال ہوجائے ، اب اس کا عمرہ مکمل ہوگیا۔

وَ كَذَالِكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفُرِدَ بِالْعُمْرَةِ فَعَلَ مَا ذَكَرْنَا هَكَذَا فَعَلَ • رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَ اللّهُ عَلَيْهِ لَا حَلْقَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْعُمْرَةُ الطّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَ حُجَّتُنَا عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا وَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ مُحَلِّقِيْنَ رُونَ سَكُمُ الآيَةُ (سورة الفتح: ٢٧)، نَزَلَتُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَ لِلاّنَّهَا لَمَّا لَهَا تَحَرُّمُ بِالتَّلْبِيَةِ كَانَ لَهَا 
تَحَلُّلُ بِالْحَلْقِ كَالْحَةِ.

ترجیکہ: اورایے، ی جب کوئی محرم صرف عمرہ اداء کرنے کا ارادہ کرے تو وہی کرے جوہم نے بیان کیا، اس طرح آپ مُنَالِيَّا اُنْ مِ عَمِرَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ

• اخرجه البخاري في كتاب الحج باب من ساق البدن معه، حديث: ١٦٩١.

# ر أن البداية جلد الكام ي من المستركة الكام في ك بيان من الك

#### متمتع اورمعتمر مين مما مكت كابيان:

فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے کا جو طریقہ اور جو کیفیت متمتع کی ہے وہی اس شخص کی بھی ہے جو صرف عمرہ ہی کا احرام باندھ کر عمرہ ہی کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ جائے ، اس لیے کہ آپ مکا گیا آئے بھی عمر ۃ القصاء میں ای طرح طواف ، سعی اور حلق کیا ہے۔ امام مالک جائے گیا فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والے پرحلق نہیں ہے اور عمرہ تو صرف طواف اور سعی کا نام ہے، لیکن ان کے خلاف عمرۃ القصاء میں آپ منگا ہی گاہ ہوتا ہے ہیں کہ عمول جمت ہے، اس لیے کہ آپ نے عمرۃ القصاء میں طواف وسعی کے علاوہ حلق بھی کرایا تھا، اسی طرح محلقین دؤسکم و مقصرین میں بھی عمرۃ القصاء ہی کے متعلق حلق اور قصر وارد ہوا ہے جس سے بھی عمرہ میں حلق کا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی تیسری دلیل ہے کہ جب تلبیہ کرنے سے عمرہ کرنے والامحرم ہوجاتا ہے تو حلق یا قصر ہی سے وہ حلال ہوگا جیسا کہ جج میں حاجی تلبیہ سے محرم ہوتا ہے اور حلق یا قصر ہی سے حلال ہوگا جیسا کہ جج میں حاجی تلبیہ سے عمرہ کرتے والل ہوگا جیسا کہ جج میں حاجی تلبیہ سے عمرہ ہوتا ہے اور حلق یا قصر ہی سے حلال ہوتا ہے۔

وَ يَقُطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ، وَ قَالَ مَالِكُ رَحَالُمُّا عَلَيْهُ كَمَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الْبَيْتِ، لِأَنَّ الْعُمْرَةَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ وَ تَتِمُّ بِهِ، وَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ۚ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حِيْنَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَ لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ هُوَ الطَّوَافُ فَيَقْطَعُهَا عِنْدَ افْتِتَاحِهِ، وَ لِهِذَا يَقْطَعُهَا الْحَاجُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الرَّمْيِ.

ترجمه : اورطواف شروع کرتے ہی تلبیہ بند کر دے، امام مالک راٹھیا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی نگاہ بیت اللہ پر پڑے (تلبیہ بند کر دے)، کیوں کہ عمرہ تو بیت اللہ کی زیارت کا نام ہے اور نگاہ پڑتے ہی زیارت پوری ہوجاتی ہے، ہماری دلیل میہ ہے کہ آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اسْتلام حجر کے وقت تلبیہ بند فردیا تھا، اور اس لیے کہ مقصود تو طواف کرنا ہے، الہذا طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کرے گا۔

### تخريج:

اخرجم الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة، حديث رقم: ٩١٩.

### معتمر تلبيه كب يرهنا بندكرك:

مسکہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمرہ کرنے والا جیسے ہی طواف شروع کرے تلبیہ پڑھنا بند کر دے، امام مالک ولیٹھیڈ فرماتے بیں کہ جیسے ہی اس خص کی نگاہ بیت اللہ پر بڑے فوراً تلبیہ بند کر دے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ سنگی لیڈ پر نگاہ پڑتے ہی تلبیہ بند کر دے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ سنگی لیڈ بند کو دیا ہے عمرہ اللہ اللہ کو دیکھتے عمرہ القصاء بیں اسلام جرکے وقت تلبیہ بند فرمایا تھا، لہذا جب طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دے گا، نہ کہ بیت اللہ کو دیکھتے وقت، دوسری دلیل یہ ہے کہ عمرہ کا مقصود طواف کرنا ہے، لہذا جب طواف شروع کرے گا جب تلبیہ بند کرے گا، یعنی تلبیہ کا انقطاع مناسک جے میں سے کوئی نسک شروع کرنے پر ہوگا، لہذا جس طرح حاجی یوم نح کو جمرہ عقبہ کی رمی کرتے وقت تلبیہ بند کرے گا۔ طرح معتم بھی طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کرے گا۔

قَالَ وَ يُقِيْمُ بِمَكَّةَ حَلَالًا، لِأَنَّهُ حَلَّ مِنَ الْعُمْرَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَالشَّرْطُ أَنْ يُومُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَالشَّرْطُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْحَرَمِ، أَمَّا الْمَسْجِدُ فَلَيْسَ بِلَازِم، وَ هلذَا، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَكِّيِّ، وَ مِيْقَاتُ الْمَكِي فِي الْحَجِّ فِي الْحَجِّ مِنَ الْحَرِمُ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ فَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُ الْمُفْرِدُ، لِأَنَّهُ مُؤدِّي لِلْحَجِّ إِلَّا أَنَّهُ يَرْمُلُ فِي ظُوَافِ الزِّيَارَةِ، وَ لَكَحَرَمُ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ فَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَجِّ، بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ، لِأَنَّهُ قَدْ سَعَى مَرَّةً.

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ وہ مخص طلال ہوکر مکہ میں تظہرا رہے، کیوں کہ وہ عمرہ سے حلال ہو چکا ہے، پھر جب یوم ترویہ آئے تو وہ شخص مسجد حرام سے احرام باندھے، اور حرم سے احرام باندھنا شرط ہے، رہی مسجد حرام تو وہ ضروری نہیں ہے، اور یہ عکم اس وجہ سے کہ وہ مخص مکی کے معنی میں ہے اور حج میں کل کا میقات حرم ہے جیسا کہ ہم بیان کر پچکے ہیں، اور پیخص وہی افعال کرے جومفرد بالحج کرتا ہے، کیوں کہ وہ حج ادا کرنے والا ہے، لیکن وہ طواف زیارت میں رال کرے گا اور اس کے بعد سعی کرے گا، اس لیے کہ یہ جج میں اس کا پہلا طواف ہے، برخلاف مفرد کے، اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ سعی کر چکا ہے۔

#### متمتع کے لیے عمرہ کے بعد کے اعمال:

مسئلہ یہ ہے کہ مقیات سے جج تمتع کا احرام باندھ کر مکہ میں جانے والامحرم جب اپ عمرہ کے افعال سے فارغ ہوجائے تو
اب اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ احرام کھول دے اور حلال ہوکر مکہ میں مقیم رہے، پھر جب یوم ترویہ آئے یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں
اب اس کے لیے تھم یہ ہو جہ محبد حرام ہاندھ لے ، یعنی اس شخص کے لیے حرم سے احرام باندھنا شرط ہے، محبد حرام سے احرام باندھنا شرط اس لیے ہے کہ وہ
ضروری نہیں ہے، تاہم اگر وہ شخص محبد حرام سے احرام باند ھے تو افعال اور بہتر ہے، حرم سے احرام باندھنا شرط اس لیے ہے کہ وہ
شخص مکہ میں مقیم ہونے کی وجہ سے مکی کے معنی میں ہے اور مکیوں کا میقات حرم ہے، اس لیے اس شخص کے لیے حرم کے کسی بھی جھے
سے احرام باندھنا شرط ہے۔

و فعل المنح فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد بیخص مفرد بالجج کی طرح افعالِ جج اداء کرے، کیوں کہ بیخص اگر چہ متع ہے تا ہم عمرہ اداء کر چا ہے اس لیے اب صرف جج کے افعال اداء کرے اور طواف زیارت میں رمل کرے اور اس طواف کے بعد سعی بھی کرے، کیوں کہ جج میں بیاس کا پہلا طواف ہے اور پہلے طواف میں رمل بھی ہوتا ہے اور سعی بھی ہوتی ہے، اس کے برخلاف مفرد بالحج ہوتا ہے، تو چوں کہ وہ طواف قد وم میں سعی اور رمل کر لیتا ہے، اس لیے اسے طواف زیارت میں دوبارہ رمل اور سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔

وَ لَوْ كَانَ هَذَا الْمُتَمَّتِّعُ بَغْدَ مَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ طَافَ وَ سَعَى قَبْلَ أَنْ يَّرُوْحَ إِلَى مِنَى لَمْ يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَ لَا يَسْطَى بَعْدَهُ، لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِذَلِكَ مَرَّةً، وَ عَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ لِلنَّصِّ الَّذِي تَلُوْنَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ ثَلْفَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ فِي الْقِرَانِ، فَإِنْ صَامَ ثَلْفَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَالٍ ثُمَّ اعْتَمَرَ لَمْ

# ر آن البداية جلد العام المحال المعال المعام المحال العام في ك بيان يس

يُجْزِهُ عَنِ الثَّلَاثَةِ، لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوْدِ هَذَا الصَّوْمِ التَّمَتَّعُ ، لِأَنَّهُ بَدُلٌ عَنِ الدَّمِ وَ هُوَ فِي هَٰذِهِ الْحَالَةِ غَيْرُ مُتَمَتِّ فَلَا يَجُوْدُ أَذَاءُهُ قَبْلَ وُجُوْدِ سَبَهِ. وَ إِنْ صَامَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُ جَازَ عِنْدَنَا، خِلَاقً لِلشَّافِعِيِّ وَمَ اللَّهُ اللْحُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

تروج ملی: اور اگر اس متمتع نے جی کا احرام باند صفے کے بعد منیٰ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے طواف اور سعی کر لی تو طواف زیارت میں رمل اور سعی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ایک مرتب سعی کر چکا ہے اور اس پر تمتع کی قربانی واجب ہے اس نص کی وجہ سے جسے ہم تلاوت کر چکے ہیں، پھرا گروہ (قربانی کا جانور وغیرہ) نہ پائے تو جی میں تین روز ہے اور واپس ہونے کے بعد سات روز ہے ، اس طریقے کے مطابق جو ہم نے قران میں بیان کیا ہے، پھرا گر کسی نے شوال میں تین روز سے رکھے پھر عمرہ کیا تو بیت تع کے تین روز وں سے کفایت نہیں کرے گا، کیوں کہ ان روزوں کو وجود سبب سے پہلے روزے کی اوا لیگی جائز نہیں ہے۔

اور اگراس نے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد طواف کرنے سے پہلے تین روزے رکھے تو ہمارے یہاں جائز ہے، امام شافعی طلقید کا اختلاف ہے ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان فصیام ٹلافۃ أیام فی الحج ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ تمتع نے انعقاد سبب کے بعدروزے اداء کیے ہیں۔ اور نص میں جو حج ذکور ہے اس سے حج کا وقت مراد ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور آخر سبب کے بعدروزے اور نصل ہے اور وہ عرفہ کا دن ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم قران میں بیان کر آئے ہیں۔

#### اللغاث

﴿ يروح ﴾ روانه موتا ہے۔ ﴿ وجه ﴾ صورت، طريقه۔ ﴿ انعقاد ﴾ منعقد مونا، واقع موجانا۔

### متمتع منی جانے سے پہلے طواف کر لے تو کیا تھم ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر متع نے جج کا احرام باند سے کے بعد منیٰ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ہی طواف بھی کرلیا اور
سعی بھی کر لی تو پیخض طواف زیارت میں رمل اور سعی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایک مرتبہ پیخض طواف اور سعی کرچکا ہے تو اب
دوبارہ اسے یہ ارکان اداء کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے، کیول کہ رمل اور سعی صرف ایک مرتبہ ہی مشروع ہیں اور طواف قدوم
میں ایک مرتبہ وہ شخص رمل اور سعی کرچکا ہے فلا حاجة لإعاد تھما۔ ہاں اس شخص پر تمتع کی قربانی واجب ہے، اس لیے کہ قرآن
کریم نے فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استیسر من المهدی کے اعلان سے متتع پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے، اس
لیے اس شخص کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے لیکن اگر کی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکے تو جج کے دوران تین روزے رکھے اور جج کے
بعد سات روزے رکھے جیبا کہ قارن کے لیے قربانی نہ کر سکے کی صورت میں بہی تھم ہے۔

فإن صام المنع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كم شخص كا حج تمتع كرنے كا ارادہ ہواوراس نے ماہ شوال ميں تين روزے ركھ ليے پھرعمرہ كا احرام باندھا تو يہ تين روزے دم تمتع كا بدل نہيں ہوں گے، كيوں كہ وجوب صوم كاسب تمتع ہے اور احرام باندھنے سے پہلے

# ر آن البدايه جلد ص ير المسال الماني كري الماني كري الماني كري بيان من الم

یے خص متمتع نہیں ہے لہذا بیروزے وقت اور سبب سے پہلے اداء کیے گئے اور سبب سے پہلے اداء کیے جانے والے روزے شرعاً معتبر نہیں ہوتے ، لہذا بیروزے بھی شرعاً معتبر نہیں ہوں گے۔

وإن صامها النع فرماتے ہیں کہ اگر احرام باندھنے کے بعد طواف کرنے سے پہلے اس شخص نے تین روزے رکھ لیے تو ہمارے یہاں جائز ہے اور بیروزے دم تمتع کے عوض کفایت کرجائیں گے، لیکن امام شافعی ولٹٹٹلڈ کے یہاں کفایت نہیں کریں گے، ان کی دلیل قرآن کریم کی بیر آیت ہے فصیام ثلاثلة أیام فی الحج، اور اس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اس آیت میں جج کے اندرروزے در کھنے کا حکم دیا گیا ہے اور جج میں روزہ رکھنا اسی وقت محقق ہوگا جب آدمی جج کا احرام باندھے ہوئے ہواور صورت مسئلہ میں چوں کہ وہ شخص عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہاں لیے اس کے بیروزے دم تمتع سے کفایت نہیں کریں گے۔

ولنا النع ہماری دلیل ہے کہ عمرہ تمتع کا پہلا مرحلہ ہے اور اس شخص نے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد روزے رکھے ہیں، اس لیے اس کے بیدروزے وجود سبب کے بعد پائے گئے اور وجود سبب کے بعد پائی جانے والی چیز شرعاً درست اور معتبر ہوتی ہے، اس لیے مذکورہ معتمر کے روزے دم تمتع سے کفایت کرجائیں گے۔

والمواد بالحج المنح صاحب ہدایہ امام شافعی ولیٹھیڈ کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں فی المحج سے نفس حج مراد نہیں، کیوں کہ حج افعال کا مجموعہ ہے اور ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اس سے حج کا وقت مراد ہے اور حج کا وقت مراد ہے اور حج کا وقت شوال ہیں بھی کوئی شخص روز ہے رکھتا ہے تو اور حج کا وقت شوال ہیں بھی کوئی شخص روز ہے رکھتا ہے تو اس کے روز ہے شرعاً معتبر ہوں گے۔ تاہم افضل یہ ہے کہ ان روز وں کو اخیر تک موخر کیا جائے اور ۱۸۸۷ اور ۹۸ ذی الحجہ کو روز ہے در کھے جائیں، تاکہ اگر اس سے پہلے اصل یعنی قربانی پر قدرت ہوجائے تو پھراس کے ذریعہ عبادت اواکی جائے۔

تروج ملی: اور اگر متمتع بدی کا جانور با نکنا چاہے تو احرام باندھ لے اور اپنی بدی کو چلا دے اور یہ افضل ہے، اس لیے کہ آپ شکی تیجا کے اس کے کہ آپ شکی تیجا کے ساتھ بدی ہوئی اور اس میں جلد بازی ہے، پھر اگر بدی ہوئی ساتھ بدی ہوئی اس کو چرے کا نکڑا یا جوتی کا قلادہ پہنادے۔ حضرت عائشہ بڑا تھی کی حدیث کی وجہ ہے جیسا کہ ہم روایت کر چکے بدی بدنہ ہوتو اس کو چرے کا نکڑا یا جوتی کا قلادہ پہنانا اعلان کر نے بین اور قلادہ پہنانا جھول ڈالنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ قلادہ کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور اس لیے کہ قلادہ پہنانا اعلان کرنے

# ر ان الهداية جلد الكام في المان الكام في بيان ين المان الكام في بيان ين الم

کے لیے ہے اور جھول ڈالنا زینت کے لیے ہے۔ اور محرم تلبید کہد کر قلادہ پہنائے، کیوں کہ ہدی کو قلادہ پہنانے اور اس کے ساتھ روانہ ہونے ہے وہ شخص تلبید کے ذریعے احرام باندھے اور ہدی کو انہ ہونے ہے وہ شخص تلبید کے ذریعے احرام باندھے اور ہدی کو بانکنا اے تھینچنے ہے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ مالی آپ کے دوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا اور آپ کے ہدایا آپ کے سامنے ہائے جاتے تھے اور اس لیے کہ سوق ہدی تشہیر میں زیادہ بلیغ ہے، لیکن اگر ہدی انقیاد نہ کرے تو اس وقت اسے آگے سے تھینچ دے۔

#### اللغات:

﴿ هدایا ﴾ واحد هدی؛ حرم میں کی جانے والی قربانی کے جانور۔ ﴿ استعداد ﴾ تیاری۔ ﴿ مسارعة ﴾ جلدی کرنا۔ ﴿ هذایا ﴾ واحد هدی؛ حرم میں کی جانے والی قربانی کے جانور۔ ﴿ استعداد ﴾ تیاری۔ ﴿ مسارعة ﴾ جلدی کرنا۔ ﴿ هذا ادة ﴾ لوٹا، سامان سفرر کھنے کا برتن۔ ﴿ نعل ﴾ جوتا۔ ﴿ بقلید ﴾ قلادہ پہنانا، ہار پہنانا۔ ﴿ إعلام ﴾ اطلاع دینا۔ ﴿ يقود ﴾ آگے ہوکر بیجے والوں کو کھنچنا۔ ﴿ تساق ﴾ ہائی جاتی تھیں۔ ﴿ بین یدیه ﴾ آپ اُنگانی آگے، آپ کے سامنے۔ ﴿ لا تنقاد ﴾ مطبع نہ ہو۔

### تخريج

- اخرجه البخاري في كتاب الحج باب من ساق البدن معه، حديث رقم: ١٦٩١.
- 🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب من بعث بهديه و اقام، حديث: ١٧٥٩.

### متمتع کے لیے ہدی کے جانورساتھ لے کر جانے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جب متمتع ہدی کو لے جانا چاہتو اسے چاہیے کہ احرام باندھ کراپنی ہدی کوروانہ کر دے اور پیطریقہ
افضل ہے، اس لیے کہ آپ مُنَّا اُلِیْا ججۃ الوداع میں اپنے ہدایا کو اپنے ساتھ ہنکا کر لے گئے تھے، لہٰذاعمل نبوی کی اقتداء میں ہر حاجی
کے لیے سوق ہدی کاعمل کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل ہیہ ہے کہ ہدی کوساتھ لے کر جانے میں خیر اور بھلائی
تیاری بھی ہے اور خیرکی ادائیگی میں مسارعت اور جلد بازی ہے اور یہ چیزیں شرعاً پندیدہ ہے۔

والتقليد اولى النح فرماتے ہيں ہدى كوقلادہ پہنانا اسے جھول پہنانے سے بہتر ہے، كيوں كه قلادہ كا ذكر قرآن كريم ميں بھى ہے چناں چہارشادر بانی ہے "والمهدي والقلائد" دوسرى بات يہ ہے كہ تقليد كائمل صرف اور صرف جانور كے ہدى ہونے كى خبر ديتا ہے جب كہ جھول ڈالنے تقليد كے ساتھ ساتھ رينت كے ليے بھى ہوتا ہے اور بسااوقات سردى اور گرى كو دور كرنے كے ليے بھى ہوتا ہے۔ اس ليے يہ خالص تقليد كے ليے نہيں ہوگا، لہذا تقليد يعنى چرے كے كرے كا قلادہ ڈالنا جھول ڈالنے سے بہتر اور افضل ہوگا۔

# 

و یکتبی النے فرماتے ہیں کہ متنع پہلے تلبیہ پڑھ کر احرام باندھ لے پھر تقلید کاعمل کرے، کیوں کہ اگر چہ تلبیہ کے ذریعے احرام باندھ بغیرعمل تقلید ہے وہ مخص محرم ہوجائے گا، لیکن تلبیہ پڑھ کر احرام باندھنا اور پھر قلادہ پہنا نا افضل ہے، اس لیے کہ تلبیہ کے ذریعے احرام باندھنا اصل ہے اور تقلید اس کی فرع ہے اور حتی الامکان اصل پڑھل کرنا بہتر ہے۔ اس طرح ہدی کے جانور کو پچھے سے ہانک کرلے جانا اس کو آگے ہے تھی تھی کرلے جانے ہے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ منا گئی ہے نو دوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا اور آپ کے سامنے آپ کی ہدایا کو ہا تک کرلے جانا ہی افضل اور بہتر ہوگا۔

تک ہر جاجی کے لیے جانور کو ہا تک کرلے جانا ہی افضل اور بہتر ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہدی کے جانور کو ہا نک کر لے جانے میں ہدی کی تشہیر ہوگی اور ہر کس وناکس کو یہ بات معلوم ہوجائے گی ہیے ہدی کا جانور ہے، لہذا اے ہا نک کر لے جانا ہی افضل ہوگا، ہاں اگر ہا نکنے سے وہ جانور نہ چلے اور ہنکا کر لے جانے میں دشواری ہوتو پھراہے آگے ہے تھیج کر لے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

قَالَ وَ أَشْعَرَ الْبُدُنَةَ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ وَ الْتَانَيْةِ وَ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَا يُشْعِرُ عِنْدَ أَبِي جَنِيْفَةَ وَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، وَ الْإِشْعَارِ هُوَ الْإِدْمَاءُ بِالْجُرْحِ لُعَةً، وَ صِفَتُهُ أَن يَّشُقَّ سِنَامُهَا بِأَن يَّطُعَنَ فِي أَسْقَلِ السَّنَامِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، وَالْإِشْعَارِ هُوَ الْإِيْسُرُ لِأَنَّ النَّيِ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَعَنَ فِي جَانِبِ الْيَسَارِ مَقْصُودًا وَ فِي جَانِبِ الْأَيْمَنِ وَالْمَنْ مُو عَلَيْهِ السَّلَامُ طَعَنَ فِي جَانِبِ الْيَسَارِ مَقْصُودًا وَ فِي جَانِبِ الْاَيْمِ اللَّيْمِ اللَّيْمِ اللَّهُ مَرُوتِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَنِ النَّيْمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ عَنِ النَّيْمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ عَنِ النَّيْمِ وَعَنِ الْحُلَقَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الشَّافِعِي وَمَا لِلْقُلْمِي وَمَا اللَّهُ مَرُوتِي عَنِ النَّيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ عَنِ الْحُلَقَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الشَّافِعِي وَمَا لِللَّمْ عِلَيْهِ السَّلَامُ وَعِن الْحُلَقَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ السَّقُهُ إِلَّا أَنَّ الْمُشْوِي عَنْ هَذَا الْوَجُهِ يَكُونُ السَّقُهِ إِلَا أَنَّ مُواللَّهُ مَاللَةُ وَاللَّهُ مَنْ الْمُشْوِي عَنْ لَا يَمْتَعِفُونَ عَنَ السَّقُ إِلَا أَنَّ الْمُسْوِكِيْنَ لَا يَمْتَعِفُونَ عَنَ السَّعَارُ ضُ فَالتَّرْجِيْحُ لِلْمُحْوِمِ، وَإِشْعَارِ اللَّيْقِي عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصِيَانَةِ الْهَدِي، لِلْنَ الْمُشْوِكِيْنَ لَا يَمْتَعِفُونَ عَنَ السَّعَارِ ضَالِهُ لِمُعَالَةً فِي الْهِلَا الْمَعْوِلُ اللَّهُ الْمَالِعَيْعِمُ فِيهِ عَلَى وَجُهِ يُحَافُ مِنْهُ السَّالَةِ الْمُنْ الْمُسْوِكِيْنَ لَا يَمْتَعِفُونَ عَلَى السَّعَارِ فَيْهِ السَّلَامُ الْعَيْولِ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُسْلِكِيْنَ فَلَى الْمُعْلِقُ وَقَعَ السَّقَالِ السَّلَامُ الْعَلَى وَمُعَلِي السَّفَعِيْمِ اللَّهُ الْعَلَى السَّقَعَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى السَّعَلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# ر آن البداية جلدا على المسترس ١٤٥٠ المستر ١١٥٠ على الكام تح ك بيان من الم

سنت ہے، اس لیے کہ بیٹل آپ مُلَا تَیْنِ اور خلفائے راشدین سے مروی ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ہدی کامقصودیہ ہے کہ جب وہ جانور پانی یا گھاس پر جائے تو اسے دھتکارا نہ جائے یا جب گم ہوجائے تو اسے واپس لوٹا دیا جائے، اور بیمعنی اشعار میں اتم ہیں، اس لیے کہ اشعار الزم ہے، لہذا اس وجہ سے سنت ہوگا، لیکن اشعار سے چوں کہ اس کے مثلہ ہونے کی جہت سے معارضہ ہوگیا ہے، اس لیے ہم اس کے حسن ہونے کے قائل ہوگئے۔

اور امام ابوضیفہ رطیقید کی دلیل ہے ہے کہ اشعار مثلہ ہے اور وہ ممنوع ہے اور اگر تعارض واقع ہوجائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے اور آپ سنگائید کی اشعار حفاظت ہدی کے پیش نظر تھا، کیوں کہ اشعار کے بغیر مشرکین ہدی کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اور ایک قول ہے ہے کہ امام ابوحنیفہ رطیقید نے اپنے زمانے والوں کے اشعار کو مکروہ قرار دیا ہے، کیوں کہ وہ لوگ اشعار میں اس طرح مبالغہ کرتے تھے کہ سرایت کا خوف ہوتا تھا، اور دوسرا قول ہے ہے کہ اشعار کو تقلید پر ترجیح دینا مکروہ ہے۔

#### اللغات:

﴿ اشعر ﴾ اشعار کرے۔ ﴿ إدماء ﴾ خون آلود کرنا، خون نکالنا۔ ﴿ جوح ﴾ زخم لگانا۔ ﴿ بشق ﴾ پھاڑ دے۔ ﴿ سنامها ﴾ کوہان۔ ﴿ بطعن ﴾ نیزہ مارے۔ ﴿ اسفل ﴾ نجلاحصہ۔ ﴿لا يهاج ﴾ پریثان کیا جائے، دھتکارا نہ جائے۔ ﴿ بودّ ﴾ لوٹایا جائے۔ ﴿ تعرّض ﴾ دراندازی، پیش قدمی، دراز دی۔

### تخريج:

- 🕡 اخرجه الامام مالك في الموطاء في كتاب الحج باب العمل في الهدى حين يساق، حديث رقم: ١٤٥.
  - اخرجه مسلم في كتاب الحج باب اشعار البدن وما تقليده عند الاحرام، حديث: ٢٠٥.

### ہدی کے جانور کے اشعار کا حکم:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ امام اعظم چلیٹیڈ کے یہاں بدنہ یعنی اون اورگائے کا اشعار کرنا کروہ ہے، کیکن حضرات صاحبین کے یہاں اشعار کرنا مسنون ہے، صاحب ہدایہ اشعار کی لغوی حقیقت بیان اشعار کرنا حسن اور عدہ ہے اور امام شافعی چلیٹیڈ کے یہاں اشعار ہے اور اشعار کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کے دائیں جانب کوہان کے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زخم لگا کرخون نکا لئے کا نام اشعار ہے اور اشعار کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کے دائیں جانب کوہان کے نیزہ مار کر اسے پھاڑ دے، صاحب ہدایہ نے تو دائیں جانب کے اشعار کولکھا ہے لیکن متاخرین فقہاء نے بائیں طرف کوہان میں نیزہ مار نے کوعمہ کھا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم کا لیڈیڈ آئے نے بائیں طرف بالقصد نیزہ مارا تھا اور دائیں طرف اتفاق سے مار دیا تھا اور ظاہر ہے کہ نبی کا بالقصد وبالارادہ کام ہی امت کے لیے قابل عمل اور قابل تقلید ہوتا ہے۔

ویلطخ الح فرماتے ہیں کہ جانور کو اشعار کر کے اسے خون سے لت پت کرنا بہتر ہے تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجاے کہ یہ ہدی کا جانور ہے اور لوگ اس کے ساتھ چھیٹر خانی نہ کریں۔

امام شافعی رایشیلئے کے یہاں اشعار مسنون ہے، کیوں کہ بیمل آپ منگائیٹی اور حضرات خلفائے راشدین سے مروی ہے اور اس کی سنیت ظاہر وباہر ہے۔

# ر ان البداية جلد الكام ي المالية الكام ي الكام ي الكام ي الكام في ك بيان يم الكام في ك بيان يم الكام في ك بيان يم ا

حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ ہدی کے جانور کو قلادہ پہنانے کا مقصد ہے ہے کہ لوگ اسے محترم اور معظم سمجھیں اور جب وہ گھاس یا پانی پر جائے تو لوگ اسے گھاس چرنے یا پانی پینے سے نہ تو منع کریں اور نہ ہی اسے بھا کیں اور تقلید کے علاوہ اشعار میں یہ مقصود اور بھی احسن طریقے سے حاصل ہوتا ہے، کیوں کہ اشعار الزم ہوتا ہے اور اس کا زخم جلدی مندل نہیں ہوتا، لہذا اس حوالے سے اشعار کوتو سنت ہونا چاہیے گر چوں کہ اشعار کرنے میں مثلہ کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور ایک طرح سے میمل جانور کو تکلیف دینے کے مشابہ ہے، لہذا مسنون تو نہیں ہوگا گرحسن اور عمدہ ضرور ہوگا۔

حضرات امام اعظم ولیٹیڈ کی دلیل ہے ہے کہ جانور کو اشعار کرنا در حقیقت اسے مثلہ کرنا ہے اور شریعت میں مثلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے اشعار نہ تو مسنون ہوگا اور نہ ہی حسن، بل کہ مکروہ ہوگا، کیوں کہ ضابطہ ہے ہے کہ جب محر م اور میچ دونوں جمع ہوجا کیں تو محرّم ہی کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے اگر چہ اشعار کا جواز بھی ثابت ہے، مگر جانب حرمت کو ترجیح دیتے ہوئے وہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جب اشعار مکروہ ہوتا چہر آپ مُنگین نے کیوں اشعار کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشعار ہدی کے جانور کی حفاظت کے لیے تھا، کیوں کہ مشرکین و کفار غیر مُشُعُر جانور کو پکڑ کر ذرج کردیا کرتے تھے اور جب اشعار ہوتا تھا تو وہ لوگ ہدی کے جانور سے چھیڑ خانی نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ مُنگین کے ہدایا کو اشعار کیا گیا تھا اور جو ممل بدر جہ مجبوری کیا گیا ہو وہ مسنون نہیں ہوتا، لہذا اشعار بھی مسنون نہیں ہوگا۔

وقیل المنع فرماتے ہیں کہ امام اعظم ولٹی لئے یہاں مطلق اشعار مکروہ نہیں ہے، بل کہ ان کے یہاں ان کے اپنے زمانے کا اشعار مکروہ ہیں کہ دوہ لوگ اشعار کی وجہسے جانور کا اشعار مکروہ ہے، کیوں کہ وہ لوگ اشعار کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے اور یہ خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اشعار کی وجہسے جانور ہلاک نہ ہوجائے، لہٰذا امام اعظم ولٹی لئے اس حوالے سے اشعار کو مکروہ قرار دیا ہے۔

بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اشعار مکروہ نہیں ہے، بل کہ اشعار کو تقلید پرترجیح دینا مکروہ ہے بعنی اصل عمل تو تقلید ہی ہے، اس لیے اس پراشعار کومقدم کرنا خلاف اولی ہے۔

قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى، وَ هَذَا لِلْعُمْرَةِ عَلَى مَا بَيَّنَا فِي مُتَمَتِّعٍ لَا يَسُوْقُ الْهَدْيَ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرُويَةِ لِقَوْلِهِ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ آمُرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لِمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَ لَجَعَلَتُهَا عُمْرَةً وَ تَحَلَّلُتُ مِنْهَا، وَ هَذَا يَنْفِي التَّحَلُّلَ عِنْدَ سَوْقِ الْهَدِّي.

ترجم ان متع کے متعلق بیان کر چکے ہیں جس نے ہدی ، ہا کی ہو، لیکن وہ مخص حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ یوم ترویہ میں وہ حج کا احرام باند ھے، اس لیے کہ آپ مکا گھڑا کے فرمایا کہ اگر اپنے متعلق پہلے سے مجھے یہ بات معلوم ہوجاتی جو بعد میں معلوم ہوئی کا احرام باند ھے، اس لیے کہ آپ مکا گھڑا نے فرمایا کہ اگر اپنے متعلق پہلے سے مجھے یہ بات معلوم ہوجاتی جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں ہدی کو نہ ہائکا اور میں اسے عمرہ بنا کر اس سے حلال ہوجاتا۔ اور بیفر مان گرامی سوق ہدی کے وقت حلال ہونے کی نفی کر رہا ہے۔

# ر ان الهداية جلد على المسلك المائية جلد المائي كيان على المائية المائي كيان على المائي كيان على المائية المائي

#### اللغاث:

#### تخريج

اخرجم البخاري في كتاب الحج باب تقضى الحائض المناسك كلها الا الطوّاف، حديث رقم: ١٦٥١.

#### توضيح

مسئلہ یہ ہے کہ ہدی کو ہا تک کراس کے ساتھ مکہ روانہ ہونے والامتمتع جب مکہ پہنے جائے تو طواف کرے اور سعی کرے اور اس کا بیطواف عمرہ کے لیے ہوگا جیسا کہ ہدی نہ ہائنے والے متمتع کے سلسلے میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ متمتع بھی مکہ پہنے کر پہلے عمرہ کا طواف اور عمرہ کی سعی کرتا ہے، البتہ ہدی نہ جیجنے والامتمتع عمرہ کرے حلال ہوجا تا ہے، لیکن بیخض عمرہ کرے حلال نہیں ہوگا، بل کہ محرم ہی رہے گا اور پھر یوم ترویہ کو جی کا احرام باندھے گا، اس لیے کہ آپ سکی ٹیڈا نے ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر مایا تھا کہ اگر مجھے پہلے ہی اس بات کا علم ہوجا تا کہ سوق ہدی حلال ہونے سے مانع ہے تو میں ہدی ساتھ لے کرنہ آتا، لیکن چوں کہ میں ہدی کو ساتھ لے کرآ یا ہوں اس لیے میں حلال نہیں ہوں گا اور اب یوم ترویہ تک محرم ہی رہوں گا اور پھر یوم ترویہ کو جے کا احرام باندھوں گا۔ اس فر مان گرائی سے یہ بات واضح ہوگئی کہ ہدی کے ساتھ آنے والامتمتع افعال عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلال نہیں ہوتا۔

وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ كَمَا يُحْرِمُ أَهُلُ مَكَّةَ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ إِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ قَبْلَةُ جَازَ، وَ مَا عَجَّلَ الْمُسَارَعَةِ وَ زِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ، وَ هذِهِ الْأَفْضَلِيَّةُ فِي حَقِّ مَنْ الْمُسَارَعَةِ وَ زِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ، وَ هذِهِ الْأَفْضَلِيَّةُ فِي حَقِّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَ فِي حَقِّ مَنْ لَلْمُ يَسُقُ، وَ عَلَيْهِ دَمَّ وَهُو دَمُ الْتَمَتِّعُ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ إِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْإِحْرَامَيْنِ، لِأَنَّ الْحَلْقَ مُحَلِّلٌ فِي الْحَجِّ كَالسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَحَلَّلُ بِهِ عَنْهُمَا.

ترویہ ہے: اور متع یوم ترویہ کا احرام باند ہے جس طرح اہل مکہ احرام باند ہے ہیں جیسا کہ ہم بیان کر پچے ہیں اور اگر اس نے یوم ترویہ ہے بہلے احرام باندھ لیا تو بھی جائز ہے، اور متع جتنی جلدی حج کا احرام باندھ لے اتنا ہی افضل ہے، کیوں کہ اس میں مسارعت بھی ہے اور مشقت کی زیادتی بھی ہے۔ اور یہ افضلیت اس متع کے حق میں بھی ہے جس نے ہدی ہائی ہواور اس کے حق میں بھی ہے جس نے ہدی نہ ہائی ہو، لیکن اس پروم واجب ہے اور بیدم تع ہے جسیا کہ ہم نے بیان کیا اور یوم الحر کو جب بی خص صلی کرائے گا تو دونوں احراموں سے حلال ہوجائے گا، اس لیے کہ حلق کرنا جج میں حلال کرنے والا ہے جسے نماز میں سلام ہے، لہذا وہ خص صلی کے در لیع عمرہ اور جج دونوں کے احرام سے حلال ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

۔ ﴿يوم التووية ﴾ آمھوي ذي الحجركا دِن۔ ﴿عجل ﴾ جلدي كرے۔ ﴿محلّل ﴾ احرام ختم كرنے والا۔

### 

متمتع كے ليے يوم زويد كے احكام:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ یہ متمتع افعال عمرہ اداء کرنے کے بعد عمرہ کے احرام میں رہے اور آٹھویں ذی المجہ کو جب یوم ترویہ آئے تو اہل مکہ کی طرح میشخص بھی حج کا احرام باندھ لے، کیوں کہ اب میشخص حرم میں ہے اور کی ہے الہذا احرام حج کا جو وقت ان کے لیے ہوگا وہی اس شخص کے لیے بھی ہوگا، اور اہل مکہ چوں کہ یوم ترویہ کو حج کا احرام باندھتے ہیں، الہذا یہ شخص بھی یوم ترویہ ہی کو احرام باندھے گا، لیکن اگر اس نے یوم ترویہ ہے کہا جس حج کا احرام باندھ دیا تو یہ بھی جائز ہے، بل کہ افضل ہے، کیوں کہ اس میں بھلائی اور نیکی کی طرف سبقت ہے اور مشقت کی زیادتی ہے، البذا ان خوالوں سے احرام کی تقدیم افضل ہوگی۔

و ہدہ المنے فرماتے ہیں کہ اس افضلیت میں مدی ساتھ لے جانے والا اور نہ لے جانے والا دونوں متمتع برابر ہیں اور دونوں کے حق میں بوم تعلق کے اللہ متعلق میں اسلامی کے حق میں یوم ترویہ سے پہلے احرام باندھنا افضل ہے اور متمتع پر دم تمتع واجب ہے، کیوں کہ بیدم جمع بین العباد تین کا شکرانہ ہوا ہے اور شخص دوعبادتوں سے ایک ساتھ نفع اٹھا رہا ہے، لہذا اس پر دم لازم ہوگا۔

وإذا حلق المنع فرماتے ہیں کہ یوم نحرکو جب میخص حلق یا قصر کرائے گا تو حج اور عمرہ دونوں احراموں سے حلال ہوجائے گا، کیوں کہ جس طرح سلام نماز کے لیے محلّل ہے اس طرح حلق احرام حج کے لیے محلّل ہے، لہذا حلق یا قصر سے وہ محض کمل طور پر حلال ہوجائے گا۔

وَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَ لَا قِرَانَ وَ إِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ رَمَّا الْكُونَةِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى " ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" (سورة البقرة : ١٩٦) وَ لِأَنَّ شَرْعَهَا لِلتَّرَفُّهِ بِإِسْقَاطِ الْعَلَى " ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" (سورة البقرة : ١٩٦) وَ لِأَنَّ شَرْعَهَا لِلتَّرَفُّهِ بِإِسْقَاطِ إِحْدَى السَّفُرَتَيْنِ ، وَ هَذَا فِي حَقِّ الْآفَاقِيُّ، وَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمَكِي حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ مُتَعَدَّ وَ لَا قِرَانٌ ، بِخِلَافِ الْمَكِي إِذَا خَرَجَ إِلَى الْكُوفَةِ وَ قَرَنَ حَيْثُ يَصِحُ ، لِلَّنَ عُمْرَتَهُ وَ حَجَّتَهُ مِيْقَاتِيَانِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْافَاقِيُّ.

آرجیم الدرائل مکہ کے لے نہ تو تمتع ہے اور نہ ہی قران ہے ان کے لیے تو صرف جج افراد ہے، امام شافعی والنظیار کا اختلاف ہے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا بیار شاد گرامی جمت ہے ذلک لمن لم النے اور اس لیے کہ قران اور تمتع کی مشروعیت دوسفروں میں سے ایک کو ساقط کرنے کی آسانی کے لیے ہے اور بیآسانی آفاقی کے حق میں ہے۔ اور جو شخص میقات کے اندر ہوتو وہ کی کے درج میں ہے یہاں تک کہ اس کے لیے بھی نہ تو متعہ ہوگا اور نہ ہی قران۔ برخلاف کی کے جب وہ کوفہ کی طرف نکلا اور اس نے قران کیا تو اس کا قران کیا تو اس کا قران کی تھے ہوگا ور عمرہ دونوں میقاتی ہیں، چناں چہ بیآ فاقی کے درج میں ہوگیا۔

اللّغاث:

\_ ﴿ توقّه ﴾ آ سائش اختيار كرنا، آ ساني حاصل كرنا\_

# ر ان الهداية جلد الكام عن المالية الكام عن على الكام عن على الكام عن على الكام عن على الكام عن عن الكام عن الك

## الل مكه كے ليم متع اور قران كى مشروعيت كى بحث:

مسئدیہ ہے کہ ہمارے یہاں مکی اور میقات میں رہنے والے مخص کے لیے نہ تو جج قران ہے اور نہ ہی جج تمتع ہے، بل کہ ان لوگوں کے لیے صرف جج افراد مشروع ہے، اس کے برخلاف امام شافعی والتیلیہ کا مسلک میہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی قران اور تمتع کا دم بھی واجب نہیں ہے، امام شافعی والتیلیہ کی دلیل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج المنح والی آیت مطلق ہے اور اس میں آفاقی اور مملی کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہذا جس طرح آفاقی کے لیے قران اور تمتع جائز ہیں اسی طرح کی اور میقاتی کے لیے قران اور تمتع جائز ہیں اسی طرح کی اور میقاتی کے لیے بھی یہ دونوں جج جائز اور مشروع ہوں گے۔

ہماری دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے ذلك لمن لم یکن اُھلہ حاضري المسجد الحرام ، اس آیت ہے ہمارا استدلال اس معنی کرکے ہے کہ اس میں ذلک کا مشار الیہ تنتع ہے اور آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ تنتع اس مخص کے لیے مشروع ہے جس کے اہل خانہ مجدحرام کے آس پاس نہیں رہتے جس کے اہل خانہ مجدحرام کے آس پاس نہیں رہتے ہیں، اس لیے اس کی مشروعیت بھی آفاقی ہی کے لیے ہوگی۔

ہماری دوسری عقلی دلیل میہ ہے کہ تمتع اور قران کواس لیے مشروع کیا گیا ہے، تا کہ تج اور عمرہ کے لیے الگ الگ دوسفر نہ کرنا پڑے اور ایک ہی سفر میں کام چل جائے، کیوں کہ السفو قطعة من الناد کے تحت سفر مشقت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور سفر کی مشقت آفاقیوں ہی کو ہوتی ہے، اس لیے اسقاطِ سفر کی راحت بھی اٹھی لوگوں کے لیے ہوگی، کیوں کہ کی اور میقاتی کو سفر میں مشقت نہیں ہوتی، الہٰذاان کے حق میں ثبوتِ راحت چے معنی دارد؟

و من کان المنع فرماتے ہیں کہ جو شخص میقات کے اندر کا باشندہ ہووہ بھی مکہ کے حکم میں ہے اور اس کے لیے بھی تمتع اور قر ان نہیں ہے، البتہ اگر کوئی ملّی اشہر جج سے پہلے ہی کوفہ چلا گیا تو اب اس کے لیے تمتع اور قر ان دونوں درست ہیں، کیوں کہ اب اس کا حج اور عمرہ دونوں میقاتی ہیں اور وہ شخص آ فاقی کے درجے میں ہے اور آ فاقی کے لے قر ان اور تمتع دونوں کرنا جائز ہے، لہذا اس کے لیے بھی یہ دونوں حج جائز ہوں گے۔

وَ إِذَا عَادَ الْمُتَمَتَّعُ إِلَى بَلَدِه بَعْدَ فَرَاغِه مِنَ الْعُمْرَةِ وَ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ بَطَلَ تَمَتَّعُهُ، لِأَنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِه فِيْمَا بَيْنَ نُسُكَيْنِ إِلْمَامًا صَحِيْحًا، وَ بِذَٰلِكَ يَبْطُلُ التَّمَتُّعُ، كَذَا رُوِيَ عَنْ عِدَّةٍ مِّنَ التَّابِعِيْنَ.

تر جملے: اور اگر متبع عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے وطن لوگ آیا او راس نے سوق ہدی بھی نہیں کی تھی تو اس کا تمتع باطل جوجائے گا، کیوں کہ اس نے دونوں نسک یعنی حج اور عمرہ کے درمیان المام صحیح کرلیا۔ اور ایسا کرنے سے تمتع باطل ہوجا تا ہے، اس طرح تابعین کی ایک جماعت سے مروی ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ اللهِ ﴾ كمر لوث آيا۔ ﴿عدة ﴾ ايك تعداد، كئ، چند

# ر آن البداية جلد ص ير مسال المسال الماري الكام في عيان ين الم

# متمتع کے محص عمرہ کرے وطن واپس لوٹے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا تمتع کرنے کا ارادہ ہواور وہ اشہر حج میں عمرہ کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹ آیا اور بیشخص مہدی کے کربھی نہیں گیا تھا تو وطن لوٹنے کی وجہ ہے اس کا تمتع باطل ہوجائے گا، کیوں کہ اس شخص نے حج اور عمرہ کے درمیان اپنے اہل کے ساتھ المام صحیح کر لیا اور المام صحیح سے تمتع باطل ہوجاتا ہے، لہذا اس شخص کا تمتع بھی باطل ہوجائے گا۔ چنانچہ تا بعین کی ایک جماعت سے یہی حکم منقول ہے جن میں سعید بن المسیّب، عطاء بن الی ربا، مجاہداور ابراہیم نمخی سرفہرست ہیں۔ (بنایہ سرح ۲۲۷)

وَ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ فَإِلْمَامُهُ لَا يَكُونُ صَحِيْحًا، وَ لَا يَبْطُلُ تَمَتُّعُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَا لِلْهَانِيةِ وَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا لِلْهَانِيةِ وَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا لَيْهَا أَنَّ الْعَوْدَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَلَى نِيَّةِ وَمَا لَيْهُمَا أَنَّ الْعَوْدَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَلَى نِيَّةِ التَّمَتُّعِ، لِأَنَّ السَّوْقَ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّحَلُّلِ فَلَا يَصِحُ إِلْمَامُهُ، بِخِلَافِ الْمَكِّيِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْكُوفَةِ وَ أَخْرَمَ لِعُمْرَةٍ وَ سَاقَ الْهَدْيَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّعًا، لِأَنَّ الْعَوْدَ هُنَالِكَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍ عَلَيْهِ فَصَحَ إِلْمَامُهُ بِأَهْلِهِ.

تروج کے: اور اگر متع نے ہدی کو ہا تک دیا تھا تو اس کا المام سے نہیں ہوگا اور حضرات شیخین کے یہاں اس کا تمتع باطل نہیں ہوگا،
ام محمد والتی فیڈ فرماتے ہیں کہ باطل ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے عمرہ اور حج کو دوسفروں میں اداء کیا ہے، حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے
کہ جب تک وہ تمتع کی نیت پر ہے اس پرلوٹنا واجب ہے، کیوں کہ ہدی کا ہا تک دینا اسے حلال ہونے سے مانع ہے، اس لیے اس کا
المام سے نہیں ہوگا۔ برخلاف کی کے جب وہ کوفہ کی طرف نکل کر عمرہ کا احرام باند ھے اور ہدی کو ہا تک دے تو وہ متمتع نہیں ہوگا،
کیوں کہ اس پر یہاں لوٹنا واجب نہیں ہے لہذا اس کے اہل کے ساتھ المام سیح ہوگا۔

## غروره بالاستله كي أيك اورصورت:

اس عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ اس سے پہلی والی عبارت میں بیان کردہ مسئلے سے بالکل الگ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر عمرہ کرکے اپنے وطن واپس ہونے والے خص نے سوق مدی کر دیا تھا تو حضرات شیخین کے یہاں اس کا تمتع باطل نہیں ہوگا اور امام محمد ولٹیٹیڈ کے یہاں اس صورت میں بھی اس کا تمتع باطل ہوجائے گا، کیوں کہ اس شخص نے دوسفر میں جج اور عمرہ اداء کیا ہے جب کہ متمتع ایک ہی سفر میں دونوں کو اداء کرتا ہے، لہذا اختلاف سفر کی وجہ سے وہ شخص متمتع نہیں ہوگا۔ حضرات شخین کی دلیل ہے جب کہ جب تک بی سفر میں دونوں کو اداء کرتا ہے، لہذا اختلاف سفر کی وجہ سے وہ شخص متمتع نہیں ہوگا۔ حضرات شخین کی دلیل ہے کہ جب تک بی شخص تمتع کی نیت پر ہے اس وقت تک اس کے لیے مکہ مرمہ واپس جانا واجب اور ضروری ہے، کیوں کہ بی شخص مدی ہا کہ چکا ہے اور سوق مدی حلال ہونے سے مانع ہے، اس لیے وطن لو نے کے بعد بھی اس شخص کا المام شخیح نہیں ہوگا تو اس کا تمتع باطل نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی کی کوفہ چلا حمیا اور وہاں سے اس نے عمرہ کا احرام باندھا اور ہدی کو ہا تک دیا تو وہ مخف متمتع نہیں ہوگا، کیوں کہ تکی کا وطن ہی مکہ میں ہے اور اس پر مکہ جانا واجب اور لازم نہیں ہے، اس لیے مکہ جانے کی صورت میں اس کا اپنے اہل کے ساتھ المام صحیح ہوگا اور المام صحیح سے تمتع باطل ہوجاتا ہے، الہٰذامکی کا تمتع بھی باطل ہوجائے گا۔ وَ مَنْ أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِ فَطَافَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشُواطٍ ثُمَّ دَخَلَتْ أَشْهُرِ الْحَجِ فَتَمَّمَهَا وَ أَخْرَمَ بِالْحَجِ كَانَ مُتَمَّتِعًا، لِأَنَّ الْإِحْرَامَ عِنْدَنَا شَرْطٌ فَيَصِحُ تَقْدِيْمُهُ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِ، وَ إِنَّمَا يُعْتَبُرُ أَذَاءُ الْأَفْعَالِ فِيلَةً وَيُهَا وَ قَدْ وُجِدَ الْأَكْثَرُ، وَ لِلْأَكْثِرِ حُكْمُ الْكُلِّ، وَ إِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَ إِنْ عَامِهِ فَلَا أَشْهُرِ الْحَجِ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، لِلَّانَّةُ أَذِى الْأَكْثَرَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِ، وَ هَذَا لِلْآلُةِ مَارَ بِحَالٍ لَا يَفْسُدُ حُجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، لِلْآنَة أَذَى الْأَكْثَرَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِ، وَ هَذَا لِلْآلُهُ مَارَ بِحَالٍ لَا يَفْسُدُ نُسُكُهُ بِالْجَمَاعِ فَصَارَ كَمَا إِذَا تَحَلَّلَ مِنْهَا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِ، وَ مَالِكٌ رَمَ الْكَالِمُ الْمُتَرَقِّقُ بِأَدَاءِ النَّسُكُونِ فِي سَفَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْحَدَةِ وَالْمُتَمَقِعُ الْمُتَرَقِقُ بِأَدَاءِ النَّسُكُونِ فِي سَفَرَةٍ وَاحِدَةٍ فَى أَشْهُرِ الْحَجِ.

تروی کے اور جس شخص نے اشہر ج سے پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کے لیے چار شوط سے کم طواف کیا، پھر ج کے مہینے آگئے اور اس نے عمرہ کو کلمل کر کے جی کا احرام باندھ لیا تو پیشخص متبع ہوگا، اس لیے کہ ہمارے یہاں احرام شرط ہے لہذا اشہر جی پراس کی تقدیم درست ہے اور اشہر جی میں عمرہ کے افعال اداء کرنا معتبر ہے اور اکثر افعال کی ادائیگی پائی گئی اور اکثر کوکل کا تھم حاصل ہے۔ اور اگر اس نے اشہر جی سے پہلے چار شوط یا اس سے زیادہ طواف کر لیا پھر اس سال جی کیا تو وہ متبع نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے اشہر جی سے پہلے اکثر شوط اداء کر دیا ہے۔ اور یہ تھم اس وجہ سے کہ وہ شخص اس حال پر ہوگیا کہ جماع کرنے سے اس کا عمرہ باطل نہیں ہوگا، لہذا یہ اشہر جی سے بہلے عمرہ کا اعتبار کرتے ہیں۔ لیکن ہوگا، لہذا یہ اشہر جی سے پہلے عمرہ کا اعتبار کرتے ہیں۔ لیکن ہوگا، لہذا یہ اشہر جی سے بہلے عمرہ کا اعتبار کرتے ہیں۔ لیکن ہوگا، لہذا یہ اس کردہ دلیل ان کے خلاف جست ہے، اور اس لیے کہ ترفق ادائے افعال کے ساتھ ہے اور متمتع وہ شخص ہے جو اشہر جی کے دوران ایک ہی سفر میں دوعبادت اداء کرنے کا نفع اٹھالے۔

## متمتع کے لیے اشرح میں عمرہ کرنے کی شرط کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے اشہر جے ہے پہلے ہی عمرہ کا احرام باندھ لیا اور پھر عمرہ کے لیے تین شوط طواف بھی کرلیا اور تین شوط طواف کر کے عمرہ کو موقوف کر دیا یہاں تک کہ جب اشہر جج آگئے تو اس نے عمرہ کو کمل کیا اور پھر جج کا احرام باندھ لیا تو ہمارے یہاں سیحتِ عمرہ کے لیے احرام شرط ہے اور احرام یہاں موجود ہے، ربا مسئلہ اشہر جج پراس کی تقدیم کا تو جس طرح طہارت نماز کی شرط ہے اور وقت صلاۃ پر اسے مقدم کرنا جائز ہے، اس طرح احرام عمرہ کی شرط ہے اور احت مقدم کرنا جائز ہے، اس طرح احرام عمرہ کی شرط ہے اور اسے بھی اشہر جج پر مقدم کرنا جائز ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ جس طرح نماز وقت کے داخل ہونے کے بعد اداء کے جائیں اور صورتِ مسئلہ میں اس شخص ہونے کے بعد اداء کے جائیں اور صورتِ مسئلہ میں اس شخص نے اشہر جج سے پہلے طواف عمرہ کے صرف تین شوط کے تھے اور بقیہ چار اشواط اشہر جج میں کیے ہیں اور چارسات کا اکثر ہے، اس لیے للاکٹو حکم الکل والے ضا بطے کے تھے دیا جائے گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر جج میں کیا ہے اور اس کے لیے للاکٹو حکم الکل والے ضا بطے کے تھے دیا گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر جج میں کیا ہے اور اس کے لیے للاکٹو حکم الکل والے ضا بطے کے تھے دیا گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر جج میں کیا ہے اور اس کے لیے للاکٹو حکم الکل والے ضا بطے کے تھے دیا گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر جج میں کیا ہے اور اس کے

# ر ان البداية جلدا على المالية على المام على المام على المام على بيان بيل على المام على

معاً بعداس نے حج کا احرام باندھا ہے، لبذا وہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے والا ہو گیا اور اس کا نام تمتع ہے۔ اس لیے وقتی متتع کہلائے گا۔

وان طاف المن اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اشہر جج سے پہلے عمرہ کا احرام با ندھا اور طواف میں ۱۳ سے زائد شوط کر لیے پھراشہر جج کے دوران اس طواف کو کمل کر کے اس نے جج کا احرام باندھ لیا تو شیخص متمتع نہیں ہوگا، کیوں کہ جب اشہر جج سے پہلے ہی اس نے طواف عمرہ کے چاریا اس سے زائد اشواط مکمل کر لیا تو ظاہر ہے کہ اس کا عمرہ مکمل ہوگیا اور جج کے مہینوں میں جج کا احرام باندھنے سے وہ محض دوعبادتوں کو جمع کرنے والانہیں رہا اور جب وہ دعبادتوں کو جمع کرنے والانہیں رہا اور جب وہ دعبادتوں کو جمع کرنے والانہیں رہا تو پھر متمتع بھی نہیں ہوگا۔

وهذا المنع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بہتم اس وجہ ہے کہ طواف کے چاریا اس سے زائد اشواط کمل کرنے کی وجہ سے ندکورہ شخص اس حالت پر ہوگیا ہے کہ آگروہ جماع کرلے تو اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا، لہذا یہ شخص اشہر جج سے پہلے ہی عمرہ کے احرام سے حلال ہونے والے شخص کی طرح ہوگیا اور اشہر جج سے پہلے عمرہ کے احرام سے حلال ہونے کی صورت میں ندکورہ عمرہ سے انسان متمت نہیں ہوگا۔ انسان متمت نہیں ہوگا۔

اس سلسلے میں ہماری دوسری دلیل میہ ہے کہ دوعبادتوں کی ادائیگی کا نفع اٹھانا اُن عبادتوں کے افعال کی ادائیگی پر منحصر ہے اور چوں کہ یہ دونوں عبادتیں یعنی حج اور عمرہ اشہر حج ہی میں معتبر ہیں،لہٰذاان کے افعال کی ادائیگی بھی اشہر حج ہی میں معتبر ہوگی تبھی وہ خض ایک سفر کے تحت دوعبادتوں کو جمع کرنے والا ہوگا،اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر طواف عمرہ کا اکثر شوط اشہر حج میں پایا گیا ہے تو وہ خض متمتع ہوگا ور نہیں۔

و مالك والنظائد النظائد النظائد النظائد النظائد النظائد النظائد النظائد النظائد والنظائد وال

قَالَ وَ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُوالْقَعْدَةِ وَ عَشَرٌ كِّنَ ذِي الْحَجَّةِ، كَذَا رُوِيَ عَنِ الْعَبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ، وَ لِأَنَّ الْحَجَّ يَفُوْتُ بِمُضِيِّ عَشَرِ ذِى الْحَجَّةِ، وَمَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ لَا يَتَحَقَّقُ الْفَوَاتُ، وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ "أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتْ" (سورة البقرة : ١٩٧) شَهْرَانِ وَ بَعْضُ الثَّالِثِ، لَا كُلُّهُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اشہر جج شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں، ای طرح عبادلہ ثلاثہ اور عبداللہ بن زبیر رہ اللہ اللہ علیہ کے دس دن ہیں، اس طرح عبادلہ ثلاثہ اور عبداللہ بن زبیر رہ اللہ اللہ عندہ اللہ بن زبیر موجہ کے دس دن گذرنے سے جج فوت ہوجا تا ہے جب کہ وقت کے باتی ہوتے ہوئے فوت

# ر آن البداية جلد ص ير تصريح المعالي الكام كي بيان من الكام كي بيان من الكام كي كيان من الكام كي كيان من الكام

ہونامتحق نہیں ہوتا۔ اور بیال بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے قول المحج اشھر معلومات سے دومہینے اور تیسرے مہینے کا کھ حصہ مراد ہے، نہ کہ پورامہینہ۔

#### اللغاث:

﴿أشهر ﴾ واحدشهر ؛ مهيني - ﴿مضى ﴾ گزرجانا - ﴿لا يتحقق ﴾ نبين ثابت بوتا ،نبين كلمل بوتا -

#### اشهر مج كابيان:

فرماتے ہیں کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن اشہر حج یعنی حج کے مہینے اور حج کے اوقات کہلاتے ہیں،
کیوں کہ اس طرح عبادلۂ ثلاثہ (حضرت عبداللہ بن عبال، حضرت عبداللہ بن عبال کہ اور حضرت عبداللہ بن اللہ بن عبال کہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبر اللہ بن عبر وی روایت قابل اعتباد ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ اگر ذی المجہ کا پورامہیند اشہر جج ہوتا جیسا کہ امام مالک فرماتے ہیں، تو ذی المجہ کے دی دن گذر جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص جج نہ کرسکتا تو اس کا جج فوت نہیں ہوتا کیوں کہ بقائے وقت کے ساتھ فوات بھی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، اس لیے ذی المجہ کے دی ایام گذر نے سے جج کا فوت ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ذی المجہ کا پورامہینہ اشہر جج میں داخل نہیں ہوتا، اس مہینے کے صرف دی ایام ہی اشہر جج میں داخل ہیں۔اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ المحج اشہو معلومات میں اگر چہ لفظ اشہر جمع ہے گر اس سے مراد شوال اور ذی قعدہ کے کمل مہینے اور ذی الحجہ کے دیں ایام ہیں۔

فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حَجَّا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَ اللَّهَافِعِي عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حَجَّا، خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَمَ اللَّهَافِي عَنْدَهُ فَإِنَّ عِنْدَهُ وَهُو شَرْطٌ عِنْدَنَا فَأَشْبَهَ الطَّهَارَةَ فِي جَوَازِ التَّقُدِيْمِ عَلَى الْوَقْتِ، وَ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْعُمُرَةِ، لِأَنَّهُ رُكُنَّ عِنْدَهُ وَهُو شَرْطٌ عِنْدَنَا فَأَشْبَةَ الطَّهَارَةَ فِي جَوَازِ التَّقُدِيْمِ عَلَى الْوَقْتِ، وَ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ تَحْرِيْمُ أَشْيَاءِ وَ إِيْجَابِ أَشْيَاءِ وَ ذَلِكَ يَصِحُّ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَصَارَ كَالتَّقُدِيْمِ عَلَى الْمَكَانِ.

ترجمه: پر آگر کسی نے اشہر جے سے پہلے احرام باندھ لیا تو اس کا احرام جائز ہے اور جے کے لیے منعقد ہوجائے گا، امام شافعی مطاقع کے اور جے کے لیے منعقد ہوجائے گا، امام شافعی مطاقع کے ساتھ کے بہاں احرام ایک رکن مطاقع کے اور ہمارے یہاں احرام ایک رکن ہے اور ہمارے یہاں احرام شرط ہے، لہذا وقت پر مقدم کرنے کے جواز میں احرام طہارت کے مشابہ ہوگیا۔ اور اس لیے کہ چند چیزوں کو حرام کرنے اور چند چیزوں کو واجب کرنے کانام احرام ہے اور یہ ہرزمانے میں صحیح ہے اور یہ مکان پر مقدم کرنے کی طرح ہوگیا۔

#### اللغاث:

# ر ان البداية جلد الله يوسي المسترية المائح كيان ين الم

### مج کے مہینوں سے پہلے ہی مج کا احرام باندھنے کا مسلد:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اشہر جے سے پہلے جے کا احرام باندھا اور اشہر جے تک باند سے رکھا، تو ہمارے یہاں یہ احرام جائز ہے اور اس احرام سے اس شخص کے لیے جے اداء کرنا درست ہے، امام شافعی والٹیل فرماتے ہیں کہ اس کا بیاحرام جے کے لیے نہیں ہوگا اور نہ ہی اس احرام سے اس کے لیے جج کرنا درست ہوگا، مگر چوں کہ ان کے یہاں احرام ایک رکن ہے اس لیے اس کے اس کرن کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے امام شافعی والٹیل کے یہاں وہ احرام عمرہ کے لیے منعقد ہوجائے گا اور اس سے عمرہ اداء کرنا درست نہیں ہے، درست ہوگا۔ لیکن جج کے لیے وہ احرام نہیں منعقد ہوگا، اس لیے کہ جس طرح دیگر ارکان جج کو اشہر جج پر مقدم کرنا درست نہیں ہے، اس طرح احرام کو بھی اشہر جج پر مقدم کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح احرام کو بھی اشہر جج پر مقدم کرنا حرص خوج نہیں ہے۔

و ھو شرط النع ہماری دلیل میہ ہے کہ ہمارے یہاں احرام شرط ہے اور شرا نظ کومشروط بہ کے اوقات پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے طہارت نماز کی شرط ہے اورا سے نماز کے اوقات پر مقدم کرنا جائز ہے، اسی طرح احرام کو بھی اشہر حج پر مقدم کرنا جائز ہے اور جب میں تقدیم جائز ہے تو ظاہر ہے کہ وہ احرام حج ہی کے لیے ہوگا، عمرہ کے لیے نہیں ہوگا۔

ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ احرام سے بچھ چیزیں (مثلاً سلے ہوئے کپڑے پہننا، شکار کرنا اور سرمنڈانا) حرام ہوجاتی ہیں اور بچھ چیزیں واجب ہوجاتی ہیں جیسے رمی کرنا اور سعی کرنا اور یہ چیزیں ہر زمانے میں اداء کی جاسکتی ہیں،للہذا احرام بھی ہر زمانے میں باندھا جاسکتا ہے۔

تیسری دلیل بیہ ہے کہ جب احرام کو مکان یعنی میقات پرمقدم کرنا جائز ہے تو اسے زمان یعنی اشہر حج پرمقدم کرنا بھی جائز ہوگا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا قَدَّمَ الْكُوْفِيُّ بِعُمْرَةَ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ وَ فَرَغَ مِنْهَا وَ حَلَقَ أَوْ قَصَرَ ثُمَّ اتَّحَذَ مَكَّةَ أَوِ الْبَصْرَةَ دَارًا وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَهُوَ مُتَمَتَعٌ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ تَرَقُقُ بِنُسُكَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ، وَ أَمَّا النَّانِي حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَهُو مُتَمَتِعٌ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا تَدَوُّقُ بِنُسُكَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ، وَ أَمَّا النَّانِي فَقَيْلَ هُو بِالْإِتِفَاقِ، وَ قِيْلَ هُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ اللَّهُمَةِ وَ عِنْدَهُمَا لَا يَكُونُ مُتَمَتِعًا، لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ مَنْ تَكُونُ عُمْرَتُهُ مِيْقَاتِيَةً وَ عَنْدَهُمَا لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا، لِلَانَ الْمُتَمَتِّع مَنْ تَكُونُ عُمْرَتُهُ مِيْقَاتِيةً وَحَجَّتُهُ مَكِيَّةً، وَ نَسُكَاهُ هَذَانِ مِيْقَاتِيَانِ، وَ لَهُ أَنَّ السَّفَرَةَ الْأُولِي قَائِمَةٌ مَا لَمْ يَعُدُ إِلَى وَطَنِهِ عُمْرَتُهُ مِيْقَاتِيَةً وَحَجَّتُهُ مَكِيَّةً، وَ نَسُكَاهُ هَذَانِ مِيْقَاتِيَانِ، وَ لَهُ أَنَّ السَّفَرَةَ الْأُولِي قَائِمَةٌ مَا لَمْ يَعُدُ إِلَى وَطَنِهِ وَقَدُ الْجُتَمَعَ لَهُ نُصُكَانَ فِيْهِ فَوَجَبَ دَمُ التَّمَتُع.

ترفیجملہ: فرماتے ہیں کہ جب کونی اشہر حج میں عمرہ کے لیے آیا اور عمرہ سے فارغ ہوکر حلق یا قصر کرلیا پھر مکہ یا بھرہ کو وطن بنایا اور اس سال حج کیا تو وہ متع ہے، رہا اوّل تو اس وجہ سے کہ اس نے اشہر حج کے دوران ایک ہی سفر میں دوعبادتوں کا نفع اٹھالیا ہے، اور رہا ٹانی تو کہا گیا کہ وہ متفق علیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ امام ابو صنیفہ روایش کا قول ہے اور حصرات صاحبین کے یہاں وہ شخص متع نہیں ہوگا، اس لیے کہ متمتع وہ مختص ہے جس کا عمرہ میقاتی ہو اوراس کا حج مکی ہو جب کہ اس مختص کی دونوں عبادتیں میقاتی ہیں۔

# ر أن البداية جلد الكام في من الكام في بيان ين الكام في بيان ين الكام في بيان ين الكام في بيان ين الكام في الكام في الكام في الكام في بيان ين الكام في الكام

امام صاحب والتنظيد كى دليل يد ہے كہ جب تك وہ اپنے وطن واپس نہيں جاتا اس كا پہلاسفر باقى ہے اور اس كے ليے اس سفر ميں دوعبادتيں جمع ہوگئ ہيں للبذااس پردم تمتع واجب ہے۔

#### اللغات:

﴿انشاء ﴾ ايجاد، پيداكرنا - ﴿ترفق ﴾ سبولت كافاكده الهايا -

#### ج تمتع كي أيك خاص صورت:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر کوئی تعنی شہر کوفہ کا رہنے والا اشہر جج میں عمرہ کے لیے مکہ مکر مہ گیا اور وہاں جا کراس نے عمرہ اداء کیا پھر حلق یا قصر کر کرا کے حلال ہوگیا، اس کے بعد اس نے مکہ یا بھرہ کو وطن اقامت بنالیا اور وہیں مقیم ہوگیا اور اس سال ایام جج میں اس نے جج اداء کیا تو وہ شخص متبع ہوجائے گا۔

اور دوسری صورت میں یعنی جب عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ خض بھرہ میں مقیم ہوگیا تو بعض حفرات کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کا متبتع ہونا منفق علیہ ہے اور امام اعظم اور حفرات صاحبین سب کے یہاں وہ شخص متبتع ہوگا، لیکن بعض دوسرے حفرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں ، وہ کوئی صرف امام اعظم ریا ٹیلا کے یہاں متبتع ہوگا، حضرات صاحبین کے یہاں متبتع منہیں ہوگا۔ کیوں کہ متبتع ہوئے ، حضرہ کا میقاتی اور حج کا کی ہونا ضروری ہے حالاں کہ اس شخص کا حج اور عمرہ دونوں میقاتی ہوئی ہیں بایں طور کہ عمرہ تو پہلے ہی سے میقاتی ہوگیا، اس لیے بصرہ عیں میں میں مقبلہ ہونا درست نہیں ہے۔ اس لیے اس شخص کا حج مدود حرم اور مکہ ومیقات سے خارج ہے اور وہاں سے بدون احرام مکہ میں داخل ہونا درست نہیں ہے۔ اس لیے اس شخص کا حج میقاتی ہوگیا اور یہ متبتع نہیں رہ گیا۔

حضرت امام اعظم والشافل کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص کے حق میں مکہ سے بھرہ کا سفر معتبر نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے وطن
یعنی کوفہ سے جوسفر کیا تھا وہ ابھی باقی ہے اور اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ وہ کوفہ یعنی اپنے وطن واپس نہ چلا جائے اور
چوں کہ اشہر حج میں وہ کوفہ واپس نہیں گیا ہے اس لیے اس سابقہ سفر کے تحت اس نے عمرہ بھی کرلیا اور حج بھی کرلیا اور اس طرح وہ
دوعبادتوں کو جمع کرنے والا ہو گیا اور ایک سفر کے تحت جو شخص عمرہ اور حج دونوں عبادتوں کو جمع کرلیتا ہے وہ متمتع کہلاتا ہے، البذا یہ
شخص بھی متمتع کہلائے گا اور اس پر دم تمتع واجب ہوگا۔

فَإِنْ قَدَّمَ بِعُمْرَةٍ فَأَفْسَدَهَا وَ فَرَغَ مِنْهَا وَ قَصَرَ ثُمَّ اتَّخَدَ الْبَصَرَةَ دَارًا ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيُّ عَلَيْهُ، وَ قَالَا هُوَ مُتَمَتِّعٌ، لِأَنَّهُ إِنْشَاءُ سَفَرٍ وَ قَدْ تَرَفَّقَ بِنُسُكَيْنِ، وَ لَهُ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى سَفَرٍ هِ مَا لَمْ يَرْجِعُ إِلَى وَطْنِهِ.

ترجمه: چنال چدا گرکوئی کوفی عمره کے لیے گیالیکن عمره کوفاسد کر دیا اور اس سے فارغ ہوکر قصر کرالیا پھر بصره کو دارِ اقامت بنا

ر أن البداية جلدا على المستخدم ١٨٦ المستخدم ١٤١١ على الكام في ك بيان مين الم

لیا، پھراشہر جج میں اس نے عمرہ کیا اور اس سال جج کرلیا تو امام اعظم ولیٹیڈ کے یہاں وہ شخص متمتع نہیں ہوگا، حضرات صاحبینٌ فرماتے ہیں کہ وہ متمتع ہیں کہ وہ متمتع ہے، کیوں کہ بیسفر کی ایجاد ہے اور اس نے دوعبادتوں کا نفع اٹھالیا ہے، امام صاحب ولیٹیٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے وظن واپس نہیں ہوجاتا تب تک اپنے سفر پر باتی ہے۔

### هج تمتع كي أيك خاص صورت:

مسئلہ میہ ہے کہ آگرکوئی کوئی عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ آیا اور اس نے عمرہ کے افعال اداء کرتے ہوئے بیوی سے جماع کر کے یا کسی اور طرح عمرہ کو فاسد کر دیا، لیکن پھر بھی افعالِ عمرہ مکمل کر کے حلق یا قصر کرایا اور عمرہ سے فارغ ہوگیا اس کے بعد بھرہ چلا گیا اور بھرہ کو وطن اقامت بنا کرو ہیں مقیم ہوگیا پھر پچھ دنوں کے بعد اشہر حج ہی میں اس نے دوبارہ عمرہ کیا اور اسی سال حج بھی کر لیا تو وہ متع ہوگا یا نہیں؟

اس سلسلے میں امام اعظم روایتی ہے کہ وہ شخص متمتع نہیں ہوگا، لین حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ شخص متمتع مہیں ہوگا، لین حضرات کی دلیل ہے ہے کہ جب وہ شخص پہلاعمرہ فاسد کر کے بھرہ چلا گیا اور چھر بھرہ سے عمرہ کا احرام با ندھ کر مکہ گیا اور اس سال جج اور عمرہ دونوں کیا تو یہ شخص ایک سفر میں دوعبادتوں کو جمع کرنے والا ہوگیا، کیوں کہ بھرہ سے مکہ جانا مستقل ایک سفر ہا اور اس سفر میں اس نے جج اور عمرہ کی شخیل کی ہے اس لیے وہ متمتع ہوجائے گا۔ حضرت امام اعظم مالیتی کی دلیل ہے ہے کہ جب تک یہ کوئی اسپنے وطن یعنی کوفہ نہیں لوٹ جاتا اس وقت تک اس کا پہلا سفر باتی ہے اور بھرہ سے مکے تک سے سفر کا کوئی اعتبار خبیں ہے، بل کہ اس کے حق میں پہلا سفر ہی معتبر ہے اور چوں کہ اس سفر میں وہ شخص عمرہ کو فاسد کر چکا ہے، اس لیے اب دو عبادتوں کو جمع کرنے والا نہیں رہا تو متمتع بھی نہیں ہوگا۔

فَإِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي الْحَجِّ وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ يَكُوْنُ مُتَمَتِّعًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لِأَنَّ هَذَا إِنْشَاءُ سَفَرٍ لِإِنْتِهَاءِ السَّفَرِ الْأَوَّلِ، وَ قَدِ اجْتَمَعَ لَهُ نُسُكَانِ صَحِيْحَانِ فِيْهِ.

ترجہ له: پر اگر وہ اپنے وطن لوٹ گیا تھا پھر اشہر جج میں اس نے عمرہ کیا اور اس سال جج کیا تو سب کے قول میں وہ متمتع ہوجائے گا، اس لیے کہ سفر اوّل کے ختم ہونے کی وجہ سے بیا بجادِ سفر سے اور اس سفر میں اس کے لیے دوعبادتیں صحیح طور پر جمع ہوگئیں۔ فرکورہ بالا مسئلہ کے متعلق ایک وضاحت:

مسکلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر عمرہ فاسد کرنے کے بعد وہ خض اپنے وطن واپس چلا گیا اور پھر اشہر حج میں آکر اس نے عمرہ اور حج مکمل کیا تو امام صاحب اور صاحبین سب کے یہاں وہ شخص متمتع ہوگا، کیوں کہ وطن واپس ہونے کی وجہ ہے اس کا پہلا سفرختم ہوگا اور دوسرے سفر کا تحقق درست ہوگیا اور اس دوسرے سفر میں چوں کہ اس نے دوعبادتوں کو مکمل کر لیا ہے اس لیے وہ متمتع ہوگا۔

وَ لَوْ بَقِيَ بِمَكَّةَ وَ لَمْ يَخُرُجُ إِلَى الْبَصَرَةِ حَتَّى اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ لَا يَكُونُ مُتَمَيِّنًا

# ر آن البداية جلدا على المستر الماح كي بيان بن ع

بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّ عُمْرَتَهُ مَكِّيَّةٌ، وَالسَّفَرُ الْأَوَّلُ اِنْتَهَى بِالْعُمْرَةِ الْفَاسِدَةِ، وَ لَا تَمَتُّعَ لِأَهْلِ مَكَّةً.

۔ اوراگر وہ شخص مکہ میں تھہرا رہا اور بھرہ نہیں گیا یہاں تک کہ اشہر تج میں اس نے عمرہ کیا اوراس سال حج کیا تو بالا تفاق وہ شخص متمتع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا عمرہ مکی ہے اور پہلاسفر عمرۂ فاسدہ کی وجہ سے ختم ہوگیا، اور اہل مکہ کے لیے تمتع نہیں ہے۔

### فدكوره بالامسكد كم تعلق أيك وضاحت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کوئی شخص عمر و فاسدہ کے بعد مکہ ہی میں مقیم رہا اور اس نے بھرہ کا سفرنہیں کیا پھر جب اشہر جج آئے تو اس نے عمرہ بھی کیا اور جج بھی کیا، تو بھی وہ متعنع نہیں ہوگا اور یہ شفق علیہ ہے، کیوں کہ مکہ میں مقیم رہنے کی وجہ سے اس کا عمرہ بھی می بوتا، میقاتی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کے اور پھر عمر و فاسدہ کی وجہ سے اس کا پہلا یعنی کوفہ سے مکہ تک کا سفر بھی ختم اور باطل ہوگیا ہے اور یہ خص کی ہوگیا اور اہل مکہ کے حق میں تمتع نہیں ہے، لہذا اس کے لیے بھی تمتع نہیں ہوگا۔

وَ مَنِ اغْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَأَيَّهُمَا أَفْسَدَ مَضِي فِيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يَمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ الْإِخْرَامِ إِلَّا بِالْأَفْعَالِ وَ سَقَطَ دَمُ الْمُتْعَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَرَفَّقُ بِأَدَاءِ نُسُكَيْنِ صَحِيْحَيْنِ فِي سَفَرَةٍ وَاحِدَةٍ.

تروجی اورجس شخص نے اشہر جج میں عمرہ کیا اور اس سال جج کیا تو دونوں میں ہے جس کو فاسد کرے اے کرگذرے، کیوں کہ ادائیگ افعال کے بغیراس کے لیے عہدہ احرام سے نکلناممکن نہیں ہے، اور دم تتع ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ ایک سفر میں وہ صحح طور پر دونسک اداء کرنے کا نفع نہیں اٹھا سکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿مضى فيه﴾ اس ميں چلتارہے۔

## ایک سفر میں مج وعرہ جمع کرنے میں تمتع کے ضابطے کا بیان:

فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اشہر جج میں عمرہ کیا پھراس سال اس نے جج بھی کیا اور جج یا عمرہ میں سے کسی ایک عبادت کو جماع وغیرہ سے فاسد کر دیا تو اس کا حکم ہیہ ہے کہ وہ فساد کے ساتھ ہی اس عبادت کے ارکان وافعال کو اداء کرتا اور بجالاتا رہے، اس لیے کہ ادائیگی افعال کے بغیر وہ احرام کی ذمہ داری سے بری نہیں ہوسکتا، البذا حلال ہونے کے لیے فساد کے باوجود افعال کی ادائیگی ضروری ہے، البتہ اس صورت میں اس پر دم تمتع واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے سیح طور پر اس سفر میں دوعبادتوں کی ادائیگی کا نفع اور فائدہ نہیں اٹھایا ہے اور دم تمتع ادائے نسکین نہیں ہی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، البذا جب ادائے نسکین نہیں ہوتو دم تمتع بھی نہیں ہوگا۔

وَ إِذَا تَمَتَّعَتِ الْمَرْأَةُ فَضَحَّتْ بِشَاةٍ لَمْ يُجْزِهَا مِنْ دَمِ الْمُتَّعَةِ، لِأَنَّهَا أَتَتُ بِغَيْرِ الْوَاجِبِ وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الرَّجُلِ. تَرْجَمَك: اور جب كى عورت نِ تَتَى كيا اوراس نِ بَرى كي قرباني كي توبيده متعد سے جائز نہيں ہوگی ، اس ليے كماس نے غير

اللغاث:

﴿ضحت﴾ قرباني كي\_

# عید کی قربانی کے تمتع کی قربانی کی بجائے کافی نہ ہونے کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ ایک عورت نے جج تمتع کیا اور یوم نحرکواس نے بحری کی قربانی کی جیسا کہ عیدالاضیٰ میں قربانی ہوتی ہے تو اس کی بیرقربانی نہیں ہوگی، لہذا بکری کی یہ قربانی دم تمتع سے کافی نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ عورت مکہ میں مسافرہ ہے اور مسافر پر قربانی نہیں واجب ہوتی، لہذا بکری کی قربانی دم تمتع سے قربانی کرے اس نے غیرواجب کو اداء کیا ہے اور غیرواجب، واجب کے قائم مقام نہیں ہوسکتا، اس لیے ندکورہ قربانی دم تمتع سے کفایت نہیں کرے گی اور اس پر تمتع کا دم اور اس کی قربانی واجب رہے گی۔

یمی تھم مرد کا بھی ہے اور اگر کسی مرد نے ایسا کیا تو اس کی طرف سے بھی بیر قربانی کفایت نہیں کرے گی ، گر چوں کہ امام اعظم ولیشیڈ سے اس مسلے کوایک عورت نے دریافت کیا تھا اس لیے متن میں خاص طور پرعورت کا ذکر کر دیا گیا ہے۔

وَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرُأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ اِغْتَسَلَتُ وَ أَحْرَمَتُ وَ صَنَعَتُ كَمَا يَصْنَعُهُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ عَلِيْهَا حِيْنَ حَاضَتُ "بِسَرِف" وَ لِأَنَّ الطَّوَاف فِي الْمَسْجِدِ، وَالْوُقُوفُ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ عَلِيْهُا حِيْنَ حَاضَتُ "بِسَرِف" وَ لِأَنَّ الطَّواف فِي الْمَسْجِدِ، وَالْوُقُوفُ فِي مَفَازَةٍ، وَ هَذَا الْإِغْتِسَالُ لِلْإِحْرَامِ لَا لِلصَّلَاةِ فَيَكُونُ مُفِيدًا، فَإِنْ حَاضَتُ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ الْمُصَرِّفَتُ مِنْ مَّكَةً، وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ لِطَوَافِ الصَّدْرِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ فِي تَرْكِ طُوافِ الصَّدْرِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ فِي تَرْكِ طُوافِ الصَّدْرِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ فِي تَرْكِ

ترجملہ: اور جب احرام کے وقت عورت حائصہ ہوگئ تو وہ عسل کر کے احرام باند ہے اور جیبا حاجی کرتے ہیں وہ بھی کر ہے گئ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے یہاں تک کہ پاک ہوجائے ،اس لیے کہ حضرت عائشہ ہوگئ تھیں۔اور اس کے لیے ہے نہ کہ نماز کے حائصہ ہوگئ تھیں۔اور اس لیے کہ طواف مجد میں ہوتا ہے اور وقوف جنگل میں ہوتا ہے۔اور یوسل احرام کے لیے ہے نہ کہ نماز کے لیے، اس لیے مفید ہوگا۔ اور اگر عورت وقوف اور طواف نیارت کے بعد حائصہ ہوئی تو مکہ سے چلی جائے اور طواف صدر کی وجہ سے اس پر پچھ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ منگر شیخ ان حائصہ عور توں کو طواف صدر ترک کرنے کی رخصت دی ہے۔

#### اللغات:

### تخريج:

- 🕡 🌙 اخرجه البخاري في كتاب الحيض باب الامر بالنفساء اذا نفسن، حديث: ٢٩٤.
  - 슅 اخرجہ البخاري في كتاب الحج باب طواف الوداع، حديث رقم: ١٧٥٥.

# ر آن الهداية جلد صير المحالي المحالي المحالي المحالي على المحالية المحالية على المحالية المح

## احرام کے وقت حیض آجانے والی کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر احرام باند صفے کے وقت کوئی عورت حائضہ ہوگی تو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ عنسل کر کے احرام باندھ لے اور طواف کے علاوہ جملہ ارکانِ حج اداء کرے، پھر پاک ہونے کے بعد طواف کرلے، اس سلسلے کی پہلی دلیل حضرت عائشہ مرات کی وہ حدیث ہے جس میں میں میں مضمون وارد ہوا ہے کہ جب وہ مقام سرف میں حائضہ ہوگی تھیں تو آپ مگا گا گا گا ہے اور جملہ افعالی حج اداء کرنے کا تھم دیا تھا، لیکن طواف کرنے سے منع فرما دیا تھا، لینزا ہر حائضہ عورت کا میں ہوگا کہ وہ اس صورت حال میں ایسا ہی عمل کرے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ طواف مسجد میں کیا جاتا ہے اور عورت کے لیے حیض کی حالت میں مسجد میں جانا منع ہے، جب کہ وقوف وغیرہ کرنے وقوف وغیرہ کرنے دون وغیرہ جنگل میں ہوتا ہے اور حائضہ عورت کے لیے وہاں جانے پرکوئی پابندی نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے وقوف وغیرہ کرنے کی اجازت ہوگا۔ اور عورت جوشسل کرے گی وہ عسل مفید ہوگا، کیوں کہ بحالتِ حیض کیا جانے والاعسل نظافت کے لیے ہوتا ہے، نماز کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے مفید ہوگا۔

اور اگر کوئی عورت طواف زیارت اور وقوف عرفہ کے بعد حاکضہ ہوئی تو وہ طواف صدر کیے بغیر مکہ سے جاسکتی ہے اور طواف صدر ترک کرنے کی صدر ترک کرنے کی صدر ترک کرنے کی محد سے اس پر دم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، اس لیے کہ آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

وَ مَنِ اتَّخَذَ مَكَّةَ دَارًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ الصَّدْرِ، لِأَنَّهُ عَلَى مَنْ يَصْدُرُ، إِلَّا إِذَا اتَّخَذَهَا دَارًا بَعْدَ مَا حَلَّ النَّفُرُ الْأَوَّلُ فِيْمَا يُرُواى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُ عَلَيْهِ، وَ يَرُولِيهِ الْبَعْضُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَالُمُ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ بِدُخُولِ وَقُتِهِ الْأَوَّلُ فِيْمَا يُرُواى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُ عَلَيْهِ، وَ يَرُولِيهِ الْبَعْضُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَالُمُ عَلَيْهِ لِلَّهُ وَجَلِيْقُلِيهِ، وَ يَرُولِيهِ الْبَعْضُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَالُمُ عَلَيْهِ لِلَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِدُخُولِ وَقُتِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

ترجملہ: اور جس شخص نے مکہ کو گھر بنا لیا اس پر طواف صدر نہیں ہے، اس لیے کہ طواف صدر اس پر ہے جو واپس ہوتا ہے، گر جب اس نے نفر اوّل کا وقت آ جانے کے بعد مکہ کو گھر بنایا ہواس روایت کے مطابق جوامام اعظم ولیٹھیڈ سے مروی ہے، اور بعض لوگ اسے امام محمد ولیٹھیڈ سے روایت کرتے ہیں، کیوں کہ طواف صدر کا وقت آنے کے بعد وہ اس پر واجب ہوا ہے، لہٰذا دخول وقت کے بعد وہ اس پر واجب ہوا ہے، لہٰذا دخول وقت کے بعد وہ اس کی نیت سے ساقط نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### اللغاث:

﴿يصدر ﴾ واليل موتا ہے، روانہ موتا ہے۔

## مكه مين كمر بنالينے والے كے ليے طواف صدر كے عدم وجوب كا مسكله:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آفاقی نے جج کے بعد ۱۳۱۷ ذی الحجہ سے پہلے بہلے مکہ میں اقامت کی نیت کر لی اور اسے وطن اقامت بنالیا تو اب اس پرطواف صدر واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ طواف صدر اس خفص پر واجب ہوتا ہے جو مکہ سے وطن واپس ہونے کا اراد ہ

# ر ان الهداية جلدا على المستخدم العام في عيان مين على العام في عيان مين على المام في عيان مين على المام في الم

رکھتا ہو جب کہ میخص مکہ ہی میں مقیم ہوگیا ہے،اس لیےاس پر طواف صدر واجب نہیں ہوگا۔

اوراگر کسی مخص نے تیرہویں ذی الحبہ کو مکہ میں اقامت کی نیت کی اور وہیں مقیم ہوگیا تو امام اعظم ولیٹی سے مروی روایت کے مطابق اس پر طواف صدر واجب ہوگا اور اس کے ذہبے سے بیطواف ساقط نہیں ہوگا، بعض حضرات اسے امام محمد ولیٹیٹی سے بیان کرتے ہیں، بہر حال اس صورت میں اس پر طواف صدر واجب ہوگا، اس لیے کہ جب تیرہویں تاریخ کو روانگی کا وقت آگیا اور اس مخص نے ابھی تک اقامت کی نیت سے ساقط اس مخص نے ابھی تک اقامت کی نیت نہیں کی تو بیطواف اس پر واجب ہوگیا اور دخولِ وقت کے بعد اقامت کی نیت سے ساقط نہیں ہوگا، جیسے کسی مقیم نے بحالتِ صوم رمضان میں مجمع کی اس کے بعد وہ خص مسافر ہوگیا تو اس کے لیے افطار کرنا مباح نہیں ہوگا، کیوں کہ جب روزہ کا وقت واضل ہوا ہے تو وہ خص مقیم تھا، لہذا بعد میں سفر کے آنے سے اس کے لیے افطار کرنے کی اجازت ہوگی ، اس لیے اس کے وقت چونکہ اس مخص نے اقامت کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے اس کے ذ سے طواف صدر ساقط نہیں ہوگا۔



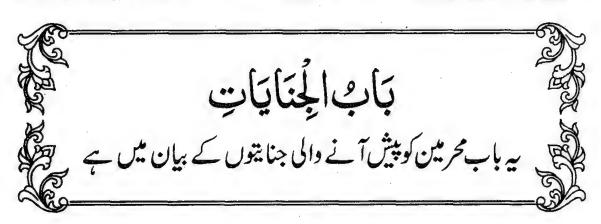

جنایات جنایة کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں جرم، کوتا ہی، اور جنایت کے اصطلاحی معنیٰ ہیں وہ کام جو بحالت احرام حرام اور ممنوع ہو۔ چوں کہ جنایت عارض ہے اور عارض بعد میں پیش آتا ہے، اس لیے صاحب کتاب محرمین اور ان کی اقسام کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد جنایت اور اس کی تفصیل کو بیان فرمارہے ہیں۔

وَ إِذَا تَطَيَّبُ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ طَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمْ، وَ ذَلِكَ مِثْلُ الرَّأْسِ وَالسَّاقِ وَ الْفَخِذِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَتَكَامَلُ بِتَكَامُلُ الْإِرْتِفَاقِ، وَ ذَلِكَ فِي الْعُضُوِ الْكَامِلِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَامُو جَب.

تروج ملے: اور اگر محرم نے خوشبولگائی تو اس پر کفارہ واجب ہے، پھر اگر اس نے پورے عضویا اس سے زائد کوخوشبولگائی تو اس پر دم واجب ہے۔ اور عضو کامل مثلاً سر، پنڈلی اور راان وغیرہ ہیں، اس لیے کدانقاع کے کممل ہونے سے جرم بھی کامل ہوجاتا ہے اور پور انتفاع عضو کامل میں ہوتا ہے، لہٰذا اس پر پورا موجب مرتب ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿ تطیب ﴾ خوشبولگائی۔ ﴿ ساق ﴾ پنڈلی۔ ﴿ تنکامل ﴾ پوری ہوتی ہے۔ ﴿ ارتفاق ﴾ ہوات حاصل کرنا۔ احرام میں خوشبولگانے کے جرمانے کی تفصیل:

مسکدیہ ہے کہ محرم کے لیے احرام کی حالت میں خوشبو وغیرہ کا استعال ممنوع ہے، اب اگر کوئی محرم خوشبو استعال کرتا ہے تو وہ جنایت کرتا ہے اور اسے اس جنایت کا تاوان دینا پڑے گا جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے تھوڑی سی خوشبو لگائی ہے اور پورے ایک عضو میں نہیں لگائی ہے تو اس پر صدقہ اور کفارہ واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے پورے ایک عضو میں خوشبو لگا کر کامل طور میں یا پیڈلی میں یا پوری ران وغیرہ میں خوشبو لگائی تو اس صورت میں اس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہ اس نے پورے عضو میں خوشبو لگا کر کامل طور پر نفع اٹھایا ہے لہذا اس پر کمال موجب واجب ہوگا اور کمال موجب دم ہے، اس لیے پورے عضو یا اس سے زائد اعضاء پر خوشبو لگانے کی صورت میں محرم بر دم واجب ہوگا۔

وَ إِنْ تَطَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضُو فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ لِقُصُورِ الْجِنَايَةِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالُمَّ أَيْهُ يَجِبُ بِقَدْرِهِ مِنَ الدَّمِ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ، وَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ إِذَا طَيَّبَ رُبْعَ الْعُضُو فَعَلَيْهِ ذَمَّ اِعْتِبَارًا بِالْحَلْقِ، وَ نَحْنُ نَذْكُرُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

ترجمل : اور اگرمحرم نے ایک عضو سے کم پرخوشبولگائی تو اس پرصدقہ واجب ہے، اس لیے کہ جنایت ناقص ہے، امام محمد رطقیائی فرماتے ہیں کہ جزء کوکل پر قیاس کرتے ہوئے دم میں سے جنایت کی مقدار واجب ہوگی۔ اور منتقیٰ میں ہے کہ اگر محرم نے چوتھائی عضو کو خوشبولگائی تو اس پر دم واجب ہوگا حلق پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور ہم ان شاء اللہ بعد میں ان کے مابین فرق کو بیان کرس گے۔

#### اللغاث:

﴿قصور ﴾ ناقص ہوناء كم ہونا۔

#### توضيح

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے ایک عضو سے کم پرخوشبولگائی تو اس پرصدقہ واجب ہوگا، دم نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ وجوب دم کے لیے جنایت کا کامل ہونا ضروری ہے اور یہاں جنایت قاصر اور ناقص ہے، اس لیے موجب بھی ناقص واجب ہوگا، ام محمد والتھائی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بقدر جنایت دم واجب ہوگا، یعنی اگر اس نے نصف عضو پرخوشبولگائی تو نصف دم واجب ہوگا۔ واجب ہوگا اوراگر ربع عضو پرخوشبولگائی تو چوتھائی دم دم واجب ہوتا ہے تو بعض عضو پرخوشبولگائے سے بعض دم واجب ہوگا۔

صاحب ہدایے فرماتے ہیں کمتنی میں ہے اگر کسی محرم نے رابع عضو پرخوشبولگائی تو اس پردم واجب ہوگا، کیوں کہ جس طرح ربع راس کو حلق کرانا پورے سرکو حلق کرانے کی طرح ہے اور رابع راس حلق کرانے کی وجہ سے پورا دم واجب ہوتا ہے، اسی طرح ربع عضو پرخوشبولگانا پورے عضو پرخوشبولگانے کی طرح ہے، لہذا اس صورت میں بھی پورا دم واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ آ مے چل کر ہم ربع عضواور ربع حلق کے درمیان فرق کی وضاحت کردیں گے۔

ثُمَّ وَاجِبُ الدَّمِ يَتَأَدُّى بِالشَّاةِ فِي جَمِيْعِ الْمَوَاضِعِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ نَذْكُرُ هُمَا فِي بَابِ الْهَدي إِنْ شَاءَ اللهُ.

ترجمہ: پھر دوجگہوں کوچھوڑ کر مابقیہ تمام جگہوں میں واجب شدہ دم بکری سے اداء ہوجائے گا، اور ان دوجگہوں کو ان شاء اللہ باب البدی میں ہم بیان کریں گے۔

# دم واجب كى كم سےكم مقداركا بيان:

فرماتے ہیں کہ دوران احرام جن مقامات ومواضع میں دم واجب ہوتا ہے ان تمام مقامات میں واجب شدہ دم بکری سے اداء ہوجائے گا، البتہ دومقامات ایسے ہیں جہاں بکری کفایت نہیں کرے گی اور ان میں اونٹ یا گائے وغیرہ ہی واجب ہوں گی

# ر أن البداية جدر على المستخصر man المستخصر الكام في كيان ين الم

(۱) پہلا مقام یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بحالت جنایت طواف زیارت کرلیا ہوتو اس پر بدنہ واجب ہوگا (۲) دوسری جگہ یہ ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد اگر کوئی جماع کر لے تو اس پر بھی بدنہ واجب ہوگا۔اس کی مزیر تفصیل باب الھدی میں آرہی ہے۔

وَ كُلُّ صَدَقَةٍ فِي الْإِخْرَامِ غَيْرِ مُقَدَّرَةٍ فَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ ابُرِّ إِلَّا مَا يَجِبُ بِقَتْلِ الْقُمَّلَةِ أَوِ الْجَرَادَةِ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِنَا عَلَيْهِ.

ترجملہ: اوراحرام کا ہروہ صدقہ جو تعین نہیں ہے وہ نصف صاع گندم ہے، مگر وہ صدقہ جو جوں اور ٹڈی کے مارنے سے واجب ہوتا ہے، اسی طرح امام ابو یوسف ولیٹھیائے سے مروی ہے۔

#### اللغات:

﴿غير مقدّره ﴾ غيرمقرر، جو طينهو ﴿قمله ﴾ جوكس ﴿جواده ﴾ ئدى ـ

## احرام كصدقات واجبهى مقداركي تعيين:

مسئلہ یہ ہے کہ بحالت احرام واجب شدہ صدقہ اگر متعین نہیں ہے تو وہ گندم کا نصف صاع ہے، اور جوں اور ثاری کے مارنے پر واجب شدہ صدقہ اس میں نصف صاع گندم واجب نہیں ہے، بل کہمرم کو اختیار ہے جتنا جا ہے صدقہ کرے، چنا جا ہے صدقہ کر ہے، چنا جا ہے۔ صدقہ کر ہے، چنا جا ہے۔

قَالَ فَإِنْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِحِنَاءٍ فَعَلْيِهِ دَمْ، لِأَنَّهُ طِيْبُ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحِنَاءُ طِيْبُ وَ إِنْ صَارَ مُلَبَّدًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ، دَمْ لِلتَّطْيُّبِ وَ دَمْ لِلتَّفْطِيَةِ، وَ لَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْوَسْمَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ بِطِيْبٍ، وَ عَنْ أَبِي دَمَانِ، دَمْ لِلتَّطْيُّبِ وَ دَمْ لِلتَّفْطِيَةِ، وَ لَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْوَسْمَةِ لِآجُلِ الْمُعَالَجَةِ مِنْ الصَّذَاعِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يَعُلِقُ رُوسُفَ وَ هَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ، وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الرَّأْسِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ ذَلَ أَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ مَضْمُونٌ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے اپنے سرمیں حناء کا خضاب لگایا تو اس پر دم واجب ہے، کیوں کہ حناء خوشہو ہے، آپ مُنائین کا ارشاد گرای ہے حناء خوشہو ہے۔ اور اگر سرملبتہ ہوگیا تو اس پر دو دم واجب ہیں ایک دم خوشہو لگانے کی وجہ سے اور دوسرا دم سر دھانکنے کی وجہ سے۔ اور اگر اس نے وہم سے اپنے سرکا خضاب کیا تو اس پر پھھنیں واجب ہے، کیوں کہ وسمہ خوشہونہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف طلیعی سے مروی ہے کہ اگر محرم نے در دِسرکا علاج کرنے کے لیے اپنے سرمیں وسم کا خضاب کیا تو اس پر جزاء واجب ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے سرکو ڈھائکتا ہے اور یہی مجھے ہے۔ پھر مبسوط میں سراور ڈاڑھی دونوں کو بیان کیا ہے اور جامع صغیر میں سرکے بیان پر اکتفاء کیا ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ ان میں سے ہرایک مضمون بالدم ہے۔

# ر آن البداية جلد الكام ي من المن الكام عن الكام

#### اللغات:

﴿ حضب ﴾ خضاب لگایا۔ ﴿ حناء ﴾ مهندی۔ ﴿ ملبّدہ ﴾ جس پر بالکل لیپ ہوگیا ہو۔ ﴿ تغطیه ﴾ وُ ها بینا۔ ﴿ وسمة ﴾ نیل کا پورا، جس کو بتوں سے خضاب کیا جا تا ہے۔ ﴿ صداع ﴾ سرورد۔ ﴿ يغلق ﴾ وُ ها نیّا ہے۔ ﴿ لحیة ﴾ وُ ارْهی۔ تنے بیعے ،

قال الزيلعى اخرجه البيهقى فى كتاب المعرفة فى الحج و طبرانى فى الكبير ٢١٨/٤ اخرجه فى كنز
 العمال باب حرف الحاء حديث ٢٣٢٣.

سريس خضاب لكانے كاتھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے سر میں حناء کا خضاب لگایا تو اس پر ایک دم واجب ہوگا، کیوں کہ حناء خوشبو ہے اور محرم کے لیے خوشبو لگانا جنایت ہے، لہذا اس جنایت کی پاداش میں اس پر دم واجب ہوگا، حناء کے خوشبو ہونے کی دلیل بیر حدیث ہے المحناء طیب، اور اگر محرم نے اپنے سر میں مہندی یا دوسری کوئی چیز لگائی اور اس کے سرکے بال چیک گئے تو اس صورت میں اس پر دو دم واجب ہول گئے، ایک دم تو خوشبولگانے کی وجہ سے واجب ہوگا اور دوسرا دم سر ڈھائلنے کی وجہ سے واجب ہوگا، کیوں کہ بحالت احرام جس طرح خوشبولگانا حرام ہے اس طرح سر ڈھائلنا بھی جرم ہے۔

ولو خضب المنح فرماتے ہیں کہ اگر کسی محرم نے وسمہ درخت کی پتیوں سے اپنے سرمیں خضاب لگایا تو اس پر دم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ وسمہ خوشبونہیں ہے حالاں کہ موجب دم خوشبولگانا ہے۔ امام ابو پوسف رالٹیلئ سے مروی ہے کہ اگر کسی محرم نے دردسر کے علاج کے لیے وسمہ کا خضاب لگایا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں وہ محض اپنے سرکوڈ ھانکنے والا ہوگا اور بحالتِ احرام سرڈ ھانکنا موجب دم ہے اور یہی صحیح ہے۔

ٹم ذکر النع اس کا حاصل یہ ہے کہ مبسوط میں سراور ڈاڑھی دونوں میں خضاب لگانے پر دم واجب کیا گیا ہے جب کہ جامع صغیر میں صرف سرمیں خضاب لگانے کو بھی موجب دم قرار دیا ہے، گویا جامع صغیر کی روایت سے یہ پتا چاتا ہے کہ فقط سراور فقط ڈاڑھی میں خضاب لگانا بھی موجب دم ہےاور یہی صحیح ہے، کیوں کہ ان میں سے ہرایک کامل عضو ہے۔

فَإِنِ اذَّهَنَ بِزَيْتٍ فَعَلَيْهِ دَمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَلَّا كَايَٰهِ الصَّدَقَةُ، وَ قَالَ الصَّدَقَةُ، وَ قَالَ الصَّغَمَلَةُ فِي الشَّعْرِ الصَّدَقَةُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلَّا كَايُهِ إِذَا السَّعْمَلَةُ فِي غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِإنْعِدَامِهِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ فِي الشَّعْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِإِنْعِدَامِهِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ إِلَّا أَنَّ فِيْهِ إِرْتِفَاقًا بِمَعْنَى قَتْلِ الْهُوَامِ وَ إِزَالَةِ الشَّعْفِ فَكَانَتُ جِنَايَةً قَاصِرَةً، وَ لِأَبِي حَنِيْفَة وَمَنْ الْأَطْعِمَةِ السَّعْمَ وَ لَا يَخُلُو عَنْ نَوْعِ طِيْبٍ، وَ يَقْتُلُ الْهُوَامَ وَيُلَيَّنُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعْتَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعْتَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعْتَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ الْجَمَالِ فَي الزَّيْتِ الْبَحْتِ وَالْحَلْ الْمُعَلِيْ وَ لَالسَّعْمَ وَ الشَّعْتَ فَيَتَكَامَلُ الْجَنَايَةُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ الْجَمَلِ وَالسَّعْتَ فَيَالَعُوامَ وَيُلْيَّنُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ الْجَعَلَاثُ فِي الزَّيْتِ الْبَحْتِ وَالْمَاتُهُ فَيُو جِبُ الدَّمَ، وَكُونُهُ مَطْعُولُمَّ لَا يُنَافِيهِ كَالزَّعْفَرَانِ، وَ هٰذَا الْخِلَاثُ فِي الزَّيْتِ الْبَحْتِ وَالْمَالِ

# 

الْبَحْتُ، أَمَّا الْمُطَيَّبُ مِنْهُ كَالْبَنَفْسَجِ وَالزَّنْبَقِ وَ مَا أَشَبَهَهُمَا يَجِبُ بِإِسْتِعْمَالِهِ الدَّمُ بِالْإِتِّفَاقِ لِأَنَّهُ طِيْبٌ، وَ هَذَا إِنْ الْبَحْتُ، أَمَّا الْمُطَيَّبُ مِنْهُ كَالْبَنَفْسَجِ وَالزَّنْبَقِ وَ مَا أَشَبَهَهُمَا يَجِبُ بِإِسْتِعْمَالِهِ الدَّمُ بِالْإِتِّفَاقِ لِأَنَّهُ طِيْبٌ، وَ هَذَا إِذَا سُتَعَمَلَهُ عَلَى وَجُهِ التَّطَيُّبِ.

تروجہ کے: پھر اگر محرم نے زیتون کا تیل لگایا تو امام ابو صنیفہ رکھتے ہاں اس پر دم واجب ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر صدقہ واجب ہے، امام شافعی رکھتے فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے بالوں میں روغن زیتون استعال کیا ہے تو اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ اس نے پراگندگی کو زائل کر دیا ہے اور اگر بالوں کے علاوہ میں اسے استعال کیا تو اس پر پچھ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ پراگندگی زائل نہیں ہوئی ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہوئی نے کہ روغن زیتون کھانے کی چیز وں میں سے ہے، لیکن جوں مارنے اور پراگندگی دور کرنے کی وجہ سے اس میں ایک طرح کا نفع ہے، لہذا میہ جنایت قاصرہ ہوگی۔ حضرت امام ابو صنیفہ روائی کی دلیل میہ ہوگا۔ حضرت امام ابو صنیفہ روائی کی دلیل میہ ہوگا۔ حضرت امام ابو صنیفہ روائی کی دلیل میہ کہ روغن زیتون خوشبو کی اور ایک طرح کی خوشبو سے خالی نہیں ہے اور میہ تل جوں کو مارڈ التا ہے، بالوں کو نرم کرتا ہے اور میل کچیل و پراگندگی کوختم کرتا ہے لہذا ان تمام سے مل کر جنایت کامل ہوجائے گی اور دم کو واجب کر دے گی اور اس کا مطعوم ہونا خوشبو ہونے کے منافی نہیں ہے جیسے زعفران۔

اور بیاختلاف خالص زیتون اور خالص تلی کے تیل میں ہے، رہی وہ چیز جے روغن زیتون سے خوشبودار کیا گیا ہو جیسے بنفشہ اور چمیلی وغیرہ تو اس کے استعال سے بالا تفاق دم واجب ہوگا، اس لیے کہ وہ خوشبو ہے اور بیے تھم اس صورت میں ہے جب اسے خوشبولگانے کے طور پر استعال کیا ہو۔

#### اللّغاث:

﴿ زیت ﴾ زیتون کا تیل۔ ﴿ شعث ﴾ بالوں کی بے ترتیبی۔ ﴿ هو ام ﴾ حشرات، جو کمیں وغیرہ۔ ﴿ یلین ﴾ زم کرتا ہے۔ ﴿ تفث ﴾ ترک زینت، میل کچیل۔ ﴿ بحت ﴾ خالص، صرف۔ ﴿ بنفسج ﴾ بنفشہ۔ ﴿ زنبق ﴾ موتیا، چمبیلی۔

### احرام مين زينون كاتيل استعال كرف كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے زیتون کا تیل لگایا تو امام اعظم والٹیلا کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا اور حضرات صاحبین کے یہاں اس پرصد قد واجب ہوگا، امام شافعی والٹیلا فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے بالوں میں یہ روغن لگایا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا اور اگر بالوں کے علاوہ میں لگایا ہے تو اس پر پچھ نہیں واجب ہوگا، اِن کی دلیل یہ ہے کہ بالوں میں روغن زیتون لگانے سے بالوں کو اور اگر بالوں کے علاوہ پراگندگی اور پراگندگی کوصاف کرنا ممنوع ہے، لہذا اسے پراگندگی اور پراگندگی کوصاف کرنا ممنوع ہے، لہذا اسے صاف کرنا جنایت ہے اور جنایت موجب دم ہے، لہذا بالوں میں زیتون کا تیل لگانے سے دم واجب ہوگا، کین اگر بالوں کے علاوہ کہیں اور لگایا ہے تو بچھ بھی نہیں واجب ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں میل کچیل کا از الہ نہیں پایا گیا فلا یجب المدم لانعدام کہیں اور لگایا ہے تو بچھ بھی نہیں واجب ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں میل کچیل کا از الہ نہیں پایا گیا فلا یجب المدم لانعدام

حضرات صاحبین کی دلیل مدہ کے روغن زینون مطعومات یعنی کھانے کی چیزوں میں سے ہے،خوشبو سے اس کا کوئی تعلق

نہیں ہے، مگر چونکہ سروغیرہ میں لگانے ہے اس سے جوئیں ختم ہوجاتی ہیں اور پراگندگی بھی دور ہوجاتی ہے، اس لیے اس کے استعال میں تھوڑا سانفع بھی ہے، لبذا محرم کے حق میں اس کا استعال جنایت تو ہوگا مگریہ جنایت قاصر ہوگی اور جنایت قاصرہ موجب صدقہ ہوتی ہے، نہ کہ موجب دم، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں محرم پر دم واجب نہیں ہوگا، ہاں صدقہ واجب ہوگا۔

و کونہ مطعوما النے یہاں سے حضرات صاحبین کے قیاس کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ روغن زیتون کا مطعومات میں سے ہونااس کے خوشبو ہوئے کے منافی نہیں ہے اور مطعوم اور خوشبو کا اجتماع ہوسکتا ہے جیسے زعفران ہے کہ وہ مطعوم بھی ہے۔ بھی مے خوشبو بھی ہے۔

و ھذا الحلاف النح فرماتے ہیں کہ روغن زینون کے متعلق تو اس صورت میں سب کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہاب بیالیک طرح کی خوشبو ہے اور محرم کے لیے خوشبو کا استعال موجب دم ہے۔

وَ لَوْ دَاوِاى بِهِ جُرْحَهُ أَوْ شَقُوقَ رِجُلِهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيْبٍ فِي نَفْسِهِ إِنَّمَا هُوَ أَصُلُ الطِّيْبِ، أَوْ هُوَ طِيْبٌ مِنْ وَجُهٍ فَيُشْتَرَطُ اِسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجُهِ التَّطَيُّبِ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَدَاوِاى بِالْمِسْكِ وَ مَا أَشْبَة.

تر جمل : اورا گرمحرم نے روغن زیتون سے اپنے زخم کا یا اپنے پاؤں کے شگاف کا علاج کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ بیہ بذات خود خوشبونہیں ہے، وہ تو خوشبو کی اصل ہے یا من وجہوہ خوشبو ہے، اس لیے خوشبو لگانے کے طور پر اس کے استعال کی شرط ہوگ، برخلاف اس صورت کے جبمحرم نے مشک یا اس جیسی خوشبوسے علاج کیا ہو۔

#### اللغات:

﴿داوى ﴾ علاج كيا - ﴿جوح ﴾ زخم -

### زينون كالتيل بطور دوا زخمول وغيره مين استعمال كرنے كا حكم:

فرماتے ہیں کہ اگر کسی محرم نے پاؤں کے زخم یا پیروں کے سگاف کے علاج کی خاطر روغن زیتون کو استعمال کیا تو اس پر نہ تو دم واجب ہے اور نہ ہی صدقہ اور کفارہ واجب ہے، کیوں کہ روغن زیتون بذات خود خوشبونہیں ہے، بل کہ خوشبو کی جڑہے یا پھرایک طرح کی خوشبو ہے، اسی لیے ہم نے بیٹر ط لگائی ہے کہ اگر محرم نے خوشبولگانے کی نیت سے روغن زیتون کو استعمال کیا ہے تب تو اس پر دم وغیرہ واجب ہوگا، کیکن اگر کھانے اور غذاء حاصل کرنے کی نیت سے استعمال کیا تو بیا استعمال موجب دم نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کسی محرم نے مشک یا کافور وغیرہ کا استعال کیا ،تو اس پرصدقہ اور کفارہ واجب ہوگا ،اگر چہ بربناءعلاج ہی اسے استعال کیا ہو، کیوں کہ مشک وغیرہ تو بذات خودخوشہو ہیں ،لہٰذاان کے استعال میں علی وجہاتطیب کی شرطنہیں ہوگی۔

وَ إِنْ لَبِسَ ثَوْبًا مَخِيطًا أَوْ غَطَٰى رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌّ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَ عَنْ أَبِي يَوْمٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالًا عَلَيْهِ أَوَّلًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يُوْمٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالًا عَلَيْهِ أَوَّلًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ

## ر أن البداية جلد الكام ي من المستخدم الكام في كبيان من الكام في كبيان من الكام في كبيان من الكام في كبيان من ا

رَحَنْ اللَّهُ يَجِبُ الدَّمُ بِنَفُسِ اللَّبْسِ، لِأَنَّ الْإِرْتِفَاقَ يَتَكَامَلُ بِالْإِشْتِمَالِ عَلَى بَدَنِهِ، وَ لَنَا أَنَّ مَعْنَى التَّرَقُّقِ مَقُصُوْدٌ مِنَ اللَّبُسِ فَلَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ لِيَتَحَصَّلَ عَلَى الْكَمَالِ وَ يَجِبُ الدَّمُ فَقُدِّرَ بِالْيَوْمِ، لِأَنَّهُ يَلْبَسُ فِيْهِ مُقَامَ الْكُلِّ مُعْنَى الْكَمَالِ وَ يَجِبُ الدَّمُ فَقُدِّرَ بِالْيَوْمِ، لِأَنَّهُ يَلْبَسُ فِيْهِ ثُمَّ يُنْزَعُ عَادَةً، وَ تَتَقَاصَرُ فِيْمَا دُوْنَهُ الْجَنَايَةُ فَتَجِبُ الصَّدَقَةُ غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوْسُفَ رَحَالًا عَلَى الْكُلِّ .

تروج کے: اور اگر محرم نے پورے ایک دن تک سلا ہوا کیڑا پہنایا اپنا سرڈھانے رہا تو اس پردم واجب ہوگا۔ اور اگر اس سے کم ہو
توصدقہ واجب ہے، اور امام ابو بوسف رالیٹھیڈ سے مروی ہے کہ اگر اس نے نصف یوم سے زیادہ پہنا تو اس پردم واجب ہے اور یہی
امام ابو حنیفہ رالیٹھیڈ کا پہلا قول ہے، امام شافعی رالیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ پہنتے ہی دم واجب ہوجائے گا، اس لیے کہ نفع اٹھانا اس کے بدن
پر کیڑا شامل ہوتے ہی کامل ہوجائے گا۔ ہماری ولیل یہ ہے کہ پہنتے سے راحت کے معنی مقصود ہیں، لبذا مدت کا اعتبار کرنا ضروری
ہے، تاکہ کمل طور پر راحت حاصل ہواور دم واجب ہوجائے، چناں چہ ایک دن وہ مدت مقرر کی گئی ہے، اس لیے کہ عاد تا ایک دن
کیڑا پہن کر اتار دیا جاتا ہے۔ اور ایک دن سے کم میں جنایت قاصر ہے، لبذا (اس میں) صدقہ واجب ہوگا، لیکن امام ابو بوسف
ہو تی تاکہ کوکل کے قائم مقام مانا ہے۔

#### اللغات:

ومخيط كاسلاموا

## احرام مين سلا مواكيرًا بينني كالحكم:

مسكديہ ہے كداگركسى محرم نے سلے ہوئے كپڑے پہنے اور ایک دن یا ایک رات تک اسے پہنے رہا تو اس پردم واجب ہوگا،
کیوں كد بحالتِ احرام سلے ہوئے كبڑے پہننا ممنوع ہے، اور اگر ایک دن یا ایک رات سے كم پہنا تو اس پرصدقہ واجب ہوگا،
امام ابو یوسف ولیٹھا فرماتے ہیں كدا گرمحرم دن كے یارت كاكثر جھے میں وہ كبڑا پہنے رہا تو اس پردم واجب ہوگا، كيوں كد شريعت
نے اكثر كوكل كے قائم مقام مانا ہے، لہذا اكثر دن پہننا پورے دن پہننے كی طرح ہے اور پورے دن یا پورى رات سلے ہوئے
کیڑے پہننے سے دم واجب ہوتا ہے، لہذا اكثر دن پہنے رہنے سے بھى دم واجب ہوگا۔

امام شافعی رہ النہ فی رہ ہے ہیں کہ سلے ہوئے کیڑے پہنتے ہی اس پر دم واجب ہوگا اور ایک دن یا اکثر دن تک پہنے رہے کی قد نہیں ہوگی، کیوں کہ جیسے ہی محرم کے بدن پر سلا ہوا کیڑے جائے گا فوراً نفع اٹھانا مکمل ہوجائے گا اور جب نفع اٹھانا مکمل ہوجائے گا تو جنایت بھی مکمل ہوجائے گی اور مکمل جنایت کرنا موجب دم ہے، لہذا سلے ہوئے کیڑے پہننا مطلقاً موجب دم ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل میہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے پہننے ہے رات کا حصول مقصود ہے، یعنی انسان سلے ہوئے کپڑے ای لیے بہنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سردی اور گرمی ہے بچا سکے اور ظاہر ہے کہ اس معنی کے ثبوت اور وجود کے لیے ایک مدت کا اعتبار کرنا ضروری ہے، لہذا ہم نے غور وفکر کے بعد ایک یوم کو مدت مقرر کیا، کیوں کہ عموماً ایک دن میں کپڑے بہن کر اتارے جاتے ہیں، لہذا اگر کوئی محرم ایک دن تک سلے ہوئے کپڑے بہنے رے گا تو اس کی جنایت کامل ہوگی اور اس پر دم واجب ہوگا اور اگر ایک دن ہے کم پہنے گا تو جنایت قاصر ہوگی اور اس پر صدقہ واجب ہوگا۔

وَ لَوْ الْمِتَاكِمَ بِالْقَمِيْصِ أَوِ اتَّشَحَّ بِهِ أَوِ اتَّزَرَ بِالسَّرَاوِيْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْبَسُهُ لُبْسَ الْمَخِيْطِ، وَكَذَا لَوُ أَدْخَلَ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ وَ لَمْ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْكُمَّيْنِ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَيَٰ لَيْكَيْهِ، لِأَنَّهُ مَا لَبِسَهُ لُبْسَ الْقُبَاءِ، وَ لِهِذَا يَتَكُلَّفُ فِي عَفْظِهِ، وَالتَّقُدِيُرُ فِي تَغْظِيةِ الرَّأْسِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ مَا بَيَّنَاهُ، وَ لَا خِلَافَ أَنَّهُ إِذَا غَظِي جَمِيْعَ يَتَكُلَّفُ فِي حِفْظِهِ، وَالتَّقُدِيُرُ فِي تَغْظِيةِ الرَّأْسِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ مَا بَيَّنَاهُ، وَ لَا خِلَافَ أَنَّهُ إِذَا غَظِي جَمِيْعَ رَأْسِهِ فَالْمَرُويُّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَمِ النَّاسِ، وَ رَأْسِهِ فَالْمَرُويُّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ النَّاسِ، وَ النَّهُ الرَّأْسِ إِعْتِبَارًا لِلْحَقِيْقَةِ.

ترجمہ : اور اگر محرم نے تیم کو چا در کی طرح اوڑھا یا تمیص ہے اتثاح کیا یا پائجامہ کوئنگی کی طرح باندھا تو کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ اس نے اسے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی طرح نہیں پہنا ہے، اور ایسے ہی اگر اس نے قباء میں ایپ مونڈ وھوں کو ڈالا اور ایپ دونوں ہاتھوں کو دونوں آسٹیوں میں نہیں ڈالا، برخلاف امام زفر پراٹھوٹ کے قول کے، کیوں کہ اس نے قباء پہننے کی طرح اسے نہیں پہنا ،اسی لیے وہ اس کی حفاظت میں تکلف کرے گا۔ اور سرڈ ھکنے کے متعلق ہمارے بیان کردہ وقت کے اعتبار سے اندازہ لگایا جائے گا۔ اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر اس نے پورے ایک دن ایپ سرکو ڈھا نکے رکھا تو اس پر دم واجب ہوگا، اس لیے کہ محرم کو اس سے روکا گیا ہے۔

اور اگراس نے تھوڑا ساسر ڈھکا تو امام ابوصنیفہ ولٹیٹیڈ سے مروی ہے کہ حلق اور ستر عورت پر قیاس کرتے ہوئے چوتھائی کا اعتبار کیا جائے گا۔اور بیاس وجہ سے ہے کہ بعض کا ستر انتفاع مقصود ہے جوبعض لوگوں کی عادت ہے۔اور امام ابو بوسف ولٹیٹیڈ سے مروی ہے کہ وہ حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے سرکے اکثر جھے کا اعتبار کرتے ہیں۔

#### اللّغاث:

﴿ ارتدى ﴾ جادر، اور هنى ﴿ اتشاح ﴿ اتشاح ( جادر اور صنى كا ايك انداز ) كيا ، ﴿ اتذر ﴾ تهد باندهنا ، ﴿ منكب ﴾ كندها ، ﴿ قبا ﴾ جب ﴿ كمين ﴾ دونول آسينيس .

## سلے ہونے کیڑے کو جا در کی طرح اور صف اور تھر کی طرح لیٹنے کا تھم:

صورت مسئدیہ ہے کہ اگر کسی محرم نے چادراوڑ ھنے کی طرح قیص کواوڑ ہو آیا یا قیص کے ذریعے اتثاح کیا لینی اے دائیں بغل سے نکال کر بائیں مونڈ ھے پر ڈال لیا یا اس نے پائجا ہے کوئنگی بنا کر پہنا تو ان صورتوں میں پچھ حرج نہیں ہے اور محرم پر دم وغیر ہنیں واجب ہوگا، کیوں کہ محرم نے مذکورہ کپڑوں کو سلے ہوئے کپڑے کی طرح نہیں پہنا ہے، حالاں کہ سلے ہوئے کپڑے پہنا ہی موجب دم ہے، لہذا جب موجب دم نہیں پایا گیا تو دم بھی واجب نہیں ہوگا۔

اورا گرمحرم نے قباء میں صرف اپنے مونڈھوں کو داخل کیا اور دونوں ہاتھوں کو آستیوں میں نہیں ڈالا تو بھی ہمارے یہاں اس پر پچھنہیں واجب ہوگا،لیکن امام زفر رکا تھیلا کے یہاں اس صورت میں محرم پر جزاء واجب ہوگی،ان کی دلیل یہ ہے کہ قباء سلا ہوا کیڑا ہے، لہذا اس میں مونڈ ھوں کو داخل کرنا سلے ہوئے کپڑے پہنے کی طرح ہے، اور سلا ہوا کپڑا پہننے سے جزاء واجب ہوتی ہے، لہذا اس سے بھی جزاء واجب ہوگی۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ ٹھیک ہے قباء سلا ہوا کپڑا ہے، لیکن محض سلا ہوا کپڑا بدن پر ڈالنے سے دم نہیں واجب ہوگا، بلکہ سلے ہوئے کپڑے کو سلے ہوئے کپڑا پہننے کی طرح پہننے سے دم واجب ہوگا اور عاد تا سلے ہوئے کپڑے کی آستین میں ہاتھ ہی نہیں داخل کیا ہے، اس لیے بی چادر کی میں ہاتھ ڈال کراسے پہنا جاتا ہے جب کہ یہاں میاں محرم نے اس کی آستین میں ہاتھ ہی نہیں داخل کیا ہے، اس لیے بی چادر کی طرح قیص اوڑ ھنے سے دم نہیں واجب ہوتا، لہذا غیر مقاد طریقے پر قباء پہننے سے طرح قیص کو اوڑ ھنے کے مثابہ ہوگیا اور چادر کی طرح قیص اوڑ ھنے سے دم نہیں واجب ہوتا، لہذا غیر مقاد طریقے پر قباء پہننے سے کھی دم نہیں واجب ہوگا، اور آستین ڈالے بغیر لبس قباء کے غیر مقاد طریقے پر پہننے میں اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، پہنا غیر مقاد طریقے پر پہننے میں اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، لہذا غیر مقاد طریقے پر پہننے میں اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، لہذا غیر مقاد طریقے پر پہننے میں اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں واجب ہوگا۔

والتقديد النع فرماتے ہيں كہ سرؤهانكنا بھى مطلقاً موجب دم نہيں ہے، بلكہ سلے ہوئے كپڑے بہننے كى طرح اس ميں بھى ايك يوم كى اللہ على مطلقاً موجب دم نہيں ہے، بلكہ سلے ہوئے كپڑے بہننے كى طرح اس مبھى ايك يوم كى ايك يوم ہے كم سرؤها نكے رہا تو اس پر دم نہيں واجب ہوگا البتہ جب پورے ايك دن تك ڈھا نكے رہا تو بالا تفاق اس پر دم واجب ہوگا، كيول كہمم كے ليے سرؤها نكنا ممنوع ہے اور امر ممنوع كا ارتكاب موجب دم ہے۔

ولو غظی المنح اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی محرم نے بعض سرکو ڈھا نکا تو امام اعظم ری اٹھیا ہے منقول ہے کہ اگر ہے بعض رائع کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا ، اور اسے حلق ادر سر عورت پر قیاس کرلیا جائے گا یعنی جس طرح ربع سرکا حلق کرانے سے دم واجب ہوتا ہے اور نماز میں ربع سر کے کھل جانے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، اسی طرح ربع سرڈ ھکنے سے دم بھی واجب ہوگا ، اس لیے کہ یہ بھی نفع مقصود ہے اور بعض لوگ ربع رائس ڈھکنے کے عادی ہوتے ہیں اور بحالت احرام امر ممنوع سے نفع مقصود کا حصول موجب دم ہوگا ۔ حضرت امام ابو یوسف راٹھیا یہاں بھی اکثر کا اعتبار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اکثر سرڈھک لیا تو اس پر دم واجب ہوگا ، ور نہیں ، کیوں کہ کثر ت کی حقیقت یہی ہے کہ جو اس کے مقابلے ہیں ہو وہ اقل ہواور یہ اسی صورت ہیں ممکن ہے جب محرم آ دھے سے زائد سرکو ڈھا تک لے۔

وَ إِذَا حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ أَوْ رُبُعَ لِحُيَتِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمْ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَ قَالَ مَالِكٌ وَمَا النَّمَافِعِيُّ رَمَا النَّافِعِيُّ رَمَا النَّمَافِعِيُّ رَمَا النَّمَافِعِيُّ رَمَا النَّمَافِعِيُّ رَمَا النَّمَافِعِيُّ رَمَا النَّمَافِعِيُّ وَمَا النَّمَافِعِيُّ وَمَا النَّمَافِعِيُّ وَمَا النَّمَافِعِيُّ وَمَا النَّمَافِعِيُّ وَمَا النَّمَافِي الْعَلَىٰ الْمَافِعِيُّ وَمَا النَّمَافِعِيُّ وَمَا النَّمَافِ الْمَعْلَىٰ اللَّهُ الْمَعْلَىٰ اللَّهُ اللَّ

تر جمل : اور اگرمحرم نے اپنے چوتھائی سریااپی چوتھائی ڈاڑھی یا اس سے زائد کا حلق کرایا تو اس پر دم واجب ہے اور اگر چوتھائی سے کم ہوتو اس پر صدقہ ہے، امام مالک ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ صرف پورے سرے حلق کرانے سے دم واجب ہوگا، امام شافعی ولیٹیلڈ

## ر آن البداية جدر يرس المستخصر ١٠٠٠ المستخصر الكام في يان ير

فرماتے ہیں کہ حرم کی گھاس پر قیاس کرتے ہوئے مقدار قلیل کے حلق سے بھی دم واجب ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ بعض سر کا حلق کرانا مکمل انتفاع ہے، کیوں کہ بیمعتاد ہے لہٰذا اس سے جنابیت کامل ہوجائے گی اور اس سے کم میں قاصر ہوگی۔ برخلاف چوتھائی عضو کوخوشبولگانے کے، اس لیے کہ وہ غیر مقصود ہے اور ایسے ڈاڑھی کے کچھ جھے کا مونڈ ناعراق اور سرز مین عرب میں معتاد ہے۔

#### اللغات:

-﴿لحية ﴾ وارهى ﴿ فِهات ﴾ بونى، هاس وغيره، اكنه والى چيز -

### سراور ڈاڑھی کے بالوں کے کوانے کا بیان:

مسئدیہ ہے کہ اگر محرم نے چوتھائی سریا چوتھائی ڈاڑھی یا اس سے زائد کا حلق کرایا تو ہمارے یہاں اس پر دم واجب ہوگا۔
اور اگر منڈانے اور حلق کرانے کی مقدار ربع سے کم ہوتو اس پر صدقہ واجب ہوگا، امام مالک ترایش کی رائے یہ ہے کہ بعض اور ربع
کے حلق سے پچھنہیں واجب ہوگا، ہاں اگر محرم نے پورے سریا پوری ڈاڑھی کا حلق کرایا تو اس پر دم واجب ہوگا۔ امام شافعی ترایشیڈ
فرماتے ہیں کہ محرم پر وجوب دم کے متعلق قلیل وکثیر میں کوئی تفصیل نہیں ہے، چناں چہاگر اس نے ربع سے کم بال یا ڈاڑھی کا حلق
کردیا تو بھی اس پر دم واجب ہوگا جیسا کہ اگر کسی محرم نے تھوڑی گھاس بھی اکھاڑی تو اس پردم واجب ہوجا تا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اصل مقصود انتفاع ہے اور انتفاع ہی پر وجوب دم وغیرہ کا مدار ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سرکا
حلق کرانا معتاد ہے۔ اور ترکیوں اور بعض علویوں کے یہاں بعض سرمنڈ انا رائج ہے اور اس سے کامل طور پر انتفاع حاصل ہوجاتا
ہے، لہذا جب انتفاع کامل ہے تو جنایت بھی کامل ہوگی اور جب جنایت کامل ہوگی تو پھر دم واجب ہوگا، اور ربع سے کم میں چوں کہ
جنایت قاصر ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ معتاد نہیں ہوتا، لہذا اس میں دم نہیں واجب ہوگا ہاں صدقہ واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر
کوئی شخص چوتھائی عضو کوخوشبولگا نا غیر معتاد بھی ہے اور غیر مقصود بھی
ہے، لہذا اس میں جنایت وغیرہ نہیں پائی گئے۔

و گذا حلق النح فرماتے ہیں کہ ربع سرکا جو تھم ہے وہی ربع لحیہ کا بھی ہے کیوں کہ عراقیوں اور عربوں کے یہاں ربع لحیہ کا حلق کرانا جاری وساری ہے، لبذا اگر کوئی محرم شخص ربع لحیہ کا حلق کرائے گا تو اس پر بھی دم واجب ہوگا۔

وَ إِنْ حَلَقَ الرَّقَبَةَ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمَّ لِأَنَّهُ عُضُوَّ مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ وَ إِنْ حَلَقَ الْإِبِطَيْنِ أَوْ أَحْدَهُمَا فَعَلَيْهِ دَمَّ، لِأَنَّ عُضُو مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ لِلدَّفِعِ الْأَذَى وَ نِيْلِ الرَّاحَةِ فَأَشْبَهَ الْعَانَةَ، ذَكَرَ فِي الْإِبْطَيْنِ الْحَلْقَ هَهُنَا وَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ لِلدَّفِعِ الْأَذَى وَ نِيْلِ الرَّاحَةِ فَأَشْبَهَ الْعَانَةَ، ذَكَرَ فِي الْإِبْطَيْنِ الْحَلْقَ هَهُنَا وَ فِي الْإِبْطَيْنِ الْحَلْقَ هُهُنَا وَ فِي الْإَنْقُ مِهُو السَّنَّةُ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالًا عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ بِطَرِيْقِ التَّنَوُّرِ فَيَتَكَامَلُ بِحَلْقِ كُلِّهِ وَ لَقَلَ اللّهَ عَلَيْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِلاَنَّةُ مَقْصُودٌ بِطَرِيْقِ التَنَوُّرِ فَيَتَكَامَلُ بِحَلْقِ كُلِّهِ وَ يَتَقَاصَرُ عِنْدَ حَلْقِ بَعْضِهِ.

ر آن الهداية جدر بره المستخدمة الما المستخدمة الما الما على الما المستخدمة الما الما المستخدمة الما الما المستخدمة الما المستخدمة الما المستخدمة الما المستخدمة الما المستخدمة المستخدمة الما المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخ

تروجی اوراگرم نے پوری کدی منڈائی تو اس پر دم واجب ہے، کیوں کہ گدی مقصود بالحلق ہے، اوراگراس نے دونوں بغلوں میں سے کو یا ایک بغلی کومونڈ اتو اس پردم واجب ہے، اس لیے کہ تکلیف دور کرنے اور راحت حاصل کرنے کے لیے دونوں بغلوں میں سے ہر ایک کو قصد أمونڈ ا جا تا ہے، لہذا بی حلق زیرناف کے مشابہ ہوگیا۔ امام محمد والیٹی نے بغلوں کے متعلق یہاں حلق ذکر کیا ہے اور مسوط میں نف ذکر کیا ہے اور کہ مسوط میں نف ذکر کیا ہے اور کہ سنت ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے ایک عضو کا حلق کیا تو اس پردم واجب ہے اور اگر عضو سے کم ہوتو طعام واجب ہے، اس سے امام محمد والیٹی کی مراد سین، پنڈلی وغیرہ ہے، کیوں کہ نورہ لگانے کے طور پر بیر مقصود ہے، لہذا اس کے پورے حلق سے جرم کامل ہوگا اور بعض کے حلق سے جرم قاصر ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ وقبه ﴾ كدى وإبط ﴾ بغل ونيل ﴾ حصول وعانة ﴾ زيرناف بال ونتف ﴾ نوچنا، اكھاڑنا وصدر ﴾ سيد وساق ﴾ پندل وتنور ﴾ الكاڑنا وصدر ﴾

### مي كردن اور بغلول كوموند في كاعكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے اپنی پوری گدی منڈائی یا اپنے دونوں بغل کو یا ایک بغل کو منڈایا تو اس پر دم واجب ہوگا،
کیوں کہ گدی کو بھی قصداً منڈایا جاتا ہے اور حسن وآرائش کے لیے لوگ اپنی گدیوں کا حلق کراتے ہیں، اسی طرح بغل کی بدبودور
کرنے اور راحت حاصل کرنے کی غرض سے بغلوں کو بھی اہتمام کے ساتھ منڈایا اور صاف کرایا جاتا ہے لہذا حلق الإبط حلق
عانه کے مشابہ ہوگیا اور حلق عانہ یعنی موئے زیرناف صاف کرنے سے دم واجب ہوتا ہے، لہذا بغل صاف کرنے سے بھی دم
واجب ہوگا۔

ذکو فی الن اس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد ولیٹیلئے نے بغلوں کے متعلق یہاں یعنی جامع صغیر میں لفظ حلق بمعنی منڈانا ذکر کیا ہے اور مبسوط میں لفظ نفف بمعنی اکھاڑنا ذکر کیاہے جس سے یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ حلق اور نیف دونوں جائز ہیں، البتہ نفف یعنی اکھاڑنا سنت ہے۔

ہوتا ہے۔

وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ فَعَلَيْهِ طَعَامٌ حَكُوْمَةُ عَدْلٍ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُنْظُرُ أَنَّ هَذَا الْمَأْخُوْذَ لَمْ يَكُنُ مِنْ رُبْعِ الِّلْحُيَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ بِحَسْبِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ كَانَ مَثَلًا مِثْلَ رُبْعِ الرَّبْعِ يَلْزَمُهُ قِيْمَةُ رُبْعِ الشَّاةِ وَ لَفُظَةُ الْأَخْذِ مِنَ

## ر ان البداية جلد العام كي مسال العام كي بيان ين ي

الشَّارِبِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ السُّنَّةُ فِيْهِ دُوْنَ الْحَلْقِ، وَالسُّنَّةُ أَنَّ يَتُفُصَّ حَتَّى يُوَازِيَ الْإِطَارَ.

ترجمه: اورا گرمحرم نے اپنی مونچھ کتر لی تو اس پر حکومت عدل کا طعام واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو مقدار کتری گئی ہے وہ چوتھائی ڈاڑھی سے کتنی ہے، لہذا محرم پر اسی کے مطابق طعام واجب ہوگا حتی کہ اگر مقدار ماخوذ مثلاً چوتھائی ڈاڑھی کی چوتھائی ہوتو اس پر ایک بکری کی قیمت کا چوتھائی حصہ واجب ہوگا، اور الأخذ من المشارب کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مونچھ کا کتر نا سنت ہے نہ کہ منڈ انا اور سنت یہ ہے کہ اتنی مونچھ کا نے کہ اطار کے مقابل ہوجائے۔

#### اللغاث:

-﴿شارب ﴾ مونچھ۔ ﴿يوازى ﴾ برابر ہو جائے۔ ﴿اطار ﴾ او پرى ہونٹ كاكنارا۔ ﴿يقص ﴾ تينجى سے كندے۔

مونچھ کے بال کافنے کا حکم:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے اپنی مونچھ کتر لی یا منڈ الی تو دوعادل آ دمی جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق اس پر کفارہ واجب ہوگا اور اس سلسلے میں ان کا قول فیصل ہوگا، چنال چہوہ یہ دیکھیں کہ کہ کتری ہوئی مونچھ کی مقدار کیا ہے، اگر وہ مقدار چوتھائی ڈاڑھی کا ربع ہے تو اس پر چوتھائی بکری واجب ہوگی اور اگر اس کا نصف ہے تو نصف بکری واجب ہوگی۔

ولفظة الأحذ النع اس كا حاصل يہ ہے كہ متن ميں جو أخذ من شاربه كا لفظ آيا ہے اس سے يہ مطلب نكاتا ہے كه مو تجھوں كوكتر نے ميں سنت يہ ہے كه اسے اطار يعنى اوپر والے مونجھوں كوكتر نے ميں سنت يہ ہے كه اسے اطار يعنى اوپر والے مونث كے اوپرى كنار ہے تا كہ وہ كنارہ بالكل صاف ہوجائے۔

قَالَ وَ إِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ فَعَلَيْهِ دَمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكَا أَيْهِ، وَ قَالَا عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَحُلِقُ لِأَجُلِ
الْحَجَامَةِ وَهِيَ لَيْسَتُ مِنَ الْمَحْظُوْرَاتِ، فَكَذَا مَا يَكُوْنُ وَسِيْلَةً إِلَيْهَا، إِلَّا أَنَّ فِيْهِ إِزَالَةَ شَيْئٍ مِّنَ التَّفَثِ فَتَجِبُ
الْحَدَامَةِ وَهِيَ لَيْسَتُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ، فَكَذَا مَا يَكُوْنُ وَسِيْلَةً إِلَيْهَا، إِلَّا أَنَّ فِيْهِ إِزَالَةَ شَيْئٍ مِّنَ التَّفَثِ فَتَجِبُ
الصَّدَقَةُ، وَ لِلَّهِي حَنِيْفَةَ رَحَالُقَائِيةِ أَنَّ حَلْقَهُ مَقْصُولٌا لِلْآنَةُ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْمَقْصُولِ إِلاَّ بِهِ، وَ قَدْ وُجِدَ إِزَالَةُ اللَّهُ مَا عُنْ عُضُو كَامِل، فَيَجِبُ الدَّمُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے پچھنا لگانے کی جگہ کا حلق کیا تو امام ابوصنیفہ ویشیط کے یہاں اس پر دم واجب ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پرصدقہ واجب ہے، اس لیے کہ محرم نے صرف پچھنا لگانے کی وجہ سے (اس جگہ کا) حلق کیا ہے اور پچھنا لگانے منوعات (احرام) میں سے نہیں ہوگا) مگر چوں کہ اس لگانا ممنوعات (احرام) میں سے نہیں ہوگا) مگر چوں کہ اس حلق میں تصوری بہت پراگندی کا از الہ ہے اس لیے صدقہ واجب ہوگا۔ حضرت امام ابوصنیفہ ویشیط کی دلیل میہ ہوگا کہ موضع تجامت کا موثد نا (بھی) متعود ہے، کیوں کہ اسے موثد نے بغیر مقصود تک نہیں پنچا جاسکتا۔ اور پھر کا مل عضو سے تفث کو دور کرنا پایا گیا ہے، اس لیے دم واجب ہوگا۔

## ر آن البدايه جلدا على المحالية الماع على الماع على الماع على بيان يل

#### اللغاث:

﴿محاجم ﴾ واحدمحجم؛ مجين لكانے كى جكد ﴿تفث ﴾ميل كيل ـ

سينكى لكوانے كى جكه كوموندنے كا حكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم خفس نے پچھنا لگانے کی جگہ کا علق کرالیا تو امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں اس پردم واجب ہوگا ، اِن حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اس محرم نے موضع مجامت کا حلق ہوگا اور حضرات صاحبین کے یہاں اس پرصدقہ واجب ہوگا ، اِن حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اس محرم نے موضع مجامت کا حلق جو جامت کرنے اور جہامت کرانے کے مقصد سے کیا ہے اور بحالت احرام مجامت کرانا جنایت اور جرم نہیں ہوگا ، اس لیے کہ وجوب حجامت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ بھی جنایت نہیں ہوگا اور اس کے ارتکاب سے محرم پردم واجب نہیں ہوگا ، اس لیے کہ وجوب دم کے لیے جنایت کا ارتکاب کرنا ضروری ہے۔ البتہ احرام کی حالت فناء فی اللہ اور اعراض عن الدنیا کی حالت ہے اور اس حالت میں کہا اور پراگندگی کو دور کرنا احرام کے میں میل کچیل اور پراگندی وغیرہ کی صفائی اور سے اُن کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ، اس لیے اس حالت میں پراگندگی کو دور کرنا احرام کے شایان شان نہیں ہے ، اس لیے اس صورت میں محرم پرصدقہ واجب ہوگا ، یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ بحالت احرام پراگندی کو دور کرنا جنایت تو ہے مگر یہ جنایت جنایت قاصرہ ہے اور جنایت قاصرہ سے صدقہ واجب ہوتا ہے ، لہذا اس صورت میں محرم پرصدقہ واجب ہوگا ۔

و لابی حنیفة المنح حضرت امام اعظم والتیا کی دلیل بیہ بے کہ صورتِ مسئلہ میں بچھنا لگانے کی جگہ کاحلق کرنا بھی بذات خود مقصود ہے، کیوں کہ جب تک اس جگہ کومونڈ انہیں جائے گا، اس ججامت کے لیے وسیلہ ہے گر پھر بھی بیات مقصود بالذات ہے اور محرم نے اسے مونڈ کرایک کامل عضو سے تفث اور گندگی کو دور کیا ہے جو سراسراحرام کے منافی ہے، اس لیے اس حوالے سے اس پردم واجب ہوگا۔

وَ إِنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ آمْرِهٖ فَعَلَى الْحَالِقِ الصَّدَقَةُ، وَ عَلَى الْمَحْلُوقِ دَمْ، وَ قَالَ الشَّافِعِي وَرَالْكُولَةُ يُ لَا يَجِبُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهٖ بَإَنْ كَانَ نَائِمًا، لِآنَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْإِكْرَاةَ يُخْرِجُ الْمُكْرَةَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُواْحَذًا بِحُكُمِ الْفِعُلِ، وَالنَّوْمُ أَبْلَغُ مِنْهُ، وَ عِنْدَنَا بِسَبِ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهُ يَنْتَفِي الْمَأْثُمُ دُونَ الْحُكُم وَقَدْ تَقَرَّرَ سَبَبُهُ وَهُو مَا نَالَ مِنَ الرَّاحَةِ وَالزِّيْنَةِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ حَتْمًا، بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ حَيْثُ يُتَخَيَّرُ، لِأَنَّ الْاَفَةَ هُنَاكَ سَمَاوِيَّةٌ وَ هُهُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَالزِّيْنَةِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ حَتْمًا، بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ حَيْثُ يُتَخَيَّرُ، لِأَنَّ الْاَفَةَ هُنَاكَ سَمَاوِيَّةٌ وَ هُهُنَا مِنَ الْوَاحَةِ وَالزِّيْنَةِ فَيَلْوَمُ الدَّمَ عَلَى الْحَالِقِ، لِأَنَّ اللَّمَ إِنَّمَا لَوْمَةً بِمَا نَالَ مِنَ الرَّاحَةِ فَى الْمَحْلُوقِ رَأْسَةُ عَلَى الْحَالِقِ، فَلَا الشَّافِيَّ وَهُو اللَّهُ الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ عَلَى الْمَحْلُوقِ وَأَلْكُمَ الْحَالِقُ حَلَالًا لَا يَعْتَلِقُ الْمُؤْمِولِ فِي عَلَى الْمَحْلُوقِ وَأَسُدَةً فِي مُسْأَلِينَا فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُالِيَّ الْمُخْرِمُ وَهُو الْمُؤْجِبِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالَى الْمُعْرَعُولِ عَلْمَ الْمُخْرِمُ وَهُو الْمُؤْجِبِ، وَ لَنَا أَنْ الْحَالِقُ عَلَى الْمَحْوِمُ وَهُو الْمُؤْجِبِ، وَ لَنَا أَنْ

## ر آن الهداية جلدا على المحالية الماح كي بيان ين على الماح كي بيان ين على الماح كي بيان ين على الماح كي بيان ين

إِزَالَةَ مَا يَنْمُوْ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الْإِحْرَامِ لِإِسْتِحْقَاقِهِ الْأَمَانَ بِمَنْزِلَةِ نَبَاتِ الْحَرَمِ فَلَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ شَعْرِهِ وَشَعْرٍ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّ كَمَالَ الْجِنَايَةِ فِي شَعْرِهِ.

تروجی اور اگر محرم نے دوسر بے محرم کے حکم سے یا اس کے حکم کے بغیر اس کے سرکا حلق کیا تو حلق کرنے والے پرصد قہ واجب ہے اور حلق کرانے والے پر دم واجب ہے، امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اگر بیطق محلوق کے حکم کے بغیر ہوتو اس پر پچھ ہیں واجب ہوگا، بایں طور کہ وہ سویا ہوا ہو، کیوں کہ امام شافعی والٹیلڈ کی اصل ہے ہے کہ اکراہ کرہ کو حکم فعل سے ماخوذ ہونے سے خارج کر دیتا ہے اور نوم اکراہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ہمارے یہاں نوم اور اکراہ سے گناہ ختم ہوتا ہے نہ کہ حکم اور وجوب دم کا سبب ثابت ہو چکا ہے اور وہ سبب وہی ہے جو محرم نے راحت اور زینت حاصل کر کی لہذا اس پر یقینا دم لازم ہوگا، برخلاف مضطر کے اس لیے کہ اسے اختیار ہوتا ہے، کیوں کہ یہاں آفت ساوی ہوتی ہے اور وہاں بندوں کی جانب سے ہے پھرمحلوق حالق ہے رجوع نہیں کرسکتا ، اس لیے کہ دم تو اس پر اس راحت کی وجہ سے لازم ہوا ہے جو اس نے حاصل کی ہے لہذا محلوق حق عقر کے سلسلے میں مغرور کی طرح ہوگیا اور ایسے ہی اگر حالق حلال ہوتو بھی محلوق کے سلسلے میں حکم محتلف نہیں ہوگا۔

اوررہا حالق تو ہمارے مسئلے میں دونوں صورتوں میں اس پرصدقہ لا زم ہوگا، امام شافعی ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اس پر پچھ لا زم نہ ہوگا۔ اور اسی اختلاف پر ہے جب کسی محرم نے حلال شخص کا سرمونڈ ا ہو، امام شافعی ولیٹیلڈ کی دلیل ہیہ ہے کہ حصول راحت کا معنی دوسرے کے بال کومونڈ نے سے حاصل نہیں ہوگا جب کہ یہی چیز موجب فدیہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حالق ﴾ مونڈ نے والا۔ ﴿ محلوق ﴾ منڈا ہوا۔ ﴿ مأثم ﴾ گناه۔ ﴿ مغرور ﴾ وهوكه ديا گيا۔

#### حالت احرام میں دوسرے محرم کے بال کا منے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے محرم کا سرمونڈ دیا، تو ہمارے یہاں تھم یہ ہے کہ مونڈ نے والے پرصدقہ واجب ہوگا اور منڈانے والے پر دم واجب ہوگا خواہ یہ حلق محلوق کی اجازت اور اس کے تھم سے ہویا بدون تھم اور بدون اجازت ہو بہر دوصورت حالق پر صدقہ اور محلوق پر دم واجب ہوگا۔ امام شافعی را تھا ہیں کہ اگر یہ حلق محلوق کی اجازت اور اس کے تھم کے بغیر ہوتو محلق پر کچھ ہیں واجب ہوگا، ہاں حالق پر ان کے یہاں بھی صدقہ واجب ہوگا۔ محلوق سویا ہوا ہوا ورکوئی شخص اس کے سرکومونڈ دے تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟

اسلیلے میں امام شافعی رہ الی ایک ضا بطے پر متفرع ہے، ضابط یہ ہے کہ کمرہ اور مجبور کردہ شخص سے شریعت نے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں مواخذہ اٹھا لیا ہے اور اگر کسی مکرہ سے کوئی خلاف شرع کام صادر ہوجائے تو نہ تو دنیا میں اس کا مواخذہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں اس سے کوئی باز پرس ہوگی۔ اور نیندکا معاملہ اکراہ سے بھی بڑھا ہوا ہے، الہذا جب مکرہ سے دونوں عالم میں باز پرس نہیں ہوگی تو سوئے ہوئے شخص سے تو بدرجہ اولی باز پرس نہیں ہوگی، اسی لیے ہم (شوافع) کہتے ہیں کہ اگر محرم سویا ہوا تھا اور اس کے حکم کے بغیر کسی دوسرے نے اس کا سرمونڈ دیا تو محلوق پر نہ تو دم واجب ہوگا اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا۔

## 

اس ملسلے میں فقہائے احناف کی رائے یہ ہے کہ مکرہ اور نائم سے صرف اخروی مواخذہ اٹھایا جاتا ہے، دنیاوی مواخذہ نہیں اٹھایا جاتا اور چوں کہ وجوب دم کا مسلد دنیا سے متعلق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی محرم نائم کا سرمونڈ دیا گیا تو اس پر دم واجب ہوگا ہر چند کہ بیطلق اور ''مونڈ نا'' اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر ہو، کیوں کہ وجوب دم کا سبب انتفاع راحت ہے اور بیسبب نائم کے حق میں بھی موجود اور مختق ہے۔

بعدلاف المصطر النع اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کسی مرض یا تکلیف کی وجہ سے سرمنڈانے پر مجبور ہوتو اس کا تھم محرم نائم سے الگ ہوگا اور بقول صاحب بنایہ اس محرم کو تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار ہوگا (۱) اگر چاہے تو بحری کی قربانی کرکے دم دے (۲) چھے مساکین کو کھانا دے (۳) اور اگر چاہے تو تین دن تک روزے رکھے، اور اِس محرم مضطر کو ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار اس وجہ سے ہوگا کہ اس کی آفت اور اس کے طلق کرانے کی حالت ساوی ہے اور از جانب خداوندی ہے جب کہ محرم نائم کی حالت اور اس کے طلق کی صورت بندوں کی طرف سے ہے، اس لیے محرم نائم پر تو دم ہی واجب ہوگا اور محرم مضطر کو اختیار حاصل ہوگا۔

ٹیم لا یو جع النے یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ صورتِ مسئلہ میں محلوق حالتی سے قربانی اور دم میں خرج ہونے والا صرفہ واپس نہیں لے سکتا، کیوں کہ محلوق پر دم صرف اس وجہ واجب ہوا ہے کہ سرے حال کی وجہ سے اس کوراحت حاصل ہوتی ہے اور چوں کہ دم حصول راحت ہی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، البذا جو محض راحت حاصل کرے گا وہی دم بھی بھرے گا اور یہ محلوق ایسا ہے جسے عقر کے حق میں مغرور ہوتا ہے، اس اجمال کی تفصیل اور توضیح یہ ہے کہ ایک محفی نے باندی خرید کر اس سے جماع کیا اور ایک جیدا ہوا پھر کسی تیسر مے خص نے اس باندی پر اپنی ملکیت ہونے کا دعوی کر کے اسے لیا تو اب مشتری وہ باندی اور بچہ دعی بجہ بیدا ہوا پھر کسی تیسر مے خص نے اس باندی پر اپنی ملکیت ہونے کا دعوی کر کے اسے لیا تو اب مشتری وہ بندی اور بچہ دعی جوالے کرنے کے بعد بائع سے بہا کی قیمت واپس لے گا، کیوں کہ باندی کے دوسری کی مشتحق ہونے کی وجہ سے بیات طے ہوگئی کہ مشتری نے بائع کو دھو کہ دیا ہے، البذا مشتری بائع سے بہائذا مشتری بائع سے بہائذا مشتری بائع سے بہائذا مشتری بائع سے بائ کے والی کے مقرت و واپس لے ملکا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ حاتی میا تھی اور جماع کا مزہ اور فاکہ وار دھی اور مسئل دیں بھی بھی چوں کہ حاتی سے حصول داحت کا فائدہ صرف محلوق سے اٹھایا ہے، البذا مشتری بائع سے اس کا عوض نہیں لے سکتا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ حاتی واجب ہوگا۔ اور حالتی پر ایک رتی بھی نہیں واجب ہوگا۔

و کذا إذا کان النع فرماتے ہیں کہ اگر حالق حلال اور غیرمجرم ہواوراس نے کسی محرم کا سرمونڈ دیا ہوتو بھی ہمارے یہاں محلوق پر دم واجب ہوگا خواہ یہ حلق کی اجازت اور اس کے حکم سے ہو یا بدون اجازت اور بدون حکم کے ہو، اس طرح اگر حالق محرم ہوتو اجازت اور عدم اجازت دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں اس پر صدقہ واجب ہوگا ، امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ غیرمجرم حالت پر پچھنہیں ہوگا ، اس طرح اگر کسی محرم نے کسی غیرمجرم کا سرمونڈ دیا تو بھی ہمارے اور امام شافعی والٹیلڈ کے درمیان یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، چناں چہ ہمارے یہاں حالت پر صدقہ واجب ہوگا اور شوافع کے یہاں اس پر پچھنہیں واجب ہوگا ، امام شافعی والٹیلڈ کی دلیل میہ ہے کہ دوسرے کا سراور دوسرے کا بال مونڈ نے میں حصول راحت کے معنی مختل مختلق نہیں ہیں اور حصول راحت ہی موجب دم ہے لہذا جب موجب دم نہیں پایا گیا تو ظاہر ہے کہ دم بھی واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ سبب کے بغیر مسبب کا تحقق اور وجود

ہماری دلیل یہ ہے کہ محرم کے حق میں تفث اور پراگندی محبوب شی ہے اور تفث کا ازالہ ممنوعات احرام میں سے ہے،
کیوں کہ وہ مستحق امن اور لائقِ امان ہے لہذا جس طرح نبا تات حرم مستحق امان ہیں اور ان کے اکھاڑنے اور توڑنے سے دم واجب
ہوتا ہے اس طرح محرم کی پراگندگی اور اس کے بدن پر جمنے والی میل کچیل بھی مستحق امان ہے اور اس کا ازالہ موجب دم ہے۔ مگر
چوں کہ صورت مسئلہ میں محرم نے دوسر ہے خص کے سرکا حلق کیا ہے، اس لیے اس کی طرف سے پیش آمدہ جنایت قاصر ہوگی اور
جنایت قاصرہ سے صدقہ واجب ہوتا ہے، لہذا صورتِ مسئلہ میں اس پر صدقہ ہی واجب ہوگا، ہاں اگر وہ اپنے بالوں کے ساتھ یہ
معاملہ کرتا ہے، تو پھر اس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں جنایت کامل ہوگی اور جنایت کاملہ موجب دم ہوتی ہے۔

فَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِ حَلَالٍ أَوْ قَلَّمَ أَظَافِيْرَةَ أَطْعَمَ مَا شَاءَ، وَالْوَجُهُ فِيْهِ مَا بَيَّنَا، وَ لَا يَعْرَىٰ عَنْ نَوْعِ ارْتِفَاقٍ لِأَنَّهُ يَتَأَذِّى بِتَفَتِ غَيْرِهٖ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ التَّآذِي بِتَفَتِ نَفْسِهٖ فَيَلْزَمُهُ الطَّعَامُ.

ترجمہ: اور اگرمحرم نے غیرمحرم کی مونچھ کاٹی یا اس کے ناخون کائے تو جو چاہے طعام دے اور اس میں دلیل وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور یہ چیز ایک طرح کی راحت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص دوسرے کی میل کچیل سے اذیت محسوس کرتا ہے ہر چند کہ بیاذیت اپنی میل کچیل سے محسوس کی جانے والی اذیت سے کم ہے، اس لیے تو اس پر طعام لازم ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ فَلَم ﴾ كَائِدُ۔ ﴿ اظافير ﴾ واحد ظفر؛ ناخن۔ ﴿ لا يعرى ﴾ نبيل خالى موتا۔ ﴿ ارتفاق ﴾ سمولت حاصل كرنا۔ ﴿ يِتَاذَّى ﴾ اذيت الله اتا ہے۔

حالت احرام میں غیرمحرم کے بال کاٹے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے کسی غیر محرم کی مونچھیں کتر دیں ، یا اس کے ناخن کاٹ دیے تو ان دونوں صورتوں میں محرم پر حسب منشاء اور حسب سہولت طعام کا صدقہ دینالازم ہے ، کیوں کہ انسان کے بدن پر جنے اور مکنے والی میل کچیل کو دور کرناممنوعات احرام میں سے ہے اور بحالت احرام امرممنوع کے ارتکاب سے دم اور صدقہ وغیرہ واجب ہوتا ہے ، اس لیے صورت مسئلہ میں اس مختص پر صدقہ واجب ہوگا۔ صاحب کتاب نے والوجہ سے اسی دلیل کو بیان کیا ہے۔

اس صورت میں لزومِ صدقہ کی ایک دوسری علت یہ ہے کہ محرم غیر محرم کے ناخن وغیرہ کو کاٹ کرخود بھی راحت حاصل کر رہا ہے، کیوں کہ جس طرح ایک صفائی پیند شخص کو اپنی میل کچیل اور اپنے ناخن پر جمی ہوئی گندگی سے اذیت محسوس ہوتی ہے اس طرح وہ دوسرے کی گندگی سے بھی اذیت محسوس کو تا ہے مگر چوں کہ دوسرے کے ناخن کی میل کچیل سے محسوس کی جانے والی اذیت اپنے اپنے ناخن کی گندگی والی اذیت سے کم ہے، اس لیے دوسرے کا ناخن تراشنے کی صورت میں محرم پرصدقہ واجب کیا گیا ہے۔ وَ إِنْ قَصَّ أَظَافِيْرَ يَدَيْهِ وَ رِجُلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمْ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ لِمَا فِيْهِ مِنْ قَضَاءِ التَّفْفِ وَ إِزَالَةٍ مَا يَنْمُوْ مِنَ الْبَدَنِ، فَإِذَا قَلَّمَهَا كُلَّهَا فَهُو اِرْتِفَاقٌ كَامِلْ فَيَلْزَمُهُ اللَّمُ، وَ لَا يَزْدَادُ عَلَى دَمْ إِنْ حَصَلَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَنْلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّمَّايَةِ، لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَّذَاخُلِ لَأَنَّ الْجَنَايَةَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَنْلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّمَّايَةِ، لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَّذَاخُلِ فَاللَّهُ عَنْدَ الْعَلْمِ إِلَّا إِذَا تَخَلَّلَتِ الْكَفَّارَهُ لِارْتِفَاعِ الْأُولَى بِالتَّكُفِيْرِ، وَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَا إِلَّا إِنَّا الْكَفَّارَةُ لِارْتِفَاعِ الْأُولَى بِالتَّكُفِيْرِ، وَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَة وَمَا إِنْ قَلَّمَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ يَدًا أَوْ رِجُلًا، لِأَنَّ الْعَالِبَ فِيْهِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ فَيَتَقَيَّدُ وَلَا أَوْ رَجُلًا الْتَعَلَّذِ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي اي السَّجْدَةِ.

التَّذَاخُلُ بِاتِّعَادِ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي اي السَّجْدَةِ.

ترجہ کملہ: اوراگر محرم نے اپ دونوں ہاتھوں اور اپ دونوں پیروں کے ناخن کائے تو اس پردم واجب ہے، کیوں کہ یہ ممنوعات احرام میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں میل کچیل کو دور کرنا اور بدن پر جنے والی گندگی کو زائل کرنا ہے، البغذا جب محرم نے پورے ناخون کر وادیے تو یہ کامل ارتفاق ہوا ، اس لیے اس پر دم واجب ہوگا۔ اور اگر تمام ناخن کا کتر نا ایک ہی مجلس میں پایا گیا تو ایک دم پر اضافہ نہیں ہوگا ، کیوں کہ جنایت ایک ہی نوع کی ہے، پھر اگر یم ختلف مجالس میں ہوتو بھی امام محمد را الله ایک ہی تھم ہے، اس پر اضافہ نہیں ہوگا ، کیوں کہ جنایت ایک ہی نوع کی ہے، پھر اگر یم ختلف مجالس میں ہوتو بھی امام محمد را الله ایک ہی تھم ہے، اس لیے کہ اس کفارے کا دارو مدار مدافل پر ہے لہذا یہ کفارہ فطر کے مشابہ ہوگیا، مگر اس صورت میں جب کفارہ درمیان میں واقع ہو، کیوں کہ پہلا جرم کفارہ دینے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ اور حضرات شیخین کے قول کی بنیاد پر اگر محرم نے ہر مجلس میں ایک ہاتھ یا ایک پیر کے ناخن کا لئے تو اس پر چاردم واجب ہوں گے، کیوں کہ کفارہ دینے میں عبادت کے معنی غالب ہیں لہذا تداخل اتحاد مجلس کے ساتھ مقید ہوگا، جیسا کہ تجدہ کی آتیوں میں ہے۔

#### اللغات:

﴿قص ﴾ كَائْ \_ ﴿ اظافير ﴾ ناخن \_ ﴿ تخلّلت ﴾ درميان مين آ جائـ

### حالت احرام میں دونوں ہاتھوں پیروں کے ناخن کا شنے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سارے ناخن کاٹ ڈالے تو اس پردم واجب ہوگا، اس لیے کہ ناخن تر اشنا اور کا شااحرام کی ممنوعات میں ہے ہے، کیوں کہ اس میں میل کچیل کو دور کرنا اور بدن اور چیڑے وغیرہ پر گئی ہوئی اگذرگی کو دور کرنا اور بدن اور چیڑے وغیرہ پر گئی ہوئی اگذرگی کو دور کرنا بھی پایا جاتا ہے اور چوں کہ پورے ناخن کتر نے میں کامل ارتفاق ہے اور ارتفاق کامل کا حصول موجب دم ہے، لہذا اس صورت میں محرم پر دم واجب ہوگا، اور اگر اس نے ایک ہی مجلس میں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کریے کام انجام دیا ہے تو اس پر صرف ایک دم واجب ہوگا اور ایک سے زائد دم واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ جنایت ایک ہی ہے اور ایک میں ایک طرح کی جنایت کے حکرار سے دم وغیرہ میں تکرار نہیں ہوتا۔

فإن كان المن اس كا حاصل يہ ہے كه اگر محرم نے اپنے ہاتھوں اور پيروں كے ناخن مختلف مجانس ميں كائے تو بھى امام محمد رئيستالا كے يہاں اس پر ايك ہى دم واجب ہوگا، اور اختلاف مجلس كى وجہ سے وجوب دم ميں اختلاف اور تعدد وتكرار نہيں ہوگا،

## ر أن البداية جلد الله المستخدم الماري الكاري كيان عن الم

کیوں کہ اس کفارے کا دارو مدار تداخل پر ہے اور اس حوالے سے بی کفار ہ فطر کے مثابہ ہے، چناں چہ اگر کوئی شخص رمضان میں عمر آ کئی ایک روزے توڑ دے اور ہر روزے کا کفارہ اداء نہ کرے تو اخیر میں اس پر صرف ایک کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ جزم اور جنایت کی نوعیت ایک ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ جنایت کی نوعیت متحد ہے اس لیے اختلاف مجلس کے باوجود محرم پر صرف ایک ہی دم واجب ہوگا۔ البتہ اگر ایک مجلس میں ناخن کتر نے کے بعد محرم نے کفارہ دے دیا اور پھر دوسری مجلس میں دوبارہ اس نے ناخن کاٹ دیا تو اب اس پر دوبارہ کفارہ لازم ہوگا اور پہلا کفارہ جنایت ثانیہ میں کفایت نہیں کرے گا، کیوں کہ وہ تو جنایت اولی کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے، اس لیے جنایت ثانیہ کی یا داش میں اب دوبارہ کفارہ اداء کرنا پڑے گا۔

اس سلسلے میں حضرات شیخین کی رائے یہ ہے کہ اگر مجالس مختلف ہوں اور اس شخص نے مثلاً چار مجلسوں میں اپنے ہاتھوں اور پروں کے ناخن کا نے ہوں تو اس پر چار دم واجب ہوں گے، اس لیے کہ دم دے کر کفارہ اداء کرنے میں عبادت کے معنی غالب ہیں، لہذا اس میں تداخل تو ہوگا، مگر یہ تداخل اتحاد مجلس کے ساتھ مقید ہوگا، یعنی اگر مجلس جنایت متحد ہوگا تب تو محرم پرصرف ایک دم واجب ہوگا، کیکن اگر مجالسہائے جنایت مختلف ہوں گی تو اس صورت میں اس پر مختلف دم واجب ہوں گے، جسیا کہ آیت سجدہ میں اس پر مختلف دم واجب ہوں گے، جسیا کہ آیت سجدہ میں ایک تم ہے یعنی اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں ایک آیت کی سجدہ بار بار تلاوت کیا تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، کیکن اگر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، کیکن اگر ایک می آیت سجدہ کو مختلف مجالس میں پڑھا تو اس پر ہر قراءت پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، ٹھیک اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر اس مختص کی مجلس متحد ہوتا اس پر ایک دم واجب ہوگا اور اگر اس کی مجلس مختلف ہوتو اس پر مختلف دم واجب ہوں گے۔

وَ إِنْ قَصَّ يَدًا أَوْ رِجُلًا فَعَلَيْهِ دَمُّ إِقَامَةً لِلرُّبْعِ مَقَامَ الْكُلِّ كَمَا فِي الْحَلْقِ.

تر جملہ: اور اگر محرم نے ایک ہاتھ یا ایک پیر کے پورے ناخن کاٹے تو اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ ربع کل کے قائم مقام ہے جیسا کہ طلق میں ہے۔

### مرف ایک ہاتھ یا پیرے ناخن کا شے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے صرف ایک ہاتھ یا صرف ایک پیر کے ناخن تراشے اور کائے تو بھی اس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہ ایک ہاتھ یا ایک پیر چاروں یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کا چوتھائی حصہ ہے اور وجوب دم کے حوالے سے رُبع کل کے قائم مقام ہے، لہٰذا اس صورت میں محرم پر دم واجب ہوگا، جیسے اگر کوئی محرم چوتھائی سرکا صلق کرتا ہے تو اس پر بھی دم واجب ہوتا ہے، ہکذا یہاں بھی اس پر دم واجب ہوگا۔

وَ إِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ حَمْسَةِ أَظَافِيْرَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، مَعْنَاهُ يَجِبُ بِكُلِّ ظُفْرٍ صَدَقَةٌ، وَ قَالَ زُفُرُ رَمَ الْكَالَّيَةِ يَجِبُ الدَّمُ بِقَبْضِ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَلَّيَةِ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ فِي أَظَافِيْرِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ دَمًا، وَالثَّلَاثَةُ أَكْثَرُهَا، وَجُهُ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ أَنَّ أَظَافِيْرَ كَفَّ وَاحِدٍ أَقَلُّ مَا يَجِبُ الدَّمُ بِقَلْمِه، وَقَدْ أَقَمْنَاهَا مَقَامَ الْكُلِّ فَلَا يُقَامُ أَكْثَرُهَا مَقَامَ كُلِّهَا، لِأَنَّهُ يُؤَدِّيُ إِلَى مَا لَا يَتَنَاهَى.

ر ان البدلية جدر على المستخصر ٢٠٠ المستخصر الكام في كيان ين الم

ترویکہ: اور اگر محرم نے پانچ ناخن ہے کم تراشے تو اس پر صدقہ واجب ہے، اس کا مطلب ہے ہے کہ ہر ناخن کے عوض صدقہ واجب ہے، اس کا مطلب ہے ہے کہ ہر ناخن کے عوض صدقہ واجب ہے، امام زفر طلیع فرماتے ہیں کہ تین ناخن کا شخ سے دم واجب ہوگا اور یہی امام ابوحنیفہ طلیع فول اول ہے، اس لیے کہ ایک ہھیلی کے ناخن ایک ہاتھ کے ناخن میں دم واجب ہوا دین ناخن اس کا اکثر ہیں، کتاب میں بیان کردہ مسئلے کی دلیل ہے ہے کہ ایک ہھیلی کے ناخن اس مقدار کا کم تر حصہ ہیں جن کے کا شخ سے دم واجب ہوتا ہے اور ہم نے اسے کل کے قائم مقام کردیا ہے لہذا اس کا اکثر اس کے کل کے قائم مقام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ غیر متنا ہی شی کا سبب بن جائے گا۔

يا في سے كم ناخن كاشنے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے ایک ہاتھ یا ایک پیر کے پانچ ناخنوں میں سے کم مثلاً تین ناخن تراش دیے تو اس پر مرہ بیں واجب ہوگا ، امام زفر والیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے تین ہر ہر ناخن کے عوض صدقہ واجب ہوگا اور ہمارے یہاں اس پر دم نہیں واجب ہوگا ، امام زفر والیٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہاتھ کے ناخنوں کو تراشا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا اور یہی امام اعظم والیٹیلڈ کا پہلا قول ہے ، امام زفر والیٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہاتھ کے پورے ناخن تراشنے کی صورت میں دم واجب ہے اور تین ناخن ایک ہاتھ یا ایک پیر کے ناخنوں کا اکثر حصہ ہیں اس لیے اکثر کوکل کے قائم مقام مان کرصورت مسئلہ میں بھی دم واجب کریں گے۔

کتاب میں بیان کروہ مسئے اور حکم کی دلیل اور امام زفر رطیقید کی دلیل کا جواب ہے ہے کہ قاعدے اور ضابطے کی فٹنگ اور سینٹگ کے لیے بھی کچھتو اعد وضوابط درکار ہیں اور ہرجگہ للا کشر حکم الکل کی گولی داغ دینا مناسب نہیں ہے، صورت مسئلہ میں ایک ہاتھ یا ایک پیر کے پورے پانچ ناخن تراشنا وجوب دم کی سب سے کم تر مقدار ہے اور چوں کہ ہم نے ہم میں سے ایک کو اقامة للربع مقام الکل کے تحت للا کشو حکم الکل والا ضابط اور فارمولہ جاری کر دیا ہے، اس لیے اب ایک ہاتھ کے پانچ ناخنوں میں سے تین ناخن تراشنے میں للا کشو حکم الکل والا ضابط نہیں جاری کریں گے، ورنہ تو یہ اجراء امر غیر متنائی کے معرض وجود میں آنا محال ہے۔

صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ صورت مسلم میں امرغیر متناہی کا ثبوت اس طور پر ہوگا کہ اگر ہم ایک ہاتھ کے تین ناخنوں میں فلاکھو حکم الکیل والا ضابطہ جاری کریں گےتو پھر چارناخنوں میں بھی بیضابطہ جاری کرنا پڑے گا، اس طرح دو میں بھی جاری کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دو تین کا اکثر حصہ ہے اور ڈیڑھ میں بھی کرنا پڑے گا، کیوں کہ وہ دو کا اکثر ہے، الحاصل ایسا کرنا بہت بڑی خرابی کا پیش فیمہ ثابت ہوگا، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگا۔ (۲۲۳/۲)

وَ إِنْ قَصَّ حَمْسَةَ أَظَافِيْرَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ يَدَيْهِ وَ رِجُلَيْهِ فَعَلْيِهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانِيُّقَايَةٍ، وَ أَبِي يُوسُفَ رَحَانُا عَلَيْهِ دَمَّ اِعْتِبَارًا بِمَا لَوْ قَصَّهَا مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ وَ بِمَا إِذَا حَلَقَ رُبُعَ الرَّأْسِ مِنْ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ، وَلَهُمَا أَنَّ كَمَالَ الْجَنَايَةِ بِنَيْلِ الرَّاحَةِ وَالزِّيْنَةِ، وَ بِالْقَلْمِ عَلَى هَذَا الْوَجُهِ يَتَأَذَّى بِهِ وَ يُشِيئُنَهُ ذَلِكَ، مِنْ مَوَاضِعَ الْحَلْقِ لِلْاَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَجُهِ يَتَأَذَّى بِهِ وَ يُشِيئُنَهُ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْحَلْقِ لِلْآئَةُ مُعْتَادٌ عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِذَا تَقَاصَرَتِ الْجِنَايَةُ تَجِبُ فِيْهَا الصَّدَقَةُ فَيَجِبُ بِقَلْمِ كُلِّ ظُهْرٍ

طَعَامٌ مِسْكِيْنٍ وَكَذَٰلِكَ لَوْ قَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ مُتَفَرِّقًا إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ ذَٰلِكَ دَمَّا فَحِيْنَئِذٍ يَنْقُصُ عَنْهُ مَا شَاءَ.

ترجمہ : اوراگر کسی محرم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے متفرق پانچ ناخن تراشے تو حفرات شیخین کے یہاں اس پرصد قد واجب ہے، امام محمد رواشیلا فرماتے ہیں کہ اس پر وم واجب ہے اس صورت پر قیاس کر کے جب اس نے ایک ہی ہاتھ کے پانچ ناخن کائے ہوں اور اس صورت پر قیاس کر کے جب اس نے علا صدہ علا صدہ مقامات سے ربع سر کا حلق کیا ہو۔ حضرات شیخین کی ولیل میہ ہے کہ جنایت کا کامل ہونا راحت وزینت کے حصول پر موقوف ہے اور اس طرح ناخن کا شیخے سے محرم اذیت محسوس کرے گا اور میہ چیز اسے عیب دار کر دے گی، بر خلاف حلق کرنے کے، اس لیے کہ وہ معتاد ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

اور جب جنایت قاصر ہے تو اس میں صدقہ داجب ہوگا لہذا ہر ناخن کتر نے سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہوگا اور · ایسے ہی اگر اس نے پانچ سے زائد متفرق ناخنوں کو کاٹا، الاّ یہ کہ طعام دم تک پہنچ جائے چناں چہ اس صورت میں اس قیمت سے جو حاہے کم کردے۔

### متفرق مقامات سے یا فی ناخن کا شنے کا حکم:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں میں سے متفرق طور پر اِدھراُدھر سے پانچ ناخن کاٹے تو حضرات شیخین کے یہاں اس پرصدقہ واجب ہوگا اور امام محمد راتشکا کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، امام محمد راتشکا کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ محرم ایک ہاتھ یا ایک پیر کے پانچ ناخن کترتا یا سرمیں الگ الگ مقامات سے رابع راس کی مقدار کومونڈ دیتا تو اس پر دم واجب ہوتا لہٰذا جب متفرق طور پرطق کرنے اور ایک ہاتھ کے پانچ ناخن کتر نے سے دم واجب ہوتا ہے تو پھر متفرق طور پر پانچ ناخن کتر نے سے بھی دم واجب ہوگا، کیوں کہ پانچ کی تعداد موجود ہے اور یہ تعداد وجوب دم کے لیے کافی ووافی ہے۔

ولھما النع حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ جنایت کا کامل ہونا راحت اور زینت کے حصول پر موقوف ہے اور متفرق طور پر ناخن کتر نے پر ناخن کتر نے سے نہ تو علی وجدالکمال راحت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی یہ کام باعث زینت ہوتا ہے، بل کہ اس طرح ناخن کتر نے سے محرم کواذیت بھی ہوتی ہے اور یہ چیز اسے عیب دار اور کارٹون بنا دیتی ہے، اس لیے صورت مسلم میں ناخن کا شنے اور تر اشنے سے جرم کامل نہیں ہوا اور جب جرم کامل نہیں ہوتا ہے کہ یہ جرم موجب دم بھی نہیں ہوگا۔

بحلاف الحلق العلق الغ امام محمد والتي في في صورت مسئله كوطق پر قياس كيا ہے يہاں سے اسى كى تر ديد كرتے ہوئے صاحب ہدايه فرماتے ہيں كة قلم اظافير كوطق پر قيابن كرنا درست نہيں ہے، كيوں كه متفرق طريقے پر سرمنڈانا معناد ہے اور لوگوں ميں رائج ہے، اس ليے يہ چيز نه تو باعث اذبت ہوگى اور نه ہى باعث عارعيب بنے گى، بل كه اس صورت ميں تو راحت اور زينت دونوں على وجدالكمال حاصل ہوں گے اور بير كت موجب دم ہوگى۔

وإذا تقاصرت النح فرماتے ہیں کہ اصل مسلم میں جب جنایت قاصر ہوتو اس میں صدقہ واجب ہوگا اور ہرناخن کے عوض ایک مسکین کو کھانا دینا پڑے گا، اسی طرح اگر کوئی شخص متفرق طور پر پانچ ناخنوں سے زائد کا نے لیتو اس پر بھی ہرناخن کے عوض ایک مسکین کا طعام واجب ہوگا، لیکن اگر کسی محرم نے مثلاً متفرق طور پر پندرہ ناخن تراشے تو ظاہر ہے کہ حضرات شخین کے عوض ایک مسکین کا طعام واجب ہوگا، لیکن اگر کسی محرم نے مثلاً متفرق طور پر پندرہ ناخن تراشے تو ظاہر ہے کہ حضرات شخین کے

## ر أن البداية جلدا على المستخطر الما المستخطر الكام في عيان ين ع

یہاں اس پر پندرہ مساکین کا طعام واجب ہوگا، مگراس میں بید یکھا جائے گا کہ مذکورہ طعام کی قیمت دم اور قربانی کی قیمت سے زائد نہ ہوجائے ورنہ تو قیمتاً دم لازم ہوگا جو درست نہیں ہے، چنان چہاس سلسلے میں تھم بیہ ہے کہ اگر قیمت دم کی قیمت سے بڑھ جائے تو پھراس میں سے محرم کو کم کرنے کا اختیار ہے۔

قَالَ وَ إِنِ انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ فَتَعَلَّقَ فَأَخَذَهُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِلَّانَّهُ لَا يَنْمُوْ بَعْدَ الْإِنْكِسَارِ فَأَشْبَهَ الْيَابِسَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَم.

تروجہ نے فرماتے ہیں کہ اگر محرم کا ناخن ٹوٹ کر لئک گیا پھر اسے محرم نے لیا تو اس پر پھی نہیں واجب ہے، کیوں کہ ٹوشنے کے بعد وہ نہیں بڑھے گالہذا بہرم کے سو کھے درخت کے مثابہ ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿انكسر ﴾ تُوث كيا ـ ﴿تعلُّق ﴾ لئك كيا ـ ﴿لا ينمو ﴾ نبيل برهتا ـ ﴿يابس ﴾ ختك ـ

### الوث كر لك موت ناخن كوا تارف كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم کا ناخن ازخود ٹوٹ کر لئک گیا اور پھر محرم نے اسے پکڑ کر تھینچ لیا تو اب اس عمل کی وجہ سے اس پر صدقہ وغیرہ کچھنجیں واجب ہوگا، کیوں کہ ٹوٹنے کے بعد وہی ناخن دوبارہ نہیں اُ گنا، اس لیے ٹوٹے ہی وہ ختم ہوگیا تھا اور محرم کے کھینچنے کی وجہ سے اس ناخن کی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے ایسا کرنے سے محرم پر پچھنہیں واجب ہوگا۔ اور جس طرح حرم کے سوکھے ہوئے درخت کو اکھاڑنے اور کا شنے سے محرم پر کوئی چیز نہیں واجب ہوتی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اس پر کوئی چیز نہیں واجب ہوگی ۔...

وَ إِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لِيسَ أَوْ حَلَقَ مِنْ عُنُو فَهُو مُحَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ بِفَلاتَةِ أَصُوعٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَ إِنْ شَاءَ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لِقُولِهِ تَعَالَى فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ (سورة البقرة : ١٩٦)، وَ كَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيْرِ وَقَدْ فَسَرَهَا ٢ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا ذَكُرْنَا، وَالْاَيَةُ نَزَلَتْ فِي الْمَعْذُوْرِ، ثُمَّ الصَّوْمُ يُخْزِنُهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَآءَ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَنَا لِمَا بَيَّنَا. وَ النَّسُكُ فَيَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ بِالْإِيَّفَاقِ، لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَمْ تُعْرَفُ قُرْبَةً إِلاَّ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ، وَ هَذَا اللَّمُ لاَ يَخْتَصَّ بِزَمَانٍ فَتَعَيَّنَ اخْتِصَاصُهُ بِالْمَكَانِ.

ترجمل: اوراگرمحرم نے عذر کی وجہ سے خوشبولگائی یا سلے ہوئے کپڑے پہنے یاحلق کیا تو اسے اختیار ہے اگر چاہے تو ایک بکری ذکح کرے اور چاہے تو چھے مکینوں پرتین صاع غلہ صدقہ کرے اور اگر چاہے تو تین دن روزہ رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ر آن البداية جلد الله المستخدمة الله الكام في ك بيان ين الم

گرامی ہے کہ روزے یا صدقے یا قربانی کے ذریعہ فدید دواور کلمہ اُوتخیر کے لیے ہے اور آپ مُنَافِیَّا نے ہماری بیان کردہ تفیر کے مطابق اس کی تفییر فرمائی ہے۔ اور یہ آیت معذور کے سلسے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر محرم معذور کو ہر جگہ روزہ کافی ہوگا، اس لیے کہ صوم ہر جگہ عبادت ہے اور ایسے ہی ہمارے ہاں صدقہ بھی ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں، رہی قربانی تو وہ بالا تفاق حرم کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ خون بہانے کا قربت ہونا صرف زمان یا مکان ہی میں معروف ہے اور یہ دم زمان کے ساتھ مختص نہیں ہے، لہذا مکان کے ساتھ اس کا اختصاص متعین ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿إِراقه ﴾ خون بهانا\_

#### تخريج:

اخرجه البخاري في كتاب المحصر باب ٥ حديث ١٨١٤.

### عذركي وجدت كسي ممنوع چيزكا ارتكاب كرنے والے كا علم:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی محرم نے عذر کی وجہ ہے خوشہولگا لی یا سلے ہوئے کپڑے پہن لیا یا سرکا طلق کرالیا تو اب دم اور جزاء کے متعلق اسے تین باتوں میں ہے کسی ایک بات کا اختیار ہوگا۔ (۱) اگر چا ہے تو ایک بکر ک ذی کرے (۲) یا چھے مساکین کو تین صاع غلہ صدقہ دے (۳) یا تو تین دن روزے رکھے، اور اس حکم کی دلیل قر آن کریم کی بی آیت فعن کان منکم مریضا او بعہ اذی من راسه ففدیة من صیام او صدقة او نسك کہ جو کچھ خص بیار ہو یا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہواہے ادائے فدیہ کے لیے صیام، صدقہ اور قربانی تیوں میں ہے کی ایک کا اختیار ہوگا، کیوں کہ بہ آیت معذور کے حق میں نازل ہوئی ہے اور اس میں جو کھمہ او ہے وہ تخییر کے لیے ہاور خود نبی اگر م اختیار ہوگا، کیوں کہ بہ آپ معذور کے حق میں نازل ہوئی ہاں میں جو کمن کی بی جو کھی ہوا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ میں اور ان کی وجہ سے اس میں جو کمن کیا ہے، چناں چہ صاحب بنایہ نے حضرت کعب بن مجر ڈ کی بہ حدیث بیان کی ہے جس کا مختصر سامضمون بہ ہے کہ ان کے سرمیں جو کی تھیں اور ان کی وجہ سے نے حضرت کعب بن مجر ڈ کی بی حدیث بیان کی ہے جس کا مختصر سامضمون بہ ہے کہ ان کے سرمیں جو کمن تھیں اور ان کی وجہ سے اختی بین بی تو بیانی تمہیں کر بی کی بیا تر آپ مُنافِق کے اور اللہ کی اور خود آپ میں تربانی نہیں کر بیاں کہ کہ ان کی سے جس کا حکم دیا اور خود آپ میں قربانی نہیں کر سک ان کی سے جس کی تھیں تربانی نہیں کر سے ان کے سرمین کی کہ کو کئیر پر چمول فر مایا۔ (بنا یہ ہم کہ کا کھی کی میں قربانی نہیں کر سے میں کا کہ کو کھی تو میں کمن کو کھی کی کہ کو کھی میں صیام او صدفۃ المن میں کو کھی کو کھی رہے کہ کو کو کھی دیا وہ کو کھی کے کھی کی صدفۃ المن میں کو کھی کی کو کھی کہ کو کھی کی کہ کو کھی کی کہ دیا اور خود آپ کو کھیں کی کہ کو کہ کو کہ کہ ان کے کھی کہ کو کھی کھی کے کہ کو کہ کو کو کھی کہ کو کھی کہ کو کھی کھی کہ کو کھی کھی کہ کو کھی کے کہ کو کہ کو کی کو کھی کی کو کھی کے کہ کا کھی کی کو کھی کے کہ کو کہ کو کھی کی کور کی کھی کی کو کھی کھی کو کھی کو کہ کو کھی کی کی کھی کھی کے کھی کو کھی کی کو کھی کے کہ کی کے کہ کی کو کھی کی کھی کے کہ کو کہ کی کی کی کو کھی کھی کو کہ کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

ٹم الصوم النے اس کا حاصل یہ ہے کہ با تفاق ائمہ اربعہ محرم کے لیے ہر جگداور ہر مقام پر روزہ رکھنا جائز ہے، کیوں کہ صوم ایک عبادت ہے اور وہ ہر جگہ جائز ہے، کسی مکان یا مقام کے ساتھ خاص نہیں ہے اور ہمارے ہاں یہی حال صدقے کا بھی ہے کہ صدقہ بھی ہر جگہ جائز ہے چناں چدا گر کوئی محرم معذور ہواور صوم یا صدقے کے ذریعے فدیداداء کرنا چاہے تو چاہے حرم میں کرے یا حرم سے باہر، بہر صورت اس اس کا فدیداداء ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی مخرم قربانی کے ذریعے فدیداداء کرنا چاہتو اس کے لیے حرم ہی میں قربانی کرنا ضروری ہے،

## 

کیوں کہ قربانی کا قربت اور عبادت ہونا صرف زمان اور مکان کے ساتھ خاص ہے، زمان کے ساتھ اس معنی کر کے خاص ہے کہ قربانی مثلاً زمان یعنی مخصوص تاریخوں میں کی جاتی ہے اور مکان کے ساتھ اس معنی کر کے خاص ہے کہ تمام ہدایائے جج کی حرم میں قربانی کی جاتی ہے اور جنایت کی وجہ سے واجب ہونے والی قربانی زمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے وہ لامحالہ مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔ ساتھ خاص ہوگی۔ ساتھ خاص ہوگی۔

وَ لَوِ اخْتَارَ الطَّعَامَ أَجْزَأَهُ، فَفِيْهِ التَّغْدِيَةُ وَالتَّعْشِيَةُ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَيَّا عَلِيَهُ الْمَعْرَةِ الْيَمِيْنِ، وَ عِنْدَ مُحَدَّدٍ رَحَيَّا عَلَيْهِ الْعَقْدَةِ الْيَمِيْنِ، وَ عِنْدَ مُحَدَّدٍ رَحَيَّا عَلَيْهُ لَا يُجْزِئُهُ، لِأَنَّ الصَّدَقَةَ، يُنْبِئَ عَنِ التَّمْلِيْكِ وَ هُوَ الْمَذْكُورُ.

تر جمل : اور اگر محرم معذور نے طعام کو اختیار کیا تو یہ کافی ہوگا اور امام ابو یوسٹ براٹیلٹر کے یہاں اس میں صبح اور شام کا کھانا شامل ہوگا، کفارہ کینین پر قیاس کرتے ہوئے اور امام محمد براٹھیٹہ کے یہاں کافی نہیں ہوگا، کیوں کہ صدقہ تملیک کی خبر دیتا ہے اور آیت میں یہی مذکور ہے۔

#### اللغاث:

﴿ احتار ﴾ چن ليا - ﴿ تغدية ﴾ مع كاكمانا وينا - ﴿ تعشية ﴾ رات كاكمانا وينا - ﴿ ينبئي ﴾ فرويتا بـ

#### مج كى جنايت كفديه كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم معذور نے اشیائے ثلاثہ (دم، صدقہ اور صیام) میں سے صدقہ کے ذریعے فدید دینے کو اختیار کیا تو امام ابو یوسف ولٹیٹیلئے کے یہاں یہ درست اور جائز ہے اور اسے چاہیے کہ چھے مساکین کوضی وشام کھانا کھلا وے، ایسا کرنے سے وہ شخص بری الذمہ ہوجائے گا اور اس کا فدیداداء ہوجائے گا۔ امام ابو یوسف ولٹیٹیلئے نے اس سکلے کو کفارہ کیمین پر قیاس کیا ہے چنا نچہ جس طرح کفارہ کیمین میں صبح وشام مساکین کو کھانا کھلانے سے کفارہ اداء ہوجا تا ہے اسی طرح فدید بھی اداء ہوجائے گا۔ اس کے برخلاف امام محمد ولٹیٹیلئ کی رائے یہ ہے کہ صدقہ کے ذریعے فدید دینے کی صورت میں کھانا کھلانے سے وہ محرم بری الذمہ نہیں ہوگا، کیوں کہ قرآن کریم میں جوصد قے کا حکم فہ کور ہے وہ تملیک کی خبر دیتا ہے، یعنی مساکین کوصد قے کا مالک بنا نا اور اطعام طعام میں اباحت کے معنیٰ میں نہ کہ تملیک کے، اس لیے اطعام طعام سے صدقہ کا مفہوم و معنیٰ اداء نہیں ہوگا اور کھانا کھلانے سے محرم بری الذمہ بھی نہیں ہوگا۔





فَإِنْ نَظَرَ إِلَى قَرَجِ امْرَأَتِه بِشَهُوَةٍ فَأَمْنَى لَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَمْ يُوْجَدُ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَفَكَّرَ فَأَمْنَى، وَ إِنْ قَبَلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهُوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمْ، وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ يَقُولُ إِذَا مَسَّ بِشَهُوةٍ فَأَمْنَى، وَ لَا فَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلُ ذَكَرَهُ فِي الْأَصُلِ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْجَمَاعِ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرَحِ، وَ عَنِ فَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلُ ذَكَرَهُ فِي الْأَصُلِ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْجَمَاعِ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرَحِ، وَ عَنِ الشَّافِعِيِ وَمِ الْكَافِي الْمَوْلَةِ وَيَعْلَقُ اللَّهُ وَعَيْ جَمِيْعِ ذَلِكَ إِذَا أَنْزَلَ، وَاعْتَبَرَهُ بِالصَّوْمِ، وَ لَنَا أَنَّ فَسَادَ الْحَجِّ يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْقِ وَ لَا يَعْسَدُ الْحَرَامُهُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ إِذَا أَنْزَلَ، وَاعْتَبَرَهُ بِالصَّوْمِ، وَ لَنَا أَنَّ فَسَادَ الْحَجِّ يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْقِ وَلَا يَعْسَدُ اللَّهُ مِنْ يَتَعَلَقُ بِالْمَوْقِ وَلَا يُعْمَلُوهُ وَلَا يَتَعَلَقُ بِالْمَوْقُ وَ لَا يَحْسَلُ الْمَرْقُ وَ ذَلِكَ مَحْظُورُ الْإِحْرَامِ فَيلُزَمُهُ اللَّمُ، بِحِلَافِ الصَّوْمِ، لِلْنَ الْمُومِ وَلَا لَعْمَاعُ الشَّهُ وَقَ وَ لَا يَحْصُلُ بِالْمَرْأَةِ وَ ذَلِكَ مَحْظُورُ الْإِحْرَامِ فَيلُزَمُهُ اللَّمُ ، بِحِلَافِ الصَّوْمِ، لِلَّالَ الْمُورَةِ وَ لَا يَحْصُلُ بِالْمَرْقِ وَ ذَلِكَ مَحْظُورُ الْإِخْرَامِ فَيلُومَ اللَّهُ مَا الشَّهُ وَقَ وَ لَا يَحْصُلُ بِالْمُؤْنِ الْهُورَةِ وَ لَا يَحْصُلُ بِلُونُ الْهُرَامِ الْمُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْقَرْمِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْتَ وَلَالِكُ مَالْولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّلُومُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِ وَالْمُلْولِ اللْمُسَادِلُولُ الْمُ الْمُؤْمِ وَ لَا لَكُومُ اللْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

ترجمہ: پھراگر محرم نے شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کی شرم گاہ کو دیکھا اور اسے انزال ہوگیا تو اس پر پھی نہیں واجب ہے، اس لیے کہ خرام تو جماع ہے اور وہ پایا نہیں گیا، لہٰذا یہ ایسا ہوگیا جیسے محرم نے نضور کیا اور اس کی منی نکل گئی۔ اور اگر محرم نے شہوت کے ساتھ چھوا اور اسے ساتھ بوسہ لیا یا چھوا تو اس پر دم واجب ہوگا، اور امام محمد رالیٹھیڈ جامع صغیر میں فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے شہوت کے ساتھ چھوا اور اسے انزال ہوگیا۔

اورکوئی فرق نہیں ہے جب انزال ہوا یانہیں ہوا، اسے مبسوط میں بیان کیا ہے۔ اور شرم گاہ کے علاوہ میں جماع کرنے کا بھی یہی تھم ہے۔ امام شافعی ولیٹھیڈ سے مروی ہے کہ اگر انزال ہوگیا تو ان تمام صورتوں میں اس کا احرام فاسد ہوجائے گا اور انھوں نے اسے صوم پر قیاس کیا ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ جج کافساد جماع ہے متعلق ہوتا ہے، اسی وجہ ہے تمام ممنوعات سے جج فاسدنہیں ہوتا، اور میہ چیزیں جماع سے مقصود نہیں ہیں، لہذا ان سے وہ چیز متعلق ہوگی جو جماع سے متعلق ہوتی ہے، لیکن اس میں عورت کے ساتھ استمتاع اور جماع کا معنی ہے اور یہ ممنوعات احرام میں سے ہے، اس لیے اس پر دم لازم ہوگا، برخلاف صوم کے، اس لے کہ صوم میں نہوت

## ر آن الہدایہ جلد سے میں جماع کرنے سے ازال کے بغیر شہوت پوری نہیں ہوتی۔ پوری کرنا حرام ہے اور شرم گاہ کے علاوہ میں جماع کرنے سے ازال کے بغیر شہوت پوری نہیں ہوتی۔

للْغَاثُ:

﴿ فرج ﴾ شرمگاه - ﴿ أمنى ﴾ انزال موكيا - ﴿ قَبِّل ﴾ بوسليا - ﴿ محظور ﴾ ممنوع -

### حالت احرام میں بیوی کود مکھنے، چھونے یا بوسہ لینے کا علم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے اپنی بیوی کے فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھا اور اسے انزال ہوگیا تو اس پر دم یا صدقہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ بحالت احرام جماع کرنا حرام ہے اور فرج کو دیکھنا جماع کرنے سے کم تر ہے، اس لیے عدم وجود جماع کی وجہ سے صورت مسئلہ میں محرم پر نہ تو دم واجب ہوگا اور نہ ہی صدقہ اور جس طرح اگر کسی عورت کا تصور کرنے سے محرم کو انزال ہوجائے تو اس پر دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی محرم پر دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔

وإن قبل المنع اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر محرم نے شہوت كے ساتھ عورت كا بوسد ليا يا اسے جھوا تو اس پر دم واجب ہوگا، صاحب ہدايه فرماتے ہيں كہ جامع صغير ميں تو مس كى صورت ميں انزال كى شرط ہے، ليكن مبسوط ميں بيشرط نہيں ہے اور بدون انزال بھى محرم پرمس بالشہوة كى صورت ميں دم واجب ہوگا، صاحب بنايہ نے لكھا ہے كہ صاحب شرح الطحاوي اور امام كرخى كے يہاں بھى انزال كى شرط نہيں ہے اور يہ حضرات بھى مبسوط كى روايت كے ہم خيال ہيں۔ (۲۷۰/۲۷)

و كذا المجواب المع فرماتے ہيں كما گرمحرم نے بيوى كے ساتھ شرم گاہ كے علاوہ كسى دوسرى جگه جماع كيا تو بھى اس پردم واجب ہوگا خواہ انزال ہو يا نہ ہو، كيوں كه بير چيزمس اور تقبيل سے بردھ كر ہے اور جب مس اور تقبيل موجب دم ہيں تو جماع مادون الفرح بدرجه ٔ اولى موجب دم ہوگا۔

وعن المشافعي النع اس سليلے ميں حضرت امام شافعی وليشيل كى رائے يہ ہے كه اگر مس، تقبيل اور جماع ما دون الفرج كى صورت ميں انزال ہوجا تا ہے تو محرم كا احرام فاسد ہوجائے گا اور جس طرح ان چيزوں كے صدور سے انزال ہونے كى صورت ميں روزہ فاسد ہوجا تا ہے ۽ اس طرح احرام بھى فاسد ہوجائے گا۔

و لنا المح ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام اور حج کا فساد صرف جماع ہے ہوتا ہے دیگر کسی بھی شی سے نہ تو احرام فاسد ہوتا ہے ،
اور نہ ہی حج، ای لیے تو جماع کے لیے دیگر ممنوعات احرام مثلاً خوشبولگانے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے سے حج فاسد نہیں ہوتا ہے ،
حج تو صرف اور صرف جماع سے فاسد ہوتا ہے اور جماع فلم ہے مرد کی شرم گاہ کا عورت کی شرم گاہ میں داخل ہونے کا اور چوں کہ مس وتقبیل میں یہ مفہوم ومعنی نہیں ہیں ، اس لیے ان سے حج فاسد نہیں ہوگا ، البتہ ان چیز وں میں عورت کے ساتھ ایک طرح کا لطف اور مزہ حاصل کرنا موجود ہے اور بحالت احرام عورت سے لطف اندوز ہونا ممنوع ہے ، اس لیے ارتکاب ممنوع کی وجہ سے محرم برتمارے یہاں دم واجب ہوگا۔

بحلاف الصوم اس کے برخلاف روزے کا مسئلہ ہے کہ وہاں فساد صوم کے لیے انزال شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ بحالت صوم شہوت پوری کرنا حرام ہے اور مادون الفرج میں بدون انزال شہوت پوری نہیں ہو عتی، اس لیے فقہائے کرام نے بحالت صوم مادون الفرج میں جماع کرنے سے فساد صوم کے لیے انزال کوشرط اور ضروری قرار دیا ہے، اس لیے اس حوالے سے حج

## ر آئ الہدایہ جلد سی کے بیان میں ہے۔ اور روز ہیں فرق ہوگا اور امام شافعی ولیٹھیا کا مج کوروزے پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ قَبُلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَ عَلَيْهِ شَاهٌ وَ يَمْضِي فِي الْحَجِّ كَمَا يَمْضِي مَنَ لَمْ يُفْسِدُهُ، وَالْأَصُلُ فِيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُنِلَ عَمَّنُ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحَرِمَانِ لِلْمُ يُفْسِدُهُ، وَالْأَصُلُ فِيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُنِلَ عَمَّنُ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحَرِمَانِ بِالْمُحَجِّ قَالَ يُرِيْفَانِ دَمَّا وَ يَمْضِيَانِ فِي حَجَّتِهِمَا وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِل، وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ بُدُنَةٌ اعْتِبَارًا بِمَا لَوْ جَامَعَ بَعُدَ الْوَقُوْفِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ مَا رَوَيْنَا، وَ الصَّحَابَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِي تَجِبُ بُدُنَةٌ اعْتِبَارًا بِمَا لَوْ جَامَعَ بَعُدَ الْوَقُوفِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ مَا رَوَيْنَا، وَ لَكُنَ الْفَصَاءَ لَمَا وَجَبَ وَلَا يَجِبَ إِلَّا لُوسُتِدُرَاكِ الْمَصْلَحَةِ خَفَّ مَعْنَى الْجَنَايَةِ فَيُكْتَفَى بِالشَّاقِ، بِخِلَافِ مَا لَوْعُنِي الشَّاقِ، بِخِلَافِ مَا لَوْعُلِي فَكَانَ عَنْهُ رِوَايَتَانِ وَ عَنْ أَبِي حَيْيَفَةً رَعَانَاتُهُ أَنَّ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ مِنْهُمَا لَا يَعْدَ الْوَقُوفِ، لِلْأَنَّالَةِ لَوَالْمَى فَعْنَى الْوَلَى عَنْهُ وَالْتَانِ .

تروج ملی: ادراگر وقوف عرفہ سے پہلے محرم نے سبیلین میں سے کسی ایک میں جماع کرلیا تو اس کا مج فاسد ہوجائے گا اوراس پر ایک بکری (کی قربانی) واجب ہوگی اور میشخص اس طرح افعال حج کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ حدیث اصل ہے جو مردی ہے کہ آپ مگا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ حدیث اصل ہے جو مردی ہے کہ آپ مگا ہے ، اس محف کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا حالال کہ وہ دونوں حج میں گذر جا کیں اور ان جماع کیا حالال کہ وہ دونوں حج میں گذر جا کیں اور ان پر آئندہ سال حج کرنا واجب ہے اور ایسے ہی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے۔

امام شافعی روان کے خلاف ہیں کہ بدنہ واجب ہوگا اس حالت پر قیاس کرتے ہوئے کہ اگر اس نے وقو ف عرفہ کے بعد جماع کیا ہو، اور ان کے خلاف ہماری روایت کردہ حدیث کا اطلاق جمت ہے کیوں کہ جب اس محرم پر قضاء واجب ہوگئی اور قضاء حصول مصلحت ہی کی وجہ سے واجب ہوتی ہے تو جنایت کے معنی خفیف ہوگئے ،اس لیے بکری پر اکتفاء کیا جائے گا۔

برخلاف وقوف عرفہ کے بعد کے، کیوں کہ (اب) اس پر قضاء نہیں واجب ہے۔ پھرامام قدوری پرلیٹھیڈ نے سبیلین کو یکساں قرار دیا ہے جب کہ امام ابوحنیفہ پرلیٹھیڈ سے سبیلین میں سے قبل کے علاوہ میں مروی ہے کہ غیرقبل میں جماع کرنا مفسد جج نہیں ہے، کیوں کہ وطی کے معنی قاصر ہیں ،لہٰذاامام صاحب پرلیٹھیڈ سے دوروایتیں ہوگئیں۔

#### اللغاث:

﴿ يهضى ﴾ كُرْرتا ہے۔ ﴿ واقع ﴾ جماع كيا۔ ﴿ يويقان ﴾ وہ دونوں خون بہائيں كے (قرباني كريں كے )۔ ﴿قابل ﴾ آنے والا سال۔

#### تخريج

## ر آن البداية جلد الله المراكبة الكام عن الكام عن

## ج كمل كرنے سے بہلے جماع كر لينے والے مياں بوى كا حكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ساتھ میں جج کررہے تھے اور وقو نے عرفہ سے پہلے دونوں ہم صحبت ہوگئے اور مجامعت
کرلی خواہ یہ مجامعت قبل میں ہویا دہر میں تو ان دونوں کا حج فاصد ہوجائے گا ان پر ایک ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی اور آئندہ
سال حج کی قضاء لازم ہوگی ، اور ان سب کے باوجود ان کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ لوگ دیگر حاجیوں کی طرح احرام باندھے رہیں
اور افعال حج اداء کرتے رہیں ، اس مسئلے کی اصل اور بنیا دوہ حدیث ہے جس میں یہ ضمون وارد ہے کہ دومیاں بیوی نے حج کا احرام
باندھا تھا اور وقو ف عرفہ سے پہلے انھوں نے جماع کرلیا ، اس پر صحابہ کرام نے آپ شائی ہے ہے شرعی مسئلہ دریافت کیا ، چناں چہ آپ
نے انھیں دم دینے ، افعال حج اداء کرتے رہنے اور آئندہ سال حج کی قضاء کرنے کا تھم دیا تھا جو اس امر کا واضح جوت بن گیا کہ
وقوف عرفہ سے پہلے جماع کی صورت میں مذکورہ تینوں چیزیں لازم اور واجب ہوں گی۔ اس طرح حضرات صحابہ کی ایک جماعت
سے بھی مروی ہے جس میں حضرت عمر فاروق حضرت علی اور حضرت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم قابل ذکر ہیں۔ (بنایہ)

اس کے برخلاف امام شافعی ولیٹھیڈ کا مسلک ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں مذکورہ میاں بیوی پر بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی اور بکری کی قربانی کا بیٹ کی مربانی واجب ہوگی اور بکری کی قربانی کا بیٹ کی مربانی واجب ہوتی ہے تو ہوئی میاں بیوی جماع کر لیس تو ان پر بھی بدنہ ہی کی قربانی واجب ہوتی ہے تو جماع کرنے سے بدنہ کی قربانی واجب ہوتی ہے تو قبل الوقوف جماع کرنے سے بدنہ کی قربانی واجب ہوگی۔ قبل الوقوف جماع کرنے سے بھی بدنہ ہی کی قربانی واجب ہوگی۔

و المحجة النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہماری بیان کروہ روایت امام شافعی را اللہ کے خلاف جمت ہے، کیوں کہ اس میں یویقان دماً کا جو تھم ہے وہ مطلق ہے اور اس میں بکری اور بدنہ کی کوئی قیدنہیں ہے، مگر چوں کہ بکری اقل ہے اس لیے وہی متعین

وجوب بکری پر ہماری دوسری دلیل میہ ہے کہ شریعت نے اس شخص پر جج کی قضا واجب کی ہے تا کہ وہ جج جسے اس نے فاسد کر دیا ہے قضاء کرکے اس کی تکمیل کرلے اور میہ بات طے ہے کہ وجوب قضاء سے جنایت میں تخفیف ہوتی ہے اور جنایت خفیفہ میں بکری بھی کفایت کر جاتی ہے، اس لیے صورت مئلہ میں محرم پر بکری ہی کی قربانی واجب ہوگی۔

بعدلاف ما بعد الوقوف المع الم شافعی رئیسیائے نے قبل الوقوف والے جماع کو بعد الوقوف والے جماع پر قیاس کیا تھا کہاں ہے اس قیاس کی تر دید کی جارہی ہے جس کا عاصل ہے ہے کہ قبل الوقوف اور بعد الوقوف والے جماع میں فرق ہے اور دونوں کو یکساں خیال کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ وقوف عرفہ کے بعد اگر کوئی محرم جماع کر لے تو اس کا جج فاسد نہیں ہوتا اور جب جج فاسد نہیں ہوتا فار جب جنایت خفیف نہیں ہوتا فاہر ہے کہ اس کی قضاء بھی واجب نہیں ہوگی تو جماع کی جنایت بھی خفیف نہیں ہوگی اور جب جنایت خفیف نہیں ہوگی تو بدنہ یعنی بڑے جانور ہی کی قربانی واجب ہوگی، اس کے برخلاف قبل الوقوف والی صورت میں وجوب قضاء کی وجہ سے چوں کہ جنایت میں تخفیف ہوجاتی ہے، اس لیے اس صورت میں شاۃ اور بکری سے کام چل جائے گا۔

## ر آن البداية جلد ص ير صهر ۱۸ بي مي المراق الكام في كيان ير ع

میں قبل اور دبر میں فرق ہے، چناں چہ اگر کوئی محرم قبل میں وطی کرتا ہے تو اس کا حج فاسد ہوجائے گالیکن اگر کوئی دبر میں یہ کام کرتا ہے تو اس کا حج فاسد ہوجائے گالیکن اگر کوئی دبر میں یہ کام کرتا ہے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ دبر یعنی مقعد میں وطی کامعنی ناقص رہتا ہے اور اس میں قبل کی طرح لذت نہیں حاصل ہوتی اس لیے دبر کی وطی مفسد حج نہیں ہوگا۔ گویا کہ امام اعظم والشھائی ہے اس سلسلے میں دوروایتیں ہوگئیں، مگر پہلی روایت ہی زیادہ راج

وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَارِقَ امْرَأَتَهُ فِي قَصَاءِ مَا أَفْسَدَاهُ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِمَالِكٍ وَمَ الْحَلَيْمَ إِذَا خَرَمَا، وَ لِلشَّافِعِيِّ وَمَ الْكَانِ الْمَالِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكَانِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيْهِ، لَهُ أَنَّهُمَا يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ وَمَ اللَّهُ ا

تروجہ کا: اور ہمارے یہاں جماع کرنے والے محرم پر فاسد کردہ جج کی قضاء کے سلسلے میں اپنی بیوی سے مفارقت اختیار کرنا ضروری نہیں ہے امام مالک والتھا کا اختلاف ہے جب وہ دونوں اپنے گھر سے نگلیں (تو الگ الگ نگلیں) اور امام زفر والتھا کا اختلاف ہے اس وقت جب وہ دونوں اس مقام پر پنچیں جہاں جماع اختلاف جب وہ دونوں اس مقام پر پنچیں جہاں جماع کیا تھا۔ امام شافعی والتھا کی دلیل یہ ہے کہ وہ دونوں جب جماع کو یاد کریں گے تو پھر مجامعت کر بیٹھیں گے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے جدار ہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرنے والا نکاح ان کے مابین موجود ہے، البذا احرام سے پہلے جدا ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیوں کہ وہ دونوں کو جمع کرنے والا نکاح ان کے مابین موجود ہے، البذا احرام سے پہلے جدا ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیوں کہ وہ دونوں کی شرمندگی اور احتراز میں اضافہ ہوگا ، اس مشقت کو یاد کریں گے جو انھیں تھوڑی سی لذت کے سبب لاحق ہوئی ہے، لبذا دونوں کی شرمندگی اور احتراز میں اضافہ ہوگا ، اس مشقت کو یاد کریں گے جو انھیں تھوڑی سی لذت کے سبب لاحق ہوئی ہے، لبذا دونوں کی شرمندگی اور احتراز میں اضافہ ہوگا ، اس

#### اللَّغَاتُ:

﴿ يفار ق ﴾ جدا كرد \_ \_ ﴿ اشهيا الى ﴾ جب وه دونول بَنْ جاكير \_ ﴿ ندمًا ﴾ شرمارى \_ ﴿ افتراق ﴾ عليحد كا \_ جماع سے فاسد مونے والے فيح كے قضا في على يدى سے جدائى كى شرط كا بيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی جضوں نے سابقہ جج جماع کی وجہ سے فاسد کردیا تھا اب دوبارہ جب جج کے لیے جائیں تو ہمارے یہاں ان پر بیدلازم نہیں ہے کہ وہ دونوں الگ الگ رہیں یا الگ راستے طے کریں، اس کے برخلاف امام مالک ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوجا نمیں اور ساتھ نہ رہیں، امام زفر ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد وہ دونوں الگ ہوجا نمیں اور امام شافعی ولیٹھیڈ کا مسلک بیہ ہے کہ سال گذشتہ جس مقام پر انھوں نے مجامعت کی تھی جب اس جگہ کے قریب پہنچیں تو ایک دوسرے سے جدا ہوجا نمیں، ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ سال گذشتہ ایک مرتبہ وہ

ر ان البداية جلد الله المستخدم المام المستخدم المام في عيان ين الم

لوگ دوران حج جماع کر چکے ہیں اس لیے بہت ممکن ہے کہ جب مقام مجامعت سے ان کا گذر ہوتو شہوت انگزائی کینی شروع کر دے اور پھریہ دونوں بے قابو ہوکر جماع میں مشغول ہوجائیں، لہذا انھیں جماع سے بچانے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس جگہ پنچنے سے پہلے ہی انھیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے، تا کہ'' نہ رہے بانس نہ بجے بانسری''۔

احناف کی دلیل ہے ہے کہ مج کرنا اور جج کے لیے سفر کر کے جانا کوئی آسان کا منہیں ہے بل کہ بیانتہائی پر مشقت مرحلہ ہے اور یہ وادی نہایت جاس سل وادی ہے اس لیے ندکورہ میاں بیوی اس مقام پر پہنچ کر جماع اور لذت جماع کا تصور کرنے کے بجائے حسرت وندامت کے آنبو بہانے میں لگ جا کیں گے اور زبان حال سے بیصدا لگا کیں گے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم بھٹک گئے تصاور معمولی لذت کی خاطر ہمیں ایک بار پھر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑرہا ہے، اس لیے نہ تو وہ دونوں احرام سے پہلے جدا ہوں گے اور نہ بی احرام کے بعد ، کیوں کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور ان کا نکاح باتی ہے لہذا احرام سے پہلے ان کے حیام کرنا درست ہے اور احرام باند ھنے کے بعد جماع حلال نہیں ہے اور پھر سابقہ جرم کی پریشانیاں ہی ان کی سفیہ اور فارنگ کے لیے جماع کرنا دوست ہے اور احرام باند ھنے کے بعد جماع حلال نہیں ہے اور پھر سابقہ جرم کی پریشانیاں ہی ان کی سفیہ اور نگر کے لیے کافی ووافی ہیں ، اس لیے ان کے تق میں جدائی کاکوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

وَ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَمْ يَفُسُدُ حَجُّهُ وَ عَلَيْهِ بُدُنَةٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَا الْأَنْ فِيمَا إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الرَّمْيِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْبُدْنَةُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْهِمَا، أَوْ لِلْنَّةُ الرَّبِي الْبُدْنَةُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْهَا، أَوْ لِلْنَّةُ الرَّبِي الْبُدُنَةُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِلْنَّةُ الْمُؤْمِنُةُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْبُدُنَةُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْهِمَا، أَوْ لِلْنَّةُ اللَّهُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْبُدُنَةُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْهِمَا أَوْلَا الْمَا يَجِبُ الْبُدُنَةُ لِقُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيهِمَا أَوْلِ الْمَا يَعِمُ اللْمُ الْمُؤْمِنُهُ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّلْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

تروجی که: اورجس محرم نے عرفہ میں وقوف کرنے کے بعد جماع کیا تو اس کا حج فاسد نہیں ہوا اور اس پر بدنہ واجب ہے، امام شافعی اللہ علیہ کا اس صورت میں اختلاف ہے جب اس نے رمی سے پہلے جماع کیا، اس لیے کہ آپ من اللہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے جس نے وقوف عرفہ کر لیا اس کا حج پورا ہوگیا۔ اور بدنہ تو حضرت ابن عباس توافی نان کی وجہ سے واجب ہے یا اس وجہ سے واجب ہے کہ جماع ارتفاق کی سب سے عمدہ قتم ہے، لہذا اس کا موجب بھی بھاری ہوگا۔

#### اللغاث:

ويتغلّظ ﴾ بھارى موجاتا ہے، موٹا موجاتا ہے۔

### تخريج

اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في من ادرك الامام يجمع فقد ادرك الحج، حديث ٨٨٩.

### وتوف عرفد كے بعد جماع كاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے وقوف عرفہ کے بعد اپنی ہوی سے جماع کیا تو اس کا جج فاسد نہیں ہوگا، مگر چوں کہ ابھی بھی وہ محرم ہے اور اس پر جج کے پچھافعال مثلاً طواف زیارت اور رمی وغیرہ کی اوائیگی باتی ہے، اس لیے اس جماع کی وجہ سے اس پر ایک بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔ امام شافعی والٹھلا فرماتے ہیں کہ اس مخص نے جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے

## ر ان البداية جلدا على المحالية الكام في بيان ين المحالية المحالية الكام في المحالية ال

جماع کیا ہے تو اس کا حج فاسد ہوجائے گا، اس لیے کہ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے جماع کیا ہے تو اس کا حج فاسد ہوجائے گا اس لیے کہ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے وہ محرم شار ہوتا ہے اور اس پر حج کے بعض افعال کی ادائیگی باقی رہتی ہے۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں ندکور ہے یعنی من وقف بعوفة فقد تم حجه کہ جس نے وقوف عرفہ کرلیااس کا حجم کمل ہوگیا، اور بہاں پیمیل حج سے مرادیہ ہے کہ اب جماع وغیرہ سے وہ حج فاسد نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب وقوف عرفہ کے بعد ہی بعد حج فساد اور بطلان سے محفوظ ہوجا تا ہے تو اب جماع سے وہ فاسد نہیں ہوگا، گرچوں کہ محرم مکمل طور پر احرام سے نکلنے کے بعد ہی حلال ہوتا ہے، اس لیے بحالت احرام ندکورہ جماع سے اس محرم پر ایک بدنہ کی قربانی واجب ہوگی۔

پھر وجوب برنہ کے سلسلے میں حضرت ابن عباس و التھ کی ایہ فرمان بھی دلالت کرتا ہے، قال إذا جامع قبل الوقوف بعوفة فسد نسکه و علیه دم، وإذا جامع بعدالوقوف فحجته تامة و علیه بدنة، یعنی جوشض و توف عرفہ سے پہلے جماع کرلے اس کا حج فاسد ہوجائے گا،لیکن جو و توف کے بعد جماع کرنے اس کا حج تو فاسد نہیں ہوگا، البتہ اس پر ایک بدنہ واجب ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے صورت مسلم میں بطور دم وجوب بدنہ کی ایک علت یہ بیان کی ہے کہ جماع کرنا جملہ انواع ارتفاق و انتفاع میں سب سے اعلی اور عمد قسم ہے اس لیے اس کی لذت حاصل کرنے والے پر اسی طرح کا بھاری بھر کم دم بھی واجب ہوگا۔

وَ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ لِبَقَاءِ إِحْرَامِهٖ فِي حَقِّ النِّسَاءِ دُوْنَ لُبْسِ الْمَحِيْطِ وَ مَا أَشْبَهَ فَحَفَّتِ الْجِنَايَةُ فَاكْتُفِيَ بِالشَّاةِ.

ترجمه: اوراگرمحرم نے طلق کے بعد جماع کیا تو اس پر بکری واجب ہے، اس لیے کہ اس کا احرام عورتوں کے حق میں باقی ہے، نہ کہ سِلا ہوا کپڑاوغیرہ پہننے کے حق میں، لہذا جنایت خفیف ہوگئ اس لیے بکری پراکتفاء کرلیا گیا۔

#### اللغاث:

﴿ حلق ﴾ سرمنڈ انا۔ ﴿ مخيط ﴾ سلا ہوا۔ ﴿ خفّت ﴾ ہلکی ہوگئ۔

### طل کے بعد جماع کرنے کا تھم:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے حلق کرانے کے بعدا پی بیوی سے جماع کیا تو نہ تو اس کا جج فاسد ہوگا اور نہ ہی اس پر بدنہ واجب ہوگا مگر چوں کہ عورتوں کے حق میں ابھی بھی وہ مخص محرم ہے، اس لیے اس پر ایک بکری بطور دم واجب ہوگا کیوں کہ حلق کے بعد جنایت میں خفت اور ہلکا پن آگیا اور ظاہر ہے کہ بکری معمولی جنایت میں کافی ہوجاتی ہے، اس لیے صورت مسکلہ میں بکری ہی پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ اور صورت مسکلہ میں صرف جماع ہی کی وجہ سے اس پر بکری واجب ہوگی، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ حلق کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے یا خوشبو وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو اس پر پہنین واجب ہوگا، کیوں کہ ان چیز وں کے حق میں اب وہ شخص حلال اور غیر محرم ہوچکا ہے۔

وَ مَنْ جَامَعَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ فَسَدَتُ عُمْرَتُهُ فَيَمْضِي فِيْهَا وَ يَقْضِيْهَا وَ عَلَيْهِ شَاةٌ، وَ

## 

مَنْ جَامَعَ بَعْدَ مَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ أَوْ أَكْفَرَ فَعَلَيْهِ شَاهٌ وَ لَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمُّ أَتَّانَهُ تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمُ أَتَّانَهُ تَفُسُدُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَ عَلَيْهِ بُدُنَةٌ اِعْتِبَارًا بِالْحَجِّ، وَ لَنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَ كَانَتُ أَحَطَّ رُتُبَةً مِنْهُ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهَا، وَالْبَدُنَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَ عَلَيْهِ بُدُنَةٌ اِعْتِبَارًا بِالْحَجِّ، وَ لَنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَ كَانَتُ أَحَطَّ رُتُبَةً مِنْهُ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهَا، وَالْبَدُنَةُ فِي الْحَجِّ إِظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ .

تروج کے: اور جس شخص نے عمرہ میں چار شوط طواف کرنے سے پہلے جماع کرلیا اس کا عمرہ فاسد ہوجائے گا لہذا وہ عمرہ میں گذر جائے اور اس کی قضاء کرے اور اس پرایک بکری واجب ہے۔ اور جس محرم نے چار شوط یا اس سے زائد طواف کرنے کے بعد جماع کیا تو اس پرایک بکری واجب ہے اور اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا، امام شافعی والیشیائی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عمرہ فاسد ہوجائے گا اور حج پر قیاس کرتے ہوئے اس پرایک بدنہ واجب ہوگا، اس لیے کہ امام شافعی والیشیائی کے یہاں جج کی طرح عمرہ فرض ہوجائے گا اور حج بہ ہماری دلیل میہ ہے، ہماری دلیل میہ ہم کہ مسنت ہے، لہذا وہ جج سے کم درجے کا ہوگا، لہذا اظہار فرق کے لیے عمرہ میں بکری واجب ہوگی اور حج میں بدنہ واجب ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿أحطَّ ﴾ كم درج كار ﴿تفاوت ﴾ فرق \_

### عمره كااحرام باند صنے والا جماع كر بيٹے تواس كى مختلف صورتوں كے احكام كى تفصيل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کا طواف کرنا شروع کیا اور چار شوط طواف کرنے ہے پہلے اس نے جماع کرلیا تو ہمارے یہاں اس کا عمرہ بھی فاسد ہوجائے گا اور اس پرایک بکری بھی بطور دم واجب ہوگی ، لیکن اگر اس نے چار شوط یا اس سے زائد طواف کرنے کے بعد جماع کیا تو اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا ، لیکن جماع کرنے کی وجہ سے اس پرایک بکری بطور دم واجب ہوگی ، گویا ہمارے یہاں فساوِعمرہ کے حوالے سے قبل اُدبعة اُشو اط اور بعد اُدبعة اُشو اط عیم فرق ہے لیکن امام شافعی واٹھیا نے بیاں جم کی طرح عمرہ بھی شافعی واٹھیا نے بین کہ دونوں صورتوں میں اس شخص پر بدنہ واجب ہوگا ، کیوں کہ امام شافعی واٹھیا کے یہاں جم کی طرح عمرہ بھی فرض ہے اور اس پر بدنہ واجب ہوتا ہے ، فرض ہے اور اس پر بدنہ واجب ہوتا ہے ، فاسد ہوجا تا ہے اور اس پر بدنہ واجب ہوتا ہے ، فرض ہے اور اس پر بدنہ واجب ہوتا ہے ، فاسد ہوجا تا ہے اور اس پر بدنہ واجب ہوگا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ ہمارے ہاں عمرہ سنت ہے، فرض نہیں ہے اور اس کی دلیل بیہ ہے سنل النبی صلی الله علیه و سلم عن العمرة أهی و اجبة ، قال لا وأن تعتمو خیو لك، لین آپ الله علیه وریافت كيا گيا كہ كيا عمرہ واجب ہے؟ آپ الله علیه عن العمرة أهی و اجب تو نہیں ہے، البته عمرہ كر لينا بہتر ہے (بنايہ ۱۷۷۲) اس حدیث سے بیہ بات روز روشن كی طرح عیاں ہے كہ عمرہ كرنا سنت ہے اور جب عمرہ سنت ہے تو ظاہر ہے كہ اس كا مقام ومرتبہ جج سے كم تر ہوگا، كيوں كہ جج فرض ہے، اسى ليے ہم سنت اور فرض كے مابین فرق مراتب كی وضاحت كے ليے بيہ كہتے ہیں كہ عمرہ میں تو بحرى واجب ہوگى اور جج میں بدنہ واجب ہوگا۔

وَ مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا كَانَ كَمَنْ جَامَعَ مُتَعَمِّدًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهَ عَمَاعُ النَّاسِيُ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلْحَجِّ، وَ كَذَا الْخِلَافُ فِي جَمَاعِ النَّائِمَةِ وَالْمُكْرَهَةِ، هُو يَقُولُ الْحَظُرُ يَنْعَدِمُ بِهاذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَقَعِ الْفِعْلُ جَنَايَةً، وَ لَنَا الْخِلَافُ فِي جَمَاعِ النَّائِمَةِ وَالْمُكْرَهَةِ، هُو يَقُولُ الْحَظُرُ يَنْعَدِمُ بِهاذِهِ الْعَوَارِضِ، وَالْحَجُّ أَنَّ الْفَسَادَ بِإِعْتِبَارِ مَعْنَى الْإِرْتِفَاقِ فِي الْإِحْرَامِ ارْتِفَاقًا مَخْصُوضًا، وَ هذا لَا يَنْعَدِمُ بِهاذِهِ الْعَوَارِضِ، وَالْحَجُّ لَنَّ الْفَسَادَ بِإِعْتِبَارِ مَعْنَى الْكُورِ فِي الْإِحْرَامِ مُذَكِّرَةٌ بِمَنْوِلَةِ حَالَاتِ الصَّلَاةِ، بِحِلَافِ الصَّوْمِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

تروج ملک: اورجس نے بھول کر جماع کیا وہ جان ہو جھ کر جماع کرنے والے کی طرح ہے، امام شافعی والٹیل فرماتے ہیں کہ بھول کر جماع کرنے والے کا جماع مضید بچ نہیں ہے اور سوئی ہوئی عورت اور جرکی گئی عورت کے جماع میں بھی یہی اختلاف ہے، امام شافعی والٹیل فرماتے ہیں کہ حرمت ان عوارض کی وجہ سے معدوم ہوجاتی ہے، لہذا فعل جنایت نہیں واقع ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام میں ارتفاق مخصوص کے اعتبار سے فساد آتا ہے اور یہ ارتفاق مخصوص ان عوارض سے معدوم نہیں ہوتا اور جج صوم کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ احرام کی حالتیں حالات نماز کی طرح یا دوبانی کرانے والے ہیں، برخلاف روزے کے واللہ اعلم

اللغات:

﴿ناسى ﴾ بعول كركرنے والا وحظر ﴾ ممانعت وجناية ﴾ جرم

## بعول كراسوئ موت يا بالجرجماع كرفي ياجماع موفى كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح عدا جماع کرنے سے محرم کا جج وغیرہ فاسد ہوجاتا ہے اس طرح بھول کر جماع کرنے سے بھی جج فاسد نہیں ہوتا، اس جماع کرنے سے بھی جج فاسد نہیں ہوتا، اس مطرح اگرکسی محرم اور سوئی ہوئی عورت سے جماع کیا گیا یا کسی عورت کو مجبور کرکے اس سے جماع کیا گیا اور وہ محرمہ بھی ہوتو ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں اس عورت کا جج فاسد ہوجائے گا، لیکن امام شافعی والشیل کے یہاں جج فاسد نہیں ہوگا۔ امام شافعی والشیل کی دلیل یہ ہوجاتی ہے، لہذا محرم یا محرمہ کی طرف سے ان دلیل یہ ہے کہ نسیان، نوم اور اکراہ عوارض ہیں اور عوارض سے حرمت اور ممانعت ختم ہوجاتی ہے، لہذا محرم یا محرمہ کی طرف سے ان افعال کا صدور جنایت بی نہیں ہوگا اور جب جنایت نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس سے جج یا عمرہ کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام اور جج کے فساد کا تعلق بحالت احرام حصول لذت پر ہے اور جماع سے کامل طور پر لذت حاصل موجوباتی ہے، اس لیے کہ نسیان اورنوم وغیرہ حصول لذت کے منافی نہیں ہیں، لہذا جب ان عوارض کے ہوتے ہوئے کامل طور پر لذت کا حصول موجود ہے تو ظاہر ہے کہ حج فاسد ہوجائے گا، اس لیے کہ بحالتِ احرام جماع کی لذت حاصل کرنا مفسد جج ہے۔

ندکورہ عوارض کے حصولِ ارتفاق کے منافی نہ ہونے کی ایک علت یہ ہے کہ اگر بحالت نوم کسی عورت سے جماع کیا گیا تو اس پوشل جنابت واجب ہوگا، اس طرح اگر وہ عورت جماع کرنے والے کی ساس ہوتو اس سے حرمت مصاہرت بھی ثابت ہوگی، لہذا جب نوم وغیرہ کی حالت کا جماع دیگر مسائل میں موثر ہے تو فساد حج میں بھی موثر ہوگا اور حج فاسد ہوجائے گا۔ (بنایہ ۲۷۸۸) والحج لیس المنح امام شافعی رہی تھے کوصوم پر قیاس کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ جس طرح صوم اور روزے میں عمد ر آن الهداية جلدا على المحالية المحارجة المحارجة على المحارجة على المحارجة على المحارجة على المحارجة ا

اورنسیان میں فرق ہے اور پھول کر جماع کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اس طرح جج میں بھی عداور نسیان میں فرق ہوگا اور بھول کر جماع کر جماع کرنے سے جج فاسد نہیں ہوگا،صاحب ہدایہ اس عبارت سے اس قیاس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جج کوصوم پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ جس طرح نماز کی حالتیں ندکر ہیں، اس طرح احزام کی حالتیں بھی ندکر ہیں اور ہمہ وقت محرم کو جماع اور منافی احزام سے باز رہنے پر تنفیہ کیا کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے لیے جج میں تحذیر اور تنبیہ کی حالتیں موجود ہیں تو اب اس کا جماع کرنا تعدی اور سرشی ہوگا اور اسے نسیان پر محمول ہی نہیں کیا جائے گا، اس لیے جج نسیان کو بھی مفد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف روزے کی حالتیں چوں کہ ذکر نہیں ہیں اور روزے میں نسیان بکثر ت واقع ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے روزے میں عمد اور نسیان کا فرق کیا ہے اور بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے کو معانے قرار دیا ہے۔



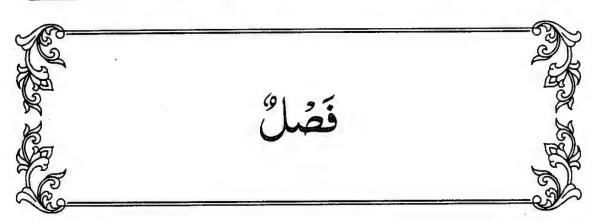

اس سے پہلی فصل میں بیان کیے گئے مسائل مذکورہ فصل کے مسائل سے الگ اور جدا ہیں اس لیے دونوں طرح کے مسائل کوالگ الگ فصل کے تحت بیان کیا جارہا ہے

وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الْقُدُوْمِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰ الْكَاتِيْةِ لَا يَعْتَدُّ بِهِ لِقَوْلِهِ ٥ عَلَيْهِ السَّكَامُ الطَّوَافُ صَلَاةٌ إِلاَّ أَنَّ اللَّه تَعَالَى وَلَيْطُوفُواْ بِالْبَيْتِ الْطُوافُ مَلَا قُولُهُ تَعَالَى وَلَيْطُوفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَقِيْقِ مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الطَّهَارَةِ فَلَمْ تَكُنْ فَرْضًا، ثُمَّ قِيْلَ هِي سُنَةٌ، وَالْأَصَتُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، لِلَّانَّةُ يَجِبُ بِتَوْكِهَا الْعَيْنُو مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الطَّهَارَةِ فَلَمْ تَكُنْ فَرْضًا، ثُمَّ قِيْلَ هِي سُنَةٌ، وَالْأَصَتُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، لِلَّانَةُ يَجِبُ بِتَوْكِهَا الْعَقَارَةِ فَلَمْ تَكُنْ فَرْضًا، ثُمَّ قِيْلَ هِي سُنَةٌ، وَالْأَصَتُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، لِلْآنَةُ يَجِبُ بِتَوْكِهَا الْعَلَوافِ وَ هُو سُنَةٌ يَصِيْرُ النَّجَابِ الشَّرَعَ فِي هَلْذَا الطَّوَافِ وَ هُو سُنَةٌ يَصِيْرُ وَ لِلْنَا الْعَلَوافِ وَ هُو سُنَةٌ يَصِيرُ وَ لِلْآنَ الْخَبَرَ يُوجِبُ الْعَمَلَ فَيَثُبُتُ بِهِ الْوُجُوبُ، فَإِذَا شَرَعَ فِي هَلَذَا الطَّوَافِ وَ هُو سُنَةٌ يَصِيرُ وَ لِلْآنَ الْخَبَرَ يُوجِبُ الْعَمَلَ فَيُثْبُتُ بِهِ الْوَجُوبُ، فَإِذَا شَرَعَ فِي هَا لَا الطَّوَافِ وَ هُو سُنَةٌ يَصِيرُ وَالطَّهَارَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُو طُوافُ الزِيّارَةِ، وَكَذَا الْحُكُمُ فِي كُلِّ طُوافٍ هُو تَطُونُ عُلُو اللَّهُ وَالْمُ وَهُو طُوافُ الزِيّارَةِ، وَكَذَا الْحُكُمُ فِي كُلِّ طُوافٍ هُو تَطُونُ عَلَى وَهُو طُوافُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ وَهُو طُوافُ الزِيّارَةِ، وَكَذَا الْحُكُمُ فِي كُلِّ طُوافٍ هُو تَطُونُ عُلَوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُعَلِقُولُ الْمُعُلِّ الْمُعَالِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّقُولُ الْمُعَالَ الْمُعَلِّ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُعَلِّ الْمُعَالِ الْمُعَلِّ الْمُعْلَقِ الْمُوافِ الْمُعُولُ الْمُعَلِي الْمُعُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمُ اللْ

ترجمہ : اورجس شخص نے بے وضوطواف قدوم کیا اس پرصدقہ واجب ہے، امام شافعی ولیٹی فرماتے ہیں کہ اس طواف کا اعتبار انہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ من گیٹی کا ارشاد گرای ہے کہ طواف نماز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں گفتگو کومباح قرار دیا ہے، لہذا طواف کے لیے طہارت شرط ہوگی۔ ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا بی فرمان ہے و لیطفوا لنے جوطہارت کی قید سے خالی ہے اس لیے طہارت فرض نہیں ہوگی، پھر کہا گیا کہ وہ سنت ہے لیکن اصح یہ ہے کہ طہارت واجب ہے، کیوں کہ ترک طہارت سے تلافی کرنے والی چیز واجب ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ صدیث عمل کو واجب کرتی ہے لہذا اس سے وجوب ثابت ہوگا۔ لہذا جب کوئی اسے شروع مرک کی حالاں کہ وہ سنت ہے تو شروع کرنے سے واجب ہوجائے گا اور ترک طہارت سے اس میں نقص آ جائے گا، لہذا صدقہ سے اس کی تلافی کی جائے گی، اس طواف سے اس کے کم رتبہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے سے واجب ہوا ہوا ہو واجب ہوا ہو واجب کرنے سے اس کی تلافی کی جائے گی، اس طواف سے اس کے کم رتبہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے سے واجب ہوا ہوا ہوا ہوں وہ طواف زیارت ہے اور یہی جواب ہر اس طواف میں سے جو نقلی ہو۔

## ر آن البداية جلدا على المستخدمة من من الكام في كيان ين على الكام في كيان ين على الم

#### اللغات:

﴿محدث ﴾ بِ وضور ﴿لا يعتد به ﴾ اس كوشارنبيس كيا جائے گا۔ ﴿أباح ﴾ حلال كيا ہے۔ ﴿دنو ﴾ باكا پن ، كى۔ ﴿نطق ع الله ع ا

#### تخريج

اخرجه البيهقي في كتاب الحج باب الطواف على الطهارة حديث رقم: ٩٠٨٥.
 و كنز العمال باب حرف الحاء، حديث ١٢٠٠٢.

#### ب وضوطواف قدوم كرف والے كا جرمانه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے بے وضوطواف قدوم کیا تو ہمارے یہاں اس کا طواف معتر ہے، لیکن ترک طہارت کی وجہ سے اس پرصدقہ واجب ہے، جب کہ امام شافعی ولیٹھیا کے یہاں اس شخص کا طواف ہی معتر نہیں ہے، کیوں کہ آپ مالیٹی اس خص کی وجہ سے اس پرصدقہ واجب ہے، جب کہ امام شافعی ولیٹھیا کے یہاں اس شخص کا طواف ہی معتر نہیں ہے، اس لیے طواف بلاوضو درست صدیث پاک المطواف صلاق میں طواف کو نماز کے مشابہ قرار دیا ہے اور یہ مشابہت ذات میں ہے، اس لیے طواف بلاوضو درست نہیں ہوگا اور جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے اس طرح طواف کے لیے بھی وضو شرط ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ولیطوفوا بالبیت العتیق کے فرمان سے مطلق طواف کرنے کا تھم دیا ہے اور طہارت وغیرہ کے شرط اور فرض ہونے سے کوئی بحث نہیں فرمائی، اس لیے طہارت کی شرط کے بغیر صرف طواف کرنا مشردع ہوگا اور وضواس میں شرط نہیں ہوگا۔

ٹم قیل ھی المنح فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق طواف میں طہارت سنت ہے، کیکن اصح یہ ہے کہ وہ واجب ہے،
کیوں کہ اگر کوئی شخص بلاوضوطواف کرتا ہے تو اس پر نقصان کی تلافی کرنے والی چیز یعنی صدقہ واجب ہوتا ہے اور یہ بات طے
ہے کہ جابر کا وجوب اور اس کا ثبوت ترک واجب ہی سے متعلق ہوتا ہے، لہٰذا اس سے طواف میں طہارت کا واجب ہونا ثابت
ہور ہا ہے۔

طواف میں وجوب طہارت کی دوسری دلیل میہ ہے کہ حدیث الصلاۃ طواف خبر واحد ہے اور خبر واحد سے وجوب ثابت ہوتا ہے، لہذا اس حوالے سے بھی طواف میں طہارت اور وضو کا واجب ہونا ہی ثابت ہور ہا ہے۔

فاذا شرع المنح المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ طواف قدوم اصلاً تو سنت ہے، كيكن جبكوئي شخص اسے شروع كرتا ہے تو شروع كرنا ہے تو شروع كرنا ہے تو شروع كرنا ہے تو شروع كى وجہ سے وہ طواف واجب ہوجاتا ہے اگر بحالت حدث كوئى طواف كرتا ہے تو ظاہر ہے كہ اس ميں نقص آئے گا اور اس نقص اور كى كى تلافى كے ليے صدقہ واجب ہوگا، اس كے برخلاف اگر كوئى شخص بلا وضوطواف زيارت كرتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا جب كہ بلا وضوطواف قدوم كرنے والے پرصدقہ واجب ہوتا ہے ان دونوں ميں جبر نقصان كے حوالے سے فرق كرنے كى وجہ يہ كہ طواف قدوم اصلاً سنت ہے اور شروع كرنے كے بعد واجب ہوتا ہے جب كہ طواف زيارت اصلاً اور ذاتاً واجب ہے اور اللہ نے اسے واجب قرار دیا ہے اس ليے سنت اور واجب ميں فرق مراتب كوعياں كرنے كے ليے ايك جگه صدقہ واجب كيا گيا اور

وَ لَوْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاهُ، لِأَنَّهُ أَدْخَلَ النَّقْصَ فِي الرُّكُنِ فَكَانَ أَفْحَشَ مِنَ الْأَوَّلِ فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ، وَ إِنْ كَانَ جُنْبًا فَعَلَيْهِ بُدْنَةٌ كَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْهِا، وَ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ مِنَ الْحَدَثِ فَيَجِبُ جَبْرُ نُقْصَانِهَا بِالْبُدُنَةِ إِظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ، وَ كَذَا إِذَا طَافَ أَكْفَرَهُ جُنْبًا أَوْ مُحْدِثًا، لِأَنَّ أَكْثَرَ الشَّيْءِ لَهُ حُكْمُ كُلِّهِ.

تروج کے : اور اگر محرم نے بلاوضوطواف زیارت کیا تو اس پرایک بکری (بطور دم) واجب ہے اس لیے کہ اس نے رکن میں نقص داخل کر دیا ہے، لہذا یہ پہلے ہے بھی زیادہ برا ہوگا اس لیے دم کے ذریعہ اس کی تلافی کی جائے گی۔ اور اگر محرم جنبی ہوتو اس پر بدنہ واجب ہے اس طرح حضرت ابن عباس خوافی ہے مروی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جنابت صدف سے زیادہ غلیظ ہے لہذا فرق ظاہر کرنے کے لیے اس کے نقصان کی تلافی بدنہ سے کی جائے گی۔ اور ایسے ہی جب محرم جنابت یا صدث کی صالت میں اکثر طواف کرے، اس لیے کہ اکثو شی کو کل شی کا تھم حاصل ہے۔

#### اللغات:

﴿ اَفْحَشْ ﴾ زیاده برار ﴿ يجبر ﴾ تلافی کی جائے گی۔ ﴿ بدنة ﴾ برا جانور (اون ، گائے وغیره)۔

## بغيرطهارت طواف زيارت كرف والے كا حكم:

صورت مئلہ ہے کہ اگر کسی محرم نے بحالت حدث طواف زیارت کیا تو اس کی دوشکلیں ہیں (۱) اس نے حدث اصغر کے ساتھ کیا بینی بلاوضوطواف کیا (۲) حدثِ اکبر کے ساتھ اس نے طواف زیارت کیا بینی جنابت اور ناپا کی کی حالت میں طواف کیا، اب اگر پہلی شکل ہے بینی اس محرم نے بلاوضوطواف زیارت کیا ہے تو اس پر ایک بکری بطور دم واجب ہے اور اگر دوسری شکل ہے بینی محرم نے جنابت کی حالت میں طواف زیارت کیا ہے تو اس پر ایک بدنہ بطور دم واجب ہے۔ اس حکم اور فرمان کی دلیل ہے کہ طواف زیارت جج کارکن ہے اور حدث یا جنابت کے ساتھ اسے اداء کرنا رکن میں نقص اور عیب پیدا کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ رکن کا نقص اور عیب واجب وغیرہ میں پیدا شدہ عیب اور نقص سے بڑھا ہوا ہوگا، البذا طواف زیارت کا نقص طواف قدوم وغیرہ کے نقص سے بڑا ہوگا اور اس کی تلافی کے لیے صدف سے کام نہیں چلے گا، بل کہ دم و بینا پڑے گا۔ اب اگر جرم خفیف ہوگا اور محرم نے بلاوضو طواف کیا ہوگا تو بھراس پر طواف کیا ہوگا تو آبر اس پر بحری واجب ہوگا۔ اور اگر جرم نقیف ہوگا۔ اور اگر جرم نقیف ہوگا اور مجمل دم و بینا پڑے گا۔ اب اگر جرم خفیف ہوگا تو بھراس پر طواف کیا ہوگا تو اور اس پر بحری واجب ہوگا۔ اور اگر جرم نقیل اور بھاری ہوگا تینی اس نے بحالت جنابت طواف کیا ہوگا تو بھراس پر صوح ہے اور در جنابت میں فرق بھی نمایاں ہوجائے۔ ای طرح جنابت میں واجب ہونے والا دم بھی دم صدث سے اغلظ ہے اس طرح جنابت میں واجب ہونے والا دم بھی دم صدث سے بڑھ جائے اور صدث اور جنابت میں فرق بھی نمایاں ہوجائے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ رئیس المفسر ین حصرت ابن عباس ٹھاٹھ سے بھی یہی مروی ہے کہ اگر کوئی شخص بحالت جنابت طواف زیارت کرتا ہے تو اس پر ایک بدنہ بطور دم واجب ہوگا۔

و كذا النع اس كا عاصل يد م كدار كس شخص في طواف ك اكثر جكر حدث يا جنابت كى حالت ميس كية تو بهي اس يردم

## ر أن البداية جلد العام يحصي المحال ٢٣٠ يوس العام في عيان يس على العام في عيان يس على

واجب ہوگا، کیوں کہ فقہ کا ضابط ہے ہے کہ للا کشو حکم الکل یعنی اکثر کوکل اور کممل کا حکم حاصل ہے لہذا جو حکم کل اور کممل کا ہوگا وہ کی حکم الکا نین اکثر کو کا اور کممل کا حکم حاصل ہے لہذا اکثر طواف زیارت کو وہی حکم اکثر کا بھی ہوگا اور پورے طواف زیارت کو حدث یا جنابت کی حالت میں اداء کرنا موجب دم ہوگا۔
مجھی حدث یا جنابت کی حالت میں اداء کرنا موجب دم ہوگا۔

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَعِيْدَ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ وَ لَا ذَبْحَ عَلَيْهِ، وَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعِيْدَ وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوْمَرَ بِالْإِعَادَةِ فِي الْحَدَثِ اِسْتِحْبَابًا وَ فِي الْجِنَابَةِ إِيْجَابًا لِفُحْشِ النَّقُصَانِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ وَ قُصُورِهِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ وَ قَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْوِ فَلَا شَيْعَ عَلَيْهِ، لِأَنَّةُ أَعَادَهُ فِي وَقْتِهِ، وَ إِنْ أَعَادَهُ إِنْ أَعَادَهُ إِنْ أَعَادَهُ إِنْ أَعَادَهُ فِي وَقْتِهِ، وَ إِنْ أَعَادَهُ بَعُدَ أَيَّامِ النَّحْرِ لَوْمَهُ النَّهُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالتَّاجِيْرِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَذُهَبِهِ.

ترجیک : ادرافضل یہ ہے کہ جب تک محرم مکہ میں مقیم رہے طواف زیارت کا اعادہ کرلے اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔اور بعض ننخوں میں ہے کہ محرم پر اعادہ کرنا واجب ہے لیکن اصح یہ ہے کہ حدث میں بطور استحباب اسے اعادہ کرنے کا حکم دیا جائے اور جنابت میں بطور وجوب،اس لیے کہ جنابت کی وجہ سے نقصان فخش ہے جب کہ حدث کی وجہ سے نقصان کم ہے۔

پھر جب اس نے طواف کا اعادہ کر لیا اور اس نے بحالتِ حدث طواف کیا تھا تو اس پر قربانی نہیں ہے ہر چند کہ اس نے ایام نحر کے بعد اعادہ کیا ہو، اس لیے کہ اعادہ کر لینے کے بعد شبہ کنصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں باتی رہے گا۔ اور اگر اس نے ایام نحر میں طواف کا اعادہ کیا اور اس نے بحالت جنابت طواف کیا تو اس پر کچھ بھی نہیں واجب ہے، کیوں کہ اس نے وقت کے اندر طواف کا اعادہ کیا ہوں کہ اس نے ایام نحر کے بعد اعادہ کیا تو تا خیر کی وجہ سے امام ابو صنیفہ ورائے علی وہ واجب ہوگا جیسا کہ حضرت الامام کا یہی معروف ندہ ہے۔

#### اللّغات:

﴿ فحش ﴾ كھلا ہوا ہوتا، بڑا اور واضح ہونا (براكى كا)\_

### فركوره بالاعض كے ليے اعادة طواف كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے حدث یا جنابت کی حالت میں طواف زیارت کرلیا تو اس کے اعادے کی کیا صورت مورت مسئلہ یہ ہے کہ جب تک دہ خض مکہ میں مقیم ہواس وقت تک اس کے ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ اس سلیلے میں کل تین اقوال ہیں (۱) پہلا قول ہیہ ہے کہ جب تک دہ خض مکہ میں مقیم ہواس وقت تک اس کے لیے نہ کورہ طواف کا اعادہ کرنا افضل ہے۔ (۲) دو سرا قول جو بقول صاحب ہدایہ اصح ہے یہ ہے کہ اگر اس نے بحالت حدث طواف زیارت کیا ہے تو اسے استحباباً اعادے کا حکم دیا جائے۔ اور اگر بحالت جنابت کیا ہے تو وجو با اور لازما اسے اعادے کا حکم دیا جائے۔ اور اگر بحالت جنابت کیا ہے تو وجو با اور لازما اسے اعادے کا حکم دیا جائے۔ کیوں کہ جنابت کی وجہ سے پیدا شدہ نقصان سے قوی اور فخش ہے اس لیے اس صورت میں اعادہ کیوں کہ جنابت کی وجہ سے پیدا شدہ نقصان سے قوی اور فخش ہے اس لیے اس صورت میں اعادہ

## ر آن الهداية جلد صير المساكن على الكام في كيان عن على الكام في كيان عن على الكام في كيان عن الكام في كيان عن ا

كرنا واجب موكا جب كه حدث والى صورت مين اعاده كرنامتنحب موكار

ٹم إذا النج يہاں سے بيہ بتانا مقصود ہے كہ اگر كسى محرم نے بحالت حدث طواف زيارت كيا تھا پھر مكہ ميں رہتے ہوئے اس نے اس كا اعادہ كرليا تو اب وہ برى الذمہ ہوجائے گا اور اس پر دم وغيرہ واجب نہيں ہوگا خواہ اس نے ايا منح ميں اعادہ كيا ہويا ايام نح كے بعد، كيوں كہ طواف كا اعادہ كرنے كے بعد نقص اور كى تو دور ہوگئ، اب صرف شبهہ كقصان باقى رہ گيا اور شبهہ كقصان كى وجہ سے كوئى دم يا تاوان واجب نہيں ہوتا۔

وإن أعادہ المح اس کا حاصل بہ ہے کہ اگر محرم نے بحالت جنابت طواف زیارت کیا تھا پھراس نے مکہ میں رہتے ہوئے اس کا اعادہ کیا تو اس میں تفصیل ہے اور وہ بہ ہے کہ اگر اس نے ایا منح میں اعادہ کیا ہے تو وہ بری الذمہ ہوجائے گا اور اس پر دم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ اس نے ایا منح میں اعادہ کر کے طواف کو اس کے وقت میں اداء کیا ہے، لیکن اگر ایا منح کے بعد اعادہ کیا ہے تو اس پر امام اعظم والتی گئی ہے یہاں دم واجب ہوگا، کیوں کہ اگر چہ اس نے طواف زیارت کا اعادہ کر لیا ہے مگر پھر بھی سے طواف اپنے وقت سے مؤخر ہوا ہے اور طواف یا جج کے کسی بھی رکن کی تا خیر امام اعظم والتی گئی کے یہاں موجب دم ہے، اس لیے ایام نخر کے بعد اعادہ کرنے کی صورت میں اس پر دم واجب ہوگا۔

وَ لَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ قَدْ طَافَة جُنبًا عَلَيْهِ أَنْ يَعُوْدَ، لِأَنَّ النَّقُصَ كَنِيْرٌ فَيُؤُمِرُ بِالْعَوْدِ اسْتِدْرَاكًا لَهُ، وَ يَعُوْدُ بِإِلَى الْمَا مَتِيْنًا أَنَّهُ جَابِرٌ لَهُ إِلَّا أَنَّ الْأَفْصَلَ هُوَ الْعَوْدُ، وَلَوْ رَجَعَ إِلَى إِجْرَامٍ جَدِيْدٍ، وَ إِنْ لَمْ يَعُدُ وَ بَعَثَ بُدُنَةً أَجْزَأَهُ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ جَابِرٌ لَهُ إِلَّا أَنَّ الْأَفْصَلَ هُو الْعَوْدُ، وَلَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ قَدْ طَافَة مُحْدِثًا إِنْ عَادَ وَ طَافَ جَازَ، وَ إِنْ بَعَثَ بِالشَّاةِ فَهُو أَفْضَلُ، لِأَنَّة خَفَّ مَعْنَى النَّقُصَانِ وَ فِيهِ لَقُهُ وَ قَدْ طَافَة مُحْدِثًا إِنْ عَادَ وَ طَافَ جَازَ، وَ إِنْ بَعَثَ بِالشَّاةِ فَهُو أَفْضَلُ، لِلَّانَّة خَفَّ مَعْنَى النَّقُصَانِ وَ فِيهِ نَقُودُ اللَّهُ مَعْنَى النَّقُصَانِ وَ فِيهِ نَقُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ لَا يُعِدَامِ النَّيَارَةِ أَصُلًا حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ لَا يُعِدَامِ التَّكَلُّلِ مِنْهُ وَهُو مُحْرِمٌ عَنِ النِّسَاءِ أَبَدًا حَتَّى يَطُوفَ .

تروجمه: اوراگرمحرم اپنے وطن واپس آگیا حالانکہ اس نے بحالتِ جنابت طواف زیارت کیا تھا تو اس پر لازم ہے کہ وہ لوٹ جائے ، کیوں کہ نقص زیادہ ہے لہٰذا اس کی تلافی کے لیے لو شنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور بیٹخص نئے احرام کے ساتھ لوٹے گا۔ اور اگر وہ واپس نہ ہوا اور ایک بدنہ تقص کی تلافی کرنے والا ہے البتہ وہ واپس نہ ہوا اور ایک بدنہ تقص کی تلافی کرنے والا ہے البتہ لوٹنا ہی افضل ہے۔ اور اگر وہ شخص اپنے اہل میں واپس آگیا جب کہ اس نے بحالت حدث طواف کیا تھا تو اگر بیٹخص بیٹ کر طواف کرتا ہے تو بھی جائز ہے اور اگر اس نے بحر بھیج دی تو یہ افضل ہے، کیوں کہ اس صورت میں نقصان کا معنی خفیف ہے اور بکری بھیجنے میں نقراء کا نفع ہے۔

اور اگر کسی شخص نے طواف زیارت کیا ہی نہیں یہاں تک کہ اپنے اہل میں واپس آگیا تو اس پر اس احرام کے ساتھ لوٹنا لازم ہے، کیوں کہ اس احرام سے حلال نہیں ہوا اور وہ شخص طواف کرنے سے پہلے پہلے ہمیشہ عورتوں کے لیے حرام رہے گا۔

# ر آن البداية جلدا على المسالمة المارة على المارة على المارة على المارة على المارة على المارة على المارة المارة على المارة المار

اللّغاث:

﴿ يؤمر ﴾ تكم ديا جائے گا۔ ﴿ خف ﴾ باكا موكيا۔

### فدكوره بالأمخص كے ليے اعادة طواف كاعكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے بحالت جنابت طواف زیارت کیا تھا اور پھراس نے اس طواف کا اعادہ نہیں کیا اور اپنے وطن واپس ملہ جائے اور وہاں جا کر طواف زیارت کا اعادہ کرے، کیوں کہ بحالت جنابت طواف زیارت کرنا جج میں بہت بڑا عیب ہے لہذا اس عیب کی تلافی کے لیے وطن سے واپس مکہ جانا ضروری ہے اور اس صورت میں اس کے لیے نیا احرام پہننا بھی ضروری ہوگا، کیوں کہ وہ خض میقات سے تجاوز کر گیا ہے، اس لیے صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ اگر وہ خض آ فاقی نہ ہواور میقات سے تجاوز نہ کیا ہوتو پھر اس کے لیے نئے احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ بہر حال ایسے محرم کے حق میں افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ دوبارہ مکہ جائے اور وہاں جا کر طواف زیارت کا اعادہ کرے، لیکن اگر وہ مکنہیں گیا اور اس نے اپنے وطن سے بدنہ روانہ کر دیا تو بھی اس کا حج مکمل ہوجائے گا اور یہ بدنہ طواف زیارت کے وض کفایت کرجائے گا، کیوں کہ اس سے بھی نقص اور کی کی تلافی ہوجاتی ہو جائے گا اور یہ بدنہ طواف زیارت کے وض کفایت کرجائے گا، کیوں کہ اس سے بھی نقص اور کی کی تلافی ہوجاتی ہو جائے سے کہ وہ وجاتی ہوتا ہے گا اور یہ بدنہ طواف زیارت کے وض کفایت کرجائے گا، کیوں کہ اس سے بھی نقص اور کی کی تلافی ہوجاتی ہوتا ہے گا اور یہ بدنہ طواف زیارت کے وض کفایت کر جائے گا، کیوں کہ اس سے بھی نقص اور کی کی تلافی ہوجاتی ہوتا ہے بیاں کا جو سے کہ وہ وجاتی ہوتا ہے گا اور یہ بدنہ طواف زیارت کے وض کفایت کر جائے گا،

ولو رجع المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے بحالتِ حدث طواف زیارت کیا تھا اور اس کا اعادہ کیے بغیروہ اپنے وطن واپس چلا گیا تو اب اس کے حق میں افضل اور بہتر ہہ ہے کہ وہ بکری بھیج دے، لیکن اگر وہ شخص مکہ جا کر اس طواف کا اعادہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ بکری بھیجنا افضل ہے اور وہ اس لیے ہے کہ اس میں فقراء ومساکین کا نفع ہے اور پھر اس صورت میں نقص بھی ہلکا اور معمولی ہے، اس لیے بلاوجہ اس صورت میں مکہ واپس جانا اس پر لازم اور ضروری نہیں قرار دیا جائے گا۔

ولو لم یطف النے فرماتے ہیں کہ اگر کسی محرم نے طواف زیارت کیا ہی نہیں اور طواف کیے بغیر اپنے گھر واپس چلا گیا تو اب اس پر اسی احرام کے ساتھ واپس مکہ جانا ضروری ہے کیوں کہ طواف زیارت جج کارکن ہے لہٰذا اس رکن کے اواء نہ کرنے کی وجہ سے وہ مخض احرام سے حلال نہیں ہوا، اس لیے حلال ہونے اور بیوی سے رشتۂ زوجیت قائم کرنے کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ واپس مکہ جائے اور طواف زیارت سے فارغ ہو۔

وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدُرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، لِأَنَّهُ دُوْنَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَ إِنْ كَانَ وَاجِبًا فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ التَّفَاوُتِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيَّ أَنَّهُ تَجِبُ شَاةٌ إِلاَّ أَنَّ الْأُوَّلَ أَصَحُّ، وَ لَوْ طَافَ جُنبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، لِلَاَنَّةُ نَقُصٌ التَّفَاوُتِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيَّ أَنَّهُ تَجِبُ شَاةٌ إِلاَّ أَنَّ الْأُوَّلَ أَصَحُّ، وَ لَوْ طَافَ جُنبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، لِلْأَنَّةُ نَقُصٌ كَثِيْرٌ ثُمَّ هُو دُوْنَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيُكُتَفَى بِالشَّاةِ.

ترجیل: اورجس شخص نے بے وضوطواف صدر کیا تو اس پرصدقہ واجب ہے، اس لیے کہ طواف صدر طواف زیارت سے کم تر ہے۔ اور ہر چند کہ بیدواجب ہے کئی کھر جھی تفاوت کا اظہار ضروری ہے۔ حضرت امام ابو صنیفہ روائٹیلئے سے مروی کہ ایک بکری واجب ہوگی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے بحالت جنابت طواف صدر کیا تو اس پر ایک بکری واجب ہے، کیوں کہ یہ زیادہ

احکام فح کے بیان میں

انقص ہے۔ پھر پر طواف زیارت ہے کم تر ہے اس لیے بحری پر اکتفاء کرلیا گیا۔

#### بدون طهارت طواف صدر كرف كاكفاره:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر سی محرم نے بلاوضوطواف صدر کیا تواسے جاہیے کہ بطور جزاء وتاوان کچھ صدقہ کردے، بیصدقہ اس کی طرف سے کفایت کرجائے گا،اس سے پہلے آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ بلاوضوطواف زیارت کرنے سے دم واجب ہوتا ہے اور طواف صدر چوں کہ طواف زیارت سے کم تر ہے اور اس کا مرتبہ اور رتبہ طواف زیارت ہے کم ہے، اس لیے اسے (طواف صدر کو) بلاه ضو کرنے کی صورت میں صرف صدقہ واجب ہوگا تا کہ رکن یعنی طواف زیارت اور واجب یعنی طواف صدر میں فرق اور امتیاز

وعن أبى حنيفة وَمَنْتَعَلَيْهُ فرمات بين كه امام كرخي وليُعْينُ نه امام اعظم وليُعْلدُ سے ايك روايت ميں بيرمسكد بيان كيا ہے كه جس طرح بلا وضوطواف زیارت کرنے سے بکری واجب ہوتی ہے اس طرح بلا وضوطواف صدر کرنے سے بھی بکری واجب ہوگی، تمرصاحب ہدار فرماتے ہیں کہ بیروایت قابلِ اعتاد نہیں ہے اور اصح روایت کہلی ہی ہے۔

ولو طاف جنبا النع اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے جنابت اور ناپاکی کی حالت میں طواف صدر کیا تو اس پرایک بكرى بطور جنايت واجب ہے، كيول كه جنابت كى حالت ميں طواف كرنا جرم عظيم ہے، اس ليے اب صدقد سے كام نہيں چلے گا، بل کہ دم دینا پڑے گا، گر چوں کہ طواف صدر طواف زیارت ہے کم رہبہ ہے، اس لیے اس میں دم بھی چھوٹا واجب ہوگا جب کہ جنابت کی حالت میں طواف زیارت کرنے سے برا دم یعنی بدنہ واجب ہوتا ہے۔

وَ مَنْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِ الزَّيَارَةِ ثَلَاثَةَ أَشُوَاطٍ فَمَا دُوْنَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ ، لِأَنَّ النَّقْصَانَ بِتَوْكِ الْأَقَلِّ يَسِيْرٌ، فَأَشْبَهَ النَّقُصَانَ بِسَبَبِ الْحَدَثِ فَيَلْزَمُهُ شَاةٌ، فَلَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَجْزَأَهُ أَنْ لَّا يَعُوْدَ وَ يَبْعَثَ شَاةً لِمَا بَيَّنَّا، وَ مَنْ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ بَقِيَ مُحْرِمًا أَبَدًا حَتَّى يَطُوْفَهَا، لِأَنَّ الْمَتْرُولَكَ أَكْثَرُ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَطُفُ أَصْلًا.

توجید: اورجش خص نے طواف زیارت میں سے تین شوط یا اس سے کم ترک کر دیا تو اس پر ایک بکری واجب ہے، اس لیے کہ (نصف سے) کم چھوڑنے کی وجہ سے نقصان معمولی ہے، لہذا بہ حدث کی وجہ سے پیش آمدہ نقصان کے مشابہ ہوگیا، اس لیے بکری لازم ہوگی۔

پھراگروہ مخص اپنے اہل کی طرف لوٹ گیا تو اس کے لیے یہ کافی ہوگا کہ وہ ( مکہ ) نہ لوٹے اور ایک بمری بھیج دے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا۔ اور جس شخص نے چار شوط ترک کر دیا وہ بدستور محرم رہے گا یہاں تک کہ طواف کر لے، اس لیے کہ اکثر طواف کوترک کر دیا گیا ہے، لہذا بدایہ اموگیا کہ گویا اس نے طواف ہی نہیں کیا۔

﴿اشواط ﴾ چكر، پھيرے۔ ﴿لم يطف ﴾طواف نبيس كيا۔

## ر آن اليداية جلد ص ير مسل المسلم المسلم المسلم المسلم الكام في عيان من الم

### طواف زیارت کوترک کرنے کی مختلف صورتوں کے احکام کی وضاحت:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی محرم نے طواف زیارت کے اشواطِ سبعہ میں سے تین شوط یا اس سے کم مثلاً دوشوط ترک کر دیا تو اس
کی تلافی کے لیے اس پر ایک بکری واجب ہے، کیوں کہ تین شوط یا اس سے کم کوترک کرنا طواف کے اقل کوترک کرنا ہے اور ترک
اقل کا نقصان خفیف اور پسیر ہے، اس لیے بی نقصان بے وضوطواف کرنے والے نقصان کے مشابہ ہوگیا اور ماقبل میں آپ یہ پڑھ
آئے ہیں کہ بلاوضوطواف کرنے سے بکری بطور دم واجب ہوتی ہے، لہذا صورت مسکلہ میں بھی بکری ہی بطور دم واجب ہوگی اور بیہ
بری اشواط متروکہ کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔

فلو رجع المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر طواف زیارت کے تین یا اس سے کم شوط ترک کرنے والے محرم نے مکہ میں رہتے ہوئے نہ تو اس کی قضاء کی اور نہ ہی وہاں بکری ذرج کی اور اس حالت میں اپنے وطن واپس آئیا، تو اب اگر وہ یہاں آکر یہاں سے بحری بھیجتا ہے اور ازخود مکہ جاکر طواف نہیں کرتا تو یہ صورت بھی جائز ہے اور ایسا کرنے سے وہ شخص حلال اور بری الذمہ بوجائے گا۔ کیوں کہ اس کا جرم اور اس کی طرف سے کیا گیا نقصان معمولی ہے اور پھر وطن سے بکری بھیجنے میں فقراء ومساکین کا نفع بھی ہوجائے گا۔ کیوں کہ اس لیے یہی صورت بہتر ہے۔

و من توك النح فرماتے ہیں كہ اگر كسى محف فے تین كے بجائے چاریا اس سے زائد شوط ترک كر دیا تو جب تك وہ طواف كى قضاء نہیں كر ليتا اس وقت تك عورتوں كے حق میں حلال نہیں ہوگا، كيوں كہ سات میں سے چاريا اس سے زائد كا ترك ترك كل قضاء نہیں كر ليتا اس وقت تك عورتوں كے حق ميں حلال نہیں ہوتا ہے، لہذا ترك اكثر كى وجہ سے بھى محرم حلال نہیں ہوتا ہے، لہذا ترك اكثر كى وجہ سے بھى محرم حلال نہیں ہوگا اور اسے دوبارہ طواف كرنا ہى پڑے گا۔

وَ مَنُ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدُرِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ شَاهٌ، لِأَنَّهُ تَرُكُ الْوَاجِبِ أَوِ الْأَكْفَرِ وَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ إِقَامَةً لِلْوَاجِبِ فِي وَقْتِه، وَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةً أَشُواطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدُرِ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الْوَاجِبِ فِي جَوْفِ الْحَجَرِ فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَعَادَهُ، لِأَنَّ الطَّوَافَ وَرَاءَ الْحَطِيْمِ وَاجِبٌ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ، وَالطَّوَافَ فِي جَوْفِ الْحَجَرِ أَنْ يَدُورَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ يَذْخُلُ الْفُرْجَتَيْنِ اللَّيْنِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْحَطِيْمِ فَإِذَا فَعَلَ وَالطَّوَافِ فَي جَوْفِ الْحَجَرِ أَنْ يَدُورَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ يَذْخُلُ الْفُرْجَتَيْنِ اللَّيْنِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْحَطِيْمِ فَإِذَا فَعَلَ وَالطَّوَافِ عَلَى الْوَجُهِ الْمَشُرُوعِ. وَالطَّوافِ عَلَى الْوَجُهِ الْمَشُرُوعِ.

ترجمل: اورجس شخص نے طواف صدریا اس میں سے چار شوط ترک کردیے تو اس پرایک بکری واجب ہے، کیوں کہ اس نے واجب یا اس نے واجب یا اس نے واجب یا اس کے اکثر جھے کو ترک کردیا ہے، اور جب تک بیٹخص مکہ میں رہے گا اسے دوبارہ طواف کرنے کا حکم دیا جائے گا تا کہ واجب کواس کے وقت میں اداء کیا جاسکے۔

اورجس شخص نے طواف صدر کے تین شوط ترک کیے تو اس پرصدقہ واجب ہے۔اورجس شخص نے جوف ججر میں واجب کو اداء کیا، تو اگر وہ مکہ میں ہوتو اس کا اعادہ کرلے، اس لیے کہ مطیم کے پیچھے سے طواف کرنا واجب ہے جیسا کہ ماقبل میں ہم بیان

اور جون چر میں طواف ہے ہے کہ طواف کرنے والا کعبہ کے اردگردگھوے اور کعبہ اور حطیم کے مابین جو کشادگی ہے اس میں داخل ہو، چنا نچہ جب محرم نے ایسا کیا تو اس نے اپنے طواف میں نقص داخل کردیا، للہٰذا جب تک وہ مکہ میں دہے پورے طواف کا اعادہ کیا تو بھی کافی ہے، اعادہ کرے تاکہ وہ شری طریقے پر طواف اداء کرنے والا ہوجائے، اور اگر اس نے صرف ججز کے طواف کا اعادہ کیا تو بھی کافی ہے، کیوں کہ اس نے چھوڑے ہوئے کی تلافی کرلی۔ اور ججر کا طواف ہے ہے کہ ججر سے باہر دائیں طرف سے شروع کرے یہاں تک کہ اس کے آخر تک پہنچ جائے پھر کشادگی ہے ججر میں داخل ہواور دو سری طرف سے نکلے، اس طرح سات مرتبہ کرے، پھر اگر وہ اپنے اہل میں واپس آگیا اور اس نے اُس کا اعادہ نہیں کیا تو اس پر دم واجب ہے، کیوں کہ چوتھائی کے قریب ترک کرنے کی وجہ سے اہل میں واپس آگیا اور اس نے اُس کا اعادہ نہیں کیا تو اس سے کھایت نہیں کرے گا۔

#### اللغات:

﴿جوف ﴾ درمیان، نج کی خالی جگه۔ ﴿فرجه ﴾ کشادگی، وسعت، خالی جگه۔

#### طواف صدر چھوڑنے کی مختلف صورتوں کے احکام:

اس عبارت میں کئی مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) آگر کسی محرم نے پورا طواف صدر ترک کر دیا یا اس کے چار شوط ترک کر دیا تا اس کے جار شوط ترک کر دیا تا اس عبارت میں کئی مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) آگر کسی محرم ہے اور ترک واجب کی وجہ ہے بکری واجب ہوتی ہے، مگر چوں کہ متر وک کی تلافی کا اعلیٰ اور اولیٰ طریقہ یہ ہے کہ واجب کوشل واجب سے اداء کیا جائے ، اس لیے صورت مسئلہ میں تھم یہ ہے کہ جب تک وہ محرم شخص مکہ میں رہے گا اسے میں تھم دیا جائے گا کہ وہ طواف کو دوبارہ اداء کرے، تا کہ واجب کوشلِ واجب کے ذریعے اس کے وقت میں ادا کر سکے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے طواف صدر کے سات اشواط میں سے تین شوط کو ترک کر دیا تو اس پرصدقہ واجب ہے، کیول کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر دہ چیز جس کے کل کو ترک کرنے سے دم واجب ہوتا ہے اس کے اقل کو ترک کرنے سے صدقہ واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کے اقل کو ترک کرنے سے صدقہ واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کے اقل کو ترک کرنے سے صدقہ واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کے اقل کو ترک کرنے سے صدقہ واجب ہوگا۔ (بنایہ ۲۸۲/۲۸)

#### خطیم کے اندر سے طواف کرنے والے کا حکم:

(۳) تیسرا مسکہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے جو ف جحر میں طواف کیا لینی حطیم کو چھوڑ کر کعبہ اور حطیم کے مابین جو خالی جگہ ہے اس جگہ میں چکر لگایا تو اسے چاہیے کہ جب تک مکہ میں مقیم رہے اس وقت تک طواف کا اعادہ کرلے، کیوں کہ حطیم کو طواف میں شامل کرنا اور حطیم کے پیچھے سے طواف کرنا واجب ہے اور صورت مسکلہ میں جوف حجر میں طواف کرنے کی وجہ سے اس شخص نے علی وجہ المشر وع طواف نہیں کیا ہے، اس لیے اسے دوبارہ شرع طریقے کے مطابق طواف کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

( م ) چوتھا مسکلہ یہ ہے کہ جوف جحر میں طواف کرنے والے کے لیے افضل تو یہی ہے کہ وہ پورے طواف کو د ذبارہ علی وجہ

# ر ان البداية جلدا على المالية على الكام في يان ين على الكام في يان ين على الكام في كان يان ين على الكام في كان يان ين

المشر وع اداء کرے، کیکن اگر اس نے پورے طواف کا اعادہ نہیں کیا اور صرف حجر کے طواف کا اعادہ کیا تو بھی درست اور جائز ہے، کیوں کہ اس نے جس چیز کوترک کیا تھا اس کی تلافی کر لیا اس لیے اب وہ شخص بری الذمہ ہوجائے گا۔

و ہو أن النح صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ جمر کے طواف کا طریقہ یہ ہے کہ جمر اور حطیم کے باہر سے دائیں طرف سے طواف شروع کرے اور چکر لگاتے اخیر تک پہنچ جائے پھر کشادگی میں سے جمر میں داخل ہواور دوسری طرف سے نکلے، اب جاکر یہ ایک شوط مکمل ہوا اور اس طرح سے کل ملاکر سات شوط کر لے۔ اور اگر حطیم کے طواف کا اعادہ کیے بغیر بیشخص اپنے وطن واپس آگیا تو اس پردم واجب ہے، کیوں کہ چوتھائی کے قریب کور ک کرنے کی وجہ سے اس شخص کے طواف میں نقصان پیدا ہوگیا ہے، اس لیے اب اس کی تلافی کے لیے صدقہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دم دینا پڑے گا۔

وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَ طَوَافَ الصَّدْرِ فِي اخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ طَاهِرًا فَعَلَيْهِ دَمَّ، فَإِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنبًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمِ النَّايَّةِ، وَ قَالَا عَلَيْهِ دَمَّ وَاحِدٌ، لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَمْ يَنْقُلُ طَوَافَ الرِّيَارَةِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ غَيْرُ الْاَوْلِ لَمْ يَنْقُلُ طَوَافَ الصَّدْرِ إلى طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ، وَ إِعَادَةُ طُوَافِ الزِّيَارَةِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ غَيْرُ وَاجِبٌ، وَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبُّ فَلَا يُنْقَلُ إلَيْهِ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي يَنْقُلُ طَوَافُ الصَّدْرِ إلى طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ، وَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحِبٌ فَلَا يُنْقَلُ إلَيْهِ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي يَنْقُلُ طَوَافُ الصَّدْرِ إلى طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُ الْإِعَادَةِ فَيَصِيْرُ تَارِكًا لِطُوافِ الصَّدْرِ مُوجِرًا لِطُوافِ الزِّيَارَةِ عَنْ أَيَّامِ النَّوْمِ اللَّهُ بِتَوْكِ مُسْتَحِقُ الْإِعَادَةِ فَيَصِيْرُ تَارِكًا لِطُوافِ الصَّدْرِ مُوتِحِبُ اللَّهُ مُوافِ الرِّيَارَةِ عَنْ أَيَّامِ السَّدُرِ مِالْإِيقَاقِ وَ بِتَاجِيْرِ الْاجِرِ عَلَى الْجِلَافِ، إِلَّا أَنَهُ يُؤْمَرُ بِإِعَادَةٍ طَوَافِ الصَّدْرِ مَا دَامَ بِمَكَّةَ، وَ لَا يُؤْمَرُ الْإِعَادَةِ طَوَافِ الصَّدْرِ مَا دَامَ بِمَكَّةَ، وَ لَا يُؤْمَرُ بِالْإِيقَاقِ وَ بِتَاجِيْرِ الْاجِرِ عَلَى الْجِلَافِ، إِلَّا أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِإِعَادَةٍ طَوَافِ الصَّدْرِ مَا دَامَ بِمَكَّةَ، وَ لَا يُؤْمَرُ الْعَدَالرُّجُوعُ عَلَى مَا بَيَنَا

ترجمه: اورجس شخص نے بلاوضوطواف زیارت کیا اور ایام تشریق کے اخیر میں طواف صدر باوضو کیا تو اس پر ایک دم واجب ہی ہور اگر اس نے طواف زیارت کو بحالت جنابت کیا ہوتو امام ابوضیفہ رایشیڈ کے نزدیک اس پر دو دم واجب ہیں اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر ایک دم واجب ہیں ہوا، اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایک دم واجب ہے، کیوں کہ پہلی صورت میں طواف صدر طواف زیارت کی طرف منتقل نہیں ہوا، اس لیے کہ طواف ضعقل طواف میں کیا جائے گا۔

میں کیا جائے گا۔

اور دوسری صورت میں طواف صدر کو طواف زیارت کی طرف منتقل کیا جائے گا، اس لیے کہ طواف زیارت واجب الاعادہ ہے، لہذا وہ شخص طواف صدر کو ترک کرنے والا اور طواف زیارت کو ایا منح سے مؤخر کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے طواف صدر ترک کرنے کی وجہ سے بالا تفاق دم واجب ہوگا اور طواف زیارت کو موخر کرنے کی وجہ سے ملی الاختلاف دم واجب ہوگا، کین جب تک وہ مکہ میں رہے گا اسے دوبارہ طواف کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا البتہ وطن واپس چلے جانے کے بعد اعادے کا حکم نہیں دیا جائے گا البتہ وطن واپس چلے جانے کے بعد اعادے کا حکم نہیں دیا جائے گا جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

# ر آن البداية جلد ص ير هار مهم المراه المام الحام الم

#### طواف زیارت اورطواف صدر میں سے ایک کے باطہارت اور دوسرے کے بدول طہارت اداکرنے کا بیان:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے طواف زیارت کو بلاوضوکیا اور طواف صدر کو وضو کے ساتھ کیا لیکن ایام تشریق کے اخیر میں کیا تو بالا تفاق اس شخص پر ایک ہی دم واجب ہوگا یعنی بلاوضوطواف زیارت کرنے کی وجہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے طواف زیارت کو جنابت کی حالت میں کیا اور طواف صدر کو حب سابق باوضوکیا اور ایام تشریق کے آخر میں کیا تو یہ مسکلہ مختلف فیہ ہے، چنال چہ امام اعظم مرات کے یہاں اس صورت میں اس شخص پر دودم واجب ہوں گے اور حضرات صاحبین کے یہاں اس صورت میں اس شخص پر دودم واجب ہوں گے اور حضرات صاحبین کے یہاں اس صورت میں اس صورت میں بھی اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا۔

صاحب ہدایہ اُن دونوں مسئلوں کی دلیل اور دونوں میں وجِفرق بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں (جب اس نے طواف زیارت کو بلاوضو کیا ہے) طواف صدر طواف زیارت کی طرف منتقل نہیں ہوگا، یعنی دونوں طواف اپنی اپنی جگہ برقرار رہیں گے، کیوں کہ طواف صدر واجب ہے اور حدث کی وجہ سے طواف زیارت کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے، اس لیے کوئی طواف کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا اور بلاوضوطواف زیارت کرنے کی وجہ سے ایک دم واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف دوسری صورت میں چول کہ اس نے بحالت جنابت طواف زیارت کیا ہے، اس لیے وہ طواف کا لعدم ہوگا اور طواف صدر جوایام تشریق کے اخیر میں اداء کیا گیا ہے وہ طواف زیارت کی طرف منتقل ہوجائے گا اور وہ شخص طواف صدر کوترک کرنے والا ہوگا اور طواف زیارت کو ایام نح سے مؤخر کرنے والا بھی ہوگا اور دونوں چیزیں موجب دم ہیں، لہٰذا امام اعظم چالیٹھیڈ کے یہاں اس دوسری صورت میں بھی صرف ایک ہی دم واجب ہوگا۔ البتدسب کے یہاں جب تک وہ شخص مکہ میں رہے گا اسے طواف صدر کے اعادہ کا حکم دیا جائے گا ہاں مکہ سے چلے جانے کے بعد اعادے کا حکم ساقط ہوجائے گا۔

وَ مَنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَ سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَ حَلَّ فَمَا دَامَ بِمَكَّةَ يُعِيدُهُمَا وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ أَمَّا إِعَادَةُ الطَّوَافِ فَلِتَمَكُّنِ النَّقُصِ فِيْهِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ، وَ أَمَّا السَّعْيُ فَلِآنَةُ تَنْعٌ لِلطَّوَافِ، وَ إِذَا أَعَادَهُمَا لَا شَيْئَ عَلَيْهِ لِارْتِفَاعِ فَلِتَمَكُنِ النَّقُصِ فِيْهِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ، وَ أَمَّا السَّعْيُ فَعَلَيْهِ دَمَّ لِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فِيْهِ وَ لَا يُوْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوْعِ التَّحَلُّلِ بِأَدَاءِ النَّقُصَانِ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعِيدَ فَعَلَيْهِ دَمَّ لِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فِيْهِ وَ لَا يُوْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوْعِ التَّحَلُّلِ بِأَدَاءِ النَّقُصَانِ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعِيدَ فَعَلَيْهِ دَمَّ لِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فِيْهِ وَ لَا يُوْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوْعِ التَّحَلُّلِ بِأَدَاءِ التَّهُ صَانِ مَعَلِيهِ مَنْ السَّعْيِ شَيْءٌ، لِلْآلَةُ أَتَى بِهِ عَلَى إِثْرِ طُوَافٍ مُعْتَدِّ بِهِ وَ كَذَا إِذَا الثَّكُونَ الطَّوَافَ وَ لَمْ يُعِدِ السَّعْيَ فِي السَّعْيِ شَيْءٌ، لِلَّانَّةُ أَتَى بِهِ عَلَى إِثْرِ طُوَافٍ مُعْتَدِ بِهِ وَ كَذَا إِذَا لَا لَا السَّعْي فِي السَّعْي شَيْءٌ، لِلْآلَةُ أَتَى بِهِ عَلَى إِثْرِ طُوافٍ مُعْتَدٍ بِهِ وَ كَذَا إِذَا لَلْكُوافَ وَ لَمْ يُعِدِ السَّعْيَ فِي الصَّحِيْدِ.

ترجیل : اورجش خفس نے بے وضوا پے عمرہ کا طواف کیا اور بلاوضو سعی کی اور حلال ہوگیا تو جب تک وہ مکہ میں رہے عمرہ اور سعی دونوں کا اعادہ کرنا تو حدث کی وجہ سے اس میں نقص پیدا ہونے کی وجہ سے اور اس پر پچھاور واجب نہیں ہے، رہا طواف کا اعادہ کرنا تو حدث کی وجہ سے اس میں نقص پیدا ہونے کی وجہ سے ۔ اور ربی سعی تو اس وجہ سے کہ وہ طواف کے تابع ہے، اور جب اس نے دونوں کا اعادہ کرلیا تو اب اس پر پچھنہیں واجب

ہوگا، اس لیے کہ نقصان ختم ہوگیا ہے اور اعادہ کرنے سے پہلے وہ خص اپنے وطن واپس ہوگیا تو طواف میں طہارت ترک کرنے کی وجہ سے اس پرایک دم واجب ہوگا اور اسے واپس مکہ جانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ رکن اداء کرنے کی وجہ سے حلال ہونا پایا گیا ہے اس لیے کہ نقصان معمولی ہے، اور سعی کے متعلق اس پر کچھ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ اس نے معتبر طواف کے بعد ہی سعی کی ہے، اور ایسے ہی صحیح قول کے مطابق جب اس نے طواف کا اعادہ کیا اور سعی کا اعادہ نہیں کیا (یعنی اس وقت بھی اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے)۔

#### اللغاث:

﴿ يعيد ﴾ لوائے گا۔ ﴿على اثر ﴾ ك بعد، ك يجهد

#### عمره میں بے وضوطواف وسعی کرنے کا تھم:

مسكدیہ ہے کہ اگر کسی محض نے عمرہ کا طواف اور سعی بے وضوکیا اور پھر احرام اتار کر طلق یا قصر کر ہے حلال ہوگیا تو اس کے لیے شر کی فیصلہ یہ ہے کہ جب تک وہ مکہ میں رہے اس وقت تک طواف کا بھی اعادہ کرے اور سعی کا بھی اعادہ کر ہے، طواف کا اعادہ تو اس لیے شرکی فیصلہ یہ ہے کہ جب تک وہ مکہ میں رہے اس وقت تک طواف کا بھی اعادہ کر ہے اس میں نقص کو واخل کر دیا ہے، اس لیے اس نقص کو داخل کر دیا ہے، اس لیے اس نقص کے ازالے کے لیے طواف کا اعادہ کرے اور چوں کہ سعی طواف کے تابع ہے اس لیے جو تھم متبوع کا ہوگا وہ تابع کا بھی ہوگا اور جب وہ اور چوں کہ اس لیے تابع یعنی سعی کے اعادے کا بھی تھم ہوگا۔ اور جب وہ دونوں کا اعادہ کرلے گا تو بری الذمہ ہوجائے گا اور کوئی چیز اس پر واجب یا لازم نہیں ہوگا۔

وإن رجع المنح فرماتے ہیں کہ اگریشخص طواف وغیرہ کا اعادہ کرنے سے پہلے وطن لوٹ گیا تو اب اسے دم دینا ہوگا اور دم دسینے سے اس کا عمرہ مکمل ہوجائے گا، چنال چہ اسے دوبارہ مکہ جانے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، کیول کہ وہ شخص عمرہ کے تمام افعال وارکان اداء کرچکا ہے اور حدث کا جونقصان ہے وہ چول کہ بہت معمولی ہے، اس لیے دم سے اس کی تلافی ہوجائے گی اور اسے دوبارہ مکہ نہیں جانا پڑے گا۔

ولیس علیه النج اس کا عاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں اس شخص پر بلاوضوطواف کرنے کی وجہ سے صرف ایک ہی دم واجب ہوگا اور بلاوضوسعی کرنے کی وجہ سے کچھ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ سعی طواف کے تابع ہے، البذا طواف کا دم اس کی طرف سے کفایت کر جائے گا اور پھر سعی کے لیے وضو ضروری بھی نہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے صرف طواف کا اعادہ کیا اور سعی کا اعادہ نہیں کیا تو بھی اس پر پچھ نہیں واجب ہے۔ کیوں کہ سعی طواف کے بعد کی جاتی ہے اور صورت مسئلہ میں اس شخص کا طواف شرعاً درست اور معتبر ہے اس لیے اعادہ سعی کی چنداں ضرورت نہیں۔

وَ مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَعَلَيْهِ دَمَّ وَ حَجَّتُهُ تَامَّ، لِأَنَّ السَّعْيَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فَيَلْزَمُهُ بِتَرُكِ النَّمِ دُوْنَ الْفَسَادِ.

# ر أن البداية جلد الله الله جلد الكام في كيان من كيان من الكام في كيان من كيان كيان من كيان من كيان كيان كيان كيان كيان كيان

تروجملہ: اور جس شخص نے صفا مروہ کے درمیان سعی ترک کر دی تو اس پرایک دم واجب ہواور اس کا حج تام ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں سے کہ اس کے تام ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں سعی واجبات میں سے ہے، لہذا اس کے ترک سے دم واجب ہوگا نہ کہ فساد۔

#### حاجی کے کیے سعی ترک کرنے کے جرمانے کا بیان:

صورت مسئلہ میں ہے کہ اگر کسی شخص نے جج کا احرام باندھا تھا اور ادائیگی افعال کے دوران اس نے صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی تو اس کے لیے حکم میر ہے کہ دہ ایک دم دبیرے اور اس کا حج مکمل ہے، کیوں کہ جمارے یہاں سعی کرنا واجب ہے اور ضابطہ میر ہے کہ اگر حج کے افعال میں سے واجب چھوٹ جائے تو دم کے ذریعہ اس کی تلافی ہوجاتی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں محض دم دینے سے حج مکمل ہوجائے گا۔

وَ مَنْ أَفَاضَ قَبْلَ الْإِمَامِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَعَلَيْهِ دَمْ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلُالْتَأْيَهُ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الرُّكُنَ أَصْلُ الْوُقُوفِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِتَرْكِ الْإِطَالَةِ شَيْئٌ، وَ لَنَا أَنَّ الْإِسْتِدَامَةَ إِلَى عُرُوبِ الشَّمْسِ وَاجِبٌ لِقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَادُفَعُوا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَيَجِبُ بِتَرْكِهِ الدَّمِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَقَفَ لَيْلًا، لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوُقُوفِ عَلَى مَنْ فَادُفَعُوا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَيَجِبُ بِتَرْكِهِ الدَّمِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَقَفَ لَيْلًا، لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوُقُوفِ عَلَى مَنْ وَقَفَ نَهَارًا، لَا لَيْلًا فَإِنْ عَادَ إِلَى عَرَفَةَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ ، لِأَنَّ الْمُتَرُولِ لَا يَصِيْرُ مُسْتَدُرِكًا، وَاخْتَلَفُوا فِيْمَا إِذَا عَادَ قَبْلَ الْغُرُوبِ.

ترجمہ: جس شخص نے امام سے پہلے عرفات سے کوج کرلیا اس پر دم واجب ہے، امام شافعی طیفیڈ فرماتے ہیں کہ اس پر پھنہیں واجب ہوگا، ہماری دلیل یہ ہے واجب ہے، اس لیے کہ رکن تو اصلاً وقوف کرنا ہے، البندا درازی وقوف کے ترک کرنے سے پھنہیں واجب ہوگا، ہماری دلیل یہ ہے کہ غروب آفتاب تک مسلسل وقوف کرنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ شافیا کا ارشاد گرامی ہے اے لوگو (عرفات سے) غروب آفتاب کے بعد کوچ کرولہندا اس کوترک کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔

برخلاف اس صورت کے جب کسی نے رات میں وتوف کیا، اس لیے کہ مسلسل وقوف کرنا اس شخص پر لازم ہے جس نے دن میں وقوف کیا ہونہ کہ رات میں۔ پھر اگر غروب شمس کے بعد وہ شخص عرفہ واپس آگیا تو ظاہر الروایہ کے مطابق اس سے دم ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو حصہ چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی نہیں ہوگتی۔ اور اس صورت میں حضرات فقہا ، کا اختلاف ہے جب وہ غروب آقاب سے پہلے عرفہ واپس آگیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿ إفاض ﴾ كوچ كيا، روانه موار ﴿ استدامة ﴾ باقى ربنا، برقر ارركهنا\_

#### تخريج:

اخرجم ابن ابي شيبه في مصنفه باب في وقت الدفعه من الهذلفة، حديث رقم: ١٥٤٢٧ في معناه.

امام سے پہلے عرفات سے نکل جانے والے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عرفہ کا وقو ف کر لیا، لیکن غروب شمس سے پہلے اور امام اسلمین کے عرفہ سے روانہ ہوگیا تو ہمارے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، امام شافعی والیشلا فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں، امام شافعی والیشلا فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی حجرم چیز واجب نہیں، امام شافعی والیشلا فی والیشلا فی والیسل کے دوقو نے کو اوجہ سے محرم پر دم واجب نہیں ہوگا۔

پر دم واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ طوالت وقوف حج کا فرض یا اس کارکن نہیں، اس لیے اس کے ترک سے دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ بھائی ہم نے کب طوالت وقوف کورکن کہا ہے ہم بھی تو اسے رکن نہیں مانتے، ہاں طوالت وقوف واجب ہو کہ واجب الشمس کہ غروب شمس کے بعد ہی عرفات سے کوج کرو، لہذا واجب ہو کہ واجب واجب واجب کو ترک کر دیا ہے اور چوں کہ ترک واجب غروب شمس تک وقوف کو دراز کرنا واجب ہے اور صورت مسئلہ میں اس شخص نے واجب کو ترک کر دیا ہے اور چوں کہ ترک واجب سے دم واجب ہوگا۔

بحلاف ما إذا وقف المنج يبال سے ايک سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال بيہ ہے كه اگر كوئی شخص دن بھر وقوف عرفه كرے اور غروب شمس سے چند منٹ بہلے عرفات سے روانہ ہوجائے تو آپ لوگ اس پر دم لازم كرتے ہيں ، ليكن اگر كوئی شخص صرف رات ميں وقوف عرفه كرے اور دن ميں عرفات كوريب بھى نه پھٹے تو اس پر كوئى چيز لازم نہيں كرتے ؟ آخرابيا كيول ہے؟ جب كه رات ميں وقوف كرنے والا دن ميں وقوف كرنے والے كی به نسبت زيادہ ہى طوالت كوترك كرتا ہے۔ صاحب ہدا به اى كا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كه غروب شمس تك وقوف كو دراز كرنا صرف اس شخص پر لازم ہے جو دن ميں وقوف كرے اور ہوگا ، اس ير دم وغيرہ بھى واجب نہيں ہوگا ، اس يردم وغيرہ بھى واجب نہيں ہوگا ۔

فبان عاد النح اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کوئی محرم غروب شمس سے پہلے امام کے عرفات سے روانہ ہونے سے قبل وہاں سے روانہ ہوگا تھا، لیکن پھر غروب شمس کے بعد عرفات واپس آگیا اور امام کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا تو اب بھی ظاہر الروایہ میں اس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہ اس سے وقوف کا جو حصہ فوت ہوگیا ہے اس کی تلافی بغیر دم کے ممکن نہیں ہے، اس لیے اس پر دم واجب ہوگا، اور اگر یشخص غروب شمس سے پہلے ہی عرفات واپس آگیا تو اس پر وجوب دم کے حوالے سے حضرات فقہاء کا اختلاف ہے، چناں چہام زفر چراہ ہے کہ اس غریب پر ترس آتا ہے اور وہ اس سے دم کو ساقط قرار دیتے ہیں، لیکن حضرات اٹمہ ثلاثہ کو اب اس غریب پر ترس آتا ہے اور وہ اس سے دم کو ساقط قرار دیتے ہیں۔

وَ مَنْ تَرَكَ الْوُقُوْفَ بِالْمُزْ دَلِفَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌّ، لِأَنَّهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ.

ترجمل: اورجس نے وقوف مزدلفہ کوترک کر دیا اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ وہ واجبات میں سے ہے۔

وقوف مزدلفه كرك كاحكم:

یہ بات بار بارسامنے آرہی ہے کہ مناسک حج میں سے واجبات کے ترک کرنے سے دم واجب ہوتا ہے اور وقوف مزولفہ

## ر ان البعابية جلدا على المحالية المعالي المحالية المعام في عيان عن المحالية المعام في عيان عن الم بھی چونکہ واجبات میں سے ہے،اس لیےاس کے ترک پر بھی دم کالزوم ووجوب ظاہر ہے۔

وَ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا فَعَلَيْهِ دَمْ لِتَحَقُّقِ تَرْكِ الْوَاجِبِ، وَ يَكْفِيْهِ دَمْ وَاحِدٌ، لِأَنَّ الْجِنْسَ مُتَّحِدٌ كَمَا فِي الْحَلْقِ، وَالتَّرْكُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنْ اخِرِ أَيَّامِ الرَّمْيِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُغْرَفُ قُرْبَةً إِلَّا

فِيْهَا، وَ مَا دَامَتِ الْأَيَّامُ بَاقِيَةً فَالْإِعَادَةُ مُمْكِنَةٌ فَيَرْمِيْهَا عَلَى التَّالِيْفِ، ثُمَّ بِتَأْخِيْرِهَا، يَجِبُ اللَّهُ عِنْدَ أَبِي

حَنِيْفَةَ رَحَمَّتُمَ عُلِيهِ خِلَافًا لَهُمَا.

تر جملے: اور جس مخص نے تمام دنوں میں رمی جمار کو ترک کر دیا تو اس پر ایک دم واجب ہے، کیوں کہ واجب کو ترک کرنامحقق ہوگیا ہے۔اورایک ہی دم کافی ہوگا،اس لیے کہ جنس ایک ہے جبیا کہ حلق میں ہے۔اور ترک ایام رمی کے آخری دن غروب مس کے بعد متحقق ہوگا، کیوں کدرمی کا عبادت ہونا صرف انھی ایام میں معلوم ہوا ہے اور جب تک ایام باقی ہیں اس وقت تک آعادہ کرنا ممكن ہے، لہذا ترتیب كے ساتھ رمى كرے، پھر امام ابوحنيفہ راتينيا كے يہاں رمى كومؤخر كرنے كى وجہ سے قربانى واجب ہوگى، صاحبین عِیناللہ کا اختلاف ہے۔

#### اللغَاث:

﴿ما دامت ﴾ جب تك باقى ين - ﴿إعادة ﴾ دوباره كرنا - ﴿تاليف ﴾ ترتيب ـ

#### رمی کو بالکل ترک کردیے والے کی سزا:

صورت مئلہ بیہ ہے کہا گر کسی شخص نے رمی کے تمام دنوں میں رمی ترک کر دی اور ۱۰/۱۱/۱۱/۱۱ور۱۱ازی الحجہ جو رمی کے ایام ہیں ان میں ری نہیں کی تو اس پر ایک دم لا زم ہوگا، کیول کدری جمرات واجب ہے اور آپ کومعلوم ہے کہ حج میں ترک واجب سے دم واجب ہوتا ہے، اس کیےصورت مسلمیں محرم پر دم واجب ہوگا گر چونکہ ان تمام دنوں کے افعال ذات اور محل ہراعتبار سے ایک بیں اس لیے محرم پرصرف ایک ہی دم واجب ہوگا اور جیسے پورے بدن کے بال حلق کرانے سے صرف ایک ہی دم کفایت کر جاتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں تمام ایام میں ترک رمی کے عوض صرف ایک ہی دم کفایت کر جائے گا۔

والتوك الخ متن میں جو فی الأیام كلهاكى عبارت آئى ہے صاحب ہداریاس كى مزید تفصیل اور تحقیق كرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق یہ ہے کہ رمی کے آخری دن یعنی ۱۳ ارتری کو جب آفاب غرب موجائے اور اس وقت رمی نہ یائی جائے تب سی مجھا جائے گا کہ تمام ایام میں رمی ترک کی گئی ہے، کیوں کہ رمی جمار کا عبادت ہونا صرف آتھی ایام کے ساتھ خاص ہے، لبذا جب تک بدایام باقی رہیں گے اس وقت تک رمی کے وقوع اور وجود کا امکان باقی رہے گا، اس لیے اگر کوئی تخص آخری دن بھی رمی کرنا چاہے تو ترتیب کے ساتھ گذشتہ تینوں دن کی رمی کرتے ہوئے اس چوتھے دن کی بھی رمی کرے،اس صورت میں بھی امام اعظم والتفید کے بہال اس پر دم واجب ہوگا، اس لیے کہ ان کے بہال تاخیر واجب بھی موجب دم ہے، کین حضرات صاحبین آ کے یہاں اس صورت میں دم نہیں واجب ہوگا۔ ہاں اگر آخری دن بھی رمی نہیں کی تو اب اس پر ایک دم واجب ہوگا کیوں کہ رمی وَ إِنْ تَرَكَ رَمْىَ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ دَمَّ لِأَنَّهُ نُسُكُ تَامَّ وَ مَنْ تَرَكَ رَمْىَ إِحْدَى الْجِمَارِ الثَّلَاثِ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، لِأَنَّ الْكُلَّ فِي هَذَا الْيَوْمِ نُسُكُ وَاحِدٌ فَكَانَ الْمَتْرُولُ أَقَلَ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْمَتْرُولُ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحِينَئِذٍ يَلُومُهُ الدَّمُ لِهَ الْيَوْمِ لِهَا الْيَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمْ، لِأَنَّهُ تَرَكَ كُلَّ وَظِيْفَةِ هَذَا الْيَوْمِ لَوْجُوْدِ تَرُكِ الْاكْثَرِ وَ إِنْ تَرَكَ رَمْىَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمْ، لِأَنَّةُ تَرَكَ كُلَّ وَظِيْفَةِ هَذَا الْيَوْمِ رَمْيًا وَ إِنْ تَرَكَ رَمْىَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمْ، لِلَّنَّةُ تَرَكَ كُلَّ وَظِيْفَةِ هَذَا الْيَوْمِ رَمْيًا وَكَذَا إِذَا تَرَكَ الْاكْتُورُ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَكَ مِنْهَا حَصَاةً أَوْ حَصَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا تَصَدَّقَ لِكُلِّ حَصَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ إِلَّا أَنْ يَبُلُغَ دَمًا فَيُنْقِصُ مَا شَاءَ، لِأَنَّ الْمَتْرُولُكَ هُو الْأَقَلُّ فَتَكُفِيْهِ الصَّدَقَةُ.

تروج کا: اوراگرمحرم نے ایک دن کی رمی چھوڑ دی تو اس پر ایک دم واجب ہے، اس لیے کہ یہ بھی مکمل ایک نسک ہے۔ اور جس
شخص نے تینوں جمرات میں سے کی ایک جمرے کی رمی ترک کی تو اس پرصد قد واجب ہے، اس لیے کہ اس دن تینوں جمرات کی
رمی ایک بی نسک ہے، الہٰذا متروک بہت کم ہوگا۔ لیکن اگر متروک نصف سے زائد ہوتو اس وقت دم لازم ہوگا، اس لیے کہ اکثر کا
ترک پایا گیا۔ اور اگر کسی نے یوم المخر میں جمرہ عقبہ کی رمی ترک کر دی تو اس پر دم لازم ہوگا، کیوں کہ اس نے اس دن کی رمی کا پورا
وظیفہ ترک کر دیا اور لیے بی جب اس نے رمی کا اکثر حصہ چھوڑ دیا۔ اور اگر رمی میں سے ایک یا دویا تین کنگریاں چھوڑ دیں تو ہر
کنگری کے وض نصف صاع گذم صدقہ کرے، لیکن اگر بیصد قد ایک دم کو پہنچ جائے تو جتنا چاہے کم کر دے، کیوں کہ چھوڑ اگیا حصہ
کم ہے لہٰذا اس کے لیے صدقہ کا فی ہوگا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ حصاة ﴾ ككرى \_ ﴿ تصدق ﴾ صدق كر \_ \_

#### سی قدرری ترک کرنے کی مختلف صورتوں کے احکام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم اور حاجی نے چارون کی رقی میں سے ایک دن کی رقی ترک کر دی تو جس طرح چاروں دن کی رقی ترک کرنے کی وجہ سے بھی اس پر ایک دم دن کی رقی ترک کرنے کی وجہ سے بھی اس پر ایک دم داجب ہوتا داجب ہوتا ہوگا، کیوں کہ ایک دن کی رقی بھی مکمل ایک نسک ہے اور مناسک حج میں سے کسی بھی نسک کوترک کرنے سے دم داجب ہوتا ہے، لہذا اس نسک کوترک کرنے کی وجہ سے بھی دم داجب ہوگا۔

ومن توك النح فرماتے ہیں كہ اگر كس شخص نے تینوں جمرات میں ہے كى ایک جمرے كى رمى ترك كر دى تو اس پرصدقہ واجب ہے، اس ليے كہ تینوں جمرات أیك نسك كے اجزاء ہیں اور چونكہ تین میں سے صرف ایک جزء كوترك كیا گیا ہے اس ليے صدقہ سے اس كی تلافی ہوجائے گی، كيول كہ متروك شدہ حصہ بہت كم اور معمولی ہے ہاں اگر اس نے تینوں جمرات میں سے اكثر كو ترك كر دیا مثل دو جمروں كى رمى ترك كر دى یا تینوں كے مجموعے لیعنی ۲۱ رمى سے ۱۲ یا ۱۳ ارمى كوترك كر دیا تو پھر اس پر دم لازم ہوگا، كيوں كه ترك اكثر ترك كل كے قائم مقام ہوگا اور ترك كل موجب دم ہے، لہذا ترك اكثر سے بھى دم واجب ہوگا۔

# ر آن البداية جلدا عن المحالة المحار ١٠٠٠ المحالة المحارة عبيان يم

وإن توك النح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر كى تحف نے يوم الخر ميں جمرة عقبہ كى رئى ترك كر دى تو بھى اس پر دم واجب بوگا، كيوں كه اس دن رئى كا پورا وظيفه صرف جمرة عقبہ ميں منحصر ہے اور اسے اس نے ترك كر ديا ہے، تو گويا اس نے ايك دن كى رئى ترك كر دى اور ايك دن كى رئى ترك كر دى اور ايك دن كى رئى كر كر كا ترك كرنا موجب دم ہے، لہذا يوم النحركى رئى ترك كرنے سے بھى دم واجب ہوگا۔ ايسے بى اگر اس نے جمرة عقبہ كى ساتوں رئى ميں سے اكثر يعنى چار پانچ رئى ترك كر دى تو بھى للاكثر حكم الكل والے ضا بطے كے تحت اس شخص ير پورى رئى كے ترك كا وبال عائد ہوگا اور اسے دم دينا پڑے گا۔

وإن توك المنع اس كا مطلب بيہ كما أكركسى محرم نے جمرة عقبه كى رمى ميں سے اكثر سے كم مثلاً ايك يا دويا تين كنكرياں چھوڑ ديں تو اب اس پر دم نہيں واجب ہوگا، كيول كه متر وكه حصه نصف سے كم ہے، اس ليے اب اس كے ليے تكم بيہ كه وہ شخص بر كئرى كے موض نصف صاع گذرم صدقه كر سے، ليكن اگر صدقه كى مجموعى قيمت ايك دم يعنى ايك بكرى كى قيمت كے برابر ہوجاتى ہے تذكرى كے موض نصف صاع گذرم صدقه كر دے تا كه اس پر وجوب صدقه كا مصداق سيح طور پر لازم آئے اور وجوب صدقه وجوب دم ميں تبديل نه ہو۔

وَ مَنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتَّى مَضَتُ أَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْكَانِيْةِ وَ كَذَا إِذَا آخَرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، وَ قَالَا لَا شَيْئَ عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَ كَذَا الْحَلَافُ فِي تَأْخِيْرِ الرَّمْيِ وَ فِي تَقْدِيْمِ نُسُكٍ عَلَى نُسُكٍ كَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْي وَ فِي تَقْدِيْمِ نُسُكٍ عَلَى نُسُكٍ كَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْي وَ لَكَ يَجِبُ مَعَ الرَّمْي وَ نَحْرِ الْقَارِنِ قَبْلَ الرَّمْي وَالْحَلْقِ قَبْلَ الذِّبْحِ، لَهُمَا أَنَّ مَا فَاتَ مُسْتَدُرَكُ بِالْقَضَاءِ، وَ لَا يَجِبُ مَعَ الرَّمْي وَ نَحْرِ الْقَارِنِ قَبْلَ الرَّمْي وَالْحَلْقِ قَبْلَ الذِّبْحِ، لَهُمَا أَنَّ مَا فَاتَ مُسْتَدُرَكُ بِالْقَضَاءِ، وَ لَا يَجِبُ مَعَ النَّمْ فِي وَالْحَلْقِ قَبْلَ الزَّمْي وَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْي وَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْي وَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْي وَ الْحَلْقِ قَبْلَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَمُ وَلَيْتَالِيْهُ أَنَهُ قَالَ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا عَلَى النَّسُكِ فَعَلَيْهِ وَمُ، وَ لِأَنَّ النَّاجِيْرَ عَنِ الْمَكَانِ يُوجِبُ الدَّمَ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّاجِيْرُ عَنِ الزَّمَانِ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّاجِيْرُ عَنِ الزَّمَانِ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّاجِيْرُ عَنِ الْمَكَانِ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّاجِيْرُ عَنِ الزَّمَانِ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّاجِيْرُ عَنِ الرَّمَانِ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّاجِيْرُ عَنِ الرَّمَانِ فِيْمَا هُو مُوقَتَّ بِالرَّمَانِ عَلَى الرَّامَانِ فِي عَلَى الْمَلَالِقُومُ الْمُعَانِ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللْمَالِ عَلَى اللْمَالِ عَلَى الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُ الْمَالِ الللْمُ الْمَالِ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْمَال

تروجہ اس نے طواف زیارت کومؤخر کیا یہاں تک کہ ایا منح گذر کے تو امام ابوصنیفہ روائیلا کے یہاں اس پر ایک دم واجب ہے اور ایسے جب اس نے طواف زیارت کومؤخر کیا ،حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس پر پچھنہیں واجب ہے۔ اور رمی کومؤخر کرنے اور ایک نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کرنے میں بھی یہی اختلاف ہے، جیسے رمی سے پہلے طق کرانا اور قارن کا رمی ہے یہلے قربانی کرنا اور ذبح سے پہلے طق کرنا۔

حضرات صاحبین مُیسَنَیْا کی دلیل میہ ہے کہ جو پچھ فوت ہوا ہے قضاء کے ذریعے اس کی تلافی کر لی گئی ہے اور قضاء کے ساتھ کوئی دوسری چیزنبیں واجب ہوتی۔حضرت امام صاحب رطقید کی دلیل حضرت ابن مسعود کی میہ حدیث ہے انھوں نے فر مایا جس شخص نے ایک نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کیا تو اس پر دم واجب ہے۔

اوراس لیے بھی کہ جو چیز مکان کے ساتھ مؤقت کی گئی ہے (مثلاً احرام ) اسے اس کے مکان سے مؤخر کرنے کی صورت میں دم واجب ہوتا ہے، لہٰذا جو چیز زمان کے ساتھ مؤقت ہے اسے اس کے زمانے سے مؤخر کرنے کی صورت میں بھی دم واجب ہوگا۔

# ر آن البداية جلدا على المام المام المام المام في كالمام في كالمام المام في كالمام في

﴿أَخُو ﴾ مؤ فركرويا، ليك كرويا - ﴿مضت ﴾ كزر كئے ـ

#### ج كعتلف افعال كومؤخركرفي ياترتيب بدلنے كا حكام:

عبارت میں ایک بی اصل اور ضابط سے متعلق کے مسئے بیان کیے گئے ہیں، وہ ضابط اس سے پہلے ہم نے بھی بیان کیا ہے یا دواشت کے پیش نظر آپ پھر تجھیے ، امام اعظم رکھٹیانہ کے یہاں مناسک تج میں ہے کسی بھی نسک کی تقدیم اور تاخیر موجب دم ہے، جب کہ حضرات صاحبین تقدیم وتاخیر کوموجب دم نہیں قرار دیتے ۔عبارت میں بیان کردہ مسئلے یہ ہیں طلق یا قصر کے لیے مقرر کردہ ایام نح ہیں، لیکن اگر کسی محرم نے ایام نح میں طلق یا قصر نہیں کرایا یہاں تک کہ ایام نح گذر گئے تو چوں کہ ایک نسک یعنی طلق اپنے وقت سے مؤخر ہوگیا ہے، اس لیے امام اعظم طریش کے یہاں اس محرم نے دم واجب ہوگا۔ حضرات صاحبین کے یہاں نہیں۔

ای طرن آئرسی شخص نے طواف زیارت کواس کے وقت متعینہ سے مؤخر کر کے ادا، کیا تو بھی امام اعظم برایٹھیڈ کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، لیکن صاحبین کے یہاں پر کھ بھی نہیں واجب ہوگا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے رمی کواس کے وقت سے مؤخر کر کے دیا، یا پہلے دن میں جمرہ عقبہ کی رمی کومؤخر کر کے دوسرے دن اداء کیا یا دوسرے دن لیعنی گیار ہویں تاریخ کی رمی کومؤخر کر کے بار ہویں تاریخ میں اداء کیا، یا کسی نے ایک نسک کو دوسرے پر مقدم کر دیا مثلاً حلق یا قصر کو رمی جمار پر مقدم کر دیا، یا قران کرنے والے نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر دی، یا کسی نے ذریح کرنے سے پہلے ہی حلق کرالیا تو ان تمام صورتوں میں چوں کہ مناسک جمل سے میں تقدیم وتا خیر پائی گئی ہے، اس لیے ایسا کرنے والے پر امام اعظم رکھ تھی نہیں دم واجب ہوگا، لیکن حضرات صاحبین کے بہاں پھے بھی نہیں واجب ہوگا، لیکن حضرات صاحبین کے بہاں پھے بھی نہیں واجب ہوگا۔

ان تمام مسائل میں حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ دم ترک واجب سے واجب ہوتا ہے نہ کہ تاخیر واجب سے اور فہرہ تمام مسائل میں حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ دم ترک واجب سے اور فہرہ تمام مسائل میں کی بھی ہو اجب اور نسک کا ترک نہیں ہوا ہے بل کہ اس کی ادائیگی میں تقدیم یا تاخیر ہوئی ہے لیکن بہر حال اسے اداء کر لیا گیا ہے اور اداء یا قضاء کے ذریعے جس چیز کی تلافی ہوجاتی ہے وہ چیز کمل اور پوری ہوجاتی ہے اور قضاء کے ساتھ ساتھ دوسری کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، اس لیے ان تمام مسائل میں محرم پر دم وغیرہ پھے بھی نہیں واجب ہوگا، ورنہ ترک اور تاخیر میں کوئی فرق بی نہیں رہ جائے گا۔

له حدیث المن حضرت امام اعظم کی دلیل حضرت ابن مسعود کی بیحدیث ہے من قدّم نسکا علی نسك فعلیه دم که جس شخص نے ایک نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کر دیا اس پر دم واجب ہے اور جب نقذیم نسک موجب دم ہے تو تاخیر تو بدرجهٔ اولی موجب دم ہوگی ، کیوں کہ تاخیر نقذیم سے بھی زیادہ مضراور نقصان دہ ہے۔

و لأن المنع حضرت امام صاحب رہ ایٹینے کی مقلی دلیل اور حضرات صاحبین کی دلیل کا جواب سے ب کہ جج میں جو چیز مکان کے ساتھ موقت اور مخصوص ہے اگر اسے اس کے مکان سے مؤخر کر دیا جائے تو دم واجب ہوتا ہے، مثلاً احرام کا معاملہ ہے کہ میقات پر احرام باندھنا ضروری ہے اور اگر کو کی شخص بدون احرام میقات سے تجاوز کرجائے تو اس پر دم واجب ہوگا کیوں کہ احرام

ایک مکان یعنی میقات کے ساتھ موقت ہے، لہذا جب موقت بالیکان میں تاخیر موجب دم ہے تو موقت بالزمان والوقت میں بھی تاخیر موجب دم ہوگی، کیوں کہ عام طور پر زمان اور مکان کا ایک ہی حکم ہوتا ہے۔

فَإِنْ حَلَقَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فِي عَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمَّ، وَ مَنِ اعْتَمَرَ فَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ وَ قَصَّرَ فَعَلَيْهِ دَمَّ عِنْدَ أَبِي خَرِيْفَةَ رَمَا الْعَالِيْةِ وَمُحَمَّلِهِ رَحَالُيْقَائِيةُ وَمُحَمَّلِهِ رَحَالُيْقَائِيةُ وَ فَالَ أَبُو يُوسُفَ وَعَلَيْقِهِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، قَالَ ذَكَرَ فِي الْحَلْقِ بِمِنِي الْجَاهِ فِي الْحَلْقِ بِمِنِي الْحَرَمِ، وَالْاَصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْحِلَافِ هُو يَقُولُ الْحَلْقُ عَيْرُ مُحْتَصِّ بِالْحَرَمِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُو الْحَرَمِ، وَالْاصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْحِلَافِ هُو يَقُولُ الْحَلْقُ عَيْرُ مُحْتَصِّ بِالْحَرَمِ، وَالْاصَحُ أَنَّهُ عَلَى الْحِلَافِ هُو يَقُولُ الْحَلَقُ عَيْرُ مُحْتَصِّ بِالْحَرَمِ، وَالْاَسَحُ النَّبِيَّةِ وَ حَلَقُوا فِي عَيْرِ الْحَرَمِ وَلَهُمَا أَنَّ الْحَلْقُ لَمَا جُعِلَ مُحَلِّلًا صَارَ كَالسَّلَامِ فِي وَأَصْحَابَةُ أَحْصِرُوا بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَ حَلَقُوا فِي عَيْرِ الْحَرَمِ وَلَهُمَا أَنَّ الْحَرَمِ الْحَرَمِ عَلِلَا فَي السَّلَامِ فِي الْحَرَمِ فَلَعَلَّهُمْ حَلَقُوا فِيهِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَلَقُ يَتَوَقَّتُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ عِنْدَ أَبِي حَيْنَفَةً وَحَلَيْقُلُكُمْ وَ الْمُعَلِيدِ فِي السَّاكِمِ فَي السَّوْقِ فَا اللَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِهَا وَ إِنْ كَانَ مُحَلِّلًا فَإِذَا صَارَ نُسُكًا اخْتَصَّ بِالْحَرَمِ كَاللَّهُ فِي الْمُكَانِ عِنْدَ أَنِي الْمُعَلِيدِ فِي الْحَرَمِ فَلَعَلَهُمُ مُ لَقُولُوا فِي إِنْ كَانَ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهُ فِي التَوْقِيْتِ فِي حَقِ التَصْمَعِينِ بِاللَّهِمِ، أَمَّا لَا يَتَوقَتُ فِي حَلَى اللَّهُ فِي التَّوْقِيْتِ فِي حَقِ التَصْمَعِينِ بِالدَّمِ، أَمَّا لَا يَتَوقَتُ فِي حَلَى الْمُحَلِّ فِي التَوْقِيتِ فِي حَقِ التَصْمَعُونِ بِاللَّهُمِ الْمَكَانِ وَ هُلَا الْحِلَاقُ فِي التَّوْقِيْتِ فِي حَقِ التَصْمِقِينِ بِاللَّهِمِ أَلَا لَهُ الْمُعَلَى وَالْمُهُمَا وَالْمُعَلَى وَالْمَالُولُوا الْمُعَلِّ مَا الْمُعَلِي فَا الْمُعَلِّ فَالْمُ الْمُولُولُ فَلَا الْمُعَلِّ مَا اللْعَلَقِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُو

ترمجمہ: پھراگرمحرم نے ایام نحر میں حرم کے علاوہ میں حلق کیا تو اس پر دم واجب ہے، اور جس شخص نے عمرہ کیا پھر حرم سے نکل گیا اور تصرکیا تو حضرات طرفین کے پہاں اس پر (بھی) دم واجب ہے، امام ابو یوسف والیٹھیا فرماتے ہیں کہ اس پر پچھنیں واجب ہے، فرماتے ہیں کہ امام محمد والیٹھیا نے جامع صغیر میں امام ابو یوسف والیٹھیا کا قول عمرہ ادا کرنے والے کے حق میں بیان کیا ہے اور حج کرنے والے کے حق میں بیان کیا ہے اور حج کرنے والے کے حق میں بیان کیا ہے، اور ایک قول میہ ہے۔ کیوں کہ حج میں منی میں صلق کرنے کی سنت کرنے والے کے حق میں بیان نہیں کیا ہے، اور ایک قول میہ ہے کہ بیشنق علیہ ہے۔ کیوں کہ حج میں منی میں صلق کرنے کی سنت جاری ہے اور منی حرم میں ہے ، امام ابو یوسف والیٹھیا فرماتے ہیں کہ حلق کرنا حرم کے ساتھ خاص خبیں ہے، امام ابو یوسف والیٹھیا فرماتے ہیں کہ حلق کرنا حرم کے ساتھ خاص خبیں ہے، اس لیے کہ آپ منگلی اور آپ کے صحابہ مقام حدید ہیں روک لیے گئے تھے اور حرم کے علاوہ میں ان حضرات نے حلق کرایا تھا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب حلق کومحلّل قرار دیا گیا تو یہ نماز کے آخر میں سلام کی طرح ہوگیا، کیوں کہ سلام بھی نماز کے واجبات میں سے ہم چند کہ وہ محلّل ہے، پھر جب حلق نسک ہے، تو وہ ذرج کی طرح حرم کے ساتھ خاص ہے۔ اور حدیب کا پچھ حصہ حرم میں سے ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ انھوں نے اس جصے میں حلق کرایا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ انام اعظم رالیٹھاڈ کے حدیب کا پچھ حصہ حرم میں سے سی کے ساتھ بھی موقت یہاں حلق زمان اور مکان دونوں کے ساتھ موقت ہے، اور انام ابو یوسف رالیٹھاڈ کے یہاں دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی موقت نہیں ہے، اور انام محمد رالیٹھاڈ کے یہاں حرف مکان کے ساتھ موقت ہے، زمان کے ساتھ نہیں، اور انام زفر رالیٹھاڈ کے یہاں زمان

ر آن البداية جلد الله المستركة المستركة الكام في كيان ين الم

کے ساتھ موقت ہے نہ کہ مکان کے ساتھ۔ اور بیا ختلاف توقیت میں دم کا ضان واجب ہونے کے حق میں ہے، کیکن حلال ہونے کے حق میں بالا تفاق موقت نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ جرت ﴾ جارى ہوگئ ۔ ﴿ أحصروا ﴾ روك ديئے گئے۔ ﴿ يتوقت ﴾ متعين كرتا ہے۔ ﴿ تضمين ﴾ ضان واجب كرنا۔ ﴿ تحلّل ﴾ احرام كولنا۔

#### تخريج:

اخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة، حديث ٢٧٣١. ٢٧٣١.
 ابوداؤد في كتاب الجهاد باب ١٥٦ حديث رقم: ٢٧٦٥.

#### حلق یا قصر کومو خریاحم سے باہر کرنے کا بیان:

اس عبارت میں دومسلے بیان کے گئے ہیں (۱) پہلا مسلہ یہ ہے کہ محرم نے ایام نح میں طلق کرایا لیکن بیطاق حرم ہے باہر ہوا (۲) دوسرا مسلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے عمرہ کیا اور طواف اور سعی کرنے کے بعد وہ شخص حرم ہے باہر چلا گیا اور وہاں جاکراس نے قصر کیا تو حضرات طرفین کے یہاں دونوں صورتوں میں محرم پر دم واجب ہوگا۔ اور امام ابو یوسف براتی تا کیاں دونوں صورتوں میں کی جے نوعیت یہی ہے کہ یہ سیلے حضرات طرفین اور حضرت امام ابو یوسف میں کی خیمیں واجب ہوگا۔ صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ مسلے کی صحیح نوعیت یہی ہے کہ یہ سیلے حضرات طرفین اور حضرت امام ابو یوسف کے قول لاشی علیہ کو معتمر لیعن عمرہ کرنے والے والتی اسلے غیر ان کرچہ امام محمد براتی ہیں امام ابو یوسف کے قول لاشی علیہ کو معتمر لیعن عمرہ کرنے والے کے ساتھ خاص کیا ہے اور حاجی کے متعلق دم کے وجوب یا عدم وجوب کی کوئی صراحت نہیں کی ہے۔ اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر حاجی نے حرم سے باہر جا کر حلق کرایا تو بالا تفاق اس پر دم واجب ہوگا، طرفین کے یہاں بھی اور امام ابو یوسف خارج میں امار خارج میں سے ہے، اس لیے خارج میں سے ہے، اس لیے خارج میں امار خارج کی منت جاری ہوگا۔

لین صحیح یہ ہے کہ ندکورہ مسلہ مختلف فیہ ہے اور خارج حرم حلق کرانے والے پرطرفین کے یہاں تو دم لازم ہے، کین امام
ابو یوسف ولیٹیلڈ کے یہاں اس پر دم نہیں، امام ابو یوسف ولیٹیلڈ کی دلیل بیہ ہے کہ حلق کرانا حرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیوں کہ
جب آپ مکا گھٹے اور آپ کے اصحاب کو مقام حدیبیہ پر روک لیا گیا تھا تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے وہیں حلق کرالیا تھا اور
حدیبیہ حرم سے باہر ہے۔ اگر خارج حرم حلق کرانا موجعہ دم ہوتا تو آپ مکا گھٹے اور آپ کے صحابہ یا تو مقام حدیبیہ میں حلق نہ کراتے
یا پھر دم دیتے، لیکن آپ نے نہ تو خود دم دیا اور نہ ہی صحابہ کواس کا تھم دیا جس سے یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ خارج حرم حلق کرانا
جرم نہیں ہے اور جب جرم نہیں ہے تو موجب دم بھی نہیں ہے۔

ولھما الغ حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ جس طرح سلام نماز کے لیے محلل ہے اور نماز کے واجبات میں سے ہے، اس طرح حلق بھی جج کے لیے محلل ہے اور جج کے واجبات ومناسک میں سے ہے اور جج کے جملہ افعال وارکان ومناسک اور

ر ان البداية جلد الكام ي من المسلم الكام على الكام على بيان يم الكام على بيان يم الكام على الكام على الكام على

واجبات حرم کے ساتھ مختص ہیں اور حرم ہی میں ان کی ادائیگی ضروری ہے، اس لیے خارج حرم حلق کرانا جرم ہوگا تو موجب دم بھی ہوگا۔ اور امام ابو یوسف را پیٹی کے کہنا کہ آپ شافی اور آپ کے صحابہ نے مقام حدید بیدیا ساتھ اور وہ مقام حرم سے باہر ہے ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ حدید بیدیا کا پچھ حصد حرم میں وافل ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ آپ شافی اور آپ کے سحابہ نے اس حصے میں حلق کرایا ہواس لیے اس واقعے کو لے کرخارج جرم بلا دم حلق کے جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

فالمحاصل المنح اس كا حاصل بيب كرسيّدنا امام اعظم طِيْفِيدُ كے يبال جج ميں حلق زمان اور مكان دونوں كے ساتھ خاص ب، زمان ب ايام نحر اور مكان سے حرم مراد ب اور حاجى كے ليے حرم كے اندر اور ايام نحر ميں حلق كرانا ضرورى ب، چنال چدا أر كوئى حاجى ايام نحر ميں حلق كراتا ب، ليكن خارج حرم كراتا ہے يا ايام نحر كے علاوہ دوسرے دن ميں حرم ميں كراتا ہے تو دونوں صورتوں ميں اس يردم واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف امام ابو بوسف چراپنی کے یہاں حلق کرانا نہ تو زمان کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی مکان کے ساتھ ،جب کہ امام محمد طبیعیڈ کے یہاں مکان یعنی حرم کے ساتھ تو خاص سے لیکن زمان یعنی ایام نحر کے ساتھ خاص نہیں ہے، چنال چہا گر کوئی شخص حرم کے باہر حلق کرایا تو اس پر دم واجب ہوگا، ہاں اگر کوئی شخص حرم میں حلق کراتا ہے لیکن ایام نحر کے علاوہ دوسرے دن کراتا ہے تو اس پر دم نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ ان کے یہاں حلق کرانا زمان یعنی ایام نحر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

وهذا المخلاف النع فرماتے ہیں کہ حضرات ائمہ کرام کا ندکورہ اختااف صرف وجوب دم کے ساتھ متعلق ہے چنانچہ جو لوگ حلق کوزمان یا مکان کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں ان کے یہاں خلاف ورزی کی صورت میں دم واجب ہوگا اور جوزمان یا مکان میں ہے کسی ایک کے ساتھ حلق کو خاص نہیں مانتے مثلاً امام ابولیسف چاہٹیلا ان کے یہاں ایام نحر کے علاوہ دوسرے دن یا خارج حرم حلق کر ان ہے دم واجب نہیں ہوگا، ہر حال اختلاف کا تعلق صرف آئی چیز سے ہے، حلق کے محلل ہونے سے نہیں ہے خارج حرم حلق کر کے علاوہ دوسرے دن حرم کی باہر حلق چناں چہ جس طرح ایام نحر کے اندر حرم میں حلق کرانے سے بھی محرم حلال ہوجائے گا۔

وَالتَّفُصِيْرُ وَالْحَلْقُ فِي الْعُمْرَةِ غَيْرُ مُوَّقَتٍ بِالزَّمَانِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ أَصُلَ الْعُمْرَةِ لَا يَتَوَقَّتُ بِه، بِخِلَافِ الْمَكَان، لِأَنَّهُ مُؤَقَّتُ بِهِ.

توجیلے: اور عمرہ میں حلق اور قصر کرنا بالا تفاق زمان کے ساتھ خاص نہیں ہے ، کیوں کدنفسِ عمرہ زمان کے ساتھ موقت نہیں ہے ، برخلاف مکان کے کیوں کہ اصل عمرہ اس کے ساتھ موقت ہے۔

#### عمره كرنے والے كے ليحلق يا قصر كا وقت:

مئلہ یہ ہے کہ عمرہ کرنے والے کے لیے حلق یا قصر کرانے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہل کہ معتمر جب اور جس وقت چاہے حلق یا قصر کراسکتا ہے، کیوں کہ جب نفس عمرہ ہی وقت اور زمان کے ساتھ خاص نہیں ہے اور علی الاطلاق عمرہ اداء کرنے کی اجازت ہوگا۔ البت عمرہ اجازت ہوگا۔ البت عمرہ

# ر آن البداية جلد العام في من المن المام في عبيان من المام في عبيان من المام في عبيان من المام في عبيان من الم

مکان لینی حرم کے ساتھ خاص ہے اس لیے اس کے ارکان بھی مکان لینی حرم کے ساتھ خاص ہوں گے اور غیرحرم میں طواف یاسعی وغیرہ کرنا درست نہیں ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرُ حَتَّى رَجَعَ قَصَّرَ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، مَعَنَاهُ إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ عَادَ، لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ فِي مَكَانِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ.

توجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر عمرہ کرنے والے نے قصر نہیں کیا یباں تک کہ واپس آ کرقصر کیا تو بالا تفاق اس پر پچھنہیں واجب ہے، اس کا مطلب میہ ہے کہ جب عمرہ کرنے والاحرم سے نکل کر دوبارہ (حرم میں) واپس آ گیا، کیوں کہ اس نے حلق یا قصر کو اس کے مقام میں اداء کیا ہے اس لیے اس پر اس کا ضان لازم نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ضمان ﴾ جرماند

#### طلق یا قصر کے وقت کا بیان:

اس سے پہلے صاحب مداید یہ بتا چکے ہیں کہ افعال عمرہ مکان یعنی حرم کے ساتھ خاص ہیں اور حرم ہی میں ان کی ادائیگی ضروری ہے، ای پرمتفر عکر کرنے ہے بعد حرم سے باہر نکل گیا پھر دوبارہ وہ حرم میں واپس آیا اور وہیں اس نے حلق یا قصر کرایا تو اس پر دم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، نہ تو طرفین کے یہاں اور نہ ہی امام ابو یوسف میں واپس آیا اور وہیں اس نے حلق یا قصر کرایا تو اس پر دم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، نہ تو طرفین کے یہاں اور نہ ہی امام ابو یوسف میائٹین کے یہاں، کیوں کہ حلق یا قصر کا مقام حرم ہے اور اس شخص نے حرم ہی میں حلق یا قصر کیا ہے، اور چونکہ حلق زمان یعنی وقت کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس لیے اس شخص پر تا خیر کی وجہ سے پھے بھی عائد نہیں ہوگا۔

فَإِنْ حَلَقَ الْقَارِنُ قَبُلَ أَنْ يَذُبَحَ فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانًا عَلَيْهِ، دَم بِالْحَلْقِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ، لِأَنَّ أَوَانَهُ بَعْدَ الْإِنْ وَهُوَ الْأَوَّلُ ، وَ لَا يَجِبُ بِسَبِ الذِّبْحِ، وَ دَمْ بِتَأْخِيْرِ الذِّبْحِ عَنِ الْحَلْقِ، وَ عِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمْ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْأَوَّلُ ، وَ لَا يَجِبُ بِسَبِ الذِّبْحِ، وَ دَمْ بِتَأْخِيْرِ شَيْئٌ عَلَى مَا قُلْنَا.

ترجیمه: پراگر قارن نے ذئ کرنے سے پہلے حلق کرالیا تو امام ابو صنیفہ کے یہاں اس پر دو دم واجب ہیں، ایک دم بے وقت حلق کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا دم ذئ کو حلق سے مؤخر کرنے کی وجہ سے۔ اور حضرات حلق کرنے کی وجہ سے۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا اور وہ پہلا ہے۔ اور تاخیر کی وجہ سے کوئی چیز نہیں واجب ہوگی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

# و أن البداية جلد الله على المسلم المسلم المسلم الماح ك بيان ين الم

قارن کے ذری سے پہلے ملق کرانے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جج قران کرنے والے فخص نے اگر ہدی کا جانور ذرج کرنے سے پہلے حلق کرالیا تو امام اعظم والیٹیلہ کے یہاں اس پر دودم واجب ہوں گے، ایک دم تو حلق کوغیر وقت میں اداء کرنے کی وجہ سے واجب ہوگا، اس لیے کہ حلق کا وقت ذرج کے بعد ہے اور صورت مسئلہ میں قارن نے ذرج سے پہلے حلق کیا ہے۔ اور دوسرا دم اس وجہ سے واجب ہوگا کہ جب ذرج حلق پر مقدم ہے تو ظاہر ہے کہ ذرج سے پہلے حلق کرانے کی صورت میں ذرج میں تاخیر لازم آئے گی اور امام اعظم والیٹولیڈ کے یہاں تاخیر بھی چونکہ موجب دم ہے، اس لیے ان کے یہاں دوسرا دم ذرج کومؤخر کرنے کی وجہ سے واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین کے یہاں صورت مسئلہ میں صرف ایک ہی دم واجب ہوگا اور وہ حلق کو ذرج سے مقدم کرنے کی وجہ سے واجب ہوگا اور چونکہ ان کے یہاں تاخیر موجب دم نہیں ہے، اس لیے ذرج کومؤخر کرنے کی وجہ سے کوئی دم نہیں واجب ہوگا۔

صاحب بنابیا اور عنابی کی صراحت بیہ ہے کہ یہاں صاحب ہدایہ سے یا کا پ ہدایہ سے امام اعظم اور صاحبین کا مسلک نقل کرنے میں چوک ہوگئی ہے، میچ مسلک بیہ ہے کہ امام اعظم والیٹیلڈ کے یہاں صورت مسلہ میں حلق کو ذبح پر مقدم کرنے اور ذبح کی تاخیر کی وجہ سے الگ الگ دو دم نہیں واجب ہوں گے، بلکہ صرف ایک ہی دم واجب ہوگا، کیوں کہ یہ بات تو اظہر من اشتس ہے کہ جب حلق کو ذبح پر مقدم کریں گے تو ذبح میں تاخیر ہوگی ، اس لیے اس نقدیم و تاخیر کی وجہ سے صرف ایک دم واجب ہوگا اور دوسرادم دم قران واجب ہوگا اور دوسرادم دم قران واجب ہوگا، گرکا تب نے غالبًا دونوں دموں کو دم جنایت شار کر دیا ہے، اور صاحبین کا مسلک بیان کرتے ہوئے جو و ھو الأول کہا گیا ہے اس سے دم قران مراد ہے، نہ کہ دم جنایت، کیوں کہ ماقبل میں آپ یہ پڑھ آئے ہیں کہ ان حضرات کے یہاں مناسک جے میں نقذیم و تاخیر سے دم واجب نہیں ہوتا۔ (بنایہ ۲۰۰۷)



# فضل أي هذا فضل في بيان الجناية على الصّنير المناية على الصّنير المنايت كيان مين م

محرم کے لیے نشکی والے جانور کا شکار کرنا حرام ہے اور یہ جنایت میں داخل ہے ، گرچوں کہ اس کی جنایت نمایاں ہے ، اس لیے علیحدہ فصل کے تحت اسے بیان کیا گیا ہے۔

ترجمہ: تم جان لو کہ خشکی کا شکار محرم برحرام ہے اور دریا کا شکار حلال ہے اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے ''تمھارے لیے دریا کا شکار حلال کیا گیا ہواں اور ہائش خشکی میں ہو شکار حلال کیا گیا ہے اور اس کا طعام تمھارے لیے مال ومتاع ہے' اور خشکی کا شکار وہ ہے جس کی توالد و تناسل اور رہائش خشکی میں ہو جب کہ دریا کا شکار وہ ہے جس کی توالد و تناسل اور رہائش پانی میں ہو۔ اور صید وہ ہے جو خود کو (شکاری ہے ) بچانے والا ہواور اصل خلقت کے اعتبار سے وحثی اور نامانوس ہو۔ اور آپ شکار نے نامی کیا ہے فواس کا استثناء فرمایا ہے اور وہ کا مراد ہے جومر دار بھیٹریا، جیل، کو ا، سانپ اور بھیو ہیں، اس لیے کہ یہ جانور ایذاء دینے میں پہل کرتے ہیں۔ اور کو سے وہ کو امراد ہے جومر دار کھا تا ہو، یہی امام ابویوسف جائٹھیڈ ہے منقول ہے۔

#### اللّغات:

﴿ صید ﴾ شکار۔ ﴿ بِرّ ﴾ نشکل۔ ﴿ تو الله ﴾ نسل کئی۔ ﴿ منوی ﴾ ٹھکانہ۔ ﴿ ممتنع ﴾ بچنے والا۔ ﴿ متو حش ﴾ جنگل، غیر مانوس۔ ﴿ الکلب العقور ﴾ کٹ کھنا کا۔ ﴿ ذئب ﴾ بھیڑیا۔ ﴿ حداق ﴾ چیل۔ ﴿ غوراب ﴾ کوا۔ ﴿ حیة ﴾ سانپ۔ ﴿ عقرب ﴾ بچھو۔

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث ١٨٤٦.

#### احرام میں شکار کے جانوروں کی تفصیل:

صورت مئلہ ہے ہے کہ محرم کے لیے فیٹکی کے جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا حرام اور ناجائز ہے جب کہ دریائی جانوروں اور پرندوں کا شکار درست، جائز اور حلال ہے۔ اور اس حلت کی صریح دلیل قرآن کریم کی ہے آیت ہے احل لکم صید البحر اللخ ۔ صاحب ہدایہ فیٹکی اور تری کے شکار اور خوز فسسِ شکار کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فیٹکی کے شکار میں وہ تمام چرند اللخ ۔ صاحب ہدایہ فیٹکی ہی میں نشو ونما پاتے ہوں، جب کہ اس پرند داخل اور شامل ہیں جو ہمیشہ فیٹکی ہی میں رہتے ہوں اور ان کے انڈے بیچ بھی فیٹکی ہی میں نشو ونما پاتے ہوں، جب کہ اس کے بالتقابل دریا کے شکار میں وہ جانور اور وہ پرندے داخل ہیں جن کی نشو ونما دریا میں ہوتی ہواور دریا ہی ان کامسکن اور ان کی جائے قیام ہو۔ پھر صید اور شکاری کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہروہ جانور جو شکاری سے اپنے آپ بچاتا اور چھپا تا ہو اور اصل خلقت کے اعتبار ہے وہ نامانوں اور وشی ہووہ صید کی تعریف اور اس کے تکم میں داخل ہے۔

واست نی النج اس کا حاصل یہ ہے کہ محرم کے لیے تو ختکی کے شکار کو پکڑنا اور مارنا طال نہیں ہے، لیکن پھے جانورا سے ہیں جو ختکی میں رہتے ہیں، اوران پرصید کا لفظ صادق آتا ہے مگر پھر بھی محرم کے لیے ان کا شکار کرنا جائز اور طلال ہے، کیوں کہ صاحب شریعت حضرت محمد می تین اور ان جانوروں کا استثناء فر مایا ہے اور محرم کے لیے اضیں مارنا اور پکڑنا مباح قرار دیا ہے۔ وہ پانچ جانور یہ ہیں (۱) کا کے صاف النحمس الفو اسق کا مضمون یہ ہیں (۱) کا کے صاف النحمس الفو اسق کا مضمون میں ان کا کہ کہ صاف اور حدیث میں المخدون ہیں انکا ہور کر ہے جس سے یہ پہتے چلنا ہے کہ مشخی کردہ جانور پانچ ہیں، لیکن تفصیل میں دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ مطابقت یہ ہے کہ آئمس الفواس ہے پانچ کا انحصار اور اس تعداد کا حصر بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے پانچ کی زیادتی اس کے منافی نہیں ہے کہ آئمس الفواس ہے ہی جانور ایڈا، وریخ اور تکلیف میں پہل کرتے ہیں اور تکم ہے کہ قتل المو ذی قبل الإیذاء اباحت اور حلت کی دلیل ہے ہے کہ ہے ہی موذی جانور ایڈا، دینے اور تکلیف میں پہل کرتے ہیں اور تکم ہے کہ قتل المو ذی قبل الإیذاء لیکن تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی موذی جانور وں کو مار ڈالو، اس لیے تکلیف سے بچنے کے لیے محرم کوان کے مارنے کی اجازت دی

و المواد النع فرماتے ہیں کہ عبارت میں جوالغراب کالفظ ہے اس سے برطرح کا کو امراد نہیں ہے، بل کہ اس سے خاص وہ کو امراد ہے جومر دار کھا تا ہے، یہی امام ابو پوسف چاشکیڈ سے منقول ہے۔

قَالَ وَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، أَمَّا الْقَتْلُ فَلِقُولِهِ تَعَالَى لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ الْمَائِدَة : ٩٦)، نَصَّ عَلَى إِيْجَابِ الْجَزَاءِ، وَامَّا الدَّلَالَةُ الْتُمَمُّ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ الْآيَةُ (سورة المائدة : ٩٦)، نَصَّ عَلَى إِيْجَابِ الْجَزَاءِ، وَامَّا الدَّلَالَةُ فَيْمَا خِلَافُ الشَّافِعِي رَمَانُ عَلَيْهُ هُوَ يَقُولُ الْجَزَاءُ يَتَعَلَّقَ بِالْقَتْلِ وَالدَّلَالَةُ لَيْسَتْ بِقَتْلِ فَاشْبَهَ دَلَالَةَ الْحَلَالِ فَفْيُهَا خِلَافُ الشَّافِعِي رَمَانًا عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ الْقَتْلِ وَالدَّلَالَةُ لَيْسَتْ بِقَتْلٍ فَاشْبَهَ دَلَالَةَ الْحَلَالِ

## ر أن الهداية جلد الكام يحميل المعالي الكام في عيان يس على الكام في عيان يس على الكام في عيان يس على الكام في ا

حَلالًا، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةً عَلَيْهَا وَ قَالَ عَطَاءٌ رَمَ اللَّهُ الْمُن عَلَى السَّاسُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّالِ الْمُن عَلَى الصَّيْدِ إِذْ هُو امَن بِتَوَحُّشِهِ وَ الْجَزَاءَ، وَ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الْإِحْرَامِ وَ لِأَنَّهُ تَفُويْتُ الْأَمْنِ عَلَى الصَّيْدِ إِذْ هُو امَن بِتَوَحُّشِهِ وَ تَوَارِيْهِ فَصَارَ كَالْإِعْتِلَافِ، وَ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ بِإِحْرَامِهِ الْتَزَمَ الْإُمْتِنَاعَ عَنِ التَّعَرُّضِ فَيَضْمَنُ بِتَرْكِ مَا الْتَزَمَةُ كَالُمُودَ عِ، بِخِلَافِ الْحَلَالِ لِأَنَّةُ لَا الْتِزَامِ مِنْ جِهْتِهِ عَلَى انَّ فِيْهِ الْجَزَاءَ عَلَى مَا رُوى عَنْ أَبِي يُوسُف رَحَيَّ الْقَلْهُ وَ كَاللَّهُ لَا اللَّوْرَامِ مِنْ جِهْتِهِ عَلَى انَّ فِيْهِ الْجَزَاءَ عَلَى مَا رُوى عَنْ أَبِي يُوسُف رَحَيَّ الْقَلْهُ وَ كَاللَّهُ لِللَّالَةِ الْمُوجِبَةُ لِلْجَزَاءِ أَنْ لَا يَكُونُ الْمَدُلُولُ عَالِمًا بِمَكَانِ الصَّيْدِ وَ أَنْ يُصَدِّقَةً فِي الدَّلَالَةِ وَرُومَ كُونَ الْمَدُلُولُ عَالِمًا بِمَكَانِ الصَّيْدِ وَ أَنْ يُصَدِّقَةً فِي الدَّلَالَةِ مَنْ وَالدَّلَالَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْجَزَاءِ أَنْ لَا يَكُونُ الْمَدُلُولُ كَانَ الدَّالُ حَلَالًا فِي الْحَرَمِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءً لَوْ كَانَ الدَّالُ حَلَالًا فِي الْحَرَمِ لَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءً لَلْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْفِ الْمُوجِبَةُ لِلْمُعَرِةُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكَدِّبِ، وَ لَوْ كَانَ الدَّالُ حَلَالًا فِي الْحَرَمِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْء

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ جب محرم نے شکار کوتل کر دیایا اس نے کسی شخص کو شکار کا بتا بتایا اور اس نے اسے قبل کر دیا تو اس پر جزاء واجب ہے، رہا قبل کرنا تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ بحالت احرام شکار کوقل نہ کرواور تم میں سے جوشخص جان بوجھ کر شکار کوقتل کر کے گاتو (اس کی) جزاء ہے۔ یہ آیت جزاء کو واجب کرنے میں صریح ہے۔ رہی دلالت تو اس میں امام شافعی پراٹشایڈ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جزاء قبل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور رہنمائی کرنا قبل نہیں ہے، لہذا یہ حلال شخص کا رہنمائی کرنے کے مشاہ ہوگیا۔

ہماری دلیل حضرت ابوقیادہ کی وہ حدیث ہے جسے ہم نے روایت کیا ہے۔حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رہنمائی کرنے والے پر بھی جزاء واجب ہے اور اس لیے بھی کہ رہنمائی کرنا احرام کے ممنوعات میں سے ہے، کیوں کہ اس میں شکار کے امن کوفوت کرنا ہے، اس لیے کہ وحثی ہونے اور چھپار ہنے کی وجہ سے شکار مامون ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہلاک کرنے کی طرح ہوگیا۔

اوراس کے کہ محرم نے اپنے احرام کے ساتھ شکار سے چھیڑ خانی نہ کرنے کا التزام کیا ہے، لہذا ترک التزام کی وجہ سے وہ ضامن ہوگا، جیسے مودّع۔ برخلاف حلال شخص کے، کیوں کہ اس کی طرف سے کوئی التزام نہیں ہوتا۔ نیز حلال شخص کی دلالت میں بھی جزاء ہے جیسا کہ امام ابو یوسف اور امام زفر والتے گئے سے مروی ہے۔ اور موجب جزاء وہ دلالت ہے جس میں مدلول شکار کی جگہ کو نہ جانتا ہو اور مدلول شخص دلالت میں دلالت کنندہ کی تقیدیت بھی کر دے حتی کہ اگر اس مدلول نے اس کو جھٹلا کر دوسرے شخص کی تھدیق کر دی، تو تکذیب کردہ شخص پرضان واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر دلالت کنندہ احرام میں حلال ہوتو اس پر پچھنہیں واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی ہے۔

#### اللغات:

■ اخرجه مسلم في كتاب الحج باب تحريم الصيد الماكول البري حديث رقم: ٦٣،٦١، ٦٤.

#### مالت احرام میں شکار کرنے کی سزا کا بیان:

اس طویل عبارت میں صرف دوم سے بیان کے گئے ہیں (۱) پہلا مسلہ جو متفق علیہ اور اجماعی ہے ہے کہ محرم کے لیے خشکی کے شکار کوئل کرنا حرام اور ناجا کز ہے، کیوں کہ اللہ تعالی نے صاف لفظوں میں اسے ممنوع اور محظور قرار دیا ہے، چناں چہ ارشاد خداوندی ہے لاتفتلوا الصید و أنتم حرم ، و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من المنعم كہ اے لوگو بحالت احرام شكار كونہ مارو۔ اور تم میں سے جان ہو جھ كر جو شخص ایسا كرے گا اس پر شكار بى كے مثل چو پائیوں میں سے جزاء واجب ہے، اس لیے اس فرمان کے پیش نظر محرم کے لیے بذات خود شكار كرنا حرام ہے (۲) دوسرا مسئلہ جو مختلف فیہ ہے وہ یہ ہے كہ ہمارے بہاں جس طرح محرم كے ليے شكار كرنا حرام ہے اس طرح شكار پر بہمائى كى رہنمائى كى اور اس دوسرے شخص نے شكار كو مار دیا تو اس محرم پر دلالت كی وجہ ہے كہ اگر محرم نے دوسرے شخص نے شكار كو مار دیا تو اس محرم پر دلالت كی وجہ ہے كہ اگر محرم نے دوسرے شخص نے شكار كو مار دیا تو اس محرم كى دلالت كی دوسرے شخص نے شكار كو مار دیا تو اس محرم كى دلالت كی دوسرے شخص نے شكار كو مار دیا تو اس محرم كى دلالت كی دوسرے شخص نے شكار كو مار دیا تو اس محرم كى دلالت كى دوسرے شخص نے شكار كو مار دیا تو اس محرم كى دلالت كى دوسرے شخص نے شكار كو مار دیا تو اس محرم كى دلالت كى دوسرے شخص ہوگى ، ليكن امام شافعى ميلين اور اس ما لك ميلينين دلالت كو جرم نہيں قرار دیتے ، اسى وجہ سے محرم كى دلالت كو جرم نہيں قرار دیتے ، اسى وجہ سے محرم كى دلالت كى بیاں اس پر جزاء واجب نہيں اگر شكار كر دیا گیا تو ان حضرات كے بیاں اس پر جزاء واجب نہيں ہوگى۔

ان حفزات کی دلیل یہ ہے کہ آیت و من قتله منکم متعمدا المنے میں وجوب جزاء کوتل کرنے اور شکار کو جان سے مارنے کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے اور ذلالت کرنے اور پا بتانے میں قتل کے معنی نہیں ہیں، اس لیے دلالت اور رہنمائی سے وجوب جزاء کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، لہٰذااس لیے دلالت کرنے کی صورت میں محرم پر جزاء واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر شکار حرم کا ہوگا تو مدلول پر حرم کا شکار کرنے کی وجہ سے جزاء واجب ہوگا۔

ولئا النج اس سلیط میں ہماری دلیل حضرت ابوقادہ کی وہ حدیث ہے جواول باب میں گذر چکی اورجس میں آپ تا لیے اس سلیط میں کفر آشو تم هل دللتم هل أعنتم کے ذریعے حضرات صحابہ سے شکار کی طرف اشارہ کرنے، اس کا پتہ بتانے اور اس سلیط میں اعانت کرنے کی بابت دریافت فرمایا تھا، اور جب صحابہ نے ان تینوں چیزوں کی نفی کردی تھی تو آپ نے اشیں وہ شکار کھانے کا تکم دیا تھا، یعنی اس کا کھانا ان کے لیے حلال قرار دیا تھا، اس حدیث سے یہ مسکلہ نکلتا ہے کہ اگر صحابہ نے اشارہ، دلالت یا اعانت تینوں میں سے کسی بھی چیز کو انجام دیا ہوتا تو ان کے لیے تکم دوسرا ہوتا اور وہ خود شکار کرنے کے زمرے میں داخل ہوتا اور بحالت احرام خود شکار کرنے سے جزاء واجب ہوگی۔
شکار کرنے سے جزاء واجب ہوتی ہے، اس لیے اشارہ کرنے اور پتا بتانے سے بھی جزاء واجب ہوگی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عطاءً سے یہ منقول ہے کہ مسلمانوں کا اس بات پراجماع ہے کہ دلالت کرنے والے پر جزاء واجب ہے، صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ قال الطحاوي ھو مروي عن عدة من الصحابة ولم يرو عنهم حلافه فكان اجماعًا (٣٠٤/٣) تيسري دليل يہ ہے کہ دلالت كرنا احرام كے ممنوعات ميں سے ہو اور جو چيز احرام كے ممنوعات ميں سے ہو اس كا ارتكاب كرنا يقيناً موجب جزاء ہوگا۔

چوتھی دلیل میہ ہے کہ ہرصیداور ہرشکار مامون ہوتا ہے اور اپنے آپ کوشکاریوں اور انسانوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے جوشخص اس کا پتا بتائے گایا اس کی نشان دہی کرے گاوہ اس کے امن کوفوت کر دے گا اور امن کوفوت کرنا اسے تلف کرنے کی طرح ہے، اور تلف کرنا موجب ضان ہے، لہٰذار ہنمائی کرنا بھی موجب ضان ہوگا۔

اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ محرم نے احرام باندھ کراس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ ممنوعات احرام سے باز رہے گا اور شکار وغیرہ کے ساتھ تعرض نہیں کرے گا، کیکن جب اس نے شکار کی نشاندہی کی یا بذات خوداس کوتل کیا تو اپنے التزام کوترک کر دیا اور ترک التزام موجب جزاء ہے، اس لیے اس پر جزاء واجب ہوگی۔ جیسے اگر کسی شخص نے دوسرے کے پاس اپنا مال ود بعت رکھا تو مُودَع نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ اس مال کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر مودّع اسے ضائع کر دے تو ترک التزام کی وجہ سے محرم پر جزاء واجب ہوگی۔ اس پر حنان واجب ہوگا، اسی طرح صورت مسئلہ میں ترک التزام کی وجہ سے محرم پر جزاء واجب ہوگا۔

بحلاف المحلال المنع فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف اگر کسی حلال شخص نے حرم کے شکار پر کسی کی رہنمائی کردی تو اس پر جزائیبیں واجب ہوگی، کیوں کہ حلال شخص نے اپنے او پر کسی چیز کا التزام ہی نہیں کیا ہے کہ اس پر ترک التزام کا الزام عائد ہواور جزاء واجب ہو۔ اس لیے امام شافعی مرات کے محرم کو حلال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور پھر امام ابو یوسف مرات اور امام زفر مرات غیلہ ہے۔ ہوتے حلال شخص پر بھی وجوبے جزاء کا محم منقول ہے، لہذا اس روایت اور نقل کے بعد تو اور بھی گنجائش ختم ہوجاتی ہے۔

والد لالة المنح اس كا حاصل بيا ہے كه دلالت كے موجب جزاء ہونے كے ليے مطلق دلالت كافى نہيں ہے بل كه دوشرطوں كے ساتھ مقيد ہے (۱) دلول محض شكار كى جگه نه جانتا ہو (۲) دلول دلالت كنندہ كى تقید بق بھى كرے اور اس كى دلالت كو كچى اور صحيح خيال كرے چناں چدا كر دلالت ان دوشرطوں كے ساتھ متصف ہوگى تب تو دلالت كنندہ پر جزاء واجب ہوگى ورنہ ہيں۔ ولو كان المنح فرماتے ہيں كہ اگر دلالت كنندہ حلال ہواور محرم نه ہوتو اس پر پچھ واجب نہيں ہوگا، اس ليے كہ اس نے كى

و دو گان النج سرمانے ہیں کہ اسر دلائٹ کسدہ علال ہوادر سرم یہ ہوتو اس پر چھوا ہب ہیں ہوہ ، بھی چیز کا التزام نہیں کیا، لہٰذا نہ تو اس پرتر ک ِ التزام کا وبال عائد ہوگا اور نہ ہی کوئی جزاء وغیرہ واجب ہوگ۔

وَ سِوَاءٌ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِدُ وَالنَّاسِيُ ، لِأَنَّهُ ضَمَانٌ يَعْتَمِدُ وُجُوْبُهُ الْإِتْلَافَ فَأَشْبَهَ غَرَامَاتِ الْأَمُوالِ، وَالْمُبْتَدِيُ وَالْعَائِدُ سِوَاءٌ، لِأَنَّ الْمُوْجَبَ لَا يَخْتَلِفُ.

ترجیل: اور وجوب ضان کے سلسلے میں عامد اور ناسی دونوں برابر ہیں، کیوں کہ جزاء ایسا ضان ہے جس کا وجوب تلف کرنے پر اعتاد کرتا ہے، لہذا بیاموال کے تاوان کے مشابہ ہوگیا۔ اور ابتداء کرنے والا اورعود کرنے والا دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ موجب مختلف نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿سواء ﴾ برابر بير ﴿غرامات ﴾ جرمان وعائد ﴾ دوباره كرن والا ، لوشخ والا و موجب ﴾ سبب وجوب الحرام كى حالت مين بعول كر ، اور دوباره شكار كرن والله كاعكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کفل اور دلالت علی القتل کی وجہ ہے وجوب جزاءادرلزوم ضان میں عمداورنسیان دونوں برابر ہیں اور

دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چناں چہ جس طرح عداً قتل کرنے یا عداً دلالت کرنے سے جزاء واجب ہوگی، ای طرح نسیاناً قتل کرنے اور دلالت کرنے ہے جواء واجب ہوگی، ای طرح عدمیں کرنے اور دلالت کرنے سے بھی جزاء واجب ہوگی، کیوں کہ جزاء کے وجوب اور لزوم کا مدارتلف ہے اور تلف جس طرح عدمیں پایا جاتا ہے، لہٰذا جب وجو دِ تلف میں عمدہ اور نسیان دونوں برابر ہیں تو وجوب جزاء میں بھی دونوں برابر ہوں گے۔ اور جس طرح عمد اور نسیان دونوں صورتوں میں مال تلف کرنے سے صان واجب ہوتا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں عمداً یا نسی بھی طرح قتل یا دلالت سے جزاء واجب ہوگی۔

والمبتدي النع فرماتے میں کہ وجوب جزاء کے سلسلے میں پہل کر کے صلہ کرنے والا اور حملہ کرنے کے بعد دوبارہ حملہ کرنے والا دونوں برابر میں لہذا جس طرح پہل کرنے والے پر جھی جزاء واجب ہے، ای طرح عود کرنے والے پر بھی جزاء واجب ہے، کیوں کہ وجوب جزاء کا مدارا تلاف پر ہے اورا تلاف میں دونوں برابر میں۔

وَالْجَزَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانَا عَلَىٰ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَانَا عَيْدٍ أَنْ يَقُوَّمَ الصَّيْدُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَتَلَ فِيْهِ أَوْ فِي الْجَزَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانَا عَلَىٰ بِرِّ، فَيُقَوِّمُهُ ذَوَا عَدْلٍ، ثُمَّ هُوَ مُخَيِّرٌ فِي الْفِدَاءِ، إِنْ شَاءَ اِبْتَاعَ بِهَا هَدُيًّا وَ أَقُرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِي بِرٍ، فَيُقَوِّمُهُ ذَوَا عَدْلٍ، ثُمَّ هُوَ مُخَيِّرٌ فِي الْفِدَاءِ، إِنْ شَاءَ اللهَ عَلَى عَلَى عَدْلٍ، ثُمَّ هُو مُخَيِّرٌ فِي الْفِدَاءِ، إِنْ شَاءَ اللهَ عَلَى عَلَى عَدْلًا وَ تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرْأُ وصَاعًا مَنْ تَمْرِأُ وَ شَعِيْرٍ، وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَلَى مَا نَذْكُرُ.

تروج ملہ: اور حضرات شیخین کے یہاں جزاء یہ ہے کہ اس جگہ شکار کی قیمت لگائی جائے جہاں وہ قبل ہوا ہے، یا اگر جنگل میں قبل ہوا ہے تو اس سے قریب ترین جگہ میں قیمت لگائی جائے، چناں چہ دوعادل آ دمی اس کی قیمت کا اندازہ کریں، پھرمح م کوفدیہ دینے میں اختیار ہے اگر چاہے تو قیمت کے بدلے ہدی کا جانور خرید کراسے ذرج کر سے بشرطیکہ وہ قیمت ہدی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اور اگر چاہے تو اس قیمت کے عوض غلہ خرید کراسے ہر مسکین پر نصف صاع گندم یا ایک صاع تھور یا جو کے حماب سے صدقہ کرے۔ اور اگر چاہے تو روزہ رکھے جیسا کہ اسے ہم بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿ يقوم ﴾ قيمت لكائي جائے۔ ﴿ فداء ﴾ فدير ينا۔ ﴿ ابتاع ﴾ فريدے۔ ﴿ بُرّ ﴾ كندم۔

#### شكار كى جزاادا كرنے كاطريقه:

عبارت میں بیان کردہ مسکلہ بہت آسان ہے جس کی تشریح میہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں صید کی جزاء میہ ہے کہ جس جگہ وہ جانور قبل کیا گیا ہے وہاں کے دوآ دمی یا اگر جنگل میں قبل کیا گیا ہے تو اس سے قریبی جگہ کے دوعا دل آ دمی حیوان مقول کی قبت کا اندازہ لگا ئیں اور وہ قبمت محرم کو بتلادیں پھر فدیہ دینے کے متعلق محرم کو تین باتوں میں سے کسی ایک بات کا اختیار ہوگا (۱) اگر وہ قبمت مہری کی قبمت کے برابر ہوتو وہ جا ہے تو اس قبمت کا جانور خرید کراسے ذیج کر دے (۲) اور اگر اس کا دل کے تو اس قبمت کا غلہ خرید لے اور اگر گھجوں یا بو ہوں تو ایک ایک صاع کے حیاب سے فقراء

## ر ان البداية جلدا على المساكن المام على المام ومساکین پرتشیم کردے۔اور تیسرااختیاراہے بیہوگا وہ روزہ رکھ لے،روزے کی تفصیلات آ گے آ رہی ہیں۔

وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَرَاتُهُمُّنِهُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَرَاتُمَّانِهُ تَجِبُ فِي الصَّيْدِ النَّظِيْرُ فِيمَا لَهُ نَظِيْرٌ، فَفِي الظَّبْيِ شَاهٌ وَ فِي الضَّبْع شَاّةٌ وَ فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ وَ فِي الْيَرْبُو عِ جَفْرَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ بُدْنَةٌ وَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقُرَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَجَزَاءٌ مُّثُلَ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ (سورة المائدة : ٩٥)، وَ مِثْلُهُ مِنْ النَّعَمِ مَا يَشْبَهُ الْمَقْتُولَ صُوْرَةً، لِأَنَّ الْقِيْمَةَ لَا تَكُونَ نَعَمَّا، وَالصَّحَابَةُ أَوْ جَبُوْا النَّظِيْرِ مِنْ حَيْثُ الْخِلْقَةِ وَالْمَنْظَرِ فِي النَّعَامَةِ وَالظُّبْيِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ وَالْأَرْنَبِ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ قَالَ • عَلَيْهِ السَّلَامُ الطَبْعُ صَيْدٌ وَ فِيْهِ الشَّاةُ، وَ مَا لَيْسَ لَهُ نَظِيْرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ تَجِبُ الْقِيْمَةُ مَثَلَ الْعَصْفُوْرِ وَالْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهِمَا، وَ إِذَا وَجَبَتُ الْقِيْمَةُ كَانَ قَوْلُهُ كَقَوْلِهِمَا، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالِيَّقَائِيهُ يُوْجِبُ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً وَ يَثْبِتُ الْمُشَابَهَةَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعُبُّ وَيَهْدِرُ.

ترويجه له: امام محمد اور امام شافعی ولیشاینه فرماتے ہیں کہ جن جانوروں میں نظیر ہوصید میں ان کی نظیر واجب ہوگی ، چناں چہ ہرن میں بکری واجب ہے، اور بجو میں بکری واجب ہے،خرگوش میں بکری کا مادہ واجب ہے،جنگلی چوہے میں ریربوع واجب ہے،شتر مرغ میں اونٹ واجب ہے اور وحثی گد ہے میں گائے واجب ہے، اس لیے کدارشاد خداوندی ہے کدمفتول جانور کے مثل چو یا تیوں میں سے جزاء واجب ہےاوراس کامثل وہ ہے جوصور تامقتول کے مشابہ ہو، کیوں کہ قیت نغم نہیں ہے۔

اور حفزات صحابہ نے شتر مرغ، ہرن وحثی گدہے اور خرگوش میں خلقت اور صورت کے اعتبار سے نظیر واجب کیا ہے جبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اور آپ مُنافِیظ کا ارشادگرامی ہے کہ بجو شکار ہے اور اس میں بکری واجب ہے۔اور جس شکار کی کوئی نظیر نہ ہوتو ا مام محمد رطینطیائے کے یہاں اس کی قیمت واجب ہوگی ، جیسے گوریا اور کبوتر وغیرہ اور جب قیمت واجب ہوئی تو امام محمد رطینطیائہ کا قول حضرات شیخین ؒ کے قول کی طرح ہو گیا اور امام شافعی والٹیلا کبوتر میں بکری واجب کرتے ہیں اور ان دونوں میں اس طرح مشابہت ثابت کرتے ہیں کہان دونوں میں سے ہرا یک منھ ڈال کر گھونٹ سے پانی پیتا ہے اور آواز نکالتا ہے۔

#### اللغاث

﴿ طبی ﴾ برن۔ ﴿ صبع ﴾ بجو۔ ﴿ ارنب ﴾ فرگوش۔ ﴿ عناق ﴾ بکری کا مؤنث بچہ۔ ﴿ يوبوع ﴾ جنگل جوہا۔ ﴿ جفره ﴾ بكرى كا بحد ﴿ نعامة ﴾ شتر مرغ \_ ﴿ حمامة ﴾ كبوتر ـ ﴿ يعبّ ﴾ گلونث گلونث يانى بينا ـ ﴿ يهدر ﴾ آوازي تكالما بـ

اخرجه ابوداؤد في كتاب الاطعمة باب في اكل الضبع حديث رقم: ٣٨٠١.

شکار میں جانور کی مثل کے وجوب کی وضاحت:

اس سے پہلے جزاء صید کے متعلق حضرات شیخین کے مسلک کا بیان تھا اور اب یہاں سے امام محمد اور امام شافعی وطیشیانہ کے

ر ان الهداية جلدا على المحالية المحالية جلدا على المحالية المحالي

فدہب کا بیان ہے جس کی تفصیل ہے ہے وہ جانور جن کی نظیر اور مثل ہم دست ہے ان جانوروں کے مارنے سے ان کی جزاء بشکل نظیر واجب ہوگا، جب کہ واجب ہوگا، جب کہ واجب ہوگا، جب کہ شرمرغ کی جزاء اور جنگلی چوہے کی نظیر بکری کا مادہ بچہ ہے، اس لیے کہ اونٹ، شتر مرغ اور گائے گورخر کی نظیر ہے، ان شتر مرغ کی جزاء اونٹ ہشتر مرغ اور گائے گورخر کی نظیر ہے، ان جانوروں میں وجوب جزاء کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیارشاد ہے فیجزاء مثل ما قتل من المنعم کہ مقتول جانوروں کی جزاء چو پاؤں میں سے وہ جانور ہے جوصور تا ان کے مشابہ ہو، اس لیے کہ قیمت پر نعم کا اطلاق نہیں ہوسکتا، لہذا قیمت واجب نہیں ہوگا، بل کہ حیوان مقتول کی نظیر میں سے چو پائیوں میں سے کوئی جانور واجب ہوگا۔

والصحابة المنح فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے بھی ہرن وغیرہ کی جزاء میں شکل وصورت میں ای سے ملتا جاتا چو پایہ واجب کیا ہے اور خود نبی اکرم کا نیٹی کا یہ ارشاد اصحاب سنن اربعہ نے نقل کیا ہے کہ بجو صید ہے اور اگر کوئی محرم اسے قبل کر دے تو اس میں بکری واجب ہے، ان دونوں آٹار سے یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہوگئ کہ حیوان مقتول کی جزاء میں مطلقا قیمت واجب نہیں ہے، بل کہ اگر اس جانور کی شکل وصورت سے ملتا کوئی دو سرا جانور ہوتو وہی جانور واجب ہوگا، لیکن اگر محرم نے کسی ایسے جانور کوقل کیا جس کی کوئی نظیر نہ ہوتو پھر اس میں امام محمد برایشیلا کے بیمان بھی قیمت واجب ہوگی مثلاً گوریا اور کبوتر کے بہم مثل دو سرا کوئی جانور نہیں ہے، اس لیے اگر محرم ان میں سے کسی جانور کوقل کرتا ہے تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور جب قیمت واجب ہوگی تو امام محمد کا قول حضرات شیخین کے قول کے مطابق ہوجائے گا، امام محمد برایک گھونٹ کہوتر میں بکری واجب کرتے ہیں کہ ان میں سے ہرایک گھونٹ گھونٹ کھونٹ کہوتر میں بکری اور کبوتر میں مشابہت ہوگی ۔ پانی پینے ہیں اور ایک بی طرح دونوں آواز نکا لیے ہیں، لہذا جب پانی پینے اور آواز نکا لیے میں بکری اور کبوتر میں مشابہت ہوگی اور جو جب جزاء میں بھی دونوں میں مشابہت ہوگی اور جوب ہوگی۔

وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَمَٰ الْكَافِيْةِ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَٰ الْكَافِيْةِ أَنَّ الْمِشْلَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْمِشْلُ صُوْرَةً وَ مَعْنَى، وَ لَا يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْمِشْلِ مَعْنَى لِكُوْنِهِ مَعْهُوْدًا فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي حُقُوْقِ الْعِبَادِ، أَوْ لِكُوْنِهِ مُرَادًا بِالْإِجْمَاعِ، عَلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْمُعْنَى لِكُوْنِهِ مَعْهُوْدًا فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، أَوْ لِكُوْنِهِ مُرَادًا بِالْإِجْمَاعِ، أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَعْمِيْمِ، وَ فِي ضِدِهِ التَّخْصِيْصُ، وَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَجَزَاءُ قِيْمَةِ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ اللَّهُ أَعْلَمُ فَجَزَاءُ قِيْمَةِ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى الْوَحْشِيّ وَالْأَهْلِيّ، كَذَا قَالَةُ أَبُوعُ مُبَيْدَةً وَالْأَصْمَعِي وَمَ اللَّهُ عَلَى الْوَحْشِيّ وَالْأَهْلِيّ، كَذَا قَالَةً أَبُوعُ مَيْدَةً وَالْأَصْمَعِي وَمَ اللَّهُ عَلَى الْوَحْشِيّ وَالْأَهْلِيّ، كَذَا قَالَةً أَبُوعُ مُبَيْدَةً وَالْأَصْمَعِي وَمَ اللَّهُ الْمُولِي اللهُ الْمُعَمِي وَمَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ترجمل: اورحضرات شیخین کی دلیل بیہ ہے کہ مثل مطلق وہ ہے جوصور تا اور معنا دونوں طرح مثل ہواور (آیت کریمہ کے مثل کو)
اس پرمحمول کرناممکن نہیں ہے، للہذا مثل معنوی پرمحمول کیا جائے گا، کیوں کہ مثل معنوی شریعت میں معہود ہے جیسا کہ حقوق العباد میں ہوتا ہے یاس وجہ سے کہ اس میں تعیم ہے اور اس کی ضد تخصیص ہے۔ اور نص سے (واللہ اعلم) فجزاء قیمة النح مراد ہے اور لفظ نعم وحثی اور اہلی دونوں پر بولا جاتا ہے، یہی ابوعبیدہ اور اصمعی کا بھی قول ہے۔ اور امام محمد روالتہ یا فحزاء قیمة النح مراد ہے اور لفظ نعم وحثی اور اہلی دونوں پر بولا جاتا ہے، یہی ابوعبیدہ اور اصمعی کا بھی قول ہے۔ اور امام محمد روالتہ یا

کی روایت کردہ حدیث سے بچومیں بکری کے ذریعہ اندازہ کرنا مراد ہے نہ کہ خاص اس کو واجب کرنا۔

#### حضرات شیخین کے ہاں دومثل'' کا مطلب:

اس عبارت میں حفرات شیخین کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ قرآن کریم کی آیت فہزاء مثل النح میں جو مثل کا لفظ آیا ہے اس کی دوشمیں ہیں (۱) مثل حقیق یعنی وہ مثل جوصورت اور معنی دونوں اعتبار سے مقتول کا مماثل ہو (۲) مثل معنوی یعنی وہ مثل جوصورتا تو مماثل نہ ہو، لیکن معنا مماثل ہو۔ اور آیت کر یہ میں مثل حقیقی مراد نہیں ہے، کیوں کہ اس سے کبوتر اور گوریا وغیرہ آیت کے مصداق سے خارج ہوجا کیں گے، اس لیے لامحالہ آیت میں بیان کردہ مثل کومثل معنوی پرمحمول کریں گے اور یہ کوئی نئی یا انو کھی چیز نہیں ہوگی، بل کہ شریعت میں اس کی اور بھی نظیریں ہیں، مثلاً حقوق العباد کے مسلے میں عام طور پرمثل معنوی ہی کا وجوب ہوتا ہے، چنا نچہ اگر کوئی شخص دو سرے شخص کا کوئی سامان ضائع کر دے تو عموماً قیمت ہی کے ذریعہ اس کا تاوان لیا اور دیا جاتا ہے۔

جزاء صید میں مثل معنوی مراد لینے کی ایک وجہ ہے ہے کہ شل معنوی بالا جماع مراد ہے اور خود امام محمد والتیلیہ بھی کبوتر اور گوریّا میں مثل معنوی ہی واجب کرتے ہیں اب اگر ایک جگہ مثل معنوی مراد لیا جائے اور دوسری جگہ مثل صوری مراد لیا جائے تو پھر ایک ہی لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں کو مراد لینا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ فیجز اء هیل سے مثل معنوی ہی مراد لیا جائے۔

مثل معنوی مراد لینے کی تیسری دلیل ہے ہے کداس صورت میں تعمیم ہوتی ہے، کیوں کمثل معنوی مراد لینے کی صورت میں ہے آیت مالیس له نظیر اور ما لا نظیر له دونوں طرح کے جانوروں کو شامل ہوگی جب کمثل صوری مراد لینے کی صورت میں آیت کا مصداق صرف مالیس له نظیر ہوگا اور آیات واحادیث کوتعمیم پرمحمول کرنا تخصیص پرمحمول کرنے سے اولی اور اعلیٰ ہے۔

و المراد بالنص الن يہاں سے امام محمد راتين كى دليل كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل بيہ كنص قرآنى فجزاء مثل سے فجزاء فيمة ما قتل من النعم مراد ہے اور آيت كا مطلب بيہ ہے كہ حوان مقول كى قيمت بشكل جزاء واجب ہے اور لفظ نعم وحق اور ابلى دونوں طرح كے چوپائيوں كوشامل اور داخل ہے، اس ليے مطلق قلّ نعم موجب جزاء ہے خواہ نعم ابلى ہويا وحش ۔

والمواد بما روی المخ فرماتے ہیں کدامام محمد روایشید نے جو حدیث الصبع صید اللے سے استدلال کر کے اس میں بکری کو واجب کیا ہے اس کا جواب میں بکری کو واجب کیا ہے اس کا جو المفہوم ومصداق سمجھا ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کا منشا ہے ہے کہ بکری بجو کی نظیر بن سکتی ہے، البذا بجو کی جزاء میں اگر بکری کی قیت سے اندازہ کیا جائے تو کر سکتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے، حدیث پاک کا بیمطلب نہیں ہے کہ بجو کی جزاء میں خاص کر بکری ہی واجب ہے۔

ثُمَّ الْخِيَارُ إِلَى الْقَاتِلِ فِي أَنْ يَجْعَلَهُ هَدْيًا أَوْ طَعَامًا أَوْ صَوْمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَاتًا عَلَيْهِ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَاتًا عَلَيْهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحَاتًا عَلَيْهُ الْخَيَارُ إِلَى الْحَكَمَيْنِ فِي ذَٰلِكَ، فَإِنْ حَكَمَا بِالْهَدْيِ يَجِبُ النَّظِيْرُ عَلَى مَا ر ان البداية جلد الكاري يوسي الكاري الكاري

ذَكُرْنَا، وَ إِنْ حَكَمَا بِالطَّعَامِ أَوْ بِالصِّيَامِ فَعَلَى مَا قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَافَيْةِ وَ أَبُوْيُوْسُفَ رَمَ الْكَافِيْةِ، لَهُمَا أَنَّ التَّخْيِيْرَ شُرِعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْحِيَارُ إِلَيْهِ كَمَا فِي كِفَّارَةِ الْيَمِيْنِ، وَلِمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِي رَمَ الْكَفَّايَةُ قُولُهُ تَعَالَى شُرِعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْحِيَارُ إِلَيْهُمَا فَوْلِهِ يَحْكُمُ بِهِ أَوْ يَكُونُ الْحِيَارُ إِلَيْهِ كَمَا فِي كِفَّارَةِ الْهَدْى مَنْصُوبًا لِلْآنَةُ تَفْسِيْرٌ لِقَوْلِهِ يَحْكُمُ بِهِ أَوْ مَنْ عُولُ لِحُكُم الْحَاكِمِ ثُمَّ ذَكَرَ الطَّعَامَ وَالصَّيَامَ بِكَلِمَةِ أَوْ فَيَكُونُ الْخِيَارُ إِلَيْهُمَا، قُلْنَا الْكَفَّارَةُ عُطِفَتْ عَلَى مَفُعُولٌ لِحُكُمِ الْحَاكِمِ ثُمَّ ذَكَرَ الطَّعَامَ وَالصَّيَامَ بِكَلِمَةِ أَوْ فَيَكُونُ الْخِيَارُ إِلِيْهُمَا، قُلْنَا الْكَفَّارَةُ عُطِفَتْ عَلَى مَفُولُ لِحُكُمِ الْحَاكِمِ ثُمَّ ذَكَرَ الطَّعَامَ وَالصَّيَامَ بِكَلِمَةٍ أَوْ فَيَكُونُ الْخِيَارُ إِلِيْهُمَا، قُلْنَا الْكَفَّارَةُ عُطِفَتْ عَلَى الْمَعْرَاقُ وَلَكَ بِلِيلِ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ وَكَذَا قُولُهُ تَعَالَى أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا (سورة المائدة: ١٥٠) مَرْفُوعُ وَكَذَا قُولُهُ تَعَالَى أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا (سورة المائدة: ١٥٠) مَرْفُوعُ فَي مَنْ فِيهِمَا ذَلِكَ فِيهِمَا ذَلَالَةُ الْحَيْمَانِ الْحَكَمَيْنِ، وَ إِنَّمَا يُرْجِعُ إِلْيُهِمَا فِيْ تَقُولِيْمِ الْمُتَلَفِ ثُمَّ الْإِخْتِيَارُ الْحَكَمَيْنِ، وَ إِنَّمَا يُرْجِعُ إِلْيُهِمَا فِيْ تَقُولِيْمِ الْمُتَلَفِ ثُمَّ الْمُعْرَالِكَ إِلَى مَنْ

تروج کی این کی رحفرات شیخین کے یہاں قاتل کو بیافتیار ہوگا کہ وہ مقتول کی قیمت سے ہدی لے لیے غلہ لے لیے یا روزہ رکھ لے۔ اورامام محمد والتی یا تین اورامام شافعی والتی یا تین کے یہاں ان دونوں عادلوں کو اختیار ہوگا جو تقویم کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، چناں چہا گر ان لوگوں نے ہدی کا فیصلہ کیا تو اس کی نظیر واجب ہوگی جسیا کہ ہم نے ذکر کیا۔ اور اگر ان لوگوں نے طعام یا صیام کا فیصلہ کیا تو حضرات شیخین کے قول پر (قیمت واجب ہوگی) ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ اختیار دینا محرم کے حق پر نرمی کے لیے مشروع ہے، لہذا امام محمد والتی اور امام شافعی والتی کی دلیل فرمان باری یحکم به ذوا عدل منکم هدیا ہے، هدیا کو منصوب ذکر کیا ہے اس لیے کہ وہ یعدی به کی تفسیر ہے یا حاکم کے حکم کا مفعول بہ ہے۔ پھر طعام اور صیام کو کلمۂ او کے ساتھ بیان کیا ہے، لہذا اختیار اختیار اختیار اختیار اختیار اختیار اختیار کو حاصل ہوگا۔

ہم کہتے ہیں کہ کفارہ کا عطف جزاء پر ہے نہ کہ ہدی پراس لیے کہ لفظ جزاء مرفوع ہے نیز اللہ تعالیٰ کا قول او عدل ذلك صیامًا بھی مرفوع ہے، لہذا طعام وصیام میں حاکموں کے مختار ہونے پر دلالت نہیں ہوگی، اس لیے ہلاک شدہ صید کی قیمت لگانے میں تو دونوں عادلوں کی طرف رجوع کیا جائے گالیکن اس کے بعداختیارائ کوہوگا جس پر جزاء واجب ہوتی ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ حيار ﴾ چناو كا اختيار - ﴿ رفق ﴾ نرى ، مهر بانى - ﴿ تقويم ﴾ قيت لگانا - ﴿ معلف ﴾ تلف شده -

#### جزامين الل افتياري بحث:

اس عبارت میں حضرات شیخین اورامام محمد والیفیلا وشافعی والیفیلا کے مابین اختیار کے حوالے سے اختلاف کی وضاحت کی گئی ہے جس کی تفصیل میہ ہے جس کی تفصیل میہ ہے جس کی تفصیل میہ ہوں اور میں اور میں اور میں معتول کی قیمت کا تخیینہ لگا دیا، تو اب اس قیمت کے عوض ہدی کا جانور خرید نے یا مام محمد اور امام شافعی خرید نے یا مام محمد اور امام شافعی خرید نے یا مام محمد اور امام شافعی والیفیلا کے یہاں محمد کی افتار انھی دونوں عادل کو موگا جضوں نے صید مقتول کی قیمت کا اندازہ لگایا ہے، چنانچے ان حضرات کے ہاں انھی والیفیلا کے یہاں ہے، چنانچے اس محمد اور اسام محمد اسام محمد اور اسام محمد اسام

# ر آن البداية جلد صير المحالية جلد صير المحاسمة عن المحاسمة عن المحاسمة عن المحاسمة عن المحاسمة عن المحاسمة عن المحاسمة المحاسمة

کے قول پر فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ ہدی کا جانور خرید کراہے ذبح کرنے کا حکم لگاتے ہیں تو من علیہ الجزاء اس پڑمل کرے اور اگر وہ طعام یاصیام کا فیصلہ کرتے ہیں تو من علیہ الجزاء پر اس کی پیروی لازم ہے۔

اس مختلف فید مسئلے میں حضرات شیخین کی دلیل ہے ہے کہ شریعت میں جب اور جہاں کسی چیز کا اختیار دیا گیا ہے تو وہ اختیار من وجب علیه الأمر کی سہولت کے لیے دیا گیا ہے جسیا کہ کفارہ کیمین کے متعلق جو تین اختیارات دیے گئے ہیں (کھانا کھلانا ، کپڑا پہنانا اور غلام آزاد کرنا) وہ نتیوں من وجب علیه الأمر لینی حالف کو دیئے گئے ہیں، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جو تینوں اختیارات ہیں وہ محرم اور قاتل ہے ہی متعلق ہوں گے اور اس کو بیحق حاصل ہوگا۔

لمحمد والشافعي السلط مين امام شافعی اورامام محمد رافید کی دلیل الله تعالی کا بیارشاو به "فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به فواعدل منکم هدیا بالغ الکعبة أو کفارة طعام مساکین أو عدل ذلك صیامًا لیذوق وبال أمره" اس آیت اورارشاد سے وجه استدلال اس معنی کر کے ہے کہ لفظ هدیا منصوب ہے، اس لیے کہ وہ یحکم به مین شمیر مجرور کی تغییر ہواں سورت میں ترجمہ موگا کہ مقتول کی الی جزاء ہے جس کا دوعادل مرد مکم کریں اور وہ یعنی محکوم به میں مرحمہ موگا کہ مقتول کی الی جزاء ہے جس کا دوعادل مرد مدی کا تحکم کریں اور وہ یعنی محکوم به مدی ہو عبارت کی دوسری توضیح ہے کہ مدیا سحکم کا مفعول بہ ہے۔ اور ترجمہ موگا کہ دوعادل مرد مدی کا تحکم کریں ۔ تو ان دونوں صورتوں میں مدی کے فیصلہ کرنے کا تحکم دوعادل مردوں کی طرف ہوا اور پھر کفارہ طعام اور صیام دونوں کلمہ اُو کے ذریعہ هدیاً پر معطوف بیں ، اس لیے ان دونوں کا اختیار بھی عادلوں کو ہی موگا ، کیوں کہ ضابطہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا تحکم ایک ہوتا ہے۔

قلنا النع صاحب بدایدامام صاحب اورامام ابو بوسف والتی کی طرف سے امام محمد والتی و غیرہ کو جواب و سے ہوئے فرماتے بیں کہ کفارۃ طعام اور عدل ذلک صیاماً کو هدیا پر معطوف ماننا درست نہیں ہے، کیوں کہ بدیا منصوب ہے اور یہ دونوں مرفوع بیں، جب کہ معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے لہذا بدیا پر ان کا عطف درست نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی مرفوع بیں اور جزاء بھی مرفوع ہے اس لیے فیجواء پر ان کا عطف درست ہے، لہذا یہ بات تو ثابت ہوگئی کہ طعام اور صیام کا اختیار عطف درست ہے، لہذا یہ بات تو ثابت ہوگئی کہ طعام اور صیام کا اختیار عادلین کو نہیں ہے اور جب انھیں طعام وصیام کا اختیار نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں فصل فی الاختیار اور فرق فی الاختیار لازم آئے گا جوقطعاً درست نہیں ہو الحاصل عادلین کو صرف صیر مقتول کی قیت نگانے کا اختیار ہوراس قیت کو صرف کرنے کا اختیار صرف اور صرف قاتل اور من علیہ الجزاء کو ہے۔

وَ يُقَوِّمَانِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَةً لِإِخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِاِخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ بَرُّا لَا يُبَاعُ فِيْهِ الصَّيْدُ يُغْتَبَرُ أَقْرَبُ الْمَوَاضِعِ إِلَيْهِ مِمَّا يُبَاعُ فِيْهِ وَ يُشْتَراى، قَالُوْا وَالْوَاحِدُ يَكُفَى وَالْمَثْنَى أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَخْوَطُ وَ أَبْعَدُ عَنِ الْغَلَطِ كَمَا فِي خُقُوْقِ الْعِبَادِ، وَ قِيْلَ يُعْتَبَرُ الْمَثْنَى هَهُنَا بِالْنَصِّ.

تر جملے: اور دونوں عادل مرد جہاں شکار قتل ہوا ہے اس جگہ قیمت لگائیں، اس لیے کہ متنامات کی تبدیلی ہے قیمت بھی بدلتی رہتی ہے، چنال چہاگر جائے قتل کوئی جنگل ہو جہال شکار نہ فروخت کیا جاتا ہوتو اس سے قریب ترین جگہ جہاں شکار کی خرید وفروخت ہوتی ر آن الهدايي جلد ص ير تصير ٢٥٨ يوسي د ١٤٥٠ يوسي د ١٤٥١ يوسي على الكام تي عيان يس ع

ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ حضرات مشائخ نے فرمایا ہے کہ ایک (عادل) شخص کافی ہے اور دو ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے اور کا عنبار کیا گیا ہے۔ اور ایک قول میر ہے کہ ازروئے نص یہاں دو کے ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے۔

#### اللغات:

﴿أصاب ﴾ شكاركومارا - ﴿بر ﴾ بآ بادجكد ﴿مثنى ﴾ دو، اثنان كامعدود

#### شكاركيه موئ جانوركى قيمت لكوانى كا جكركابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حیوان مقتول کی قیمت کا اندازہ کرنے کی ذمے داری جن دوعادل مردول کوسونی جائے انھیں چاہیے کہ جس جگہ وہ حیوان قتل کیا گیا ہے اس جگہ اس جانور کی قیمت کا اندازہ لگا ئیں۔اورا گرکسی ایسے جنگل میں قتل کیا گیا ہو جہال جانور نہ ہول یا ان کی خرید وفروخت ہوتی ہوتو پھر اس جگہ سے اقرب ترین جگہ جہاں جانوروں کی خرید وفروخت ہوتی ہواس جگہ کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے، کیوں کہ مقامات اور علاقوں کے بدلنے سے جانوروں کی قیمت بدلتی رہتی ہے، چنال چہ شہر کے جانوروں کی قیمت دیہات کے جانوروں کے بالمقابل دوگئی ہوتی ہے، اس لیے تقویم بینی قیمت لگانے میں موضع قتل کا لحاظ کرنا خروری ہے۔

قالوا النع فرماتے ہیں کہ حضرات مشائح نے تو تقویم کے سلسلے میں ایک ہی آدی کے قول کومعتر مانا ہے اس لیے کہ یہ مسلما النعنی خبر دینے سے متعلق ہے اور خبر میں ایک عادل آدمی کی بات پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اگر دوعادل ہوں تو اور بھی اچھا ہے، اس لیے کہ اس میں احتیاط بھی ہے اور غلطی سے حفاظت بھی ہے، کیوں کہ دو مخبر ہونے کی صورت میں غلطی کا بہت کم امکان رہتا ہے۔

وَالْهَدُيُ لَا يُذْبَحُ إِلاَّ بِمَكَّةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى هَدُيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (سورة المائدة: ٩٠)، و يَجُوزُ الْإِطْعَامُ فِي غَيْرِهَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالُهُ الْهَدُيُ الْهَدُي، وَالْجَامِعُ التَّوْسِعَةُ عَلَى سُكَّانِ الْحَرَمِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْهَدُيُ قُوْبَةٌ غَيْرِ عَلَى سُكَّانِ الْحَرَمِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْهَدُيُ قُوْبَةٌ غَيْرِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ مَكَانٍ وَ زَمَانٍ ، أَمَّا الصَّدَقَةُ قُرْبَةٌ مَعْقُولَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ مَكَانٍ . وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ مَكَانٍ وَ مَكَانٍ . وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ مَكَةً ، لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فِي كُلِّ وَمَانٍ . وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ

ترجمل : اور مدی کو مکہ ہی میں ذک کیا جائے ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایسی مدی ہو جو کعبہ تک پینچنے والی ہو۔ اور غلہ دینا مکہ کے علاوہ میں بھی جائز ہے ، امام شافعی رطینیٹ کا اختلاف ہے وہ اسے مدی پر قیاس کرتے ہیں۔ اور جامع باشندگان حرم پر وسعت دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مدی غیر معقول عبادت ہے لہٰذا زمان اور مکان دونوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ رہاصد قہ تو وہ ہر زمان اور ہر مکان میں عبادت معقولہ ہے۔ اور روزہ غیر مکہ میں جائز ہے ، اس لیے کہ وہ ہر جگہ عبادت ہے۔

# ر آن البداية جلدا على المستخطر ٢٥٩ المستخطر الكام في كبيان غير على

#### اللغاث:

﴿سكان﴾ واحدساكن؛ باشندك\_

#### بری کوکہاں ذریح کیا جائے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شکار کی جزاء میں اگر محرم نے ہدی کو اختیار کیا تو اس کے لیے حرم ہی میں ہدی کو ذرج کرنا لازم اور ضروری ہے، کیوں کہ ہدی کے متعلق قرآن کریم نے ہدیا بالغ الکعبة کہا ہے اور ہدی کے جانور کو حرم میں ذرج کرنا لازم قرار دیا ہے، ہاں اگر کوئی شخص ہدی کے علاوہ غلہ دینے کو اختیار کرتا ہے تو ہمارے یہاں اس کے لیے گئجائش ہے اگر چاہ تو مکہ میں غلہ تقسیم کر دے اور اگر چاہ تو مکہ کے علاوہ کی دوسری جگہ تقسیم کر دے اور اگر چاہ تھی صرف مکہ کے نقراء کر دے اور اگر چاہ تو مکہ کے علاوہ کی دوسری جگہ تقسیم کی حرم کے مساکین پر درست ہے۔ دراصل امام شافعی والشی کے ہدی پر قیاس کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ جس طرح اور حرم کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح اطعام بھی حرم ہی کے ساتھ خاص ہوگا اور ان دونوں میں علت جامعہ فقراء مکہ پر توسع ہے کہ جب ہدی کو حرم کے ساتھ خاص کرنے کی علت توسع ہے تو ظاہر ہے کہ اطعام کو بھی اسی علت کے تت فقرائے مکہ کے ساتھ خاص قرار دیا جائے گا۔

ہماری طرف سے اس قیاس کا جواب میہ ہے کہ ہدی ایک غیر معقول (بظاہر خلاف عقل) عبادت ہے، اس لیے اسے تو زمان اور مکان کے ساتھ خاص کیا جاسکتا ہے، کیکن صدقہ چوں کہ عبادت معقولہ ہے، اس لیے وہ کسی زمان یا مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوگی اور ہر جگہ اسے اداء کرنے کی اجازت اور گمخائش ہوگی۔

والصوم النح فرماتے ہیں کہ صدقہ ہی کی طرح روزہ بھی چوں کہ عبادت معقولہ ہے اور ہر جگہ عبادت ہے، اس لیے وہ بھی غیر مکہ میں جائز ہے اور کسی زمان یا مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

فَإِنْ ذَبَحَ بِالْكُوْفَةِ أَجْزَأَهُ عَنِ الطَّعَامِ مَعْنَاهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ، وَفِيْهِ وَفَاءٌ بِقِيْمَةِ الطَّعَامِ ، لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَنُوْبُ عَنْهُ.

ترجمل: پھر اگر قاتل نے کوفہ میں جانور ذرج کیا تو اس کواطعام سے کانی ہوجائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے گوشت صدقہ کردیا ہواور اس میں طعام کی قیت پوری ہوجاتی ہو، کیوں کہ (حرم کے علاوہ میں خون بہانا) ہدی کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔

#### اللغاث:

﴿وفاء ﴾ پوري بوري ادائيگي - ﴿إراقة ﴾ ذبح كر كے خون بهانا - ﴿ لا تنوب ﴾ نهيس قائم مقام موكا ـ

#### غیر مکہ میں ہدی ذریح کرنے کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قاتلِ صیدمحرم نے حرم کے علاوہ مثلاً کوفیہ میں جانور ذرج کیا اور اس کے گوشت کو فقراء ومساکین پرتقبیم کردیا اور یہ گوشت ہر فقیر کو نصف صاع گندم کی قیمت کے بقدرمل گیا تو اس کی طرف سے مذکورہ ذبیجہ صدقے میں

# ر أن الهداية جلد الله المستخدمة و ١٦٠ المستخدمة الكام في كيان ين الم

کفایت کر جائے گا، یہ ذبیحہ ہدی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ہدی کے جانور کوحرم میں ذبح کرنا شرط ہے، ہاں چوں کہ اس نے گوشت صدقہ کردیا ہے، اس لیے وہ صدقہ بن کراس کی طرف ہے اداء ہوجائے گا۔

وَ إِذَا وَقَعَ الْإِخْتِيَارُ عَلَى الْهَدْيِ يَهُدِيُ مَا يُجْزِيْهِ فِي الْأَضْحِيَةِ، لِأَنَّ مُطْلَقَ اِسْمِ الْهَدْيِ مُنْصَرِفٌ إِلَيْهِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَالَيْهِ فِي الْأَصْحِيَةِ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَوْجَبُوْا عِنَاقًا وَحَمَّدٌ وَحَالَيْهُ فِي وَعَلَيْهُ فَيْهُمْ أَوْجَبُوْا عِنَاقًا وَجَفُرَةً، وَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُنْهَا لَيْهُ وَمُحَمَّدٍ وَمُنْ الْمُعْمَدِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى وَجُهِ الْإِطْعَامِ يَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَ.

تروج کے: اور جب قاتل نے ہدی کو اختیار کیا تو ایما جانور ہدی کرے جو اضحیہ میں جائز ہے کیوں کہ مطلق اسم ہدی اس کی طرف پھرتا ہے، امام محمد اور امام شافعی رافیند فرماتے ہیں کہ بدی میں چھوٹے چو پائے بھی جائز ہیں، اس لیے کہ حضرات صحابہ نے عناق اور جفرة کو واجب کیا ہے۔ اور حضرات شیخین کے یہاں چھوٹے چو پائے طعام کے طور پر جائز ہیں، یعنی جب ان کا صدقہ کردے۔

﴿نعم ﴾ چوپائے۔ ﴿عناق ﴾ بكرى كاكم عمر بچد ﴿جفرة ﴾ بھيڑكاكم عمر بچد

#### مدى كے ليےمقرر جانوركا بيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم قاتل نے اختیارات علاقہ میں سے مدی کو اختیار کیا تو اسے جاہیے کہ مدی میں ایسا جانور ذرج کر جس کی قربانی درست ہوتی ہے، مثلا اگر اونٹ ہوتو پانچ سال کا ہو، گائے ہوتو دوسال کی ہواور اگر بحری ہوتو سال بحرکی ہو، کی حرب کی قربانی درست ہوتی ہے، مثلا اگر اونٹ ہوتو پانچ سال کا ہو، گائے ہوتو دوسال کی ہواور اگر بحری ہوتو سال بحرک مطلق اِذا اطلق یو اد به کیوں کہ ہدیا بالغ الکھیة کے فرمان میں لفظ مدی مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے اور مدی کا فرد کامل وہ جانور ہے جو قربانی میں چل سکتا ہو۔ اس لیے اس سے کم عمر والے جانوروں کی مدی حجے نہیں ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی ویشیند اور اام محمد ویشیند کی رائے بیہ ہے کہ مدی میں چھوٹے جانوروں کی قربانی بھی درست ہے،
کیوں کہ حضرات صحابہ نے مدی میں عناق اور جفرة کو واجب کیا ہے اور عناق بکری کا ایک سال سے کم عمر والا بچہ کہلاتا ہے جب کہ جفرة بھیز کے چار ماہ کا بچہ کہلاتا ہے ، اور بیر بات طے شدہ ہے کہ حضرات صحابہ نے جو کچھ کیا اور کرایا ہے وہ شریعت کے عین مطابق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مدی میں چھوٹے جانوروں کی قربانی بھی درست ہے۔

وَ إِذَا وَقَعَ الْإِخْتِيَارُ عَلَى الطَّعَامِ يُقَوَّمُ الْمُتْلَفُ بِالطَّعَامِ عِنْدَنَا، لِآنَهُ هُوَ الْمَضْمُونُ فَيُعْتَبَرُ قِيْمَتُهُ، وَ إِذَا اِشْتَرَى بِالْقِيْمَةِ طَعَامًا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ بِالْقِيْمَةِ طَعَامًا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِيْنٍ نَصْفِ صَاعٍ، لِأَنَّ الطَّعَامَ الْمَذْكُورَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَا هُوَ الْمَعْهُودُ فِي الشَّرْعِ.

# ر آن الهداية جلد العام على الما المن العام في كيان ين ع

ترجیل : اورا گرمحرم کی پند طعام پر واقع ہوئی تو ہمارے یہاں ہلاک کردہ جانور کی قیمت طعام سے لگائی جائے گی، کیوں کہ صید می مضمون ہے، اس لیے اس کی قیمت معتبر ہوگی اور جب محرم نے قیمت کے وض طعام خرید لیا تو ہر سکین پر نصف صاع گندم یا ایک صاع کھجور یا جو تقییم کرے۔ اور کسی بھی مسکین کو نصف صاع گندم سے کم غلہ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ آیت میں جو طعام فدکور ہے وہ شریعت میں معہود طعام کی طرف لوٹے گا۔

#### اللغات:

﴿متلف ﴾ تلف شده - ﴿مضمون ﴾ ضمان ديا گيا - ﴿بُرُّ ﴾ گندم - ﴿تمر ﴾ مجور - ﴿شعير ﴾ بَو - ﴿معهود ﴾ معروف -

#### كفارة صيديس غله كي مقدار كابيان:

صورت مسکدتو بالکل واضح اور آسان ہے کہ اگر جزاء صید میں غلہ دینا چاہتو جس جانورکواس نے قبل کیا ہے اس کی قیمت کا اندازہ کر کے اتنی قیمت کا طعام اور غلہ فرید لے اب اگر گندم ہوتو ہر سکین کو نصف صاع گندم صدقہ کرے اور اگر محجور یا جو ہوتو ایک ایک صاع صدقہ کرے اور اگر محجور میں کو نصف صاع گندم ہے کم نہ دے ، کیوں کہ آیت کریمہ او کھارہ طعام مساکین میں جو طعام کا محم نہ کور ہے وہ شریعت کے طعام معہود وہ تعارف کی طرف منسوب ہے اور شریعت میں طعام معہود یہی ہے کہ اگر گندم ہے تو نصف صاع کے اعتبار سے ہے اور اگر جو یا محجور ہے تو ایک ایک صاع کے اعتبار ہے ہے۔

وَ إِنْ اِخْتَارَ الصِيَامَ يَقَوَّمُ الْمَقْتُولُ طَعَامًا ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ يَوْمًا، لِأَنَّ تَقْدِيْرَ الصَّيَامِ بِالْمَقْتُولِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، إِذْ لَا قِيْمَةَ لِلصَّيَامِ فَقَدَّرْنَاهُ بِالطَّعَامِ، وَالتَّقْدِيْرُ عَلَى هذَا الْوَجْهِ يَوْمًا، لِأَنَّ تَقْدِيْرَ الصَّيَامِ بِالْمَقْتُولِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، إِذْ لَا قِيْمَةَ لِلصَّيَامِ فَقَدَّرْنَاهُ بِالطَّعَامِ، وَالتَّقْدِيْرُ عَلَى هذَا الْوَجْهِ مَعْهُودٌ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي بَابِ الْفِدْيَةِ، فَإِنْ فَصَلَ مِنَ الطَّعَامِ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ فَهُو مُخَيِّرٌ، إِنْ شَاءَ تَصَامَ عَنْهُ يَوْمًا كَامِلًا، لِأَنَّ الصَّوْمَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ غَيْرُ مَشُرُوعٍ ، وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ دُونَ طَعَامٍ مِسْكِيْنٍ يُطْعِمُ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَوْ يَصُومُ مُومًا كَامِلًا لِمَا قُلْنَا.

تروجیمه: اوراگرمحرم نے روزہ رکھنا اختیار کیا تو مقتول کی قیمت کا طعام سے اندازہ کرلے پھر ہرنصف صاع گندم یا ایک صاع کھور یا جو کے عوض ایک دن روزہ رکھن اختیار کیا تو مقتول سے روزوں کا اندازہ کرناممکن نہیں ہے، کیوں کہ روزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے طعام کے ذریعے اس کا اندازہ کیا ہے۔ اور اس طرح اندازہ کرنا شریعت میں معبود ہے جیسا کہ فدیہ کے باب میں ہے، پھراگر نصف صاع سے کم غلہ نج جائے تو محرم کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اسے صدقہ کر دے اور اگر چاہے تو اسے صدقہ کر دے اور اگر چاہے تو اس کے عوض پورے ایک دن روزہ رکھے، کیوں کہ ایک دن سے کم کا روزہ شریعت میں مشروع نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر مقدار واجب ہی غلہ میں دے یا پورے ایک دن کا روزہ رکھے۔ اس دلیل کی وجہ سے جو واجب ایک میکن کے طعام سے کم ہوتو وہ مقدار واجب ہی غلہ میں دے یا پورے ایک دن کا روزہ رکھے۔ اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے۔

# ر آن البرايه جلد ص به هم المستحد ۲۲۳ به المستحد العام في يان مير يك

﴿تقدير ﴾مقرركرنا، طے كرنا\_

#### كفارة صيديس روزه ركف كابيان:

اس عبارت میں اختیارات ثلاثہ میں سے تیسر ہے اختیار کو بیان کیا گیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر محرم نے روزہ رکھنے کو اختیار کیا تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے حیوانِ مقتول کی قیمت کا اندازہ لگائے اور پھراس قیمت میں جتنا غلہ مل سکتا ہواس کا اندازہ اور تخمینہ لگائے ، اس کے بعد ہر نصف صاع گندم کے عوض یا ایک ایک صاع جو اور تھجور کے عوض ایک ایک روزے رکھے اور جس مقدار میں نصف صاع اور ایک صاع کے حساب سے وہ روزے رکھے۔ اور صیام کا اندازہ غلہ سے اس لیے کیا جائے گا کہ روزے کی کوئی دنیاوی قیمت اور مالیت نہیں ہے ، اس لیے صید مقتول کی قیمت کوغلہ کے ذریعے طے کر کے اس غلے کے حساب سے محرم کوروزہ رکھنا ہوگا۔

والعقديو النح صاحب ہدايہ فرماتے ہيں كہ طعام كے ذريعے روزوں كى قيمت اور ماليت كا پتالگانا كوئى نيايا انہونا مسكلنہيں ہے، بلكہ يہ طريقة شريعت ميں معہود و متعارف ہے چنانچہ اگر شخ فانی روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوتو اس كے حق ميں فديہ ہے يہ كہ وہ ہر روزے كا حساب طعام ہے ہى لگايا گيا ہے، اس ليے اس كونظير بناكر جزاء والے مسئلے ميں بھى طعام ہى ہے روزے كا اندازہ لگاليا گيا ہے۔

فإن فصل النح اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر صيد مقتول كا اندازہ گندم سے لگايا گيا اور اس حساب سے محرم نے روزہ ركھنا شروع كياليكن اخير بيل نصف صاع سے كم گندم بچا تو اسے صدقه كرد ہے،ليكن اگروہ روزہ ركھتا ہے تو اسے پورے ايك دن كا روزہ ركھنا پڑے گا، كيوں كہ ہمارى شريعت بيل ايك دن سے كم كا روزہ معہود ومشروع نہيں ہے۔ ايسے ہى اگر صيد مقتول چھوٹا جانوريا پرندہ ہواور اس كى قيمت نصف صاع گندم ہے كم ہوتو اس صورت بيل بھى محرم كو اختيار ہوگا جا ہے تو اسے صدقه كردے اور جا ہے تو اس مے عوض پورے ايك دن كا روزہ ركھ لے۔

وَ لَوْ جَرَحَ صَيْدًا أَوْ نَتَفَ شَعْرَهُ أَوْ قَطَعَ عُضُوا مِنْهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَهُ اِعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ كَمَا فِي حُقُوْقِ الْعِبَادِ، وَ لَوْ نَتَفَ رِيْشَ طَائِرٍ أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ فَخَرَجَ مِنْ حَيِّزِ الْإِمْتِنَاعِ فَعَلَيْهِ قِيْمَةٌ كَامِلَةٌ، لِآنَةُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْعِبَادِ، وَ لَوْ نَتَفَ رِيْشَ طَائِرٍ أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ فَخَرَجَ مِنْ حَيِّزِ الْإِمْتِنَاعِ فَعَلَيْهِ قِيْمَةٌ كَامِلَةٌ، لَآنَةُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْأَمْنَ بِتَفُولِيْتِ اللّهِ الْإِمْتِنَاعِ فَيَغُرُمُ جَزَاؤُهُ.

تروج ہوئے: اوراگر محرم نے شکار کوزنمی کیایا اس کے بال اکھاڑایا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا تو جس جھے کو اس نے عیب دار کیا ہے اس کا ضام کی ہوگا، جزء کوکل پر قیاس کرتے ہوئے جسیا کہ حقوق العباد میں ہے۔ اور اگر محرم نے کسی پرندے کا پر اکھاڑ دیا یا شکار کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور شکار اپنا بچاؤ کرنے سے نکل گیا تو محرم پر پوری قیمت واجب ہے، کیوں کہ بچاؤ کے آلے کوفوت کرکے محرم نے شکار کے امن کوفوت کر دیا ہے، اس لیے وہ اس کی جزاء کا تاوان دے گا۔

# ر آن البدايه جدر على المستركة المستركة المستركة كيان يس كرد المارة كيان يس كرد المارة كيان يس كرد المارة كيان يس كرد المارة المارة كيان يس كرد المارة المارة كيان يس كرد المارة المارة

﴿ حِرِ ﴾ زَمَى كيا۔ ﴿ نتف ﴾ اكھاڑے، نویچ۔ ﴿ ریش ﴾ پر۔ ﴿ قوائم ﴾ كھر، جانوروں كے ہاتھ پاؤل۔ ﴿ يغرم ﴾ جرماندرے گا۔

## شكاركو مارنے كے بجائے زخى كرنے يا تكليف كانجانے كا حكم:

اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر محرم نے پورے حیوان کونہیں مارا بلکہ اس کے کسی عضو کو کاٹ دیا ، یا اس کا بال اکھاڑ دیا یا اس طرح کا کوئی اور عیب پیدا کر دیا تو اس پیدا کردہ عیب کی وجہ سے حیوان کی قیمت اور مالیت میں جو کمی آئی ہے محرم کو اس کا صان اور تا وان دینا پڑے گا جیسا کہ اگر محرم پورے جانور کو ہلاک کرتا تو اس کی پوری قیمت دینی پڑتی ، لہذا جب اس نے نصف جانور یا جانور کے کسی عضو کو تلف کیا تو اس کے بفتر رضان دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ بالکل اس طرح ہے جیسا کہ حقوق العباد ئیں ہوتا ہے، چناں چہاگر کوئی شخص کسی کا پورا مال ہلاک کر دے تو پورے کا ضامن ہوتا ہے اور اگر کسی کے مال کا پھے حصہ ہلاک کر دے تو اس کے بفتر رضامن ہوتا ہے۔

ولو نتف ریش المن اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر محرم نے کسی پرندے کا پر کتر دیا یا کسی حیوان کے ہاتھ پاؤں کا ف ڈالے وروہ حیوان چلنے پھر نے اور بھا گئے سے عاجز ہوگیا اور اپنا بچاؤ کرنا اس کے لیے مشکل ہوگیا تو اس محرم پراس جانور کی پوری قیمت واجب ہوگی، کیوں کہ پر کا ثنا یا ہاتھ اور پاؤں کو کتر نا صید کے آلہ تھا ظت کو معدوم کرنا ہے اور آلہ تھا ظت کے معدوم کرنے میں اس کے امن کو بھی معدوم کرنا ہے اور امن کو معدوم کرنا ہلاک کرنے کی طرح ہے اور ہلاک کرنے کی صورت میں پورے صید کی قیمت واجب ہوتی ہے، لہذا امن معدوم کرنے کی صورت میں بھی پورے صید کی قیمت واجب ہوگی۔

وَ مَنُ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ وَ هَذَا مَرُوِيٌ عَنْ عَلِي خَلِيْ وَابْنِ عَبَّاسٍ خَلِيْهُا، وَ لِأَنَّهُ أَصْلُ الصَّيْدِ، وَ لَهُ عَرِيْضَةٌ أَنْ يَصِيْرَ صَيْدًا فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الصَّيْدِ اِحْتِيَاطًا مَا لَمْ يَفْسُدُ، فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضِ فَرْخُ مَيِّتُ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ، وَ هَذَا اِسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَغُرُمَ سَوَى الْبَيْضَةِ، لِأَنَّ حِيَاةِ الْفَرْخِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ قَيْمَتُهُ، وَ هَذَا اِسْتِحْسَانِ مُعَدُّ لِيَخُرُجَ مِنْهُ الْفَرْخُ الْحَيُّ، وَالْكُسْرُ قَبْلَ أَوَانِهِ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ فَيُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ الْحَتِيَاطًا، وَ عَلَى هَذَا إِنْهَ مَنْ الْفَرْخُ الْحَيْنَ مَيِّنَا فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهَا.

ترجیلہ: اور جس محرم نے شتر مرغ کا انڈا توڑ دیا تو اس پراس کی قیمت واجب ہے اور بیتکم حضرت علی اور حضرت ابن عباس پڑھنٹی سے مروی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ انڈا صید کی اصل ہے اور اس میں صید بننے کی صلاحیت ہے، لہذا اسے احتیاطاً صید کے مرتبے میں اتارلیا گیا جب تک کہ خراب نہ ہو، پھر اگر انڈے سے مردہ بچہ نکلا تو محرم پراس کی قیمت واجب ہے، اور بیاستحسان ہے اور قیاس بیہ ہے کہ انڈے کے علاوہ کا صان نہ ہو، کیوں کہ بچے کی زندگی معلوم نہیں ہے۔

# ر أن البداية جلد الكام في كي المال المال الكام في كي بيان مين الكام في كي بيان مين الكام في كي بيان مين الكام

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ انڈ اس لیے تیار کیا گیا ہے، تا کہ اس سے زندہ بچہ نظے اور وقت سے پہلے اس کا ٹوٹنا اس کی موت کا سبب ہے، لہٰذا بچہ کی موت کو احتیاطا اس پر ڈالا جائے گا۔ اور اس تھم پر ہے جب محرم نے ہرن کے پیٹ میں مارا پھر اس نے مردہ بچہ جنا تو محرم پر بچہ اور ہرن دونوں کی قیمت واجب ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ كسر ﴾ توڑويا۔ ﴿ بيض ﴾ انڈے۔ ﴿ نعامة ﴾ شرم غ۔ ﴿ عويضة ﴾ صلاحيت ہے۔ ﴿ فوخ ﴾ پرندے كا بچد۔ ﴿ معد ﴾ پياركيا كيا ہے۔ ﴿ فوخ ﴾ پرندے كا بچد

#### پرندوں کے انڈے توڑنے اور گابھن جانوروں کے حمل کو گرانے کی سزا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے شرمرغ کا انڈا توڑ دیا تو اس پراس انڈے کی قیمت واجب ہوگی۔ اور بی تھم حضرت علی خانتو اور حضرت ابن عباس خانتی ہے مروی ہے چنال چہ حضرت عکرمہ نے حضرت ابن عباس خانتی ہے دوایت کیا ہے فعی کل بیضتین در ھم کہ ہر دوانڈوں میں ایک درہم واجب ہے۔ اس مسئلے کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ انڈا اصل یعنی صید کی اصل اور جڑ ہے کیوں کہ انڈ اصل یعنی صید کی اصل اور جڑ ہے کیوں کہ انڈ انڈے ہی اتارلیا جائے گا اور صید کو سید کے مرتبے میں اتارلیا جائے گا اور صید کو سید کے مرتبے میں اتارلیا جائے گا اور صید کو مرتب میان ہوگا بشرطیکہ انڈا خراب نہ ہو، کیوں کہ خراب انڈے میں صید بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔

فإن حوج المنح فرماتے ہیں کہ اگر ٹوٹے ہوئے انڈے ہوئے انڈے ہے مردہ بچہ نکلا تو محرم پر انڈے کے ساتھ بچے کی قیمت بھی واجب ہے اور یہ تھم استحسانی ہے جب کہ قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ صرف انڈے کی قیمت واجب ہواور بچے کی قیمت واجب نہ ہو، کیوں کہ انڈے میں بچے کی زندگی معلوم نہیں ہوسکتا ہے کہ توڑے بغیر وہ انڈا خراب ہوتا یا اس میں موجود بچے مرگیا ہوتا، اس لیے جیب بچے کی زندگی کا کوئی قطعی اور بقینی بھروسہ نہیں ہے تو پھر اس کا صان بھی واجب نہیں ہوگا۔ ہاں چونکہ انڈا توڑا گیا ہے، اس لیے محرم پر انڈے کا صان واجب ہوگا۔

وجه الاستحسان النع اسخسان کی دلیل یہ ہے کہ انڈے کی اصل اور بنیادیبی ہے کہ اس سے بچہ نکلے اور بچہ ای وقت نکلے گا جب اپنے وقت تک انڈ اسچے سلامت رہے گا، لیکن صورت مسئلہ میں چوں کہ وقت سے پہلے ہی انڈ اتوڑ دیا گیا ہے، اس لیے بچے کی موت کو انڈ ہے کے توڑنے کی طرف منسوب کر کے یوں کہا جائے گا کہ وقت سے پہلے انڈ اتوڑا گیا ہے، ای لیے بچہ مرا ہے، اہذا محرم پر انڈ ااور بچہ دونوں کی قیمت واجب ہوگی۔

و على هذا النع اس استحمان پرید مسکله متفرع ہے کہ اگر محرم نے کسی ہرن کے پیٹ پر مارا اور ہرن نے مردہ بچہ جنا پھرخود مرگنی تو محرم پر ہرن اور مردہ بچہ دونوں کی قیمت واجب ہوگی ، کیوں کہ یہاں بھی اس کافعل دونوں کے مرنے کا سبب ہے۔

وَ لَيْسَ فِي قَتْلِ الْغُرَابِ وَالْحَدَاةُ وَالذِّنْبِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَارَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُوْرِ جَزَاءٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

# ر آن البداية جدر على المحالية المام على المام على المام على بيان ين الم

خَمُسٌ مِنَ الْفَوَاسِقِ يُقْتَلُنَ فِي الْحَلِّ وَالْحَرَمِ الْحَدْأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ، وَ قَالَ الْكَلْبِ الْعُقُورُ، وَ قَالَ ذَكَرَ اللِّنْبَ فِي مَعْنَاهُ وَالْكَلْبِ الْعُقُورِ اللِّنْبُ أَوْ يُقَالُ إِنَّ اللِّنْبَ فِي مَعْنَاهُ وَالْمُرَادُ بِالْكُلْبِ الْعُقُورِ اللِّنْبُ أَوْ يُقَالُ إِنَّ اللِّنْبَ فِي مَعْنَاهُ وَالْمُرَادُ بِالْغُرَابِ فِي مَعْنَاهُ وَالْمُرَادُ بِالْكُلْبِ الْعُقُورِ اللِّنْبُ أَوْ يُقَالُ إِنَّ اللِّنْبَ فِي مَعْنَاهُ وَالْمُرَادُ بِالْغُرَابِ الْعُقُورِ اللِّنْبُ أَوْ يُقَالُ إِنَّ اللِّنْبَ فِي مَعْنَاهُ وَالْمُرَادُ بِالْغُرَابِ الْعُقُورِ اللِّنْبُ أَوْ يُقَالُ إِنَّ اللِّذِيْبَ فِي مَعْنَاهُ وَالْمُرَادُ بِالْغُرَابِ الْعُقُورِ اللِّنْبُ أَوْ يُقَالُ إِنَّ اللِّيْفُورُ وَ عَيْرُ مُسْتَغْنَى، لِأَنَّةٌ لَا يُسَمَّى غُرَابًا وَ لَا يَبْتَدِي اللَّيْفُورِ اللَّهُ الْمُعُورِ وَ غَيْرُ الْعُقُورَ وَالْمُسْتَغْنَى، لِأَنَّةُ لَا يُسَمَّى غُرَابًا وَ لَا يَبْتَدِى بِالْأَذِى، وَ عَنْ أَبِي جَنِيْفَة وَعَلِيَّا لِمُعْتَرِ فِي خُلِكَ الْجِنْسُ وَكَذَا الْفَارَةُ الْاهُلِيَةُ وَالْوَحْشِيَةُ سَوَاءٌ وَالصَّبُ وَالْمَارُومُ لَلْمُعْتَرَ فِي ذَلِكَ الْجِنْسُ وَكَذَا الْفَارَةُ الْاهُلِيَةُ وَالُوحَشِيةُ سَوَاءٌ وَالْصَّبُ وَالْمَالُومُ وَالْمَاتُ وَالْمَعْتَرَ فِي ذَلِكَ الْجِنْسُ وَكَذَا الْفَارَةُ الْاهُلِيَةُ وَالْوَحْشِيَةُ سَوَاءٌ وَالْصَّبُ وَالْمَارِةُ وَالْمَارِقُ وَالْوَحْشِيَةُ اللَّاسُةُ وَالْمَارِةُ وَالْمَارِقُ وَالْمَارِقَ وَالْمَارِقُ وَالْوَارِقُ وَالْمَارِقُ وَالْمَارِقُ وَالْمَارِقُ وَالْمَارِقُ وَالْمَارِقُ وَالْمَارِقُ وَالْمُولِيَةُ وَالْوَارِقُولُ وَالْمَارِقُ وَالْمَارِقُ وَالْمُولِيَةُ وَالْمَارِقُ وَالْمُولِيَةُ وَالْمُولِيَّةُ والْمُولِيَةُ وَالْمُولِيَةُ وَالْمُولِيَةُ وَالْمُولِيَةُ وَالْمُولِيَةُ وَالْمُولِيَةُ وَالْمُولِيَةُ وَالْمُولِيَّةُ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْقُولُولُومُ وَالْمُولِيْقُولُومُ وَالْمُولِيْقُولُومُ وَالْمُولِيْلُولُومُ وَالْمُولِيْلُومُ اللْمُولِيْلُومُ وَا

ترجمه: کوا، چیل، بھیڑیا، بچھو، چوہا اور کا کھانے والے کتے کو مارنے میں کوئی جزائیس ہے، اس لیے کہ آپ مَن اللّٰهُ کا ارشاد گرامی ہے ' پانچ بدکار جانور حل اور حرم دونوں جگو تل کیے جائیں گے چیل، سانپ، بچھو، چوہا اور کاٹ کھانے والا کتا۔ اور آپ سَن اللّٰهِ کَا کُور مایا کہ محرم چوہے، کو بے ، کو بی بچھو، سانپ اور کاٹ کھانے والے کتے کوئل کرسکتا ہے اور بعض روایات میں بھیڑیے کا ذکر ہے، اور کہا گیا کلب عقور سے بھیڑیا مراد ہے یا بید کہا جائے گا کہ بھیڑیا کلب عقور کے معنی میں ہے۔ اور کو سے وہ کوامراد ہے جو مردار کھاتا ہے اور خلط کرتا ہے، اس لیے کہ وہ گندی سے پہل کرتا ہے، رہاعقعی تو وہ مشتی نہیں ہے، کیوں کہ اسے غراب نہیں کہا جاتا اور نہ بی وہ گندگ سے دن کا آغاز کرتا ہے۔

اور حضرت امام ابوحنیفہ ولٹیلئے سے مروی ہے کہ عقور اور غیرعقور کتا اور وحشی اور غیر وحشی کتاسب برابر ہیں، کیوں کہ اس میں جنسیت معتبر ہے، اور ایسے ہی اہلی اور وحشی چو ہے بھی برابر ہیں اور گوہ اور جنگلی چوہا ان پانچ حیوانات میں سے نہیں ہیں جن کا استثناء کیا گیا ہے، کیوں کہ بید دونوں ایذاء دینے میں پہل نہیں کرتے۔

اور حضرت امام ابوحنیفہ رکھٹیلائے سے مروی ہے کہ عقور اور غیر عقور کتا اور وحثی اور غیروحثیٰ کتاسب برابر ہیں اور گوہ اور جنگل چوہان پانچ حیوانات میں سے نہیں ہیں جن کا استثناء کمیا گیا ہے، کیوں کہ بیدونوں ایذاء دینے میں پہل نہیں کرتے۔

#### اللغاث:

﴿غراب ﴾ كوا۔ ﴿حداه ﴾ چيل۔ ﴿ذئب ﴾ بھيڑيا۔ ﴿حية ﴾ سانپ۔ ﴿عقرب ﴾ بجھو۔ ﴿فاره ﴾ چوہا۔ ﴿كلب عقور ﴾ كن كھناكا۔ ﴿عقعق ﴾ نيل كال،مهوكھا۔ ﴿ضبّ ﴾ كوه۔ ﴿يربوع ﴾ جنگلى چوہا۔

#### تخريج

اخرجہ مسلم في كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم،
 حديث رقم: ٦٧ ـ ٦٨.

#### ان جانورول كابيان جن كفتل بركوئي سزانهين:

عبارت میں بیان کردہ مسئلہ بالکل آسان ہے جس کی مخضری تشریح ہیہ ہے کہ اگر کسی محرم نے جیل یا سانپ اور بچھوکو مار دیا تو اس پرکوئی صان یا جزاء واجب نہیں ہوگی ، اس لیے کہ آپ مُثَاثِیْنِ نے حیوانوں میں سے پانچ بدخصلت حیوانوں کا استثناء فرمایا ہے اور محرم کے لیے آخیس مارنے اور قبل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔

وقد ذکر الدئب النع یہاں سے بیوضاحت کی گئی ہے کہ کتب حدیث مثلًا بخاری وسلم وغیرہ میں فواسق خمسہ کے تحت ذکب کا تذکرہ نہیں ہے، ایک وجدتو یہ ہے کہ شخین لینی بخاری اور دئب کا تذکرہ نہیں ہے، لیک وجدتو یہ ہے کہ شخین لینی بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر محدثین نے ذکب کا تذکرہ کیا ہے اور دوسری تطبیق یہ ہے کہ کلب عقور اور ذکب دونوں ایک ہی ہیں، اس لیے بعض کتابوں میں ذکب کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔

والمراد بالغواب النح فرماتے ہیں کہ عبارت میں جو کو ہے کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ کوا ہے جو نجاست اور داند دونوں چیزیں کھا تا ہے اور عموماً نجاست کھانے سے ہی دن کا آغاز کرتا ہے اس لیے وہ فواسق خمسہ میں داخل ہے، ہاں وہ کو اجو سیاہ سفید یا سیاہ اور سمرخ ہوتا ہے اور ہمارے علاقوں میں اسے مہو کھا کہا جاتا ہے وہ فواسق خمسہ سے مشتنی ہے اور اس کے مارنے سے محرم پر جزاء واجب ہوگی، کیوں کہ یہ کو انہ تو نجاست سے اپنی خوراک شروع کرتا ہے اور نہ ہی اس کو زیادہ مقدار میں کھا تا ہے۔

وعن أبهی حنیفة رَحَمُنَا عَلَيْهُ اللّٰج فرماتے ہیں کہ امام اعظم رالیّٹا کے یہاں کلب عقور اور غیرعقور اس طرح وحثی اور غیروحثی ہرطرح کے کتے برابر ہیں اور ہر کتا فواسق خمسہ میں شامل اور داخل ہے اور محرم کے لیے اسے مارے اور قل کرنے کی اجازت ہے، کیوں کہ استثناء میں جنسیت معتبر اور اصل ہے اور جنسیت کے تحت ہر طرح کے کتے شامل اور داخل ہیں۔اس طرح گھریلو اور وحثی چو ہا بھی برابر ہیں اور دونوں کو مارنے کی اجازت اور گنجائش ہے۔

والصب المنع گوہ اور جنگلی چوہا فواس خسہ ہے الگ ہیں اور ان کا مارنا موجب دم ہے، کیوں کہ بیدونوں ایذاء دینے میں پہل نہیں کرتے، بلکہ عام طور پر بیدد کھنے میں آیا ہے کہ گوہ وغیرہ تو ایذاء ہی نہیں پہنچاتے، اس لیے محرم کے لیے ان کافل کرنا مباح نہیں ہوگا اور ان کو مارنے ہے دم اور جزاء واجب ہوگی۔

وَ لَيْسَ فِي قَتْلِ الْبَعُوْضِ وَالنَّمُلِ وَالْبَرَاغِيْثِ وَالْقِرَادِ شَيْنٌ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ بِصُيُودٍ، وَلَيْسَتُ بِمُتَوْلَّذَةٍ مِنَ الْبَدُنِ، ثُمَّ هِيَ مَوْذِيَةٌ بِطَبَاعِهَا، وَالْمُرَادُ بِالنَّمْلِ السَّوْدَاءُ أَوِ الْصَفْرَاءُ الَّتِي تُؤْذِي، وَ مَا لَا يُؤْذِي لَا يَجِلُّ قَتْلُهَا وَ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ لِلْعِلَّةِ الْأُولَلي.

تر جمل : اور مجھر، چیونی ، پتو اور چیچڑی کو مارنے میں پچھ بھی نہیں واجب ہے، اس لیے کہ یہ شکار نہیں ہیں اور بدن سے پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، البتہ یہ فطر تا موذی ہیں۔ اور چیونی ایذاء نہ دیتی ہو این اور جو پیونی ایذاء نہ دیتی ہو اس کوتل کرنا حلال نہیں ہے، لیکن علتِ اولیٰ کی وجہ سے جزاء واجب نہیں ہوگی۔

# ر ان البداية جلد صير ١١٥٠ المحالية على ١١٥٠ المحالية على المحالية المحالية

#### اللَّغَاتُ:

﴿بعوض ﴾ مجمر - ﴿نمل ﴾ چيوني - ﴿براغيث ﴾ واحدبرغوثة ؛ ليسو - ﴿قراد ﴾ چيجريال -

#### احرام كى حالت على حشرات الارض كو مارف كاحكم:

فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے مچھراور چیونی وغیرہ کو مارنا درست اور حلال ہے اور ان کے مارنے سے اس پر جزاء یا کوئی سزا واجب نہیں ہوگی ، اس لیے کہ جزاشکار کو مارنے سے واجب ہوتی ہے اور یہ حیوان شکار نہیں ہیں، لہذا ان کا قبل موجب جزاء نہیں ہوگا اور پھر یہ انسان کے بدن سے میل کچیل کی سنیں ہوگا اور پھر یہ انسان کے بدن سے میل کچیل کی صفائی لازم آئے اور موجب جزاء بے ، لہذا اس حوالے سے بھی چیونی اور چھر وغیرہ کے مارنے سے محرم پر کوئی صفان یا تاوان واجب نہیں ہوگا۔

والمواد بالنمل المنع فرماتے ہیں کہ عبارت میں نمل سے وہ چیونی مراد ہے جوسیاہ اور زرد ہوتی ہے اور انسان کو ایذاء دیتی ہے، چنال چیر محرم کے لیے اس طرح کی چیونی کو مارنا درست اور جائز ہے اور اسے مارنے سے محرم پر جزاء وغیرہ واجب نہیں ہوگ، البتہ وہ چیونی جوعموناً گھروں میں رہتی ہے اور کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی اس کا مارنا محرم کے لیے حلال نہیں ہے، تاہم اگر محرم اسے بھی مار دیتا ہے تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ چیونی بھی نہ تو صید ہے اور نہ ہی انسان کے بدن کی پیداوار ہے کہ اس کے مارنے سے جزاء واجب ہے۔

وَ مَنْ قَتَلَ قُمُلَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ مِثْلَ كَفِّ مِنَ الطَّعَامِ، لِأَنَّهَا مُتَوَلَّدَةٌ مِنَ التَّفَثِ الَّذِي عَلَى الْبَدَنِ، وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ أَطْعَمَ شَيْئًا، وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيْنًا شَيْئًا يَسِيْرًا عَلَى سَبِيْلِ الْإِبَاحَةِ وَ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ أَطْعَمَ شَيْئًا، وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيْنًا شَيْئًا يَسِيْرًا عَلَى سَبِيْلِ الْإِبَاحَةِ وَ الْهَ يَكُنْ مُشْبِعًا.

تروج کا: اورجس محرم نے جوں مار ڈالی وہ جتنا چاہے صدقہ کرے، جیسے ایک مٹی غلہ، اس لیے کہ جوں بدن پر جمنے والی میل سے بیدا ہوتی ہے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ وہ محرم کچھ غلہ دیدے اور بیاس بات کا غماز ہے کہ بطور اباحت کسی مسکین کو پچھ کھلا دینا کافی ہے ہر چند کہ وہ بیٹ بھر کرنہ ہو۔

#### اللغاث:

۔ ﴿قملة ﴾ جون \_ ﴿ تفث ﴾ ميل كجيل \_ ﴿ مشبّع ﴾ پيك بحرنے والا \_

#### جوب مارنے کی سزا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے جوں مار ڈالی تو اسے چاہیے کہ اس کے عوض کچھ صدقہ کردے خواہ وہ ایک مٹھی غلہ ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ جوں انسانی بدن پر جمنے والی میل کچیل سے پیدا ہوتی ہے البذا اس کو مارنا میل کچیل کوصاف کرنا ہے اورمحرم کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے جوں مارنے کے بعد کچھ صدقہ کردے، تا کہ منافی احرام عمل کی تلافی ہوجائے۔

### ر آن البداية جلدا ي المحالية المحاركة الكام في عيان من المحاركة على المحاركة على المحاركة على المحاركة المحاركة

وفی الجامع الصغیر النع صاحب ہداریفرماتے ہیں کہ امام محمد راٹھیڈنے جامع صغیر میں اس جگہ اطعم شیناً کا جملہ ذکر کیا ہے اور شیناً مکرہ ہے جواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ کردے اور اس سے بیجی پتا چلتا ہے کہ اگر محرم نے کسی مسکین کو پچھ کھلا دیا تو بھی اس کا کفارہ اداء ہوجائے گا ہر چند کہ اس مقدار سے سکین شکم سیر نہ ہو۔

وَ مَنْ قَتَلَ جَرَادَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ، لِأَنَّ الْجَرَادَ مِنْ صِيْدِ الْبَرِّ، فَإِنَّ الصَيْدَ مَا لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إِلَّا بِحِيْلَةٍ وَ يَقْصُدُهُ الْاحِذُ، وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةِ لِقَوْلِ عُمَرَ عَلِيَّتُنْ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

ترجملے: اور جس محرم نے ٹڈی کو مارا وہ بھی جو جاہے صدقہ کرے، اس لیے کہ ٹڈی خشکی کا شکار ہے، کیوں کہ شکار وہ کہلاتا ہے جے حیلہ کئے بغیر پکڑناممکن نہ ہواور پکڑنے والا اس کے پکڑنے کا ارادہ کرے۔ اور ایک تھجور ایک ٹڈی سے بہتر ہے، اس لیے کہ حضرت عمر شاتشن کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک تھجور ایک ٹڈی سے بہتر ہے۔

#### اللغاث:

﴿جراده ﴾ ٹڈی۔ ﴿حیلة ﴾ کوشش۔

#### نڈی مارنے کا تھم:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر کسی محرم نے ٹڈی مار دی تو اسے جا ہے کہ جو مناسب سمجھے صدقہ کردے، اس لیے کہ ٹڈی خشکی کا شکار ہے اور محرم کے لیے اس کو مارنا درست نہیں ہے، مگر چول کہ وہ اتنا معمولی شکار ہے کہ اس کے قل پر شریعت نے جزاء اور صدقے کی کوئی مقدار متعین نہیں کی اور صدقہ کومحرم کی مشیت اور جا ہت پر چھوڑ دیا ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ شکاروہ جانور یا پرندہ کہلاتا ہے جے حیلہ کے ذریعے پکڑا جائے اور پکڑنے والا اس کو پکڑنے کا قصد اور ارادہ بھی کرے اور چوں کہ ٹڈی کو بھی حیلہ کر کے پکڑا جاتا ہے، اس لیے وہ بھی شکار اور صید میں شامل ہوگی اور اس کا مارنا موجبِ صدقہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک مجور ایک ٹڈی سے بہتر ہے یعنی اگر قلِ جراد کے عوض کسی نے ایک مجور صدقہ کر دیا تو میں جو ادہ۔

وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ فِي ذَبْحِ السُّلَحُفَاةِ، لِأَنَّهُ مِنَ الْهَوَامِ وَالْحَشَرَاتِ فَأَشْبَهَ الْخُنَافَسَ وَالْوَزُغَاتِ، وَ يُمُكِنُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ حِيْلَةٍ وَكَذَا لَا يُقْصَدُ بِالْأَخْذِ فَلَمْ يَكُنْ صَيْدًا.

**ترجمہ :** اور پھوا مارنے پرمحرم پر پچھنہیں واجب ہے،اس لیے کہ پھوا کیڑے مکوڑوں میں سے ہےلہٰذا وہ نجاست کے کیڑوں اور چھپکیوں کی طرح ہوگیا۔اور حیلہ کے بغیراس کو پکڑنا بھیممکن ہے نیز اس کو پکڑنے کا قصد بھی نہیں کیا جاتا اس لیے وہ شکارنہیں ہوگا۔ **الآئے اوقی** :

﴿سلحفاة ﴾ كِحوا۔ ﴿هو ام ﴾ كير عكور عدد افس ﴾ پاخانے كے كير عدد ﴿وزغات ﴾ چيكايال۔

### ر أن البداية جدر على المسترات الماع كالمسترات الماع كالماء كالماء

#### چھوا مارنے كا جرمانه:

مسکدیہ ہے کہ آگر کسی محرم نے پھوا مار دیا تو اس پرضان وغیرہ کچھنہیں واجب ہے، کیوں کہ پھوا حشرات الارض میں سے ہے اور محرم کے لیے حشرات الارض کو مارنا حلال اور مباح ہے اور جس طرح گندگی کے کیڑے اور چھپکل وغیرہ کو مارنے سے محرم پر جزانہیں واجب ہوتی اسی طرح کچھوا مارنے سے بھی اس پر کوئی جزاء یا ضمان نہیں ہوگا۔

ویمکن النع فرماتے ہیں کہ وجوب جزاء یا لزوم صنان کے لیے مقتول جانور کا صیداور شکار ہونا ضروری ہے اور پھوا صید نہیں ہے، کیول کہ اسے بدون حیلہ پکڑا جاسکتا ہے اور بغیر قصد وارادہ کے وہ ہاتھ لگ جاتا ہے، اس لیے وہ صید کی تعریف سے خارج ہوگیا۔ اور جب وہ صینہیں رہا تو اس کو مارنا موجب صنان بھی نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ حَلَبَ صَيْدَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ، لِأَنَّ الْلَبَنَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّيْدِ فَأَشْبَهَ كُلَّهُ.

تر جمل : اورجس محرم نے حرم کے شکار کا دودھ نکالا اس پراس کی قیت واجب ہے، اس لیے کہ دودھ صید کے اجزاء میں سے ہے، الہٰداوہ کل صید کے مشابہ ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿حلب ﴾ دوده دوه اليا\_

#### جانور كا دوده دوست كابيان:

مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ جب حرم کا شکار مامون ہے اور اسے قبل کرنا موجب جزاء ہے تو اس شکار کا ہر ہر جز مامون ہوگا اور کسی بھی جزء کوضائع کرنا موجب ضان و جزاء ہوگا، اس لیے اگر کوئی محرم کے شکار کا دودھ نکالتا ہے تو اس پر اس دودھ کی قیمت لازم ہوگی، کیوں کہ محرم کے لیے حرم کے شکار کا دودھ نکالنا درست نہیں ہے۔

وَ مَنْ قَتَلَ مَا لَا يُؤْكُلُ لَحُمُهُ مِنَ الصَّيْدِ كَالْسِبَاعِ وَ نَحُوهَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ إِلَّا مَا اِسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ وَهُو مَا عَدَدْنَاهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالْگَايَهُ لَا يَجِبَ الْجَزَاءُ، لِأَنَّهَا جُبِلَتْ عَلَى الْإِيْذَاءِ فَدَخَلَتْ فِي الْفَوَاسِقِ عَدَدْنَاهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُگَايَهُ لَا يَجِبَ الْجَزَاءُ، لِأَنَّهَا جُبِلَتْ عَلَى الْإِيْذَاءِ فَدَخَلَتْ فِي الْفَوَاسِقِ الْمُسْتَثْنَاةِ، وَ كَذَا اِسْمُ الْكُلْبِ يَتَنَاوَلُ السِّبَاعَ بِأَسْرِهَا لُغَةً، وَ لَنَا أَنَّ السَّبْعَ صَيْدٌ لِتَوَخَّشِهٖ وَكُونِهِ مَقْصُودًا الْمُسْتَثْنَاةِ، وَ كَذَا اِسْمُ الْكُلْبِ يَتَنَاوَلُ السِّبَاعَ بِأَسْرِهَا لُغَةً، وَ لَنَا أَنَّ السَّبْعَ صَيْدٌ لِتَوَخَّشِهِ وَكُونِهِ مَقْصُودًا الْمُسْتَثْنَاةِ، وَ كَذَا إِسْمُ الْكُلْبِ يَتَنَاوَلُ السِّبَاعَ بِأَسْرِهَا لُغَةً، وَ لَنَا أَنَّ السَّبْعَ صَيْدٌ لِتَوَخَّشِهِ وَكُونِهِ مَقُصُودًا الْعَدَدِ، وَ اللَّهُ عَلَى الْفَوَاسِقِ مُمْتَنَعٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الْعَدَدِ، وَ السُّمُ الْكُلْبِ لَا يَقَعُ عَلَى السَّبْعِ عُرْفًا، وَالْعُرْفُ أَمْلَكُ.

ترجمه: اورجس محرم نے غیر ماکول اللحم جانور کو قتل کر دیا جیسے درندہ وغیرہ تو اس پر (بھی) جزاء واجب ہے، سوائے ان جانوروں کے جنمیں شریعت نے متنی کر دیا ہے اور شریعت کے متنی کردہ جانوروہ ہیں جن کوہم شار کر چکے۔ امام شافعی والتی الله فرماتے ہیں کہ جزاء واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جانور ایذاء دینے ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں لہذا یہ متنی کردہ فواسق میں داخل ہوں گے۔اورایسے ہی لفظ کلب لغوی طور پرتمام درندوں کوشامل ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ درندہ شکار ہے، اس لیے کہ وہ وحثی بھی ہے اور مقصود بالاحذ بھی ہوتا ہے یا تو کھال کے لیے یا اس لیے (مقصود بالاخذ ہوتا ہے) تا کہ اس کے ذریعہ شکار کیا جاسکے یا اس کی ایذاء دور کرنے کے لیے۔ اور قیاس فواسق پرمتنع ہے، کیوں کہ اس میں عدد کو باطل کرنا ہے۔ اور عرف میں لفظ کلب درندے پرنہیں بولا جاتا اور عرف ہی زیادہ قوی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ سباع ﴾ درندے۔ ﴿ جبلت ﴾ فطرت بنائی گئے۔ ﴿ ایذاء ﴾ تکلیف دینا۔ ﴿ جلد ﴾ کھال، چڑا۔ ﴿ بصطاد ﴾ شکار کیا جائے۔ ﴿ اُملك ﴾ زیادہ قوی۔

#### غير ماكول اللحم جانورون كو مارنے كى جزا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے غیر ماکول اللحم جانوروں میں سے کسی جانور مثلاً درندوں میں سے شیریا چیتا یا لومڑی وغیرہ کا شکار کیا تو ہمارے بیہاں اس پر جزاء واجب ہوگی اور یہ جانوراُن فواسق خمسہ میں داخل اور شامل نہیں ہوں گے جن کا استثناء کرے شریعت نے ان کے قتل کومحرم کے لیے درست اور حلال قرار دیا ہے۔اس کے برخلاف امام شافعی والیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کا درندہ فواسق خمسہ میں داخل ہے اور فواسق خمسہ میں سے اگرمحرم کسی جانور کوقتل کر دیتو اس پر جزاء واجب نہیں ہوتی ،لہذا درندہ کے قتل سے بھی اس پر جزاء واجب نہیں ہوگی۔

امام شافعی والٹیلڈ کی دلیل میہ ہے کہ پہل کر کے حملہ کرنا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا درندوں کی فطرت اور ذات میں داخل ہے۔ اور ایذاء سے بیچنے کے لیے ہی فواس خمسہ کے قتل کومحرم کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اور چوں کہ درندوں میں بھی میاست موجود ہے اس لیے ان کوبھی حیوانات ِ مشتنیٰ میں شار کیا جائے گا۔

امام شافعی رکتی ایشیائی کی دوسری دلیل میہ ہے کہ حدیث پاک میں فواسق خمسہ کے شمن میں کلب عقور کا استثناء کیا گیا ہے اور لفظ کلب از روئے لغت تمام درندوں کوشامل ہے اور کلب مشتنی ہے، اس لیے تمام درندے بھی مشتنی ہی شار کیے جائیں گے۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپ اس زمن "لا تقتلوا الصید و انتم حوم" سے محرم کے لیے صید کے قل کوممنوع قرار دیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ درندوں میں بھی صید کی صفات موجود ہیں، کیوں کہ درند ہے بھی وحشی ہوتے ہیں اور شیر اور چیتے کوان کی کھال سے نفع حاصل کرنے یا ان کوسدھا کران کے ذریعہ شکار کرنے یا اپ آپ کوان کی اذیت سے بی اور شیر اور چیتے کوان کی کھال سے نفع حاصل کرنے یا ان کوسدھا کران کے ذریعہ شکار کرنے یا اپ آب کوان کی اور محرم کے لیے بیان کوسدھا کرتا ہے تو اس پراس کی جزاء واجب ہوگ۔ چوں کہ صید کوقت کرتا ہے تو اس پراس کی جزاء واجب ہوگ۔

و القیاس النع صاحب ہدایہ امام شافعی والتی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درندوں کوفواس خسہ پر قیاس کرکے ان میں شامل کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ قیاس کی صورت میں جوخمسہ کا عدد ہے وہ باطل ہوجائے گا جب کہ حدیث پاک میں بیان کردہ عدد کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

### 

اس طرح امام شافعی والشیئیٹ نے لغوی طور پر لفظ کلب کے اطلاق کو جوتمام درندوں کے لیے درست بتایا تھا وہ بھی درست نہیں ہے ، کیوں کہ اس طرح کے مسائل میں عرف اور اصطلاح کا اعتبار ہوتا ہے اور عرف واصطلاح میں ندکورہ درندوں پر کلب کا اطلاق نہیں ہوتا ، اس لیے اس حوالے سے بھی درند ہے فواسقِ خمسہ میں شامل اور داخل نہیں ہوں گے۔ اور ان کافتل کرنا محرم کے حق میں وجوب جزاء کا باعث ہوگا۔

وَ لَا يُحَاوِزُ بِقِيْمَتِهِ شَاةً، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَّ الْآَيْةِ يَجِبُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتُ اِعْتِبَارًا بِمَأْكُولِ اللَّحْمِ مِنْهُ، وَ لَنَا قَوْلُهُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْفَنْبِعُ صَيْدٌ، وَ فِيْهِ الشَّاةُ، وَ لِأَنَّ اعْتِبَارَ قِيْمَتِهِ لِمَكَانِ الْإِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ، لَا لِأَنَّهُ مُحَارِبٌ مُؤْذٍ، وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَجْهِ لَا يَزْدَادُ عَلَى قِيْمَةِ الشَّاةِ ظَاهِرًا.

تروج ملی: اوراس جزاء کی قیمت کو بکری کی قیمت سے آئے نہیں کیا جائے گا، امام زفر روائٹیا فرماتے ہیں کہ پوری قیمت واجب ہوگی وہ جہاں تک پہنچ، یہ ماکول اللحم پر قیاس ہے۔ ہماری دلیل آپ تالٹیکٹر کا یہ فرمان ہے کہ بجو شکار ہے اور اس میں بکری واجب ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اس کی کھال سے نفع اٹھانے کی وجہ سے اس کی قیمت کا اعتبار کیا گیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ لڑا کو ہے اور موذی ہے، اس لیے ظاہر حال میں اس کی قیمت بکری کی قیمت سے آگے نہیں ہو ھے گی۔

#### اللغاث:

﴿يجاوز ﴾عبوركر عار ﴿ضبع ﴾ بجور ﴿محاربٌ ﴾ لأاكار

#### تخريج:

ا خرجه ابوداؤد في كتاب الاطعمة باب اكل الضبع، حديث رقم: ٣٨٠١.

#### غير ماكول اللحم جانورون كو مارنے كى جزا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے غیر ماکول اللم درندے کوتل کر دیا تو اس پراس درندے کی جزاء بشکل قیمت واجب ہوگی، لیکن وجوب قیمت میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ فذکورہ قیمت ایک بکری کی قیمت سے زائد نہ ہونے پائے، جب کہ امام زفر والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ محرم پر مقتول درندے کی پوری قیمت واجب ہوگی اگر چہ وہ دو بکری کی قیمت کے برابر ہو دراصل امام زفر والٹیلڈ اس مسئلے کو ماکول اللم جانور پر قیاس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ماکول اللم جانور کی پوری قیمت واجب ہوگی۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ غیر ماکول اللحم جانور کا گوشت چوں کہ ہیں کھایا جاتا، اس لیے گوشت کوسامنے رکھ کر اس کی قیمت

نہیں لگائی جائے گی، ای طرح کے جنگ جواور موذی ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی قیمت نہیں لگائی جاتی، البتہ اس کی کھال سے نفع اٹھایا جاتا ہے، لہذا کھال کے اعتبار سے اس کی قیمت لگائی جائے گی اور کھال کی قیمت عموماً کمری کے برابر ہوتی ہے یا کمری کی قیمت سے ۱۹راور ۲۱؍ ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ درندہ کی جزاء والی قیمت کمری کی قیمت سے زائد نہ ہونے پائے۔

وَ إِذَا صَالَ السَّبُعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَتَلَهُ لَا شَىءَ عَلَيْهِ، وَ قَالَ زُفُرُ رَحَمُ الْكُثْنَةِ يَجِبُ اِعْتِبَارًا بِالْجَمَلِ الصَّائِلِ، وَ لَنَا عَارُويَ عَنْ عُمَرَ ﴿ لِلَّانَّا الْمُحْرِمَ مَمْنُو عَ عَنِ التَّعَرُّضِ، مَا رُويَ عَنْ عُمَرَ ﴿ لَيُلِيَّا اللَّهُ قَتَلَ سَبْعًا وَ أَهْدَى كَبْشًا وَ قَالَ إِنَّا إِبْتَدَأُنَاهُ، وَ لِلَّنَ الْمُحْرِمَ مَمْنُو عَنِ التَّعَرُّضِ، لَا عَنْ دَفْعِ الْآذى، وَ لِهَذَا كَانَ الْمُتَحَقَّقُ أَوْلَى، وَ مَعَ وُجُودِ الْإِذْنِ مِنَ الشَّارِعِ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ حَقًّا لَهُ، بِخَلَافِ الْجَمَلِ الصَّائِلِ، لِلَّذَا لَا إِذْنَ لَهُ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَبُدُ.

ترجیجی اور جب درندے نے محرم پر حملہ کیا اور محرم نے اسے قبل کر دیا تو اس پر پھینیں واجب ہے، امام زفر والیٹیا فرماتے ہیں کہ حملہ آوراونٹ پر قیاس کرتے ہوئے (اس کی جزاء) واجب ہے۔ ہماری دلیل وہ روایت ہے جو حضرت عمر وٹاٹی سے مردی ہے کہ انھوں نے ایک درندہ کوقل کرکے ایک بکری ہدی بھیجی اور فرمایا کہ ہم ہی نے اس پر پہل کیا تھا۔ اور اس لیے کہ محرم کو تعرض کرنے کہ انھوں نے ایک درندہ کوقل کرکے ایک بکری ہدی بھیجی اور فرمایا کہ ہم ہی نے اس پر پہل کیا تھا۔ اور اس لیے کہ محرم کو تعرض کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن سے اذبت کا حواجت کی اجازت دی گئی ہے جن سے اذبت کا وہم ہوجیسا کہ فواس میں ہے تو ان جانوروں کو دفع کرنے کی تو بدرجہ اولی اجازت ہوگی جن سے اذبت کے ہوئے اس کا حق بنا کر جزاء واجب نہیں ہوگی۔ برخلاف حملہ آور اونٹ کے، کیوں کہ قاتل کو صاحب حق کی طرف سے اجازت نہیں عاصل ہوتی اور وہ بندہ ہے۔

#### اللغات:

وصال کی حملہ کروے۔ وجمل کا اونٹ۔ و کبش کی مینڈھا۔

#### حمله أوردرند \_ كولل كرفي كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی درندے نے محرم پر حملہ کیا، لیکن محرم نے پلٹ کراس پر دار کرکے سے قبل کر دیا تو ہمارے یہاں اس محرم پر کوئی ضان وغیرہ واجب نہیں ہے، جب کہ امام زفر طلیع یہ ہے کہ اس پر حیوان مقول کی قیمت بطور جزاء واجب ہوگی، امام زفر طلیع یہ سب سابق اس جگہ بھی قیاس ہے آس لگائے ہوئے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی حملہ آور اونٹ کسی انسان پر حملہ کرے اور وہ انسان پلٹ کر اسے قبل کر دے تو اس پر اس اونٹ کی قیمت واجب ہوگی ہر چند کہ اس نے اپنے دفاع کے لیے ایسا کیا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں محرم کے لیے درندے کا قبل حلال نہیں ہے مگر چوں کہ اس نے اسے قبل کیا ہے، اس لیے اس کی جزاء واجب ہوگی، اگر چہ پہل درندے نے کی ہواور محرم نے اپنے دفاع کے لیے اسے قبل کیا ہو۔

ہماری پہلی دلیل حضرت فاروق اعظم کا وہ اثر ہے جس میں انھوں نے قتل سبع کے بعد مدی قربان کی ہے، اور علت یہ بیان کی ہے کہ إنا ابتدأناہ لینی ہم نے قتل سبع کی وجہ ہے اس لیے بکری مدی کی ہے کہ حملہ کرنے کی پہل ہم نے کی ہے، اس فرمان 👂 مقدس سے بیہ بات عمال ہے کہ اگر درندہ پہلے حملہ کرے اور محرم اپنے بچاؤ میں اس کوتل کردے تو اس پر ضان وغیرہ نہیں واجب

دوسری دلیل میہ ہے کہ محرم کے لیے قتل صید کی جوممانعت ہے وہ تعرض کرنے اور شکار کرنے کے طور کر ہے، کیکن اس ممانعت کا پیمطلب ہرگزنہیں ہے کہمحرم کو درندے چبا کر کھاجا ئیں اور وہ بے جارہ سرتسلیم خم کیے خاموش تماشائی بنارہے، بلکہمحرم کو ہر طرح سے اپنا دفاع اور بچاؤ کرنے کاحق حاصل ہے اگر چہ اس دفاع میں درندہ مقتول ہی کیوں نہ ہوجائے۔ اور پھر جب شریعت نے فواس خمسہ میں اذیت کے وہم کی وجہ سے انھیں مارنے کی اجازت دی ہے تو پھر وہ جانور جن میں اذیت متحقق ہے اِنھیں تو بدرجہ ً اولی مارنے اور قتل کرنے کی اجازت ہوگی۔علاوہ ازیں درندے کوقتل کرنے کی اجازت خود شریعت کی طرف سے ہے اور جزاءشریعت کاحق ہے لیکن جب خود شریعت نے حملہ کرنے کی صورت میں محرم کو اس کے قبل کی اجازت دی ہے تو پھروہ جزاء جوشر بعت کاحق تھاوہ حق ساقط ہوجائے گااور محرم پر کوئی جزاء واجب نہیں ہوگ۔

اس کے برخلاف حملہ آور اونٹ کا مسلہ ہے تو حملہ آور اونٹ کو مارنے اور قتل کرنے کی صورت میں جزاء صاحب اونٹ کاحتی ہے اور صاحب اونٹ نے کسی کو بیرحق ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی ہے،اس لیے اس کا بیرحق ساقط نہیں ہوگا اور حمله آوراونٹ کو قتل کرنے والے پر جزاء واجب ہوگ<sub>ا۔</sub>

وَ إِنْ اِضْظَرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى قَتْلِ صَيْدٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، لِأَنَّ الْإِذْنَ مُقَيَّدٌ بِالْكَفَارَةِ بِالنَّصِّ عَلَى مَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

ترجمل: اور اگرمرم كسى شكار كوتل كرنے كے ليے مجبور ہوا چنال چداس نے اسے قل كرديا تو اس پر جزاء واجب ہے، كيول ك اجازت نص کی وجہ سے کفارہ کے ساتھ مقید ہے جبیبا کہ ہم اس سے پہلے تلاوت کر چکے ہیں۔

﴿اصطر ﴾ حالت اضطرار ميں ہو۔

#### مجورى كى وجدسے شكاركرنے كا حكم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر بھوک کی شدت ہے محرم شکار کوقتل کرنے کے لیے مجبور ہوا اور اس نے اسے قل کر دیا تو بھی اس پرجزاء واجب ہے، کیوں کہ اس حالت میں شریعت نے جولل صید کی اجازت ہے وہ کفارہ کے ساتھ مقید ہے، چنال چہ ارشاد خداوندی ہے فمن کان منکم مریضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ليني تم مين سے جو تخص بار مو يا اس ك سرمیں کوئی تکلیف ہوتو وہ روزے یا صدقے یا قربانی کے ذریعہ فدیداداء کرے۔ بعنی اگران عوارض کی وجہ سے اس نے احرام کے منافی کوئی کام کرلیا تواہے جاہے کہ فدید دیدے۔لہذاقل صیدی صورت میں بھی اسے جزاء دینا پڑے گی۔

وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَحَ الشَّاةَ وَالْبَقَرَةَ وَالْبَعِيْرَ وَالدُّجَاجَةَ وَالْبَطَّ الْأَهْلِيَ ، لِأَنَّ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ بِصُيُوْدٍ لِعَدْمِ التَّوَحُّشِ، وَالْمُرَادُ بِالْبَطِّ الَّذِي يَكُونَ فِي الْمَسَاكِنِ وَالْحِيَاضِ، لِأَنَّهُ أَلُوفٌ بِأَصْلِ الْحِلْقَةِ. تر جمل : اور محرم کے لیے بکری، گائے ، اون ، مرفی اور پالتو بطخ کو ذیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ عدم توحش کی وجہ سے سے چیزیں شکار نہیں ہیں۔ اور بطخ سے وہ بطخ مراد ہے جو گھروں اور حوضوں میں رہتی ہے، اس لیے کہ اصل خلقت میں وہ مانوس ہوتی ہے۔ م

#### اللغات:

﴿بعير ﴾ اونث \_ ﴿دجاجة ﴾ مرغى \_ ﴿بط ﴾ بطخ \_ ﴿حياض ﴾ واحد حوض ؟ تالاب \_

#### بالتوجانورول كوذئ كرنے كا حكم:

صاحب ہوابیاس سے پہلے شکار کی تعریف کے بیان میں اس کے وحثی ہونے کواہم قرار دیا ہے اور چوں کہ بکری، گائے ، اونٹ وغیرہ انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں اور ان میں توحش نہیں ہوتا اس لیے بیصید کی تعریف میں واخل نہیں ہوں گے اورمحرم کے لیے آخیس مارنے اور قبل کرنے کی اجازت ہوگی۔

وَ لَوْ ذَبَحَ حَمَامًا مُسَرُولًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ خِلَافًا لِمَالِكِ رَمَٰ الْكَانَةِ، لَهُ أَنَّهُ أَلُوفٌ مُسْتَأْنِسٌ وَ لَا يَمْنَعُ بِجَنَاحَيْهِ لِبَطُوْءِ نُهُوْضِه، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْحَمَامُ مُتَوَجِّشٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ مُمْتَنَعٌ بِطَيْرَانِهِ وَ إِنْ كَانَ بَطَيْئِ النَّهُوْضِ، وَالْإِسْتِيْنَاسُ عَارِضٌ فَلَمْ يُعْتَبَرُ.

تروجہ ادراگر محرم نے پاموز کبورز ذرج کیا تو اس پر جزاء واجب ہے، امام مالک روٹ افیل کا اختلاف ہے، ان کی دلیل میہ کہوہ اوگوں سے ملا ہوا اور مانوس ہوتا ہے اور اپنی اٹھان کے ست ہونے کی وجہ سے اپنے پیروں سے بچاؤ بھی نہیں کرسکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل خلقت کے اعتبار سے کبور متوحش ہوتا ہے جو اپنی اڑان سے اپنا بچاؤ کرتا ہے ہر چند کہ اٹھان میں ست ہوتا ہے اور اس کا مانوس ہوتا ہے اور اس کا مانوس ہوتا ہے اور اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿ حمامه ﴾ كبوتر \_ ﴿ مسرول ﴾ و عكم بوئ ييرول والا \_ ﴿ الوف ﴾ ما نوس لوگول سے وحشت ندر كنے والا \_

#### ياموز كور كوذئ كرف كاحكم:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ مُسَر ول کی اصل بر وال ہے اور مسرول وہ کبوتر کہلاتا ہے جس کے پاؤں میں خوب بال جے ہوں اور ایبا محسوس ہوتا ہو کہ اس نے سروال یعنی پائجامہ بہن رکھا ہو، اس لیے اس کا ترجمہ پاموز سے کیا گیا ہے۔ عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے پاموز کبوتر کو مار ڈالا تو ہمارے یہاں اس پر جزاء واجب ہوگ، امام احمد اور امام شافعی پرایشیاڈ کا بھی یہی مسلک ہے امام مالک پرایشیاڈ فرماتے ہیں کہ اس پر جزاء نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ محرم کے لیے قبل صید کی ممانعت ہے اور پاموز کبوتر صید نہیں ہے، کیوں کہ نہ تو یہ وحتی ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے پیروں سے اپنا بچاؤ کرسکتا ہے، بل کہ یہ کبوتر تو انسانوں سے مانوس ہوتا ہے اور اپنی اٹھان اور اڑ ان کے ست ہونے کی وجہ سے اڑ کر اپنا بچاؤ بھی نہیں کرسکتا

## ر آن الہدایہ جلد کے بیان میں کے کہا گھی کہ کا کہ کے بیان میں کے

ہے،اس لیے بیصید کے تحت داخل نہیں ہوگا اوراس کے قبل کرنے سے جزاء بھی واجب نہیں ہوگی۔

ہاری دلیل یہ ہے کہ کبوتر اپنی خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے وحثی ہوتا ہے اور ہر چند کہ اس کی اٹھان ست ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ اپنے پروں کے ذریعہ اڑ کراپنا بچاؤ کرلیتا ہے اس لیے وہ صید کی تعریف اور اس کے حکم میں داخل ہوگا اور اس کا شکار کرنا موجب جزاء ہوگا، رہا اس کا مانوس ہونا تو یہ اصلی نہیں بلکہ عارضی ہے اور احکام شرعیہ میں اصل کا اعتبار ہوتا ہے عوارض کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا،لہذااس عارضی انسیت کی بنا پرامام ما لک ولٹھایڈ کا کبوتر کوصید سے خارج قرار دینا درست نہیں ہے۔

وَ كَذَا إِذَا قَتَلَ ظَبْيًا مُسْتَأْنَسًا لِأَنَّهُ صَيْدٌ فِي الْأَصْلِ فَلَا يُبْطِلُهُ الْإِسْتِيْنَاسُ كَالْبَعِيْرِ إِذَا نَدَّ لَا يَأْخُذُ خُكُمَ الصَّيْدِ فِي الْحُرْمَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ.

ترجیمل: اورایسے ہی جب محرم نے کسی مانوس ہرن کوتل کردیا، اس لیے کہ وہ اصل خلقت کے اعتبار سے صید ہے، البذا مانوس ہونا اسے باطل نہیں کرے گا جیسے اونٹ اگر بھڑک کروحشی ہو گیا تو وہ محرم پرحرام ہونے میں شکار کاحکم نہیں لے گا۔

﴿ طْبِي ﴾ ہرن۔ ﴿ ندّ ﴾ بعثرک کرغیر مانوس ہو جائے۔

لوگوں سے مانوس ہران کوذی کرنے کا حکم:

مسکلہ رہے ہے کہ اگر محرم کسی مانوس ہرن کو قل کر دے تو اس پر جزاء واجب ہوگی ، کیوں کہ ہرن اصل خلقت کے اعتبار سے صید ہے، اس لیے عارضی طور پر لاحق ہونے والا استیناس اس کےصیدین کوختم نہیں کرے گا اور اس کا حکم بدستور صید ہی کا حکم رہے گا۔ جیسے اونٹ اصل خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے اہلی اور گھریلو جانور ہے، لیکن اگر وہ بدک جائے اور اس مین توحش پیدا ہوجائے تو بھی وہ ابلی ہی رہے گا اور صید کے تھم میں نہیں داخل ہوگا کہ اس کوفتل کرنا محرم کے لیے حرام اور ناجائز ہو، بل کہ حسب سابق وہ اہلی ہی رہے گا اور اس کے قتل سے محرم پر جزا انہیں واجب ہوگی۔

وَ إِذًا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَذَبِيْحَتُهُ مَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ أَكُلُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَالِكُمْ يَحِلُّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ لِغَيْرِه، لِلَّانَّهُ عَامِلٌ لَهُ فَانْتَقَلَ فِعْلُهُ إِلَيْهِ، وَ لَنَا أَنَّ الذَّبِيْحَةَ فِعْلٌ مَشْرُوْعٌ، وَ هَٰذَا فِعْلٌ حَرَامٌ فَلَا يَكُوْنَ ذَكَاةً كَذَبِيْحَةِ الْمَجُوْسِيُّ، وَ هَذَا لِأَنَّ الْمَشْرُوْعَ وَهُوَ الَّذِيُ قَامَ مَقَامَ الْمُمَيَّزِ بَيْنَ الدَّمِ وَاللَّحْمِ تَيْسِيْرًا فَيَنْعَدِمُ

ترفیجملہ: اور اگر محرم نے شکار کو ذرج کر دیا تو اس کا ذبیحہ مردار ہے جس کو کھانا حلال نہیں ہے، امام شافعی والتیلا فرماتے ہیں کہ جو شکارمحرم دوسرے کے لیے ذرج کرے اس کا کھانا حلال ہے، اس لیے کہمحرم دوسرے کے لیے کام کرنے والا ہے چنال چداس کافعل اس کی طرف منتقل ہوجائے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ذبح کرنا ایک مشروع فعل ہے اور یہ فعل حرام ہے لہذا یہ ذبح نہیں ہوگا جیسے

### ر أن الهداية جلدا ي المستخصر ١٤٦ المستحد الكام في ك بيان مي ع

مجوی کا ذبیحہ، اور بیتھم اس وجہ سے ہے کہ ذبح مشروع وہ ہے جوخون اور گوشت میں فرق کرنے کے قائم مقام ہو، آسانی کے لیے، لہذا ذبح مشروع کے معدوم ہونے سے حلت بھی معدوم ہوجائے گی۔

#### اللغات:

﴿ ذكاة ﴾ حلال كرنا، ياك كرنا \_ ﴿ مميّز ﴾ فرق كرنے والا \_

#### محرم کے ذریح کردہ شکار کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے صید کو مارنے اور قبل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس نے کسی جانور کو ذیح کردیا تو اس کا ذیجہ مردار ہوگا اور کسی کے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے دوسرے کے لیے جانور ذیح کیا ہے تو وہ دوسرے کا کام جانور ذیح کیا تو وہ حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، کیوں کہ محرم نے دوسرے کے لیے ذیح کیا ہے تو وہ دوسرے کا کام کرنے والا ہوا، لہٰذا اس کا بیفل دوسرے کی طرف منتقل ہوجائے گا اور بیکہا جائے گا کہ اسی دوسرے نے بیہ جانور ذیح کیا ہے اور غیرمحرم کا ذیجہ چوں کہ حلال اور درست ہے، اس لیے محرم کا ذیجہ جو دوسرے کے لیے ہو وہ بھی حلال اور درست ہے، اس لیے محرم کا ذیجہ جو دوسرے کے لیے ہو وہ بھی حلال اور جائز ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ ذبح کرنافعل مشروع ہے، کیکن میفعل اسی کے لیے مشروع ہے جس کوشریعت نے ذبح کرنے کا اہل قرار دیا ہے اور محرم کو چوں کہ شریعت نے ذبح کرنے سے روکا ہے، اس لیے اس کے حق میں بیفعل مشروع نہیں ہوگا اور جس طرح مجوی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اسی طرح محرم کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔

وھذا النع صاحب ہدایہ محرم کے ذبیحہ کو حرام قرار دیے جانے کی دوسری علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذکا اس لیے مشروع کیا گیا ہے تا کہ اس کے ذریعہ جانور کے گوشت اور خون میں امتیاز کیا جاسکے، کیوں کہ جانور کاخون نجس ہوتا ہے اور خون اور ذکح میں امتیاز کرنا دشوار گذار کام ہے، اس لیے آسانی کے پیش نظر ذبح کوخون اور گوشت کے درمیان ممیز اور فارق قرار دیا گیا ہے اور دیا مسروع ہوتو گوشت اور خون میں امتیاز پیدا کردے گا،لیکن اگر ذبح مشروع ہوتو گوشت اور خون میں امتیاز پیدا کردے گا،لیکن اگر ذبح مشروع نہ ہوتو وہ گوشت اور خون میں امتیاز نہیں پیدا کردے گا اور اس ذبیحہ کا کھانا حلال بھی نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ أَكُلَ الْمُحْرِمُ الذَّابِحُ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعَلَيْهِ قِيْمَةُ مَا أَكُلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْكَايِهِ، وَ قَالَا لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ مَا أَكُلَ وَ إِنْ أَكُلَ مِنْهُ مُحْرِمٌ اخَرُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لَهُمَا أَنَّ هَذِهِ مَيْتَةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ بِأَكُلِهَا إِلاَّ الْاسْتِغْفَارُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا آكَلَةُ مُحْرِمٌ غَيْرَةً، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْكَا أَنَّ حُرْمَتَهُ بِإِعْتِبَارِ كُونِهِ مَيْتَةً كَمَا الْإَسْتِغْفَارُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا آكَلَةُ مُحْرِمٌ غَيْرَةً، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْكَايِهُ أَنَّ حُرْمَتَهُ بِإِعْتِبَارِ أَنَّهُ مَحْظُورُ إِحْرَامِهِ، لِأَنَّ إِحْرَامَةُ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الصَّيْدَ عَنِ الْمُحَلِّيَةِ وَالذَّابِحَ عَنِ الْاهْلِيَّةِ فَى خَوْ اللَّا اللهُ عَنْ الْمُحَلِيَّةِ وَالذَّابِحَ عَنِ الْاهْلِيَةِ فَى خَوْ اللهِ الْمَائِطِ مُضَافَةً إِلَى إِحْرَامِه، بِخِلَافِ مُحْوِمٍ اخَرَ، لِأَنَّ تَنَاوُلَةً فِي حَقِّ الذَّكَاةِ فَصَارَتُ حُرْمَةُ التَّنَاوُلِ بِهِذِهِ الْوَسَائِطِ مُضَافَةً إِلَى إِحْرَامِه، بِخِلَافِ مُحْوِمٍ اخَرَ، لِأَنَّ تَنَاوُلَةً فِي عَنِي اللهُ عَلَى إِلَى الْمَائِقِ مُعْطَورُهُ إِحْرَامِهِ.

### ر أن البداية جلد العام في مسير الموادية العام في ك بيان مي الم

ترجملہ: اوراگرذی کرنے والے محرم نے اپنے ذبیحہ میں سے پچھ کھالیا تو امام ابوصنیفہ روایٹھائے کے یہاں اس پر کھائے ہوئے ھے کی قیمت واجب ہے، حضرات صاحبین ؓ فرماتے ہیں کہ اس پر کھائے ہوئے تھے کی قیمت واجب نہیں ہے۔ اوراگر اس میں ہے کسی دوسرے محرم نے کھالیا تو کسی کے یہاں اس پر پچھ نہیں واجب ہے۔ حضرات صاحبین ؓ کی دلیل میر ہے کہ میرم وارہے اس لیے اس کے کھانے سے استغفار کے علاوہ پچھ نہیں لازم ہوگا۔ اور بیا لیا ہو گیا جیسا کہ اس میں سے کسی دوسرے محرم نے کھایا ہو۔

امام ابوطنیفہ ولیٹھیڈ کی دلیل یہ ہے کہ محرم کے ذبیعے کا حرام ہونا اس کے مردہ ہونے کے اعتبار سے ہے جبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کے ممنوعات احرام ہیں ہونے کی وجہ ہے ، اس لیے کہ اس کے احرام ہی نے صید کو کل ذبح ہونے اور ذبح کے حق میں ذائع کو اہلیت ذبح سے خارج کردیا، لہذا کھانے کی حرمت ان وسیلوں سے اس کے احرام کی طرف منسوب ہوگ برخلاف دو سرے محرم کے اس لیے کہ دو سرے محرم کا کھانا اس کے احرام کے ممنوعات میں سے نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ذابع ﴾ ذ يح كرنے والا ـ ﴿محظور ﴾ منوع ـ ﴿وسائط ﴾ واسطے وتناول ﴾ استعال كرنا ، كھانا ـ

#### محرم نے اپنے شکار کے ذبیحہ کو کھالیا تو کیا واجب ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے شکار کر کے کوئی جانور ذیج کر دیا اور اس کی جزاء بھی اواء کردی، پھر اس میں سے پھھ کھالیا تو امام صاحب برلتے ہوئے کے یہاں شکار کرنے والی جزاء کھانے میں کھایت نہیں کرے گی، بل کہ جتنا محرم نے گوشت کھایا ہے اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور حضرات صاحبین ؒ کے یہاں اس صورت میں محرم پر کھائے ہوئے گوشت کی قیمت نہیں واجب ہوگی، بل کہ صید والی جزاء اس میں کھا بیت کر جائے گی، ہاں اگر اس نے صید کا صاب نہیں دیا تھا اور پھر ذیح کر کے اس کا گوشت بھی کھالیا تو اب امام صاحب برلتے ہیں کہ بہاں بھی اس پر صرف ایک ہی جزاء واجب ہوگی اور صید اور اُکل دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جزاء دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ (بنایہ ۱۳۳۳)

اوراگراس جانور میں ہے کسی دوسرے محرم نے کھالیا تو بالا تفاق اس پرکوئی چیز نہیں واجب ہوگی ، کیوں کہ نہ تو اس نے شکار کیا ہے اور نہ ہی ذرج کیا ہے، بلکہ اسے تو پکا پکایا مل گیا اور اس نے کھالیا اور مذکورہ ذبیحہ کا گوشت کھانا اس کے لیے شرعاً حلال اور جائز ہے اور حضرات صحابہ کا واقعہ (جو ماقبل میں ہل أشو تم وغیرہ کے شمن میں آیا ہے) اس پر دلیل ہے۔

بہر حال مختلف فید مسئلے میں حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ ذبیحہ چوں کہ محرم کا ہے اور محرم کے لیے شکار کرنا اور اس کو ذبح کرنا دونوں حرام ہیں، اس لیے بید ذبیحہ مردار ہو گیا اور مردار کھانا حرام ہے، گویا کہ اس ذبیعے سے کھا کرمحرم نے حرام خوری کی اور حرام خوری کی کوئی جزاء نہیں ہے، بل کہ اس کی معافی اور تلافی کا سیدھا راستہ تو بہ اور استغفار ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں محرم پرکوئی جزاء یا صفان تو واجب نہیں ہوگا، البتہ اسے تو بہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ اور یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ اس ذبیح کو اِس محرم کے علاوہ کسی دوسرے محرم نے کھایا ہو، ظاہر ہے اس دوسرے محرم پرکوئی جزاء نہیں ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں خودمحرم ذائح پر بھی کوئی جزاء نہیں ہوگا، البتہ تو بہ استغفار کرنا ہوگا۔

ولابی حنیفة رَحَمْ الله الله عظم والتیال کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسلم میں محرم کے ذیعے کی جوحرمت ہے وہ

### 

صرف ایک بی طرف سے نہیں ہے، بل کہ اس میں جانب حرمت کے دو پہلو ہیں (۱) وہ ذبیحہ اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ مردار ہے

(۲) اس وجہ ہے بھی حرام ہے کہ محرم کے لیے جانور کو ذریح کرنا ممنوعات احرام میں سے ہے، کیوں کہ احرام بی کی وجہ سے وہ ذبیحہ محل ذریح سے فارج ہے اور احرام بی کی بنا پرمحرم سے ذریح کرنا ممنوعات احرام میں کے دو پہلو ہیں تو دونوں پرعمل کیا جائے گا اور مردار حرمت محرم کے احرام کی طرف منسوب ہوگی، البذا جب اس ذبیح میں حرمت کے دو پہلو ہیں تو دونوں پرعمل کیا جائے گا اور مردار ہوگی وجہ سے تو ہو واستعفار لازم ہوگا جب کہ ممنوعات احرام میں سے ہونے کی وجہ سے کھائے ہوئے گوشت کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ یہ مسئلہ تو آپ شروع باب سے پڑھتے ہے آئے ہیں کہ ممنوعات احرام میں سے کہ بھی ممنوع کا ارتکاب موجب جزاء وسزاء ہے، اس کے برخلاف ذائع کے علاوہ اگر کسی دو سرے محرم نے اس ذبیحہ میں سے کچھ کھایا تو اس پر پچھ بھی نہیں لازم ہوگا، کیوں کہ نہ تو اس نے شکار کیا اور نہ بی اس نے ذریح کیا، لہذا اس کا کھانا منافی احرام بی ممنوع احرام نہیں ہوگا اور اس پر کوئی چیز واجب یا لازم نہیں ہوگا۔

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ اصْطَادَهُ حَلَالٌ وَ ذَبَحَهُ إِذَا لَمْ يَدُلَّ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ وَ لَا أَمَرَهُ بِصَيْدِهِ، خِلَافًا لِمَالِكٍ فِيْمَا إِذَا اصْطَادَةُ لِأَجْلِ الْمُحْرِمِ، لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا بَأْسَ بِأَكُلِ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا بَأْسَ بِأَكُلِ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَصِدُهُ أَوْ يُصَادُلُهُ، وَ لَنَا عَمَا رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَذَاكَرُوا لَحْمَ الصَّيْدِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَصِدُهُ أَوْ يُصَادُلُهُ، وَ لَنَا هُمَ مَا رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَذَاكُرُوا لَحْمَ الصَّيْدِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَصِدُهُ أَوْ يُصَادُلُهُ ، وَ لَنَا هُمَ مَا رُوِيَ لَامُ التَّمْلِيكِ فَيُحْمَلُ عَلَى عَدْمِ الدَّلَالَةِ، وَ هَذَا تَنْصِيْصٌ عَلَى أَنَّ الدَّلَالَةَ مُحَرَّمَةً بَاللَّامُ فِيهِ رَوَايَتَانِ ، وَجُهُ الْحُرْمَةِ حَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةً وَ قَدْ ذَكُونَاهُ.

تروج ملی: اور کوئی حرج نہیں ہے کہ محرم کی ایسے شکار کا گوشت کھائے جسے حلال شخص نے شکار کر کے ذرج کیا ہو بشرطیکہ محرم نے اس کا پتانہ بتایا ہواور نہ ہی اس کے شکار کرنے کا حلال شخص کو حکم دیا ہو۔امام مالک والشیلا کا اس صورت میں اختلاف ہے جب حلال شخص نے محرم کے واسطے شکار کیا ہو۔امام مالک والشیلا کی دلیل آپ مکل اللی والشیلا کی دلیل آپ مکل اللی الشیلا کی دلیل اللہ علی کے محرم کے لیے ایسے شکار کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جسے نہ تو اس نے شکار کیا ہواور نہ ہی اس کے لیے شکار کیا گیا ہو۔ ہماری دلیل وہ روایت ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے محرم کے متعلق شکار کے گوشت کا تذکرہ کیا تو آپ مکل اللہ عنہم اجمعین نے محرم کے متعلق شکار کے گوشت کا تذکرہ کیا تو آپ مکل اللہ عنہم اجمعین نے محرم کے متعلق شکار کے گوشت کا تذکرہ کیا تو آپ مکل اللہ عنہم اجمعین نے محرم کے متعلق شکار کے گوشت کا تذکرہ کیا تو آپ مکل اللہ عنہم اجمعین نے محرم کے متعلق شکار کے گوشت کا تذکرہ کیا تو آپ مکل اللہ عنہم المجمعین نے محرم کے متعلق شکار کے گوشت کا تذکرہ کیا تو آپ مکل گیا گیا ہو۔

اورامام مالک رطقیٰلا کی روایت کردہ حدیث میں جولام ہوہ تملیک کے لیے ہے، لہذا وہ حدیث اس مفہوم پرمحمول ہوگی کہ محرم کوشکار ہدینة دیا جائے نہ کہ گوشت، یااس کا مطلب سے ہے کہ محرم کے حکم سے شکار کیا جائے۔ پھرامام قدوری رطیقیٰلا نے بتانہ بتانے کی شرط لگائی ہے اور بیاس بات کی صراحت ہے کہ شکار کا پتا بتانا حرام ہے۔ حضرات مشائخ نے فرمایا کہ اس میں دوروایتیں بیں، اور حرمت کی دلیل حضرت ابوقادہ کی حدیث ہے جسے ہم ذکر کر بچکے ہیں۔

## المالية جلا المالية ا

#### اللغاث:

﴿اصطاد ﴾ شكاركيا- ﴿اجل ﴾ وجه، خاطر- ﴿يصاد ﴾ شكاركيا جائ - ﴿تذاكروا ﴾ آ ليس مين ذكركيا-

#### تخريج

- 🛈 اخرجه ابوداؤد في كتاب الحج باب لحم الصيد للمحرم حديث ١٧٥١.
- 🗗 اخرجہ النسائی فی کتاب المناسک باب ما یجوز للمحرم اکلہ من الصید، حدیث ۲۸۱۸، ۲۸۱۹.

#### محرم کے لیے غیرمحرم کے شکار کردہ جانورکو کھانے کا تھم:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے کسی حلال شخص کا شکار کردہ جانور کھالیا اور صورتِ حال پیھی کہ اس شکار اور اس کے ذکے سے
یا کسی بھی حوالے سے محرم کا شکار سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس نے شکار کرنے کا تھم دیا تھا اور نہ تو اس کی طرف رہنمائی کی
تھی، تو ہمارے یہاں محرم پر کوئی جزاء وغیرہ لازم نہیں ہوگی، ہر چند کہ حلال شخص نے اس نیت سے شکار کیا تھا کہ اس کا گوشت محرم کو
کھلاؤں گا، امام مالک ویشیل فرماتے ہیں کہ اگر حلال شخص نے محرم کو کھلانے کی نیت سے شکار کیا تھا تب تو اس محرم پر جزاء واجب
ہوگی، لیکن اگر اس کی ایسی کوئی نیت نہ ہواور شکاریا فرخ وغیرہ سے محرم کا کوئی واسطہ نہ ہوتو اس صورت میں محرم پر امام مالک ویشیل

مختف فید مسلے میں امام مالک والی السخور مورث ہے جو کتاب میں ندکور ہے لینی لاباس باکل المحرم لحم صید مالم یصدہ أویصا دله کامفہوم یہ ہے کہ وہ شکار جو محرم صید مالم یصدہ أویصا دله کامفہوم یہ ہے کہ وہ شکار جو محرم کے لیے نہ کیا گیا ہواس کا کھانا محرم کے لیے نہ کیا گیا ہواس کا کھانا محرم کے لیے دکیا گیا ہواس کا کھانا محرم کے لیے ملائیس ہے۔ حلال نہیں ہے۔

ہماری دلیل حفرت طلحۃ بن عبیداللہ ری اللہ علیہ وسلم فقال فیما تتنازعون، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال فیما تتنازعون، فقلنا فی لحم اللہ علیہ وسلم فقال فیما تتنازعون، فقلنا فی لحم اللہ علیہ وسلم فقال فیما تتنازعون، فقلنا فی لحم الصید یا کلھا المحرم، فامرنا باکلہ، لین ہم لوگ ایک مرتبہ ایسے شکار کے متعلق مباحثہ کررہے تھے جو غیرمحرم کا ہواور اسے کوئی محرم کھالے۔ اور اس مباحث میں ہماری آواز بلند ہوگئ، آپ مناقیقی آرام فرمارہ تھ لیکن ہماری بلند آواز س کر آپ بیدار ہوئ اور آپ نے بوچھا کہ ارب بھائی کس چیز میں مباحثہ کررہے ہو، ہم نے عرض کیا غیرمحرم کے شکار کومحرم کے لیے کھانے کے متعلق مباحثہ ہور ہا ہے، آپ مناقیقی نے فرمایا کہ اسے محرم کھاسکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اس صدیت سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ محرم کے لیے غیرمحرم کا شکار اور اس کا ذبحہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

واللام فیما روی النع یہاں ہام مالک والنظید کی حدیث کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امام مالک والنظید نے جو اور عدیث یا ہے جس کا حاصل یہ ہے اور حدیث پاک کا فیم اور عدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ فیم میں جو اور عدیث باک کا مفہوم یہ ہے کہ فیم میں مفہوم یہ ہے کہ فیم کم منس کے اگر وہ شکار محرم کو مدید کردیا ہوت تو محرم اسے نہیں کھاسکتا، کیوں کہ اس صورت میں محرم نفس

### ر آن البداية جلد ص ير هار ١٨٠٠ بي ما ير هار ١٨٠٠ بي ما ير الخالية الخالج كيان ين ي

شکار کا ما لک ہوجائے گا۔اور شکار کرنا یا اس کا مالک ہونا دونوں چیزیں محرم کے حق میں درست نہیں ہیں،لیکن اگر غیرمحرم کسی محرم کو شکار کا گوشت ہدیہ کرتا ہے تو محرم کے لیے اسے کھانے اور استعال کرنے کی ہر طرقتے سے اجازت ہے۔

اُو معناہ النج اس حدیث کا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرمحرم کسی محرم کی فرمائش اور اس کے حکم سے شکار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شکارمحرم کے لیے ہی ہوگا اور اس کو کھانا اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔

ٹم شرط النج اس کا حاصل یہ ہے کہ امام قدور کھ لیٹھیڈ نے متن میں جو إذا لم یدل المحوم علیه النح کی عبارت سے رہنمائی نہ کرنے کی شرط لگائی ہے اس سے صاف مجھ میں آتا ہے کہ محرم کے لیے شکار پر رہنمائی کرنا بھی حرام ہے اور رہنمائی کے ہوئے شکار کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن اس مسلے میں حضرات فقہاء کی دورائیں ہیں، چنا نچہ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ حرمت کی روایت ابوعبید اللہ جرجانی سے مروی ہے۔ (بنایہ / ۲۳۷)

وَ فِي صَيْدِ الْمُحْرِمِ إِذَا ذَبَحَهُ الْحَلَالُ تَجِبُ قِيْمَتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، لِآنَ الصَّيْدَ السَّحَقَّ الْأَمْنَ بِسَبِ الْحَرَمِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيْثٍ فِيْهِ طُولٌ "وَ لَا يُنَقِّرُ صَيْدَهَا وَ لَا يُجْزِيْهِ الصَّوْمُ، لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ وَلَيْسَتُ بِكَفَّارَةٍ، فَاشْبَهَ ضَمَانَ الْأَمُوالِ، وَ هَذَا لِآنَهُ يَجِبُ بِتَفُويْتِ وَصُفٍ فِي الْمَحَلِّ وَهُوَ الْأَمْنُ، وَ لَيْسَتُ بِكَفَّارَةٍ، فَأَشْبَهَ ضَمَانَ الْأَمُوالِ، وَ هَذَا لِأَنَّهُ يَجِبُ بِتَفُويْتِ وَصُفٍ فِي الْمَحَلِّ وَهُو الْمُنُ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِطُويْقِ الْكَفَّارَةِ جَزَاءٌ عَلَى فِعْلِه، لِأَنَّ الْحُرْمَة بِإِغْتِبَارِ مَعْنَى فِيْهِ وَهُو إِحْرَامُهُ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِطُويْقِ الْكَفَّارَةِ جَزَاءٌ عَلَى فِعْلِه، لِأَنَّ الْحُرْمَة بِإِغْتِبَارِ مَعْنَى فِيْهِ وَهُو إِحْرَامُهُ، وَالصَّوْمُ يَصَلُحُ جَزَاءَ الْأَفْعَالِ لَا ضَمَانَ الْمَحَالِ، وَ قَالَ زُقَرُ وَطَالِقَالُهُ يُعْفِيهِ وَالْعَرْهُ بَعْنِهُ الصَّوْمُ الْعُومُ الْحُومُ الْمُعَالِ لَا ضَمَانَ الْمَحَالِ، وَ قَالَ زُقُرُ وَطَالْتَانَ يُعْزِئُهُ الصَّوْمُ الْعَوْمُ الْعَوْمُ الْمُعَالِ لَا ضَمَانَ الْمَحَالِ، وَ قَالَ زُقُرُ وَطَالْمَا لَا الْمُعَالِ لَا صَمَانَ الْمُحَالِ، وَ قَالَ زُقُرُ وَعَلَيْهُ يُعْلِمُ وَالْعَرْفُهُ الْقُومُ الْعُومُ الْعُقُومُ الْعَرْفَا وَالْمَالُ لَا صَمَانَ الْمُحَالِ، وَ قَالَ زُقُرُ وَعَلَيْهِ وَوَايَتَانَ .

ترجمہ : اور حرم کے شکار میں (جب اے حلال ذیح کرے تو) اس کی قیمت واجب ہوگی جے فقراء پرتقسیم کیا جائے گا، اس لیے کہ حرم کی وجہ سے شکار امن کامستحق ہو چکا ہے، آپ منگار نے ایک طویل حدیث میں بدارشاد فرمایا ہے کہ حرم کا شکار نہ بدکایا جائے۔ اور اسے روزہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہتا وان ہے، کفارہ نہیں ہے، للہذا بداموال بے صان کے مشابہ ہوگا۔ اور بیستم اس وجہ سے کہ صنان محل کے وصف یعنی امن کوفوت کرنے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اور نحرم پر بطور کفارہ جو واجب ہوتا ہے وہ اس کے تعمل کی جزاء ہوتی ہے، اس لیے کہ حرمت ایک ایسے معنی کی وجہ سے ہو محرم میں موجود ہے اور وہ اس کا احرام ہے۔ اور روزہ افعال کی جزاء تو بن سکتا ہے، لیکن محل کا صان نہیں بن سکتا۔ امام زفر والتی فیڈ فرماتے ہیں کہ محرم پر واجب ہونے والی چیز پر قیاس کر کے طال کے لیے بھی روزہ رکھنا کافی ہوگا۔ اور فرق کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور کیا ہدی کافی ہوگی؟ تو اس سلسلے میں دوروایتیں ہیں۔

#### اللغاث:

### ر آن البداية جلد المساكن المساكن المساكن المساكن الماع كالمان على الماع المساكن المساك

تخريج

اخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم، حديث ١١٢.

و ابوداؤد في كتاب المناسك باب تحريم مكة حديث ٢٠١٧.

غیرمحرم کے حرم کے جانورکو شکارکرنے کا حکم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی غیرمحرم یعنی حلال محفق نے حرم کے شکار کوتل کر دیا تو چوں کہ حرم کی ہر ہر فئی محترم اور قابل اکرام ہے، اور حرم میں ہونے کی وجہ سے ستحق امن ہے، اس لیے اقدام قبل کی وجہ سے ندکورہ محف پر حیوانِ مقتول کی قیمت واجب ہوگ اور اس قیمت کوفقراء اور مساکین پر تقسیم کیا جائے گا، اس حکم کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ ایک طویل حدیث میں آپ سکا گینٹو کا لیہ فرمان فدکور ہے والا یُنقر کی صدید میں آپ مقدس اور بابر کت جگہ ہے کہ اس کے شکار کو بھی بھگانے اور بدکانے کی کسی فضل کے فرمان فدکور ہے والا یُنقر کی کہ اس کے قبل کرنے کی اجازت ہو، اس لیے اگر کوئی محف حرم کے شکار کوقل کرتا ہے تو اس پر اس طیح اور کی پوری قیت واجب ہوگی۔

و لا یجونه الصوم المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی غیر محرم شخص حرم کے شکار کوئل کرنے کے بعد اس کی قیمت دینے کے بجائے محرم کی طرح روزے رکھ لے تو کیا یہ روزے اس کے قبل کی جزاء اور اس کے جرم کی سزاء سے کفایت کرجا کیں گے؟ فرماتے ہیں کہ غیر محرم کے حق میں قبل صید کی جزاء صرف اور صرف صیر مقتول کی قیمت ہے اور روزے سے وہ محض بری الذمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ قیمت اداء کرنا تاوان ہے، کفارہ نہیں ہے، لہذا یہ تاوان اموال کے صان کے مشابہ ہے اور جس طرح مالی تاوان کی اداء ہوگا اور گیر سے اداء نہیں ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، اس طرح مذکورہ صید کا صان بھی صرف اس کی قیمت ہی سے اداء ہوگا کسی اور چیز سے اداء نہیں ہوگا۔

وهذا النع یہاں سے صاحب ہڑا یہ محرم اور غیر محرم پر وجوبِ جزاء میں جوفرق ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہا گرکوئی محرم مے شکار کوئل کرتا ہے اور اس کی قیمت نہ دے کر روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اس کے قتل سے کفایت کر جائے گا،
کیوں کہ محرم پر جوبھی واجب ہوتا ہے وہ اس کے فعل کی جزاء ہے ،اس لیے اس کے حق میں حرمت صید کی وجہ اس کا احرام ہوتا ہے اور غیر محرم پر قبل کرنے کی وجہ سے جو تعان واجب ہوتا ہے وہ محل یعنی صید کے وصف یعنی امن اور چین کوفوت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور روزہ فعل کی جزاء تو بن سکتا ہے، لیکن محل کی جزاء نہیں بن سکتا، اس لیے محرم کے حق میں روزہ کفایت کرجائے گا اور غیر محرم کے حق میں روزہ کفایت کرجائے گا اور غیر محرم کے حق میں روزہ کفایت کرجائے گا اور غیر محرم کے حق میں کفایت نہیں کرے گا۔

و قال ذفو روایشیان النے فرماتے ہیں کہ امام زفر روایشیائد حب سابق یہاں بھی غیرمحرم کومحرم پر قیاس کرکے اس کے حق میں بھی جوازِ صوم اور صوم کے کافی عن البدل ہونے کے قائل ہیں، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دونوں میں فرق کی وضاحت کردی ہے تو پھر دونوں کو ایک تھررانا اور ایک پر دوسرے کو قیاس کرنا کیوں کر درست ہوگا؟

وهل یجزئه الهدي النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر غیرمحرم صیدحرم کوتل کرنے کے بعد اس کے عوض کوئی جانور ہدی

## ر آن الہدایہ جلد سے مطابق یہ کافی ہوجائے گا اور دوسری روایت کے مطابق کافی نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ فِيْهِ فِيْمَا إِذَا كَانَ فِي يَدِه، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ وَمَنَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ حَقُّ الشَّوْعِ لَا يَظُهَرُ فِي مَمْلُوْكِ الْعَبْدِ لِحَاجِةِ الْعَبْدِ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ فِي الْحَرَمِ وَجَبَ تَرُكُ التَّعَرُّضِ لِحُرْمَةِ الْحَرْمِ الْعَبْدِ لِحَاجِةِ الْعَبْدِ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ فِي الْحَرَمِ وَجَبَ تَرُكُ التَّعَرُّضِ لِحُرْمَةِ الْحَرْمِ فَاسْتَحَقَّ الْأَمْنَ لِمَا رَوَيُنَا.

ترجمله: جو شخص حرم میں شکار لے کر دخل ہوا اس پر لازم ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے اس صورت میں جب شکار اس کے قبضے میں ہو، امام شافعی جائٹھیڈ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندے کی حاجت کے پیش نظر اس کی مملوک شک میں شریعت کا حق ظاہر نہیں ہوتا۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ جب شکار حرم میں حاصل ہوا تو حرمتِ حرم کی وجہ ہے اس سے ترک تعرض واجب ہوگیا یا وہ حرم کا شکار ہوگیا،اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی۔

#### اللغاث:

﴿يرسل ﴾ چھوڑ دے۔

#### بہلے سے شکار کردہ جانور بھی حرم میں لے کرجانے سے محترم ہوجاتا ہے:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرم میں شکار لے کر داخل ہوا تو اس پر لازم ہے کہ اس شکار کو ہمہ وقت باندھے نہ رہے، بلکہ اسے چھوڑ دے،اس لیے کہ حرم میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ شکار محفوظ و مامون ہوگیا ہے اور احتر ام حرم کے پیش نظر نہ تو اس سے چھیڑ خانی کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کے امن کوفوت کرنا ورست ہے، اس لیے مالک پر اسے چھوڑ نا اور قید و بند سے آزاد کرنا ضروری ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی رکھیں فرماتے ہیں کہ مذکورہ شکار کوچھوڑ نا اور بے لگام کرنا واجب نہیں ہے، ان کی دلیل ہہ ہے کہ حرم میں جانے کی وجہ ہے شکار کوچھوڑ نا شریعت کاحق ہے، اور اسے اپنے قبضے میں رکھنا بندے کاحق ہے اور بندہ اپنے حق کا محتاج ہے جب کہ شریعت کو اس کی چندال ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہاں حق عبد حق شرع پر مقدم ہوگا اور شکار کوچھوڑ نا ضروری نئی ہے ۔ اس لیے یہاں حق عبد حق شرع پر مقدم ہوگا اور شکار کوچھوڑ نا ضروری نئی ہے ۔

فَإِنْ بَاعَهُ رُدَّ الْبَيْعُ فِيْهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَجُزُ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلصَّيْدِ وَ ذَٰلِكَ حَرَامٌ، وَ إِنْ كَانَ فَائِتًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ لِلصَّيْدِ بِتَفْوِيْتِ الْأَمْنِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ، وَكَذَٰلِكَ بَيْعُ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ مِنْ مُحْرِمٍ أَوْ حَلَالٍ لِمَا قُلْنَا.

تر جمل : پھر اگر حلال شخص نے شکار کوفر وخت کر دیا تو شکار میں تیج رد کر دی جائے گی اگر وہ موجود ہو، اس لیے کہ یہ تیج جائز نہیں ہے، کیول کہ اس میں شکار کے ساتھ تعرض ہے اور وہ حرام ہے۔ اور اگر شکار موجود نہ ہوتو اس پر جزاء واجب ہے ، اس لیے کہ اس

ر جن البعالية جلد الله المن كوجس كا وه مستحق تقا فوت كرك اس كے ساتھ چھیڑ خانی كی ہے۔ اور ایسے ہی محرم كا محرم یا حلال شخص نے شكار كے اس امن كوجس كا وه مستحق تقا فوت كركے اس كے ساتھ چھیڑ خانی كی ہے۔ اور ایسے ہی محرم كا محرم یا حلال شخص

شخص نے شکار کے اس امن کو جس کا وہ مستحق تھا فوت کر کے اس کے ساتھ چھیٹر خانی کی ہے۔ اور ایسے ہی محرم کا محرم یا حلال شخص کے ہاتھ سے شکار کو بیچنا بھی ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### فدكوره بالاضابطه برايك تفريع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حلال شخص حرم میں شکار لے کر داخل ہوا اور وہاں اس نے اس شکار کوفر وخت کر دیا تو اس کی دوصورتیں ہیں (۱) شکار موجود ہوت تو یہ بچے رد کر دی جائے گی اور دوصورتیں ہیں (۱) شکار موجود ہوت تو یہ بچے رد کر دی جائے گی اور شکار کو ما لک کی طرف واپس کرا دیا جائے گا ، کیوں کہ یہ بچے ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شکار کے ساتھ تعرض کرنا پایا گیا اور حرم کے اندر شکار کے ساتھ تعرض کرنا چرام ہے، والا ینفذ البیع فی المحوام، اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شکار موجود نہ ہوتو بائع پر جزاء یعنی اس کی قیمت واجب ہوگی اور اسے صدقہ کیا جائے گا۔ اس لیے کہ حرم میں ہونے کی وجہ سے شکار امن کا مستق تھا، لیکن بائع نے اسے فروخت کر کے اس کے امن کو ضائع کردیا ہے، لہذا یہ اسے ہلاک کرنے کی طرح ہوگیا اور صید حرم کو ہلاک کرنا موجود شکار اس کوفروخت کرنے سے بھی ضمان واجب ہوگا۔

و کذلك النع فرماتے ہیں کہ اگر مذکورہ خرید وفروخت حلال کے علاوہ کسی محرم نے کیا تو اس میں بھی یہی دونوں صورتیں ہوں گی، یعنی اگر شکارموجود ہوگا تو وہ واجب الرّ د ہوگا اور اگر موجود نہیں ہوگا تو اس کی جزاء بشکل قیمت واجب ہوگی۔

لما قلنا سے صاحب کتاب نے ای دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے جو حلال شخص کے فروخت کرنے کے ضمن میں بیان کی ا اُل ہے۔

وَ مَنْ أَحْرَمَ وَ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي قَفْصِ مَعَهُ صَيْدٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، وَ لَنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ كَانُوْا يُؤَة مُتَعَرِّضٌ لِلصَّيْدِ بِإِمْسَاكِهِ فِي مِلْكِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فِي يَدِه، وَ لَنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ كَانُوْا يُحْرِمُونَ وَ فِي بُيُوتِهِمْ صُيُودٌ وَ دَوَاجِنُ وَ لَمْ يُنْقَلُ عَنْهُمْ إِرْسَالُهَا، وَ بِلْلِكَ جَرَتِ الْعَادَةُ الْفَاشِيةُ وَ هِي مِنْ يُحْرِمُونَ وَ فِي بُيُوتِهِمْ صُيُودٌ وَ دَوَاجِنُ وَ لَمْ يُنْقَلُ عَنْهُمْ إِرْسَالُهَا، وَ بِلْلِكَ جَرَتِ الْعَادَةُ الْفَاشِيةُ وَهِي مِنْ يَحْوِمُونَ وَ فِي بُيُوتِهِمْ صُيُودٌ وَ دَوَاجِنُ وَ لَمْ يُنْقَلُ عَنْهُمْ إِرْسَالُهَا، وَ بِلْلِكَ جَرَتِ الْعَادَةُ الْفَاشِيةُ وَ هِي مِنْ يَعْتِهِ لِلْآنَّةُ مَحْفُوظٌ بِالْبَيْتِ وَالْقَفَصِ، إِحْدَى الْحُجَجِ، وَلِآنَةٌ الْوَاجِبَ تَرُكُ التَّعَرُّضِ وَهُو لَيْسَ بِمُتَعَرِّضٍ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّةُ مَحْفُوظٌ بِالْبَيْتِ وَالْقَفْصِ، إِحْدَى الْحُجَجِ، وَلِآنَ الْقَافِي وَلَيْ الْمُلْكِ، وَ لَوْ أَرْسِلَهُ فِي مَفَازَةٍ فَهُو عَلَى مِلْكِهِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ، وَ قِيْلَ إِذَا كَانَ الْقَفَصُ فِي يَدِهِ لَوْمَةً إِرْسَالُهُ، لَكِنْ عَلَى وَجُهٍ لَا يَضِيْعُ.

تروجی است کے اور جس شخص نے اس حال میں احرام باندھا کہ اس کے گھر میں یا اس کے ساتھ موجود کسی پنجر ہے میں شکار ہوتو اس پر اس شکار کو چھوڑ نا فروری نہیں ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس پر چھوڑ نا لازم ہے، کیوں کہ وہ شخص شکار کو اپنی ملکیت میں روک کر اس کے ساتھ تعرض کر رہا ہے، لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسا کہ اس کے قبضے میں شکار ہو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ احرام باندھتے سے درانحالیکہ ان کے گھروں میں شکار کے جانور اور دواجن (گھریلو پالتو جانور) ہوا کرتے تھے اور ان حضرات سے آنھیں چھوڑ نا

### ر أن الهداية جلدا على المسالم المساكل الكام في كيان ين على المام في كيان ين على المام في كيان ين على المام في

منقول نہیں ہے اور اس عدم ارسال کے ساتھ عادت مشمرہ جاری ہے اور یہ بھی منجملہ دلائل کے ایک دلیل ہے۔ اور اس لیے بھی کہ محرم پر ترک ِ تعرض واجب ہے اور بیشخص اپنی طرف سے معطر ضنہیں ہے، کیوں کہ صیدگھریا پنجرے میں محفوظ ہے نہ کہ محرم کے ساتھ، تاہم بیہ جانور اس کی ملکیت میں ہے۔

اوراگراس نے صیدکوکسی جنگل میں چھوڑا تو بھی وہ اس کی ملکیت میں رہے گا،لہٰذا بقائے ملک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اور ایک قول میہ ہے کہ اگر پنجرہ محرم کے قبضہ میں ہوتو اس پر شکار کو چھوڑ نا لازم ہے،لیکن ایسے طور پر ارسال کرے کہ اسے ضائع نہ کردے۔

#### اللغاث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ گر کسی شخص نے ایسی حالت میں احرام با ندھا کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی پنجر ہے میں شکار موجود ہے یا اس کے گھر میں شکار کا جانور موجود ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں اس محرم پر اپنے گھریا پنجرے سے شکار کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے، جب کہ امام شافعی بولٹی اور امام مالک رولٹی گئے کے یہاں ان صورتوں میں بھی محرم پر ارسال صید واجب اور لازم ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ محرم کے لیے شکار کے ساتھ تعرض کرنا حرام ہے اور صورتِ مسئلہ میں بیشخص اپنی ملک میں صید کوروک کر اس کے ساتھ تعرض کر رہا ہے، اس لیے ممنوع احرام سے بچتے ہوئے اس شخص پر شکار کو چھوڑنا لازم اور ضروری ہے خواہ وہ اس کے گھر میں ہو۔

ولنا المنح اسلط میں ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ احرام باندھتے تے حالانکہ ان کے گھروں میں شکار کے جانور اور ہرن وغیرہ موجود رہتے تھے اور ان حضرات سے ندکورہ جانوروں کو احرام کے بعد چھوڑ نا اور ارسال کرنا منقول نہیں ہے، بلکہ شہرت کے ساتھ عدم ارسال ہی کی عادت منقول ہے اور عادت بھی فجج شرعیہ میں سے ایک ججت ہے، اور ما رأہ المسلمون حسنا فھو عند اللہ حسن سے ثابت ہے، ای لیے ہم کہتے ہیں کہ محرم پر گھریا پنجرے کے شکار کا ارسال لازم نہیں ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ محرم پرشکار سے تعرض نہ کرنا واجب ہے اور صورتِ مسئلہ میں وہ شکاریا تو گھر میں محفوظ ہے ہا پنجر سے میں محفوظ ہے ہمحرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ، زیادہ سے زیادہ بہی بات ہے کہ وہ شکار اس کی ملکیت میں ہے اور ملکیت میں ہونا میر کے تعرض کے منافی نہیں ہے، چنال چہ اگر کوئی محر شخص جنگل میں شکار کو چھوڑ ہے دی تو اگر چہوہ شکار کے ساتھ تعرض نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی ملکیت میں ہے، معلوم ہوا کہ بقائے ملک کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ملکیت باتی رہتے ہوئے بھی ترکی تعرض کا امکان ہے، بس اسے اپنے قبضے میں نہ رکھے اور نہ ہی اسے ہاتھ لگائے۔

و قبل إذا كان النح فرماتے ہيں كەبعض لوگوں كى رائے يہ ہے كه اگر وہ پنجرہ جس ميں شكار موجود ہومحرم كے ہاتھ ميں ہو تو اسے چھوڑ نالازم ہے، كيكن ايسے طريقے پرنہ چھوڑے كه وہ جانور ضائع ہوجائے ، اس ليے كه وہ بھى مال ہے اور مال كوضائع كرنا

### ر آن البدایہ جلد سے کہ کی ایس کی سیکر شری اور محفوظ رہے۔ درست نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کی ایس جگہ چھوڑے جہاں جانورمحفوظ رہے۔

قَالَ فَإِنْ أَصَابَ حَلَالٌ صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمَ فَأَرْسَلَةً مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكُا قَالَا لَا يَضْمَنُ، لِأَنْ الْمُرْسِلَ آمِرٌ بِالْمَعُرُوفِ نَاهٍ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ، وَ لَهُ أَنَّهُ مَلَكَ الصَّيْدَ بِالْأَخْذِ مِلْكًا مُحْتَرَمًا فَلَا يَبْطُلُ إِحْتِرَامُهُ بِإِحْرَامِهِ وَ قَدْ أَتْلَقَهُ الْمُرْسِلُ فَيَضْمَنُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخَذَهُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، وَ قَدْ أَتْلَقَهُ الْمُرْسِلُ فَيَضْمَنُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخَذَهُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، وَلَا لَنَعْرُضِ، وَ يَمْكِنُهُ ذِلِكَ بِأَنَّ يُخَلِّفُهِ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّعَرُّضِ، وَ يَمْكِنُهُ ذِلِكَ بِأَنَّ يُخَلِّيهُ فِي بَيْتِهِ، فَإِذَا قَطَعَ يَدَهُ عَنْهُ كَانَ مُتَعَدِيًا، وَ نَظِيْرُهُ الْإِخْتِلَاكُ فِي كَسُرِ الْمَعَازِفِ.

ترجیل : فرماتے ہیں کہ اگر حلال شخص نے کوئی شکار پایا پھراس نے احرام باندھااوراس کے ہاتھ سے دوسرے نے شکار کوچھوڑ دیا تو امام صاحب براٹیلیڈ کے بہاں وہ دوسر اشخص ضامن ہوگا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ چھوڑ نے والا بھلائی کا حکم کرنے والا اور برائی سے رو کنے والا ہے اور بھلائی کرنے والوں پرکوئی راہ نہیں ہے۔حضرت امام صاحب والشفیل کی دلیل ہے ہے کہ بیخص بلک محترم کے طور پر شکار کا مالک ہوا ہے، لہذا اس کے احرام کی وجہ سے اس کی ملک کا احترام باتی نہیں ہوگا اور چوں کہ چھوڑنے والے نے اس کی ملک کوضائع کردیا ہے، اس لیے وہ اس کا ضامن ہوگا۔

برخلاف اس صورت کے جب اس نے حالتِ احرام میں اسے پکڑا ہو، اس لیے کہ محرم شکار کا مالک ہی نہیں ہوا۔ اور اس پر ترک ِ تعرض واجب ہے اور بیاس کے لیے ممکن بھی ہے بایں طور کہ شکار اپنے گھر میں چھوڑ و ہے، لیکن جب مُرسِل نے شکار سے محرم کا قبضہ ختم کردیا تو وہ تعدی کرنے والا ہو گیا۔ اور اس کی نظیروہ اختلاف ہے جولہو ولعب کی چیزیں تو ڑنے میں ہے۔

#### اللّغات:

﴿أرسل ﴾ تِعِرُاويا ﴿ أَتِلْف ﴾ تلف كرويا ﴿ يخلِّي ﴾ جِهورُ ويتًا ﴿ متعدى ﴾ زيادتى كرتے والا \_

#### محرم کے شکارکواڑانے والے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر محرم نے شکار پکڑا اور اس کے بعد اس نے احرام باندھ لیا پھر کسی دوسرے شخص نے اس محرم کے ہاتھ سے شکار کواڑا دیا تو امام اعظم ولیٹھائڈ کے یہاں وہ دوسرا شخص ضامن ہوگا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ شخص ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ مرسل آمر بالمعروف ہے اور وہ اس طرح ہے کہ احرام پہننے کے بعد شکارکو پکڑے رہنا جرم ہواور شرعاً فتیج ہے اور اس شخص نے محرم کے ہاتھ سے صید کواڑا کر امر بالعروف کیا ہے اور برائی سے اسے روک دیا ہے اور شریعت نے نکوکاروں کی کوئی گرفت نہیں ہوگا۔

حضرت امام عالی مقام رولیٹھیڈ کی دلیل ہیہ ہے کہ مذکورہ محرم شخص نے جب صید کو پکڑا تھا تب وہ حلال تھا اور اس نے اس حالت میں اس کی ملک محترم کو حاصل کیا تھا، لہٰذا اس کا احرام اس کی ملک محترم کو باطل نہیں کرے گا اور اس کی ملکت بدستور باتی رہے گی، لیکن جھوڑنے والے شخص نے صید کو چھوڑ کر اس کی ملکیت کو ہلاک کر دیا ہے، اس لیے وہ شخص اس کا ضامن نہیں ہوگا،

### ر أن الهدايي جلد الله المن المن المن المن المام في ك بيان من الم

کیوں کہ بحالتِ احرام شکار پکڑنے سے وہ شخص اس کا مالک ہی نہیں ہوا۔ اور جب وہ مالک نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اسے اڑانے سے کوئی شخص اس کا ضامن بھی نہیں ہوگا۔

والواجب علیہ النے یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال ہے ہے کہ یہ بات ہمیں شلیم ہے کہ اگر کی شخص نے بحالتِ حلت شکار پکڑا تھا اور وہ اس کا ما لک تھا، کین احرام با ندھنے کے بعد چوں کہ اس کے لیے شکار سے ترک تعرض کرنا واجب تھا گر اس نے اپنی ملکیت میں شکار کو باقی رکھ کر اس کے ساتھ تعرض کیا ہے اور دوسرے شخص نے اسے اس تعرض سے روک دیا ہے، اس لیے وہ دوسرا شخص بری الذمہ ہوگا اور اس پر ضمان نہیں واجب ہونا چاہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں محرم پر شکار سے ترک تعرض واجب تھا نہ کہ اسے اپنی ملکیت سے خارج کرنا اور ملکیت سے خارج کے بغیر بھی ترک تعرض ممکن ہے اس طرح کہ وہ شخص اسے اپنے گھر میں چھوڑ دیتا، چنا نچہ اس صورت میں ترک تعرض بھی ہوجا تا اور اس کی ملکیت بھی باتی رہتی، لیکن محرم کے یہ سب کرنے سے پہلے ہی دوسرے شخص نے شکار کو اس کی ملکیت سے خارج کرکے اور اس پر سے محرم کا قبضہ ہی ختم کر دیا اور کسی بھی شخص کی ملکیت اور اس کے قبضے کوختم کرنا ظلم ہے اور ظالم پرضمان اور تا وان واجب ہوتا ہے، اس لیے اس شخص پر بھی تا وان واجب ہوگا۔

و نظیرہ النج فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور حضرات صاحبین ؓ کے اس اختلاف کی نظیر لہو ولعب کے آلات کو توڑنے کا اختلاف ہے، مثلاً اگر کسی نے دوسرے کے آلات لہو ولعب کو توڑ دیا تو امام صاحب رطیقیا کے یہاں اس پر ضان واجب ہوگا، لیکن حضرات صاحبین ؓ کے یہاں اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وہ خض مالکِ آلات کومٹکر سے رو کنے والا ہے اور فرمانِ نبوی من رأی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ پرعمل پیرا ہے۔

وَ إِذَا أَصَابَ مُحْرِمٌ صَيْدًا فَأَرْسَلَةً مِنْ يَدِهٖ غَيْرُهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمُلِكُهُ بِالْآخِذِ، فَإِنَّ الصَّيْدَ لَمُ يَمُلِكُهُ بِالْآخِذِ، فَإِنَّ الصَّيْدَ لَمُ يَنُو مُحَرِّمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا "(سورة المائدة: ٩٦) لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلتَّمَلُّكِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا" (سورة المائدة: ٩٦) فَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَاى الْحَمْرَ.

ترجمل: اور جب محرم نے شکار پکڑا پھر اس کے ہاتھ سے دوسرے خص نے اسے چھوڑ دیا تو بالا تفاق اس پر ضان نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ شخص پکڑنے سے شکار کا مالک ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ محرم کے حق میں بطور ملک آنے کا شکار محل ہی نہیں رہا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور جب تک محرم رہواس وقت تک تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، لہذا بیا ایما ہوگیا جیسے مسلمان نے شراب خریدی ہو۔

#### اللَّغَاتُ:

-﴿تملُّك ﴾ ما لك بنتا \_ ﴿ حمر ﴾ شراب \_

محرم کے شکارکواڑانے والے کا حکم:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے شکار پکڑا اور دوسرے شخص نے اس شکار کو اڑا دیا تو امام صاحب اور صاحبین سب کے ہاں

### ر أن البدائية جلد الكام ي من المنظمة الكام عن يان يس المنظمة الكام في كيان يس الم

متفق علیہ طور پروہ خص جس نے شکار اڑایا ہے اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ ضان تو کسی کی مملوک فئ کو تلف کرنے پر واجب ہوتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں محرم اس شکار کا مالک ہی نہیں ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے وحوم علیکم صید البر المنح کے فرمان سے محرم پر شکار کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے وہ شکار کسی بھی صورت میں محرم کی ملکیت بننے کے قابل نہیں رہا اور جب وہ محرم کی ملکیت بند کے قابل نہیں رہا اور جب وہ محرم کی ملکیت ہی میں نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ اس کے چھوڑنے اور اڑانے ہے کسی برکوئی تاوان یا ضان بھی نہیں ہوگا۔

اور بیمسئلہ ایسا ہو گیا جیسے کسی مسلمان بنے شراب خریدی اور دوسرے شخص نے اسے ضائع کر دی تو بالا تفاق ضائع کنندہ شخص پر تاوان یا ضان واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ شراب حرام لذاتہ ہے اور مسلمان اس کا ما لک نہیں ہوسکتا۔

تروج بھلہ: پھر اگر محرم کے ہاتھ میں کسی دوس محرم نے شکار کوقل کردیا تو ان میں سے ہر ایک پر جزاء واجب ہے، کیوں کہ
پڑنے والا شکار کے امن کو زائل کر کے اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے والا ہے اور قاتل نے اسے ثابت کرنے والا ہے اور ثابت
کرنا وجوب ضان کے حق میں ابتداء کی طرح ہے جیسے طلاق قبل الدخول نے گواہ جب گواہی سے رجوع کرلیں۔ اور (شکارکو)
کرنے والا مارنے والے سے رجوع کرے گا، امام زفر رہائے ہیں کہ رجوع نہیں کرے گا، اس لیے کہ پکڑنے والا اپ فعل
کی وجہ سے ماخوذ ہے، الہذا وہ دوسرے پر رجوع نہیں کرے گا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ پکڑنا اسی وقت ضمان کا سبب ہوگا جب اس کے ساتھ ہلاکت متصل ہو، چنانچہ قاتل نے قتل کر کے پکڑنے والے کے علت قرار دیدیا لہذا میں علت العلت کا ارتکاب کرنے کے معنی میں ہوا، اسی لیے ضمان اس پر جائے گا۔

#### اللغات:

ہمتعرض ﴾ دراندازی کرنے والا۔ ﴿مقور ﴾ ثابت کرنے والا مکمل کرنے والا۔

#### توفييح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے شکار پکڑا اور پکڑ کراسے اپنے قبضے میں رکھا، لیکن اس کے قبضے سے کسی دوسرے محرم نے شکار کو پکڑ کراسے قبل کردیا تو اس صورت میں جس نے پہلے شکار پکڑا تھا اس پر بھی جزاء واجب ہوگی اور جس نے اسے قبل کیا ہے اس پر بھی جزاء واجب ہوگی ، آخذ پر تو اس لیے جزاء واجب ہوگی کہ اس نے احرام کی حالت میں شکار کو پکڑا ہے اور پکڑ کر اس کے امن کوختم کر دیا ہے اور صید کے امن کو زائل کرنا موجب جزاء ہے ، اس لیے اس پر جزاء واجب ہوگی ، اور قاتل پر جزاء اس لیے

### ر ان الهداية جلد الكام يحميل المساكن على الكام في بيان يس المساكن الكام في بيان يس الم

واجب ہوگی کہ اس نے شکار کوقل کر کے آخذ کے تعرض کو ثابت اور متحکم کر دیا ہے اور وجوب ضمان کے حق میں تعرض کو ثابت کرنا ابتداء تعرض کرنے کی طرح ہے اور ابتداء تعرض کرنا موجب جزاء ہے، لہذا اس کو ثابت اور متحکم کرنا بھی موجب جزاء ہوگا۔

کشھود الطلاق النے فرماتے ہیں کہ صورت مسلمی نظیر طلاق قبل الدخول کے گواہوں کا گواہی کے بعد کرنا ہے بینی اگر کسی عورت نے اپنے شوہر پر دخول کرنے کا دعویٰ کرکے اس سے پورے مہر کا مطالبہ کیا، لیکن شوہر نے دخول کا انکار کردیا اوراس پر دولوگوں نے گواہی دیدی تو اس عورت کو نصف مہر ملے گا۔ اب اگر بعد میں وہ گواہ اپنی گواہی سے مگر گئے اور انھوں نے اس سے رجعت کرلی تو بیوی کا نصف مہر جوان کی گواہی سے ساقط ہوا تھا وہ نصف ان کی رجعت سے ثابت ہوجائے گا اور آتھی دونوں کو اس نصف کو اداء کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر چہ انہوں نے شوہر کے انکار کے بعد گواہی دے کر بیوی کے نصف کو ساقط کیا تھا، مگر ان کی بید گواہی ابتداء ظلم کرنے اور نصف ساقط کرانے کی طرح ہے، اس لیے مذکورہ نصف مہر کا تاوان بھی آتھی سے لیا جائے گا۔ ٹھیک اس طرح صورت مسئلہ میں قاتل صیر بھی ابتداء صیر کے ساتھ تعرض کرنے کی طرح ہے اور اس کا یہ فعل موجب جزاء ہے۔

ویوجع الاحد النح فرماتے ہیں کہ یہاں شکار پکڑنے والے پر جو تاوان واجب ہوا ہے وہ اس مقدار کو ہمارے یہاں قاتل سے وصول کرنے اور واپس لینے کا حق دار ہے، لیکن امام زفر روانی النے نیا آخذ قاتل سے بچھ نہیں لے سکتا، کیوں کہ آخذ اپنی اپنے نعرض کی وجہ سے ماخوذ ہے اور اس میں قاتل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس لیے قاتل سے آخذ نہیں لے سکتا۔ اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ بھائی آخذ نے صرف شکار پکڑا ہے اور محض پکڑنا موجب جزاء نہیں ہے، بل کہ موجب جزاء کام تو قاتل نے کیا ہے کہ اس نے شکار کوئل کر کے''خور بھی ڈو بے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈو بیں گے' والی حرکت کردی، اس لیے اصل مجرم تو قاتل ہی ہے، کیوں کہ بہت ممکن ہے کہ آخذ پکڑنے کے بعد اسے چھوڑ ویتا، مگر قاتل میاں نے اس کا کام تمام کر کے آخذ اور اس کے تعرض کو متحکم کردیا، اور اسے قبل کی علت اور اس کا سب بنا دیا اور چوں کہ اصل کام اس نے کیا ہے، اس لیے یہ علت العلت کا مرتکب ہوا، لہذا آخذ پر واجب ہونے والا صان اور تاوان بھی وہی قاتل میاں ،ی دیں گے۔

فَإِنْ قَطَعَ حَشِيْشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرَةً لَيْسَتُ بِمَمْلُوْكَةٍ وَهُوَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ إِلَّا فِيْمَا جَفَّ مِنْهُ، لِأَنَّ حُرْمَتَهُمَا تَثْبُتُ بِسَبِبِ الْحَرَمِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَ لَا يَكُونُ لِلصَّوْمِ فِي هٰذِهِ الْقِيْمَةِ مَدْخَلٌ، لِأَنَّ حُرْمَةَ تَنَاوُلِهَا بِسَبِ الْحَرَمِ لَا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمَحَالِ لِلصَّوْمِ فِي هٰذِهِ الْقِيْمَةِ مَدْخَلٌ، لِأَنَّ حُرْمَةَ تَنَاوُلِهَا بِسَبِ الْحَرَمِ لَا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمَحَالِ لِلصَّوْمِ فِي هٰذِهِ الْقِيْمَةِ مَدْخَلٌ، لِأَنَّ حُرْمَةَ تَنَاوُلِهَا بِسَبِ الْحَرَمِ لَا بِسَبَ الْإِحْرَامِ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمَحَالِ عَلَى الْفُقْرَاءِ، وَ إِذَا أَذَاهَا مَلَكَةً كَمَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ.

تروجمہ : اگر کسی نے حرم کی گھاس گھاٹ کی یا ایسا درخت کاٹ لیا جو کسی کامملوک نہیں تھا اور وہ ان چیزوں میں سے تھا جے لوگ اُ گاتے بھی نہیں تو قاطع پر اس کی قیمت واجب ہے سوائے اس گھاس کے جو خشک ہوگئ ہو۔ اس لیے کہ گھاس اور درخت کی حرمت حرم کی وجہ سے ثابت ہے، آپ منگا ارشاد گرامی ہے کہ نہ تو حرم کی ہری گھاس کا ٹی جائے اور نہ بی اس کا کا ٹا تو ڑا جائے۔ اور اس قیمت میں روزے کا کوئی وطل نہیں ہے، اس لیے کہ اسے حاصل کرنے کی حرمت حرم کی وجہ سے ہ، نہ کہ احرام کی وجہ سے، البندا

### ر ان الهداية جلد الكام يحت المساور ومن الكام في ك بيان يس إلى الكام في ك بيان يس إلى الكام في ك بيان يس الم

بیضان کل کے قبیل سے ہوگا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور قاطع وہ قیمت فقراء پرصدقہ کر دے۔ اور جب اس نے قیمت اداء کر دی تو وہ اس کا مالک ہوگیا جیسا کہ حقوق العباد میں ہوتا ہے۔

#### اللّغات:

#### تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب تحريم مكم حديث ٢٠١٧.

#### حرم كى تركهاس اور درخت كاشخ كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حرم کی ہرفتی محتر ماور مامون و محفوظ ہے حتی کہ وہاں کی گھاس اور وہاں کا کا نٹا بھی مستق امن ہے اور جو خص حرم کی گھاس کاٹے گایا حرم کا کا نٹا توڑے گا اسے بطور تاوان اس کی قیمت دینی ہوگی، کیوں کہ احتر ام حرم کی وجہ سے ساری چیزیں مامون اور محفوظ ہیں اور انھیں کاٹے یا توڑنے کی اجازت نہیں ہے، خود رسول اکرم کا گھٹا کا ارشادگرا می ہے کہ نہ تو حرم کی ہرک گھاس کا ٹی جائے اور نہ ہی وہاں کا کا نٹا توڑا جائے، اور چوں کہ یہ چیزیں حرم کی وجہ سے مامون ہیں اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان کے توڑنے اور کاٹے کی صورت میں قیمت ہی دینی ہوگی اور روز وں سے کا منہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کا تعلق محل یعنی حرم سے ہے اور ماقبل میں آپ یہ پڑھ آئے ہیں کہ روزہ افعال کی جزاء تو بن سکتا ہے، لیکن محل کی جزاء نہیں بن سکتا، اس لیے وہ گھاس کاٹے یا کا نٹا توڑنے کا بدل نہیں ہوگا۔

ویتصدق النح فرماتے ہیں کہ قاطع حشیش پر جو قیمت واجب ہواہے چاہیے کہ اس قیمت کوفقراء ومساکین پرصدقہ کردے، اس لیے کہ وہ اس کے مستحق اور اس کامصرف ہیں، اور جب کمی شخص نے قیمت اداء کر دی تو وہ کا ٹی ہوئی گھاس وغیرہ کا مالک ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے اس کا بدل بشکل قیمت اداء کر دیا ہے اور جس طرح حقوق العباد میں مثلاً اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کر لی اور شی مغصوب کا صان اداء کر دیا تو وہ اس کا مالک ہوجاتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قیمت اداء کرنے بعد قاطع مقطوع کا مالک ہوجائے گا۔

وَ يُكُرَهُ بَيْعُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ مَخْطُوْرٍ شَرْعًا فَلَوْ أُطْلِقَ لَهُ فِي بَيْعِهِ لَتَطَرَّقَ النَّاسُ إِلَى مِغْلِه، إِلَّا أَنْهُ يَحُوْزُ الْبَيْعُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، بِخِلَافِ الصَّيْدِ، وَالْفَرْقُ مَا نَذْكُرُهُ.

تر جمل: اور کاشنے کے بعد اسے فروخت کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ قاطع ایسے سبب سے اس کا مالک ہوا ہے جوشر عام منوع ہے، لہذا اگر اسے فروخت کرنے کی اجازت دے دی جائے تو لوگ اس جیسی بیچ کی طرف راہ پکڑ لیس گے، تا ہم کراہت کے ساتھ اس کی بیج جائز ہے۔ برخلاف صید کے۔اور ان دونوں میں فرق کوہم (آئندہ) بیان کریں گے۔

### ر أن البداية جلد ص ير شهر ١٩٠ مي الكام يح ك بيان يس ير الكام في ك بيان يس ير الكام في ك بيان يس ير

#### اللغات:

﴿محظور ﴾ ممنوع - ﴿اطلق ﴾ اجازت دے دی جائے - ﴿تطرّق ﴾ راستال جائے گا۔

#### کی ہوئی گھاس کی کراہت کے ساتھ بیج درست ہونے کا بیان:

فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے قیمت اداء کرنے کے بعد قاطع کی ہوئی گھاس یا درخت وغیرہ کا مالک ہوجائے گا،لیکن اس کی بید ملکیت صرف اس کے ساتھ خاص رہے گی اور کسی دوسرے کے ہاتھ اس گھاس کوفروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ قاطع ہی غیر شرعی طریقے پر اس کا مالک ہوا ہے، اب اگر ہم اس کو بیچنے کی عام اجازت دے دیں گے تو لوگ اس طرح کی خرید وفروخت میں لگ جا نیں گے اور اسے نظیر بنا کر دیگر غیر بشری طریقے سے کاروبار شروع کر دیں گے، اس لیے قاطع کے لیے شئ مقطوع کو فروخت کر نا جا نز نہیں ہے۔ یہی اصل تھم ہے، تا ہم اگر وہ اسے فروخت کر دیتا ہے تو کراہت کے ساتھ وہ بج جائز ہوجائے گی، کیوں کہ بہرحال وہ شخص اس چیز کا مالک ہے اور اسے اپنے مال میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے۔ اس کے برخلاف شکار کا مسلم مسلم ہے تو کراہت کے ساتھ بھی اس کی بیچ جائز نہیں ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ شکار اور حشیش وغیرہ میں جو فرق ہے مسلم ہے ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ (تھوڑ انظار کا مزہ لیجے)۔

وَالَّذِي يُنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً عَرَفْنَاهُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍ لِلْأَمْنِ بِالْإِجْمَاعِ، وَ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْحَرَمِ، وَ اللَّذِيْ يُنْبِتُهُ النَّسُوبُ إِلَى غَيْرِهِ بِالْإِنْبَاتِ، وَ مَا لَا يَنْبَتُ عَادَةً إِذَا أَنْبَتَهُ إِنْسَانٌ الْتَحَقّ بِمَا يُنْبَتَهُ عَلَى الْكَمَالِ عِنْدَ عَدْمِ النِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ بِالْإِنْبَاتِ، وَ مَا لَا يَنْبَتُ عَادَةً إِذَا أَنْبَتَهُ إِنْسَانٌ الْتَحَقّ بِمَا يُنْبَتَهُ عَادَةً.

ترجمله: اوروه گھاس جسے عام طور پرلوگ أگاتے ہیں ہم نے اس کا مستقِ امن نہ ہونا اجماع سے پہچانا ہے۔اوراس لیے کہ حرام تو وہی شی ہے جو حرم کی طرف منسوب ہے اور حرم کی طرف پوری نسبت اسی وقت ہوگی جب کہ اس کے علاوہ کی طرف اگانے کی نسبت نہ ہو، اور وہ گھاس جو عاد تأنہیں اگائی جاتی اگر کسی انسان نے اسے اُگا لیا تو وہ عاد تا اگائی جانے والی گھاس کے ساتھ لاحق ہوجائے گی۔

#### اللغاث:

﴿ينبت﴾ اگاتے ہیں۔ ﴿إنبات ﴾ اگانا۔ ﴿انبت ﴾ اگایا۔

#### وه کماس اور درخت جے لوگ عام طور پرخود بوتے ہیں، مستحق امن نہیں:

مسکدیہ ہے کہ وہ گھاس اور وہ درخت جو عام طور پر بوئے اور اگائے جاتے ہیں وہ امن کے مستحق نہیں ہیں اور ان کے کاشنے اور اکھاڑنے سے کوئی ضان یا تاوان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ ان کا مستحق امن نہ ہونا اجماع سے معلوم ہوا ہے، اس لیے کہ عبد نبوی سے لے کر آج تک لوگ حرم میں کھیتی کرتے ہیں اور اسے کا شتے بھی ہیں اور ان پر کسی بھی طرح کا کوئی ضان واجب نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ حرم کی ہرگھاس یا اس کے ہر درخت کو کاٹنا موجب ضان نہیں ہے، بلکہ وجوب ضان کا تعلق صرف ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ حرم کی ہرگھاس یا اس کے ہر درخت کو کاٹنا موجب ضان نہیں ہے، بلکہ وجوب ضان کا تعلق صرف

### ر آن الهداية جلد العام عن المام عن العام في عيان بن على المام في عيان بن على المام في عيان بن على المام في عيان بن ع

غیرمملوک اورخودر واشیاء سے ہے۔اس مسکلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حرم کی وہی چیز حرام ہے جو کامل طور پر حرم کی طرف مندوب ہے اور حرم کی طرف کامل نبیت اس وقت ہوگی جب کہ غیر حرم کی طرف اگانے کی نبیت نہ ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر جو گھاس وغیرہ لوگ اُگاتے ہیں اس کا کا ثنا موجب طان نہیں ہے، کیوں کہ اس کے ابنات کی نبیت دوسرے والے کی طرف بھی منبوں ہے۔

و ما لا ینبت المنع فرماتے ہیں کہ جو گھاس اور درخت عاد تا تو نہیں ہوئے جاتے ، لیکن اگر کسی انسان نے انھیں بودیا تو وہ بھی عاد تا ہونے اور اگانے والوں کی فہرست میں شامل ہوجائیں گے اور ان کے کا شنے سے بھی ضمان وغیرہ نہیں واجب ہوگا۔

وَ لَوْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَعَلَى قَاطِعِهِ قِيْمَتَانِ قِيْمَةٌ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ حَقًّا لِلشَّرْعِ، وَ قِيْمَةٌ أُخْرَىٰ ضَمَانًا لِمَالِكِهِ كَالطَّيْدِ الْمَمْلُوْكِ فِي الْحَرَمِ، وَمَا جَفَّ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَا ضَمَانَ فِيْهِ، لِأَنَّةُ لَيْسَ بِنَامٍ.

ترجملے: اور اگر کوئی درخت ازخود کسی کی ملیت میں اُگا تو اس کے کا شنے والے پر دوقیمتیں واجب ہوں گی، ایک قیمت تو بحق شرع حرمت حرم کی وجہ سے واجب ہوگی اور دوسری قیمت اس کے مالک کے ضان کی صورت میں واجب ہوگ۔ جیسے حرم میں کسی کا مملوک شکار۔ اور حرم کے سوکھے ہوئے درخت میں کوئی ضان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نامی نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ نبت ﴾ خُوداً گ آئی۔ ﴿ ضمان ﴾ تاوان۔ ﴿ جفّ ﴾ ختک موگیا۔ ﴿ نامی ﴾ بڑھنے والا۔

#### از خود کسی کی ملکیت میں اسمنے والے در خت کو کاشنے کی سزا:

فرماتے ہیں کہ اگرخود رو درخت ازخود حرم میں کی ملکت کے تحت اُگ آیا اور دوسرے شخص نے اسے کاٹ دیا تو قاطع پر دوقیمتیں واجب ہوں گی ایک حق شرع لیعنی احتر ام حرم کو پامال کرنے کی وجہسے واجب ہوگی اور دوسری قیمت حق العبد یعنی جس کی زمین میں وہ درخت اُ گا تھا اس کے حق کوضا کئع کرنے کی وجہسے واجب ہوگی۔

یہ ایسے ہے جیسے حرم میں کسی کا شکار ہواور وہ دوسرے کامملوک ہو، اب اگر کوئی شخص اسے قتل کردے تو قاتل پر دوقیمتیں واجب ہوں گی،ایک حق شرع کی اور دوسری حق العبد کی۔

و ما جف النع فرماتے ہیں کہ حرم کی وہ گھاس جو خشک ہوگئ ہو یا وہ درخت جوسو کھ گیا ہواس کا ٹنا موجبِ ضان نہیں ہے، کیوں کہ ضان کا تعلق نامی اور بڑھنے والی چیز سے ہے اور سو کھی ہوئی چیز میں نمواور بڑھوتری مفقو د ہوتی ہے۔

وَ لَا يُرْعَى حَشِيْشُ الْحَرَمِ وَ لَا يُقُطَعُ إِلَّا الْإِذْخِرُ، وَ قَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَمَانُا عَلَيْهُ لَا بَأْسَ بِالرَّعْيِ فِيْهِ، لِأَنَّ فِيْهِ ضَرُوْرَةً، فَإِنَّ مَنْعَ الدَّوَاتِ عَنْهُ مُتَعَذِّرٌ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا، وَ الْقَطْعُ بِالْمَسَافِرِ كَالْقَطْعِ بِالْمَنَاجِلِ، وَ حَمْلُ الْحَشِيْشِ مِنَ الْحِلِّ مُمْكِنٌ فَلَا ضَرُوْرَةَ، بِخِلَافِ الْإِذْخِرِ لِأَنَّهُ اِسْتَثْنَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## ر آن البداية جلدال عن المراجة المائي كيان ين على المائي كيان ين على المائي كيان ين على المائي كيان ين على الم

فَيَجُوْزُ قَطْعُهُ وَ رَعْيُهُ، وَ بِخِلَافِ الْكُمْأَةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جُمْلَةِ النَّبَاتِ.

ترجیما: اور حرم کی گھاس نہ چرائی جائے اور اذخر کے علاوہ کوئی گھاس نہ کائی جائے ، امام ابو یوسف روائٹھا فرماتے ہیں کہ حرم کی گھاس چرائے میں کوئی حرح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے، کیوں کہ گھاس سے چوپا ئیوں کوروکنا دشوار ہے، ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم روایت کر چکے ہیں۔ اور دانت سے کا ٹنا درانتیوں سے کا شنے کی طرح ہے۔ اور حل سے گھاس لے آتا ممکن بھی ہے اس کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ برخلاف اذخر کے، اس لیے کہ آپ ماکٹھ تی اس کا استثناء فرمایا ہے للبذا اسے کا ثنا اور چرانا جائز ہے۔ اور برخلاف سانپیل چھتری کے، کیوں کہ وہ مجملۂ گھاس نہیں ہے۔

#### اللغاث

﴿حشیش ﴾ گھا س۔ ﴿ يوعى ﴾ چرايا جائے۔ ﴿دوابّ ﴾ واحددابّہ ؛ حركت كرنے والے جاندار۔ ﴿خو ﴾ وانت۔ ﴿مناجل ﴾ واحد منجل؛ ورانتيال۔ ﴿رعى ﴾ چرانا۔ ﴿كمأة ﴾ همبى، سانپ چھترى۔

#### تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب تحريم مكة، حديث: ٢٠١٧.

#### جانورول كوحرم كى كماس چرانے كا عكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اذخر کے علاوہ حرم کی کئی بھی گھاس کو کا ثنا اور چرانا ہمارے یہاں درست نہیں ہے، کا نئے کے متعلق تو امام ابو یوسف ور ایش کے بہی داخر دونوں کو چرانے کی امام ابو یوسف ور ایش کی بھی بہی دائے ہے، لیکن چرانے میں ان کے یہاں توسیع ہے اور وہ اذخر اور غیرا ذخر دونوں کو چرانے کی اجازت دیتے ہیں، جب کہ ان کے علاوہ دیگر فقہائے احناف صرف اذخر ہی کے چرانے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف ور ایش کے گھاس چرانا ایک ضرورت ہے اور انسان جب بھی چو پائیوں کو گھاس کے پاس سے لے کر گذر سے اور کا بہت مشکل ہوگا، اس لیے بربنائے ضرورت ہر طرح کی گھاس چرانے کی اجازت ہونی چاہے۔

اسلط میں دیگرفقہائے احناف کی دلیل وہ حدیث ہے، جواس سے پہلے لایٹختلی خلاھا کےمضمون سے بیان کی گئ ہے اور اس میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ حرم کی گھاس کا شاممنوع ہے اور گھاس خواہ دانتوں سے کاٹی جائے یا درانتیوں سے دوتوں صورتوں میں قطع محقق ہے، اس لیے گھاس کا شاہجی ممنوع ہے اور اسے چرانا بھی ممنوع ہے۔ اور پھر کا شنے کا مقصد بھی تو جانوروں کو چارہ ہی دینا ہے، اس لیے کا شنے اور چرانے میں مقصد کے حوالے سے یگا نگت ہے اور کا شاممنوع ہے، لہذا چرانا بھی ممنوع ہوگا۔ (شارح عفی عنہ)

و حمل الحشیش الع صاحب ہدایہ امام ابوبوسف ر التا کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی گھاس کھا ان کوئی چرانے میں ضرورت کا ہونا تو ہمیں تسلیم ہے لیکن بیضرورت جل سے بھی پوری ہوسکتی ہے، اس لیے حرم ہی کی گھاس کھلانا کوئی بخلاف الإذخر المنح فرماتے ہیں کہ نباتاتِ حرم میں سے اذخر کو کا ننا درست اور جائز ہے کیوں کہ آپ مَنْ اللَّهِ آئے جب لا یختلی خلاھا ولا یعضد شو کھا کے ذریعے حرم کی گھاس اور وہاں کے کانٹے کو کاٹے اور توڑنے کی ممانعت فرمائی تو آپ کے محترم حضرت عباس رُقاتُون نے فرمایا الا الإذخر یارسول الله فإنه لقبور هم وبیو تھم لیمنی اے اللہ کے رسول اذخر کا استثناء فرمادیا، اس لیے کہ وہ لوگوں کے گھروں اور قبروں کی ضرورت کے لیے ہاس پر آپ مَنْ اللَّهُ فَان اور خرائے کی بھی۔ ان خرکا کی بھی اجازت ہے اور جرانے کی بھی۔

و بخلاف الکماۃ النح فرماتے ہیں کہ سانپ کی چھتری جو بارش میں نکلتی اور نظر آتی ہے اگر حرم میں کہیں نظر آئے تواسے بھی کا نئے کی اجازت ہے، کیوں کہ حدیث میں گھاس کا ٹے سے منع کیا گیا ہے اور یہ چھتری گھاس کی قتم نہیں ہے، اس لیے یہ ممانعت کے تحت داخل نہیں ہوگی اور اسے کا ٹنا درست اور جائز ہوگا۔

وَ كُلُّ شَيْئٍ فَعَلَهُ الْقَارِنُ مِمَّا ذَكُرُنَا إِنَّ فِيهِ عَلَى الْمُفْرِدِ دَمَّا فَعَلَيْهِ دَمَانِ، دَمْ لِحَجَّتِهِ وَ دَمْ لِعُمْرَتِهِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلُّا الْمُثَانِيْةِ دَمْ وَاحِدْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُحْرِمٌ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُ، وَ عِنْدَنَا بِإِحْرَامَيْنِ، وَ قَدْ مَرَّ مَنْ قَبْلُ، الشَّافِعِيُّ رَحَنَّا عَلَيْ اللَّهُ مُحْرِمٌ بِالْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ فَيَلْزَمُهُ ذَمْ وَاحِدٌ، خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالُمُ لَا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيْقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ بِالْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ فَيَلْزَمُهُ ذَمْ وَاحِدٌ، خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالُمُ لَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِيْقَاتِ إِحْرَامٌ وَاحِدٌ، وَ بِتَأْخِيْرِ وَاجِبٍ وَاحِدٍ لَا يَجِبُ إِلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ.

تروجیمه: اورامور مذکورہ میں سے ہروہ چیز جے قارن نے کیا ہے اگر اس میں مفرد پرایک دم ہے تو قارن پر دودم ہیں، ایک دم اس کے جج کا اور دوسرا اس کے عمرہ کا، امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں (قارن پر بھی) ایک ہی دم ہے اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ وہ ان کے یہاں اور دوسرا اس کے عمرہ کے ساتھ محرم ہے اور بیا گذر چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الآبید کہ قارن عمرہ یا جج کا احرام باندھے بغیر میقات سے تجاوز کرجائے تو اس پر ایک دم لازم ہوگا، امام زفر ولیٹھیڈ کا اختلاف ہے، کہ الآبید کہ قارن عمرہ یا س پر ایک ہی جزاء واجب ہوگی۔

#### ندكوره بالاجنايات مين قارن كاحكم:

عبارت میں بیان کردہ مسلے کا حاصل ہے ہے کہ ہمارے یہاں قارن چوں کہ دواحرام کے ساتھ محرم ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ کو کی جنایت کرتا ہے تو اس پر ہمارے یہاں دو دم واجب ہوں گے، ایک جج کا اور دوسرا عمرے کا، لیکن امام شافعی روایشائی کے یہاں قارن ایک ہی جزایت کرنے کی صورت میں اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا قارن کے ایک قارن ایک ہی امرام کے ساتھ محرم ہوتا ہے، اس لیے جنایت کرنے کی صورت میں اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا قارن کے ایک اور دواحرام مے محرم ہونے کے دلائل باب القران میں گذر کھے ہیں۔

قال الله الله اس كا حاصل يه ب كه جنايات كرنے كى صورت ميں قارن پر ہمارے يہاں دو دم واجب ہوتے ہيں، كيكن ايك جگہ الله الله على حاصل يه بهال بھى صرف ايك بى دم واجب ہوگا۔ اور وہ صورت يه ب كه اگر قارن احرام كے بغير

### ر آن البداية جلد العربي المحالي المحالي العام في بيان ين الم

میقات سے تجاوز کر جائے تو اس پر ہمارے یہاں ایک ہی دم واجب ہوگا، لیکن امام زفر رواتشائے کے یہاں اس صورت میں بھی دو دم واجب ہولا ، لیک امام زفر رواتشائے کی دلیل میر ہے کہ میر خص قارن ہے اور اس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باند ھنے کی نیت کی ہے اور چوں کہ بدون احرام میقات سے تجاوز کر گیا ہے ، اس لیے اس پر دو دم واجب ہوں گے، کیوں کہ حج اور عمرہ دونوں کے احرام میں تاخیر ہوگئی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قارن کی نیت دوچیز وں کواداء کرنے کی ہوتی ہے،لیکن ان دونوں کے لیے وہ ایک ہی احرام با ندھتا ہے، الگ الگ نہیں اور میقات پر بھی اس پر ایک ہی احرام کے ساتھ پہنچنا لازم ہے،لیکن وہ ایسانہیں کرسکا ہے، اس لیے اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا، کیوں کہ اس نے ایک ہی واجب کوموخر کیا ہے و بتا حیر الواجب الواحد لا یجب إلاّ جزاء واحد۔

وَ إِذَا اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ صَيْدٍ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالشِّرْكَةِ يَصِيْرُ جَانِيًا جِنَايَةً تَفُوْقُ الدَّلَالَةَ، فَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ.

ترجیم له: اور اگر ایک شکار کے قبل میں دومحرم شریک ہوئے تو ان میں سے ہرائیک پر جزاء واجب ہے، اس لیے کہ (قبل میں) شرکت کی وجہ سے ان میں سے ہرایک ایک جنایت کرنے والا ہو گیا جو دلالت سے بڑھ کرہے، لہذا تعدد جنایت کی وجہ سے جزاء بھی متعدد ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿صيد ﴾ شكار ﴿جانى ﴾ كناه كار، مجرم - ﴿تفوق ﴾ بره كر ب، بالا ب-

#### دومحرم مل كرشكاركرين تو دونون بركامل جزا واجب موكى:

فرماتے ہیں کہ اگر کسی شکار کو دومحرموں نے مل کرفتل کیا تو ان میں سے ہراکی پر پوری پوری ہزاء واجب ہے یعنی ہرمحرم کو شکار کی پوری قیمت صدقہ کرنا ہوگا، کیوں کہ اگر ان میں سے ایک ہی قاتل ہوتا اور دوسرااس پر رہنمائی کرنے والا ہوتا تو بھی دونوں پر پوری جزاء واجب ہوتی ،لہذا جب دونوں قاتل ہیں تو بدرجہ اولی دونوں پر پوری جزاء واجب ہوگی ،اس لیے کہ قل کرنا دلالت علی الفتل سے بڑھا ہوا ہے، اور کامل در ہے کی جنایت ہے، اور چوں کہ جنایت میں تعدد ہے، اس لیے جزاء میں بھی تعدد ہوگا۔

وَ إِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ، لِأَنَّ الضَّمَانَ بَدَلٌ عَنِ الْمَحَلِّ، لَا جَزَاءٌ عَنِ الْمَحَلِّ، لَا جَزَاءٌ عَنِ الْمَحَلِّ، كَرَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً يَجِبُ عَلَيْهِمَا دِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَجَنَايَةِ فَيَتَّحِدُ بِإِتِّحَادِ الْمَحَلِّ، كَرَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً يَجِبُ عَلَيْهِمَا دِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلُّ

تر جملہ: اور اگر حرم کے شکار کوقتل کرنے میں دوحلال آدمی شریک ہوئے تو ان دونوں پر ایک ہی جزاء واجب ہے، اس لیے کہ عنمان کلی کا بدل ہے، نہ کہ جنایت کی جزاء ہے، لہذا اتحاد کل سے صان بھی متحد ہوگا۔ جیسے دوآ دمیوں نے کسی شخص کو خطأ قتل کر دیا تو

### ر آن البداية جلدا ي المالية جلدا على المالية المالية على المالية المالية على المالية المال

ان دونوں پرایک ہی دیت واجب ہوگی،البتہ کفارہ دونوں میں سے ہرایک پرواجب ہوگا۔

#### دو حلال آ دمی حرم کا جانور شکار کریں تو ایک ہی جزا واجب ہوگی:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوحلال اور غیرمحرم آدمیوں نے مل کرحرم کے سی شکار کوقل کر دیا تو ان دونوں پر ایک ہی جزاء بشکل ضان واجب ہوگی ، کیوں کہ ضان محل یعنی شکار کا بدل ہے اور محل یعنی شکار ایک ہی مقتول ہوا ہے اس لیے اس کی جزاء بھی ایک ہی واجب ہوگی ۔ اور چوں کہ حلال شخص کے حق میں ضان فعل جنایت کی جزاء نہیں ہے ، اس لیے دوجزاء نہیں واجب ہوگی ، اس کے برخلاف اگر قاتل محرم ہوں تو ان پر دوجزاء واجب ہوتی ہے ، کیوں کہ اس صورت میں جزاء فعل یعنی جنایت کا بدل ہوتی ہے اور جنایت میں تعدد ہے ، اس لیے جزاء میں بھی تعدد ہوگا۔

کو جلین قتلا النح صاحب کتاب صورتِ مسئلہ کوایک مثال کے ذریعے واضح کر کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر مثلاً دوآ دمیوں نے مل کرایک تیسرے آ دمی کو خطأ قتل کر دیا تو ان دونوں پر دیت تو ایک ہی واجب ہوگی ، اس لیے کہ دیت کل لیخی مقتول شخص کا بدل ہے اور مقتول چوں کہ ایک ہی ہے ، اس لیے دیت بھی ایک ہی واجب ہوگا ، جب کہ ان دونوں پر کفارہ الگ الگ واجب ہوگا لیخی دو کفارے واجب ہوں گے ، کیوں کہ کفارہ فعل بیخی قتل کرنے کا بدل ہے اور اس فعل میں وہ دونوں شریک ہیں ، لہذا ان دونوں پر الگ الگ کفارہ واجب ہوگا۔

وَ إِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ أَوِ ابْتَاعَةُ فَالْبَيْعَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ بَيْعَةُ حَيًّا تَعَرُّضٌ لِلصَّيْدِ بِتَفُوِيْتِ الْأَمْنِ وَ بَيْعُةُ بَعْدَ مَا قَتَلَهُ بَيْعُ مَيْتَةٍ.

ترجمل: اوراگرمحرم نے شکار کوفر وخت کیایا اسے خریدا تو (دونوں صورتوں میں) بچے باطل ہے اس لیے کہ زندے شکار کو بیچنا اس کے امن کوفوت کر کے اس کے ساتھ تعرض کرنا ہے۔ اور اسے قل کرنے کے بعد اس کوفر وخت کرنا مردار کی بچے ہے۔

#### اللِّعَاتُ:

﴿ابتاع ﴾ خريدا۔ ﴿حي ﴾ زنده۔ ﴿تعوض ﴾ تفرف كرنا، دست اندازى كرنا۔ ﴿تفويت ﴾ فوت كرنا۔

#### محرم كا شكاركو بينا،خريدنا أي باطل ع:

صورت مسکدتو بالکل واضح ہے کہ محرم کے لیے نہ تو شکار کو بیچنا جائز ہے اور نہ ہی اسے خریدنا، کیوں کہ محرم یا تو زندہ شکار کی خرید وفر وخت کرے گا اور اس کے حق میں بید دونوں صورتیں باطل ہیں، اس کے لید وفر وخت کرے گا اور اس کے حق میں بید دونوں صورتیں باطل ہیں، اس لیے کہ زندہ فروخت کرنے کی صورت میں شکار کے امن کوفوت کرکے اس کے ساتھ تعرض کرنا لازم آتا ہے جب کہ آل کرنے کے بعد بیچنے کی صورت میں مردار کوفر وخت کرنا لازم آتا ہے اور بید دونوں چیزیں ممنوع ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محرم کے لیے شکار کے خرید وفروخت کی تمام راہیں معدوم اور مسدود ہیں۔

وَ مَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةً مِنَ الْحَرَمِ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَمَاتَتْ هِيَ وَ أَوْلَادُهَا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُنَّ، لِأَنَّ الصَّيْدَ بَعُدَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْحَرَمِ بَقِيَ مُسْتَحِقًا لِلْأَمْنِ شَرْعًا، وَ لِهِذَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَأْمَنِه، وَ هذِهِ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَتَسُرِي إِلَى الْوَلَدِ، مِنَ الْحَرَمِ بَقِيَ مُسْتَحِقًا لِلْأَمْنِ شَرْعًا، وَ لِهِذَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَأْمَنِه، وَ هذِهِ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَتَسُرِي إِلَى الْوَلَدِ، فَنَ الْحَرَاءُ الْوَلَدِ، فَنَ الْمَعْدَ أَذَاءِ الْجَزَاءِ لَمُ تَبْقَ امِنَةً، لِأَنَّ وصُولَ الْحَلْفِ كَوْصُولِ الْاصْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ترجمی اورجس خص نے حرم سے ہرن نکالی پھر ہرن نے کی بچے جنے، اس کے بعد ہرن اور اس کے سارے بچے مر گئے تو کالنے والے پران سب کی جزاء واجب ہے، اس لیے کہ شکار حرم سے نکالے جانے کے بعد بھی امن کامستحق ہے، اس لیے اس کو اس کی جائے امن پر لوٹانا واجب ہے اور یہ شری صفت ہے الہٰذا بچوں کی طرف بھی سرایت کرجائے گی۔ اور اگر نکالنے والے نے ہرن کی جزاء اداء کر دی پھر اس نے بچہ جنا تو اس پر بچے کی جزاء واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ادائیگ جزاء کے بعد ہرن مستحق امن نہری، اس لیے کہ ادائیگ جزاء کے بعد ہرن مستحق امن نہری، اس لیے کہ بدل کا پہنچنا اصل کے پہنچنے کی طرح ہے، واللہ اعلم۔

#### اللغاث:

﴿ طبیة ﴾ برن \_ ﴿ ولدت ﴾ یج جے \_ ﴿ مأمن ﴾ پرامن جگر، بخونی کا مقام ـ ﴿ تسوی ﴾ سرایت کرتا ہے۔ دکار کیا ہوا جانور اگر نیے جن دے تو کیا تھم ہوگا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حرم سے ہرن یا کوئی اور شکار باہر نکالا اور اس نے وہاں جاکر بچہ جن دیا چروہ ہرن اور اس کے بچے مرکئے تو نکا لئے والے پر ان سب کی جزاء واجب ہے، کیوں کہ حرم سے نکالے جانے کے بعد بھی شکار شرعاً مستحق امن ہے، اس لیے تو اسے اس لیے شکار کے واسطے امن ہے، اس لیے تو اسے اس کی جائے امن یعنی حرم تک پہنچانا واجب ہے اور چوں کہ بیشر عی صفت ہے اس لیے شکار کے واسطے سے اس کے بچوں تک بھی سرایت کر جائے گی اور جس طرح صید کی جزاء واجب ہوگی، اس طرح صید کے اجزاء یعنی بچوں کی بھی جزاء واجب ہوگی، اس طرح صید کے اجزاء یعنی بچوں کی بھی جزاء واجب ہوگی۔

فإن أدى النع اس كا حاصل مه ہے كه اگر زكالنے والے شخص نے ہرن كى جزاءاداء كردى اس كے بعد اس نے بچے ہے اور پھر سب مرگئے تو اس پر صرف ہرن كى جزاء واجب ہے، نه كه بچوں كى، كيونكه ادائيگى جزاء كے بعد ہرن امن كى مستحق نہيں رہ گئ، كيوں كه ذكالنے والے نے ہرن كى جزاءاداء كر كے اس كابدل حرم تك پہنچا ديا ہے اور بدل كا پہنچانا اصل كے پہنچا نے كى طرح ہے، اس ليے گويا خود ہرن حرم تك پہنچ چكى ہے اور وہيں اس كے بچوں كى پيدائش اور وفات ہوئى ہے اور حرم ميں ہرن ياكسى بھى جانور كے بچوں كى پيدائش اور وفات ہوئى ہے اور حرم ميں ہرن ياكسى بھى جانور كے بچوں كى پيدائش اور وفات ہوئى من اور مشقر ميں مرے ہيں اور ان كى موت ميں كى دوسرے كا ہاتھ نہيں ۔



# باب مجاوزة الوقت بغير إحرام يباب مقات عادام ك بغير لذرن ك بيان مين ب

صاحب كتاب نے اس سے پہلے ان جنايات كو بيان كيا ہے جواحرام كے بعد واقع ہوتى ہيں، اب يہاں سے ان جنايات كو بيان كريں گے جواحرام سے پہلے واقع ہوتى ہيں، اور چوں كەاحرام كے بعد والى جنايت كامل ہوتى ہے، اس ليے اسے اس كو احكام سميت پہلے بيان كر ديا اور اب قبل الإحوام والى جنايت كو بيان كررہے ہيں۔ (بناية ٣١٥/٣)

وَإِذَا آتَى الْكُوْفِيُّ بُسْتَانَ بَنِى عَامِرٍ فَآخُرَمَ بِعُمْرَةٍ فِإِنْ رَجَعَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ وَلَئَى بَطَلَ عَنْهُ دَمُ الْوَقْتِ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ وَ لَمُ يُلَتِ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةً فَطَافَ لِعُمْرَتِهِ فَعَلَيْهِ دَمْ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَجَالِكُمْ يُلَتِ، لِأَنَّ جِنَايَتَةً لَمُ إِلَيْهِ مُحْرِمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْئٌ لَبِى أُولَمُ يُلَتِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَجَالِقُلَيْهِ لَا يَسْقُطُ لَبَى أَوْلَمُ يُلَتِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَجَالِقُلَيْهِ لَا يَسْقُطُ لَبَى أَوْلَمُ يُلَتِ، لِأَنَّ جِنَايَتَةً لَمُ تَرَفَعُ بِالْعَوْدِ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَ لَنَا أَنَّهُ تَدَارَكَ الْمُمْرُوكَ فِي أَوالِهِ وَلِلْكَ قَبْلَ الشَّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ فَيَسْقُطُ اللَّمُ، بِخِلَافِ الْإِفَاضَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَدَارَكِ الْمُمْرُوكَ عَلَى مَا مَرَّ غَيْرً وَلِكَ قَبْلَ الشَّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ فَيَسْقُطُ اللَّمُ، بِخِلَافِ الْإِفَاضَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَدَارَكِ الْمُمْرُوكَ عَلَى مَا مَرَّ غَيْرً وَلِكَ قَبْلَ الشَّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ فَيَسْقُطُ اللَّمُ، بِخِلَافِ الْإِفَاضَةِ، لِأَنَّا لَمُ يَتَدَارَكِ الْمُمْرُوكَ عَلَى مَا مَرَّ غَيْرَ الْتَلْفِي بِعُودِهِ مُحْرِمًا مُلِيكًا وَ عِنْدَةً بِعُودِهِ مُحْرِمًا مُلِيكًا، لِأَنَّ الْعَرْيُمَةَ فِي حَقِي الْإِخْرَامِ مِنْ دُويْرَةٍ أَهْلِهِ فَإِذَا تَرَحَّصَ بِالتَّاخِيْزِ إِلَى الْمِيْقَاتِ وَجَبَ عَلَيْهِ مُنْواقِ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي الْمُ لِلْ الْمُعْرَقِ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُونَا، وَ لَوْ عَادَ بَعْدَ مَا ابْتَدَأَ الطُّوافَ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ اللَّهُ مِنْ الْعُمْرَةِ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُونَا، وَ لَوْ عَادَ بَعْدَ مَا الْبَدِي ذَكُونَا إِذَا كَانَ يُرِينُهُ الْحَرَامِ يَسْقُطُ عَنْهُ اللَّهُ فِي ذَكُونَا إِذَا كَانَ يُولِيُهُ لَلْ الْمُحْرَامِ يَسْقُطُ عَاذَ اللَّهِ فَيْلَ الْإِنْ وَلَو عَاذَ إِلْمُونَ وَلُو عَاذَ النَّذِي فَيْوَالُونَ وَالْمَالِقَ وَالْمَالِهُ وَلَا الْمُعْرَقِ فَلَى الْمُعْرَقِ فَى الْمُعْرَقِ فَلَا الْفَرَالُ وَلَا اللَّذِي ذَكُونًا إِذَا كَانَ يُرِيلُونَ الْمَالِهُ وَلَا الْمُولِقُ وَلَا اللَّذِي فَيْسُلِعُ اللْمَا الْ

ترفی بھلہ: اور جب کوفہ کا رہنے والا محض بستان بنی عامر میں آیا اور اس نے عمرہ کا احرام باندھا پھر اگر وہ ذات عرق لوٹ گیا اور وہاں تا ہوں اسلامیہ پڑھا تو اس کے ذیے سے میقات کی قربانی ساقط ہوجائے گی۔اور اگر ذات عرق لوٹ گیا اور تلبیہ نہیں کہا یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہوکر اپنے عمرہ کا طواف کر لیا تو اس پر ایک وم واجب ہے اور بی تھم حضرت امام ابوضیفہ روات کے ہاں ہے، حضرات میں داخل ہوکر اپنے عمرہ کا طواف کر لیا تو اس پر ایک وم واجب ہے اور بی تھم حضرت امام ابوضیفہ روات کی ہاں ہے، حضرات

### ر آن البداية جلد کل سي المستال المائي که بيان يم المائي که بيان يم الم

صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر وہ خض محرم ہوکر ذات عرق گیا تو اس پر پھے نہیں واجب ہے خواہ اس نے تلبید کہا ہو یا نہ کہا ہو۔امام زفر وطائع فرماتے ہیں کہ (اس شخص سے) دم ساقط نہیں ہوگا خواہ اس نے تلبید کہا ہو یا نہ کہا ہو، اس لیے کہ لوٹے کی وجہ سے اس کی جنایت ختم نہیں ہوئی۔اور بیا ایما ہوگیا جیسا کہ عرفات سے (امام کے نکلنے سے پہلے) کوچ کر گیا اور پھر غروب مس کے بعد عرفات لوٹ آیا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ اس نے چھوڑی ہوئی چیز کا اس کے وقت میں مذارک کر لیا اور یہ افعال عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہو، اس لیے دم ساقط ہوجائے گا۔ برخلاف عرفات سے کوچ کر جانے کے، اس لیے کہ اس نے متروک کا تدارک نہیں کیا جیسا کہ گذر چکا ہے، لیکن حضرات صاحبین کے یہاں اس کے احرام کے ساتھ لوٹنے میں تدارک حاصل ہے، اس لیے کہ اس نے میقات کا حق ظاہر کر دیا جیسا کہ اس صورت میں جب وہ میقات سے احرام کے ساتھ خاموثی سے گذرا۔ اور امام صاحب والتی ایمال کا حق ظاہر کر دیا جیسا کہ اس صورت میں جب وہ میقات سے احرام کے ساتھ خاموثی سے گذرا۔ اور امام صاحب والتی ایمال سے تدارک احرام کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے اس کے لوٹنے میں حاصل ہوگا، اس لیے کہ احرام کے حق میں عزیمت میہ کہ اپ اہل کے جھونیر وں سے ہو، لیکن جب اس نے میقات تک تاخیر کرنے کی رخصت حاصل کر لی تو تلبیہ کہہ کر احرام کے حق کو پورا کرنا اس پر داجب ہے اور یہ تلافی تلبیہ کہتے ہوئے لوٹنے سے حاصل ہوگی۔

اوراس اختلاف پر ہے جب اس نے میقات سے بدون احرام تجادز کرنے کے بعد عمرہ کی جگہ حج کا احرام بائدھا، اور بیہ اختلاف مذکورہ جملہ امور میں ہے۔ اور اگر وہ شخص طواف شروع کرنے اور حجراسود کو بوسہ لینے کے بعد (میقات) واپس ہوا تو بالا تفاق اس سے دم ساقط ہوجائے گا۔ اور اگر احرام بائد ھنے سے پہلے لوٹا تو بالا تفاق دم ساقط ہوجائے گا۔ اور یہ جو پچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس وقت ہے جب اس شخص نے حجے یا عمرے کا ارادہ کر رکھا تھا۔

#### اللغاث:

﴿ لَبُّى ﴾ تلبيه پڑھا۔ ﴿عود ﴾ رجوع، لوثا۔ ﴿أفاض ﴾ روانہ ہوا، والی ہوا۔ ﴿تدارك ﴾ تلافی ، كھوكی ہوكی چيز كو روبارہ بانا۔ ﴿أوان ﴾ وقت۔ ﴿دويره ﴾ گھر۔

#### احرام باند هے بغیرمیقات سے گزرنے والا جب دوبارہ میقات پرآ کراحرام باندھے تو کیاتھم ہوگا؟

عبارت میں بیان کردہ مسئے کا حاصل ہے ہے کہ اگر کوئی آفاقی لینی میقات سے باہر رہنے والا تحض احرام باند ھے بغیر میقات سے گذر گیا اور پھراس نے عمرہ کا احرام باندھ لیالیکن عمرہ کے افعال شروع کرنے سے پہلے پہلے وہ میقات پر واپس آگیا اور وہاں اس نے تلبید پڑھا تو میقات سے بدون احرام تجاوز کرنے کی وجہ سے اس پر جو دم واجب ہوا تھا وہ بالا تفاق ساقط ہوجائے گا۔ اور اگر وہ شخص میقات پر گیا لیکن وہاں اس نے تلبیہ نہیں پڑھا اور واپس مکہ آکر اس نے عمرہ کے افعال شروع کر دیے تو امام صاحب اگر وہ شخص میقات پر گیا لیکن وہاں اس نے تلبیہ نہیں بڑھا اور بدون احرام میقات سے تجاوز کرنے والا دم ساقط نہیں ہوگا، اس سلسلے میں حضرات صاحبین کی رائے میہ ہے کہ اگر وہ شخص احرام کی حالت میں میقات واپس گیا تھا تو اب وہ بری الذمہ ہوگیا اور اس کے ذمے سے دم ساقط ہوگیا خواہ اس نے تلبیہ پڑھا ہویا نہ پڑھا ہو۔

حضرت امام زفر رالیُنکیل فرماتے ہیں کہ اس پر ایک مرتبہ قربانی لازم ہو چکی ہے، اس لیے وہ ساقط نہیں ہوگی خواہ وہ میقات

### ر أن الهداية جلد الكام ي من المن الكام ع يان ين الكام ع يان ين الكام ع يان ين الكام ع يان ين الكام ع

واپس جاکرتلبید پڑھے یانہ پڑھے۔امام زفر والیٹیا کی دلیل یہ ہے کہ جب پیخض احرام کے بغیر میقات سے لوٹا تو اس کا جرم ٹابت ہوگیا اور اس پر دم لازم ہوگیا اور یہ جرم دوبارہ میقات کی طرف لوٹے سے ختم نہیں ہوا، لہذا جب جرم برقر ارہے تو اس کی جزاء یعنی دم بھی برقبر اررہے گا اور وہ ساقط نہیں ہوگا، جیسے اگر کوئی حاجی عرفات سے امام کے روانہ ہونے سے پہلے روانہ ہوگیا اور پھر مغرب کے بعد عرفات واپس آگیا تو چوں کہ امام کے روانہ ہونے سے پہلے اس کی روانگی کا جرم ٹابت ہو چکا ہے اور اس پر دم لازم ہو چکا ہے، اس لیے دوبارہ عرفات جانے سے پہلے وہ دم ساقط نہیں ہوگا۔اس طرح صورت مسئلہ میں بھی احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کرنے کی صورت میں آفاقی پر جودم لازم ہواہے وہ میقات واپس ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوگا۔

ولنا النع احناف کی دلیل یہ ہے کہ آفاقی کا جرم اتنا تھا کہ وہ احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کر گیا تھا، لیکن پھر جب احرام باندھنے کے بعد افعالِ عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہی وہ فخص میقات واپس ہوگیا تو اس نے اپنے جرم کی تلافی کر لی اور چونکہ وقت کے اندر اس نے تلافی کی ہے، اس لیے اس کا جرم ختم ہوجائے گا اور اِس جرم کی وجہ سے لازم ہونے والا دم بھی ساقط ہوجائے گا۔ اس کے برخلاف میدان عرفات سے کوچ کر کے مغرب کے بعد وہاں جانے کی صورت میں دم ساقط نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں ہوگا واپس جا تا ہے، اس لیے اس واپسی کا کیوں کہ اس صورت میں بھی اگر چہ حاجی عرفات واپس جاتا ہے، مگر چوں کہ وہ وقت نکلنے کے بعد جاتا ہے، اس لیے اس واپسی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور بیر جعت اس کے جرم کی تلافی نہیں ہوگا تو خلام ہے کہ دم بھی ساقط نہیں ہوگا اور بیر جعت اس کے جرم کی تلافی نہیں کر سکے گی۔ اور جب جرم کی تلافی نہیں ہوگا تو خلام ہے کہ دم بھی ساقط نہیں ہوگا۔

غیر أن التداد ك ابھى تك تو امام صاحب اور صاحبين ایک ساتھ تھے، لیکن حفرات صاحبین چوں کہ مطلق میقات پر واپس ہونے ہے ہی دم کو ساقط قرار دیتے ہیں اور امام صاحب براٹیلڈ واپسی کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھنے کی بھی شرط لگاتے ہیں، صاحب ہدایہ یہاں سے ان دونوں قولوں میں فرق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحبین جو مطلق واپسی کو سقوط دم کی علت قرار دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ احرام کے ساتھ میقات واپس ہوکراس شخص نے میقات کاحق یعنی احرام ظاہر کردیا، لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسے کہ وہ شخص احرام کے ساتھ میقات سے گذرالیکن وہ خاموش رہا اور اس نے تلبیہ نہیں پڑھا اور احرام کے ساتھ خاموش ہوکر میقات سے گذرتا جائز ہے، اس صورت ہیں، دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، لہذا جب وہ شخص میقات واپس ہوا اور اس نے تلبیہ نہیں پڑھا تو بھی اس پر دم واجب نہیں ہوگا۔

اس سلسلے میں حضرت امام اعظم والیٹھائے کی دلیل ہے ہے کہ بدون احرام میقات سے تجاوز کرنے کی تلافی اور اس کا تدارک
اس موقت ہوگا جب وہ مخص میقات والیس آئے اور والیس آ کر تلبیہ بھی پڑھے، کیوں کہ احرام کے حق میں عزیمت ہے ہے کہ وطن کی
آبادی سے احرام باندھا جائے البتہ شریعت نے میقات تک احرام نہ باندھنے کی رخصت وے رکھی ہے، لہذا اگر کسی مخص نے اس
رخصت کو اختیار کیا تو تلبیہ کہہ کر احرام پورا کرنا اس پر واجب ہے، لہذا جب تک وہ مخص میقات والیس ہوکر تلبیہ نہیں کے گا اس
وقت تک اس کے ذرے سے دم ساقط نہیں ہوگا۔

وعلى هذا المخلاف المنح صاحب ہدایہ فرماًتے ہیں کہ اگر جج میں کسی نے ایسا کیا ہوتو اس میں بھی حضرات ائمہ کا یہی اختلاف اس صورت میں ہے جب احرام باندھنے کے بعد عمرہ کے افعال شروع کرنے سے پہلے پہلے وہ شخص میقات واپس ہوگیا،

### 

لیکن اگر طواف شروع کرنے اور حجرا سود کو بوسہ دینے کے بعد وہ شخص میقات واپس ہوا تو بالا تفاق اس سے دم ساقط نہیں ہوگا، کیوں کہ افعال شروع کرنے کے بعد میقات کی رجعت اپنے وقت سے موخر ہوگئی اور وقت سے موخر ہونے والی رجعت ہمارے یہاں مفیز نہیں ہے جیسے غروب شمس کے بعد عرفات کی طرف واپسی مفیز نہیں ہے۔

ولو عاد قبل الإحرام المنع فرماتے ہیں کہ اگر وہ خض احرام باندھنے سے پہلے ہی لوٹ آیا تو بالا تفاق اس سے قربانی ساقط ہوجاتے گی، کیوں کہ جب احرام کے بعدلوٹنے سے قربانی ساقط ہوجاتی ہے تو احرام سے پہلے لوٹنے کی صورت میں تو بدرجۂ ادلی ساقط ہوجائے گی۔ ادلی ساقط ہوجائے گی۔

و هذا الذي النح فرماتے ہیں کہ وجوب دم اور سقوط دم کے حوالے سے ندکورہ بالا تفصیلات اس وقت ہیں جب کوئی آفاقی سے ج حج یا عمرے کے ارادے سے مکہ میں داخل ہو، کیکن اگر وہ شخص کسی دوسرے ارادے اور دوسری نیت سے داخل ہوتا ہے تو اس کا تھم اگلی سطور میں آرہا ہے۔

فَإِنْ دَخَلَ الْبُسْتَانَ لِحَاجَتِهِ فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَ وَقُتُهُ الْبُسْتَانُ، وَهُوَ وَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ سَوَاءٌ، لِأَنَّ الْبُسْتَانَ غَيْرُ وَاجِبِ التَّعْظِيْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِقَصْدِهِ، وَ إِذَا دَخَلَهُ الْتَحَقَ بِأَهْلِهِ، وَ لِلْبُسْتَانِيِ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِلْحَاجَةِ فَكَالِكَ لَهُ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَ وَقُتُهُ الْبُسْتَانُ جَمِيْعُ الْحِلِّ اللَّذِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرَمِ، وَ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ فَكَذَا وَقُتُ الدَّاخِلِ الْمُلْحَقِ بِهِ، فَإِنْ أَحْرَمَا مِنَ الْحَلِّ وَ وَقَفَا بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَيْئٌ يُرِيْدُ بِهِ الْبُسْتَانِي وَالدَّاخِلَ فِيْهِ، لِأَنَّهُمَا أَحْرَمَا مِنْ الْحَلِّ وَ وَقَفَا بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَيْئٌ يُرِيْدُ بِهِ الْبُسْتَانِي وَالدَّاخِلَ فِيْهِ، لِأَنَّهُمَا أَحْرَمَا مِنْ مِيْقَاتِهِمَا.

توجیل : پھر اگر کوئی کوئی بستان بنی عامر میں اپنی ضرورت سے داخل ہوا تو اسے احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونے کا اختیار ہے اور اس کا میقات وہ بستان کی تعظیم ضروری نہیں ہے، لہذا اور اس کا میقات وہ بستان کی تعظیم ضروری نہیں ہے، لہذا بستان کے قصد سے داخل ہوئیا تو وہ باشندگانِ بستان کے ساتھ لاحق ہوگیا اور بستانی کے لیے ضرورت کے تحت احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز ہے، لہذا اس کے لیے بھی جائز ہوگا۔

اور ماتن کے قول و وقتہ البستان ہے وہ پوراعل مراد ہے جو اس شخص کے اور بستان کے درمیان واقع ہے (اور بیاس ہے پہلے گذر چکا ہے) لہٰذاای طرح اس کا میقات جو بستان کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے (اس کا بھی تھم بستان ہی کا تھم ہوگا)۔ پھر اگر دونوں نے حل سے احرام باندھ کر وقوف عرفہ کر لیا تو ان پر کوئی چیز واجب نہیں، ان دونوں سے مراد بستانی اور بستان میں داخل ہونے والاشخص ہے، اس لیے کہ ان دونوں نے اپنے میقات سے احرام باندھاہے۔

#### اللغاث:

﴿بستان ﴾ باغ - ﴿وقت ﴾ ميقات - ﴿التحق ﴾ شامل موكيا، لاحق موكيا، الراحق

### 

## کسی ضرورت سے میقات سے بدون احرام گزرنے والا اگر حرم میں وافل ہونے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے اور اس برکوئی جرمان نہیں:

سب سے پہلو ہو آپ ہے بات ذہن میں رکھیں کہ بتان بی عامر مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جو کوفہ سے مکہ کے داستے میں واقع ہے، یہ جگہ میقات کے اندر ہے، لیکن حرم سے خارج ہے۔ دوسری بات پر یادر کھیے کہ یہاں صاحب کتاب کی عبارت واضح نہیں ہے، ای لیے ہدایہ کے عربی شار جین کو اس موقعہ پر بری وضاحت کرنی پڑی، صاحب کتاب اس عبارت میں جو مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کا عاصل ہد ہے کہ اگر کوئی کوئی یا دوسرا آفاقی شخص اپنی کی ضرورت سے بستان بنی عامر مین داخل ہوا تو اسے دوبارہ اسے یہ ناتواں کی عامر مین داخل ہوا تو اسے یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ وہ مقات سے بدون احرام بستان بنی عامر میں بندھ نا پڑے گا، بلکہ بستان بنی عامر میں وہ جہاں اور جس جگہ ہوگا وہ بی بستان بنی عامر عمل وہ جہاں اور جس جگہ ہوگا وہ بی جگہ اس کے لیے میقات ہوگی، اسے چاہ ہوگا وہ بی باندھ لے اور کہ چلا جائے، عبارت کا یہ مفہوم درست اور شریعت کے مطابق ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بستان بنی عامر میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے بدون احرام مکہ مگر مہ جانے کی کے مطابق ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بستان بنی عامر میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے بدون احرام مکہ مگر مہ جانے کی تجارت اور کی بارت کا ہے ہوئی کی اوشق نہ تجارت کا میان کی خارت کا ظاہری مفہوم کے چھا ور بتارہ ہا ہے، لین وہ شیح نہیں ہے، آپ اس میں الجھنے کی کوشش نہ تجارت اور زیارت کا۔ ہر چند کہ عبارت کا ظاہری مفہوم کے چھاور بتارہ ہا ہے، لین وہ شیح نہیں ہے، آپ اس میں الجھنے کی کوشش نہ میان اس میں الجھنے کی کوشش نہ کہا ہو اسے بین مزل سے اسے اور کہ بار کہ اس کے قبد سے لوگوں کے لیے اسے اپنی مزل سے اسے اور کہ بیان کیا ہے۔ اور بتان میں داخل ہونے کے لیے احرام ہا ندھنا ہوگا، صاحب المعنول سے اس کی وہنداں ضروری ہو۔ احرام کی چنداں ضروری ہو۔

وللبستانی أن ید حل النج اس كا حاصل به ہے كہ جس طرح بستانِ بنى عامر کے باشندوں کے ليے ان كی اپنی منزل ہی میقات ہے اور میقات جائے بغیر اپنی منزل سے احرام باندھ كر مكہ میں داخل ہونے كی اجازت ہے، اسی طرح اس شخص کے ليے بھی اپنی منزل سے احرام باند ھے بغیر مكہ میں داخل ہونا جائز ہے۔

والمراد بقولہ النح فرماتے ہیں کہ امام قدوری والیہ البستان کہا ہے اس سے مراده کا وہ پورا علاقہ ہے جو اس بستانی کے اور حرم کے درمیان واقع ہے وہ سب اس کے لیے میقات ہے الجہاں سے جاہے احرام باندھ لے اور مکہ چلا جائے ، خاص بستان بنی عامر یا اپنی منزل سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے ، البتہ اپنے گھر اور اپنی منزل سے احرام باندھنا عروری نہیں ہے ، البتہ اپنے گھر اور اپنی منزل سے احرام باندھنا عروری نہیں ہے ، البتہ اپنے گھر اور اپنی منزل سے احرام باندھنا تھر بستان میں داخل ہونے والے غیر بستانی کے لیے بحر براحل میقات ہے ، اس طرح بستان میں داخل ہونے والے غیر بستانی کے لیے بھی پوراحل میقات ہوگا ، کیوں کہ یہ داخل شخص اور وہ بستانی دونوں برابر ہیں ، یہی وجہ ہے کہ اگر بستان کے باشندے نے اور بستان میں داخل ہونے والے خص نے حل سے ایک ساتھ احرام باندھا اور سیدھا عرفہ پہنچ کر وقوف عرفہ کر لیا تو ان پر کوئی وغیرہ واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ وہ حل ان کے حق میں میقات ہے اور میقات سے احرام باندھنے والے پر کوئی چیز نہیں واجب وغیرہ واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ وہ حل ان کے حق میں میقات ہے اور میقات سے احرام باندھنے والے پر کوئی چیز نہیں واجب

وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ إِلَى الْوَقْتِ وَ أَخْرَمَ بِحَجَّةٍ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ دُخُولِهِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَمُ الْمُتْرُوكَ فِي وَقْتِهِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَعْظِيْمُ هَذِهِ الْبُقْعَةِ بِالْإِخْرَامِ كَمَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، وَ لَنَا أَنَّهُ تَلَافَى الْمَتْرُوكَ فِي وَقْتِهِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَعْظِيْمُ هَذِهِ الْبُقْعَةِ بِالْإِحْرَامِ كَمَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُتَأَدِّى إِلَّا أَنَّهُ مَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُتَأَدِّى إِلَّا إِنْهَ مَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُتَأَدِّى إِلْهُ إِلَيْ مُعَلِيقٍ إِلَا مُتَكَافٍ الْمَنْدُورِ، فَإِنَّهُ يَتَأَدُّى بِصَوْمٍ رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ دُونَ الْعَامِ النَّانِيْ.

ترویک : اور جوشخص احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوا پھر وہ ای سال میقات گیا اور اس نے ایسے جج کا احرام باندھا جواس پر واجب ہوتے ہیں کہ کافی نہیں ہوگا اور اس فواجب ہوتے ہیں کہ کافی نہیں ہوگا اور اس خواجب ہوئے ہیں کہ کافی نہیں ہوگا اور اس شخص کونڈر کی وجہ سے لازم ہونے والے جج یا عمرہ پر قیاس کرتے ہوئے قیاس بھی یہی ہے (کہ کافی نہیں ہوگا) لہذا یہ سال بد لنے کی طرح ہوگیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے متروک کی اس کے وقت میں تلافی کرلی ہے، اس لیے کہ اس پر اس خطہ ارض کی احرام کے ساتھ تعظیم کرنا واجب تھا، جیسا کہ اگر شروع ہی میں وہ جج اسلام (فرض جج) کا احرام باندھ کر آتا، برخلاف اس صورت کے جب سال بدل گیا، کیوں کہ اب بیراس کے ذمے دین ہوگیا اس لیے احرام مقصود کے بغیر اداء نہیں ہوگا جیسا کہ نڈر مانے ہوئے اعتکاف میں ہوتا ہے کہ وہ اس سال کے رمضان والے روزوں سے تو اداء ہوتا ہے، لیکن دوسرے سال کے رمضان والے روزوں سے او اداء ہوتا ہے، لیکن دوسرے سال کے رمضان والے روزوں سے اداء نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

﴿عامه ذلك ﴾ اى سال ـ ﴿تحولت ﴾ بدل كيا ـ ﴿بقعه ﴾ زمين كا كرا، قطعه رمين

### بدون احرام میقات سے گزرنے والا اگر واپس میقات پہآ کر جج واجب کا احرام با عدھے تو سزا کے ساقط

#### موجانے كابيان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمارے یہاں جو شخص مکہ میں داخل ہواں پر جے یا عمرہ لازم ہوجاتا ہے،
اب اگر کوئی شخص احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوا اور ای سال مکہ سے نکل کر میقات پہنچا اور وہاں جاکر اس نے جے فرض کا احرام
باندھ لیا تو اس پر دخول مکہ کی وجہ سے جو جے یا عمرہ لازم ہوا تھا وہ اس جے کی ادائیگ سے ختم ہوجائے گا اور اسے الگ سے دخول کا جج
نہیں کرنا پڑے گا یہی حفیہ کا مسلک ہے، لیکن امام زفر واٹھ فرماتے ہیں کہ یہ جے اسے دخول مکہ سے لازم ہونے والے جج کی طرف
سے کافی نہیں ہوگا اور قیاس کا بھی بہی تقاضا ہے، چنا نچہ اگر کسی شخص پر نذر کی وجہ سے کوئی جج واجب تھا اور اسے اداء کرنے سے
پہلے اس نے فرض جج اداء کر لیا تو اس کا حج منذور اب بھی باتی رہے گا اور حج فرض کے ضمن میں وہ اداء نہیں ہوگا ، اس طرح جب

### ر آن البدايه جدر عرص المحالي عن من الماع كيان من على الماع كيان من على الماع كيان من على الماع كيان من على الم

اں شخص پر بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونے کی وجہت ایک جج لازم ہے تو یہ جج فرض اداء کرنے سے اداء نہیں ہوگا، بلکہ اسے دوبارہ اداء کرنا پڑے گا۔ اور بیسال بدلنے کی طرح ہوگیا لیننی اگر کوئی شخص احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوا اور اس نے دوسرے سال جج فرض کیا تو احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونے کی وجہ سے اس پر جو جج لازم ہوا تھا وہ جوں کا توں برقر اررہے گا اور اس شخص کواداء کرنا پڑے گا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے جس چیز کوترک کیا تھا اسے وقت کے اندر یعنی اس سال ادا کرلیا، کیوں کہ اس شخص پر احرام کے ساتھ خطئہ مقدسہ کی تعظیم واجب تھی اور اس نے اس سال حج کا احرام بائدھ کر جج کر کے اس واجب کو اداء کر دیا ہے، اس لیے اب اس پر کسی دوسرے حج کا اعادہ ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اگر وہ شخص ابتداء ہی میں فریضہ کج کا احرام بائدھ کر آتا تو ظاہر ہے کہ یہ حج اسے فریضہ کج سے بھی بے نیاز کرتا اور دخول مکہ سے لازم ہونے والے حج سے بھی بے نیاز کردیتا۔

بخلاف إذا النح يہاں سے امام زفر طِيَّتُيْ كے قياس كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل ہيہ ہونے والا جج اس مخض بدلنے اور بلننے پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كہ سال بدل جانے كي صورت ميں دخول مكہ سے واجب ہونے والا جج اس مخض كے ذمے دين ہوجائے گا، البذا وہ كسى جج كے ضمن ميں اداء نہيں ہوگا، بل كہ اس كے ليے الگ سے نيا احرام با ندھنا اور نئے احرام سے اسے اواء كرنا ضرورى ہوگا، جيسا كہ نذر مانے ہوئے اعتكاف ميں ہوتا ہے، چناں چدا كركسی شخص نے اس سال رمضان كے اعتكاف كي نيت كي تو اس سال كے رمضان والے اعتكاف كي نيت كي تو اس سال كے رمضان كے روزوں كے ساتھ تو اس كا اعتكاف درست ہوگا، كيكن آئندہ سال كے رمضان والے روزوں سے اس كا اعتكاف درست نہيں ہوگا، بل كہ اب اسے رمضان اوّل كے بعد دوسرے روزوں كے ذريعے اعتكاف درست نہيں ہوگا، بل كہ اب اسے رمضان اوّل كے بعد دوسرے روزوں سے اعتكاف كو ممل كرنا كا وقت ہے، البذا رمضان ثانی كے روزوں سے اعتكاف كو ممل كرنا كا وقت ہے، البذا رمضان ثانی كے روزوں سے اعتكاف كو ممل كرنا درست نہيں ہے۔

وَ مَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَ أَفْسَدَهَا مَطَى فِيْهَا وَ قَصَاهَا، لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَقَعُ لَازِمًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَفْسَدَ الْحَجَّ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمَّ لِتَوْكِ الْوَقْتِ، وَ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ زُفَرَ رَحَالِكُمْ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ، وَهُو نَظِيْرُ الْإِخْتِلَافِ فِي فَائِتِ الْحَجِّ إِذَا جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ فِيْمَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ فِيْمَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ فِيْمَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ الْإِخْتِلَافِ فِي فَائِتِ الْحَجِّ إِذَا جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِهَا مِنَ الْمَحْظُورَاتِ، وَ لَنَا أَنَّهُ يَصِيْرُ قَاضِيًا حَقَّ الْمِيْقَاتِ الْمُحْوَرَاتِ، وَ لَنَا أَنَّهُ يَصِيْرُ قَاضِيًا حَقَّ الْمِيْقَاتِ بِالْإِخْرَامِ مِنْهُ فِي الْقَضَاءِ وَهُو يَحْكِي الْفَائِتَ وَ لَا يَنْعَدِمُ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ.

ترجیل: اور جوشخص میقات سے (بدون احرام) تجاوز کر گیا پھر اس نے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کو فاسد کردیا تو افعال عمرہ پورے کرے اور اس کی قضاء کرے، اس لیے کہ احرام لازم ہوکر واقع ہوتا ہے، لہذا بیابیا ہوگیا جیسا کہ اس نے حج کو فاسد کیا ہو۔ اور میقات چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم نہیں لازم ہوگا۔ اور امام زفر والٹیلائے تول کے قیاس پر اس سے دم ساقط نہیں ہوگا۔ اور میقات جھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم نہیں لازم ہوگا۔ اور امام زفر والٹیلائے تول کے قیاس پر اس سے دم ساقط نہیں ہوگا۔ اور میقات جھوڑ نے کی وجہ سے اس پر دم نہیں لازم ہوگا۔ اور امام زفر والٹیلائے کے قیاس پر اس سے دم ساقط نہیں ہوگا۔ اور مید

ر أن البداية جلد الكاري يوسي من من من من من الكاري يوسي الكاري يوسي الكاري يوسي الكاري يوسي الكاري الكاري

اختلاف اس اختلاف کی نظیر ہے جو حج فوت کرنے والے کے سلسلے میں ہے جب اس نے احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کر لیا اور اس شخص کے متعلق ہے جس نے بدون احرام میقات سے تجاوز کرنے کے بعد حج کا احرام باندھ کر اپنے حج کو فاسد کر دیا۔ امام زفر پرلیٹھیڈ اس تجاوز کرنے کواس کے علاوہ دیگر ممنوعات پر قیاس کرتے ہیں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قضاء کے سلسلے میں وہ مخص میقات سے احرام باندھ کراس کاحق اداء کرنے والا ہوجا تا ہے، اور قضاء فوت شدہ چیز کی حکایت کرتی ہے اور قضاء سے دیگر ممنوعات معدوم بھی نہیں ہوتے ،لہٰذا فرق واضح ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿ جاوز ﴾ عبور کیا۔ ﴿ مضی ﴾ چلتا رہے۔ ﴿ وقت ﴾ میقات۔ ﴿ مجاوز ه ﴾ عبور کرنا، کراس کرنا۔ ﴿ مخطور ات ﴾ ممنوعات۔

#### بدون احرام ميقات سے گزرنے والے نے عمره كا احرام باندھ كرعمره فاسد كرديا ہوتواس بركيا واجب ہوگا؟

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کے بغیر میقات سے آگے بڑھ گیا اور وہاں جاکراس نے عمرہ کا احرام باندھالیکن اسے مکمل کرنے سے پہلے اس نے اسے فاسد کر دیا تو اب اس کے لیے تھم شرعی بیہ ہے کہ وہ ندکورہ عمرے کے تمام ارکان وافعال کو اداء کرلے اور پھر بعد میں اس کی قضاء کرلے، فاسد کردہ فدکورہ عمرہ کے افعال کو پورا کرنا اس لیے اس پر لازم ہو کہ واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کے افعال کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن چوں کہ اس نے کامل طور احرام باندھ کراہے فاسد کر پر اس عمرہ کواداء نہیں کیا ہے، اس لیے بعد میں اس کی قضاء ضروری ہوتی ہے، اس طرح اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھ کراہے فاسد کر دے تو اس پر فاسد کر دہ حج کی ادائیگی اور اس کی قضاء ضروری ہوتی ہے، اس طرح عمرے کے احرام میں فاسد کرنے کے بعد اس کی بھی ادائیگی اور اس کی قضاء ضروری ہوتی ہے، اس طرح عمرے کے احرام میں فاسد کرنے کے بعد اس کی بھی ادائیگی اور قضاء ضروری ہے۔

ولیس علیہ النح فرماتے ہیں کہ مذکورہ عمرہ کی ادائیگی اور اس کی قضاء کے واجب ہونے کی صورت میں اس شخص سے وہ دم ساقط ہوجائے گا جواحرام کے بغیر میقات سے احرام باندھ کر اس کے قضاء کرلی تو اب اس کے ذمے سے قربانی اور دم ساقط نہیں ہوگا، اس کی قضاء کرلی تو اب اس کے ذمے سے قربانی اور دم ساقط نہیں ہوگا، ہر چند کہ وہ شخص اس عمرے کی قضاء کرلے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اور امام زفر والتھا کا یہی اختلاف اس صورت میں ہے جب کسی شخص نے احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کرنے کے بعد حج کا احرام باندھا اور اسے مکمل نہ کرسکا۔ اور آئندہ سال اس کی قضاء کی تو ہمارے یہاں بدون احرام میقات سے تجاوز کرنے کی وجہ سے لازم ہونے والا دم ساقط ہوجائے گا، لیکن امام زفر والتھا ہے یہاں ساقط نہیں ہوگا، اس طرح اگر کوئی شخص احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کر گیا اور پھر وہاں جاکر اس نے حج کا احرام باندھا لیکن اسے کمل کرنے سے طرح اگر کوئی شخص احرام ہے بہلی صورت میں کی وجہ سے حج فاسد ہوگیا مثلاً وہ شخص وقوف عرفہ نہ کرسکا اور دوسری صورت میں اس نے جان بوجھ کر حج کو فاسد کر دیا، چنال جہ پہلی صورت میں کی وجہ سے حج فاسد ہوگیا مثلاً وہ شخص دونوں صورتوں میں اس شخص کے ذمے جان بوجھ کر حج کو فاسد کر دیا مثلاً اس نے جماع وغیرہ کرلیا، بہر حال ہمارے یہاں ان دونوں صورتوں میں اس شخص کے ذمے بدون احرام میقات سے تجاوز کرنے والا دم ساقط ہوجائے گا اور امام زفر والتھیلا کے یہاں ساقط نہیں ہوگا، امام زفر والتھیلا کے یہاں ساقط نہوں کا درام میقات سے تجاوز کرنے والا دم ساقط ہوجائے گا اور امام زفر والتھیلا کے یہاں ساقط نہیں ہوگا، امام زفر والتھیلا کے یہاں ساقط نہیں ہوگا، امام زفر والتھیلا کے یہاں ساقط نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کے دران احرام میقات سے تعاون کرنے والا دم ساقط ہوجائے گا اور امام زفر والتھیلا کے یہاں ساقط نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیں کیا ہوگا کی کو دران احرام میقات سے تعاون کرنے والا دم ساقط ہوجائے گا اور امام زفر والتھ کیا ہوگا کیا

## ر آن البداية جدر عن المسلم المائي عيان ين على المائح كيان ين على المائح كيان ين على

دلیل قیاس ہے اور وہ اس صورت کو دیگر ممنوعات احرام پر قیاس کرتے ہیں چنانچہ اگر خوشبولگانے یا تیل وغیرہ استعال کرنے سے کسی محرم پر کوئی دم واجب تھا اور پھر اس کا حج فوت ہو گیا اور اس نے آئندہ سال اس کی قضاء کر لی تو قضاء کی وجہ سے پہلا دم ساقط نہیں ہوگا، اسی طرح بغیر احرام کے میقات سے تجاوز کرنے کی وجہ سے واجب شدہ دم بھی حج یا عمرہ کی قضاء سے ساقط نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ قضاء نام ہی ہے فوت شدہ چیز کی پھیل اور اس کے تدارک کا ہے اور اس مخص نے قضاء میں میقات سے احرام باندھ کر بغیر احرام میقات سے تجاوز کرکے کیے ہوئے جرم کی تلافی کرلی اور جرم کی تلافی کر لینے سے دم وغیرہ پھی ہیں واجب ہوتا، لہٰذاصورت مسئلہ میں بھی کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔

وَ إِذَا خَوَجَ الْمَكِّيُّ يُرِيْدُ الْحَجَّ فَأَحْرَمَ وَ لَمْ يَعُدُ إِلَى الْحَرَمِ وَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ، لِأَنَّ وَقْتَهُ الْحَرَمُ وَ قَدُ جَاوَزَهُ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الْحَرَمِ وَ لَبِّي أَوْ لَمْ يُلَبِّ فَهُوَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكُرْنَاهُ فِي الْافَاقِيُّ.

ترجمه: اوراگر کی جے کے ارادے ہے حرم ہے نکلا اور اس نے احرام باندھالیکن حرم کی طرف نہیں لوٹا اور وقوف عرفہ کرلیا تو اس پرایک بکری واجب ہے، کیوں کہ اس کا میقات تو حرم ہے اور حال یہ ہے کہ وہ اپنے میقات سے بدون احرام تجاوز کر گیا ہے، لیکن اگر وہ حرم کی طرف لوٹا اور اس نے تلبیہ پڑھایانہیں پڑھا تو وہ اس اختلاف پر ہے جسے آفاقی کے حق میں ہم نے بیان کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لَمْ يعد ﴾ والبن نهيس آيا۔ ﴿ لَبِني ﴾ تلبيه برخ صا۔

## مكد كريخ والول كے ليے ميقات سے گزرنے كا مسكله:

مکہ میں رہنے والے کا میقات چونکہ حرم ہی ہے، اس لیے اگر کوئی کلی حرم سے حل کی طرف نکل کر آیا اور وہاں اس نے حج کا احرام باندھ لیا تو اس کی دو تکلیں ہیں (۱) احرام باندھ کر وہ سیدھا عرفات گیا اور حرم کی طرف دوبارہ نہیں گیا۔ (۲) دوبارہ حرم کی طرف جا کر اس نے وقوف کیا ہے تو اس پر ایک طرف جا کر اس نے وقوف کیا ہے تو اس پر ایک بری بطور دم واجب ہوگی، کیوں کہ تی ہونے کی وجہ سے اس کا میقات حرم ہے اور اس شخص نے احرام کے بغیر اپنے میقات سے تجاوز کر لیا ہے، اس لیے اس پر دم واجب ہوگا۔ اور اگر دوسری صورت ہے یعنی وہ شخص دوبارہ حرم جا کر اس نے وقوف کیا ہے تو سے مسلمہ اس اختلاف ہے جو آفاقی کے متعلق امام صاحب اور صاحبین کے مابین واقع ہے اور شروع باب میں بیان کیا گیا ہے، یعنی صاحبین کے مابین واقع ہے اور شروع باب میں بیان کیا گیا ہے، یعنی صاحبین کے مبال صرف حرم والیس ہونے سے اس کے ذمے سے دم ساقط ہوجائے گا خواہ وہ وہاں جا کر تلبیہ پڑھے یا نہ پڑھے اپنہ پڑھے اپنہ پڑھے، لیکن امام صاحب را شیالہ کے بہاں سقوط دم کے لیے حرم جا کر تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔

وَالْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَأَخْرَمَ وَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ دَمُّ، لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَ أَتَى الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَةِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ، وَ إِحْرَامُ الْمَكِّيِّ مِنَ الْحَرَمِ لِمَا ذَكُونَا فَيَلْزُمُه الدَّمُ بِتَأْخِيْرِهٖ عَنْهُ، فَإِنْ رَجَعَ أَفُعَالَ الْعُمْرَةِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ، وَ إِحْرَامُ الْمَكِّيِّ مِنَ الْحَرَمِ لِمَا ذَكُونَا فَيَلْزُمُه الدَّمُ بِتَأْخِيْرِهٖ عَنْهُ، فَإِنْ رَجَعَ

## ر آن البدلير جدر احام في بيان مين المنطقة فكل شيئ عَلَيْهِ، وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الْآفَاقِيّ.

ترجمہ: اور تمتع کرنے والا جب اپنے عمرہ سے فارغ ہوا پھر حرم سے باہر نکل کر اس نے احرام باندھا اور وتوف عرفہ کیا تو اس پر ایک دم لازم ہے، اس لیے کہ جب بیشخص مکہ میں داخل ہوا اور افعال عمرہ کو اداء کرلیا تو بیر کی کے در ہے میں ہوگیا اور مکی کا احرام حرم سے ہوتا ہے اس دلیل کی وجہ سے جے ہم ذکر کر بیکے ہیں، لہذا احرام کوحرم سے موخر کرنے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا۔ پھر اگروہ متع وقوف عرفہ سے ہیا جرم کی طرف لوٹا اور اس نے تلبیہ کہا تو اس پر پچھنہیں واجب ہے۔ اور بیر سئلہ ای اختلاف پر ہے جوآ فاقی کے متعلق پہلے بیان ہوا۔

#### اللغاث:

﴿ أَهِلَّ ﴾ كلمه طيبه پڙها، افعال حج وعمره کي نيت کي ۔

#### متمتع کے لیے عمرہ کے بعد حرم سے نکلنے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر جج تمتع کرنے والاخف میقات ہے احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہوا اور پھر افعال عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حرم سے باہر نکل گیا اور وہیں اس نے جج کا احرام باندھا اور وقوف عرفہ کو گیا تو اس شخص پر ایک دم واجب ہے، کیول کہ جب یہ شخص مکہ میں داخل ہوا اور وہاں اس نے عمرہ کرلیا تو اب یہ شخص مکی ہوگیا اور چوں کہ اہل مکہ کا میقات حرم ہے، اس لیے اس کا میقات جم موگا، ہاں اگر وہ میقات بھی حرم ہوگا، لیکن چونکہ یہ شخص احرام کے بغیر اپنے میقات سے تجاوز کر گیا ہے، اس لیے اس پر دم واجب ہوگا، ہاں اگر وہ شخص وقوف کیا تو اس کا حکم آفاتی کے حکم کی طرح ہے اور تلبیہ کہنے یا نہ کہنے کی صورت میں یہاں بھی امام صاحب اور صاحبین مُؤسَّدُیم کا وہی اختلاف ہے جو آفاقی کے حتم میں ہے۔





کی کے لیے ج اور عمرہ کے احرام کو جمع کرنا درست نہیں ہے، بلکہ بیاس کے تن میں جنایت ہے، ای لیے اس باب کو باب البخایات کے بعد بیان کیا جارہا ہے۔

قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحَانِكُمْ أَيْهُ إِذَا أَحْرَمَ الْمَكِّيُّ بِعُمْرَةٍ وَ طَافَ لَهَا شَوْطًا ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يَرْفُضُ الْحَجَّ، وَ عَلَيْهِ لِرَفْضِهِ دَمَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَانُكُمْ أَيْهُ وَ مُحَمَّدٌ رَحَانُكُمْ أَيْهُ رَفْضُ الْعُمْرَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَ لَوَفْضِهَا وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَانُكُمْ أَيْهُ وَ مُحَمَّدٌ رَحَانُكُمْ الْعُمْرَة أَوْلُ الْعُمْرَة وَ مُحَمَّدٌ رَحَانُكُمْ الْعُمْرَة أَوْلُ الْمُحْمَّةِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَشُولُوعٍ، وَالْعُمْرَة أَوْلُ بِالرَّفْضِ، لِأَنَّهَا أَدْنَى حَالًا وَ أَقَلُّ أَعْمَالًا وَ أَيْسَرُ قَضَاءً لِكُونِهَا غَيْرَ مُوقَّتَةٍ.

تروی کا دران کا ایک شوطواف کرے جج کا احرام باندھ اوراس کا ایک شوط طواف کرے جج کا احرام باندھ اور اس کا ایک شوط طواف کرے جج کا احرام باندھ لیا تو وہ شخص جج کوترک کر دے اور ترک بچ کی وجہ ہے اس پر ایک دم واجب ہے اور اس پر جج اور عمرہ بھی لازم ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ عمرہ کوختم کرنا ہمیں زیادہ پندیدہ ہے۔ اور وہ شخص عمرہ کی قضاء کرلے اور عمرہ ختم کرنے کی وجہ ہے اس پر ایک دم لازم ہوگا، کیوں کہ ان میں سے ایک کوختم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کی کے حق میں ان دونوں کو جمع کرنا مشروع نہیں ہے اور عمرہ کوختم کرنا زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ وہ کم رتبہ ہے، قبیل الاعمال ہے اور اس کی قضاء آسان ہے، اس لیے کہ وہ موقت نہیں ہے۔

اللغات

﴿ يو فض ﴾ ترك كرد ، چيوز د ، د فض ﴾ چيوز نا .

## كى كے ليے فج وعمرہ كوايك احرام ميں جمع كر كے فج ندكرنے كى سزا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تلی نے عمرہ کا احرام باندھا اور اس نے عمرے کا طواف شروع کردیالیکن ایک شوط طواف کرنے کے بعد اس نے احرام کو حج کی طرف منسوب کر کے حج کی نیت کرلی تو حضرت امام اعظم مزائفی کے بہاں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مخص حج کو اور اس کی نیت کو منسوخ کردے اور ترک عمرہ کی وجہ سے ایک دم دیدے اس کے بعد پھر حج اور عمرہ

#### 

حضرات صاحبین بیشانی کا مسلک بیہ ہے کہ بیخض عمرہ کوترک کردے اور بعد میں اس کی قضاء کرلے، اور ترک عمرہ کی وجہ سے سر دست اس پر ایک دم لازم ہوگا، کیوں کہ جج اور عمرہ میں سے کسی ایک کوترک کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ محرم کی ہے اور کسی کے لیے جج اور عمرہ کو جمع کرنا درست نہیں ہے، اس لیے اس شخص پر جج اور عمرہ میں سے ایک کوترک کرنا ضروری ہے اور ہم بید دکھ رہ ہیں کہ عمرہ کوترک کرنا جج کی بہ نبیت زیادہ آسان ہے، کیوں کہ عمرہ کا مرتبہ جج سے کم ہے، عمرہ عمل کے حساب سے جج سے مخضر ہے اور عمرہ کسی بھی وقت کے ساتھ موقت نہیں ہے، بلکہ ہمہ وقت عمرہ کیا جاسکتا ہے، اس لیے جج کے بالمقابل عمرہ کا ترک آسان ہے، البذا ترک میں عمرہ جج پرفائق اور اس سے مقدم ہوگا اور کی شخص عمرہ ہی کوترک کرے گا۔

وَ كَذَا إِذَا أَخْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ بِالْحَجِ وَ لَمْ يَأْتِ بِشَنِي مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لِمَا قُلْنَا، فَإِنْ طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ ثُمَّ أَخْرَمَ بِالْحَجِ رَفَضَ الْحَجَّ بِلَا حِلَافٍ، لَأَنَّ لِلْأَكْثِرِ حُكْمَ الْكُلِّ فَتَعَذَّرَ رَفُضُهَا كَمَا إِذَا فَرَعَ مِنْهَا، وَ كَذَلِكَ إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَمَ الْكُلِّ فَيْ الْمُكَلِّ فَتَعَلَّرَ رَفُضُ الْحَجِ لِلَا عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَمَ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا أَنَّ إِخْرَامَ الْعُمْرَةِ قَدُ تَأَكَّدَ بِأَدَاءِ شَيْعٍ مِنْ أَعْمَالِهَا، وَ إِخْرَامَ الْحَجِ لَمْ يَتَأَكَّدُ، وَ رَفْضُ غَيْرِ الْمُتَأَكِّدِ أَيْسَرُ، وَ لِأَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ وَالْحَالَةُ هٰذِهِ إِبْطَالَ الْعَمَلِ، وَ فِي رَفْضِ الْحَجِ امْتِنَاعٌ عَنْهُ، وَ عَلَيْهِ دَمَّ بِالرَّفْضِ أَيَّهُمَا رَفَضَةً، لِأَنَّةُ تَحَلَّلَ قَبْلَ أَوَانِهِ لِتَعَذَّرُ الْمُضَيِّ فِيْهِ فَكَانَ فِي رَفْضِ الْحَجِ امْتِنَاعٌ عَنْهُ، وَ عَلَيْهِ دَمَّ بِالرَّفْضِ أَيَّهُمَا رَفَضَةً، لِأَنَّة تَحَلَّلَ قَبْلَ أَوانِهِ لِتَعَذَّرِ الْمُضَيِّ فِيْهِ فَكَانَ فِي رَفْضِ الْحَجِ قَضَاءُهُ وَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةِ قَضَاءَهَا لَا غَيْرُ، وَ فِي رَفْضِ الْحَجِ قَضَاءُهُ وَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةِ قَضَاءَهَا لَا غَيْرُ، وَ فِي رَفْضِ الْحَجِ قَضَاءُهُ وَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةِ قَضَاءَهَا لَا غَيْرُ، وَ فِي رَفْضِ الْحَجِ قَضَاءُهُ وَ عُمْرَةً، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُحْتِ الْحَجِ .

ترفیجملی: اورایسے ہی جب کسی نے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد جج کا احرام باندھ لیا اور عمرہ کے افعال میں سے پھنہیں اداء کیا، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔ لیکن اگر عمرہ کا چار شوط طواف کرنے کے بعد اس نے جج کا احرام باندھا تو وہ خض بلااختلاف کے جج کو ترک کردے، اس لیے کہ اکثر کوکل کا حکم حاصل ہے لہذا عمرہ کوختم کرنا دشوار ہے، جبیسا کہ اس صورت میں جب عمرہ سے فارغ ہوجائے۔ اور امام ابوضیفہ را ایش کی نزد یک ایسے ہی جب کس نے چار اشواط سے کم عمرہ کا طواف کیا۔

امام صاحب الشيئة كى دليل يہ ہے كہ افعال عمرہ ميں سے پچھ بھى اداء كرنے سے عمرہ كا احرام مؤكد ہوگيا اور حج كا احرام مؤكد نہيں ہوا اور غيرمؤكد كوختم كرنا زيادہ آسان ہے۔ اور اس ليے بھى كہ عمرہ كوختم كرنے ميں جبكہ اسے شروع كر چكا ہے كمل كو بطل كرنا ہے اور حج كوختم كرنے ميں اس سے زُكنا ہے۔ اور ترك كرنے كى وجہ سے اس شخص پر دم واجب ہوگا خواہ وہ كى كو بھى ترك كرے، اس ليے كہ وہ شخص اس كے وقت سے پہلے طال ہوگيا، كيول كہ اس كو پوراكرنا دشوار ہے لہذا يہ محصر كے معنى ميں ہوگيا، البت عمرہ جھوڑنے ميں صرف عمرہ كى قضاء واجب ہے، اس ليے كہ وہ شخص جج فوت كرنے والے كے حكم ميں ہے۔

## ر أن البداية جلدا على المنظمة من من المنظمة المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة المنا

#### للغات:

﴿ الله اط ﴾ چکر، پھیرے۔ ﴿ تا تحد ﴾ پختہ ہو گیا۔ ﴿ تحلّل ﴾ احرام کھول دیا۔ ﴿ او ان ﴾ وقت مقرر۔ ﴿ مضى ﴾ چلتے رہنا، جاري رکھنا۔

#### فدكوره بالاصورت ميس عمره ترك كرف كاجرمانه:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخف نے پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کے افعال اداء کرنے سے پہلے ہی اس نے جج کا احرام باندھ لیا تو اب امام صاحب اور صاحبین سب کے ہال متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ شخص عمرہ کوئڑک کردے، کیوں کہ عمرہ حج سے کم رتبہ ہے اور اس کا ٹرک آسان ہے۔

اورا گرعمرہ کے چار شوط طواف کرنے کے بعد کسی نے جج کا احرام باندھا تو اس کے لیے حضرات فقہاء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ شخص حج کو ترک کردے اور عمرہ کو ترک کردے اور للا کشو حکم الک کے حت اکثر کوکل کا درجہ حاصل ہے، اس لیے گویا کہ اس نے عمرہ کا طواف مکمل کرلیا ہے اور طواف ہی عمرہ کی اصل ہے اس لیے اب عمرہ کوترک کرنا مشکل ہے تو حج کوترک کیا جائے گا۔
لیے اب عمرہ کوترک کرنا دشوار ہے، لہٰذا اس صورت میں جب عمرہ کوترک کرنا مشکل ہے تو حج کوترک کیا جائے گا۔

و کذلك النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عمرہ کے چار شوط کی بجائے تین ہی شوط پورا کرنے کے بعد حج کا احرام باندھ لیا تو بھی امام اعظم والٹیلا کے یہاں عمرہ کو ترک نہ کرے۔ لیکن صاحبین کے یہاں اس صورت میں وہ شخص عمرہ ہی کو ترک کرے گا، کیوں کہ اب اس کا ترک آسان ہے۔ امام صاحب والٹیلا کی دلیل ہیہ کہ جب اس شخص نے عمرہ کے افعال میں سے کچھادا، کرلیا تو اب اس کے عمرے کا احرام مؤکد ہوگیا، اور چوں کہ اس نے حج کے افعال اداء کرنا شروع ہی نہیں کیا ہے اس لیے دہ شخص عجم موکد کو ترک کرنا موکد کو ترک کرنے کی بہ نبیت زیادہ آسان ہے، اس لیے دہ شخص غیرموکد کو ترک کرنے گئی بہ نبیت زیادہ آسان ہے، اس لیے دہ شخص غیرموکد کو ترک کرنے گئی جہ کو ترک کرے گا۔

اس سلیلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ وہ شخص عمرہ کے افعال شروع کر چکا ہے اور جج کے افعال کوشروع نہیں کیا اب اگر وہ عمرہ کوترک کرتا ہے تو شروع کر دہ افعال کو باطل کرنا لازم آئے گا اور اگر جج کوترک کرتا ہے تو شج سے رکنا لازم آتا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی چیز سے رکنا کسی چیز کے باطل کرنے کی ہے نسبت آسان ہے اس لیے طواف عمرہ کے تین شوط مکمل کرنے کی صورت میں بھی وہ شخص حج ہی کوترک کرے نہ کہ عمرہ کو۔

بہرحال چاہے وہ مج کوترک کرے یا عمرہ کو، اس ترک کی وجہ سے اس پر ایک دم لازم ہوگا، کیوں کہ وہ شخص وقت یعنی ادائیگی ارکان سے پہلے حلال ہونے کی صورت میں دم واجب ہوتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں اس شخص پر دم واجب ہوگا، نیز میشخص محصر کے معنی میں ہوگیا ہے یعنی جس طرح دشن وغیرہ کی وجہ سے کوئی شخص حج سے یا عمرہ سے رک گیا ہوتو اس پر وقت سے پہلے حلال ہونے کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے، اس طرح قبل از وقت حلال ہونے کی وجہ سے اس شخص پر بھی دم واجب ہوگا۔

## ر آن البداية جلدا ير الماري الماري على الماري

الآ أن النع اس كا حاصل يه به كداگراس نے عمره كوترك كيا تو اس پرصرف عمره كى قضاء واجب ہوگى۔اوراگر حج كوترك كيا تو اس پر حج كى قضاء واجب ہوگا اور حج كے ساتھ ساتھ عمره بھى واجب ہوگا ،اس ليے كديد فخض حج كوفوت كرنے والے كى طرح كيا تو اس پر حج كى قضاء واجب ہوگى واجب ہوتى ہے۔ ہوتى ہے۔

وَ إِنْ مَضَى عَلَيْهِمَا أَجْزَأَهُ، لِأَنَّهُ أَدَّى أَفْعَالَهُمَا كَمَا الْتَزَمَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ مَنْهِي عَنْهُمَا، وَالنَّهُي لَا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الْفَعْلِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا، وَ عَلَيْهِ دَمَّ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ النَّقْصَانُ فِي عَمَلِهِ لِارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَ الْفَعْلِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا، وَ عَلَيْهِ دَمَّ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّةُ تَمَكَّنَ النَّقْصَانُ فِي عَمَلِهِ لِارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَ عَنْهُ، وَ هَذَهُ شُكْرٍ.

#### اللغاث:

﴿التزم ﴾ این ف مالیا ہے۔ ﴿تحقق ﴾ ثابت ہونا۔ ﴿جبر ﴾ تلافی۔

#### مْرُوره بالاصورت مين دونون عبادتون كوهمل كريني كاحكم:

مسکات بالکل واضح ہے کہ اگر کی نے تج اور عمرہ دونوں کوا داء کرلیا تو دونوں کے دونوں اداء ہوجا کیں گے، اس لیے کہ جس طرح اداء کرنے کا التزام کیا تھا اس نے دونوں کواس کے مطابق اداء کرلیا، گر چوں کہ اسے ایک ساتھ جج اور عمرہ کواداء کرنے سے معنع کیا گیا ہے، اس لیے ممانعت اور منہی عنہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس شخص پر دم واجب ہوگا اور صرف وجوب دم سے کام چلی جائے گا اور نہ تو اس کے تج پر کوئی اثر پڑے گا اور نہ ہی عمرہ پر، کیوں کہ نہی اور ممانعت تحقق فعل اور وجو دِفعل سے مانع نہیں ہوتی، اس لیے اس کی حالا فی ہوجائے گا۔ ہوتی، اس لیے اس کی حالا ہی موجائے گا۔ ہوتی، اس لیے اس کی حالا ہی کہ وجہ سے اس کی حالا ہی ہوجائے گا۔ و ھذا اللح فرماتے ہیں کہ کئی جج اور عمرہ کو جمع کرنے کی وجہ سے جو دم دے گا وہ دم دم جبر ہوگا اور اس کے حقق صرف اور صرف فقراء ہوں گے اور خود کی کواس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے برخلاف چونکہ آفاتی کے لیے دونوں کو جمع کرنا درست اور جائز ہے اس لیے جاس کی وجاسے ہوگا۔ وراستعال کرنے کی اجازت ہوگی۔ درست اور جائز ہے اس لیے جاس کی وجاسے خود اس میں سے کھانے اور استعال کرنے کی اجازت ہوگی۔

وَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِحَجَّةٍ أُخْرَى، فَإِنْ حَلَقَ فِي الْأُولَى لَزِمَتُهُ الْاَخْرَى، وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ، وَ فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْأَكْوَى، وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ، وَ قَالَا إِنْ لَمْ يُقَصِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْأَكْوَى، وَ قَالَا إِنْ لَمْ يُقَصِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْأَكُوى، وَ قَالَا إِنْ لَمْ يُقَصِّرُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ إِحْرَامَي الْحَجِّ أَوْ إِحْرَامَي الْعُمْرَةِ بِدُعَةٌ، فَإِذَا حَلَقَ فَهُوَ إِنْ كَانَ نُسُكًا

## ر أن الهداية جلد العالم العال

فِي الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ فَهُوَ جِنَايَةٌ عَلَى النَّانِيُ ، لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ فَلَزِمَهُ الدَّمُ بِالْإِجْمَاعِ، وَ إِنْ لَمْ يَحُلِقُ حَتَّى حَجَّ فِي الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ وَ ذَٰلِكَ يُوْجِبُ الدَّمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَنَّ عَلَى مَا ذَكُرْنَا فَلِهَاذَا سُوِّيَّ بَيْنَ التَّقْصِيْرِ وَ عَدْمِهِ عِنْدَةً، وَ شُرِطَ التَّقْصِيْرُ عِنْدَهُمَا .

توریحی : جس شخص نے جج کا احرام باندھا تھا پھر یوم نحرکو دوسرے جج کا احرام باندھ لیا، تو اگر اس نے پہلے جج میں صلق کر لیا ہوتو اس پر دوسرا جج لازم ہوگا، اور امام صاحب والشملائے یہاں اس پر ایک دم بھی لازم ہوگا خواہ وہ بال کتروائے یا نہ کتروائے، لیکن حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اس نے قصر نہیں کرایا تو اس پر پھر بھی نہیں لازم ہوگا، اس لیے کہ جج یا عمرہ کے دواحراموں کو جع کرنا بدعت ہے۔ پھر جب اس نے حلق کر لیا تو بیحل ہر چند کہ احرام اقل میں نسک ہے، لیکن احرام طافی پروہ جنابیت ہے، اس لیے کہ یہ حلق اس کے وقت کے علاوہ میں ہے لہذا بالا تفاق اس پر دم واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے حلق نہیں کیا یہاں تک کہ آئندہ سال اس نے جج کیا تو اس نے احرام اقل میں صلق کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا اور بیتا خیرامام ابوحنیفہ والشمائے کے یہاں موجب دم ہوگا۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں کوئی چیز نہیں واجب ہوگی جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اس لیے امام صاحب والشمائے کے یہاں قصر اور عدم اس مصاحب والشمائے کے یہاں قصر اور عشرات صاحبین کے یہاں قصر کرانے کی شرط لگائی گئی ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿قصر ﴾ بال كوائ - ﴿قابل ﴾ آكنده - ﴿سوّى ﴾ برابرى كى كئ ب-

## ج ك دوران بعد ازحلق دوسرا احرام باند صف كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تخص نے جج کا احرام باندھا اس کے بعد یو منح یعنی دسویں ذی الحجہ کو اس نے آئندہ سال کے بعد وہ بارہ جج کا احرام باندھ لیا اتو اس کی دوشکلیں ہیں (۱) اس نے پہلے جج میں حلق کرایا ہے، (۲) یا نہیں کرایا، اگر پہلی صورت ہے یعنی اس نے پہلے جج کا حلق کرالیا ہے تو اس پر دوسرا جج لازم ہوجائے گا اور کوئی دم وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ حلق کرائے ہو تب کراکے وہ مخص پہلے جج کا حلق نہ کرایا ہو تب بھی اس پر دوسرا جج لازم ہوگا، البت اس صورت میں امام اعظم ولیٹھائے کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا خواہ اس نے قصر کرایا ہو یا نہ کرایا ہو، حصرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے جج کا احرام باندھنے کے بعد اس نے حلق یا قصر نہیں کیا ہے تو اس پر دم نہیں واجب ہوگا۔ دلیل میہ ہے کہ جج یا عمرہ کے دواحراموں کو جمع کرنا بدعت ہے، اب اگر اس شخص نے دوسرے جج کا احرام باندھنے کے بعد حلق کرائیا تو ہر چند کہ یہ حلق احرام اول سے نگلنے کے لیے ہے، لیکن دوسرے جج کے احرام کے حق میں میں جاتی ہوئا۔ اس لیے کہا تھا کرائیا ہو واجب ہوگا۔ اس لیے کہا کہ اس نے قبل از وقت حلق کرائیا ہے اور اس کے احرام سے نگلنے کا وقت ہی نہیں ہوا، اس لیے گویا کہ اس نے قبل از وقت حلق کرائیا ہے اور اس نے احرام سے نگلنے کا وقت ہی نہیں موا، اس لیے گویا کہ اس نے قبل از وقت حلق کرائیا ہوگا۔ اس لیے کہا ہی دوسرے جج کا حلق نہیں کیا تھا یہاں تک کہ آئندہ سال اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس میں جونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس میں جونکہ اس کے دوسرا جب کرلیا تو اس میں جونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس میں کی خواد میں کو اس کی میں کے دوسرا جس کی کی دوسرا جس کی کہ کی دوسرا کے کی خواد میں کے دوسرا کے کی کو کی کی دوسرا کے کی حال کی کی کی دوسرا کے کی کو کو کو کی کی دوسرا کے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی

## 

جج اول کے حلق کواس کے وقت سے موخر کر دیا ہے، اس لیے امام صاحب راتی ایک اس صورت میں دم واجب ہوگا، کیوں کہ افعال جج میں تاخیر ان کے یہاں موجب دم ہے، اس لیے دوسرے جج کے احرام کے بعد خواہ محرم حلق کرے یا نہ کرے بہر دوصورت ان کے یہاں دم واجب ہوگا، کیوں کہ دسرے جج کا احرام با ندھنا ہی تاخیر کا سبب ہے، اور صاحبین کے یہاں افعال جج میں تاخیر چونکہ موجب دم نہیں ہے، اس لیے ان کے یہاں وجوب دم کے لیے احرام ثانی کے بعد حلق کرنا شرط ہے، کیوں کہ اس صورت میں بیطق احرام ثانی پر جنایت ہوگا اور اگر حلق نہیں کرایا تو پھر جنایت نہیں ہوگا، اس لیے دم بھی واجب نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ إِلاَّ التَّقْصِيْرَ فَأَحُرَمَ بِأُخُرَى فَعَلَيْهِ دَمٌّ لِإِخْرَامِهٖ قَبْلَ الْوَقْتِ، لِأَنَّةُ جَمَعَ بَيْنَ إِخْرَامَيِ الْعُمْرَةِ، وَ هَذَا مَكُرُونَّ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ وَهُوَ دَمُ جَبْرٍ وَكَفَّارَةٍ.

ترجمه: اور جوخف سرمنڈانے کے علاوہ اپنے عمرہ (کے تمام افعال) سے فارغ ہوگیا اور اس نے دوسرے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ اس نے قبل از وقت احرام باندھا ہے، کیوں کہ اس نے عمرہ کے دواحراموں کو جمع کر دیا ہے اور یفعل مکروہ ہے، اس لیے اس پر دم لازم ہوگا اور بیروم جراور کفارہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿تقصير ﴾ بال كتروانا - ﴿جبر ﴾ تلافي ـ

#### دوعرول كوايك احرام ميل جمع كرف كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حلق یا قصر کے علاوہ عمرہ کے جملہ افعال سے فارغ ہوگیا اور اس نے دوسرے عمرے کا احرام باندھ لیا تو اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ احرام ثانی کا وقت حلق یا قصر کے بعد ہے، لیکن حلق سے پہلے احرام باندھ کر اس نے وقت سے پہلے احرام باندھا ہے اور عمرہ کے دواحراموں کو جمع کر دیا ہے اور حج یا عمرہ کے دواحراموں کو جمع کرنا بدعت اور مکروہ ہے، اس لیے فعل مکروہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا۔

وَ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ لَزِمَاهُ، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشُرُوعٌ فِي حَقِ الْافَاقِيّ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيْهِ فَيَصِيْرُ بِذَلِكَ قَارِنَا، لَكِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ فَيَصِيْرُ مُسِيْئًا فَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ لَمْ يَأْتِ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَهُو رَافِضً لِغُمْرَتِه، لِلَّنَّةُ تَعَلَّرُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا إِذْهِي مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحَجِّ غَيْرُ مَشُرُوعَةٍ، فَإِنْ تَوَجَّةَ إِلَيْهَا لَمْ يَكُنْ رَافِضًا حَتَّى يَقِفَ وَقَدْ ذَكُونَاهُ مِنْ قَبْلُ.

تر جملے: اور جس آفاقی نے جج کا احرام باندھا پھر اس نے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اس پر دونوں لازم ہوں گے، اس لیے کہ جج اور عمرہ کو جمع کرنا آفاقی کے حق میں مشروع ہے اور مسئلہ آفاقی ہی کے متعلق ہے، لہذا وہ آفاقی اس کے ذریعے قارن ہوجائے گا، لیکن

## ر آن الهداية جلدا على المستخدمة من من من المام في بيان ين على المام في بيان ين على المام في المام في المام في

اس نے خلاف سنت کام کیا ہے، اس لیے وہ گنہگار ہوگا۔ پھر اگر اس نے وقوف عرفات کرلیا اور افعال عمرہ ادا نہیں کئے تو وہ اپنے عمرہ کوختم کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے کہ اب اس پرعمرہ کواداء کرنا دشوار ہے، کیوں کہ جج پربینی ہوکر عمرہ مشروع نہیں ہے۔اوراگر شخص عرفات کی طرف متوجہ ہوا تو وہ عمرہ کو چھوڑنے والانہیں ہوگا یہاں تک کہ وقوف عرفہ کر لیے اور ہم اسے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ درستہ وہ

> \_ ﴿ اهلَّ ﴾ في كنيت كى ـ ﴿ لزما ﴾ دونول لازم مول كي ـ ﴿ مسينًا ﴾ غلط كام كرنے والا۔

## آفاقی کے لیے احرام حج میں عمرہ کوشامل کر لینے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آفاتی نے جج کا احرام باندھا اور افعال جج اداء کرنے سے پہلے پہلے اس نے عمرہ کا بھی احرام باندھ لیا تو چونکہ بیشخص آفاتی ہے اور آفاقی کے حق میں جج اور عمرہ دونوں کو جع کرنا مشروع ہے، اس لیے اس پر جج اور عمرہ دونوں چیزیں لازم ہوں گی اور ایسا کرنے سے آفاقی قارن لیعنی قران کرنے والا ہوجائے گا، مگر چوں کہ اصل اور سقت یہ ہے کہ قران میں احرام عمرہ اور افعال عمرہ کو افعال جج پر مقدم کیا جائے لیکن اس شخص نے اس کا الٹا کر کے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے یہ شخص گنہگار ہوگا اور اس پر ترک سنت کا وبال عائد ہوگا۔

اب اگر جج کا احرام باند ھنے کے بعد اس نے عمرہ کے افعال نہیں اداء کیے اور سید ھے عرفات جاکر وقوف عرفہ کرلیا تو اس کا عمرہ ختم ہوجائے گا، اس لیے کہ وقوف عرفہ کے بعد عمرہ کی ادائیگی معتذر ہے اور وہ اس طرح کہ اب اگر وہ عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ عمرہ کو جج پر ببنی کرتا ہے اور جج پر عمرہ کو بنی کرنا مشروع نہیں ہے، اس لیے وقوف عرفہ کے بعد اس کا عمرہ ختم ہوجائے گا اور اگر اس شخص نے عرفات کا مرخ کیا اور وہاں کے لیے نکلالیکن وقوف عرفہ نہیں کیا تو صرف نکلنے اور عرفات کی طرف متوجہ ہونے سے اس کا عمرہ ختم نہیں ہوگا اور وقوف عرفہ ہونے عرفہ نہیں کہلائے گا۔

فَإِنْ طَافَ لِلْحَجِّ ثُمَّ أَخُرَمَ بِعُمْرَةٍ فَمَضَى عَلَيْهِمَا لَزِمَاهُ وَ عَلَيْهِ دَمْ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشُرُوعٌ عَلَى مَا مَرَّ فَصَحَّ الْإِحْرَامُ بِهِمَا، وَالْمُرَادُ بِهِذَا الطَّوَافِ طَوَافُ التَّحِيَّةِ وَ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بَرُكُنِ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ بَتُرُكِهِ شَيْءٌ، وَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِمَا هُوَ رُكُنْ يُمْكِنَهُ أَنْ يَأْتِي بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ بِأَفْعَالِ الْحُمْرة ثُمَّ بِأَفْعَالِ الْحُمْرة عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ، فَلَوْ مَطٰى عَلَيْهِمَا جَازَ وَ عَلَيْهِ دَمَّ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا وَهُو دَمُ كُفَّارَةٍ وَ جَبْرٍ هُو الصَّحِيْحُ، لِأَنَّة بَانٍ بِأَفْعَالِ الْعُمْرة عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ مَا لَهُ وَا كُنْ يَعْمَلُ الْحَجِّ مَا وَهُو دَمُ كُفَّارَةٍ وَ جَبْرٍ هُو الصَّحِيْحُ، لِأَنَّة بَانٍ بِأَفْعَالِ الْعُمْرة عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِ

ترجملہ: اور اگر آفاتی نے جے کے لیے طواف قدوم کر لیا پھر عمرہ کا احرام باندھا اور ان دونوں کو کرگذرا تو وہ دونوں اس پر لازم ہوں گے۔ اور دونوں کو جمع کرنامشروع ہے جیسا کہ گذر چکا ہے ہوں گے۔ اور دونوں کو جمع کرنامشروع ہے جیسا کہ گذر چکا ہے لہٰذا ان دونوں کا احرام باندھنا ھیج ہے۔ اور اس طواف ہے طواف تحیہ مراد ہے اور وہ سنت ہے رکن نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے لہٰذا ان دونوں کا احرام باندھنا محمل ہوگا۔ اور جب اس نے رکن کو اداء نہیں کیا تو اس کے لیے میمکن ہے کہ افعال عمرہ کو اداء کرے اور اس

## ر ان الهداية جلد ص ير همال المعالم الم

کے بعد افعال جج اداء کرے، اسی لیے اگر اس نے دونوں کو کر لیا تو جائز ہے اور دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا اور بیدم کفارہ اور دم جبر ہے یہی صحیح ہے، اس لیے کہ بیٹخص من وجہافعال عمرہ کوافعال جج پرمبنی کر رہا ہے۔

#### افعال جج شروع كرلينے كے بعد عمره كا احرام بائد صنے كا تھم:

مئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی آفاتی نے جج کا احرام باندھا اور طواف قدوم کر لیا، اس کے بعد اس نے عمرہ کا احرام باندھا اور پھر
ان دونوں کو اداء کر دیا تو اس پر دونوں (جج اور عمرہ) لازم ہوں گے، کیوں کہ بیشخص آفاتی ہے اور آفاتی کے لیے دونوں کو جمع کرنا
مشروع ہے، اس لیے آفاقی کے حق میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام درست ہے، اس لیے اس پران دونوں کی ادا کیگی لازم ہوگی اور
اس کودم کفارہ اور دم جبراداء کرنا بڑے گا۔

والمواد بھذا الطواف النے فرماتے ہیں کہ متن میں جوطواف کرنے کی بات ہے اس سے طواف قد وم مراد ہاور طواف قد وم چونکہ سنت ہے، رکن نہیں ہے، ای لیے اس کوترک کرنے کی وجہ سے کچھ واجب نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ طواف قد وم اداء کر لینے کے بعد بھی اس کے لیے علی التر تیب عمرہ اور اس کے بعد جج کے افعال اداء کرنا درست ہے اور دونوں کو کمل کرنے کی صورت میں اس پر بطور جبر و کفارہ ایک دم واجب ہوگا، یہاں سے وضاحت ضروری ہے کہ جج اور عمرہ کو جمع کرنے کی وجہ سے آفاقی پر جودم واجب ہوتا ہے وہ دم شکر کہلاتا ہے لیکن صورت مسئلہ میں اس پر واجب ہونے والے دم کو دم جبر و کفارہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے کہ من وجہ سے خص افعال عمرہ کو افعال جج پر مبنی کر رہا ہے، کیوں کہ اگر چہ طواف قد وم سنت ہے لیکن چوں کہ وہ افعال حج میں سے ہے، اس لیے اسے اداء کرنے کے بعد عمرہ کو اداء کرنا کمروہ ہوگا اور اس کرا جت کی تلافی کے لیے اسے دم دینا پڑے گا، لہذا میں میں سے ہے، اس لیے اسے اداء کرنے کے بعد عمرہ کو اداء کرنا کمروہ ہوگا اور اس کرا جت کی تلافی کے لیے اسے دم دینا پڑے گا، لہذا میں مدم جبر ہوگا نہ کہ دم شکر۔

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَضَ عُمْرَتَهُ، لِأَنَّ إِحْرَامَ الْحَجِّ قَدْ تَأَكَّدَ بِشَىءٍ مِنْ أَعْمَالِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَطُفُ لِلْحَجِّ، وَ إِذَا رَفَضَ عُمْرَتَهُ يَقْضِيْهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ فِيْهَا وَ عَلَيْهِ دَمَّ لِرَفْضِهَا.

ترجیمان اور (اس آفاقی) کے لیے اپنے عمرہ کوتوڑنامتی ہے، اس لیے کہ جج کے پچھا عمال کر لینے سے اس کا احرام موکد ہوگیا ہے برخلاف اس صورت کے جب اس نے جج کا طواف نہ کیا ہو۔ اور جب عمرہ کوتوڑ دیا تو اس کی قضاء کرے اس لیے کہ اسے شروع کرناضچے ہے۔ اور عمرہ توڑنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہے۔

#### اللغات:

﴿ يرفض ﴾ چھوڑ دے۔ ﴿ لم يطف ﴾ طواف نہيں كيا۔

#### وضيح

سیمسکلہ ماقبل میں بیان کردہ مسکلے کا خلاصہ اور تتمہ ہے جس کا حاصل سیہ ہے کہ جب آفاقی نے جج کے لیے طواف قد وم کرنے کے بعد عمرہ کا احرام باندھا تو اسے چاہیے کہ جج اور عمرہ دونوں کو ککمل نہ کرے بلکہ عمرہ کوتوڑ دے اور بعد میں اس کی قضاء کرلے ،عمرہ

## 

کوتوڑنا اس کے حق میں بہتر اور مستحب ہے کیوں کہ اس سے پہلے وہ حج کے افعال میں سے طواف قدوم اداء کر چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے حج کا احرام موکد ہوگیا ہے، للہذا اسے چاہیے کہ صرف حج ہی کرے، عمرہ نہ کرے، مگر چوں کہ احرام باندھ لینے کے بعد اس کے لیے عمرہ شروع کرنا صحیح ہے، اس لیے توڑنے کی صورت میں اس پرعمرہ کی قضاء لازم ہوگی اور عمرہ توڑنے کی وجہ سے دم بھی واجب ہوگا۔

وَ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ لَزِمَتُهُ لِمَا قُلْنَا، وَ يَرْفَضُهَا أَيْ يَلْزَمُهُ الرَّفْضُ، لِأَنَّهُ قَدْ أَذْى رُكُنُ الْحَجِّ فِيَصِيْرُ بَانِيًا أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَ قَدْ كَرِهَتِ الْعُمْرَةُ فِي هلِذِهِ الْأَيَّامِ أَيْضًا عَلَى مَا نَذْكُرُ فَلِهَذَا يَلْزَمُهُ رَفْضُهَا.

تروجی اور جس شخص نے یوم النحریا ایام تشریق میں عمرہ کا احرام باندھا تو اس پر عمرہ لازم ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کرآئے ہیں۔ اور وہ شخص عمرہ کو تو ژدے لینی اس پر تو ژنا لازم ہوگا ، اس لیے کہ وہ حج کا رکن اداء کر چکا ہے، لہٰذا (نہ تو ژنے کی صورت میں) وہ شخص ہر طرح سے افعال عمرہ کو افعال حج پر بنی کرنے والا ہوگا۔ اور پھران ایام میں عمرہ کرنا مکروہ بھی ہے جسیا کہ ہم بیان کریں گے، اسی لیے اس پر عمرہ کو تو ژنا لازم ہے۔

#### ايام تشريق مين عمره كااحرام باندهي والے كاتھم:

ایام تشریق اور یوم النحر وغیرہ میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، تاہم اگر کوئی ایساشخص جس نے جج کا احرام باندھ رکھا ہواور افعال جج اواء کررہا ہواگر وہ شخص ان ایام میں عمرہ کا احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے ہے اس پرعمرہ لازم ہوجائے گا، کیکن اس کے لیے عمرہ کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، کیوں کہ ان ایام میں عمرہ اداء کرنا مکروہ ہے، اس لیے مذکورہ عمرہ کو ترک کرنا اس پر واجب ہوگا۔ اور اس لیے بھی ترک عمرہ واجب ہوگا کہ وہ شخص جج کا اہم رکن یعنی وقوف کر چکا ہے، اب اگر وہ عمرہ کو بھی اداء کرے گا تو ہراعتبار سے افعال عمرہ کو افعال جج پر مبنی کرنا درست نہیں ہے افعال عمرہ کو افعال جج پر مبنی کرنا درست نہیں ہے اس لیے صورت مسئلہ میں ترک عمرہ کے علاوہ اس کے لیے دوسراکوئی راستہ نہیں۔

فَإِنْ رَفَضَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفُضِهَا وَ عُمْرَةٌ مَكَانَهَا لِمَا بَيَّنَا فَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ، لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهَا وَهُو كُونُهُ مَشْغُولًا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ بِأَدَاءِ بَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ فَيَجِبُ تَخْلِيْصُ الْوَقْتِ لَهُ تَعْظِيْمًا وَ عَلَيْهِ دَمٌ وَهُو كُونُهُ مَشْغُولًا فِي الْإِحْرَامِ أَوْ فِي الْأَعْمَالِ الْبَاقِيَةِ، قَالُوا وَ هَذَا دَمُ كُفَّارَةٍ أَيْضًا، وَ قِيلَ إِذَا حَلَقَ لِلْحَجِّ ثُمَّ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا، إِمَّا فِي الْإِحْرَامِ أَوْ فِي الْأَصْلِ، وَقِيلَ يَرْفَضُهَا اِحْتِرَازًا عَنِ النَّهْيِ، قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ مَشَائِخُنَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَ قِيلَ يَرْفَضُهَا اِحْتِرَازًا عَنِ النَّهْيِ، قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ مَشَائِخُنَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَقِيلَ يَرْفَضُهَا الْحِتِرَازًا عَنِ النَّهْيِ، قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ مَشَائِخُنَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَقِيلَ يَرْفَضُهَا الْحِتِرَازًا عَنِ النَّهْيِ، قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ مَشَائِخُنَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَقِيلَ يَرْفَضُهَا الْحِتِرَازًا عَنِ النَّهْيِ، قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ مَشَائِخُنَا عَلَى هَذَا.

توجی ای ایک دم اوراس کی جگه ایک عمره کوترک کر دیا تو ترک عمره کی وجہ سے اس پرایک دم اور اس کی جگه ایک عمره واجب ہے،

ال دلیل کی وجہ جوہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اگر اس نے وہ عمرہ پورا کرلیا تو اے کافی ہوگا، اس لیے کہ کراہت ایک ایے معنی کی وجہ سے جوعمرہ کے علاوہ میں ہے اور وہ اس شخص کا ان ایام میں مابھی افعال جج کی ادائیگی میں مشغول ہونا ہے، لہذا تعظیم کی خاطر اس کے لیے وقت فارغ کرنا واجب ہے اور جج وعمرہ دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم لازم ہے، یا تو یہ جمع کرنا احرام میں ہے یا باتی اعمال جج میں مصرات مشائخ بی افرائی کے بیدم کفارہ بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جب اس نے جج کا حلق کرلیا پھر عمرہ کا احرام باندھا تو عمرہ کو نہ ترک کرے جیسا کہ یہی مبسوط میں ظاہراً بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہی سے بچج ہوئے اسے ترک کردے، فقید ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے اس کو اختیار کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿مكانها ﴾ ال كى جكد بر - ﴿تخليص ﴾ فالى كرنا - ﴿احتراز ﴾ بچا-

#### ندكوره بالاستله كي مزيد تفصيل:

اس سے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ جج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنے والے آفاقی کے حق میں عمرہ کو چھوڑنا اور ترک کرنا ہو ، پہل سے بہبال سے یہ بتارہے ہیں کہ جب اس آفاقی نے اس استجاب پرعمل کرلیا اور اس نے عمرہ کو ترک کر دیا تو اب ترک عمرہ کی وجہ سے اس پرایک دم لازم ہوگا اور عمرہ متر و کہ کی جگہ اور اس کے بدلے میں دوسرے عمرہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ لیکن اگر اس نے فدکورہ عمرہ کو ترک نہیں کیا، بلکہ اسے اداء کرلیا تو یہ ادائیگی درست اور جائز ہوگی، اس لیے کہ اس شخص کے حق میں فرکورہ عمرہ کی ادائیگی ایک ایے سبب کی وجہ سے تھی جو عمرہ میں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ میں ہے اور وہ سبب یہ ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے وقت کو خالی نہیں رکھ سکے گا جب کہ اس پر باتی افعال جج کی ادائیگی کے ادائیگی کے وقت کو فارغ رکھنا واجب ہے، لیکن عمرہ اداء کر کے اس نے ایسانہیں کیا تو بھی اس سے اس کے عمرہ کی ادائیگی اور اس کی صحت پر کوئی آئی نہیں آئے گی، کیوں کہ سبب کرا جہت عمرہ کے علاوہ میں ہے۔

بہرحال جب وہ عمرہ کو اداء کر لے گاتو حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ اداء کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم واجب ہوگا اور دونوں کو جع کرنا اور ایک ساتھ اداء کرنا یا تو احرام میں ہوگا بایں طور کہ وہ شخص حج کے لیے حلق کرانے سے پہلے عمرہ کا احرام باند ھے، یا یہ جمع حج کے باتی افعال یعنی ری جمار وغیرہ میں اجتماع کے حوالے سے ہوگا، بہرحال جمع ہوگا اور اس جمع کی وجہ سے اس شخص پردم کفارہ واجب ہوگا۔

وقیل النع اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اس آفاقی نے جج کے لیے حلق کرانے کے بعد طواف زیارت وغیرہ ہے مرہ کا احرام باندھا تو اس سلسلے میں حضرات فقہاء کی دورائیں ہیں (۱) بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اب وہ عمرہ کو ترک نہ کرے، بل کہ اداء کر لے، مبسوط کی ظاہری عبارت ہے بھی یہی واضح ہے (۲) لیکن بعض دوسرے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اس کے لیے ترک عمرہ ہی مستحب ہے، تا کہ وہ ان ایام میں عمرہ اداء کرنے سے متعلق وارد ہونے والی نہی سے ہے جائے ، فقیہ ابوجعفر آنے اس رائے کومشاکنے کی پہندیدہ رائے قرار دیا ہے۔

فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ فَإِنَّهُ يَرْفَضُهَا، لِأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَلِبَ إِخْرَامُهُ إِخْرَامُهُ إِخْرَامُهُ إِخْرَامُهُ إِخْرَامُ الْعُمْرَةِ عَلَى مَا يَأْتِيْكَ فِي بَابِ الْفُوَاتِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَيَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْأَفْعَالِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَضَهَا كُمَا لَوْ أَخْرَمَ بِعُمْرَتَيْنِ.

تروج بھلے: اوراگراس کا حج فوت ہوگیا پھراس نے عمرہ کا یا حج کا احرام باندھا تو وہ اے ترک کردے، اس لیے کہ فائتِ حج افعال عمرہ سے حلال ہوجاتا ہے اس کے احرام کے احرام عمرہ میں تبدیل ہونے سے جیسا کہ باب الفوائت میں ان شاء اللہ آئے گا۔ لہذا وہ شخص افعال کے اعتبار سے دوعمروں کو جمع کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے اس پر عمرہ کو ترک کرنا واجب ہے جیسا کہ اس صورت میں جب دوعمروں کا احرام باندھے ( تب بھی ایک کوترک کرنا واجب ہے )۔

اللغات: ﴿فاته ﴾ اس عنفا موليا-

## فائت فج کے لیے دوسری عبادت کا احرام باندھنے کا حکم:

مسئدیہ ہے کہ اگراس شخص کا ج فوت ہوگیا اور دوبارہ اس نے ج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اب اس کے لیے تھم یہ ہے کہ دوبارہ اس نے جس چیز کا احرام باندھا ہے اسے ترک کر دے، کیوں کہ جس شخص کا ج فوت ہوتا ہے وہ عمرہ کے افعال بجالا کر حلال ہوجاتا ہے اور اس کا احرام بھی عمرہ کے احرام میں تبدیل نہیں ہوتا، اب اگر اس نے دوبارہ ج کا احرام باندھا تھا تو چونکہ اس کا ج والا احرام باقی ہے اور احرام عمرہ میں تبدیل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ دو ج کو جمع کرنے والا ہوگا اور اگر دوبارہ عمرہ کا احرام باندھا تھا تو چوں کہ وہ افعال عمرہ کے ذریعے حلال ہورہا ہے، اس لیے اس اعتبار سے دوعمروں کو جمع کرنے والا ہوگا اور دو ج یا دوعمرہ دونوں میں سے ہرایک کو جمع کرنا درست نہیں ہے، اس لیے اس شخص کے حق میں دونوک فیصلہ یہ ہے کہ دوبارہ اس نے جس چیز کا بھی احرام باندھا تھا اسے ترک کردے۔

وَ إِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ يَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ إِحْرَامًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَضَهَا كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ، وَ عَلَيْهِ قَضَاوُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ فِيْهَا وَ دَمَّ لِرَفْضِهَا بِالتَّحَلُّلِ قَبْلَ أَوَانِهِ.

ترجمه: اوراگراس نے دوبارہ جج کااحرام باندھاتھا تو وہ احرام کے اعتبار سے دو حج کو جمع کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے اس پر اس حج کوترک کرنا واجب ہے جیسا کہ اس صورت میں جب کہ اس نے ایک ساتھ دو حج کااحرام باندھا ہو۔اور اس شخص پر اس کی قضاء واجب ہے، اس لیے کہ اس کوشروع کرنا تھے ہے اور اس کے وقت سے پہلے حلال ہوکراہے ترک کرنے کی وجہ سے دم بھی واجب ہے۔

عبارت کا حاصل تو اس سے پہلے والے مسئے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، یہاں صرف یہ یادر کھے کہ حج یا عمرہ دونوں میں سے وہ جس چیز کو بھی ترک کرے گا اس پر اس کی قضاء لازم ہوگی، کیوں کہ اس کو شروع کرنا درست ہے اور چوں کہ اسے ترک کر کے وہ شخص قبل از وقت حلال بھی ہور ہاہے، اس لیے اس حوالے سے اس پر ایک دم بھی لازم ہوگا۔

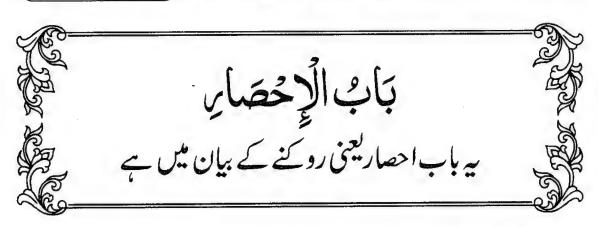

احصار بھی چوں کہ محرم کے حق میں جنایت ہے، اس لیے اسے باب الجنایات کے بعد علیحدہ باب کے تحت بیان کیا جار ہا ہے، احصاد کے لغوی معنی میں روکنا، منع کرنا۔

احصاد کے شرعی اور اصطلاحی معنی ہیں محرم کا دشمن یا بیاری یا کسی خوف کی بناء پر جج یا عمرہ کے افعال کی اوائیگی سے رک جانا۔

مُحْصَرُ اسم مفعول بمعنى وه خض جے روكا كيا ہو۔

وَ إِذَا أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُو ۗ أَوْ أَصَابَهُ مَرَضٌ فَمَنَعَهُ مِنَ الْمُضِيِّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلِيُّا اللَّهُ فِي كُونُ الْإِحْصَارُ إِلاَّ بِالْعَدُوِ، لِأَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْهَدِي شُرِعَ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ لِتَحْصِيلِ النَّجَاةِ، وَ بِالْإِحْلَالِ يَكُونُ الْإِحْصَارُ إِلاَّ بِالْمَرْضِ، وَ لَنَا أَنَّ اللَّهَ الْإِحْصَارِ وَرَدَتُ فِي الْإِحْصَارِ بِالْمَرْضِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللَّهَةِ فَي الْإِحْصَارِ بِالْمَرْضِ، وَ الْحَصُرُ بِالْعَدُوِّ، وَالتَّحَلُّلُ قَبْلَ أَوَانِهِ لِدَفْعِ الْحَرِّجِ الْاتِي مِنْ قِبَلِ امْتِدَادِ الْإِحْرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْمَرَامِ وَالْحَرِيْلِ الْمَرْضِ أَعْظَمُ .

تروج بھا: اور جب ریمن کی وجہ سے محرم روک لیا گیا یا اسے کوئی بیاری الاق ہوگئ اور اس نے اسے (جی یا عمرہ) کر گذر نے سے روک دیا تو اس کے لیے طال ہونا جائز ہے، امام شافعی والتی الله فرماتے ہیں کہ احصار صرف دیمن کی وجہ سے محقق ہوگا، کیوں کہ محصر کے حق میں ہدی ذرئے کر کے حال نجات حاصل کرنے کے لیے محقق ہوا ہے اور حلال ہونے سے دیمن سے نجات حاصل ہوگی نہ کہ بیاری سے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ با تفاق اہل لغت احصار بالمرض کے متعلق ہی آیت احصار وارد ہوئی ہے، چنا نچے اہل لغت کا میہ قول ہے کہ احصار مرض کی وجہ سے ہوتا ہے اور حصر دیمن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور قبل از وقت حلال ہونا اس حرج کو دفع کرنے کی غرض سے ہوتا ہے جو درازی احرام کی وجہ سے پیش آنے والا ہوتا ہے اور بیاری کے ساتھ احرام پر صبر کرنے کا حرج بہت خیادہ ہے۔

#### اللغات:

#### محصر كى تعريف اور حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی محرم دخمن کے خوف سے یا بیاری کی وجہ سے جی یا عمرہ کی ادائیگی سے روک دیا گیا تو اس چاہے کہ ہدی کا جانور ذرج کر دے اور حلال ہوجائے ، امام شافعی پالٹیکٹ اور امام مالک پالٹیکٹ وغیرہ کا فدہب یہ ہے کہ احصار صرف دخمن سے محقق ہوگا، مرض وغیرہ سے احصار محقق نہیں ہوگا، چنا نچہ اگر دخمن کے خوف سے کوئی محرم جی یا عمرہ کے افعال کی ادائیگی سے رک جائے تب تو اس کے لیے ہدی کا جانور حرم میں بھیج کر حلال ہونا جائز ہے، لیکن بیاری یا کسی اور وجہ سے رکنے کی صورت میں اس کے لیے حلال ہونا جائز نہیں ہے۔

ان حفزات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت فإن أحصوتم فما استیسو من الهدي کہ اگر تمہیں ج یا عمره کے افعال کی ادائیگی سے روک دیا جائے تو جو ہدی میسر ہواہے بھیج کر حلال ہوجا و، اُن مُحصرین کے متعلق نازل ہوئی ہے جنمیں دخمن کی وجہ سے رکنا پڑا تھا، چنانچہ آ پ مُن گیا ہوا ہوگئا ہو

امام شافعی ولیٹیلڈ کی دوسری دلیل ہے ہے کہ ہدی بھیج کر طلال ہونا اس لیے محصر کے حق میں مشروع ہوا ہے تا کہ اسے پیش آمدہ خوف اور عذر سے نجات ہواور ہم بید مکیور ہے ہیں کہ بینجات صرف دشمن سے ہی ملتی ہے، کیوں کہ حلال ہونے کے بعد محرم دشمن سے تو نجات حاصل کر لیتا ہے، لیکن اسے مرض سے نجات نہیں ملتی، اس لیے کہ حلال ہونے سے مرض ختم نہیں ہوتا، اس سے مجھی معلوم ہوتا ہے کہ احصار کا تحقق صرف عدو کے ساتھ ہے۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن نے فإن أحصوتم میں جونعل استعال کیا ہے وہ باب افعال سے ہاوراس کا مصدر إحصار ہالمو ض کے لیے استعال ہوتا ہے چنانچہ مصدر إحصار ہالمو ض کے لیے استعال ہوتا ہے چنانچہ الل عرب أحصو ہ المعوض اسی وقت بولتے ہیں جب بیاری کی کوسفر سے عاجز اور بے بس کردے، اس لیے اس آیت کوصرف الل عرب أحصو ہالموض ہی وافل اور شامل ہوگا۔ اس سے بھی عمدہ بات یہ إحصار بالعدو کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس میں محصر بالمرض بھی وافل اور شامل ہوگا۔ اس سے بھی عمدہ بات یہ ہے کہ إحصار کے لغوی معنی ہیں روکنا اور منع کرنا، اور جس طرح دشمن کے خوف سے محرم حج یا عمرہ کے افعال کی اوا میگی سے رُکنا ہے، اسی طرح بیاری اور مرض کی وجہ سے بھی بہت سے محرم ادا میگی نفعال سے رک جاتے ہیں، بلکہ بیاری کا مسئلہ تو عدو سے بھی زیادہ کثیر الوقوع ہے، اس لیے اس سے تو بدرجہ اولی احصار محقق ہوگا۔

## ر آن الهداية جلدا عن المحالية المحارة عن المحارة عن يان يل على المحارة عن يان يل على المحارة عن يان يل على الم

والتحلل قبل أوانه النع اس كا عاصل يہ ہے كه تحقر ہوجانے كى صورت ميں قبل از وقت حلال ہونے كا فائدہ محرم ہے حرج كو دور كرنا ہے اور ہم يد كيور ہے ہيں كه محصر بالمرض ہونے كى صورت ميں حلت كا جواز اور بھى زيادہ نفع بخش ہے اور عمده طريقے پر حرج كو دور كرنے والا ہے، كيول كه محض محصر بالعدوكوتو كيھ دن يا كچھ لحمہ بعد نجات مل جائے كى، ليكن محصر بالمرض كى يارى اگر برح كى اور دراز ہوگئ تو اسے نجات ملئے ميں ايك لمجى مدت دركار ہوگى اور ظاہر ہے كه اگر مرض كے ساتھ ساتھ ہم اس پر احرام بھى لازم كر ديں تو وہ بے چارہ حد درجہ مجبور اور بے بس ہوجائے گا، معلوم ہوا كه محصر بالمرض كا خوف اور اس كى علت محصر بالعدو كو ارسال مدى كے در يع حلال ہونے كى رخصت بالعدو كو ارسال مدى كے در يع حلال ہونے كى رخصت عاصل ہے، اس ليے محصر بالعدو سے اعلى اور اتو كى ہے۔ ماصل ہے، اس ليے محصر بالعدو سے اعلى اور اتو كى ہے۔ ماصل ہے، اس ليے محصر بالموض كو بھى يرخصت بطريق اولى حاصل ہوگى، كيول كه بي محصر بالعدو سے اعلى اور اتو كی ہے۔ ماسل ہے، اس ليے محصر بالمورض كو بھى يرخصت بطريق اولى حاصل ہوگى، كول كه بي محصر بالعدو سے اعلى اور اتو كى ہے۔ ماس ماضل ہے، اس ليے محصر بالمورض كو بھى يرخصت بطريق اولى حاصل ہوگى، كول كه بي محسر بالعدو سے اعلى اور اتى كا جواب ميں ہو ہوں كے ماس كرنا تو ہد درست بنيس اور اس كا جواب ميں ہو ہوں كے ماس كرنا تو ہد درست بنيس اور اس كا جواب ميں ہو ہوں كہ بي تو ہد درست بنيس اور اس كا جواب ميں ہو ہوں كہ ماس كرنا تو ہد درست بنيس اور اس كا جواب ميں ہو ہوں كے ماس كرنا تو ہد درست بنيس اور اس كا جواب ميں ہو ہوں كے ماس كرنا تو ہد درست بنيس اور اس كا جواب ميں ہو ہوں كے ماس كرنا تو ہد درست بنيس اور اس كا جواب ميں ہو ہوں كے ماس كرنا تو ہد درست بنيس اور اس كا جواب ہوں كے ماس كرنا تو ہد درست بنيس اور اس كرنا ہوں كرنے ہوں كرنے ہوں كے ماس كرنا تو ہد درست بنيس اور اس كرنا ہوں كے ماس كو ماس كرنا تو ہوں كے موسور كرنا ہوں كرنا ہوں كے موسور كرنا ہوں كرنا ہو

رہا امام شافعی رطقینا کا فان أحصوتم كو إحصار بالعدو كے ساتھ خاص كرنا تويد درست نہيں اور اس كا جواب يہ ہے كہ حديبيد كے موقع پر جواحصارتها وہ چونكہ عدو ہى كى وجہ سے تھا، اسى ليے اسى كى طرف آيت كا شان ورود اور شان نزول منسوب كرديا گيا،كين اس نسبت سے ديگرا حصار كى فى لازم نہيں آتى اور مرض وغيرہ سے بھى احصار كا تحقق ہوسكتا ہے اور ہوتا ہے۔

وَ إِذَا جَازَ لَهُ النَّحَلُّلُ يُقَالُ لَهُ اِبْعَتُ شَاةً تُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَ وَاعِدُ مَنْ تَبْعَثُهُ بِيَوْمٍ بِعَيْبِهِ يَذْبَحُ فِيهِ ثُمَّ تَحَلَّلْ، وَ إِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى الْحَرَمِ، لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ قُرْبَةٌ، وَ الْإِرَاقَةُ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً إِلَّا فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانِ عَلَى مَا مَرَّ فَلَا يَقَعُ قُرْبَةً دُوْنَهُ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ، وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَ لَا تَحْلِقُوْا رُوُسَكُمْ حَتَى يَبُلُغَ الْهَدَى يَقَعُ قُرْبَةً دُونَهُ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ، وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَ لَا تَحْلِقُوا رُوسُورة البقرة . ١٩٦، فَإِنَّ الْهَدْيَ السَمْ لِمَا يُهِدْى إِلَى الْحَرَمِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلِقُهُ لَا يَتُوفَّتُ بِهِ، لِأَنَّةُ الْهَدَى السَّاةُ أَدْنَاهُ، وَ تُجْزِيْهِ الْبَقْرَةُ وَالْبُدُنَةُ كَمَا فِي الضَّحَايَا، وَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا ذَكُونَ الْمَسْوَقُ وَلَيْقُ اللَّهُ وَيَعْتُ الشَّاقِ بِعَيْنِهَا، لِأَنَّ وَلِكَ قَدْ يَتَعَدَّرُ بَلُ لَهُ أَنْ يَبْعَتَ بِالْقِيْمَةِ حَتَى تُشْتَرَى الشَّاقَ هِعَيْنِهَا، لِأَنَى قُلْكَ قَدْ السَّاقُ أَدْنَاهُ، وَ تُجْزِيْهِ الْبَقْرَةُ وَالْبُدُنَةُ كَمَا فِي الضَّحَايَا، وَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا ذَكُونَ الشَّاقِ بِعَيْنِهَا، لِأَنَى قُلْكَ قَدْ يَتَعَدَّرُ بُلُ لَكَ أَنْ يَبْعَتَ بِالْقِيْمَةِ حَتَى تُشَعَرَى الشَّاقَ هِعَيْنِهَا، وَ قَالَ الْبُونُ وَلَو الْمَالُولُ الْتَحْرِيقِ السَّلَامُ وَلَوْ لَا إِنْكُولُولُ الْمَالَى اللَّهُ الْمُولِي السَّلَامُ وَ لَكُن الْمُعَلِى لَهُ مُنْ الشَاوَ بِعَلَى السَّلَامُ وَلَعُلَى السَّلَامُ وَلَى السَّلَامُ وَلَا الْمُولِي السَّلَامُ وَلَى الْمُولِي السَّلَامُ وَ لَكُن السَّلَامُ وَلَوْلَ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ السَّالُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

ترجمل : اور جب اس کے لیے طال ہونا جائز ہوگیا تو اس سے بیکہا جائے کہ ایک بکری بھیجو جوحرم میں ذبح کی جائے اورجس کے ساتھ ہدی بھیج اس سے ایک مقررہ دن کا وعدہ کر لے کہ وہ شخص اسی دن ہدی کو ذبح کر سے پھر حلال ہوجائے ، اور حرم میں اس

## ر أن الهداية جلد الله المن المن المن المن الكام في كيان يس المام في كيان يس الم

لیے ہدی بھیجی جائے گی کہ احصار کی قربانی ایک عبادت ہے۔ اور خون بہانے کا عبادت ہونا صرف زمان یا مکان ہی میں معلوم ہوا ہے جیسا کہ گذر چکا ہے، لہذا زمان و مکان کے بغیر دم احصار قربت نہیں ہوگا اور اس دم سے حلال ہونا بھی واقع نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان و لا تحلقوا رؤسکم النع میں اس طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ ہدی اس چیز کا نام ہے جے حرم میں بھیجا جائے۔ امام شافعی رہیں ہی اللی کے فرمات کے طور پرمشروع ہوتی ہو اور موقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رخصت کے طور پرمشروع ہوتی ہواور موقت کرنا تخفیف کو باطل کردیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اصل تخفیف تو معوظ رکھی گئی ہے لیکن اس کی انتہاء معوظ نہیں رکھی گئی، اور بکری کی ہدی جا تر مرک ہو جا کہ مرک ہوگی کا کم تر درجہ ہے۔ اور ایسے گائے اور اونٹ بھی کافی ہے جیسا کہ قربانی میں ہاور جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے متعین بکری بھیجنا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی بھی دشوار ہوجا تا ہے، بلکہ محصر کو قیت بھیجنے کا بھی اختیار ہے تا کہ وہاں بکری خرید کراس کی طرف سے ذریح کی جائے۔

اور ماتن کا قول ثم تحلّل اس بات کی طرف مشیر ہے کہ محصر پرحلق یا قصر واجب نہیں ہے اور بہی حضرات طرفین کا قول ہے، (لیکن) امام ابو یوسف والٹیلائی فرماتے ہیں کہ اس شخص پرحلق یا قصر واجب ہے، تاہم اگر اس نے نہیں کیا تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مُلَّلِیْنِا نے حدیبیہ کے سال حلق فرمایا تھا حالانکہ آپ حدیبیہ میں محصر تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو واجب نہیں سے، اس لیے کہ آپ مُلَّلِیْنِا نے حدیبیہ کے سال حلق فرمایا تھا حالانکہ آپ حدیبیہ میں محصر تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو مجمی اس کا حکم دیا تھا۔

حضرات طرفین علیہ کی دلیل یہ ہے کہ حلق کا عبادت ہونا افعال جج پر مرتب ہو کرمعلوم ہوا ہے، لہذا افعال جج سے پہلے حلق نسک نہیں ہوگا۔اور آپ مَنْ کاللَّیْمُ اورصحابہ کرام کا حلق کرانا اس لیے تھا تا کہ واپس ہونے پران کے عزم کا استحکام معلوم ہوجائے۔ واسم عیر

﴿ابعث ﴾ بھیج۔ ﴿واعد ﴾ وعد و کرے۔ ﴿إراقة ﴾ قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ ﴿لا تحلقوا ﴾ نہ منڈاؤ۔ ﴿محل ﴾ جگه، مقام۔ ﴿مواعٰی ﴾ جس کی رعایت رکھی گئی ہے۔ ﴿نهایة ﴾ انتہائی درجہ ﴿ضحایا ﴾ قربانیاں۔ ﴿استحکام ﴾ پختہ۔ ﴿عزیمة ﴾ نیت۔ ﴿انصرام ﴾ کثنا، اوٹنا۔

#### تخريج:

🚺 اخرجه البخاري في كتاب الصلح باب الصلح من المشركين، حديث ٢٧٠١.

#### محصر کے لیے حلال ہونے کا طریقہ:

اس طویل عبارت میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جب وشمن یا مرض وغیرہ کی وجہ سے محصر ہوجانے کی صورت میں محرم کے لیے حلال ہونا جائز ہے تو اب آگے کا مرحلہ اور مسئلہ اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ حرم میں ایک بکری یا اس کی قیمت بطور مہدی بھیج دے اور جس شخص کے ساتھ مہدی بھیجے اس سے ایک متعین دن کا وعدہ کرالے کہ تم فلاں دن فلاں وقت اس مہدی کو ذریح کر دینا تا کہ اس کے مطابق میں پوری طرح حلال ہوجاؤں۔ اور جب اسے یہ یقین ہوجائے کہ مہدی لے جانے والے شخص نے اسے ذریح کر دیا تو اب وہ حلال ہواور اس غیر محرم کے افعال واعمال کی طرح افعال واعمال کرنے اور زندگی جینے کا پورا پوراحق حاصل ہے۔

وإنما يبعث إلى الحوم المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ محصر كے ليے مقام احصار ميں ہدى ذيح كرنا درست نہيں ہے، بلكہ اس ہدى كورم ميں بھيجنا اور حرم بى ميں ذيح كرانا ضرورى ہے، كيوں كہ محصر كى ہدى دم احصار كہلاتى ہے اور دم احصار قربت ہے، كيوں كہ محصر كى ہدى دم احصار كہلاتى ہے اور دم احصار قربت ہے بھر دم دينا يا خون بہانا اسى صورت ميں قربت كہلائے گا جب وہ كى زمان يا مكان كے ساتھ خاص ہواور جج سے متعلق دم وغيره عموماً مكان يعنى حرم كے ساتھ خاص ہيں چنا نچ خود قر آن كريم ميں بھى يہى اشاره موجود ہے ارشاد خداوندى ہے و لاتحلقوا رؤسكم مكان يعنى حرم كے ساتھ خاص ہيں جنا ور ترم بى ميں اسے خوت كى اس وقت تك تم حلق نہ كراؤاور ظاہر ہے كہ محلة سے حرم مراد ہے، اس ليے بدى كورم ميں بھيجنا اور حرم بى ميں اسے ذیح كرنا يا كرانا ضرورى ہے۔

ہدی کے حرم میں ذرئے ہونے کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ قرآن کریم نے لاتحلقوا رؤسکم النے میں لفظ ہدی استعال کیا ہوا ہے۔
ہواور ہدی اس چیز کو کہتے ہیں جے حرم میں پہنچایا جائے ، لہذا اس حوالے سے بھی ہدی کا حرم میں پہنچانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔
وقال الشافعی اللنے ہمارے یہاں تو ہدی کو حرم تک پہنچانا ضروری اور واجب ہے، لیکن امام شافعی کے یہاں ایسا پھی ہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہدی حرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بل کہ اگر کوئی مُحصر غیر حرم میں بھی ہدی ذرئے کر کے حلال ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ محصر کے لیے ہدی ذرئے کر کے حلال ہونا رخصت ہے، اب اگر ہم اس ہدی کو حرم تک پہنچانا ضروری قرار دیدیں تو یہ دخصت باطل ہوجائے گی ، اس لیے ہدی کو حرم تک پہنچانا ضروری نہیں ہوگا۔

لیکن ہماری طرف سے امام شافعی روایٹیایٹ کو دوٹوک جواب سے ہے کہ حضرت والا ہدی کوحرم تک پہنچانے میں بھی اصل شخفیف باتی رہتی ہے اور وہ محصر کا ہدی بھیج کر حلال ہونا ہے، اب اگر ہم ہدی کوحرم تک بھیجنے کی شرط بھی ختم کردیں تو صرف شخفیف ہی شخفیف ہوئے محصر کا ہدی بھیج کر حلال ہونا ہے، اب اگر ہم ہدی کوحرم تک بھیجنے کی شرط بھی ختم کردیں تو صرف شخفیف ہوئے محصر کے لیے ارسال ہدی کی صورت رہے گی ، اس لیے ہم لوگ اصل شخفیف باتی رکھتے ہوئے محصر کے لیے ارسال ہدی کی صورت میں بھیجنا ضروری قرار دیتے میں حلال ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں اور نہا ہت شخفیف کی رعایت نہ کرتے ہوئے اس ہدی کوحرم میں بھیجنا ضروری قرار دیتے ہیں۔

ویجوز الشاۃ النح فرماتے ہیں کہ ہدی میں بکری ذیح کرنا جائز ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے فیما استیسر من الھدي میں لفظ ہدی کامیسر اورآسان ہونا ذکر کیا ہے اور بکری اس کا ادنی درجہ ہے اس لیے وہ جائز ہوگی اور جب بکری جائز ہوتو ظاہر ہے کہ اونٹ اور گائے وغیرہ تو بدرجہ اولی جائز ہوں گے جیسا کہ قربانی کے جواز میں بیسب مساوی اور برابر ہیں اور سب کی قربانی جائز ہے۔ جائز ہے اس طرح ان سب کو ہدی میں ذیح کرنا بھی جائز ہے۔

ولیس المواد الن مسئلہ یہ ہے کہ ہدی بھینے میں خاص بکری کو ہی بھیجنا واجب اور لازم نہیں ہے، بل کہ اگر کوئی شخص بکری کی ہی بھیجنا واجب اور لازم نہیں ہے، بل کہ اگر کوئی شخص بکری کر علمہ اس کی قیمت ہے، کیوں کہ بھی کی جگہ اس کی قیمت بھی جائز اور درست ہے، کیوں کہ بھی بکری وغیرہ کا ملنا یا بھیجنا دشوار ہوتا ہے اب اگر عین بکری کو بھیجنا لازم قر ر دیدیا جائے تو محصر کو حرج لاحق ہوگا، والحوج مدفوع فی المشرع۔

وقولہ ثم تحلل النع يہاں سے يہ بتانا مقصود ہے كہ حفرات طرفين ّ كے يہاں ہدى كا جانور ذرى ہوتے ہى محصر حلال موجائے گا اور حلال ہونے كے ليے حلق يا قصر كرانا اس پر لازم اور ضرورى نہيں ہے جب كدامام ابويوسف رايشيائے كے يہاں جانور

## ر أن البدليه جلد الكام ي من المن المن الكام في ك بيان بن الم

ذئے ہونے کے بعد بھی حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر کرانا پڑے گا اور بید چیز اس پر واجب ہے۔ تاہم اگر محصر اسے ترگ کردے تو اس پر دم وغیرہ ان کے یہاں بھی واجب نہیں ہوگا، امام ابو یوسف والتنظیر کی دلیل بیہ ہے کہ جب آپ سکا تی اور آپ کے صحابہ حد یبیہ کے سال محصر ہوگئے تھے تو آپ لوگوں نے ہدی کا جانور بھیخے اور ذبح کرانے کے بعد حلق بھی کرایا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محصر کی حلت کے لیے صرف ہدی ذبح کرنا کافی نہیں ہے بل کہ اس کے ساتھ ساتھ حلق یا قصر کرانا بھی ضروری ہے۔

حضراتِ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ حلق یا قصر جی کی ایک قربت اور عبادت ہے، لیکن یہ اسی صورت میں عبادت مخقق ہوتی ہے جب افعال جی پر مرتب ہوتی ہے اور ترتیب کے ساتھ اداء کی جاتی ہے اور محصر چوں کہ افعال جی اداء ہی نہیں کرتا اس لیے اس کے حق میں صلق یا قصر عبادت نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے بجالا نا اس پر ضروری ہوگا۔ رہا آپ سکی ٹیٹی اور مصر کیت اسے مال نوں کے درمیان جوسلے ہوئی ہے وہ موکد ہوجائے اور مشرکین مسلمانوں کی واپسی حلق کرانا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جوسلے ہوئی ہے وہ موکد ہوجائے اور مشرکین مسلمانوں کی واپسی کے اراد ہے کو پکا اور مشخکم بھی کر اپنے آپ کو مونین سے مامون سمجھیں اور کسی بھی طرح کی سازش وغیرہ میں نہ ملوث ہوں۔ لہذا اس واقعے کو دلیل بنا کر محصر کے حلال ہونے کے لیے وجوب طلق کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔

نوت: وجوب حلق کے حوالے سے امام ابو یوسف والٹھا کا مسلک اور ان کی دلیل بیان کرنے میں صاحب ہدایہ کی عبارت واضح نہیں کہ ہے، ایک طرف تو انہوں نے امام ابو یوسف والٹھا کے بہاں وجوب حلق کا قول بیان کیا ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ولو لم یفعل لا شیعی علیہ، یعنی اگر محصر نے حلق نہیں کرایا تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہے، جب کہ محرم پر جو چیزیں واجب ہوتی ہیں ان کے ترک سے دم لازم ہوتا ہے، اس لیے یہاں وجوب حلق اور پھر اس کے ترک پر عدم وجوب دم دونوں میں کوئی مطابقت سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔ صاحب بنائی نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ علیہ ذلك سے وجوب نہیں، بل کہ استخاب مراد ہے یعنی ہدی کا جانور ذرج نہیں ہے، اس تطبق کے بعد بھی محرم کو چاہیے کہ حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر کرالے، تا ہم اگر وہ حلق یا قصر نہیں کراتا ہے تو بھی اس پرکوئی حرج نہیں ہے، اس تطبق کے بعد عبارت واضح ہوجاتی ہے۔ (۱۱/۳)

قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَارِنًا بَعَثَ بِدَمَيْنِ لُإِحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّحَلَّلِ عَنْ إِحْرَامَيْنِ، فَإِنْ بَعَثَ بِهَدْي وَاحِدٍ لِيَتَحَلَّلَ عَنِ الْحَرِّ وَيَنْقَى فِي إِخْرَامِ الْعُمْرَةِ لَمْ يَتَحَلَّلُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِأَنَّ التَّحَلَّلُ مِنْهُمَا شُرِعَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ.

توجیلہ: فرماتے ہیں کہ اگر محصر قارن ہوتو وہ دورم بھیج، کیوں کہ اسے دواحرام سے حلال ہونے کی ضرورت ہے، چناں چہ اگر اس نے ایک ہدی بھیجی تا کہ حج کے احرام سے حلال ہوجائے اور عمرہ کے احرام میں باقی رہے تو ان میں سے ایک سے بھی حلال نہیں ہوگا، کیوں کہ دونوں احرام سے ایک ہی حالت میں حلال ہونا مشروع ہے۔

#### اللغات:

﴿احتياج ﴾ ضرورت مند مونا - ﴿تحلّل ﴾ احرام خمّ كرنا ـ

## ر ان البداية جلدا على المحالية على المام على المام على بيان يل

#### محصر کے قارن ہونے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر محصر ہونے والا شخص قارن ہواور اس نے جج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے دونوں کا احرام باندھ رکھا ہوتو اسے جا ہے کہ حلال ہونے کے لیے دودم بھیج، کیوں کہ اس نے دوچیزوں کا احرام باندھ رکھا ہے، لہذا دونوں کے احرام سے حلال ہونے کے لیے وہ دوہدی بھیجے۔ اب اگر اس نے صرف ایک ہدی بھیجی اور بینیت کی کہ حج کے احرام سے حلال ہوجاؤں اور عمرہ کے احرام میں باقی رہوں تو فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور وہ ہدی کسی بھی احرام سے اسے حلال نہیں کرے گی، بلکہ اس کا ارسال رائیگاں جائے گا، کیوں کہ جس طرح اس نے ایک ہی ساتھ ایک ہی نیت سے دوچیزوں کا احرام باندھا ہے، ای طرح اس پرضروری ہے کہ ایک ہی ساتھ ان کی ہدی بھی بھیجے، تب تو حلال ہوگا ور نہیں۔

وَ لَا يَجُوْزُ فِهُ حُدَمِ الْإِحْصَارِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ وَ يَجُوْزُ فِهُ عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالِيَّا الْهَالَى وَ الْمَنْعَةِ يَجُوْزُ اللَّهِ عُلَى الْمُتْعَةِ وَالْقَرَانِ، وَ رُبَّمَا يَعْتَبِرَانِهِ بِالْحَلْقِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَلِّلٌ، وَلِا بِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْكَانَ الْهَدِي الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، وَ رُبَّمَا يَعْتَبِرَانِهِ بِالْحَلْقِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَلِّلٌ، وَلِا بِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْكَانِ الْهَدي الْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْاَتُكُو وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَلِّلٌ، وَلِلَّابِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْكَانِ الْمَكَانِ دُونَ الزَّمَانِ كَسَائِرِ دِمَاءِ الْكَفَّارَاتِ، بِخِلَافِ دَمِ الْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآلَة يَعْلَى الْمُتَعِبِ وَهُو الْوَقُونُ فَي يَنْتَهِي بِهِ.

تروجہ کا: اور غیر حرم میں دم احصار کو ذکے کرنا جائز نہیں ہے، اور امام ابوطنیفہ والتی کے یہاں دم احصار کو یوم نحر سے پہلے ذکے کرنا جائز ہیں ہے، دور امام ابوطنیفہ والتی کے جب جب جائز ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ محصر بالحج کے لیے غیر یوم نحو میں ذکح جائز نہیں ہے اور محصر بالعمرة کے لیے جائز ہے جب چاہے ذکح کرے، ہدی متعد اور ہدی قران پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور بھی بھی حضرات صاحبین ہدی احصار کوطن پر قیاس کرتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہراکی محلل ہے۔ حضرت امام ابوطنیفہ والتی گا دلیل ہے ہے کہ بیدم کفارہ ہے ای لیے محصر کواس میں سے کھانا جائز نہیں ہے، لہذا بیدم مکان کے ساتھ خاص ہوگا نہ کہ ذمان کے ساتھ جیسے کفارے کے دیگر دم، برخلاف دم متعد اور قران کے باس لیے کہ وہ اپنے وقت میں ہے، کیوں کہ افعال جج میں سے سب سے اہم فعل یعنی وقوف عرفہ کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔

#### اللغات:

ومحلل احرام فتم كرنے كاسب

### دم احسار کے ذریح کرنے کی جگداور وقت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے یہاں یوم النح سے پہلے محصر بالنج اور محصر بالعمرہ دونوں کے لیے دم احصار کو ذیح کرنا درست اور جائز ہے جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں دونوں میں فرق ہے چنا نچہ محصر بالعمرہ تو یوم النح سے پہلے دم

## ر آن البداية جلد الله يوسي المستر معه من من الكام في كيان من الم

احصار ذرج کرسکتا ہے، لیکن محصر بالحج یوم الخر سے پہلے ذرئے نہیں کرسکتا، بلکہ اس کے لیے خاص یوم النحر ہی میں دم احصار کو ذرج کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے علاوہ میں جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں حضرات صاحبین کی دلیل قیاس ہے یعنی جس طرح دم تہتا اور دم قران محلل ہیں اور یوم النحر کے ساتھ خاص ہیں اور ان کے علاوہ میں انھیں ذرج کرنے کی اجازت نہیں ہے، ای طرح دم احصار بھی یوم النحر کے ساتھ خاص ہوگا اور یوم النحر کے علاوہ میں اسے ذرج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ یہ بھی محلل ہے لہذا بیدم بھی دیگر دماء کی طرح یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا اور اس کے علاوہ میں ذرج کرنے سے محصر حلال نہیں ہوگا۔

ولأبی حنیفة وَمَنْ عَلَيْهُ الْعَ حَفرت امام اعظم ولِيَنْعِيدُ كى دليل بيه به كه دم احصار محلل مونے كے ساتھ ساتھ دم كفارہ اور دم جنايت ہے، يهى وجه ہے كہ محصر كے ليے اس ميں سے بچھ كھانا اور استعال كرنا درست نہيں ہے بہر حال دم احصار دم كفارہ ہے اور كفارات كة تمام دماء مكان يعنى حرم كے ساتھ خاص نہيں مول گے اور يوم نح سے پہلے اور كفارات كة تمام دماء مكان يعنى حرم كے ساتھ خاص نہيں، لہذا زمان يعنى ايام نح كے ساتھ خاص نہيں مول گے اور يوم نح سے پہلے بھى ان كى قربانى درست اور جائز ہوگى۔

بخلاف دم المتعة النع يهال سے حفرات صاحبين کے قياس كا جواب ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ دم احصار كو دم تمتع اور دم قران پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيول كہ تمتع اور قران كے دم دم شكر اور دَم نسك بيں اور دم نسك يوم نحر كے ساتھ خاص ہوتا ہے، لہذا يہ دونوں دم بھى يوم نحر كے ساتھ خاص ہول گے۔ اى طرح حلق كا مسئلہ ہے كہ حلق افعال جج ميں سے سب سے اہم فعل يعنى وقوف عرفہ كے ساتھ بوطق ہوتا ہے وہ اسئ وقت بر ہوتا ہے، اس كے برخلاف احصار كا دم وقت سے پہلے محلل ہوتا ہے، اور دونوں ميں قبل از وقت اور بعد الوقت كا فرق ہے، لہذا اس فرق كے رہتے ہوئے ايك پر دوسرے كو قياس كرنا كيے درست ہوگا۔

قَالَ وَالْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ إِذَا تَحَلَّلَ فَعَلَيْهِ حَجُّ وَ عُمْرَةٌ، هَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيَّةً وَابْنِ عُمَرَ عَلَيْهَا، وَإِلَّانًا الْحَجَّةَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ، وَالْعُمْرَةُ لِمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى فَائِتِ الْحَجِّ.

تروج بھلے: اور محصر بالحج جب حلال ہوگیا تو اس پر جج اور عمرہ دونوں واجب ہیں، ای طرح حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر خیاتی ہے مروی ہے۔ اور اس لیے کہ شروع کرنے کے صحیح ہونے کی وجہ سے حج کی قضاء واجب ہوتی ہے اور عمرہ اس لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ فائت الحج کے معنیٰ میں ہے۔

## محصر بالحج پر قضامیں حج اور عمره دونوں واجب موتے ہیں:

مسئلہ بیہ ہے کہ جس شخص نے جج کا احرام باندھ رکھا تھا اور افعال جج اداء کرنے سے پہلے وہ محصر ہوگیا اور ارسال ہدی کرکے حلال ہوگیا تو اب اس کے لیے شرعی فیصلہ بیہ ہے کہ آئندہ سال جج اور عمرہ دونوں اداء کرے، کیوں کہ اسی طرح کا تھم حضرات صحابہ سے منقول ہے، چنا نچیصا حب بنایہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمرضی اللہ عنہم کے حوالے سے بیحدیث بطور دلیل پیش فرمائی ہے۔

## 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، لين جس شخص سے رات كا وقوف عرفہ فوت ہوگيا اس كا حج بى فوت ہوگيا، اسے چاہيے كه عمره كرك حلال ہوجائے اور آئنده مال دوباره حج كرے۔ اس حديث سے بيات واضح ہے كه فائت الحج بر حج اور عمره دونوں كى ادائيگی ضرورى ہوارد چونكه محصر فائت الحج كے معنى ميں ہے، اس ليے اس پہى دونوں كى ادائيگی ضرورى ہوگا۔

و لأن المحجة المنع دوسرى دليل بيه ہے كہ محصر كے ليے جج كوشروع كرنا درست تقاليكن احصار كى وجدسے بيشروع پاية يحميل كونه پہنچ سكا،اس ليے اس پراس شروع كردہ جج كى قضاء واجب ہوگى۔اور چوں كدا حصار كے بعد محصر فائت الحج كے معنى ميں ہوگيا ہے،اس ليے اس پرعمرہ بھى واجب ہوگا۔

وَ عَلَى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاءُ وَالْإِحْصَارُ عَنْهَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا، وَ قَالَ مَالِكٌ رَحَمَّ عَلَيْهُ لَا يَتَحَقَّقُ، لِلَّنَهَا لَا تَتَوَقَّتُ، وَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ أَصْحَابَةُ أُحْصِرُو بِالْحُدَيْبِيَةِ وَ كَانُواْ عُمَارًا، وَ لِأَنَّ شَرْعَ التَّحَلُّلِ لَتَعَقَّقُ الْإِحْصَارُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِذَا تَحَلَّلَ كَمَا فِي الْحَجِّ. لِدَفْعِ الْحَرَّجِ، وَ هَذَا مَوْجُوْدٌ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، وَ إِذَا تَحَقَّقَ الْإِحْصَارُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِذَا تَحَلَّلَ كَمَا فِي الْحَجِّ.

تروج کے اور محصر بالعمرة برعمرہ کی قضاء واجب ہے۔ اور ہمارے یہاں عمرہ سے احصار محقق ہوجاتا ہے، امام مالک رالشول فرماتے ہیں کہ عمرہ سے احصار محقق نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ عمرہ موقت نہیں ہے، ہماری دلیل میہ ہے کہ آپ منگا فی اور حضرات صحابہ کو حدیب میں روک لیا گیا تھا حالاں کہ وہ سب معتمر تھے۔ اور اس لیے بھی کہ حلال ہونا دفع حرج کے لیے مشروع ہوا ہے اور میں علت عمرہ کے احرام میں بھی موجود ہے۔ اور جب احصار محقق ہوگیا تو اس پر قضاء واجب ہے جب وہ حلال ہوگیا جیسا کہ جج میں ہے۔

#### اللغاث:

﴿عمار ﴾عمره كرنے والے۔

#### تخريج

اخرجه البخاري في كتاب المحصر باب الاحصار في الحج، حديث: ١٨١٢.

#### محصر بالعمره كي قضا كابيان:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ آگر کئی شخص نے عمرہ کا احرام باندھ رکھا تھا اور وہ افعال عمرہ کی ادائیگی سے روک دیا گیا تو اس پر
فہرہ عمرہ کی قضاء واجب ہے، اور بات دراصل بیہ ہے کہ ہمارے یہاں عمرہ سے بھی احصار شخق ہوتا ہے جب کہ امام ما لک رہے شائے ہے

کے یہاں عمرہ سے احصار شخق نہیں ہوتا، ان کی دلیل بیہ ہے کہ عمرہ کے اداء کرنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا، بل کہ چند مخصوص
ایام کے علاوہ ہمہ وقت اسے داء کیا جاسکتا ہے، اس لیے اس میں خوف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور چونکہ خوف میں احصار کی
علت ہے، لہذا جب بیعلت فوت ہوگئ تو ظاہر ہے کہ احصار بھی فوت ہوجائے گا۔

## ر آن الهداية جلدا عرص المستحديد عام عن الكام في بيان ين ع

عمرہ میں تحققِ احصار کے متعلق ہماری دلیل کید ہے کہ آل حضرت مُنالِیَّا اور صحابہ کرام کو مقام حدیبیہ میں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا اور تمام حضرات نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، چنال چہ آپ اور صحابہ کرام اس وقت حلال ہو گئے تھے اور آئندہ سال اس کی قضاء فرمائی تھی، یہ واقعداس امر کی بین دلیل ہے کہ عمرہ سے بھی احصار تحقق ہوجاتا ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ احصار کی صورت میں حلت کی مشروعیت دفع حرج کے لیے ہوئی ہے اور بیاست حج کی طرح عمرہ میں موجود ہے اور حج سے احصار حقق اور مشروع ہے الہذا عمرہ سے بھی احصار حقق اور مشروع ہوگا۔

وَ عَلَى الْقَارِنِ حَجٌّ وَ عُمْرَتَانِ، أَمَّا الْحَجُّ وَ إِحْدَاهُمَا فَلِمَا بَيَّنَّا، وَالثَّانِيَةُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا بَعْدَ صِحَّةِ الشُّرُوعِ.

ترجملہ: اور قارن پرایک جج اور دوعمرہ واجب ہے، رہا جج اور ایک عمرہ کا وجوب تو وہ اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے۔ اور دوسراعمرہ اس لیے واجب ہے کہ وہ شخص اسے شروع کرنے کے بعد اس سے نکل گیا ہے۔

محصر بالحج قارن كي تضا كاتكم:

فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ تھم تو مفرد اور معتم کا تھا، لیکن اگر کوئی قارن شخص محصر ہوجائے تو اس پرایک تج اور دوعمرہ کر ماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ تھم تو مفرد اور معتمر کا تھا، لیکن اگر کوئی قارن شخص محصر ہوجائے تو اس پرایک تج اور ایک عمرہ دوعمرہ کا وجوب تو واضح ہے کہ اس نے ان دونوں کی نیت کر رکھی ہے، رہا دوسرے عمرہ کا وجوب تو وہ اس وجہ سے ہے کہ دہ شخص عمرہ شروع کرنے کے کا وجوب تو وہ اس وجہ سے ہے کہ دہ شخص عمرہ شروع کرنے کے بعد اسے مکمل کرنے سے پہلے حلال ہو گیا ہے اور شروع کرنے کے بعد کمل کرنے سے پہلے حلال ہونے کی صورت میں قضاء واجب ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے سے اس پر عمرہ ثانیہ کی قضاء واجب ہوگی۔

فَإِنْ بَعَثَ الْقَارِنُ هَدُيًا وَ وَاعَدَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوْهُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ، فَإِنْ كَانَ لَا يُدُرِكُ الْحَجَّ وَالْهَدْيَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يَتَحَلَّلُ بِنَحْوِ الْهَدْيِ لِفُوَاتِ الْمَقْصُوْدِ مِنَ التَّوَجُّهِ وَهُوَ أَدَاءُ الْأَفْعَالِ، وَ إِنْ تَوَجَّهَ لِيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لَهُ ذٰلِكَ، لِأَنَّهُ فَائِتُ الْحَجِّ.

تروج کے ایک اگر قارن نے ہدی بھیج دی اور ساتھیوں سے یہ وعدہ کرالیا کہ کسی متعین دن وہ اسے ذرئ کردیں گے پھر احصار ختم ہوگیا تو اگر وہ شخص حج اور ہدی کو نہ پاسکے تو اس پر مکہ جانا لازم نہیں ہے، بل کہ وہ صبر کرے یہاں تک کہ ہدی قربان ہونے کے ساتھ حلال ہوجائے ، کیوں کہ مکہ جانے سے مکہ جائے کہ افعال کی ادائیگی فوت ہے۔ اور اگر وہ شخص اس ارادے سے مکہ جائے کہ افعال ہوجائے گا تو اسے یہ اختیار ہے، کیوں کہ وہ فائت الحج ہے۔

## ہدی بھیجنے کے بعد احصار ختم ہوجانے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قارن محصر ہوگیا اور اس نے ہدی بھیج دی اور جن کے ہاتھ مدی بھیجی ہے ان سے بیہ معاہدہ کرلیا کہ فلاں دن فلاں وقت اسے ذیج کر دینا، اس کے بعد ذیح ہدی سے پہلے ہی اس کا احصار ختم ہوگیا تو اب وہ کیا کرے؟ اس سلسلے میں کل چارصورتیں ہیں جن میں ایک صورت کو یہاں بیان کررہے ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر وقت اتنا تنگ ہو کہ بیخض مکہ جائر ہدی اور جج دونوں کونہیں پاسکتا تو اب تھم ہے کہ وہ صبر کر کے رک جائے اور وقت موعود پر جب ہدی ذرئح ہوجائے تو یہ فخص حلال ہوجائے ، اور مکہ نہ چائے ، کیوں کہ اب مکہ جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ، اس لیے کہ مکہ جانے کا جومقصد ہے یعنی ادائیگی افعال وہ مقصد فوت ہوگیا تو ظاہر ہے کہ بلا وجہ کیا جائے۔ ہاں اگر وہ شخص اس ارادے سے مکہ جانا چاہے کہ وہاں جاکر عمرہ کے حلال موجائے گا تو اسے میہ اختیار ملے گا، کیوں کہ یہ فائت الحج ہے اور فائت الحج کے لیے عمرہ کر کے حلال ہونے کی اجازت ہے۔

وَ إِنْ كَانَ يُدُرِكُ الْحَجَّ وَالْهَدْيَ لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ لِزَوَالِ الْعِجْزِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْخَلْفِ.

تر جمل: اوراگر وہ مخص حج اور ہدی کو پاسکتا ہوتو اس پر مکہ جانا لازم ہے، اس لیے کہ خلیفہ کے ذریعے مقصود حاصل ہونے سے پہلے بجز زائل ہوگیا ہے۔

#### اللغات:

﴿توجه ﴾ مكه كى جانب سفركرنا - ﴿ خلف ﴾ بدل، قائم مقام -

## ہری مجینے کے بعد احصار فتم ہوجانے کا حکم:

اس عبارت میں دوسری صورت کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے اگر احصار ختم ہونے کے بعد اتنا وقت ہو کہ وہ تخص مکہ جاکر جج کے افعال اداء کر سکے اور مدی کو پالے تو اب اس پر مکہ جانا لازم اور ضروری ہے، کیوں کہ اس صورت میں بدل یعنی ارسال مہدی کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اس کا عجز ختم ہوگیا اور وہ شخص اصل یعنی ادائیگی افعال پر قادر ہوگیا ہے، لہذا اصل پر ہی اسے عمل کرنا ہوگا، کیوں کہ ضابط یہ ہے کہ بدل کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہونے کی صورت میں تھم اصل کی طرف عود کر آتا ہے۔

وَ إِذَا أَدْرَكَ هَدْيَةً صَنَعَ بِهِ مَا شَآءَ، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَ قَدْ كَانَ عَيَّنَهُ لِمَقْصُودٍ اسْتَغْنَى عَنْهُ.

تر جملہ: اور جب وہ اپنے ہدی کو پالے تو اس کے ساتھ جو جا ہے کرے، کیوں کہ وہ اس کا مالک ہے اور اس نے اے ایسے مقصد کے لیے تعین کیا تھا جس ہے متعنیٰ ہوگیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ملك ﴾ مملوك \_ ﴿ عين ﴾ متعين كيا تھا۔

## ہری جیجے کے بعد احصار ختم ہوجانے کا حکم:

فرماتے ہیں کہ جب قارن محصر نے حج اور ہدی کو پالیا تو جو ہدی وہ پہلے روانہ کر چکا تھا اب اس میں اے اختیار ہے جو

## ر آن البداية جدر الكام عن المسلم الكام عن يان يم الكام عن يان يم الكام عن الكام عن الكام عن الكام عن الكام عن ا

جاہے وہ کرے، کیوں کہ وہ اب اس کی ملکیت ہے اور اس نے اس ملکیت کو ایک ایسے مقصود یعنی اس کے ذریعے حلال ہونے کے لیے متعین کیا تھا، مگر چوں کہ وہ مقصود اس کے بغیر ہی مکمل ہوگیا ہے، للہٰذا اب اس مدی میں اس شخص کوتصرف کا کلّی اختیار

وَ إِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْهَدْيَ دُوْنَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ لِعِجْزِهِ عَنِ الْأَصْلِ.

ترجمل: اوراگر وہ محصر مدی کو پاسکتا ہونہ کہ جج کوتو بھی حلال ہوجائے ،اس لیے کہ وہ اصل ہے عاجز ہے۔

#### اللغات:

﴿يتحلّل ﴾ احرام كھول دے۔

ہدی جینے کے بعد احصار ختم ہوجانے کا حکم:

بیتیسری صورت ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ احصار ختم ہونے کے بعد اگر اتنا وقت ہو کہ وہ شخص صرف ہدی کو پاسکے اور حج کے افعال نہ اداء کر سکے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے مکہ جانا ضروری نہیں ہے، بل کہ بدی ذبح ہونے کے بعد حلال ہوجائے، کیوں کہ اصل اور مقصود حج ہے اور صورت مسئلہ میں وہ مخض حج کی ادائیگی سے قاصر اور بے بس ہے۔

وَ إِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْحَجَّ دُوْنَ الْهَدِي جَازَلَة ، التَّحَلُّلُ اِسْتِحْسَانًا وَ هَذَا التَّفْسِيمُ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِهِمَا فِي الْمُحْصِرِ بِالْحَجِ ، لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ عِنْدَهُمَا يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَمَنْ يُدْرِكُ الْحَجَّ يُدُرِكُ الْهَدِي وَ إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ وَ فِي الْحَصْرِ بِالْعُمْرَةِ يَسْتَقِيمُ بِالْإِتّفَاقِ لِعَدْمِ تَوَقَّتِ الدَّمِ بِيَوْمِ النَّحْرِ ، وَجُهُ الْقِياسِ وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَحَالُمُ عَلَى اللَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ وَهُو الْحَجُّ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ وَهُو الْهَدِي ، وَ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ التَّوَجُّهُ أَضَاعَ مَالَة ، لِآنَ الْمَبْعُوثَ عَلَى يَدَيْهِ الْهَدْيُ لِيَلْبَكِهِ وَ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ التَّوَجُّهُ أَضَاعَ مَالَهُ ، لِآنَ الْمَبْعُوثَ عَلَى يَدَيْهِ الْهَدْيُ لِيَلْبَتِهُ وَ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ التَّوَجُهُ أَضَاعَ مَالَهُ ، لِآنَ الْمَبْعُوثَ عَلَى يَدَيْهِ الْهَدِي لِيَلْبَرَحَهُ وَلَا يَعْرَبُهُ وَ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّا لَوْ أَلْوَمْنَاهُ التَّوَجُهُ أَضَاعَ مَالَهُ ، لِآنَ الْمَبْعُوثَ عَلَى يَدَيْهِ الْهَدِي لِيَابَدَ وَ وَجُهُ الْمِنْ وَ وَيْ فَيْ اللّهُ الْوَلَاقُ الْمَالِ كُحُرُمَةِ النَّفْسِ وَ لَهُ الْجِيَارُ إِنْ شَآءَ صَبَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ فِي غَيْرِهِ لِيُؤْمِدُ مَا الْتَعْمَلُ ، وَعُولُ الْفَصُلُ ، وَهُو أَفْصَلُ ، وَهُ وَالْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفُسِ وَ لَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَآءَ صَبَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ فِي غَيْرِهِ الْوَالَالِ عَنْدَهُ فَيَتَحَلَّلُ وَ إِنْ شَاءَ تَوَجَّةَ لِيُؤَدِّيَ النَّسُكَ النَّذِي الْتَنْمَةُ بِالْإِحْرَامِ وَهُو أَفْصَلُ ، وَاللَّالَ عَلَى اللَّهُ الْمُعُولُ وَ إِنْ شَاءَ تَوَجَّةَ لِيُؤَدِي النَّسُلُكَ النَّذِي الْتَعْمَالُ الْمَالِ عَلَى الْمُنْ الْمَالِ عَلَى اللْمَالِ عَلَى اللْمَالِ عَلَيْهُ الْمُلْكِ عَلَيْهِ الْمُلْكُولُولُ الْمُؤْولِ الْمُولُ الْمُعْمِلُ اللْمُلْلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُولِ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالُ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ

ترجمه: اوراگر وہ خض هج كو پاسكتا ہواور مدى كونہ پاسكتا ہوتو اس كے ليے حلال ہونا استحمانا جائز ہے اور محصر بالج كے متعلق حضرات صاحبين ً كے قول پر يتقسيم درست نہيں ہے، كيول كدان كے يہال دم احصار يوم نح كے ساتھ موقت ہے، لبذا جوشف هج كو پائے گا وہ مدى كوبھى پائے گا اور يتقسيم صرف امام ابوصنيفه رايش كا في پر درست ہوگى اور محصر بالعمرة كے تن ميں بالا تفاق درست ہوگى۔ اس ليے كہ عمرہ كا دم يوم نحر كے ساتھ موقت نہيں ہے۔

ر أن البداية جلد صير المحالي المحالي على المحالية على المحالية على المحالية على المحالية على المحالية على المح

قیاس کی دلیل (اور یہی امام زفر را ایسیائے کا قول ہے) ہے ہے کہ وہ خفس بدل یعنی ہدی کے ذریعے مقصود حاصل کرنے ہے پہلے اصل یعنی جج پر قادر ہوگیا ہے۔ اور استحسان کی دلیل ہے ہے کہ اگر ہم اس محصر کے ذہے مکہ جانا لازم کر دیں تو اس کے مال کا ضیاع ہوگا، اس لیے کہ جس شخص کے ہاتھ ہے اس نے بدی جھیجی ہے وہ ضرور اسے ذی کر دے گا اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور مال کی حرمت بان کی حرمت کی طرح ہے۔ اور اسے اختیار ہے اگر چاہے تو اس جگہ یا دوسری جگہ حبر کر ہے تاکہ اس نسک کو تاکہ اس نسک کو خرف سے ہدی ذی کر دی جائے اور پھر وہ حلال ہوجائے۔ اور اگر چاہے تو مکہ کے لیے روانہ ہوتا کہ اس نسک کو اداء کر لے جس کا اس نے احرام کے ذریعہ التزام کیا ہے اور یہ افضل ہے، اس لیے کہ یہ اس وعدے سے اقرب ہے جو اس نے کیا ہے۔

#### اللغات:

ولا يستقيم انبيل درست موگى فتو جه كه مك كانب سفركرنا فمبعوث وجيجا كيا بـــ

#### فدكوره بالامسكله كي ايك اورصورت:

اس عبارت میں چوتھی صورت بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ شخص جس کا احصار ختم ہوا ہو مقام احصار سے مکہ جا کرصرف جج کو پاسکتا ہواور مدی کونہ پاسکتا ہوتو اس کے لیے استحسانا حلال ہونا جائز ہے تاہم افضل یہ ہے کہ وہ مکہ چلا جائے اور افعال جج کو اداء کر لے، صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ امام قد وری واٹھیڈ کی یہ تقسیم محصر بالعمرۃ کے حق میں تو بالا تفاق درست ہے، کیول کہ عمرہ کی طرح جج کے احصار کی مدی بھی امام صاحب واٹھیڈ کے یہاں درست ہے، کیول کہ عمرہ کی طرح جج کے احصار کی مدی بھی امام صاحب واٹھیڈ کے یہاں درست ہے، کیول کہ عمرہ کی طرح جج کے احصار کی مدی بھی امام صاحب واٹھیڈ کے یہاں یوم نحرکے ساتھ خاص نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی اداء کی جاسکتی ہے۔

جب کہ حضرات صاحبین ؑ کے یہاں محصر بالحج کا ذبح یوم نحر کے ساتھ خاص ہے، اس لیے ان کے یہاں محصر بالحج کے حق میں یہ تقسیم درست نہیں ہوگی، کیوں کہ ان کے یہاں محصر بالحج جس طرح حج کو پائے گااسی طرح بدی کوبھی پائے گا۔

وجہ الاستحسان النح گرچوں کہ اس شخص کے لیے بر بنائے استحسان بدل پرعمل کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ جب بیشخص کہ جا کر مدی نہیں پاسکے گا تو ظاہر ہے کہ جو مدی یہ بھیج چکا ہے وہ وقت موعود پر ذرئے کر دی جائے گی اور اس کا ذرئے رائیگال اور بریکار ہوگا ، کیول کہ مکہ جا کر بیشخص اصل پر قادر بھی ہو چکا ہے اور اس کے ذریعے مقصود بھی حاصل کر رہا ہے ، اس کا ذرئے مال کے ہوگا حالال کہ جس طرح انسان پر اپنے نفس کی حفاظت ضروری ہے ، اس طرح اپنے مال کی بھی حفاظت اس کیا مال ضائع ہوگا حالال کہ جس طرح انسان پر اپنے نفس کی حفاظت ضروری ہے ، اس طرح اپنے مال کی بھی حفاظت

## 

ضروری ہے، اس لیے ضیاع مال سے بیچنے کے لیے ہم نے استحمانا اسے حلال ہونے کی گنجائش دے دی، اب آ گے کا مرحلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اگر چاہے تو اسی جگہ رک کر صبر کرے اور مکہ نہ جائے، بل کہ جس دن اس کی ہدی ذرئے ہواس دن حلال ہوجائے۔ اور اگر چاہے تو مکہ چلا جائے اور جس چیز کا احرام باندھا تھا اس کو اداء کرلے اور یہی اس کے حق میں بہتر اور افضل ہوجائے۔ اور اگر چاہے تو مکہ چلا جائے اور جس چیز کا احرام باندھا تھا اس کو اداء کرلے اور یہی اس نے احرام اور نیت کے ہے، کیوں کہ اس صورت میں میشخص اس ارادے اور وعدے کو پورا کرنے والا ہوجائے گا جس کا اس نے احرام اور نیت کے ذریعے التزام کیا تھا۔

وَ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ثُمَّ أُخْصِرَ لَا يَكُونُ مُخْصِرًا لِوُقُوْعِ الْأَمَنِ عَنِ الْفَوَاتِ، وَ مَنْ أُخْصِرَ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَمْنُوعَ عَنِ الطَّوَافِ وَالْوُقُوْفِ فَهُو مُخْصِرٌ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ فَصَارَ كَمَا إِذَا أُخْصِرَ فِي الْحَلِّ، وَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْ الْعَوَافِ وَالْوَافِ فَلَانَ قَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، وَ أَمَّا عَلَى الطَّوَافِ فَلْأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، وَ أَمَّا عَلَى الطَّوَافِ فَلْأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، وَ أَمَّا عَلَى الطَّوَافِ فَلْأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، وَ أَمَّا عَلَى التَّحَلُّلُ بَعِنَ الْمُعْمَلُولِ فَلْ اللَّهُ عَلَى الْوَقُولُ فَائِنَ الْمُسْلَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ أَبِي جَنِيْفَةَ وَمِنْ الثَّهُ فِي التَّحَلِيْلُ اللهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

ترجیلی: اور جوشخص وقوف عرفہ کے بعد محصر ہوا تو وہ محصر نہیں کہلائے گا، کیوں کہ تج فوت ہونے سے امن حاصل ہے۔ اور جو شخص مکہ میں محصر ہوا اور اوقوف سے روک دیا گیا تو وہ محصر ہے، اس کیے کہ اس پر پورا کرنا دشوار ہوگیا، لہذا بیا میں احصار کیے جانے والے کی طرح ہوگیا۔ اور اگر وہ طواف یا وقوف میں سے کسی ایک پر قادر ہوگیا تو وہ محصر نہیں ہے، بہرحال ہدی ہم بین حال ہونے میں طواف کا بدل ہے۔ اور جب وہ وقوف پر قادر ہوا تو اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر چکے۔ اور ایک قول بیہ ہے کہ اس مسکے میں حضرات شیخین کے مابین اختلاف ہے، لیکن ضیح وہی ہے جس کی تفصیل ہم نے آپ کو بتائی ہے۔

#### اللغات:

﴿ احصر ﴾ روك ديا كيا\_

#### وقوف کے بعد اور مکہ میں احصار کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقوف عرفہ کے بعد کوئی شخص محصر ہوا اور احصار کی وجہ سے وہ طواف اور وقوف عرفہ سے بہل اور عاجز ہوگیا تو اس کے حق میں احصار شرع محقق ہوگا اور اسے ہدی بھیج کر حلال ہونے کی اجازت دی جائے گی، کیوں کہ وقوف عرفہ نہ کر سکنے کی وجہ سے میشخص مل میں احصار کیے عرفہ نہ کر سکنے کی وجہ سے میشخص مل میں احصار کیے جانے والے کی طرح ہوگیا اور محصوفی المحل کے لیے ارسال ہدی کے بعد حلال ہونا حلال ہے، لہذا اس کے لیے بھی ارسال ہدی کے بعد حلال ہونا حلال ہونا جائز اور حلال ہوگا۔

ا وان قدر النع فرماتے ہیں کہ محصر ہونے کے بعد طواف اور وقوف دونوں سے عاجز ہونے والا محض اگر ان میں سے کسی ایک کی ادائیگی پر قادر ہوگیا تو اس کا احصار ختم ہوجائے گا اور مدی بھیج کر حلال ہونا اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ چناں چداگر سے

## ر آن الهداية جلد الكام ي من المسلم على الكام في يان ين الم

شخص طواف پرقادر ہوا تو ترک وقوف عرف کی وجہ سے فائت الحج ہوجائے گا اور فائت الحج شخص طواف سے حلال ہوجاتا ہے البذا یہ بھی طواف کر کے حلال ہوجائے اور جب بیشخص اصل یعنی طواف کر کے حلال ہوجائے اور جب بیشخص اصل یعنی طواف رہوں ہے تو اب بدل پرعمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

اسی طرح اگر و توف عرفه پر قادر ہوا تب بھی اس کا احصار باطل ہوجائے گا، کیوں کہ وقوف عرفہ کر لینے کی وجہ ہے اس کا حج مکمل ہوگیا اور اب احصار کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، اس لیے اس صورت میں بھی اس کا احصار ختم ہوجائے گا۔

وقد قیل النع فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس مسلے میں امام اعظم ولیٹھیڈ اور امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کا اختلاف ہے، کیکن صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اور صحیح بات وہی ہے جو ہم نے آپ کو تفصیل سے بتلائی اور سمجھائی ہے۔





صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ احصار مفرد ہے اور فوات مرکب ہے، کیوں کہ احصار کہتے ہیں احرام بلاادائیگی ارکان کو اور فوات کہتے ہیں احرام اور ادائے ارکان کو اور ظاہر ہے کہ مرکب کے مقابلے میں مفرد مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے پہلے مفردیعنی احصار کے احکام کو بیان کیا ہے اور اب مرکب یعنی فوات کے احکام ومسائل کو بیان کریں گے۔ (بنایہ ۱۳/۳/۳/ بیروت)

وَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَفَاتَهُ الْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجَرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدُ فَاتَهُ الْحَجُّ لِمَا ذَكُوْنَا أَنَّ وَقُتَ الْوَقُوْفِ يَمْتَدُّ إِلَيْهِ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوْفَ وَ يَسْعَى وَ يَتَحَلَّلُ وِيَقْضِي الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَا دَمَ عَلَيْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ فَاتَهُ عِلَيْهِ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَالْعُمْرَةُ لَيْسَتُ إِلاَّ السَّلَامُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَالْعُمْرَةُ لَيْسَتُ إِلاَّ السَّكُيْنِ السَّعْمُ، وَ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بَعْدَ مَا انْعَقَدَ صَحِيْحًا لَا طَرِيْقَ لِلْخُرُوجِ عَنْهُ إِلاَّ بِاكَاءِ وَاحِدِ النَّسُكَيْنِ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بَعْدَ مَا انْعَقَدَ صَحِيْحًا لَا طَرِيْقَ لِلْخُرُوجِ عَنْهُ إِلاَّ بِاكَاءِ وَاحِدِ النَّسُكَيْنِ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَ لِأَنَّ الْإَحْرَامَ بَعْدَ مَا انْعَقَدَ صَحِيْحًا لَا طَرِيْقَ لِلْخُرُوجِ عَنْهُ إِلاَّ بَادَاءِ وَاحِدِ النَّسُكَيْنِ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ الْمُبْهَمِ وَ هَهُنَا عَجَزَ عَنِ الْحَجِّ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ، وَ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّحَلُّلِ وَقَعَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَكَانَتُ فِي حَقِ فَائِتِ الْحَجِ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ فِي حَقِي الْمُحْصَرِ فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

تروجہ این کیل کی وجہ سے جوہم ذکر کر چکے ہیں کہ وقوف کو وقت ہوگیا یہاں تک کہ یوم نحرکی فجر طلوع ہوگئ تو اس کا جج فوت ہوگیا، اس دلیل کی وجہ سے جوہم ذکر کر چکے ہیں کہ وقوف کا وقت یوم نحرکی طلوع فجر تک دراز رہتا ہے۔ اور اس شخص پر واجب ہے کہ طواف اور سب کر کے حلال ہوجائے اور آئندہ سال جج کی قضاء کر لے اور اس پر دم واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سکا گھڑا کا ارشاد گرامی ہے جس شخص کا وقوف عرفہ رات میں فوت ہوگیا تو اس کا جج فوت ہوگیا اسے چاہیے کہ عمرہ کر کے حلال ہوجائے اور آئندہ سال اس پر جج ہے، اور عمرہ صرف طواف اور سبی کا نام ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جب احرام سبح منعقد ہوا تو جج اور عمرہ میں سے ایک کو اواء کے بغیر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جیسا کہ احرام مہم میں ہوتا ہے اور یہاں محرم جج سے بس ہوگیا لہذا اس پر عمرہ شعین ہوگیا اور اس پر کوئی دم نہیں ہے، اس لیے کہ حلال ہونا افعال عمرہ کے ذریعہ واقع ہوا ہے، لہذا فائت الج کے حق میں عمرہ کرنا محصر کے حق میں دم کی طرح ہے اس لیے دم اور عمرہ دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔

## 

#### اللغاث:

﴿ يمتذ ﴾ برحتا ب، بحياتا ب- ﴿قابل ﴾ آن والا، آئنده ﴿ نسك ﴾ عبادت، حج وعمره-

#### تخريج

اخرجه دارقطني في كتاب لاحج باب المواقيت، حديث رقم: ٢٤٩٦، ٢٤٩٧.

#### وتوف عرفه فوت بونے كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جج کا احرام باندھ رکھا تھا اور وہ جج کے افعال بھی اداء کر رہا تھا مگر کسی وجہ سے وتو ف عرفہ اس سے ترک ہوگیا اور وہ شخص عرفہ میں یوم نح یعنی دمویں ذی الحجہ کی ضبح بحک نہ پہنچ سکا اور یوم نحرکی ضبح ہوگئی تو اب اس کا جج فوت ہوگیا، کیول کہ پہلے ہی ہے بات آچکی ہے کہ عرفہ کا وتو ف جج کا اہم رکن ہے اور وہ یوم نحرکی ضبح تک دراز رہتا ہے اور ہیہ بات بھی آچکی ہے کہ ترک وقوف سے جج فوت ہوجاتا ہے لہذا اس شخص کا بھی جج فوت ہوجائے گا اسے چاہیے کہ وہ عمرہ کے افعال یعنی سعی اور طواف وغیرہ کرکے حلال ہوجائے اور اگلے سال جج کی قضاء کرلے، بعینہ اسی مضمون کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے من فاته عرفة بلیل المخ۔

و لا دم علیہ النے فرماتے ہیں کہ صورت مسلہ میں فائت جے شخص پرعمرہ کر کے احرام سے نکلنا اور آئندہ سال اس حج کی قضاء کرنا ہی واجب ہے۔ اور دم وغیرہ اس پر واجب نہیں ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں، وجوب دم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور پھراس کا احرام سے محج طور پر منعقد ہوا تھا اور احرام سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے یا تو وہ حج یاعمرہ کر لے یا بصورت احصار دم اور ہدی بھیج دے، اور صورت مسئلہ میں چونکہ بیشخص عمرہ کرنے پر قادر ہے، اس لیے وہ عمرہ کرکے حلال ہوجائے گا اور اس پر دم لا زم نہیں ہوگا جیسا کہ مہم احرام میں یہی تھم ہے، یعنی اگر کسی شخص نے احرام با ندھا اور حج یا عمرہ کی کوئی نیت اور تعیین نہیں کی تو اس کے حلال ہونے کا بھی مہم احرام میں یہی تھم ہے، یعنی اگر کسی شخص نے احرام با ندھا اور حج یا عمرہ کی کوئی نیت اور تعیین نہیں کی تو اس کے حلال ہونے کا بھی یہی راستہ ہے کہ یا تو وہ حج کرلے یا عمرہ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی محرم کے حلال ہونے کا راستہ حج یا عمرہ کرنا ہے، مگر اس کا حج تو فوت ہو چکا ہے، اس لیے اس کے حق میں حلال ہونے کے لیے عمرہ کرنا متعین ہے، چنا نچہ جب وہ عمرہ کرلے گا تو حلال ہوجائے گا اور اسے کوئی دم وغیرہ نہیں وینا پڑے گا۔ کیوں کہ جس طرح محصر عمرہ پر قادر نہیں ہوتا اور ہدی اس کے حق میں عمرہ پر قادر ہوتا ہے، اس لیے ہدی یعنی نائب کی اس کے حق میں چنداں ضرورت نہیں رہتی۔

وَ الْعُمْرَةُ لَا تَفُوْتُ وَ هِيَ جَائِزَةٌ فِي جَمِيْعِ السَّنَةِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ يُكُرَهُ فِيْهَا فِعْلُهَا وَ هِيَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ يَوْمُ النَّحْرِ وَ أَيَّامُ التَّشُويْقِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَلِيْهِمَا أَنَّهَا كَانَتُ تَكْرَهُ الْعُمْرَةَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْحَمْسَةِ، وَ لِأَنَّ هَا النَّوَالِ، لِأَنَّ هَا النَّوَالِ، لِأَنَّ هَا النَّوَالِ، لِأَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ الْحَجِّ فَكَانَتُ مُتَعَيَّنَةً لَهُ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِنَّيَّائِهِ أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ، لِأَنَّ هَوْلَ الزَّوَالِ، لِأَنَّ هَوْلَ وَقُتِ رُكُنِ الْحَجِ بَعْدَ الزَّوَالِ، لَا قَبْلَهُ، وَ الْأَظْهَرُ مِنَ الْمَذْهَبِ مَا ذَكَرُنَاهُ، وَ لَكِنْ مَعَ هَذَا لَوْ أَذَاهَا فِي هَذِهِ الْآيَامِ صَحَّ وَ يَنْظَى مُحْرِمًا بِهَا فِيْهَا، لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِغَيْرِهَا وَهُو تَعْظِيْمُ أَمْرِ الْحَجِ وَ تَخْلِيْصُ وَقْتِهِ لَهُ فَيَصِحُ الشَّرُو عُنَ الْمَالَةُ عَلَى الْحَجِ وَ يَخْلِيْصُ وَقْتِهِ لَهُ فَيَصِحُ الشَّرُو عُنَى الْمُعْمَرَةُ فَي الْمُولَوْعُ وَ الْعَرْقُ فَي الْمُؤْوَ عُلَيْهُ الْمُؤْمُ وَلَوْلَ وَقُولَ وَقُتِهِ لَهُ فَيُصِحُ وَ يَنْ فِي لِهُ عَلَى الْمَوْلُونَ الْكَوْلُولُ وَقُولُ وَقُولِ وَقُولُ وَقُولُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُولُ وَقُولُ وَالْتُ لِكُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَلَا لِكُونُ الْمُولُولُ وَلَا وَهُو لَنَاهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَا لِمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْعَلَالُ وَلَا لَالْالْمُولُولُ وَلَا لِمُ الْمَلْمُ وَلَا لَوْلُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَالِمُ وَلَا لِلْكُولُ وَلَا لِكُولُولُ وَلَا لِمُ اللْولِ الْمُؤْمُ وَلَا لَالْمُؤْمُ وَلَولُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْعُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَلِي مُعْلَمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُع

ر آن البداية جدر على المحالية جدر معم المحارية على الكام في ك بيان ين الم

ترجمہ: اور عمرہ فوت نہیں ہوتا اور پورے سال عمرہ کرنا جائز ہے سوائے پانچ ایام کے جن میں عمرہ کرنا مکروہ ہے اور وہ (پانچ ایام) یوم عرفہ، یوم نح اور ایام تشریق ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ والتین ہے مروی ہے کہ وہ ان پانچوں دنوں میں عمرہ کرنے کو مکروہ مجھی تھیں اور اس لیے کہ یہ ج کے ایام ہیں لہذا ج ہی کے لیے متعین رہیں گے' امام ابو یوسف والتی ہیں ہے کہ یوم عرفہ کو دول ہے بہتے مردی ہے کہ یوم عرفہ کو دول ہے بہتے مردی ہے کہ یوم عرفہ کو دول ہے جہتے ہے دورہ بدستور محرم رہے گا، کیوں کہ کراہت عمرہ کے علاوہ کی وجہ ہے اور وہ امر فح کی تعظیم کرنا اور فح کے دفت کو فح کے لیے خالص کرنا ہے، لہذا عمرہ شروع کرنا صحیح ہوگا۔

عمرہ کے عدم فوات کا بیان:

یہ بات تو کن مرتبہ آچکی ہے کہ عمرہ کے لیے کوئی خاص تاریخ یا دن یا وقت کی تعیین نہیں ہے، بلکہ اس کی مشروعیت سدا بہار ہے اور ہر موسم اور ہر تاریخ میں عمرہ ادا کیا جاسکتا ہے، البتہ پانچ یوم ایسے بین جن میں عمرہ اداء کرنا مکروہ ہے، یعنی جائز تو ان ایام میں بھی ہے، البتہ مکروہ ہے، البتہ مکروہ ہے، البتہ مکروہ ہے۔ البتہ مکروہ ہے۔ وہ پانچ ایام میہ بین (۱) یوم عرفہ (۲) یوم نحر (۵،۲،۳ میں) ایام تشریق ان ایام میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ کول کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقتہ جائے ان ایام میں عمرہ کو مکروہ ہجھتی تھیں۔ اور پھر چوں کہ ایام خسبہ میں جج ہوتا ہے، لہذا ان ایام کا جج بی کے لیے خاص اور متعین رہنا بہتر ہے۔

البتہ احناف میں سے امام ابویوسف راٹیلیڈ کی رائے یہ ہے کہ یوم عرفہ کو زوال سے پہلے پہلے عمرہ کرنا بلاکراہت ورست اور جائز ہے، کیوں کہ یوم عرفہ کو کے کہ یوم عرفہ کو زوال سے پہلے عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ قول اظہر وہی ہے جسے مطلق کراہت کے حوالے ہے ہم بیان کر چکے ہیں خواہ وہ زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد۔ ولکن مع ھذا اللح اس کا حاصل یہ ہے کہ ان ایام خمسہ میں عمرہ کرنا تو محروہ ہے تا ہم اگر کوئی شخص ان ایام خمسہ میں عمرہ کرنا تو محروہ ہے تا ہم اگر کوئی شخص ان ایام خمسہ میں عمرہ کر لے تو اس کا عمرہ سے کیوں کہ جو کراہت ہے وہ ایسے معنی کی وجہ سے ہے جونفس عمرہ میں نہیں ہے، بل کہ اس کے غیر میں ہے اور وہ غیر یہی ہے کہ ان ایام کو جج کے لیے خاص رکھا جائے اور ان میں جج کے علاوہ کوئی دوسرافعل نہ اداء کیا جائے، بہر حال ان ایام کی حراہت چوں کہ عمرہ کے علاوہ کی وجہ سے ہے، اس لیے آگر کوئی شخص ان ایام میں عمرہ کر لیتا ہے تو اس کا عمرہ اداء ہوجائے گا۔

وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمُ الْكُنْمَةُ فَرِيْضَةٌ ﴿ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعُمْرَةُ فَرِيْضَةٌ كَفَرِيْضَةِ الْحَجِّ، وَ لَنَا قَوْلُهُ ﴾ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعُمْرَةُ فَرِيْضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطُوَّعٌ، وَ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ بِوَقْتٍ وَ تَتَأَدُّى بِنِيَّةٍ غَيْرِهَا كَمَا فِي قَوْلُهُ ﴾ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَجِّ وَ هَذِهِ أَمَارَةُ النَّفُلِيَّةِ، وَ تَأُويْلُ مَا رَوَاهُ أَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِأَعْمَالٍ كَالْحَجِ، إِذْ لَا تَثْبُتُ الْفُرِيْضَةُ مَعَ التَّعَارُضِ فِي الْاثَارِ، قَالَ وَهِيَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَ قَدْ ذَكُونَاهُ فِي بَابِ التَّمَتُّع، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ترجمہ : عمرہ کرنا سنت ہے، امام شافعی والیٹیا فرماتے ہیں کہ فرض ہے، اس لیے کہ آپ مُلیٹی کا ارشادگرامی ہے کہ حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے، ہماری دلیل آپ مُلیٹی کا بیفر مان مقدس ہے کہ حج فرض ہے اور عمرہ تطوع ہے۔ اور اس لیے بھی کہ عمرہ کسی وقت کے ساتھ موقت نہیں ہے اور وہ دوسرے کی نیت سے بھی اداء ہوجاتا ہے جیسے فائت الحج میں، اور بیفل ہونے کی علامت ہے۔ اور

## ر ان البيانية جلد الله المستركة و Ory الكام في بيان ميل الكام في كبيان ميل الكام في كبيان ميل الكام في كبيان ميل

امام شافعی را شیلا کی روایت کردہ حدیث کی تاویل یہ ہے کہ تج کی طرح عمرہ بھی چندا عمال کے ساتھ مقدر ہے، کیوں کہ آثار میں تعارض کے ہوتے ہوئے فرضیت ٹابت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ عمرہ طواف اور سعی کا نام ہے اور باب التبح میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### اللغاث:

\_ ﴿ تطوّع ﴾ نفل ، غير لا زم نيكي \_ ﴿ مؤقته ﴾ ونت كے ساتھ مقيد \_

#### تخريج

- اخرجه البيهقي في كتاب الحج باب من قال بوجوب العمرة، حديث: ٨٧٦٧، ٨٧٦٩.
  - اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب المناسک باب العمرة، حدیث: ۲۹۸۹.

#### عمره کی شرعی حیثیت:

صورت مسكديہ ہے كہ اصح قول كى بنا پر ہمارے يبال عمره كرنا سنت موكدہ ہے، فرض يا واجب نہيں ہے جب كہ شوافع اور حنابلہ كے يبال عمره كرنا فرض ہے، ان حضرات كى دليل به حديث ہے العمرة فريضة كفريضة المحج اور وجه استدلال اس طرح ہے كہ آپ سَلَيْتُوَ اَلَى كَافَ تَشِيد كے ساتھ عمره كو حج كى طرح فرض قرار ديا ہے اور حج چوں كه فرض ہے، اس ليے عمره بھى فرض ہوگا۔

ہماری دلیل بے حدیث ہے المحج فریضة و العموة تطوع کہ جج فرض ہے اور عمرہ نفل ہے، دوسری دلیل بیہ ہے کہ آپ فران کے ا منافظ ہے عمرہ کے متعلق بید دریافت کیا گیا أو اجبة هي کہ اے اللہ کے رسول کیا عمرہ واجب ہے، آپ نے فرمایا کہ لا وأن تعتمروا هو أفضل یعنی عمرہ واجب تو نہیں ہے البتہ عمرہ کرنا افضل ہے تو جب حدیث پاک میں عمرہ کے وجوب کی نفی کر دی گئ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ففل تو ہوسکتا ہے مگرضح قیامت تک فرض نہیں ہوسکتا۔

عمرہ کی عدم فرضت پر ہماری عقلی دلیل ہے ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے نیز عمرہ دوسری چیز کی نیت سے اداء بھی ہوجاتا ہے جیسے فائت الحج حج کی نیت اور حج کا احرام باند ھے رہتا ہے مگر اس سے وہ عمرہ کرسکتا ہے بہر حال عمرہ دوسری چیز کی نیت سے اداء بھی متعین ہیں اور کوئی بھی فرض دوسری چیز کی نیت سے اداء نہیں ہوتا،
چیز کی نیت سے اداء ہوجاتا ہے جب کہ فرائض کے اوقات بھی متعین ہیں اور کوئی بھی فرض دوسری چیز کی نیت سے اداء نہیں ہوتا،
اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ فرض یا واجب نہیں ہے۔

و تاویل النے صاحب ہدایہ امام شافعی رایشیاد کی پیش کردہ حدیث العمرة فریضة النے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں فویضة مقدرة کے معنی میں ہاور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح جج کے پچھا عمال وافعال مقدر اور متعین ہیں ای طرح عمرہ کے بھی پچھا عمال وافعال متعین ہیں اور وہ طواف اور سعی ہے یعنی آخی دو چیزوں کے مجموعے کا نام عمرہ ہے۔ ہیں ای طرح عمرہ کی عدم فرضیت کی ایک تیسری دلیل ہیہ ہے کہ اس کے فرض ہونے اور نہ ہونے کے متعلق آثار روایات میں تعارض ہے عمرہ کی عدم فرضیت کی ایک تیسری دلیل ہیں ہے کہ اس کے فرض ہونے اور نہ ہونے کے متعلق آثار روایات میں تعارض ہے

عمرہ کی عدم فرضیت کی ایک تیسری دیل میہ ہے کہ اس کے فرص ہونے اور نہ ہونے کے معلق آ ٹارروایات میں تعارض ہے اور آپ کومعلوم ہے کہ تعارض کے ہوتے ہوئے فرضیت ٹابت نہیں ہوتی ، ثبوت فرضیت کے لیے تو نمبر ون اور قطعی ویقینی دلیل کی ضرورت ہے۔

# باب الحج عن الغير يه باب دوسرے کی طرف سے ج کرنے کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے ان ابواب کو بیان کیا ہے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے اور جواصالہ انسان کی طرف سے طرف سے صادر ہوتے ہیں اور اب یہاں سے ان ابواب کو بیان کررہے ہیں جن کا تعلق غیر سے ہے، اور جوانسان کی طرف سے نیابۂ اداء ہوتے ہیں، چوں کہ اصلاً واقع ہونے والی چیز نیابۂ واقع ہونے والی چیز سے پہلے اور مقدم ہوتی ہے، اس لیے پہلے اصالۂ واقع ہونے والی جیز سے پہلے اور مقدم ہوتی ہے، اس لیے پہلے اصالۂ واقع ہونے والے جی کو بیان کیا گیا اور اب نیابۂ کی باری ہے۔

ٱلْاصُلُ فِي هِذَا الْبَابِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَتُجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلُوةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرَهَا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِمَا رُوِي عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ صَحْى بِكَبْشُيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَحْدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْاحَرَ عَنْ أُمَّتِهِ مِثَنْ أَقَرَّ بِوَحُدَائِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَ شَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ جَعَلَ تَضْحِيَّةً إِحْدَى الشَّاتَيْنِ لِأُمَّتِهِ، وَالْعَبَوْدَ عَنْ أَلْعَبْ مِثَلُ أَقْرَ بِعَلَى الشَّاتِيْنِ لِأُمَّتِهِ، وَالْعَبْوَدِ فَلَا تَعْوَلُ وَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ مِعْلَى النَّانِ وَ لَا تَجْرِى فِي النَّوْعِ النَّانِ وَ لَا تَجْرِى عِنْدِ الْمُقْصُودِ بِفِعْلِ النَّانِ وَ لَا تَجْرِى فِي النَّوْعِ النَّالِي عِنْدِ الْمُحْوِنُ الْمَقْعِلِي النَّالِ وَهُو النَّيْوِ وَلَا لَمْ الْمُعْلَى النَّانِ وَ لَا تَجْرِى عِنْدِ الْمُحْوِلُ الْمُقْلُودِ عِلْمَ النَّالِي عِنْدِ الْمُحْوِلُ الْمَقْلُودِ عِلْمَ النَّانِ وَ لَا تَجْرِى عِنْدِ الْمُحْرِى فِي النَّوْعِ النَّالِي عِنْدِ الْمُحْوِلُ اللَّالِي اللَّانِ اللَّهُ عَلَى النَّوْعِ النَّالِي عِنْدِ الْمُحْوِلُ اللَّالَوْعِ النَّالِي اللَّوْعِ النَّالِي عِنْدِ الْمُحْوِلُ اللَّهُ وَ الْمَعْمَى اللَّوْعِ النَّالِي عِنْدِ الْمُعْمَى النَّوْعِ النَّالِ فَعْمَ النَّوْعِ النَّالِي عِنْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالِ النَّفُقِ اللَّهُ وَاعْتَمِولِي اللَّالَةِ اللَّهُ الْمُعْمَى وَاعْتَمِولُ الْمُعْولُ الْمُعْمِلُ وَعُنْ الْمُعْمِلُ وَعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَالْمُولُولُ وَاعْتَمِولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ وَعُلْمُ الْمُعْمَلُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقِلُ الْمُعْمِلُ وَاعْتَمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ ال

ر ان البداية جلد صير مدم المستحدة معمل المام على الم

تروی کے لیے متعین کردے خواہ وہ نماز ہو یا روزہ، صدقہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی دوسراعمل، کیوں کہ مروی ہے کہ آپ من القراب دوسرے کے لیے متعین کردے خواہ وہ نماز ہو یا روزہ، صدقہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی دوسراعمل، کیوں کہ مروی ہے کہ آپ من القراب نے دوسیاہ سفید ملے ہوئے مینڈھوں کو ذریح فر مایا تھا جن میں سے ایک آپ کی طرف سے تھا اور دوسرا امت کے ان لوگوں کی طرف سے تھا جنھوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور آپ کے لیے رسالت کے پہنچانے کی گواہی دی (چناں چہ) آپ سنگر القراب کے لیے رسالت سے پہنچانے کی گواہی دی (چناں چہ) آپ سنگر القراب کی دوقر بانیوں میں سے ایک کی قربانی ای امت کے لیے کردی تھی۔

اورعبادت کی کئی قسمیں ہیں ایک صرف مالی عبادت جیسے زکوۃ اور ایک صرف بدنی عبادت جیسے نماز اور ایک وہ عبادت جو ان دونوں سے مرکب ہو جیسے جے۔ اور پہلی قسم میں اختیار اور ضرورت دونوں حالتوں میں نیابت جاری ہوتی ہے، اس لیے کہ نائب کے فعل سے مقصود حاصل ہوجاتا ہے، اور دومری قسم میں کسی بھی حالت میں نیابت جاری نہیں ہوتی کیوں کہ مقصود یعنی نفس کو تھانا نائب کے ذریعے حاصل نہیں ہوگا۔ اور تیس کو قسم میں بخرز کے وقت دوسرے معنی کی وجہ سے نیابت جاری ہوتی ہے اور وہ معنی ثانی مال کم کرنے کی مشقت اٹھانا ہے۔ اور قدرت کے وقت نیابت جاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ نفس کو مشقت دینا معدوم ہے اور موت کے وقت تک بجز باتی رہنا شرط ہے، اس لیے کہ جے زندگی کا فریضہ ہے۔ اور نفلی جے میں قدرت کے وقت بھی نیابت جائز ہے، اس لیے کہ نفل کا باب زیادہ وسیع ہے۔

پھرظاہر مذہب ہے کہ جج اس کی طرف سے واقع ہوتا ہے جس کی طرف سے کیا جائے اوراس باب میں وارد حدیثیں اس کی شاہد ہیں جیسے حضرت شعیمہ کی حدیث چناں چہ آپ سُل ﷺ نے فرمایا کہتم اپنے باپ کی طرف سے جج اور عمرہ کرلو۔ اور امام محمد کی شاہد ہیں جیسے حضرت شعیمہ کی حدیث چناں چہ آپ سُل ﷺ نے مروی ہے کہ جج جج کرنے والے کی طرف سے واقع ہوگا اور آمر کو نفقے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ جج بدنی عبادت ہے اور عاجزی کی صورت میں انفاق کو اس کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے جیسے باب الصوم میں فدیہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ كبش ﴾ ميندها \_ ﴿ أملح ﴾ چتكبرا، ساه وسفيد ملا بوا \_ ﴿ وحدانية ﴾ يكتال \_ ﴿ ضحى ﴾ قربانى كى \_ ﴿ نيابة ﴾ قائم مقام بونا، نائب بونا \_ ﴿ إنابة ﴾ تكانا ـ ﴿ إنابة ﴾ نائب بنانا \_ ﴿ محجوج عنه ﴾ جس كى طرف سے جح كيا جائے ـ ﴿ انفاق ﴾ خرج كرنا \_

#### تخريج

- اخرجه ابن ماجه في كتاب الاضاحي باب اضاحي رسول الله صَلَيْنَا ، حديث رقم: ٣١٢٢.
- اخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب الحج عن العمى اذا لم يستطع حديث: ٢٩٠٩.

#### الصال ثواب كاظم:

اہل سنت والجماعت کا مسلک وند ہب یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل کا نواب دوسرے کو دینے اور اسے پہنچانے کا پوراحق عاصل ہے اس سے بیرمسکلہ بھی واضح ہوجا تا ہے کہ مردوں کے لیے جو ایصال نواب کیا جاتا ہے وہ بھی درست اور سیجے ہے بشرطیکہ

## ر آن الهداية جلد الله على المستر معم على المارة على المارة على المارة على المارة على المارة على المارة على الم

دنیادی خرافات سے پاک صاف ہو۔ اس کے برخلاف معزلہ ایسال ثواب کو سیح نہیں مانے اور اس پرقر آن کریم کی آیت و اُن لیس للإنسان إلا ما سعلی سے استدلال کرتے ہیں، مگر نہ تو معزلہ کا یہ خیال ہی درست ہاور نہ ہی آیت نہ کورہ سے ان کا استدلال میج ہے، ان کے خیال کی تروید تو آپ مُل اُل اُل کے اس عمل سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دومینڈھوں کی قربانی فرمائی اور ان میں سے ایک کا ثواب اپنے لیے رکھا اور دوسرے کے ثواب کو اپنی امت کے موحدین اور مقربالرسالة موسین کے لیے وقف فرما دیا کہ دوسرے کے لیے ایسال ثواب کی شجائش ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ر ہامغزلہ کا استدلال تو اس کا جواب میہ ہے کہ آیت میں سعی ہے سعی ایمان مراد ہے اور اس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ کسی کا ایمان دوسرے کے کامنہیں آوے گا،لیکن اس سے نہ تو ایصال ثواب کی نئی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی ممانعت سے بیرآیت متعلق ہے۔

والعبادات انواع المنع اليصال ثواب كى مزيد وضاحت اورتشريح كے ليے صاحب بدايه فرماتے بي كه عبادات كى تين فتميں بيں (۱) خالص مالى عبادت جيسے ذكو ة (۲) خالص بدنى عبادت جيسے نماز (۳) مال اور بدن دونوں ہے مركب عبادت جيسے في كه كه اس ميں مال بھى لگنا ہے اورجسم وجان كوبھى مشقت اٹھانى پڑتى ہے۔ اب ان اقسام ثلاثه ميں ايصال ثواب كے حوالے سے تفصيل بيہ ہے كه پہلى قتم يعنى صرف مالى عبادت (زكوة) ميں برطرح سے نيابت جارى ہوتى ہے خواہ انسان ازخود مال دينے پر قادر ہو يا نہ ہو، كوں كه اس عبادت كا مقصد مال خرج كرنا ہے اورجس طرح انسان ازخود مال خرج كرسكتا ہے اسى طرح دوسرے سے بھى كراسكتا ہے۔

اور دوسری قتم یعنی خالص بدنی عبادت مثلاً نماز میں نیابت وخلافت جاری نہیں ہو کئی نہ تو اختیار اور صحت کی حالت میں اور نہ ہی اضطرار اور بیاری کی حالت میں، اس لیے کہ اس عبادت کا مقصد انسان کے نفس کو تغب اور مشقت میں ڈالنا ہے اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی محنت اور مشقت میں خات دوسرے کانفس مشقت میں پڑے گا اور نہ ہی وہ تھکے گا، اس لیے اس صورت میں نیابت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بلا وجہ کیوں اسے حاری مانا جائے۔

رہی تیسری قتم یعنی وہ عبادت جو مال اور بدن دونوں سے مرکب ہوتو اس میں بجز اور اضطرار کے وقت معنی اوّل یعنی مالی عبادت ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے نیابت جاری ہوگی ، کیوں کہ ذکو ہ کے متعلق آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ مالی عبادت ہو اور اس میں نیابت جاری وساری ہے، اس لیے جج کے مالی عبادت ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے ہوائے ہوائی سے اس میں نیابت کو جاری کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ مالی ہونے کے ساتھ ساتھ جج بدنی عبادت بھی ہے، اس لیے اس پبلو کی طرف نظر کرتے ہوئے قدرت اور اختیار کی حالت میں اس میں نیابت جاری نہیں ہوگی جسے نماز ہے کہ اس میں کسی بھی حال میں نیابت جاری نہیں ہوتی۔ بہرحال جب مالی عبادت ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے جم میں نیابت جاری ہوتی ہے تو جس بجز اور اضطرار کے پیش نظر نیابت جاری ہوگی اس کا تاوم حیات باقی اور برقر ارربنا شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ جج عمرہ کا فرایضہ ہے اور پوری زندگی میں نیابت جاری ہوگی ورند نہیں۔ باس جج فرض کے علاوہ جج ایک بار ہی جج کرنا فرض ہے، اس لیے اگر بجز برقر ارربے گا جب تو اس میں نیابت جاری ہوگی ورند نہیں۔ باس جج فرض کے علاوہ جج

#### 

ثم ظاھر المدھب النے اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو اپنی طرف سے جج کرنے کا نائب اور وکیل بنایا تو وہ جج کس کی طرف سے واقع ہوگا؟ آمر کی طرف سے یا مامور کی طرف سے؟ فرماتے ہیں کہ اس سلطے میں ظاہر مذہب یہ ہے کہ وہ جج آمر اور موکل کی طرف سے واقع ہوگا اور اس سلطے میں جتنی بھی احادیث اور اخبار وارد ہیں سب میں یہی صراحت ہے کہ وہ جج آمر اور موکل کی طرف سے واقع ہوگا، چنا نچ شعمیہ نامی صحابیہ کے والد سنعیف تھے اور جج کرنے پر قادر نہیں تھے تو ان صحابیہ نے آمر اور موکل کی طرف سے واقع ہوگا، چنا نچ شعمیہ نامی طرف سے واقع ہوگا۔ اس کر سکتی ہو۔ اس صدیث یاک سے یہ بات نکھر کر سامنے آئی کہ نائب کا اداء کر دہ جج آمر اور موکل کی طرف سے واقع ہوگا۔

وعن محمد النج اسلط میں امام محمد ولیٹھیڈ سے ایک روایت بیمروی ہے کہ بیر جی مامور یعنی جج کرنے والے کی طرف سے واقع ہوگا، آمر کی طرف سے واقع نہیں ہوگا، ہاں آمر کو مصارف جج کا ثواب مل جائے گا، کیوں کہ جج بدنی عبادت ہواور بصورت بخز انفاق کو ادائے جج کے قائم مقام مانا گیا ہے، جیسے اگر کوئی شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوتو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ روزوں کی جگہ فدیداداء کردے، تو اس شخص کوفدید دینے کا ثواب مل جائے گا، کیکن نفس روزہ کا ثواب نہیں ملے گا، اس طرح صورت مسلم میں بھی آمر کو مال خرج کرنے کا ثواب تو ملے گا، کیکن نفس جج کا ثواب نہیں ملے گا۔

قَالَ وَ مَنْ أَمَرَةُ رَجُلَانِ أَنْ يَّحُجَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَجَّةً فَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْهُمَا فَهِيَ عَنِ الْحَاجِ وَ يَضْمَنُ النَّفَقَةَ، لِأَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنِ الْهُمِ حَتَّى لَا يَخُرُجَ الْحَاجُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَرَهُ أَن يَنْخَلِصَ الْحَجَّ لَهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاكٍ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيْقَاعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِعَدْمِ الْأُولُويَّةِ فَيَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيْقَاعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِعَدْمِ الْأُولُويَّةِ فَيَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيْقَاعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِعَدْمِ اللَّولُويَّةِ فَيَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيقَاعُهُ عَنْ أَجَدِهِمَا لِعَدْمِ اللَّولُولِيَّةِ فَيَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيقَاعُهُ عَنْ أَبُولِهِ فَإِنَّ لَهُ أَن يَتَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِلْآنَةُ مَن أَجَدِهِمَا لِلْآنَةُ مَن أَجَدِهِمَا لِلْآنَةُ مَن أَجَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا فَيَبْقَى عَلَى خِيَارِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ سَبَا لِثَوَابِهِ وَهُنَا يَفْعَلُ بِحُكْمِ مُتَكِنَّ عِبْدَعُلِ ثَوَابِ عَمَلِهِ لِلْحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا فَيَنْقَى عَلَى خِيَارِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ سَبَا لِثَوَابِهِ وَهُنَا يَفْعَلُ بِحُكْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا فَيَقَعُ عَنْهُ . وَ يَضْمَنُ النَّفَقَةَ إِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَّالِهِمَا، لِلْآنَةُ صَرَفَ نَفْقَةَ الْأَمِرِ إِلَى حَجِّ فَلَا مَوْلُولُ اللّهُ مَا فَيَقَعُ عَنْهُ . وَ يَضْمَنُ النَّفَقَةَ إِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَّالِهِمَا، لِلْآنَةُ صَرَفَ نَفْقَةَ الْأَمِرِ إِلَى حَجِي اللّهُ مَا فَيَقَعُلُ عَنْ أَلَوْلُولُ اللّهُ مَا فَي اللّهُ مَا فَي عَنْهُ . وَ يَضْمَنُ النَّفَقَةَ إِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهُمَا وَلَا لَكُومِ اللّهُ اللّهُ مَا فَي عَنْهُ . وَ يَضْمَنُ النَّفَقَةَ إِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِمَا وَلَامِ اللْعَلَقَةُ الْمُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَقُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّه

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جس خص کو دولوگوں نے تھم دیا کہ وہ ان کی طرف سے جج کرے چنانچہ اس نے ان کی طرف سے ایک علی احرام باندھا تو یہ جج جج کرنے والے کی طرف سے ہوگا اور وہ نفتے کا ضامن ہوگا اس لیے کہ جج تو آمر کی طرف سے واقع ہوتا ہے کہ کا حرام باندھا تو یہ جج کی وجہ سے فریضہ جج سے بری نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے ہر ایک نے اسے یہ تھم دیا تھا کہ بغیر اشتر اک کے وہ خالص ای کے لیے جج کرے جب کہ عدم اولویت کی بنا پر ان میں سے کسی ایک کی طرف سے جج کو واقع کرناممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد ماموراس جج کو ان میں سے کسی ایک نہیں ہے کہ اس کے بعد ماموراس جج کو ان میں سے کسی ایک سے کسی ایک

# ر آن الہدایہ جلد اس کے مسیل میں میں کا میں کے بیان میں کے کے بیان میں کے کے بیان میں کے کے بیان میں کے کے کے دی

برخلاف اس صورت کے جب اس نے اپنے والدین کی طرف سے جج کیا تو اب اسے اختیار ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے اسے متعین کر دے کیوں کہ وہ شخص ان میں سے ایک کے لیے یا دونوں کے لیے اپنے عمل کا ثواب متعین کرنے میں متبرع ہے لہٰذا وہ جج کا سبب ثواب واقع ہونے کے بعد بھی اپنے خیار پر باقی رہےگا۔ اور صورت مسئلہ میں نائب آمر کے حکم سے کرتا ہے حالانکہ اس نے دونوں آمروں کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا وہ جج اس کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور وہ نفتے کا ضامن ہوگا اگر ان کے مال سے خرج کیا ہوگا، کیوں کہ اس نے آمر کے نفتے کو اپنے جج کے لیے صرف کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ أهل ﴾ احرام باندها۔ ﴿ يخلص ﴾ خالص كرے۔ ﴿ اشتراك ﴾ طاوث۔ ﴿ متبرّع ﴾ نقل عبادت كرنے والا۔ ﴿ خيار ﴾ چناد كا اختيار۔ ﴿ يضمن ﴾ تاوان دے گا۔ ﴿ صوف ﴾ خرج كيا، پھيرا۔

#### بيك وقت دوآ دميول كى طرف سے ايك بى جج بدل كرنے والے كابيان:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر دوآ دمیوں نے کی آ دی کو ویک بنایا اور بیہ کہا کہتم ہماری طرف سے جج کردو، چنانچہ ما مور نے تعین کھی میں ایک جج کا احرام با ندھا اور اسے کس کے لیے معین ٹیس کیا بلکہ دونوں کی طرف سے اوائے جج کی نبیت کی تو اب اس کا بیچ اس کی اپنی طرف سے ہوگا اور کسی بھی آ مرکی طرف سے واقع نہیں ہوگا اور آ مروں نے اگر اسے نان ونفقہ دیا ہوگا تو وہ خض اس کا ضام ن بھی ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے اس موقع پر جو دلیل بیان کی ہے وہ مدلول اور وعوے کے مطابی نہیں ہے، کیوں کہ دعوئی تو ہے کہ صورت مسئلہ بیس جج مامور کی طرف سے واقع ہوگا اور دلیل بیہ ہے کہ جج آ مرکی طرف سے واقع ہوگا اور مامور فریضہ کج کی اوائیگی سے سبکدوٹن نہیں ہوگا، اس لیے صاحب نہا یہ نے کہ کہ تاب بیس ندگور دلیل بیہاں بیان کردہ وعوے کی نہیں ہے۔ بہر صال یہ جج مامور لیے گا مامور کی طرف سے واقع ہوگا کور کہ اس نے کہ کتاب بیس ندگور دلیل بیہاں بیان کردہ وعوے کی نہیں ہے۔ بہر صال یہ جج مامور لیے گا مامور کی طرف سے واقع ہوگا کہ اس نے آمروں کے تعم کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ دونوں آ مروں نے تو اسے بی تھم دیا تھا کہ وہ ان میں سے ہرائیک کے لیے بلا شرکت غیر غالص جج کرے تھا تو وہ مامور اس جج کو بعد طرف لوٹا دیا جائے گا اور ندکورہ جج اس کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور پھر جب اسے دونوں نے تھم دیا تھا تو وہ مامور اس جج کو بعد میں کی ایک کے لیے متعین کر سے بی کہ کی تو بسی مامور میں کے لیے مانیں کیوں بعد میں مامور میں کے لیے مانیں کیوں بعد میں مامور میں کے لیے مانیں کیوں بعد میں مامور میں کے لیے جائی اور دونوں نے تب مامور ہی کے لیے بھی جج کی تعیان کر دے، کیوں کہ جب ایک ساتھ دونوں نے اسے جج کرنے کا تھم دیا اور دونوں نے تب میں میں برقر ارر ہے گی اور کسی کے لیے بھی جج کی تعمین کر دے، کیوں کہ جب ایک ساتھ دونوں نے اسے جج کرنے کا تھم دیا اور دونوں نے تب میں میں برقر ارر ہے گی اور کسی کے لیے بھی جج کی تھیں درست نہیں ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے تو اسے میبھی اختیار ہے کہ اس حج کوان میں سے کسی ایک کے لیے متعین کر دے یا اس کے ثواب کوکسی ایک کے لیے متعین کر دے یا دونوں کے لیے وہ ثواب متعین کر دے یا دونوں کے لیے متعین کردے یا دونوں کے لیے دونوں کے دونوں کے لیے دونوں کے لیے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دون

## ر آن البداية جلد الكام ي من المن الكام على الكام على بيان ين على الكام على بيان ين على الكام على بيان ين على ال

کیوں کہ اس صورت میں وہ خود مختار ہے اور جو چاہے کرسکتا ہے، اس لیے کہ نہ تو والدین نے اسے مج کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی اس مج میں ان کا نان ونفقہ شامل ہے، اس کے برخلاف صورت مسئلہ میں کہ اس حج میں آمروں کا حکم بھی واخل ہے اور ان کا نان ونفقہ بھی شامل ہے لہٰذا یہاں مخالفت اثر انداز ہوگی اور نہ کورہ حج مامور ہی کی طرف سے واقع ہوگا۔ اب اگر اس مامور نے اپنے حج میں آمروں کا نفقہ صرف کیا ہوگا تو اس پر اس کا ضان واجب ہوگا، کیوں کہ انھوں نے اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے نفقہ دیا تھا نہ کہ خود مامور کی طرف سے حج کرنے کے لیے نفقہ دیا تھا نہ کہ خود مامور کی طرف سے ۔

وَ إِنْ أَبْهَمَ الْإِحْرَامَ بِأَنْ نَوٰى عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَإِنْ مَضَى عَلَى ذَلِكَ صَارَ مُخَالِفًا لِعَدْمِ الْأُولُويَّةِ، وَ إِنْ أَبْهَمَ الْإِحْرَامَ بِأَنْ نَوٰى عَنْ أَجِدَهُمَا قَبْلَ الْمُضِيِّ فَكَذَٰلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِآنَّهُ مَامُورٌ بِالتَّعْيِيْنِ وَالْإِبْهَامُ يُخَالِفُهُ فَيَقَعُ عَنْ نَفْسِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنُ حَجَّةً أَوْ عُمْرَةً حَيْثُ كَانَ لَهُ أَنْ يُتُعَيِّنَ مَا شَآءً، لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ هُنَالِكَ عَنْ نَفْسِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنُ حَجَّةً أَوْ عُمْرَةً حَيْثُ كَانَ لَهُ أَنْ يُتُعَيِّنَ مَا شَآءً، لِلَانَ الْمُلْتَزِمَ هُنَالِكَ مَحْهُولٌ وَهُو الْمُعْمَلُولًا وَهُو الْمُعْمَلُ اللّهُ فَعَلَ لَكُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِحْرَامَ شُوعَ وَسِيلَةً إِلَى الْأَفْعَالِ لَا مَقْصُودًا مَعْمُولًا وَهُهُولٌ وَهُهُمَا الْمُحَهُولُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِحْرَامَ شُوعَ وَسِيلَةً إِلَى الْافْعَالِ لَا مَقْصُودًا بِنَفْسِهِ وَالْمُرَدِّى وَهُهُ اللّهُ مُعَلَّ عَلَى الْإِبْهَامِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَذَى الْأَفْعَالَ عَلَى الْإِبْهَامِ، بِغَلَافٍ مَا إِنْ الْمُودُى لَا يَحْتَمِلُ التَّغِيلُ فَصَارَ مُخَالِفًا .

ترجہ ان اور اگر وکیل نے احرام کو مہم رکھا ہایں طور کہ ان میں سے کسی ایک غیر معین کی نیت کی تو اگر وہ اسی نیت پر گذر گیا تو بھی مخالفت کرنے والا ہوگا ، اس لیے کہ اولویت معدوم ہے۔ اور اگر اوا نیگی افعال سے پہلے ان میں سے ایک کو متعین کر دیا تو بھی امام ابو یوسف پر لیٹیلا کے یہاں یہی تھم ہے اور یہی قیاس بھی ہے ، کیوں کہ وکیل کو متعین کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور ابہام تعین کی مخالفت ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب اس نے جج یا عمرہ کی تعیین نہ کی ہو چناں چہ اسے اختیار ہوگا جسے چاہے متعین کر دے ، اس لیے کہ وہاں جو چیز اپنے اوپر لازم کی ہے وہ مجبول ہے اور یہاں وہ مخص مجبول ہے جس کا حق ہوگا جس کے دیا تھان کی دلیل ہے ہے کہ احرام افعال جج اواء کرنے کے لیے وسیلہ کے طور پر مشروع ہوا ہے ، بذات خود مقصود نہیں ہے اور تعیین کے ذریعے احرام مہم بھی وسیلہ بن سکتا ہے ، لہذا شرط ہونے میں اسی پر اکتفاء کر لیا گیا۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ ابہام کی حالت میں افعال اواء کر چکا ، کیوں کہ اواء کی ہوئی چیز تعیین کا اختال نہیں رکھتی اس لیے وہ وکیل آمر کا مخالف ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿أبهم ﴾ مبهم ركها، غير واضح ركها ـ ﴿ وسيلة ﴾ وربعه، راستر ﴿ مؤدّى ﴾ اداكياكياكام اورفعل ـ

#### فدكوره بالاستله كي چندد يكرصورتين:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ دولوگوں نے سی ایک آ دمی کواپی اپی طرف سے جج کرنے کا وکیل بنایا اور اس وکیل نے مبہم احرام باندھا یعنی ان دونوں موکلوں میں سے سی ایک غیر معین کی طرف سے ادائے جج کا احرام باندھا اور افعال جج اداء کرلیا تو اس

## ر أن البداية جلد الكاري مرس المسترس arm الكاري كيان من الكاري كيان من الكاري الكاري كيان من الكاري الكاري

صورت میں بھی وہ جج اس کی اپنی طرف ہے واقع ہوگا اور موکلوں اور آمروں کی طرف ہے نہیں واقع ہوگا، کیوں کہ عدم تعین کی وجہ ہے وہ خض یہاں بھی اپنے موکلوں کے امر کی خالفت کر رہا ہے اور خالفت کی صورت میں اس کا کیا ہوا جج اس کی طرف ہے واقع ہوتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بیان کردہ طریقے پر کیا گیا جج بھی اس و کیل کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور اگر اس نے احرام تو مبہم باندھا تھالیکن افعال جج کی ادائیگی سے پہلے پہلے کسی ایک آمر کی طرف سے اس جج اور نیت واحرام کو متعین کر دیا تو حضرات طرفین کے بہاں یتعیین درست نہیں ہوگی اور کے بہاں یتعیین درست نہیں ہوگی اور قیاس بھی یہی ہے، بل کہ اس صورت میں بھی از روئے قیاس وہ جج مامور اور وکیل ہی کا شار ہوگا۔

قیاس اورامام ابویوسف رایشیندگی دلیل بیہ ہے کہ وکیل کواس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ابتداء ہی میں جب احرام باند ھے تو آمروں میں سے کسی ایک کی طرف سے جج اور نیت اور احرام کو شعین کر دے ، لیکن جب ابتداء میں اس نے احرام اور نیت وغیرہ کو مہم رکھا تو یہ ابہام اخیر تک باتی رہے گا اور بعد میں متعین کرنے سے ابہام ختم نہیں ہوگا، کیوں کہ ابہام تعیین کے خلاف ہے، تو گویا اس صورت میں بھی اس نے آمروں کے حکم کی مخالفت کی ، لبذا اس کا اداء کیا ہوا جج خود اس کی طرف سے واقع ہوگا نہ کہ آمروں کی طرف سے ۔۔۔

بخلاف ما إذا النح اس كا عاصل يہ ہے كہ أگر كمی شخص نے مبہم احرام با ندھا اور جے يا عمرہ كى تعيين نہيں كى كہ يہ احرام كس چيز كے ليے ہے تو بعد ميں اسے جے يا عمرہ كى تعيين كا اختيار ہے جس كے ليے چاہ احرام كو تعين كرسكتا ہے، كيوں كہ اس صورت ميں وہ چيز مجهول ہے جس كواس نے اپنے او پر لازم كيا ہے اور شئ مجبول كے اقرار كے بعد اس كے ابہام اور اس كى جہالت كو ختم كرنا درست ہے، مثلاً زيد نے يہ اقرار كيا ہے كہ بكر كا مجھ پر پچھ مال ہے اور مال كو مبہم رکھا اور اقرار كے بچھ دنوں بعد اس نے ابہام كو دور كر ديا اور يہ كہاكہ كہ كو يہ جہول كى جہالت كو مبرار رو بيئے ہيں تو يہ رفع درست ہے، الحاصل شئ مجبول كى جہالت بعد ميں ختم كيا جاسكتا اور پہلے والے مسلم ميں چونكہ شخص مجبول اور رسل مبرم كي تعيين ہے اس ليے وہ جہالت بعد كی تعيين اور تعریف سے ختم نہيں ہوگی۔

وجہ الاستحسان المنع صاحب کتاب استحسان کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احرام کے جہم ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں کہ جج میں نیت اور اس کے ارکان اور افعال مقصود ہوتے ہیں نہ کہ احرام ، احرام تو اوائیگی افعال کا وسلہ بن سکتا ہے اس طرح احرام جم بھی وسلہ بن سکتا ہے، لہٰذا خراوہ وسلہ ہوتا ہے اور جس طرح واضح احرام ادائیگی افعال کا وسلہ بن سکتا ہے اس طرح احرام جم بھی وسلہ بن سکتا ہے، لہٰذا شرط ہونے کی حیثیت سے احرام جم پراکتفاء کرلیا جائے گا اور بعد میں اس کی تعیین وغیرہ بھی ہوسکے گی۔لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب وکیل نے افعال حج اداء کرلیا تو اب کیا ہو، اور اگر اس نے بحالت ابہام احرام افعال حج اداء کرلیا تو اب اس میں تعیین نہیں ہو سکے گی افعال کے بعد تعیین بریار ہوجائے گی اس میں تعیین نہیں ہو سکتی اور اگر اس کے اداء کرلیا تو اب کی اور وہ کیل آمر کے امر کا مخالف مانا جائے گا اور اس کا اداء کردہ حج اس کی طرف سے واقع ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ أَنْ يُتَّقِرِنَ عَنْهُ فَالدَّمُ عَلَى مَنْ أَخْرَمَ لِأَنَّهُ وَجَبَ شُكْرًا لِمَا وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ

# ر آن البداية جلد الله عند المارة كل المارة كل المارة ك بيان ين إلى

النُّسُكَيْنِ، وَ الْمَأْمُورُ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِهِلِهِ النِّعْمَةِ، لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْفِعْلِ مِنْهُ، وَ هذهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْهَدُ بِصِحَّةِ الْنَسُكَيْنِ، وَ الْمَأْمُورُ هُوَ الْمَسْأَلَةُ تَشْهَدُ بِصِحَّةِ الْمَأْمُورِ. الْمَأْمُورِ.

ترجملے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو بیتھم دیا کہ وہ اس کی طرف سے حج قران کرے تو قربانی احرام باندھنے والے پر واجب ہوگی، اس لیے کہ دم قران اس تو فیق کا شکرانہ بن کر واجب ہوا ہے جواللہ نے اسے دونسک جع کرنے پر عطاء فرمائی ہے اور ما مور بی اس نعمت کے ساتھ مختص ہے اس لیے کہ فعل کی حقیقت اس کی طرف سے ۔ اور بیر مسئلہ امام محمد سے مروی اس روایت کی صحت کی خبر دے رہا ہے کہ حج مامور کی طرف سے واقع ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿وفق ﴾ توفق دى۔ ﴿نسك ﴾ عبادت، نيكى، جج وعمره۔ ﴿مختصَّ ﴾ خاص ہے۔

كسى كوا بي طرف سے جج قران كرنے كاتھم ديا تو قرباني كس پر واجب ہوگى؟

فرماتے ہیں کہ آگریسی نے دوسرے کواپنی طرف سے جج قران کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے جج قران اداء کیا تو دم قران و کیل ہنایا اور وکیل نے جج قران اداء کیا تو دم قران و کیل اور جج کرنے والے پر واجب ہوگا اور اسے اپنے مال سے قربانی کرنی ہوگا ، کیوں کہ دم قران اس تو فیق کے شکرانے کے طور پر واجب ہوتا ہے جو اللہ تعالی حاجی کوایک ہی ساتھ جج اور عمره کی دوعبادتیں اور دونعتیں اداء کرنے کے لیے مرحمت فرما تا ہے اور چونکہ دونوں عبادتوں کی ادائیگی وکیل کی طرف سے ہوتی ہے ،اس لیے وکیل ہی پر اس کا شکرانہ لیعنی دم قران بھی واجب ہوگا۔

وہذہ المسألة الغ فرماتے ہیں کہ صورت مسّلہ میں وکیل پر دم قران کا وجوب امام محمد طِلِیَّمید کے اس قول ک تائید کررہا ہے کہ ندکورہ جج بھی وکیل اور مامور کی طرف سے ہی اداء ہوگا، نہ کہ آمر کی طرف سے ہاں آمرکومصارف جج کا ثواب ضرور ملے گا۔

وَ كَذَٰلِكَ إِنْ أَمَرَهُ وَاحِدٌ بِأَنْ يَتَحُعَّ عَنْهُ وَالْاخَرُ بِأَنْ يَتَعْتَمِرَ عَنْهُ وَ أَذِنَا لَهُ بِالْقِرَانِ فَالدَّمُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا.

ترجمه: اورا پسے ہی اگر ایک شخص نے دوسرے کو اپنی طرف سے حج کرنے کا تھم دیا اور دوسرے نے اپنی طرف سے عمرہ کرنے کا اور دونوں نے اسے قران کر لینے کی اجازت دی تو بھی دم قران وکیل ہی پر واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کرآئے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ يعتمر ﴾ عمره كر \_\_

#### ایک آمر کی طرف سے حج اور دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنے والے کا حکم:

مئلہ یہ ہے کہ زید کوعمر نے میتھم دیا کہ میری طرف سے فج کر دے اور بکر نے بیتھم دیا کہ میری طرف سے عمرہ کر دواور دونوں نے اسے بیاجازت بھی دے دی کہ اگر وہ جا ہے تو قران کر لے، تاکہ ایک ہی ساتھ فج اور عمرہ اداء ہوجائے ، اب اگر زید

# 

جج قران کر لیتا ہے تو دم قارن ہی پر واجب ہوگا، کیوں کہ وہی دونسک کی نعمت کو جمع کرنے والا ہے جیسا کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں اس کی تفصیل آچکی ہے۔

وَ دَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْأَمِرِ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَاتًا عَلَى وَاللَّامَّذِةِ وَمُحَمَّدٍ رَحَاتًا عَلَيْهِ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَاتًا عَلَى الْمُحَاتِ وَ الْمُحَاتِ عَلَى الْمُحَاتِ الْمُحْدِدِ وَلَيْعَالَمُ الْمُحَاتِ الْمُحَرِّدِ وَلَهُمَا الْحَاتِ الْمُحْدَرُ وَاجِعٌ إِلَيْهِ فَيَكُونُ الدَّمُ عَلَيْهِ، وَ لَهُمَا الْحَاتِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدَدِ الْإِحْرَامِ، وَ هَذَا الضَّرَرُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ فَيكُونُ الدَّمُ عَلَيْهِ، وَ لَهُمَا أَنَّ الْامِرَ هُوَ الَّذِي أَذْ خَلَةً فِي هَذِهِ الْعُهُدَةِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُةً.

ترجمه: اور دم احصار آمر پر لازم ہوگا۔ اور بی تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے، امام ابو بوسف را شیط فرماتے ہیں کہ جج کرنے والے پر لازم ہوگا کیوں کہ دم احصار درازی احرام کے ضرر کو دفع کرکے حلال ہونے کے لیے واجب ہوا ہے اور بی ضرر حاجی کی طرف منسوب ہے، لہٰذا دم احصار بھی اسی پر ہوگا۔ حضرات طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ آمر ہی نے حاجی کواس ذمے داری میں داخل کیا ہے الہٰذااسی پر اس کی خلاصی بھی لازم ہوگی۔

#### اللغات:

﴿امتداد ﴾ لما بونا ، پيل جانا \_ ﴿عهدة ﴾ ذمه داري \_ ﴿خلاص ﴾ چينكارا \_

#### دم احصار کے آمر پرواجب ہونے کا مسئلہ:

مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر وکیل محصر ہوجائے تو حضرات طرفین ؒ کے یہاں احصار کا دم موکل اور آمر پر لازم ہوگا،
کیوں کہ آمر بی مامور کواس ذمے داری میں داخل کرتا ہے اور وہی احصار کامن وجسب بنتا ہے، اس لیے اس پر اس کی خلاصی اور
ر بائی بھی لازم ہوگی۔ البتہ امام ابو یوسف ولٹیلڈ کے یہاں دم احصار وکیل اور حج کرنے والے پر واجب ہوگا، کیوں کہ بیدم اس لیے
واجب ہوتا ہے کہ محصر پر احرام کی مدت دراز نہ ہواور چونکہ درازی احرام کا معاملہ صرف اور صرف وکیل سے متعلق ہے، اس لیے دم
احصار بھی اس پر واجب ہوگا۔

فَإِنْ كَانَ يَحُجَّ عَنْ مَيِّتٍ فَأُخْصِرَ فَالدَّمُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوْسُفَ رَمَالُكُا أَيْهُ ، ثُمَّ قِيْلَ هُوَ مِنْ ثُلُّكِ مَالِ الْمَيِّتِ، فَلَا قَالَا مُ فَي مَالِ الْمَيِّتِ، فِلْ مَنْ جَمِيْعِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ وَجَبَ حَقًّا لِلْمَأْمُورِ فَصَارَ دَيْنًا.

ترجمه: پر اگر وکیل کسی میت کی طرف سے جج کررہا تھا اور وہ محصر ہوگیا تو حضرات طرفینؒ کے یہاں دم احصار میت کے مال میں واجب ہوگا، امام ابو پوسف ولیٹھیڈ کا اختلاف ہے پھر ایک قول میہ ہے کہ وہ دم میت کے تہائی مال سے واجب ہوگا، کول کہ وہ زکوۃ وغیرہ کی طرح صلہ ہے۔ اور دوسرا قول میہ ہے کہ اس کے بورے مال سے واجب ہوگا، اس لیے کہ وہ دم مامور کاحق بن کر واجب ہوا ہے لہذا وہ دین ہوگیا۔

# ر آن الهداية جلد العام على المحالية العام في كيان ميل المحالية جلد العام في كيان ميل المحالية العام في كيان ميل

#### للغاث:

﴿ احصر ﴾ روك ديا كيا\_ ﴿ تلث ﴾ تهائى \_ ﴿ صلة ﴾ بغيرعوض ادائيكى \_ ﴿ دين ﴾ قرض \_

#### میت کی طرف سے حج بدل کرنے والے کے دم احصار کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی میت کی طرف سے جج بدل کررہا ہواور اتمام جج سے سے پہلے وہ محصر ہوجائے تو چونکہ حضرات طرفین کے یہاں دم احصار آمر اور موکل پر واجب ہوتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں دم احصار ان کے یہاں میت کے مال میں واجنب ہوگا۔ اور امام ابو یوسف ولیٹھا چوں کہ اس دم کو مامور اور وکیل پر واجب کرتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں کوئی نزاع ہی نہیں ہے۔

اب یہ دم میت کے پورے مال میں واجب ہوگا یا تہائی مال میں؟ تو اس سلسلے میں دوقول ہیں (۱) تہائی مال میں واجب ہوگا یا تہائی مال میں؟ تو اس سلسلے میں دوقول ہیں (۱) تہائی مال میں واجب ہوگا ، کیوں کہ زکو ۃ اور نذر وغیرہ کی طرح بیصلہ ہے لین کسی مالی عوض کے مقابلے میں نہیں ہوا دو صلہ کا وجوب ولزوم میت کے تہائی مال میں واجب ہوگا۔ (۲) دوسرا قول میہ ہے کہ بیددم میت کے پورے مال میں واجب ہوگا ، کیوں کہ بیدو کی اور مامور کا حق بن چکا ہے اور میت پراس کی ادائیگی ضروری ہوچکی ہے، البذا بیر میت کے ذمہ دین ہوگیا اور میت کا دین اس کے پورے مال میں واجب ہوگا۔

وَ دَمُ الْجَمَاعِ عَلَى الْحَاجِ، لِأَنَّهُ دَمُ جِنَايَةٍ وَهُوَ الْجَانِيُ عَنُ اِخْتِيَارٍ وَ يَضْمَنُ النَّفْقَةَ مَعْنَاهُ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ حَتَّى فَسَدَ حَجُّهُ، لِأَنَّ الصَّحِيْحَ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ النَّفْقَةَ، لِلْأَقْ مَا فَاتَهُ بِإِخْتِيَارِهِ، أَمَّا إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ وَ لَا يَضْمَنُ النَّفْقَةَ لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْأَمِرِ، وَ لَا نَتُهُ الدَّمُ فِي مَالِه لِمَا بَيَّنَا، وَ كَذَلِكَ سَائِرُ دَمَاءِ الْكَفَّارَاتِ عَلَى الْحَاجِ لِمَا قُلْنَا.

تروجہ اور جماع کی قربانی جج کرنے والے پر واجب ہے، اس لیے کہ یہ دم جنایت ہے اور حاجی ہی اپنے اختیار سے جرم کرنے والا ہے اور وہ نفقہ کا ضامن ہوگا، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب اس نے وقوف سے پہلے جماع کیا، یہاں تک کہ اس کا تج فاسد ہوگیا، اس لیے کہ نائب کو جے صبح کا وکیل بنایا گیا ہے، برخلاف اس صورت کے جب اس کا جج فوت ہوجائے، چناں چہ اب وہ نفقہ کا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ اس شخص نے اپنے اختیار سے اسے نہیں کیا ہے، بہر حال جب وقوف عرفہ کے بعد اس نے جماع کیا تو اس کا جج فاسد نہیں ہوگا اور وہ نفقہ کا بھی ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ آمر کا مقصود حاصل ہو چکا ہے اور اس پر اس کے مال میں دم واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور ایسے ہی کفارات کی تمام قربانیاں جج کرنے والے پر ہوں گی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی ہے۔

#### اللَّعَاتُ:

# ر آن الہدایہ جلد کے بیان میں کے درجات کے تھاں میں کے درجات کے بیان میں کے درم جماع کس پرواجب ہے؟

مسئلہ یہ ہے کہ اگر وکیل اور مامور بالج شخص نے وقوف عرفہ سے پہلے جماع کر لیا تو ظاہر ہے کہ اس کا جج فاسد ہوجائے گا
اور فسادِ جج کی وجہ سے اسے موکل اور آمر کے نفتے کا بھی ضان دینا ہوگا، کیوں کہ آمر نے اسے جج ضیح کا وکیل بنایا ہے نہ کہ جج فاسد
کا ، الہٰذا جماع کے ذریعے جج فاسد کرنے کی وجہ سے وہ وکیل آمر کے نفتے کا ضامن ہوگا اور جماع کی وجہ سے جو دم واجب ہوتا ہے
وہ بھی اسی وکیل پر واجب ہوگا، کیوں کہ جماع کا دم دم جنایت ہے اور صورتِ مسئلہ میں وکیل ہی جانی ہے نہ کہ آمر اور موکل ، اس
لیے جنایت کا دم بھی اسی پر واجب ہوگا۔

بخلاف ما إذا النح فرماتے ہیں کہ اگر کی وجہ ازخود وکیل کا جج فوت ہوجائے اور فوات جج میں اس کا کوئی عمل وخل اور اختیار نہ ہوتو اس صورت میں وہ وکیل نفتے کا ضامن نہیں ہوگا، کیول کہ اس نے اپنے اختیار اور اراد ہے ہے جج کوفوت نہیں کیا۔ اس طرح اگر اس نے وقوف عرفہ کے بعد جماع کیا تو اس کا حج فاسر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ خض نفتے کا ضامن ہوگا، کیول کہ من وقف بعرفة فقد تم حجه والی حدیث کے پیش نظر وقوف عرفہ سے اس کا حج مکمل ہوگیا اور حج کے مکمل ہونے سے موکل اور آمر کا مقصد حاصل ہوگیا اس لیے نفتے کے ضان کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ مگر چونکہ اس مخض نے حلال ہونے سے پہلے جماع کر لیا ہے اس لیے دم جنایت اس پر اس کے مال میں واجب ہوگا، کیول کہ وہ جنایت کرنے میں مختار ہے اور ظاہر ہے کہ جب آ دمی اپنے اختیار سے جنایت کرتا ہے تو اس کا کفارہ بھی اس پر واجب ہوتا ہے۔

وَ مَنْ أَوْصَلَى بِأَنْ يُتَحَجَّ عَنَهُ فَاحَجُّوْا عَنْهُ رَجُلًا فَلَمَّا بَلَغَ الْكُوْفَة مَاتَ اَوْ سُرِقَتْ نَفْقَتُهُ وَ قَالَا يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ مَّنْزِلِهِ بِفُلْكِ مَا بَقِيَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي جَنِيْفَةَ رَحَالِيُّقَائِيهُ، وَ قَالَا يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ الْاَوَّلُ، فَالْكَلَامُ هَهُنَا فِي اِعْتِبَارِ الشَّلُكِ وَ فِي مَكَانِ الْحَجِّ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْمَذُكُورُ قُولُ أَبِي جَنِيْفَةَ رَحَالُمُّقَائِيهُ، أَمَّا الْآوَلُ فَالْمَذُكُورُ قُولُ أَبِي جَنِيْفَةَ وَحَلَّالُمَائِيهُ، أَمَّا الْآوَلُ فَالْمَذُكُورُ قُولُ أَبِي جَنِيْفَةَ وَعَلَيْهُ الْمَعْدُورُ عِلِيهُ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ وَ إِلاَّ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ الْحَلِي الْمُوصَى، إذْ تَعْيِينُ الْوَصِيِّ كَتَعْيِينِهِ وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَحَلَيَّقَائِيةً يَحُجُّ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ النَّلُكِ الْأَوْلِ بِعَنْمَ اللَّهُ اللَّوْلِ وَالْعَلْقِ الْمُوصَى، إذْ تَعْيِينُ الْمُوصِي كَتَعْيِينِهِ وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَحَلَيَّقُيْهُ الْوَصِيِّ وَعَرَلَهُ الْمَالَ لَا يَصُلُحُ إِلاَّ بِالتَسْلِيمِ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَلَ الْفَوَاذِ وَالْعَرْلِ وَالْعَرْلِ وَلَعْهُ وَالْمَالَ لَا يَصُلُحُ اللَّالِي فَي مَن الشَّلُمِ التَسْلِيمِ اللَّيْنِ الْمُوصِي ، وَلَيْ الْمَعْفُولُ أَبِي حَصْمَ لَهُ لِيقُيضَ وَ لَمْ يُولُو الْقِياسُ أَنَّ الْقَدْرَ الْمُوسُودَ وَ مِن السَّفَو فَدُ بَعِلْ الْفَوْلُ إِلَى الْمَعْمُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ قَلْولُ الْمُوسِيقِ مَن السَّفَو الْمُعْرِلُ الْمُوسُونَ وَلَيْهُ اللَّانِ الْقَوْلُ الْمُوسُونَ وَلَوْلُ أَيْ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ أَنِي الْمُولُولُ أَنِي الْمُولِي اللَّهُ اللَّالِي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ وَلُولُ اللْمُؤْمُ وَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ اللْهُ الْمُؤْمُ وَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّوْمُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ

# ا البالية جلد الماني يتصير مهم يتصي الماني كيان يس الم

لَمْ يَبْطُلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَخُرُّ جُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ الْآيَةُ، وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَاتَ فِي طَرِيْقِ الْحَجِّ كُتِبَ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ فِي كُلِّ سُنَّةٍ، وَ إِذَا لَمْ يَبْطُلُ سَفَرُهُ أَعْتُبِرَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَ أَصُلُ الْإِخْتِلَافِ فِي الَّذِيْ يَحُجُّ بِنَفْسِهِ وَ يَبْتَنِى عَلَى ذَلِكَ الْمَامُورُ بِالْحَجِّ.

ترجمہ: جس شخص نے یہ وصیت کی اس کی طرف سے جج کرایا جائے چناں چہ ورثاء نے اس کی طرف سے ایک آدی کو جج کرا دیا ہیں جب شخص کوفہ پہنچا تو مرگیا یا اس کا نفقہ چوری ہوگیا حالا ال کہ وہ نصف نفقہ صرف کر چکا ہے تو میت کی طرف سے اس کے گھر اور اس کے تہائی مال سے جج کرایا جائے۔ اور بی تھم حضرت امام اعظم والتھیائی کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے جج کرایا جائے جہاں پہلا وکیل مرا ہوتو یہاں تہائی مال اور مکان جج کے سلسلے میں گفتگو ہے، چناں چہ پہلا قول جو بیان کیا جو وہ امام اعظم والتھیائے کا ہے، لیکن امام محمد والتھیائی کے یہاں جو مال نائب کو دیا گیا تھا اگر اس میں سے کچھ بچا ہوتو اس سے جج کرایا جائے ، ورنہ وصیت باطل ہوجائے گی موصی کی تعیین پر قیاس کرتے ہوئے ، کیوں کہ وصی کی تعیین موصی کی تعیین کی طرح ہے۔ اور امام ابو یوسف والتھیائے کے یہاں اس مال سے جج کرایا جائے جو ثلث اول سے بچا ہو، کیوں کہ وہی کی تعیین موصی کی تعیین کی طرح ہے۔ اور امام ابو یوسف والتھیائے کے یہاں اس مال سے جج کرایا جائے جو ثلث اول سے بچا ہو، کیوں کہ وہی نفاذ وصیت کامل ہے۔

حضرت امام اعظم طلینیانہ کی دلیل میہ ہے کہ وضی کی تقسیم اور اس کا مال کو علا حدہ کرنا صرف اس طریقے پر درست ہے جے موصی نے متعین کیا ہے، کیوں کہ موصی کا کوئی خصم نہیں ہے جو قبضہ کرلے گا اور اس جہت پر سپر دکر نانہیں پایا گیا تو یہ ایسا ہوگیا جیسا کہ الگ کرنے سے پہلے مال وصیت ہلاک ہوگیا، لہذا اس کے تہائی مال سے حج کرایا جائےگا۔

اوررہا ثانی تو اس میں امام ابوصنیفہ رکھنی کے قول کی وجہ (اوریہی قیاس ہے) یہ ہے کہ سفر کی موجودہ مقدار احکام دنیا کے حق میں باطل ہوگئ ہے، آپ مَنَافِیْتُام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں۔اور وصیت نافلہ کرنا دنیاوی احکام میں سے ہے، لہذا میت کے وطن سے وصیت باقی رہے گی گویا کہ خروج ہی نہیں یایا گیا۔

حضرات صاحبین کے قول کی دلیل (اور وہی استحسان ہے) یہ ہے کہ وکیل کا سفر باطل نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ججرت کرتا ہوا نکلے النے اور آپ منگی اللہ فی فر مایا جو شخص حج کے راستے میں مرگیا تو اس کے لیے ہرسال حج مقبول لکھا جاتا ہے اور جب اس کا سفر باطل نہیں ہوا تو اس جگہ سے وصیت معتبر ہوگی۔اور اصل اختلاف اس شخص کے متعلق ہے جوخود حج کرتا ہے اور اس پر مامور بالحج مبنی ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ أُحَجُوا ﴾ حج كروايا \_ ﴿ خصم ﴾ فريق مخالف \_ ﴿ فو از ﴾ الك كرنا، عليحده كرنا \_ ﴿ عزل ﴾ معزولي \_ ولى \_ ﴿ مبرورة ﴾ مقبول ، ينكي والا \_

اخرجه ابوداؤد في كتاب الفرائض باب ما جاء في الصدقة عن الميت، حديث: ٢٨٨٠.

و مسلم في كتاب الوصية باب وصول ثواب الصدقات الى الميت، حديث: ١٤.

#### میت کی طرف سے جج بدل کرنے والا راستے میں مرجائے تو میت کی وصیت کا کیا تھم ہوگا؟

صورت مئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے کسی کو جج گرا دیا جائے چنانچہ اس کی موت کے بعد اس کے ورثاء نے اس کے مال میں سے ایک آ دمی کو نفقہ دے کر جج کے لیے روانہ کر دیا ، لیکن یہ شخص راستے ہی میں مرگیا یا اس کا مال چوری ہوگیا اور دونوں صورتوں میں وہ شخص آ دھا نفقہ خرچ کر چکا ہے، تو اب اس کا کیا تھم ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس جگہ دوباتوں میں کلام ہے (۱) دوبارہ جب کسی آ دمی کو جج کے لیے بھیجا جائے تو اسے کس مال سے جج کرایا جائے ، جہاں پہلا نائب مراہ اس جگہ سے یا میت کے گھر سے، ان جائے (۲) دوبارہ میت ہے کہ دوبارہ کس جگہ سے نے کہ دوبارہ میت کے گھر سے، ان دونوں باتوں میں سے پہلی بات یعنی مال اور نفقہ کے متعلق حضرت امام اعظم پرائیٹیڈ کا فرمان میہ ہے کہ دوبارہ میت کے بچے ہوئے مال کے تہائی مال سے جج کرایا جائے مثلاً اگر میت کے پاس کا لاکھ رو پیچ ہوئے کے بعد راسے جس ہلاک ہوگیا تو اب دوبارہ ماجھی تین لاکھ میں لیے بھیجا گیا لیکن اس کا مال چوری ہوگیا یا وہ شخص آ دھا خرچ کرنے کے بعد راسے میں ہلاک ہوگیا تو اب دوبارہ ماجھی تین لاکھ میں سے ایک تہائی مال لیدنی ایک لاکھ رو پید دے کراسے جج کرایا جائے گا۔

اس سلسلے میں حضرت امام محمد روائیٹیلڈ کی رائے میہ ہے کہ پہلے نائب کو جو مال دیا گیا تھا اگر اس میں سے اتنا مال باقی ہو کہ اس سے مج کرناممکن ہوتو اسی مال سے مج کرایا جائے اور اگر بالکل مال نہ ہو یا بچھ مال ہولیکن وہ مج کرنے کے لیے ناکافی ہوتو اس صورت میں ورثاء پرمیت کی وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا اور وصیت ہی باطل ہوجائے گی۔

اورامام ابویوسف رطینیا کی رائے یہ ہے کہ کل تر کے کے تہائی مال سے پہلا جج کرایا جائے ،گر چونکہ صورت مسئلہ میں ایک مرتبہ رقم چوری ہوگئ ہے یا خرچ کی جا چی ہے اب دوبارہ اس رقم کو دیکھیں گے اگر اتنی مقدار میں بچی ہو کہ اس سے حج کرناممکن ہو تب تو دوبارہ حج کے لیے بھیجا جائے گا ور نہیں ۔ مثلاً میت کا کل تر کہ ہم چار لا کھ تھا اور پہلی مرتبہ اس کا تہائی یعنی ایک لا کھ تینتیں ہزار (سس سے اتنی رقم بچی ہوجس سے دوبارہ حج کراناممکن ہوتو حج کرایا جائے گا ور نہیں۔

(۲) دوسری بات لیمن مکان حج کے سلسلے میں حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کا مسلک سے ہے کہ دوسراسفر حج میت کے وطن اور اس کے گھر سے کرایا جائے جہاں پہلا وکیل اور اس کا سفر اس جگہ سے کرایا جائے جہاں پہلا وکیل اور بہلا نائب مراتھا۔

(۱) پہلے مسئے میں (یعنی مال والے مسئے میں) حضرت امام محمد رواتینیانہ کی دلیل قیاس ہے اور وہ وصی کی تعیین کوموصی کی تعیین پر قیاس کرتے ہیں۔ چنانچہ اگرخودموصی زندہ ہوتا اور اپنے مال میں سے مثلاً ایک لاکھ سے حج کرانے کومتعین کرجاتا تو ورثاء پراس کی متعین کردہ رقم کی مقدار سے حج کرانا لازم ہوتا اور پہلے وکیل کے مرجانے یا اس کے مال کے چوری ہونے کی صورت میں اگر پورا مال ختم ہوجاتا تو وصیت باطل ہوجاتی اور اگر دوبارہ حج کے لیے ناکافی مال بچتا تو بھی وصیت باطل ہوجاتی ، اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اگرید دونوں صورتیں ہوں تو وصیت باطل ہوجائے گی۔

امام ابو یوسف والنفیلہ کی دلیل ہے ہے کہ نفاذ وصیت کامحل میت کے مال کا تہائی حصہ ہے، لہذا پہلی مرتبہ جب تہائی مال دے کرکسی کو جج کے لیے بھیجے دیا گیا اور وہ جج نہ کرسکا تو اگر اس مال میں سے پچھ بچا ہوگا اور اس سے جج کرناممکن ہوگا تھی دوبارہ جج کے لیے بھیجا جائے گا ور نہیں ۔ حضرت امام اعظم والٹیل کی دلیل ہے ہے کہ وصی کے لیے بھیجا جائے گا ور نہیں ۔ حضرت امام اعظم والٹیل کی دلیل ہے ہوئی اسے میت کے متعین کردہ طریقے کے مطابق صرف کرے، کیوں کہ حصے کوکل مال سے الگ کرنا اسی وقت درست ہوگا جب وصی اسے میت کے متعین کردہ طریقے کے مطابق صرف کرے، کیوں کہ مرف کے بعد اب میت کا کوئی خصم اور مقابل نہیں رہ گیا جو اس کے مال پر قبضہ کرلے، لہذا ہے بڑارے اور تقسیم سے پہلے ہی پچھ مال ہلاک ہوجائے تو اس صورت میں بچے ہوئے پورے مال مال کے ہلاک ہو جائے کی طرح ہوگیا۔ اور اگر بڑا رے سے پہلے بچھ مال ہلاک ہوجائے تو اس صورت میں بچے ہوئے پورے مال کی تہائی میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گی، لہذا صورت مسئلہ میں جب بھی دوبارہ جج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گی، لہذا صورت مسئلہ میں جب بھی دوبارہ جج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گی، لہذا صورت مسئلہ میں جب بھی دوبارہ جج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گی، لہذا صورت مسئلہ میں جب بھی دوبارہ جج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی سے ہی بھیجا وائے گا۔

دوسرے مسئے میں امام اعظم ولیٹھیڈ کی دلیل میہ ہے کہ وکیل نے میت کے گھرسے جائے موت تک جوسفر کیا ہے وہ سفراحکام دنیا کے حق میں معدوم ہوگیا ہے، کیوں کہ حدیث میں ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے تو تین اعمال (صدقہ جارہے، علم نافع اور ولدصالح) کے علاوہ اس کے تمام اعمال منقطع ہوجاتے ہیں اور چوں کہ سفران تینوں سے الگ ہے لہذا ہے بھی منقطع ہوجائے گا اور وکیل کا طے کردہ سفر معدوم شار ہوگا، لہذا دوبارہ جج کرنے کے لیے اس کے مقام اور وطن سے سفر کرنا ضروری ہوگا۔ یہی قیاس کا بھی تقاضا ہے۔

وجہ استحسان اور حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اس وکیل کا سفر نہ تو موت کی وجہ سے معدوم ہواور نہ ہی مال چوری ہونے کی وجہ سے ، کیول کہ قر آن میں ہے و من یعوج من بیتہ مھاجر اللہ ورسولہ فقد و قع أجر ہ علی اللہ کہ جو خص ایخ گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلا تو اللہ پراس کا ثواب واقع ہوگیا، یعنی نکلنے کے بعد خواہ سفر کم مل ہویا نہ ہو، بہر صورت نکلنے پر ثواب مل جائے گا اور حصول ثواب ہی سفر کا مقصود ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نج کے راستے میں مراتو ہرسال اسے ایک نج مقبول کا ثواب ماتا ہے اور سفر سے چوں کہ حصول ثواب ہی مقصود ہوتا ہے، اس لیے جب ثواب مل گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا سفر بھی باطل نہیں ہوا اور جب سفر باطل نہیں ہوا، تو پہلی مرتبہ جو سفر جہاں تک کیا گیا تھا وہ برقر ارر ہے گا اور دوبارہ سفر جج اس جگہ سے شروح کیا جائے گا۔

و أصل الاختلاف النح فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور حضرات صاحبین کے درمیان اصل اختلاف اس مخص کے متعلق ہے جو ازخود جج کے ارادے سے نکلاتھا، لیکن راستے ہیں مرگیا اور یہ وصیت کر گیا کہ میری طرف ہے جج کرا دیا جائے، اب صاحبین کے ہاں میر جگہ سے کرایا جائے گا جہاں وہ شخص مراہے اور امام صاحب رایٹھیڈ کے ہاں اس شخص کے گھر اور مقام سے جج کرایا جائے گا تو ان حضرات کا یہی اختلاف و کیل اور مامور کے متعلق بھی ہے۔

# 

قَالَ وَ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبَوَيْهِ يُجْزِيْهِ أَنْ يَتَجْعَلَةً عَنْ أَحَدِهِمَا، لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَجْعَلُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَجْعَلُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْإَدَاءِ، وَ صَحَّ جَعْلُهُ ثَوَابَهُ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْإَدَاءِ، فَوَابَ جَعْلُهُ ثَوَابَهُ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْإَدَاءِ، بِحِلَافِ الْمَأْمُورِ عَلَى مَا فَرَّقْنَا مِنْ قَبْلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپ والدین کی طرف سے جج کا احرام باندھا تو اسے جائز ہے کہ اس جج کو اپ والدین میں سے کسی ایک کے لیے خاص کردے، اس لیے کہ دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر جج کیا تو وہ اپ جج کا ثواب اس کے لیے خاص کر سکتا ہے۔ اور بیا اوائیگی جج کے بعد ہے، لہذا جج اداء کرنے سے پہلے اس کی نیت لغو ہوجائے گی۔ اور جج اداء کرنے کے بعد اس کا ثواب والدین میں سے کسی ایک کے لیے متعین کرنا درست ہے۔ برخلاف مامور کے، اس فرق کی بنا پر جو ہم نے اس سے پہلے بیان کردیا ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ابوین ﴾ والدین \_ ﴿ يجزيه ﴾ اس كے ليے جائز ہے، اس كوكافى موجائے گا۔

#### توضيح:

یہ سکاراس سے پہلے بوری تفصیل وتشریح کے ساتھ بیان کیا جاچکا ہے، اس لیے یہاں کسی تشریح کی ضرورت نہیں محسوس ہورہی۔





# بَابِ الْمُكْرِي يہ باب ہری کے بیان میں ہے



چوں کہ کتاب الحج میں کئی مقامات پر ہدی کا تذکرہ آیا ہے، اس لیےصاحب ہدایہ جج، اقسام حج اور متعلقاتِ حج کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب ہدی کی تفصیلات وتشریحات کو بیان فر مارہے ہیں۔

ٱلْهَدْيُ أَذْنَاهُ شَاةٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ٢ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ أَذْنَاهُ شَاةٌ.

ترجمہ: اونی درج کی ہدی بکری ہے،اس لیے کہ آپ گائی آسے ہدی کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اونی ہدی بکری ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ادنی ﴾ كم ے كم درجـ

#### تخريج

• اخرجه البخاري في كتاب الحج باب ١٠٢ حديث ١٦٨٨ بمعناه.

#### ېدى كى اونىٰ مقدار:

فرماتے ہیں کہ مدی کے جانور میں سب سے کم معمولی درجے کی چیز بکری ہے لیعنی مدی کا کم از کم بکری کے برابر ہونا شرط اور ضروری ہے۔ اور اسی چیز کو حدیثِ پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ وَهُوَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَنُواعِ ٱلْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا جَعَلَ الشَّاةَ أَدْنَى لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَعْلَى وَهُوَ الْبَقَرُ وَ الْمُؤْوُرُ، وَ لِأَنَّ الْهَدْيَ مَا يُهُدَىٰ إِلَى الْحَرَمِ لِيُتَقَرَّبَ بِهِ فِيْهِ، وَ الْأَصْنَافُ الثَّلَاثَةُ سَوَآءٌ فِي هذَا الْمَعْنَى.

توجیل : فرماتے ہیں کہ مدی تین قتم کے جانور لیعنی اونٹ گائے اور بکری کی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ مُلَّا ﷺ نے جب بکری کو ادنی در ہے کی مدی قرار دیا تو اس کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے اور وہ اعلیٰ گائے اور اونٹ ہے۔ اور اس لیے کہ مدی وہ جانور ہے جسے حرم کی طرف بھیجا جائے تا کہ اس کے ذریعے حرم میں تقرب حاصل کیا جائے اور اس معنی میں تینوں قسمیں برابر ہیں۔

# ر آن البداية جلدا على المستخدم المستخدم المام في عيان من المارة كيان من المارة كيان من المارة المام في كيان من

﴿إبل ﴾ اونث - ﴿بقو ﴾ گائے - ﴿غنم ﴾ بھير بكرى - ﴿جزور ﴾ اونث ـ

#### ہری کے درجات:

مسئلہ یہ ہے کہ جب حدیث پاک میں بحری کو ہدی کا ادنی درجہ قرار دے دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اعلیٰ کی بھی تلاش وجتبو ہوگی اور اس کا اعلیٰ درجہ وہی ہے جوجم وجتے میں بھی اس سے اعلیٰ ہے یعنی گائے اور اونٹ۔ پھر ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جے حصول تقرب کی نیت سے حرم میں بھیج کرؤ بح کیا اور کرایا جاتا ہے اور حصول تقرب والے مقصد میں بحری ، گائے اور اونٹ سب برابر ہیں، لہذا ہدی ہونے اور ہدی بننے میں بھی تینوں برابر ہوں گے۔

وَ لَا يَجُوْزُ فِي الْهَدَايَا إِلَّا مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا، لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ تَعَلَّقَتْ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ كَالْأَضْحِيَّةِ فَيَتَخَصَّصَانِ بِمَحَلِّ وَاحِدٍ.

تر جملے: اور ہدایا میں صرف وہی مجانور جائز ہیں جو ضحایا میں جائز ہیں، کیوں کہ بدی بھی اضحیہ کی طرح ایسی قربت ہے جوخون بہانے متعلق ہے، لہذا دونوں ایک محل کے ساتھ خاص ہوں گی۔

#### اللغات:

وضحایا ﴾ قربانیال وقربة ﴾ نیکی و (اراقة ﴾ بهانا ـ

#### مدى اور قربانى كى شرائط من يكسانيت كابيان:

فرماتے ہیں کہ بمری، گائے اور اونٹ وغیرہ جن شرائط اور جن اوصاف کے ساتھ قربانی میں جائز ہیں بعینہ اُٹھی شرائط اور اوصاف کے ساتھ مدایا میں بھی جائز ہوں گی ، کیوں کہ دونوں کا تعلق خون بہانے سے ہے، لہذا دونوں کا حکم بھی ایک ہی ہوگا۔

وَالشَّاةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْئٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ، مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنُبًا وَ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُ فِيْهَا إِلَّا بُدُنَةٌ، وَ قَدْ بَيَّنَا الْمَعْنَى فِيْمَا سَبَقَ.

ترجمل: اور بکری ہر جگہ جائز ہے سوائے دوجگہوں کے (۱) جس شخص نے بحالت جنابت طواف زیارت کیا (۲) اور جس نے وقوف کے بعد جماع کیا، اس لیے کہ ان میں بدنہ کے علاوہ کچھنہیں جائز ہے اور سابق میں دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### توضيح:

-صورتِ مسئلہ اور اس کی دلیل بالکل واضح ہے۔

وَ يَجُوْزُ الْأَكُلُ مِنْ هَذِّي التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ فَيَجُوْزُ الْأَكُلُ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَصْحِيَّةِ، وَ

# ر آن البداية جلد کاری کرون مهر مهر مهر مهر کاری کے بیان میں کے

قَدْ صَحَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ وَ حَسَا مِنَ الْمَرِقَةِ.

تروجها : اورنفل ہدی ہمتع کی ہدی اور قران کی ہدی ہے (محرم کو) کھانا جائز ہے، اس لیے کدان میں سے ہرا کی دم نسک ہے، الہٰذااضحیہ کی طرح ان میں سے بھی کھانا جائز ہوگا۔اور میرچ ہے کہ آپ مالینظام نے اپنی ہدی کا گوشت تناول فرمایا ہے اوراس کا شور بہ پہانے۔

#### اللغاث:

﴿نسك ﴾ عبادت \_ ﴿أضحية ﴾ قرباني \_ ﴿هدى ﴾ حج وغيره مين قربان كرنے كا جانور ـ ﴿حسا ﴾ نوش فرمايا ـ ﴿ وَمُولِ اللَّ

#### مدى كا كوشت خود كهانے كا حكم:

فرماتے ہیں کہ قج یا عمرہ کرنے والے کے لیے نفل ہمتع اور قران نینوں کی ہدی کے جانور کے گوشت کھانا اور اپنے ذاتی استعال میں لانا درست اور جائز ہے، کیوں کہ آپ مُگالِینِ کے سے عمل منقول اور ثابت ہے جواس کے جواز کی مبین دلیل ہے۔

وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْهَا لِمَا رَوَيْنَا، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّتَصَدَّقَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عُرِفَ فِي الضَّحَايَا، وَ لَا يَجُوْزُ الْأَكُلُ مِنْ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا، لِأَنَّهَا دِمَاءُ كَفَّارَاتٍ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أُحْصِرَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَ بَعَثَ الْهَدَايَا عَلَى يَدِ نَاجِيَةِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لَهُ لَا تَأْكُلُ أَنْتَ وَ رَفَقَتُكَ مِنْهَا شَيْئًا.

تروجہ کے: اور محرم کے لیے ان ہدایا میں سے کھانا مستحب ہال حدیث کی ؤجہ سے جوہم نے روایت کی نیز اس طریقے پرصدقہ کرنا بھی مستحب ہے جوضحایا میں معلوم ہو چکا ہے۔ اور دیگر ہدایا سے کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کفارے کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اور صحت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ جب حدیبیہ میں آپ منافیق کا احصار کرلیا گیا اور آپ نے ناجیہ اسلمی کے ہاتھوں قربانیاں بھیجیں تو آپ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ نہ تو تم ان میں سے بچھ کھانا اور نہ ہی تمھارے احباب بچھ کھائیں۔

#### تخريج

اخرجہ ابوداؤد في كتاب المناسك باب الهدي اذا اعطب قبل ان يبلغ، حديث: ١٧٦٣.

#### اللغات:

﴿ رفقة ﴾ رفقائے سفر، سأتھی۔

#### قران اور تمتع کے علاوہ دیگر دم کے جانوروں کو کھانے کا حکم:

فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے قران وغیرہ کی مدی سے کھانا صرف جائز ہی نہیں، بلکہ متحب ہے، کیوں کہ آپ مُلَا اَلَّا اِ ٹابت ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیرک کہ مدی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرکے ایک جھے کوصد قد کردے، دوسرے کو مدید

## ر آن الهداية جلدا على المسكر ٥٥٥ المسكر الكام في كيان ين ع

کردے اور تیسرے کو اپنے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لے تو وہ ایسا بھی کرسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ قربانی میں یہی تو کیا ،

جاتا ہے۔ البتہ قران اور تہتع کے علاوہ دیگر ہدایا کا گوشت وغیرہ کھانے اور استعال کرنے کی اجازت نہیں، کیوں کہ وہ سب کھارے

اور جنایت وغیرہ کا دم ہوتے ہیں اور اور انسان کے لیے اپنے کھارے میں سے کھانا اور استعال کرنا درست نہیں ہے، اور پھر صحت

اور ثقابت کے ساتھ میں مروی ہے کہ جب آپ مگا ہوئے مقام حد میبید میں محصر ہوگئے تھے تو آپ نے ناجیہ اسلمی کے ہاتھوں دم احسار کی

قربانیاں روانہ فرما دی تھیں اور انھیں تنی سے منع فرمادیا تھا کہ دیکھنا اس میں سے نہ تو تم کھانا اور نہ بی اپنے دوست واحباب کو کھانے

دینا۔ شار عین حدیث نے لکھا ہے کہ چوں کہ ناجیہ اسلمی اور ان کے رفقاء مالدار تھے اور ستحق صدقہ نہیں تھے ، اس لیے آپ مُناقیق ہوگئی

ان سب کو کھانے سے منع فرمایا تھا، چناں چہ میں مالدار اور صاحب استطاعت کے تق میں لازم اور ان کے ساتھ لاحق ہوگئی اور ہرغیر ستحق صدقہ شخص کے لیے کھارات وغیرہ کی قربانیاں کھانا ممنوع قرار پایا۔

وَ لَا يَجُوزُ ذِبْحُ هَدِي التَّطُوَّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ، قَالَ وَ فِي الْأَصْلِ يَجُوزُ ذِبْحُ دَمِ التَّطُوَّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَ ذِبْحُ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَفْضَلُ، وَ هَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْقُرْبَةِ فِي التَّطُوَّعَاتِ بِاعْتِبَارِ أَنْهَا هَدَايَا وَ ذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِتَبْلِيْعِهَا إِلَى الْحَرَمِ، فَإِذَ وُجِدَ ذَلِكَ جَازَ ذِبْحُهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَفْضَلُ، لَا يَعْرَبِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى "فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا لِلَّنَ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِي إِرَاقَةِ اللَّمِ فِيهَا أَظُهَرُ، أَمَّا دَمُ الْمُتُعَةِ وَ الْقِرَانِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى "فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا لِلْنَ مَعْنَى الْقُولِهِ تَعَالَى "فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْمَاتِي الْعَقِيْرِ ثُمَّ لِيقُومِ النَّحْرِ، وَ لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكِ الْبَائِسَ الْفَقِيْرِ ثُمَّ لِيقُومِ النَّحْرِ، وَ لِلَاتَهُ مَنْ اللَّهُ فَي يَوْمِ النَّحْرِ، وَ لِلْاَنَّ دَمُ نُسُكِ فَي يَوْمِ النَّحْرِ، وَ لِلَانَةُ دَمُ نُسُكِ فَي يَوْمِ النَّحْرِ كَالْأَصْحِيَةِ.

ترجیلے: اورنفل، تمتع اور قران کی ہدی کو صرف یوم نح میں ذرئے کرنا جائز ہے، فرماتے ہیں کہ مبسوط میں تھم مذکور ہے کہ نفلی ہدی کو یوم نحر سے پہلے بھی ذرئے کرنا جائز ہے تاہم یوم نح میں ذرئے کرنا افضل ہے اور یہی تیجے ہے، اس لیے کہ نوافل میں اس اعتبار سے قربت ہے کہ وہ ہدی ہیں اور ہدی ہونا اسے حرم میں پہنچانے سے تحقق ہوگا۔ پھر جب ہدی ہونا پایا گیا تو یوم نح کے علاوہ میں بھی اس کو ذرئ کرنا جائز ہوگا البتہ ایا منح میں ذرئے کرنا افضل ہے، کیوں کہ ایا منح میں نون بہانے کا معنی زیادہ واضح ہے۔

رہا دم متعہ اور قران تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' تم خود بھی اس سے کھا دَ اور پریشان حال فقیر کو بھی کھلا وَ پھر اپنا میل کچیل صاف کرو''۔ اور میل کچیل صاف کرنا یوم نحر کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس لیے بھی کہ دم تمتع وغیرہ دم ِنسک ہے لہذا اصنحیہ کی طرح یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا۔

#### اللغاث:

۔ وتطوّع کو نظمی عبادت۔ ﴿متعد ﴾ تتع ۔ ﴿تبلیغ ﴾ بہنچانا۔ ﴿بائس ﴾ حاجت مند، پریثان حال۔ ﴿تفث ﴾ میل کچیل، ترک زینت کے اثرات۔

# ر ان البداية جلد ص عرص المحالية الكام في بيان يس ع

#### ہدی کوذئ کرنے کے مقامات اور اوقات:

مسئلہ یہ ہے کہ متنع اور قران کی ہدی تو مکان یعنی حرم اور زمان یعنی یوم المخر دونوں کے ساتھ خاص ہے الہذا دم متنع اور دم مسئلہ یہ ہے کہ متنع اور دم مسئلہ یہ ہے کہ متنع اور نہ ہی یوم نم کر سے پہلے، اس کے برخلاف نفلی ہدی مکان یعنی حرم کے ساتھ تو خاص ہے، لیکن زمان یعنی ایا منح کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یوم المخر سے پہلے بھی نفلی ہدی کو ذرج کیا جاسکتا ہے، البتہ اسے بھی یوم المخر ہی میں ذرج کرنا افضل اور بہتر ہے۔

نفلی بدی کے زمان یعنی یوم المخر کے ساتھ خاص نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ وہ ہدی ہونے کی وجہ سے قربت اور عبادت بنتی ہے اور مدی کے لیے ہونا اسی وقت تحقق ہوگا جب اسے حرم تک پہنچا دیا جائے للہذا حرم تک پہنچنے کے بعد جانور مدی کے لیے متعین ہوجائے گا اور اس میں قربت اور عبادت کا وصف پیدا ہوجائے گا ، اس لیے یوم نحر کے علاوہ میں بھی اس کا ذرئے جائز ہوگا ، کیوں کہ یوم نحر تک اسے موخر کرنے میں اس مدی کی قربت یا عبادت میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا للہذا جب یوم نحر سے پہلے ہی اس میں قربت اور عبادت جملہ اوصاف کے ساتھ جمع ہوتو اب بلاوجہ اسے یوم نحر تک موخر نہیں کریں گے۔ مگر چوں کہ یوم نحر ہدایا اور ضحایا کے جانوروں اور ان کی قربانیوں کے لیے تعاص ہے اور اس دن ذرئے کرنے سے کامل طور پر اراقہ دم تحقق ہوتا ہے ، اس لیے اس حوالے سے نفلی مدی کو بھی یوم نحر میں ذرئے کرنا اضل اور بہتر ہے۔

نفل مدی کے علاوہ قران اور تمتع کی مدی یوم نحر کے ساتھ خاص ہے اور یوم نحر سے پہلے آھیں ذئے کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ قر آن کریم نے نتمتع اور قران کی مدی کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ اس میں سے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور مختاج فقیر کو کھلاؤ پھر اس کے بعد اپنا میل پچیل بعنی ناخن اور بال وغیرہ صاف کرو۔اور بال وغیرہ کوصاف کرنا یوم نحر کے بھی ساتھ خاص ہے اس کے علاوہ میں درست نہیں ہوگا۔جیسا علاوہ میں درست نہیں ہوگا۔جیسا کہ قربانی کرنا بھی یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا اور اس کے علاوہ میں درست نہیں ہوگا۔جیسا کہ قربانی کرنا بھی یوم نحر کے ساتھ خاص ہے اور اس کے علاوہ میں درست نہیں ہے۔

وَ يَجُوزُ خِبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا فِي أَيِّ وَقُتٍ شَاءَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَانُا اللَّهَ فِي يَحُوزُ إِلاَّ فِي يَوْمِ النَّحْرِ إِعْتِبَارًا بِدَمِ الْمُتَعَةِ، فَإِنْ كُلَّ وَاحِدٍ دَمُ جَبْرٍ عِنْدَهُ، وَ لَنَا أَنَّ هذِهِ دِمَاءُ كَفَّارَاتِ فَلَا يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ، لِأَنَّهَا لَمَّا وَجَبَتُ الْمُتَعَةِ، فَإِنْ كُلَّ وَاحِدٍ دَمُ جَبْرٍ عِنْدَهُ، وَ لَنَا أَنَّ هذِه دِمَاءُ كَفَّارَاتِ فَلَا يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ، لِلَّآهَا لَمَّا وَجَبَتُ لِلْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآنَةُ لَكَ النَّقُصَانِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيْرٍ، بِخِلَافِ دَمِ الْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآنَةُ مَا وَلَى لِارْتِفَاعِ النَّقُصَانِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيْرٍ، بِخِلَافِ دَمِ الْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآنَةُ مَا وَ عَنْ النَّعْمِيلُ بِهَا أَوْلَى لِارْتِفَاعِ النَّقُصَانِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيْرٍ، بِخِلَافِ دَمِ الْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآنَةُ مَا فَاللَّهُ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيْرٍ، بِخِلَافِ دَمِ الْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآنَةُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْتَقِيْقِ الْهَالِقُولُولَ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيْرٍ، بِخِلَافِ دَمِ الْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآنَهُ مَا اللَّا لَهُ اللَّهُ مِنْ عَيْرِ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ عَلْمَ اللَّهُ مَا مُنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْ اللَّالَةِ مِنْ عَيْرِ عَلَى اللَّهُ الْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْمَالَقِهُ مَا لَا لَا لَكُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ عَلْمُ اللَّهُ مُ اللْمُعْمَانِ عَلْمُ لَا اللَّالَةُ مِنْ عَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُلْتَعَاقِ وَالْقَاعِ اللَّالِيْلُولُ اللَّالَةُ الْعَلَاقِ مِنْ عَلَيْهِ اللْعَلَيْلُ اللَّهُ الْمِنْ عَلَيْ الْعِيْرِ الْعَلَقِ مَا اللْمُعْتَعَةِ وَالْقِورَانِ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَقِيلُولُ اللْقَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ لَهُ مِنْ عَلَيْمِ اللْمُعْتَالِقِ اللْعَلَاقِ الْعُلَاقِ اللْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعُلْقِ الْعَلَيْمِ الْعَلَاقِ الْمُعَلِي اللْعَلَيْمِ الْعَلَقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعُلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَ

ترجمہ: اور باتی ہدایا کوجس وقت بھی محرم چاہے ذیج کرنا جائز ہے، دم متعد پر قیاس کرتے ہوئے، امام شافعی چاہیں نے ہیں کہ صرف یو نم خریس جائز ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں ان میں سے ہرایک دم جبر ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ کفارات کے دم بین اس لیے یوم نح کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب بید ماء جبر نقصان کے لیے واجب ہوئے ہیں تو ان میں جلدی کرنا بہتر ہوگا، تا کہ تا خبر کے بغیران کے ذریعے نقصان ختم ہوجائے۔ برخلاف دم متعداور دم قران کے، اس لیے کہ وہ دم نسک ہے۔

# ر آن اليداية جلد ص ير حصي المحارية على الكام في كيان من المحارية على المام في كيان من المحارية في المام في كيان من المحارية في المام في كيان من المحارية في المحا

﴿متعة ﴾ تتع \_ ﴿جبو ﴾ تلانى \_ ﴿تعجيلِ ﴾ جلدى كرنا \_

#### دم كفارات كوذرى كرف كاوقات كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دم قران اور دم تمتع کے علاوہ دیگر دم مثلاً دم جنایات اور دم کفارات کو ذیح کرنا یوم نحر کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یوم نحر کے علاوہ میں بھی ان کو ذیح کرنا درست اور جائز ہے، جب کہ امام شافعی طفی الشیلا کے یہاں دم متعہ اور دم قران کی طرح دیگر دماء بھی یوم نحر کے ساتھ خاص ہیں اور یوم نحر سے پہلے انھیں ذیح کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ جس طرح دماء کفارات و جنایات جبر نقصان کی حال فی ہی کے کفارات و جنایات جبر نقصان کی حال یوم نحر میں اسی طرح امام شافعی کے یہاں دم قران اور دم متعہ بھی نقصان کی حال فی ہی کے لیے واجب ہیں اسی طرح امام شافعی کے یہاں دم قران اور دم متعہ بھی نقصان کی حال فی ہی کے لیے واجب ہیں اسی طرح امام شافعی کے یہاں دم قران اور دم متعہ بھی نقصان کی حال فی ہی کے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذرح کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذرح کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذرح کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہیں میں ذرح کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہیں میں ذرح کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہیں میں ذرح کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہیں میں ذرح کے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہیں میں درح کے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہیں میں درح کے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہیں درخ کی درح کیں درح کے درح کے کہ کی میں درح کی درح کے درخ کے درخ کے درح کے درخ کیں درح کے درح کے

و لنا اللح ہماری دلیل میہ ہے کہ دم قران اور دم متعہ دم جرنہیں، بل کہ دم شکر ہیں جب کہ دم کفارہ اور دم جنایت وغیرہ دم جر ہیں، اس لیے دم شکر تو یومنح میں ذرج کیے جائیں گے اور ان کا ذرج یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا، لیکن دم کفارہ وغیرہ کا ذرج یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا، لیکن دم کفارہ وغیرہ کا ذرج یوم نحر کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اور یوم نحر سے پہلے ہی انھیں ذرج کرنا اولی اور بہتر ہوگا، کیوں کہ بید دم نقصان کی تلافی کے لیے واجب ہوئے ہیں اور نقصان کی تلافی جندی ہوجائے اتنا ہی بہتر ہے، لہذا جب دم شکر اور دم جر کے حوالے سے دم قران اور دم جنایت وغیرہ میں فرق ہے تو امام شافعی مالیشالہ کا ایک کودوسرے پر قیاس کرنا بھی درست اور سے خبیں ہے۔

قَالَ وَ لَا يَجُوْزُ ذِبْحُ الْهَدَايَا إِلاَّ فِي الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (سورة المائدة: ٩٠) فَصَارَ أَصُلًا فِي كُلِّ دَمٍ هُوَ كَفَّارَةٌ، وَ لِأَنَّ الْهَدْيَ اِسْمٌ لِمَا يُهْدَى إِلَى مَكَانٍ وَ مَكَانُهُ الْحَرَمُ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَ فِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمُ السَّلَامُ مِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَ فِجَاجُ مَكَّةً كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمُ خَلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالًا اللَّهَا الصَّدَقَة قُرْبَةٌ مَعْقُولَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ فَقِيْرٍ قُرْبَةٌ.

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ ہدایا کو صرف حرم میں ذیح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ جزاء صید کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشادگرای ہے کہ وہ ہدی ایس چیز کا نام وہ ہوی اور اس لیے کہ ہدی اس چیز کا نام ہو جو کعبہ تک چینچنے والی ہو، لہذا بیار شادگرا می ہراس وم کے متعلق اصل ہوا جو کفارہ ہو، اور اس لیے کہ ہدی اس چیز کا نام ہے جے کس جگہ ہدیا کیا جائے اور اس کی جگہ حرم ہے، آپ مناظر آئے فرمایا کہ پورامنی قربانی کی جگہ ہے اور مکہ کی تمام راہیں قربانی کا متعلق میں ، اور قربانی کی گوشت کو حرم اور غیر حرم کے مساکین پر صدقہ کرنا جائز ہے، امام شافعی جائے گا اختلاف ہے، اس لیے کہ صدقہ عبادت معقولہ ہے اور ہرفقیر پر صدقہ کرنا قربت ہے۔

#### اللغات:

راسته، وادی ـ ﴿ قربة ﴾ نیکی، عبادت ـ

#### تخريج:

اخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب الذبح، حديث: ٣٠٤٨.

و ابوداؤد في كتاب المناسك باب الصلاة بجمع، حديث: ١٩٣٧.

#### ہدی کے حرم میں قربان ہونے کی شرط:

مسكديہ ب كدكفارہ ، نفل اور احصار وغيرہ كى ہدى ذك كرنے كى جگد حرم بي ان ہدايا كوذئ كرنا جائز نہيں ہ، چنال چہ جزائے صيد كے متعلق الله تعالى كا ارشاد كرا كى ہے هديا بالغ الكعبة كدالي ہدى ذئح كى جائے جو كعبہ تك چنج والى ہو، اس حرح مطلق ہدى كى جائے ہو كعبہ تك المتعنق كد ہدى كى جگہ بيت عتيق ہے اور اس بات پر تمام مفسرين كا اتفاق ہے كہ ذئح ہدايا كا مقام صرف حرم ہے مفسرين كا اتفاق ہے كہ ذئح ہدايا كا مقام صرف حرم ہے اور حرم كے علاوہ ميں ذئح جائز نہيں ہے۔

اس سلط کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ہدی اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کسی جگہ ہدید کیا جائے اور ہدید کرنے کی جگہ حرم ہے، لہذا اس حوالے سے بھی ہدی کا حرم میں ہی ذیح کرنا مفہوم ہوتا ہے۔ پھر نبی اکرم مُنَا اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مناس کی معلوم ہوا کہ مذیح اور ملک سے بھی منحو سے منی اور مکہ کے جملہ مقامات کو جائے ذیح قرار دیا ہے اور مید دونوں حرم میں داخل ہیں، معلوم ہوا کہ مذیح اور مخرص فی حرم اور اس کے مقامات ہیں۔

ویحود ان یتصدق النع مسئلہ یہ ہے کہ ہدی کے گوشت کو ہمارے یہاں حرم اور غیرحرم دونوں جگہ کے فقراء پرصدقہ کیا جاسکتا ہے، لیکن امام شافعی والیٹھائے کے یہاں صرف فقراء حرم پرصدقہ کرنا درست ہے اور اس سلسلے میں ان کی دلیل ذکح پر قیاس ہے، لیمن امام شافعی والیٹھائے کے یہاں صرف فقراء حرم کے گوشت کوصدقہ کرنا بھی حرم کے فقراء و مساکیین کے ساتھ خاص ہوگا۔ لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ گوشت سے تعدق کو ذکح پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ذکح کرنا عبادت غیر معقولہ ہے اور جس طرح حرم کے فقراء پرصدقہ کرنا قربت معقولہ ہے اور جس طرح حرم کے فقراء پرصدقہ کرنا قربت معقولہ ہے۔ غیر محرم کے فقراء پرصدقہ کرنا بھی قربت معقولہ ہے۔

قَالَ وَ لَا يَجِبُ التَّعْرِيْفُ بِالْهَدَايَا، لِأَنَّ الْهَدُي يُنْبِئُ عَنِ النَّقْلِ إِلَى مَكَانِ لِيُتَقَرَّبَ بِإِرَاقَةِ دَمٍ فِيْهِ، لَا عَنِ النَّعْرِيْفِ فَلَا يَجِبُ، فَإِنْ عَرَّفَ بِهَدِي الْمُتْعَةِ فَحَسَنٌ، لِأَنَّهُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَعَسَى لَا يَجِدُ مِنْ يُمْسِكُهُ لَتَعْرِيْفِ فَلَا يَجِبُ، فَإِنْ عَرَّفَ بِهَدِي الْمُتْعَةِ فَحَسَنٌ، لِأَنَّهُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَعَسَى لَا يَجِدُ مِنْ يُمُسِكُهُ وَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُتَعَرِّفَ بِهِ، وَ لِأَنَّهُ دَمُ نَسُكٍ فَيَكُونُ مُبْنَاهُ عَلَى التَّشْهِيْرِ، بِخِلَافِ دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ، لِلَّانَّةُ يَجُوزُنُ فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى التَّشْهِيْرِ، بِخِلَافِ دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ، لِلَّانَّةُ يَجُوزُنُ فَيَكُونُ مُبْنَاهُ عَلَى التَّشْهِيْرِ، بِخِلَافِ دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ، لِلَّانَّةُ يَجُوزُنُ فَيَكُونُ مُبْنَاهُ عَلَى التَّشْهِيْرِ، بِخِلَافِ دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ، لِلَّانَّةُ يَجُوزُنُ مَنْنَاهُ عَلَى التَّشْهِيْرِ، بِخِلَافِ دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ، لِلْأَنَّةُ يَجُوزُنُ وَمُنَاء وَ سَبَبُهُ الْجِنَايَةُ فَيَلِيْقُ بِهِ السَّتُونُ .

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ ہدایا کی تعریف واجب نہیں ہے، کیوں کہ لفظ ہدی کسی مکان کی طرف منتقل کرنے کی خبر دیتا ہے تا کہ اس

# ر آن الهداية جلد العام يحصي المحاسبة العام في عيان على المحاسبة جلد العام في عيان على المحاسبة العام في عيان على

جگہ خون بہا کرتقرب حاصل کیا جائے، نہ کہ تعریف سے، لہذا تعریف واجب نہیں ہوگی، پھر اگر محرم نے ہدی تہت کو تعریف کر لیا تو اچھا ہے، کیوں کہ اسے ذبح کرنا یوم نحر کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ محرم کوکوئی ایسا آدمی نہ ل سکے جو ہدی کو اپنی پاس رو کے رہے، لہذا وہ تعریف کرنے کا محتاج ہوگا اور اس لیے کہ ہدی وم نسک ہے، لہذا اس کا دارو مدارتشہیر پر ہوگا۔ برخلاف کفارات کی قربانیوں کے، کیوں کہ آتھیں یوم نحر سے پہلے ذبح کرنا جائز ہے جسیا کہ ہم نے بیان کیا۔ اور اس کا سبب جنایت ہے، لہذا سر اس کے مناسب ہے۔

#### اللغات:

﴿تعریف ﴾ عرفات لے جانا، علامت ہری لگانا۔ ﴿ینبی ﴾ خبر دیتا ہے۔ ﴿یتقوب ﴾ نیکی کی جائے، عبادت کی جائے۔ ﴿اراقة ﴾ بہانا۔ ﴿یمسك ﴾ روک لے۔ ﴿یلیق ﴾ مناسب ہے۔ ﴿ستر ﴾ پردہ داری، اخفاء۔

بدى كى "تعريف" كالحكم:

قَالَ وَ الْأَفْضَلُ فِي الْبُدُنِ النَّحُرُ، وَ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الذِّبُحُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ (سورة الكوثر: ٢)، قِيْلَ فِي تَاوِيْلِهِ الْجُزُوْرُ، وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ (سورة الصافات: ١٠٧)، وَالذِّبْحُ مَا أُعِدَّ لِلذِّبْحِ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْإِبِلَ وَ ذَبَحَ الْبَقَرَةَ وَالْغَنَمَ،

## ر أن البداية جدر به المسلم المام في بيان ين على المام في بيان ين على المام في كيان ين على المام في كيان ين على

ثُمَّ إِنْ شَاءَ نَحَرَ الْإِبِلَ فِي الْهَدَايَا قِيَامًا أَوْ أَضْجَعَهَا وَ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ فَهُوَ حَسَنَ، وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَنْحَرَهَا قِيَامًا لَهُ اللّهِ الْيُسْرِى، وَ لَا لِمَا رُوِيَ أَنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْهَدَايَا قِيَامًا وَ أَصْحَابُهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَهَا قِيَامًا مَعْقُوْلَةَ الْيَدِ الْيُسْرِى، وَ لَا لِمَا رُوِيَ أَنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْهَدَايَا قِيَامًا وَ أَصْحَابُهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَهَا قِيَامًا مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرِى، وَ لَا يُذَبّحُ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قِيَامًا، لِأَنَّ فِي حَالَةِ الْإِضْطِجَاعِ الْمَذْبَحُ أَبْيَنُ فَيَكُونُ الذِّبْحُ أَيْسَرَ، وَالذِّبْحُ هُوَ السُّنَّةُ يُنْفَرِهُ وَالْعَنْمُ قِيَامًا، لِأَنَّ فِي حَالَةِ الْإِضْطِجَاعِ الْمَذْبَحُ أَبْيَنُ فَيَكُونُ الذِّبْحُ أَيْسَرَ، وَالذِّبْحُ هُوَ السُّنَّةُ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّ

توریحه: فرماتے ہیں کہ اونٹ میں نح کرنا افضل ہے اور گائے بکری میں ذبح کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ 'اپنے رب کے واسطے نماز پڑھے اور نح یجھے' اس کی تاویل میں ایک قول یہ ہے کہ اونٹ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگ گائے ذبح کرو، ایک دوسری جگہ ارشاد ہے اور ہم نے ذبح عظیم کے ساتھ حضرت ابراہیم کو فدید دیا۔ اور ذبح وہ جانور ہے جے ذبح کے لیے تیا رکیا گیا ہو۔ اور یہ ججھے ہے کہ آپ آئی آئی نے اونٹ کا نحرکیا اور گائے بکری کو ذبح فرمایا، پھر اگر جا ہے تو ہدایا کے اونٹوں کو کھڑ اکر کے نحرکر کہ افضل ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو کھڑ اکر کے نحرکر کرنا افضل ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو مردی ہے کہ آپ سن تی تھے اس حال میں کہ اونٹوں کا بیاں ماتھ باندھ دیتے تھے اس حال میں کہ اونٹوں کا بیاں ماتھ باندھ دیتے تھے۔

اور گائے بکری کو کھڑا کرکے ذیج نہ کرے، کیوں کہ لٹانے کی حالت میں ذیج کرنے کی جگہ خوب واضح رہتی ہے، اس لیے (اس صورت میں) ذیج کرنا آسان ہوگا۔اوران دونوں میں ذیج ہی سنت ہے۔

#### اللغاث:

﴿غنم ﴾ برى \_ ﴿جزور ﴾ اونك \_ ﴿فدينا ﴾ بم نے فدير ديا ـ ﴿إبل ﴾ اونك ـ ﴿أضجع ﴾لثاد \_ \_ ﴿معقول ﴾ بندها بوا ـ ﴿أبين ﴾ زياده، واضح \_ ﴿اضطجاع ﴾ليثنا \_

#### تخريع:

- 🕡 اخرجه ابوداؤد في كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحايا ، حديث: ٢٧٩٢.
- ❷ اخرجه البخاري في كتاب الحج باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال، حديث: ١٥٥١.

#### نحراور ذرئ میں سے افضل کا بیان:

اس عبارت میں صرف یہی بتلایا گیا ہے کہ اگر محرم اور حاجی اونٹوں کی قربانی کرے تو نح کرے، اس لیے کہ اونٹوں میں نح کرنا افضل اور مسنون ہے اور اگر وہ گائے یا بکری کی قربانی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ذرج کرے، اس لیے گائے اور بکری میں ذرج کرنا افضل ہے، اور پھر قرآن کریم نے بھی جہاں نح کا لفظ استعال کیا ہے (فصل لموبك وانحر) اس میں بھی ایک رائے أیمی ہے کہ وانحو سے نح جزور یعنی اونٹوں کا نح کرنا مراد ہے، جب کہ گائے وغیرہ کے متعلق خود قرآن نے بھی ذرج کا لفظ استعال فرمایا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وان تذبحوا بقرق، اور دوسری جگہ ارشاد ہے وفدیناہ بذبح عظیم اور پھر حضور نبی کریم سُلَاتِیْکِا

# <u>آن البیدایہ جلد سی جلد سی کہ بیان میں ہے۔</u> ہے ہی اونٹوں میں نج کے بیان میں ہے ہے اونٹوں میں نج اور گائے ، بکری میں ذبح کرنا ثابت اور منقول ہے، لہذا اس حوالے سے بھی اونٹوں میں نج اور گائے ، بکری میں ذبح مسنون اور افضل ہوگا۔

اور اونوں کانح انھیں کھڑا کر کے کیا جائے ، کیوں کہ آپ مَلَّ ﷺ اور حضرات صحابہ سے ایسا ہی کرنا منقول ہے، البتہ گائے اور بمری کولٹا کر ذبح کیا جائے ، کیوں کہ لٹانے کی صورت میں اس کے ذبح کرنے کا مقام خوب واضح رہتا ہے اور اچھی طرح اس کی رگیں اور نسیں کٹ جاتی ہیں۔

وَ الْأُوْلَىٰ أَنْ يَتَوَلَّىٰ ذِبُحَهَا بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ ذَٰلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ • عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاقَ مِائَةَ بُدُنَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَنَحَرَ نَيِّفًا وَ سِتِيْنَ بِنَفْسِه، وَ وَلَىَّ الْبَاقِيَ عَلِيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيْهِ وَلَانَّهُ قُرْبَةٌ، وَالتَّوَلِّيُ فِي الْقُرُبَاتِ أَوْلَىٰ لَمُ اللَّهُ وَلَكَ الْبَاقِي عَلِيًّا عَلَيْهِ عَنْ ذِيَادَةِ الْخُشُوعِ، إِلَّا أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدُ لَا يَهْتَدِي لِللَّكَ وَ لَا يُحْسِنُهُ فَجَوَّزُنَاهُ تَوْلِيَةً غَيْرِهِ.

ترجمه: اوراولی بیہ بے کہ حاجی اپنے ذیح کا بذات خود متولی ہو بشرطیکہ اچھی طرح ذیح کرنا جانتا ہو، اس روایت کی وجہ کہ آپ سی تی تھا اور باقی کی ذید داری آپ سی تی تھا نے ججۃ الوداع میں سو بدنہ کو ہا نکا تھا، جن میں سے ساٹھ سے پچھ ذا کداونٹوں کو از خود نح فر مایا تھا اور باقی کی ذید داری حضرت علی بخاتی کے حوالے کر دی تھی۔ اور اس لیے بھی کہ وہ قربت ہے اور قربات میں متولی بننا زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ اس میں خشوع کی زیادتی ہے، مگر بھی انسان اس کی راہ نہیں پاتا اور بھی اچھی طرح کر نہیں پاتا، اس لیے ہم نے دوسرے کی تولیت کو جائز قرار دیا ہے۔

#### اللَّغَاثُ:

﴿ يَتُولَى ﴾ در يه موسنجالنا - ﴿ مائة ﴾ ايك سو - ﴿ نَيْف ﴾ تين عنو ك درميان كى تعداد - ﴿ وَلَى ﴾ و مددار بنايا - ﴿ جوزنا ﴾ بم في جواز ديا -

#### تخريج

اخرجه البخاري في كتاب الحج باب يتصدق بجلال البدن، حديث: ١٧١٨.

#### بذات خود ذري كرف كى افضليت كابيان:

فرماتے ہیں کہ اگر حاجی نم اور ذرئے کرنے ہے واقف ہواور اچھی طرح ذرئے کرسکتا ہوتو اس کے لیے اپی قربانی کوازخود ذرئے کرنا اولی اور افضل ہے، کیوں کہ حضور اکرم مُلَا اِلَّیْا ہے جہ الوداع کے موقع پر سواونٹوں کوروانہ فرمایا تھا اور پھر یوم نم کوساٹھ سے زائد اونٹوں کوازخود نم فرمایا تھا اور باقی کی ذھے واری حضرت علی بڑا تھ کے حوالے کر دی تھی ، اس سے یہ بات واضح ہے کہ اگر حاجی ازخود اچھی طرح ذرئ کرسکتا ہوتو اس کے لیے اپنی قربانی کوخود سے ذرئ کرنا اولی ہے۔ اور اگر وہ خود بخود ذرئ نہ کرسکتا ہوتو اسے یہ اختیار ہے کہ دوسرے کواس کے ذرئ کی ذھے داری سونی دے۔

# ر آن الهداية جلدا على المحالة الماح كي بيان ير

قَالَ وَ يَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَ خِطَامِهَا وَ لَا يُغْطِيُ أُجُرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَلِيِّ عَلَيْهِ تَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَ بِخِطَامِهَا وَ لَا تُغْطِيُ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا.

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ ہدایا کی جھول اور ان کی رسیوں کوصدقہ کردے اور اس میں سے قصائی کو اجرت نہ دے، اس لیے کہ آپ کا ایکنا نے خصرت علی نتائٹو سے فرمایا تھا کہ ہدایا کی جھول اور رسیوں کوصدقہ دے دینا اور ان میں سے قصاب کی اجرت نہ دینا۔ اللّغائث :

> \_ ﴿جلال﴾ جمول، فرجين\_ ﴿خطام﴾ رسيال\_ ﴿جزار ﴾ قصالًى\_

#### تخريج

■ اخرجہ ابوداؤد في كتاب المناسك باب كيف تنحر البدن، حديث: ١٧٦٠.

### قربانی کے جانور کی رسیوں اور جمول کا حکم:

صورت مسکلہ اور اس کی دلیل واضح ہے۔

وَ مَنْ سَأْقَ بَدَنَةً فَاضْطَرَّ إِلَى رُكُوبِهَا رَكِبَهَا وَ إِنِ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَرْكُبُهَا، لِأَنَّهُ جَعَلَهَا خَالِصًّا لِلَّهِ تَعَالَىٰ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْفُوكَ مَنْ عَيْنِهَا أَوْ مَنَافِعِهَا إِلَى نَفْسِه إِلَى أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى رُكُوبِهَا لِمَا رُويَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بُدُنَةً فَقَالَ إِرْكُبُهَا وَيُلَكَ، وَ تَاوِيْلُهُ أَنَّهُ كَانَ عَاجِزًا مُحْتَاجًا.

ترجی : جس شخص نے بدنہ ہا تکا پھراس کی سواری کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اس پرسوار ہوجائے اور اگر وہ سواری ہے مستغنی ہوتو سوار نہ ہو، کیوں کہ اس نے بدنہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا ہے، لہذا اس کے عین یا اس کے منافع میں ہے اپنی طرف پھے صرف کرنا مناسب نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ جانور اپنے مقام تک پہنچ جائے، اللّا یہ کہ محرم کو اس پرسوار ہونے کی ضرورت ہو، اس روایت کی وجہ ہے کہ آپ مناقع کے ایک شخص کو بدنہ ہا تکتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہواس پرسوار ہوجا، اور اس روایت کی تاویل یہ ہے کہ پشخص عاجز اور محتاج تھا۔

#### اللغات:

-﴿ساق﴾ ہانکا۔ ﴿اضطر ﴾ مجبور ہوگیا۔ ﴿ركوب ﴾ سوارى كرنا۔ ﴿ويلك ﴾ تيرى ہلاكت ہو۔

#### تخريج

اخرجه البخاري في كتاب الحج باب ركوب البدن، حديث: ١٦٨٩.

#### بدی کے جانور پرسواری کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے بدنہ کو روانہ کر دیا اور خود پیدل چلنے لگالیکن راستے میں وہ تھک گیا اور پیدل چلنے سے عاجز

ر آن الهداية جلدا على المسلم المسلم المارة كيان على على المارة كيان على على المارة كيان على على المارة كيان على

ہوگیا تو اب اسے فدکورہ بدنہ پرسوار ہونے کا حق ہے، کین اگر وہ محض پیدل چلنے پر یا بدنہ کے علاوہ کسی دوسری سواری پر قادر ہوتو پھر فدکورہ بدنہ پرسوار ہونا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کیوں کہ اس نے بدنہ کوصرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا ہے، لبذا کسی بھی حوالے سے اس بدنہ سے نفع حاصل کرنا اس محض کے لیے درست نہیں ہے، ہاں اگر محرم سواری کا محتاج ہواور اس بدنہ کے علاوہ کوئی دوسری سواری نہ ہوتو اس صورت میں اس پرسوار ہونے کی اجازت ہے، کیوں کہ آپ میں گھر ایک کم زور اور بدنہ کے علاوہ کوئی دوسری سواری چھوڑ کر پیدل چلتے ہوئے دیکھا تھا تو اسے ڈاننا تھا اور بدنہ پرسوار ہونے کا تھم دیا تھا۔

وَ لَوْ رَكِبَهَا فَانْتَقَصَ بِرُكُوبِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ لَهَا لَبَنْ لَمْ يَخْلِبُهَا، لِأَنَّ اللَّبَنَ مُتُولِلَّا مِنْهَا فَلَا يُصُرِفُهُ إِلَى حَاجِةِ نَفْسِه، وَ يَنْضِحُ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ حَتَّى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ، وَلَلْكِنُ هِذَا إِذَا كَانَ قَرِيْبًا مِنْهَ يَخْلِبُهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِلَبَهَا كَيْ لَا يَضُرُّ ذَٰلِكَ بِهَا، وَ إِنْ صَرَفَهُ إِلَى حَاجَةِ مَنْ مَعْمُونٌ عَلَيْهِ. وَنُو مَنْ مَعْمُونٌ عَلَيْهِ.

ترجیل: اور اگرمحرم بدنه پرسوار ہوا اور اس کے سوار ہونے کی وجہ سے اس میں نقص آگیا تو محرم پر جونقص آیا ہے اس کا صاف واجب ہوگا۔ اور اگر سوار کی دودھ الی جا سے کا دودھ نہ نکا ہے، اس لیے کہ دودھ اس جانور سے پیدا ہوا ہے، لہذا محرم اسے اپنی ضرورت میں صرف نہ کرے اور جانور کے تقنوں پر شھنڈ ہے پانی کی چھیفیں مار دے تا کہ دودھ آنا بند ہوجائے لیکن بیاس وقت ہے جب ذبح کا وقت قریب ہو، لیکن اگر ذبح کا وقت دور ہوتو اس کا دودھ نکال کر اسے مساکین پر صدقہ کردے، تا کہ دودھ جانور کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور اگر محرم نے دودھ کواپی ضرورت میں صرف کرلیا تو وہ اس کا مثل یا اس کی قیمت صدقہ کردے، کیول کہ وہ مضمون علیہ ہے۔

#### اللغاث:

#### ہری کے جانور کودو ہے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر ضرورت اور بحز کی وجہ سے محرم بدنہ پر سوار ہو گیا اور سوار ہونے کی وجہ سے سوار کی بین کوئی نقصان پیدا ہو ہوگیا تو جتنا نقصان ہوا ہے اس شخص پر اتنا ضان واجب ہوگا، کیوں کہ اس نے بدنہ کو شیح سالم اللہ کے لیے خاص کیا ہے، لہذا جو نقصان ہوگا اس کی تلافی کرنا لازم ہوگا، اور اگر مدی کا جانور مادہ ہواور اس سے دودھ نکا ہوتو اس کی دوشکلیں ہیں (ا) اگروہ دودھ جانور کے لیے نقصان دہ نہ ہوتو محرم کو چاہیے کہ اسے نہ نکالے اور نہ ہی اپی ضرورت میں اسے صرف کرے، بلکہ اس کے تقنوں پر مختذے پانی کی چھیفیں مارتا رہے تا کہ دودھ آنا بند ہو بائے (۲) اور اگر دودھ زیادہ مقدار میں آر ہا ہواور اس کا نہ نکالنا جانور کے لیے نقصان دہ ہویا ذرج کا وقت قریب ہوتو اس کا دودھ نکال کر اسے فقراء و مساکین پر صدقہ کردے۔ اور اپنے ذاتی استعال میں نہ

#### 

وَ مَنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَطِبَ فَإِنْ كَانَ تَطُوَّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، لِأَنَّ الْقُرْبَةَ تَعَلَّقَتْ بِهِذَا الْمَحَلِّ وَقَدُ فَاتَ، وَ إِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيْمَ غَيْرَهُ مَقَامَةً، لِأَنَّ الْوَاجِبَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَ إِنْ أَصَابَةُ عَيْبٌ كَثِيْرٌ يُقَامُ غَيْرُهُ مَقَامَةً، لِأَنَّ الْوَاجِبُ فَلا بُدَّ مِنْ غَيْرِهِ، وَ صَنَعَ بِالْمَعِيْبِ مَا شَاءَ، لِأَنَّهُ الْتَحَقّ بِسَائِدٍ مَقَامَةً، لِأَنَّ الْوَاجِبُ فَلا بُدَّ مِنْ غَيْرِهِ، وَ صَنَعَ بِالْمَعِيْبِ مَا شَاءَ، لِأَنَّهُ الْتَحَقّ بِسَائِدٍ مَلَى اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترفیمی اور دو کل فوت ہو چکا۔ اور اگر مدی واجب تھی تو اس پر دوسری مدی واجب نہیں ہے، کیوں کہ قربت ای کل کے ساتھ متعلق تھی اور وہ کل فوت ہو چکا۔ اور اگر مدی واجب تھی تو اس پر اس مدی کی جگہ دوسری مدی قائم کرنا واجب ہے، کیوں کہ واجب اس کے ذھے میں باقی ہے۔ اور اگر مدی کو بہت زیادہ عیب لگ گیا تو بھی اس کی جگہ دوسری مدی لائی جائے، کیوں کہ بہت زیادہ معیوب کے ذریعہ واجب نہیں اداء ہوگا، لبذا دوسری مدی ضروری ہے۔ اور عیب دار کو جو چاہے محرم کرے، کیوں کہ وہ اس کی این دیگر املاک کے ساتھ مل گئی ہے۔

#### اللغاث:

﴿عطب ﴾ تلف موكن، بلاك موكن ﴿معيب ﴾ عيب دار ـ

#### ہدی کا جانورراسے میں مرجانے کی صورت کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سوق مدی کیا، لیکن راہتے میں اس کی مدی ہلاک ہوگی تو اگر وہ مدی نفلی تھی تو اس شخص پردوسری مدی ہا نکنا لازم اور ضروری نہیں ہے، کیوں کہ مدی کے نفل ہونے کی وجہ سے قربت واطاعت اسی مدی ہے متعلق تھی اور جب مدی ہلاک ہوگی تو ظاہر ہے کہ قربت وطاعت بھی ختم ہوجائے گی، اس لیے اب اس شخص پر دوسری مدی ضروری نہیں ہے۔ بال اگر وہ مدی واجب تھی اور قران یا تہتا وغیرہ کی تھی تو اب اس کی جگہ دوسری مدی روانہ کرنا واجب اور ضروری ہے، کیوں کہ واجب ذمے سے متعلق ہوتا ہے، لہذا جب تک مدی اپنے مقام پر پہنچ کر ذبح نہ ہوجائے اس وقت تک واجب ادا نہیں ہوگا، اسی لیے ایک مدی کے ملاک ہونے کی صورت میں دوسری مدی روانہ کرنا واجب ہے۔

وبان أصابه المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ كى مدى واجب ہلاك تو نہيں ہوئى، كيكن اس ميں بہت زيادہ عيب پيدا ہو گيا اور وہ اضحيہ كے قابل نہيں رہ گئى تو اس صورت ميں بھى اس شخص پر دوسرى ہدى روانه كرنا واجب ہے، كيوں كه عيب كثير كے ساتھ واجب ادا نہيں ہوتا، لہذا ادائے واجب كے ليے معيوب كى جگہ دوسرى بدى روانه كرنا ضرورى ہے۔ اور دوسرى بدى روانه كرنے كے بعد محرم كوافتيار ہے كہ وہ پہلى اور معيوب مدى كے ساتھ جو جا ہے كرے، كيوں كہ وہ اس كى ديگر املاك ميں داخل ہوگئى ہاورانسان كوا پئى الملك ميں برطرح كے تصرف كا اختيار ہوتا ہے۔

ترجمہ : اور اگر رائے میں بدنہ ہلاک ہوجائے تو اگر وہ نفلی ہوتو اسے نحر کے اس کے نعل کو اس کے خون سے رنگ دے۔ اور
اس کے کو ہان پرخون کا چھاپہ مار دے اور اسے نہ تو خود کھائے اور نہ ہی اس کے علاوہ دیگر مالدار لوگ کھا کیں۔ آپ مُن الله کہ اس کے علاوہ دیگر مالدار لوگ کھا کیں۔ آپ مُن الله کہ اسلمی کو اس چیز کا تھم دیا تھا۔ اور نعل سے بدنہ کا قلادہ مراد ہے اور اس کا فائدہ بیہ کہ لوگ جان لیس کہ وہ ہدی ہے چنا نچہ اس میں فقراء ہی کھا کیں اور اغذیاء نہ کھا کیں۔ اور بیتھم اس وجہ سے ہے کہ اسے کھانے کی اجازت اس کے اسپے محل تک چین پنچنے کی شرط کے ساتھ معلق ہے، لہذا مناسب بیہ ہے کہ اس سے پہلے بالکل حلال نہ ہو، اور فقراء پر صدقہ کرنا اسے درندوں کی غذاء چھوڑنے سے افضل ہے اور اس میں ایک طرح کا تقرب بھی ہے اور تقرب ہی مقصود ہے۔

اوراگر وہ بدنہ واجبہ ہوتو اس کی جگہ دوسرا بدنہ قائم کرے اور اس کا جو جی چاہے کرے، اس لیے کہ وہ بدنہ اس کے متعین کردہ فعل کے لائق نہیں رہا اور وہ بھی اس کی دیگر املاک کی طرح اس کی ملک ہے۔

#### اللغاث:

﴿عطبت ﴾ بلاك ہوگئ ﴿ وَحَرها ﴾ اس كوذ نح كرد \_ وصبغ ﴾ رنگ د \_ ونعل ﴾ كم ، جوت \_ وصفحة ﴾ ايك جانب ، ايك رُخ \_ وسنام ﴾ كوبان \_ ﴿ جوزر ﴾ غذا \_ وسباع ﴾ درند \_ \_

#### تخريج

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ، رقم: ١٧٦٢.

#### راستے میں ہدی کے قریب الرگ ہونے کی صورت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہدی کا بدنہ راست میں ہلاک ہونے کے قریب ہوجائے اور وہ نقلی ہدی کا ہوتو اس کا تھم یہ ہے کہ اسے راستے میں ہی نہو کر کے اس کے نعل اور کو ہان کو اس کے خون سے رنگ دے، لیکن نہ تو خود محرم اس کا گوشت کھائے اور نہ ہی دیگر مالدار لوگ کھا نیس ہی کہ آپ منظی ہے نے ناجیہ اسلمی کو بھی کھانے اور مالدار ساتھیوں کو کھلانے سے منع فر مایا تھا، پھر فر ماتے ہیں کہ نعل سے قلادہ ڈالنا مراد ہے اور قلادہ ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ قلادہ دیکھ کر لوگ یہ بجھ جا کیں گے کہ ہدی کا جانور ہے اور اس کا

و هذا الأن المنح فرماتے ہیں کہ مذکورہ تھم اس لیے ہے کہ ہدی کا گوشت کھانے کی اجازت اس شرط کے ساتھ معلق ہے کہ وہ اپنے مقام یعنی حرم میں پہنچ کر ذیح ہو، لیکن یہاں وہ حرم سے پہلے ہی ذیح ہوگئ ہے، اس لیے مناسب تو یہ فیصلہ تھا کہ اس میں سے کسی کے لیے بھی کھانا حلال نہ ہو، نہ تو فقراء کے لیے اور نہ ہی اغنیاء کے لیے، لیکن اگر کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا تو وہ گوشت درندوں کی خوراک بن جائے گا۔ اور درندوں کے لیے چھوڑنے سے بہتر تو یہی ہے کہ فقراء پر صدقہ کر دیا جائے، کیوں کہ اس میں ایک گونہ تقرب بھی ہے لہذا اس تقرب کے بیش نظر فقراء کے لیے مذکورہ ہدی کو حلال قرار دیا گیا ہے، کیوں کہ اس باب میں تقرب ہی مقصود اصلی ہے، لہذا جس طریقے پر بھی تقرب حاصل ہوگا ای کو اختیار کیا جائے گا۔

اور اگر بدنہ واجب ہدی کا ہوتو اس کی جگہ دوسرا بدنہ ہائکنا اور اسے حرم تک پہنچانا ضروری ہے، کیوں کہ معیوب یا مریض ہونے کے بعد وہ بدنہ ادائے عبادت کا اہل نہیں رہا، اس لیے اس کی جگہ دوسرا بدنہ روانہ کرنا ضروری ہے۔ اور پہلے والے معیوب اور مریض بدنے میں محرم کو ہرطرح کے تصرف کا اختیار ہے، کیوں کہ وہ کامل طور سے اس کی ملکیت میں داخل ہو چکا ہے۔

وَ يُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطُوُّعِ وَالْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ وَ فِي التَّقْلِيْدِ إِظْهَارُةٌ وَ تَشْهِيْرُهُ فَيَلِيْقُ بِهِ، وَ لَا يُقَلِّدُ دَمَ الْإِحْصَارِ وَلَا دَمَ الْجَنَايَاتِ، لِأَنَّ سَبَبَهَا الْجِنَايَةُ، وَالسَّتْرُ أَلْيَقُ بِهَا، وَ دَمُ الْإِحْصَارِ جَابِرٌ فَيَلْحَقُ بِجِنْسِهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهَدْيَ وَ مُرَادُهُ الْبُدْنَةُ، لِأَنَّهُ لَا يُقَلَّدُ الشَّاةُ عَادَةً وَ لَا يُسَنَّ تَقْلِيْدُهُ عِنْدَنَا لِعَدْمِ فَائِدَةِ التَّقْلِيْدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

آرجہ کے: اور محرم نقلی مہری کو اور متعہ اور قران والی مہری کو قلادہ پہنائے، کیوں کہ یہ سب دم نسک ہیں اور قلادہ ڈالنے میں دم نسک کے ہونے کا اظہار اور اس کی تشہیر ہے، لہٰذا قلادہ ڈالنا اس کے لیے مناسب ہے۔ اور دم احصار نقصان کی تلافی کرنے والا ہے، لہٰذا یہ بھی اپنی کیوں کہ اس کا سبب جنایت ہے اور پردہ پوشی اس کے زیادہ لائق ہیں کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔ پھر امام قد وری والتھی نے لفظ مہری کو بیان کیا ہے حالانکہ ان کی مراد بدنہ ہے، کیوں کہ ماہ بال کی تقلید مسنون ہے، کیوں کہ (اس میں) تقلید کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسا کہ ماقبل میں آجا ہے۔

#### اللغات:

وستر ﴾ پرده دارى، اخفاء - ﴿ اليق ﴾ زياده مناسب - ﴿ جابر ﴾ تلانى كرنے والا - ﴿ لا يسنّ ﴾ مسنون نهيں ہے۔

برى كوقلاده يبنان كاعلم:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ تعریف کا ایک معنی ہے ہدی کے جانور کی تشہیر کرنا اورتشہیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس جانور میں قلادہ وغیرہ ڈال کرکوئی ایس علامت بنا دی جائے جس سے لوگوں کو بیمعلوم ہوجائے کہ بیر ہدی کا جانور ہے اورلوگ اسے

## ر أن الهداية جلد الكام عن الكام عن الكام عن بيان ين على الكام عن بيان ين على الكام عن بيان ين على الكام عن بيان ين ع

دیکھ کرخود بھی جج کرنے اور ہدی وغیرہ کے ہائلنے میں دل چھی لینے لگیں۔ یہاں اس عبارت میں اس کو بیان کیا جارہا ہے کنفل، قران اور تہتع کی ہدی کو قلادہ ڈالنا اور پہنا نا درست اور جائز ہے، کیوں کہ ان میں سے ہرایک نسک اور عبادت کا دم ہے لہذا اس کی تشہیر کرنا اس کے حسب حال ہے، کیکن ان کے علاوہ دم احصار اور دم جنایت کے جانوروں کو قلادہ نہ پہنایا جائے، کیوں کہ دم جنایت کا سب جنایت ہے اور جنایت کو چھپانا اور پوشیدہ رکھنا مناسب ہے، اس طرح دم احصار بھی کی اور کوتا ہی کی تلافی کرتا ہے لہذا وہ بھی دم جنایات کی فہرست میں شار ہوگا اور ان دونوں دم کے جانوروں کی تشہیر نہیں کی جائے گی۔

ثم ذکر المنح فرماتے ہیں کہ امام قدوری ولٹی انے متن میں ہدی کا لفظ بیان کیا ہے حالاں کہ اس سے ان کی مراد بدنہ ہوار بدنہ ہواد بدنہ مراد لینے کی وجہ ہے کہ اس سے بکری خارج ہوجائے، کیوں کہ بکری کی تقلید کا نہ تو رواج ہے اور نہ بی اس کا چلن ہے، بل کہ لوگ عموماً بکریوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور انھیں ہانکنے یا پہلے بھیجنے کی نوبت بہت کم آتی ہے اس لیے بکری میں تقلید مناسب نہیں ہے اور نہ بی اس میں کوئی فائدہ ہے۔



.



عام طور پرمصتفین حضرات کتاب کے اخیر میں متفرق مسائل کو بیان کرتے ہیں اور اٹھیں مسائل منثورہ، مسائل متفرقة اور مسائل شتی وغیرہ کا نام دیتے ہیں، صاحب ہدایہ نے مصنفین کے طرزعمل کو اپناتے ہوئے مسائل منثورہ کا عنوان قائم فر مایا ہے اور اس میں حج کے مختلف مسائل کو بیان کیا ہے، ان شاء اللہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔

أَهْلُ عَرَفَة إِذَا وَقَفُوا فِي يَوْمٍ وَ شَهِدَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوا يَوْمَ النَّحْرِ أَجْزَأَهُمْ وَالْقِيَاسُ أَنُ لَا يُحْزِيَهِمْ إِعْتِبَارًا بِمَا إِذَا وَقَفُوا يَوْمَ النَّرُويَّةِ، وَ هَذَا لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَ مَكَانٍ فَلَا يَقَعُ عِبَادَةٌ دُوْنَهُمَا، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ قَامَتْ عَلَى النَّهْيِ وَ عَلَى أَمْرٍ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ، لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفُي حَجِّهِمْ وَالْحَجُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ، فَلَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفْي حَجِّهِمْ وَالْحَجُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ فَلَا تُقْبَلُ، وَ لِأَنَّ فِيهِ بَلُوى عَامًا لِتَعَلَّرِ الْإِحْتِرَازِ عَنْهُ وَالتَّذَارُكُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَ فِي الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ حَرَجٌ بَيَّنَ فَوَجَبَ أَنْ يَكْتَفِي بِهِ عِنْدَ الْإِشْتِبَاهِ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَ لِأَنَّ جَوَازَ الْمُؤخَّرِ لَهُ نَظِيرٌ وَ لَا يَكُنَفِي بِهِ عِنْدَ الْإِشْتِبَاهِ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَ لِأَنَّ جَوَازَ الْمُؤخَّرِ لَهُ نَظِيرٌ وَ لَا يَكُنَفِي لِلْحَاكِمِ أَنْ لَا يَسْمَعَ هلِهِ والشَّهَادَةَ وَ يَقُولُ لَ قَدْ تَمَّ حَجُّ النَّاسِ فَانْصَرِفُوا، وَيَنْ فَلَى الْمُؤْولُ فَي يُومُ عَرَفَةَ بَرُولِيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا يُمُكِنُهُ الْوَقُولُ فَى فِي بَقِيلَةٍ لَيْسَ فِيْهَا إِلَا إِيقَاعُ الْهُمُولُ وَ كَذَا إِذَا شَهِدُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بَرُولِيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا يُمُكِنُهُ الْوَقُولُ فَى فِي بَقِيَّةٍ اللَّالِ مَعَ النَّاسِ أَوْ أَكْفُوهُمْ لَمُ يَعْمَلُ بِيلُكَ الشَّهَادَةِ .

ترجمہ : اگر اہل عرفہ نے کسی دن وقوف کیا اور ایک قوم نے یہ گواہی دی کہ انھوں نے بوم نحرکو وقوف کیا تو یہ وقوف انھیں کفایت کر جائے گا، لیکن قیاس یہ ہے کہ کفایت نہ کرے اس بات پر قیاس کرتے ہوئے جب ان لوگوں نے بوم التر ویہ (آٹھویں تاریخ کو) وقوف کیا ہو۔ اور یہ تھم اس لیے ہے کہ وقوف الی عبادت ہے جوز مان اور مکان دونوں کے ساتھ خاص ہے، لہذا ان دونوں کے بادت نہیں بے گا۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ یہ گواہی نفی پر قائم ہے اور ایک ایسے امر پر

قائم ہے جو تھم کے تحت داخل نہیں ہوتا ، اس لیے بیر گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ اور اس لیے بھی کہ اس میں عموم بلوی ہے، کیوں کہ اس سے بچنا دشوار ہے اور اس کا تد ارک بھی ممکن نہیں اور اعاد ہُ جج کا تھم دینے میں حرج ہے، لہٰذا اشتباہ کے وقت اس وقوف پر اکتفاء کر لیا جائے گا۔

برخلاف اس صورت کے جب اہل عرفہ نے یوم التر ویہ کو وقوف کر لیا، کیوں کہ فی الجملہ تدارک ممکن ہے، بایں طور کہ یہ
اشتباہ یوم عرفہ میں زائل ہوجائے گا، اور اس لیے کہ موخر کے جائز ہونے کی نظیر موجود ہے اور مقدم کے جواز کی کوئی نظیر نہیں ہے۔
حضرات فقہاء نے فرمایا حاکم کو چاہیے کہ وہ اس شہادت کو نہ سئے اور شاہدین سے کہد دے کہ لوگوں کا جج تو پورا ہوگیا لہٰذا اب تم
واپس چلے جاؤ، کیوں کہ اس شہادت میں فتنہ کھڑا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جب لوگوں نے عرفہ کی شام کو چاند
د کیھنے کی گواہی دی اور بقیدرات میں امام کے لیے سب کے ساتھ یا اکثر لوگوں کے ساتھ وقوف کرنامکن نہیں ہے، تو امام اس گواہی
مرعمل نہیں کرے گا۔

#### اللغات:

﴿بلوى ﴾ بالله مونا، آ زمائے جانا۔ ﴿ احتراز ﴾ بچاؤ، پربیز۔ ﴿ ایقاع ﴾ واقع کرنا۔ ﴿عشیه ﴾ شام کا وقت۔

#### وتوف کے بعد علم ہوا کہ وقوف آ مھویں یا دسویں تاریخ کو ہواہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل عرفہ نے ایک دن وقوف کیا اور پچھلوگوں نے امام کے پاس آگر یہ گواہی دی کہ ان کا وقوف درست نہیں ہے، کیوں کہ افعوں نے یوم نح لیعنی دسویں ذی المجہ کو وقوف کیا ہے اور دسویں ذی المجہ کو وقوف کا وفت ختم ہوجاتا ہے اس اللہ موادر جب وقوف مح نہیں ہوا تو جج بھی محیح نہیں ہوگا، کیوں کہ وقوف جج کا ایک اہم رکن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس گواہی کے باوجود نہ کورہ وقوف اہل عرفہ کے حق میں کافی ہوگا اور ان کا جج بھی محیح ہوگا اور اس گواہی کورڈی کی ٹوکری میں کھینک دیا جائے گا۔

مگراس مسئے میں قیاس کا تقاضا ہے ہے کہ یہ شہادت مقبول ہواور ان کا وقوف درست نہ مانا جائے جیسا کہ اگر ان لوگوں نے
یوم التر و یہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کو وقوف کرلیا تو ان کا وقوف صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ بل از وقت ہے، لہذا جس طرح قبل از وقت کیا
گیا وقوف درست نہیں ہے اسی طرح بعد از وقت کیا جانے والا وقوف بھی درست نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ وقوف ایک الی عبادت
ہے جوز مان یعنی نویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد ہے لے کر دسویں ذی الحجہ کی طلوع فجر تک اور مکان یعنی عرفات کے ساتھ خاص
ہے اور صورت مسئلہ میں وقوف صرف مکان کے ساتھ مختص ہے اور زمان سے خالی ہے، کیوں کہ وہ دسویں ذی الحجہ کو کیا گیا ہے، اس

وجہ الاستحسان المن استحسان اورمتن میں بیان کردہ مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ نہکورہ لوگوں کی گواہی ایک تو نفی پر قائم ہوئی ہے، کیوں کہ اس گواہی کا مقصد ہی اہل عرفہ سے حج کی نفی کرنا ہے اور دوسرے یہ گواہی ایک ایسے امر پر قائم ہوئی ہے جو قضائے قاضی کے تحت داخل نہیں ہے اور ہروہ گواہی جو اس طرح کے امر ہے جو قضائے قاضی کے تحت داخل نہیں ہے اور ہروہ گواہی جو اس طرح کے امر

# ر جن البیدایی جلد سی مسل میں میں کے بیان میں کے تاب میں ان لوگوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی اور اہل عرف کا حج درست اور صحح اور جائز ہوگا۔

اس سلطے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ اس مسلطے میں عموم بلوی ہے اور اس میں نقذم وتاخر ہوتا رہتا ہے، کیوں کہ اس کا مدار چاند پر ہے اور چاند میں عموماً اختلاف واقع ہوجاتا ہے، اس لیے اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، کیوں کہ تدارک کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اعاد ہُ مج کا حکم دینا۔ اور اعاد ہُ مج کا حکم دینے میں کھلا ، واحرج ہے، اس لیے دفع حرج کے پیشِ نظر اشتباہ کی صورت میں اسی وقوف پر اکتفاء کرلیا جائے گا اور اہل عرفہ کے جج کی صحت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

بعلاف ما المح فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں نے آٹھویں تاریخ کو دقوف کر لیا تو وہ معتبر نہیں ہوگا کیوں کہ ابھی دقوف کا وقت باتی ہوار نی الجملہ اس کا تدارک ممکن ہے بایں طور کہ الحلے دن وقوف کر لیا جائے ، اس لیے اس صورت میں اعاد ہ وقوف ضروری ہوگا ، اور اس لیے بھی پہلی صورت میں وقوف درست مانا گیا ہے ( یعنی جب یوم نح میں کر لیا گیا ) کیوں کہ شریعت میں مؤخر کے جواز کی نظیر ہے جیسے نماز اور روزوں کی قضاء کہ وقت سے موخر ہونے کے بعد بھی درست ہے ، جب کہ مقدم کرنے اور کسی بھی چیز کوقبل از وقت جائز ہونے کی شریعت میں کوئی نظیر نہیں ہے ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوم نح کا وقوف معتبر ہے ، لیکن یوم ترویہ کا وقوف معتبر ہے ، لیکن یوم ترویہ کا وقوف معتبر ہے ، لیکن یوم ترویہ کا وقوف معتبر ہے ، لیکن ہوں کے نظیر نہیں ہے ۔

قالو النع حفرات مشائخ بُئِيَا آيَّ الله عن الله على يهال تك فرماديا ہے كہ امام كو چاہيے كہ ان لوگوں كى شهادت پر كان تى نه دھر ب اور انھيں يہ كہدكر چلتا كر دے كه اب گوائى ہے كيا فائدہ، اب تو لوگوں كا حج مكمل ہوگيا ہے، اس ليے چپ چاپ اپ اپنے گھر نكل جاؤ، كيوں كه اس گواہى كوقبول كرنے سے صرف اور صرف فتنہ وفساد كا بازار گرم ہوگا اور دين واسلام كا اس سے رقى برابر بھی نفع نہيں ہوگا اور فتنہ کے متعلق حضور اكرم مَنْ الله عَلَيْ كَا ارشاد گرامی ہے كہ الفتنة فائمة لعن الله من أيقظها۔ (بنايہ ٢٩٣/٣)

و کذا إذا شهدوا النح اس کا حاصل یہ ہے کہ امام عاز مین جج کے ساتھ عرفات کے لیے روانہ ہوا اور راستے میں کچھ لوگوں نے یہ گواہی دی کہ ہم نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا تھا اور آج کے دن ہم کو وقو ف کرنا تھا، کیکن اب تو رات ہوگئ ہے، اور صورت حال یہ ہو کہ امام کے لیے تمام عازمین جج یا اکثر عازمین جج کے ساتھ وقو ف کرنا ممکن نہ ہوتو الی صورت میں امام اس گواہی کو قبول نہ کرے اور اگلے دن زوال کے بعد سے وقو ف عرفہ کر لے ہر چند کہ وہ یوم نح ہی ہو، کیوں کہ مسئلہ اولی کی طرح اس گواہی کو قبول کرنے میں بھی فتنہ و فساد کی آگ بھڑ کے گی اور لوگوں میں برظنی اور غلط فہمی کی فضاء قائم ہوگ۔

قَالَ وَ مَنْ رَمِٰى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي الْجَمَرَةَ الْوُسُطَى وَالثَّالِفَةَ وَ لَمْ يَرْمِ الْأُولَى، فَإِنْ رَمَى الْأُولَى ثُمَّ الْبَاقِيَتَيْنِ فَحَسَنْ، لِأَنَّةُ رَاعِى التَّرْتِيْبِ الْمَسْنُونِ، وَ لَوْ رَمَى الْأُولَى وَحُدَهَا أَجْزَأَهُ، لِأَنَّةُ تَدَارُكُ الْمَتُرُوكِ فِي وَقْتِهِ وَ فَحَسَنْ، لِأَنَّةُ شُوعَ مُرَتَبًا فَصَارَ كَمَا إِذَا سَعَى إِنَّمَا تُرِكَ التَّرْتِيْبُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّائِيْةِ لَا يُجْزِيْهِ مَا لَمْ يُعِدِ الْكُلَّ، لِأَنَّةُ شُوعَ مُرَتَّبًا فَصَارَ كَمَا إِذَا سَعَى قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ بَدَأَ بِالْمَرُوةِ قَبْلَ الصَّفَا، وَ لَنَا أَنَّ كُلَّ جَمْرَةٍ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ بِنَفْسِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ الْجَوَازُ بِتَقْدِيْمِ

# ر أن البداية جلد العربي الموسية الموسية المامة كيان عن الم

الْبُعْضِ عَلَى الْبُعْضِ، بِحِلَافِ السَّعْيِ، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلطَّوَافِ، لِأَنَّهُ دُوْنَهُ، وَالْمَرْوَةُ عُرِفَ مُنْتَهَى السَّعْيِ بِالنَّصِّ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْبِدَايَةِ .

ترجی کے: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دوسرے دن جمرہ وسطی اور جمرہ ٹالٹہ کی رمی کی اور جمرہ اولی کی رمی نہیں کی، تو اگر اس نے پہلے جمرے کی رمی کرے بقیہ دونوں کی بھی رمی کر لی تو عمدہ ہے، کیوں کہ اس نے ترتیب مسنون کی رعایت کرلی۔ اور اگر صرف جمرہ اولیٰ کی رمی کی تو یہ اسے کافی ہے، کیوں کہ اس نے چھوڑی ہوئی چیز کا اس کے وقت میں تدارک کرلیا اور صرف ترتیب کو ترک کیا۔ امام شافعی براٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ تمام جمروں کی رمی کا اعادہ نہ کرلے اس کو کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمی ترتیب وار مشروع ہوئی ہے، لبذا یہ ایسا ہوگیا جیسے کسی نے طواف سے پہلے سعی کرلی یا صفاء سے پہلے مروہ سے سعی کی ابتداء کی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر جمرہ کی رمی بذات خودعبادت مقصودہ ہے لہذا بعض کو بعض پر مقدم کرنے سے جواز متعلق نہیں ہوگا۔ برخلاف سعی کی ، اس لیے کہ سعی طواف کے تابع ہے، کیوں کہ سعی طواف سے کم رتبہ ہے۔ اور مروہ کا منتہائے سعی ہونانص سے معلوم ہوا ہے، لہٰذا اس سے ابتداء متعلق نہیں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ لم يرم ﴾ نبيس رى كى \_ ﴿ تدارك ﴾ تلافى \_ ﴿ لم يعد ﴾ نه د برائ \_ ﴿ منتهى ﴾ انتهاء كا مقام \_ ﴿ بداية ﴾ ابتدا، شروع كرنا \_

#### ری میں جرات کی ترتیب ساقط کرنے کا حکم:

مسکلہ یہ ہے کہ گیار ہویں ذی الحجہ کو نینوں جمرات کی رمی کرنا واجب ہے، لیکن اگر کسی حاجی نے جمرہ وسطی اور جمرہ ثالثہ کی رمی کہ اور جمرہ اولیٰ کی رمی نہیں کی اور جمرہ اس نے جمرہ اولیٰ کی بھی رمی کر لی تو اس کی دوشکلیں ہیں (۱) اس نے جمرہ اولیٰ کی بھی رمی کر لی تو اس کی دوشکلیں ہیں (۱) اس نے جمرہ اولیٰ کی رمی کی تو اچھا اور عمرہ کیا، کیوں کہ ایسا کرنے سے اس نے تر تیب اور سنت کی رعایت کی ہے اور سنت پر عمل کرنا بہر حال اچھا اور بہتر ہے (۲) اور اگر دوسری شکل ہو یعنی اس شخص نے صرف جمرہ اولیٰ کی رمی کا اعادہ کیا اور دیگر جمرات کی رمی نہیں کی تو یہ بھی درست اور جائز ہے، کیوں کہ اس نے جس چیز کوترک کیا تھا اسے اس کے وقت میں اداء کر دیا، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جائے گا کہ اس نے تر تیب کوفوت کر دیا ہے اور تر تیب کوئی واجب یا ضروری نہیں ہے کہ اسے ترک کرنے سے ضان یا دم وغیرہ واجب ہو، یہ تھم اور یہ تفصیل ہمارے یہاں ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی والی کی رمی اولی کی رمی کے اعادے کے ساتھ ساتھ جمرہ ثانیہ اور جمرہ ثالثہ کی رمی کا بھی اعادہ کرنا ضروری ہے، کیوں کہ تینوں جمروں کی رمی ایک ساتھ اور ترتیب کے ساتھ مشروع ہوئی ہے، لہذا ترتیب کوترک کرنا ایسا ہے ہیں صفاء سے پہلے مروہ سے ابتداء کرنا خلاف ترتیب ہے اور درست نہیں ہے، اس

# ر ان البداية جلد الله المستخدم عدم على الماري كي بيان من الم

طرح غیرمرتب سعی بھی درست اورمعتزنہیں ہوگی۔

ولنا الن ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر ہر جمرة کی رمی بذات خودعبادت مقصودہ بالبذارمی کا جواز اس بات برمنحصر اور اس بات ہے متعلق نہیں ہوگا کہ بعض کوبعض پرمقدم کیا جائے ، بل کہ جب اور جس وقت جمرہ کی رمی کی جائے گی وہ قربت اوراطاعت ہوگی ، خواہ مرتب ہویا غیرمرتب،اس کے برخلاف معی کا مسئلہ ہے توسعی بذات خودمقصونہیں ہے، بلکہ طواف کے تابع ہے، کیوں کہ سعی طواف ہے کم تر ہے، اس لیے اس میں تقدم و تا خر درست نہیں ہوگا ، اس طرح سعی کی ابتداء بھی صفاء سے مشروع ہے اور قرآن کریم كى آيت إن الصفا والممروة النح سے صفا كاسعى كا مبدا ہونا اور مروه كاسعى كامنتها ہونا معلوم ہوا ہے، لبذا اگر مروه سے سعى كا آغاز كرنا جائز قرار دے ديا جائے تو يه خلاف نص ہوگا جو درست نہيں ہے۔ الحاصل جب سعى اور طواف كامقام ومرتبه ايك دوسرے ے الگ اور جدا ہے تو رمی کوان پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًّا فَإِنَّهُ لَا يَرْكَبُ حَتَّى يَطُوْفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، وَ فِي الْأَصْلِ خَيَّرَهُ بَيْنَ الرُّكُوْبِ وَالْمَشْيِ، وَ هَٰذَا اِشَارَةٌ إِلَى الْوُجُوْبِ وَهُوَ الْأَصْلُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْقُرْبَةَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ فَيَلْزَمُهُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ كَمَا إِذَا نَذَرَ الصَّوْمَ مُتَتَابِعًا، وَ أَفْعَالُ الْحَجِّ تَنْتَهِي بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيَمْشِي إِلَى أَنْ يَطُوفَهُ ثُمَّ قِيْلِ يَبْتَدِي الْمَشْيُ، مِنْ حِيْنَ يُحْرِمُ، وَ قِيْلَ مِنْ بَيْتِهِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ وَ لَوْ رَكِبَ أَرَاقَ دَمَّا لِأَنَّهُ اَدْخَلَ نَقُصًا فِيْهِ، قَالُوْ ا إِنَّمَا يَرْكَبُ إِذَا بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ وَ شَقَّ الْمَشْيُ، وَ إِذَا قَرُبَتُ وَالرَّجُلُ مِمَّنْ يَعْتَادُ الْمَشْيَ وَ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْكَبَ.

ترجمل: فرماتے میں کہ جس مخص نے اپنے اوپر پیدل حج کرنا لازم کیا تو وہ طواف زیارت کرنے سے پہلے سوار نہ ہو، اور مبسوط میں امام محمد نے اسے سوار ہونے اور پیدل چلنے کے درمیان اختیار دیا ہے اور بیو جوب کا اشارہ ہے اور یہی اصل ہے، کیوں کہ اس تشخص نے صفت کمال کے ساتھ قربت کا التزام کیا ہے لہٰذاوہ قربت اسی صفت کے ساتھ لازم ہوگی جیسے کسی نے لگا تارروزہ رکھنے کی منت مانی۔ اور طواف زیارت پر حج کے افعال ختم ہوجاتے ہیں، لہذا طواف زیارت کرنے تک وہ شخص پیدل ہی چلے گا، پھر کہا گیا کہ احرام باندھنے کے وقت سے پیدل چلنا شروع کرے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اپنے گھر سے شروع کرے، اس لیے کہ ظاہر ہے اس کی یبی مراد تھی۔اور اگر وہ سوار ہو گیا تو قربانی کرے، کیوں کہ اس نے منت میں فقص وافل کر دیا ہے۔فقہائے کرام نے فرمایا كه اى وقت يفخص سوار موكا جب مسافت دور مواور پيدل چلنا دشوار مو۔ اور جب مسافت قريب مواور اس مخض كو پيدل چلنے كى عادت ہوادر پیدل چلنا اس کے لیے دشوار نہ ہوتو سوار ہونا مناسب نہیں ہے۔

﴿ماشى ﴾ پيدل چلنے والا - ﴿ حير ﴾ افتيار ويا ب- ﴿التزم ﴾ اپن ذ ماليا ب- ﴿أواق ﴾ بهائ- ﴿ وَقَص ﴾ كى، كوتا بى ـ ﴿ بعدت ﴾ دور بوگل ـ ﴿ شق ﴾ دشوار بوگل سخت بوگل ـ ﴿ يعتاد ﴾ عادى بو \_

#### پيرل ج كى منت مان والے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مائی تو اس پر پیدل چل کر جج کرنا لازم اور خروری ہوگا اور اس کے لیے سوار ہونا درست نہیں ہوگا۔ یہ سیم جامع صغیر میں فدکور ہے اور یہی سیمی ہوں کہ نیزر واجب ہوتی ہے اور سوار ہونا ورسوار ہوں ہورہا ہے، اس کے برخلاف مبسوط میں امام محمد را اللہ خص کو پیدل چلنے اور سوار ہونے کے درمیان اختیار دیا ہے، کیکن میر سیمی ہونے کہ وہ خواف مصلاب کے خلاف ہے، بہرحال اس شخص کے لیے تکم یہ ہونے کے درمیان اختیار دیا ہے، کیکن میر کی چل کر اواء کرے اور جب تک طواف زیارت نہ کر لے، اس وقت تک سواری پر الیے تکم یہ ہونے کہ وہ جج کہ وہ جج کے تمام ارکان پیدل چل چل کر اواء کرے اور جب تک طواف زیارت نہ کر لے، اس وقت تک سواری پر سوار نہ ہو، کیوں کہ اس نے صفت کمال کے ساتھ جج اواء کرنا اپنے اور پیدل جج کرنا سوار ہوکر جج کرنے سے سوار نہ ہو، کیوں کہ اس نے چنا نچہ حدیث پاک میں ہے میں تب میں تب میں نے جم شخص نے پیدل چل چل کے جج کیا تو اسے ہر ہر قدم کے عوض حرم کیا ہیں سے ایک حدیث ویا جائے گا، عرض کیا گیا کہ حسنات المحرم، قال کل حسنة بسبع مانة، لیخی جس شخص نے پیدل چل چل کے جج کیا تو اسے ہر ہر قدم کے عوض حرم کیا ہیں ، آپ شی تی تی ایک حدیث ویا جائے گا، عرض کیا گیا کہ حدیث فرمایا کہ ہر نیکی سات سونیکیوں کے کہ حدیث میں سے ایک حدیث ویا جائے گا، عرض کیا گیا کہ حدیث فرمایا کہ ہر نیکی سات سونیکیوں کے جب اور جب ہر قدم کے عوض حرم کیا ہیں ، آپ شی تی خرمایا کہ ہر نیکی سات سونیکیوں کے جب اور جب وقتی ہے۔

اور چوں کہ نذرکو پورا کرنا واجب اور ضروری ہے، اس لیے اس شخص پر پیدل مج کرنا لازم ہے، جیسے اگر کسی نے پے در پے اور لگا تار روزے رکھنا ضروری ہوگا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی بیدل مج کرنا ضروری ہوگا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی بیدل مج کرنا ضروری ہوگا اور چوں کہ طواف زیارت کرنے تک پیدل مج کرنا ضروری ہوگا۔ پیدل جلا واجب ہوگا۔

ثم قیل الغ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں منت مانے والا تخص کس جگہ سے پیدل چلے گا؟ اپنے گھر سے یا جہاں احرام باند سے وہاں ہے؟ اسسلسلے میں دوتول ہیں (۱) پہلا تول یہ ہے کہ جس جگہ سے وہ احرام باند سے اس جگہ سے پیدل چلنا اس پر واجب ہوگا (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ اپنے گھر ہے ہی اسے پیدل چلنا ہوگا، کیوں کہ بظاہر کبی مراد ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے بل کہ قول اول سے جہ کیوں کہ اس محفی نے جج کرنے کے لیے پیدل چلنے کی منت مانی ہے نہ کہ مکہ تک جانے اور پہنچنے کے لیے اور طاہر ہے کہ حج احرام کے بعد ہی سے ہوگا۔ اور ای قول پر علامہ فخر الاسلام والعتابی وغیر ہما و ھو فخر الاسلام والعتابی وغیر ہما و ھو الصحیح (۴/۲۵) اب اگر پیدل حج کرنے کے بجائے وہ سواری پر سوار ہوگیا تو چوں کہ اس نے نذر میں نقص پیدا کردیا، اس الصحیح (۴/۲۵) اب اگر پیدل حج کرنے کے بجائے وہ سواری پر سوار ہوگیا تو چوں کہ اس نے نذر میں نقص پیدا کردیا، اس لیے اس نقص کے ازالے کے لیے اس پر دم دینا واجب ہے۔

قالوا الع متن میں چوں کہ جامع صغیر اور مبسوط کی روایتوں کے مابین فرق ہے، اس لیے فقہائے کرام نے دونوں میں تطبیق یہ دی ہے کہ اگر مسافت بہت طویل ہواور پیدل چلنا دشوار ہوتو اس صورت میں سوار ہونے کی اجازت ہے جبیبا کہ مبسوط میں ہے، لیکن اگر مسافت قریب ہواور اس محض کو پیدل چلنے کی عادت بھی ہوتو اس صورت میں سوارنہ ہونا بہتر ہے، جبیبا کہ جامع

### . ر آن البدایہ جلد سی کھی کھی کھی کھی کھی کا بھی انظام نے کے بیان میں کے مغربیں ہے۔ صغربیں ہے۔

وَ مَنْ بَاعَ جَارِيَةً مُحْرِمَةً قَدْ أَذِنَ لَهَا فِي ذَٰلِكَ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُحَلِّلَهَا وَ يُجَامِعَهَا، وَ قَالَ زُفَرُ تَحَلِّلُقَانِهُ لَيْسَ لَهُ ذَٰلِكَ فِلْكَ مِنْ فَسُجِهِ كَمَا إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً مَنْكُوْحَةً، وَ لَنَا أَنَّ الْمُشْتَرِي قَامَ مَقَامَ الْبَائِعِ وَ قَدْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُحَلِّلَهَا فَكَذَا لِلْمُشْتَرِي إِلَّا أَنَّهُ يُكُرَهُ ذَٰلِكَ لِلْبَائِعِ لِمَا فِيْهِ مِنْ خُلْفِ الْوَعْدِ، وَ مَقَامَ الْبَائِعِ وَ قَدْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُحَلِّلَهَا فَكَذَا لِلْمُشْتَرِي إِلاَّ أَنَّهُ يُكُونَهُ ذَٰلِكَ لِلْبَائِعِ لَمَا فِيْهِ مِنْ خُلْفِ الْوَعْدِ، وَ هَذَا لَمُشْتَرِي وَ إِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلُهَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَدِّهَا بِالْعَيْبِ عِنْدَنَا، وَ عِنْدَ زُفَرَ وَحَالِيًا لَيْ لَكُونُ ذُلِكَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلُهَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَدِّهَا بِالْعَيْبِ عِنْدَنَا، وَ عِنْدَ زُفَرَ وَحَالِيَا لَيْكُونُ ذُلِكَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُحَلِلْهَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَدِّهَا بِالْعَيْبِ عِنْدَنَا، وَ عِنْدَ زُفُلَ وَكُولِكُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَيْبِ عِنْدَا، وَ عِنْدَ زُفُورَ وَحَالِيَا لَيْهُ لَكُونُ وَلَا لِلْكَالِمُ اللَّهُ عُلُونَ عَنْ عِشْيَانِهَا وَ ذَكَرَ فِي بَعْضِ النَّسُخِ أَوْ يُجَامِعُهَا، وَ الْأُولُ يَكُنَ لَا يَعْمُ لَلْ عَلَى أَنَّهُ يُعَلِمُ اللَّالَةِ عَلَى أَنَّهُ يُعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَ الْأَوْلَى أَنْ يُحَلِلُهَا بِغَيْرِ الْمُجَامِعَةِ لِآمُو الْحَجْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ترجمله: جس خص نے کوئی محرمہ باندی فروخت کی حالانکہ اس نے اس کواحرام باندھنے کی اجازت دی تھی تو مشتری کو اختیار ہے کہ اسے حلال کر لے اور اس کے ساتھ جماع کرے، امام زفر ویشیڈ فرماتے ہیں کہ مشتری کو یہ اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ احرام ایسا عقد ہے جو مشتری کے مالک ہونے سے پہلے ہو چکا ہے، لہذا مشتری کو اس کے توڑنے کا حق نہیں ہوگا، جیسا کہ اگر اس نے کوئی منکوحہ باندی خریدی ہو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مشتری اب بائع کے قائم مقام ہوگیا اور بائع کو اسے حلال کرنے کا اختیار تھا، لہذا مشتری کو بھی اختیار رہے گا، البتہ بائع کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں وعدہ خلافی ہے۔ اور مشتری کے حق میں یہ بات نہیں ہے۔

برخلاف نکاح کے، کیوں کہ اگر بائع کی اجازت سے نکاح ہوا ہوتو یا ئع کو اسے فٹنح کرنے کا اختیار نہیں ہے، لہذا مشتری کو بھی فٹنخ نکاح کا اختیار نہیں ہوگا۔

اور جب مشتری کے لیے باندی کو حلال کرنا جائز ہے تو ہمارے یہاں عیب کی وجہ سے وہ باندی کو واپس کرنے کا حق دار مہیں ہوگا اور امام زفر پراٹھیڈ کے یہاں ہوگا، کیوں کہ وہ باندی سے جماع کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور بعض نسخوں میں أو یجامعها کا لفظ ہے چنا نچہ پہلا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بغیر جماع کے بال یا ناخن کاٹ کر باندی کو طال کرلے پھر جماع کرے۔ اور دوسرالفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جماع کرکے اسے حلال کرے، کیوں کہ جماع پہلے کی مس سے خالی نہیں ہوگا جس سے مخلیل واقع ہو۔ اور اولی بیر ہے کہ امر جج کی تعظیم کے پیشِ نظر بغیر جماع کے اسے حلال کرلے۔ واللہ اعلم

﴿جارية ﴾ باندى \_ ﴿خلف الوعد ﴾ وعدة خلافى \_ ﴿غشيان ﴾ جماع انا، مراد جماع كرنا \_

﴿قصُّ ﴾ كا ثنا۔ ﴿ظفر ﴾ ناخن۔

#### محرمہ باندی کوخریدنے والے کے لیے جماع کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی کو احرام باند سے کی اجازت دی اور باندی نے احرام باندھ لیا پھر مالک نے ای احرام کی حالت میں اسے فروخت کر دیا تو اگر مشتری محرم نہ ہواور حلال ہوتو ہمارے یہاں اس کو یہ اختیار نہیں ہے، ان کی دلیل احرام سے حلال کرالے اور پھر اس کے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن امام زفر پر پٹھٹا کے یہاں مشتری کو یہ اختیار نہیں ہے، ان کی دلیل بیہ ہے کہ احرام ایک ایبا عقد ہے جو مشتری کے مالک ہونے سے پہلے ثابت اور منعقد ہو چکا ہے، لہذا اب مشتری اسے تو ڑنے اور فنح کرنے کا حق دار نہیں ہے، جیسے اگر کسی نے دوسرے کی منکوحہ باندی خریدی تو اسے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ نکاح کو فنح کر کے جماع کرے، کیوں کہ نکاح بھی ہوگا کہ نکاح کو فنح کر کے جماع کرے، کیوں کہ نکاح بھی ہوگا کہ نکاح کو فنح کر کے جماع کرے، کیوں کہ نکاح بھی ایبا عقد ہے جو مشتری کی ملکبت سے مقدم ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چونکہ باندی کا احرام مشتری کی ملکبت ثابت ہونے ہے پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے، اس لیے مشتری کو اسے قبل از وقت فنح یا تحلیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔

ولنا المنح ہماری دلیل یہ ہے کہ جب خرید وفروخت کے حوالے سے وہ باندی بائع کی ملکیت سے نگل کرمشتری کی ملکیت میں داخل ہوگئ تو اب مشتری بائع کے قائم مقام ہوگیا اور بائع کو بیاضیار حاصل تھا کہ وہ محرمہ باندی کا احرام تحلیل کرا کے اس سے ہما کا کر لیتا، لہذا جواس کے قائم مقام ہے یعنی مشتری اسے بھی بیاضیار حاصل ہوگا۔ اور پھر بائع کے لیے احرام تحلیل کرا کے جماع کرنا مکروہ بھی تھا، کیوں کہ اس وعدہ خلافی بھی تھی، مگر کرنا مکروہ بھی تھا، کیوں کہ اس پروعدہ خلافی مشتری نے اسے احرام باند ھنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ اس پروعدہ خلافی کا الزام عائد ہو۔

کا الزام عائد ہو۔

بعلاف المنكاح فرماتے ہیں كداس كے برخلاف منكوحه باندى كامسكه ہے تو اگر اس كا نكاح بائع كى اجازت سے ہوا ہوتو بائع خود اس نكاح كوفنخ كركے باندى سے جماع نہيں كرسكتا (كيوں كداس صورت ميں جماع شوہر كاحق ہے) تو مشترى بھى نكاح كوفنخ كركے جماع كرنے كاحق دارنہيں ہوگا، كيوں كدوہ تو بائع كے قائم مقام ہے اور بائع كو يداختيارنہيں ہے، لہذا مشترى تو بھى نہيں ہوگا۔

وإذا كان له المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ جب ہمارے يہاں مشترى كو يہ اختيار ہے كہ وہ باندى كا احرام تحليل كرا كے اس سے جماع كر لے تو اب ظاہر ہے كہ باندى كا محرمہ ہونا كوئى عيب نہيں ہوگا اور اس احرام والے عيب كى وجہ سے مشترى اس باندى كو بائع پر واپس نہيں كرستا، ہاں امام زفر روائت لئي ہے ، اس ليے ان كے بائع پر واپس نہيں كرستا، ہاں امام زفر روائت لئي يہاں چوں كہ مشترى كے ليے جماع كرنے كى اجازت نہيں ہے، اس ليے ان كے يہاں مشترى كو واپس كرنے كا احتمار ہوگا۔

وذكر في النح فرماتے ميں كه يهال جو جامع صغير كامتن نقل كيا كيا ہے اس ميں فللمشتري أن يحللها ويجامعها

ر ان البداية جلد العام في سي الماري العام في بيان ين الم

کی عبارت ہے یعنی واؤ کی جگہ اُو ہے، چنانچے پہلی عبارت یعنی جو ہدایہ میں ہے اور واؤ کے ساتھ و بجامعھا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مشتری کو چاہیے کہ محرمہ باندی کو جماع سے حلال نہ کرے، بل کہ پہلے اس کے ناخن یا بال وغیرہ کتر وائے تا کہ اس سے وہ حلال ہوجائے اور پھر اس سے جماع کرے۔ اور دوسری عبارت جو اُو کے ساتھ اُو یجامعھا ہے اس سے بیہ مطلب نکلتا ہے کہ مشتری براہ راست جماع کے ذریعے اسے حلال کرے، کیوں کہ اس صورت میں جماع اور ہم بستری سے پہلے چوم چٹاکا ضرور ہوگا اور چھونے اور شہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے بھی محرمہ حلال ہوجاتی ہے اور چوں کہ مس بالشہو ہ بھی جماع کی طرح ہے، ضرور ہوگا اور چھونے اور شہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے بھی محرمہ حلال ہوجاتی ہے اور چوں کہ مس بالشہو ہ بھی جماع کی طرح ہے، اس لیے اس صورت میں جماع سے خلیل ہوجائے گی۔ البتہ جج نہایت اہم اور قائل احترام عبادت ہے لہٰذامشتری کو چاہیے کہ حج کی تعظیم وتو قیر کے پیش نظر پہلے کسی اور ذریعہ سے باندی کو حلال کرلے، پھر اس کے بعد اظمینان کے ساتھ ہم بستری کرے۔

الحمد لله آج مورفد ۱۲ اردَى القعده ۱۳۲۵ء مطابق ۵ردَمبر ۲۰۰۹ء بروزمثكل بعد نماز ظهر أحسن الهدايد كل يه جلد اختآم پذير بوكل ـ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الوحيم، وصلى الله على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

